# المَا الله المُحَالِينَ عَمَا الله المُحَالِينَ عَمَا الله المُحَالِينَ عَمَا الله المُحَالِينَ عَمَا الله الم

عِلداوَلَ

مسلمانوں کے بنیادی عقائد
ایمانیات تقدیر محاس اسلام
انبیائے کرام علیم السلام عقیده
حیات النبی الفیار التی الم الفیار المحام
معراح مصور نبی اگر مسالفی الیار المحام
کی خواب میں زیارت صحابہ و صحابیات مازواج مطہرات المحام التی الدواج مطہرات المحام الدواج مطہرات المحام اللہ المحام المحام المحام اللہ المحام اللہ المحام اللہ المحام اللہ المحام اللہ المحام المحام المحام اللہ المحام ال

اضافه وتخزيج شده ايدشين



حنرت بولانا محد لوسف شد لرصیالوی تنه بیشی رسید رتیب و ترق مضر شن مولانا سینیا محرط لا پیوری تنه بیشی کید



المراك المرك المراك المرك المراك المرك المرك



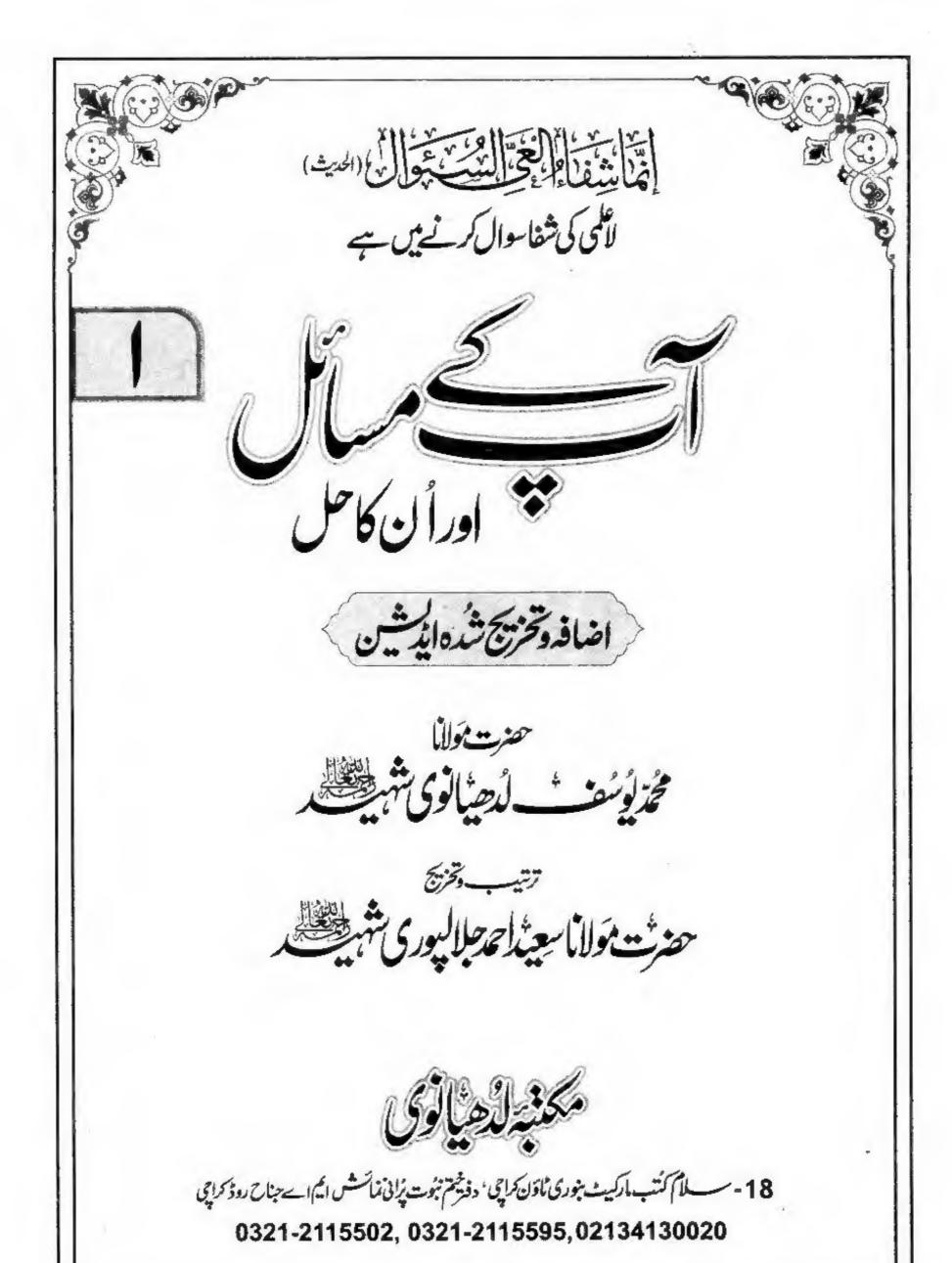

#### جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيس

ہے۔ کیاب یااس کا کوئی حصہ سی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیرشا کع نہیں کیا جاسکتا۔

#### كاني رائث رجسر يش نبر 11716

نام كتاب : الشيخ مما الوران كاحل

مصنف ترخير مُورِث مَن المُعَمِّد الرَّالِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

رتيب وتخريج عضرت مؤلانا سعيدًا حرص البوري شبيط

قانونی مشیر تانونی مشیر ایدوریت (ایدوریت بالی کورت)

طبع اوّل ۱۹۸۹ء

اضافه وتخریج شده اندشین تمکی ۱۱ • ۲ ء

کمپوزنگ تحمد عامرصدیقی برنشنگ بریس

مكنبة لأهبالوي

18-سلم كتب اركيث بنورى ناوَن كراچى دفرختم نبوت پُرانى نائىش ايم اسے جناح رود كراچى

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

# مشاہدات وتأثرات

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ يِلْهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيثَ اصْطَفَى! أَمَّا بَعْدُ

قرآنِ كريم ميں ہے: "فَسُنَكُوّا أَهُلَ اللّهِ كُو إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعَلَّمُوْنَ" (الانبياء: 2)... سولوچ ولو، يادر كھنے والوں سے اگرتم نہيں جانتے۔" اور حديث شريف ميں ہے: "إنسا شفاء العبى السؤال" (ابوداؤد ج: اص ٢٩٠)... لا علمى كى شفاسوال كرنے ميں ہے۔"
کرنے ميں ہے۔"

بلاشبہ اہلِ علم کا منصب ہے کہ متلاشیانِ علم کی علمی ضرورت کو پورا کیا جائے اوران کی علمی پیاس بجھائی جائے ،کیکن اس کے ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی علمی تشکی اہلِ علم کے پاس جا کر دُور کریں۔سوال وجواب، اِستفتاء اور فتویٰ ای قرآن وسنت کے علم کی تغییل اوراس علمی و دینی ضرورت کی بھیل کی ایک شکل ہے۔

یجی وجہ ہے کہ چودہ سوسال سے مسلمان اپنے روز مرۃ زندگی کے وینی مسائل اکابر اہلی علم اور اَر ہابِ فتویٰ کے سامنے ہیش کرتے ہیں اور وہ قرآن وسنت کی روشنی میں اس کاحل بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ زمانۂ قدیم کے شخیم فقاوی ہوں یا دورِ حاضر کے اَر بابِ فقاویٰ کی علمی کاوشیں ،سب اسی ضرورت کو پورا کر رہی ہیں۔

ہمارے ہزرگوں کو اللہ تعالی نے ہڑی جامعیت سے نوازاتھا، چنانچہ وہ علم وعمل، تقوی وطہارت، تصنیف و تالیف، تعلیم وقد رئیں، اِصلاح و تربیت وغیرہ ہرمیدان میں اِمام نظر آتے ہیں۔ ہمارے ان ہزرگوں میں حضرت مولانا محمہ یوسف لدھیانوی شہید مجھی ہیں جن کے علوم وفیوض کے چشمہ صافی سے کشرعوام سیراب ہوئی۔ درس و تدرلیں، رُشد وہدایت، اِصلاح و تربیت، تصنیف و تالیف اور فرزق باطلہ کی تر دید، غرضیکہ آپ کی خدمات کا میدان و تبیع بھی ہاور ہمہ جہت بھی۔ آپ کی خدمات میں سے ایک عظیم خدمت آپ کے فلم سے فلے ہوئے وہ فقاوی اور جواہر پارے ہیں جوروز نامہ '' جنگ' میں '' آپ کے سائل اور اُن کاحل' کے نام سے تقریباً میں سال سے زائد عرصہ تک شائع ہوتے رہے، جن میں اُمت کے بطلے ہوئے انسانوں کی ہدایت کا سامان اور شرق تھم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سائل کو در چیش مسائل اور مشکلات سے نگنے کی را جنمائی بھی کی گئی ہے۔ بلا شہدروز نامہ ' جنگ' کے اس کا لم کے ذریعے لاکھوں انسانوں کی علمی ضرورت پوری ہوئی اور جولوگ شرم کی بنا پر مسائل نہیں پوچھ سکتے تھے، یاان کو معلوم نہیں تھا کہ پوچھیں تو ذریعے لاکھوں انسانوں کی علمی ضرورت پوری ہوئی اور جولوگ شرم کی بنا پر مسائل نہیں پوچھ سکتے تھے، یاان کو معلوم نہیں تھا کہ پوچھیں تو

کس سے اور کس طرح؟ اس اخباری کالم کے ذریعے گھر بیٹھے ان کے مسائل حل ہونے لگے۔ بیلمی ذخیرہ دیں جلدوں میں مرتب ہوکر لوگوں کی نفع رسانی کا سامان کئے ہوئے ہے۔

الله تعالیٰ جزائے خبرعطافر مائے ہمارے حضرت مولا نامفتی محرجیل خان شہید اورخصوصیت کے ساتھ مولا ناسعیدا حمر جلال پوری شہید کو کہ انہوں نے اس علمی ذخیرے پرنظر ٹانی کی اور فقہی مسائل کے بحر بے کراں میں غوطہ زن ہو کرتخ تنج کی اور اب یعلمی ذخیرہ جدید تر تیب اور عربی حوالہ جات کے ساتھ اہل علم کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے۔ جس سے اس کی افا دیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء اور ال کے رفقاء کے لئے اسے صدقہ جاریہ فرمائے اور لوگوں کے لئے اسے زیادہ سے زیادہ نے ایوں نافع بنائے۔

فقظ والسلأم

ع الزام

(حضرت مولانا ڈاکٹر) عبد الرقراق اسکندر (مذفلا) رئیس دیشنے الحدیث جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراپی تائب امیر مرکز میہ عالمی مجلس تحفظ شتم نبوت فلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید " 19ر ۲/۵/۱۹ھ - ۲۲۰ ۳/۲/۱۹،

## يبش لفظ

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

الله تبارک و تعالیٰ کا دِین اور اس کے اُحکامات قر آنِ کریم اور سنت ِرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شکل میں مسلمانوں کو عطا ہوئے ، اب ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات خواہ اِنفرادی ہوں یا اِجتماعی ، انہیں شریعت ِ اسلامی کے مطابق اُستوار کرے ، کیونکہ پیشریعت آخری شریعت ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے بہی شریعت راہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔

اہلی علم جانے ہیں کہ قرآنِ کریم اور احادیث نبویہ میں اُحکامات سے متعلق واضح نصوص محدود تعداد میں ہیں جبکہ انسانی زندگ کے مسائل لامحدود ہیں ، اور ظاہر بات ہے کہ ان غیر متناہی اور لامحدود مسائل کے اُصول اور اُساس قرآنِ کریم اور اَحادیث نبویہ ی ہیں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآن وحدیث میں غوروفکر کرکے ان سے مسائل کا اِستنباط کیا جائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی ڈھالی جائے۔

اب اس كى دوبى صورتيل ممكن بوسكتى بين:

ان... یا تو ہرمسلمان اتن بصیرت، اتناعلم ، اس قدرفہم وإ دراک اور صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ قر آنِ کریم اوراً حاویثِ نبویہ سے مسائل کا اِستنباط اور اِستخراج کرینکے اورای کا نام'' اِجتہاؤ' ہے۔

۲:...دُوسری صورت بیہ کہ جن کواللہ تعالیٰ نے بید ملکہ، بصیرت اور صلاحیت دی ہو، پیش آمدہ مسائل کے طل کے لئے ان پر اعتماد کر کے ان کے بتائے ہوئے طریقوں اور ہدایات پڑمل کیا جائے ،اس کا نام'' تقلید'' ہے اور اس پورے مل کا نام'' فقہ'' ہے۔

فقیہ اِسلامی جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ کرام ہے لے کرآج تک ہر دور میں اُمت کے بہترین صلاحیتوں کے افراداوراعلی دِ ماغ کے حامل اور گہری بصیرت رکھنے والوں نے اس کی تیاری میں حصہ لیا، دُنیا کی کسی قوم ، کسی فد ہب اور کسی تنبذیب وتدن میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور نہ ہی کسی قوم کے علمی ذخائر میں ایسی گہرائی و گیرائی اور ایسی وسعت کی مثال ملتی ہے۔اگر اِسلامی علوم کوایک گلدستے سے تشبید دی جائے تو اس گلدستے کا سب سے نمایاں پھول فقہ اِسلامی ہوگا۔اس فقہ کا ایک حصہ ہے جسے دو نقوی 'ناوی'' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

در حقیقت کسی سوال کے جواب میں بتائے گئے مسئلے کا نام'' فتویٰ''ہے اور اس فتویٰ کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ میارک سے چلا آر ہاہے، کیونکہ قر آن کریم نے خود فر مایا ہے:

"فَسْمَلُوْا أَهُلِ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ" (الحل: ٣٣)" ليس المي علم عدي وجهوا كرتم نيس وات ""

ای طرح قرآنِ کریم میں فتو گا اور استفتاء کالفظ بھی اِستعمال ہوا ہے: جیسا کہ ارشاد ہے: "یَسُتَفَتُونَک فِی النّسآءِ" (النساء:۱۲۷)... بیآپ سے عورتوں کے بارے میں اِستفتاء کرتے ہیں... "قُلِ الله یُلفینٹ کُٹ"... آپ کہدو بچکے اللہ تعالی اس طرح فتوی دیتا ہے۔

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سحایہ کرام رضی اللہ عنی بین بہت سے سحایہ کرام فتو کی ویا کرتے ہتے۔ علامہ ابن حزم نے "اعدلام المصوف عین" میں ان سحایہ کرام کی تعداد ایک سوٹمیں سے زائد بتائی ہے، پھران میں بھی مرات ہیں، بعض سحایہ بہت کم فتو کی ویتے ہتے، بعض مکثرین ہے بعنی جن کے فقاو کی کی تعداد زیادہ ہے، کیکن ان میں بھی سات سحایہ کرام ": معزت عمر، معزت عمر، معزت عمر، معزت عبداللہ بن عباس ، معزت عبداللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عباس ، معزت عبداللہ بن عباس ، معزت عبداللہ بن عبراللہ بن عباس ، معزت عبداللہ بن عبراللہ بن عباس ، معزت عبداللہ بن عبراللہ بن عباس مدینہ کے سات کے نام خصوصیت سے لئے جاتے ہیں۔ پھر تابعین میں ایک بڑی جماعت فتو کی دینے والوں کی تیار ہوئی ، جن میں مدینہ کے سات فقہاء کے نام سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہردور میں علاء کی ایک بڑی تعداد فتو کی دینے والوں کی موجودر ہیں ہاوران کے فقہاء کے نام سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہردور میں علاء کی ایک بڑی تعداد فتو کی دینے والوں کی موجودر ہیں ہاوران کے فقہاء کے نام سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہردور میں علاء کی ایک بڑی تعداد فتو کی دینے والوں کی موجودر ہیں۔ اس کے بعد ہردور میں علاء کی ایک بڑی تعداد فتو کی دینے والوں کی موجودر ہیں۔ اس کے بعد ہردور میں علاء کی ایک بڑی تعداد فتو کی دینے والوں کی موجودر ہیں۔ اس کے بیں۔

ان فناوی کے مجموعے دوطرح کے ہیں: ایک تو وہ فناوی ہیں جو واقعنا کسی سوال کے جواب میں دیے گئے ، جبکہ دُوسری فتم ان فناوی کی ہے جنہیں فقہائے کرام اپنے طور پرسوچتے ، ایک ایک مسئلے کی کئی کئی صورتیں اور جزئیات بناتے کہ اگر بیصورت حال ہوتو کیا جواب ہوگا اور بیسسئلہ ہوا تو کیا جواب ہوگا؟ ان تمام جزئیات کوسوچ سوچ کرفقہائے عظام نے ان کے جوابات تیار کئے جس کے نتیج میں بڑے بڑے فناوی مرتب ہوئے۔ فناوی شامی ، فناوی عالمگیری اور اس طرح کے فناوی ای قبیل سے ہیں۔ انہی فناوی ک مجموعے کی ایک کڑی '' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' بھی ہے۔

اس کی ابتدااس طرح ہوئی کہ ۵ مرک ۱۹۷۸ء میں ملک کے معروف اخبار روز نامہ ' جنگ' کراچی کے مالکان خصوصاً جناب میر تشکیل الرحمٰن صاحب نے '' اقر اُ' کے نام ہے اپنے اخبار میں اسلامی صفحہ کا آغاز کیا ، اس وقت اس صفحے کی گرانی اور اس کو جناب میر تشکیل الرحمٰن صاحب نے '' اقر اُ' کے نام ہے اپنے اخبار میں اسلامی علامہ بنوری ٹاؤن' سے رابطہ کیا کہ چلائے کے لئے اوار ہ'' جنگ' نے عالم اسلام کی معروف ویٹی وظمی ورسگاہ'' جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن' سے رابطہ کیا کہ بمیں کوئی عالم وین وے دیا جائے جواس صفحے کی تگرانی بھی کرے اور اسے چلائے بھی ، تو جامعہ کے اکا ہرنے حضرت مولا نامجہ یوسف بمیں کوئی عالم وین وی شہیدرجمۃ اللہ علیہ کا نام چیش کیا۔ اگر چہ یہ حضرت شہید اسلام کے مزاج کے خلاف تھا، نیکن اپنے ہڑوں کا تھم بمجھ کراسے قبول

کرلیا۔حضرت مفتی محرجیل خان شہید کوآپ کا معاون اوراس صفح کا انچارج مقررکیا گیا۔اس صفح میں دیگرسلسلوں کے ساتھ''آپ
کے مسائل اوراُن کاحل''کے نام سے ایک کالم حضرت شہید اِسلامؒ نے شروع کیا، جس میں لوگوں کوان کے ویٹی مسائل کا آسان انداز
میں جواب دیاجا تا تھا، دیکھتے ہی ویکھتے ہی کالم' جنگ' اخبار کا مقبول ترین کالم بن گیا اورلوگ صرف اس کالم کی خاطر جمعہ کے اخبار اور
اس میں ' اسلامی صفح'' کا ہفتہ بھر اِنظار کرتے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اس سے اِستفادہ کیا، لاکھوں لوگوں نے اپنے معاملات
وُرست کئے اورا پنے مسائل کاحل پاکراپٹی زندگیوں کا صبحے کہ خمتعین کیا۔ حلال وحرام سے آشنا ہوئے، اپنی عبادات، معاملات اور
معاشرت کو درست کیا، بدعات ورسومات نے تو ہے گی۔

بہت سے حضرات جو کسی دینی إدارے اور مدرے میں جانے ہے جی کچاتے ہیں وہ بلاتکلف خطوط کے ذریعے مسائل معلوم کرنے گئے، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے حیااور شرم مانع ہوتی ہے، خصوصاً خواتین اس مسئلے سے زیادہ دوجیار ہوتی ہیں، انہوں نے بھی اپنے مسائل کے لئے حضرت کو خطوط کھے اور اس طرح کسی زُکاوٹ کے بغیرگھر بیٹھے ان کے مسائل حل مسائل حل کے حضرت کو خطوط کھے اور اس طرح کسی زُکاوٹ کے بغیرگھر بیٹھے ان کے مسائل حل ہوئے۔

بیسلسله حضرت کی زندگ کے آخری کمیح تک بلکہ آپ کے بعد بھی جاری رہااوراس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مسائل کاحل پیش کیا گیا۔اس مفید ومقبول سلسلے کود کمھتے ہوئے اُ حباب کا إصرار ہوا کہ اسے جمع ونر تیب دے کر کتا بی شکل میں شائع کیا جائے تا کہ بیظیم علمی اورفقہی و خیر ہمحفوظ بھی ہوجائے اور رہتی وُ نیا تک اس سے اِستفادہ بھی کیا جاسکے۔

چٹانچاس پرکام شروع ہوا، سب سے اہم مرحلہ ان تمام اخبارات کے بتع کرنے کا تھا جن میں بیمسائل شائع ہوئے تھے،
کیونکہ شروع میں نہ بیہ اِرادہ تھا اور نہ ہی کسی کے ذہن میں کوئی ایسا پروگرام تھا، جس کے لئے اخبارات محفوظ کئے جاتے۔ اس کے لئے
مفتی محمد جمیل خان مرحوم نے بہت محنت کی اور '' جنگ'' اخبار کے دفتر ہے، لا بسریریوں ہے اور مختلف حضرات ہے را بطے کئے اور
اخبارات کی بی فائلیں جمع کیس اور اس پرکام شروع ہوا، اور اس کی پہلی جلد جوعقا تدوا کیا نیات پر شمل تھی رمضان ۴۰ ما اے میں جھپ
کرمنظرِ عام پر آئی۔ اس کے دوسال بعد دُوسری جلد اور اس کے ٹو ماہ بعد تیسری جلد منصر شہود پر آئی اور پھر دیگر جلدوں کا سلسلہ شروع
ہوگیا، یہاں تک کہ حضرت لدھیا نوی شہیدگی زندگی میں نوجلدیں چھپ چکی تھیں اور دسویں جلد حضرت لدھیا نوی شہیدگی شہادت کے
بعد مرتب ہوگر زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔

الله تعالی نے جس طرح اس کالم کومقبولیت سے نوازا تھاائی طرح بیمجموعہ بھی نہ صرف بیکہ عوام الناس میں مقبول ہوا بلکہ علاء کے درمیان بھی اس نے اپنی نمایاں جگہ بنائی ہوام الناس کی ذاتی لائبر بری، مدارس اور علائے کرام کی لائبر بریوں میں سے شاید ہی کوئی ایک لائبر بری ہوجواس مجموعے سے خالی ہو۔ بلکہ بعض مساجد خصوصاً انگلینڈ میں با قاعدہ درساً اس کما ب کو پڑھاتے ہوئے ہم نے خود و یکھا ہے۔

" أب كمسائل اورأن كاحل" كى چندخصوصيات بيرين:

ا:... بیشتر مسائل دو بین جوروز نامه" جنگ" کراچی کے اسلامی صفحه" اقر اً" بین شائع ہوئے، جبکہ ما بنامه" اقر اُ ڈا بجسٹ"

کراچی اور ہفت روزہ'' ختم نبوّت'' میں شاکع ہونے والے مسائل بھی اس میں شامل ہیں۔

۳:..جعنرت شہید کے جوابات عام نہم عوامی انداز میں دیئے گئے ہیں ،علمی انداز جوفتو کی نولی کا خاص انداز ہے ،اس سے اِجتناب برتا گیاہے۔

۳:...مسائل کے جوابات عام فہم اور نہل ہونے کے باوجود مثانت وثقابت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے دیا گیا۔ ۴:...صرف سوال کے جواب پر ہی اِکتفانہیں کیا گیا بلکہ بہت ی جگہوں پرضرورت کے تحت مشورہ بھی دیا گیا ہے، جس سے عام طور بر فٹاوئ کی کتابیں خالی ہیں۔

۵ :... إختل في مسائل سے عمو ما إجتناب كيا كيا ہے۔

۲:..عام طور پر جواب میں اختصار کولمحوظ رکھا گیاہے، کہیں کہیں تفصیل ہے جواب بھی دیئے گئے اور بعض جواب تواس قدر مفصل ہیں جوستقل اُیک مقالے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ے:...عمومی انداز کی بناپرے م طور پرمسئلہ بتا دیا گیا ہے،حوالہ جات کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ ۱۰... بہت سے جوابات تحقیق بھی ہیں،خصوصاً وہ جوابات جو کسی اعتراض یا کسی خاص تحقیق کے تناظر میں لکھے گئے ان میں حوالہ جات کا بھی اِمتمام کیا گیا ہے۔

9: ... حضرتٌ خود محقق منه محمراس كے باوجودا آیٹ نے ہمیشہ اینے اكابر كی تحقیقات براعتما د كيا ہے۔

جب یہ جموعہ تیاراور مرتب کی جارہا تھاال وقت صرف بیچی نظر تھا کہ یعلی فیزہ جواتے اخبارات ورسائل ہیں بھراہوا

ہوا ہے جمع و مرتب کر محفوظ کر دیا جائے ، مرید تحقیق بعد ہیں ہوتی رہے گی ، اس کے ضرورت محسول کی جبرہ کی کہ ان مسائل کی

تخریج ہوجائے تا کہ توام الناس کے ساتھ اٹمی خصوصاً مفتیان کرام بھی اس سے زیادہ فیا کدہ اُٹھا کیس چنا نچے حضر ت

تریج ہوجائے تا کہ توام الناس کے ساتھ اٹمی خصوصاً مفتیان کرام بھی اس سے زیادہ فیا کہ آپ جام شہادت نوش کر حصابی ہی تخریج کا کام ابتدائی مرحلے ہیں تھا کہ آپ جام شہادت نوش کرے اس کے بعد آپ کے عزیز دا، دحضرت مولانا مفتی منیراحداخون مظلانے اپنے اور انہوں نے معد آپ کے عزیز دا، دحضرت مولانا مفتی منیراحداخون مظلانے اپنی تخریج کی کام ابتدائی مرحلے ہیں تھا کہ آپ جام شہادت نوش کرے اس کے بعد آپ کے عزیز دا، دحضرت مولانا مفتی منیراحداخون مظلانے اپنی تخریم کی تخریز دا، دحضرت مولانا محمد کے نکاح وطلاق کے مسائل کے (ایک صلح کی) تخریخ کی جہبیں' نقو کی ایو تئی ہوئی گئی ۔ اس کے بعد حضرت القریم کی جو بہوکر کی دھیا نوی مدخلان نے اس کے بعد حضرت القریم کی کہ جنہیں' نقو کی ہوئی کہ اس کے بعد حضرت القریم کئی کہ اس کے بھرت مولانا خمد کے کی لدھیا نوی مدخلان پوری شہید ہے کہ ان کی بھرت مولانا سعیدا حمد طال پوری شہید ہے کہ ان کی بھرت مولانا سعیدا حمد طال پوری شہید ہے کہ ان کی آخا نہا یہ خود بھی تخریم کی کو اس کے بیکا م آپ بھی کریں۔ چنا نچہ حضرت مولانا سعیدا حمد طال پوری شہید ہے کہ ان کی مقابل پوری شہید کے نام کی ایک نیم کی ادران کو اس کی ترتیب ہم کی کی ادران کے مشابرات کی ذمہ داری آپ نے اپنے فرمہ ان اوران کو اس کی کا م باری کا کم اوران کی مشابرات کی ذمہ کی کا خور کی کا خور ہو کہ تھا ، نظر ڈونی کو کھوا کہ دورائی کو کو تھا ،نظر ڈونی کو کھوا کی دورائی کو کہ کو کہ کو کھورت مولانا جوال پوری شہید کی زندگی ہیں ہو چوکا تھا ،نظر ڈائی کا کام جاری تھا بھرائی کی گرائی فر ماتے در ہے تخریخ کا کام جاری تھا

اورایک دوجلدوں کی کمپوزنگ بھی ہوچک تھی،شہادت سے کھے عرصة بل تو حضرت جلال پوری شہید پراس کام کی تکیل کا داعیہ بہت زیادہ تھا،تمام کام چھوڑ کرای کام میں لگے ہوئے تھے، بار بار قرماتے تھے کہ ' وُعاکرو! میری زندگی میں بیکام تمل ہوجائے''گرزندگی نے وفا نہ کی حضرت مولا ناسحید احمد جلال پوری شہید نے اپنی زندگی میں ہی مولا نامحہ ابجاز مصطفیٰ کواس کام پرلگا دیا تھا اور انہیں بیکام اور اس کا طریقتہ کار سکھا دیا تھا، بقیہ کام مولا نامحہ ابج زمصطفیٰ صحب نے ان مفتیان کرام کی ٹیم کے ساتھ کھل کیا اور اس پرنظر جانی کی ۔ کام اگر چہال معنی میں تو حضرت جلال پوری کی زندگی میں کھل نہ ہور کا کہ طبح ہوکر سامنے آجا تا ہیکن تخریج کا بیتمام کام حضرت جلال پوری شہید نے ہی ابنی سریری میں کھل کرایا۔ اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام کام حضرت جلال پوری شہید تی کا ہے جوان کے لئے صدقہ جاریاور ان کی حسات میں اضافے کا فرر بعیہ ہوگا ۔۔ اِن شاء اللہ ۔ اس نئی ترشیب میں درج فیل اُمور کا کھا گیا ہے:

ا:...بربربرتئيكي تخ يج ك ك كي ب-

٢:... بہت ى جگدايك بى جواب ميں كئى كنى جزئيات تھيں تو ہر ہرجزئيكى عبيحدہ عليحدہ تخ ت كى كئى ہے۔

سا:... كوشش كى كئى ہے كہ ہر ہرجز سيكى تخ تابح متعلقہ صفح بيس ورج كى جائے۔

٣:... ہرحوالے میں باب فصل اورمطلب وغیرہ کے التزام کے ساتھ ساتھ طبع کا حوالہ بھی ویا گیاہے۔

۵:.. بمام مسائل برنظر ثانی کی گئی ہے۔

۲:...کہیں کہیں جواب میں غیر مفتیٰ بہ تول کو اختیار کیا گیا تھا ،اے تبدیل کرکے جواب مفتی بہ تول کے مطابق کر دیا گیا۔

ے:... بہت سے وہ مسائل جو ال جلدول کے چھپنے کے بعد اخبارات میں شائع ہوئے تھے، موضوع کے اعتبار سے ان کا بھی اِضافہ کیا گیاہے، جوایک کثیر تعداد میں ہیں۔

9:...قادیانیت سے متعلق بعض سوالات کے جوابات حضرت شہید ًنے قدرے تفصیل سے دیئے تھے اور وہ علیحدہ رس کُل کی شکل میں شائع ہوئے تھے ،انہیں بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔

۱۰:.. بعض جلدوں ہیں مسائل اسپنے موضوع کے اِنتبار سے متعلقہ جگہ پرنہیں تھے، انہیں متعلقہ موضوع کے تحت کیا گیا،اس طرح کی جیدوں بخصوصاً جلدووم ہفتم اور مشتم کی ترتیب خاصی بدل چکی ہے۔

اا:... پہلے تمام جدیں عام کتابی سائز (۲۳۲۳) میں تھیں،اب تمام جلدوں کوفقاویٰ کے عام سائز پر (۲۰<del>۷۳</del>) شائع کیا جارہاہے۔

۱۲:.. پہلے مسائل کی دس جلدیں تھیں،اب بڑے سائز کی وجہ سے بیمجموعہ آتھ جلدوں میں تیار ہواہے۔ اس جدیدتر تیب،تخریخ سی اورنظرِ ثانی میں حصرت شہید جلال پوریؓ کے علاوہ مولا نامحمہ یجیٰ لدھیانوی مدخلۂ،مولا نامحمہ طیب لده بیانوی ، مولانا نعیم امجد سلیمی مولانا محمد اعبی زمصطفی ، مفتی عبدالقیوم دین پوری ، مفتی حبیب الرحمن لده بیانوی ، مفتی عبدالقد حسن زکی ، مفتی عبدالقد حسن زکی ، مفتی عبدالقد حسن نوی اور محمد فیان نام مفتی محمد ذکر بیا جالندهری ، حاجی عبداللطیف طهر ، صاحبز اوه حافظ تنتیق الرحمٰن لدهیا نوی اور محمد فیان نے کام کیا۔القد تعالی ان تمام حضرات کوجز اے خیر عطافر مائے اور ان کی محنت کوا بی بارگاہ میں قبول فر ، ئے۔

جب'' آپ کے مسائل اور اُن کامل' کی پہلی جلد تیار ہوکر طباعت کے لئے پریس جار ہی تھی تو مقتی محد جمیل فان مرحوم نے حضرت اقد س مواد نامحہ یوسف لدھیا نوی شہیدگی خدمت میں درخواست چیش کی کہ'' حضرت! اس کتاب کے شروع میں آپ کے حالات آنے چا بہیں' تو حضرت نے زور سے لاحول پڑھا اور فر ، یا:'' میں کیا اور میر سے حالات کیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔' ورسے دن مفتی محمد جمیل خان آپ خور پر حضرت کے حولات پر ششل چندصفیات لکھ کرلائے اور حضرت کو دکھائے۔ حضرت نے پہلا محمد پڑھتے ہی فیضے میں وہ کا غذات کھینک و سے اور پھر فر مایا:'' کوئی ضرورت نہیں!'' پھردو تین دن کے بعد خود بی فر مایا:'' جب تک مصنف ومولف کے حولات معلوم شہول اور بید کہ اس نے کس سے اِستفادہ کیا اور کن سے وابستگی رہی ، لوگ کتاب پڑھتے بھی نہیں اور مصنف ومولف کے حولات کھیے گویا کہ یہ آپ کی مصنف ومولوں نے وابستگی رہی ، لوگ کتاب پڑھتے بھی نہیں اور محضرت نے استفادہ بھی نہیں کرتے ۔ اس لئے اپنے حالات میں خود بی لکھ و بتا ہوں۔' تو حضرت نے استفادہ بھی نہیں کر ہے ۔ اس لئے اپنے حالات میں خود بی لکھ و بتا ہوں۔ و نیل میں بعینہ اسے نقل کیا جربا ہے ، البتہ کتب کی مختصری خود نوشت سوائے ہے جو جدالال میں جو بعد میں شائع ہوئی۔ و نیل میں بعینہ اسے نقل کیا جربا ہے ، البتہ کتب کی خیرست میں وہ کتا جی بھی شائل کردی گئی جیں جو بعد میں شائع ہو ئیں ، اور بعض وہ رسائل جو ' تحفہ قادیا نیت' وغیرہ کتب میں آمے جو اس کی مقال کیا ہو کہ جن بھی بھی آئی میں موان کی خیر میں اور بعض وہ رسائل جو ' تحفہ قادیا نیت' وغیرہ کتب میں آمے جو اسے موران کا نام صدف کردیا گیا ہے ۔ حضرت موران کا نام صدف کردیا گیا ہے ۔ حضرت موران کا کام صدف کردیا گیا ہے ۔ حضرت موران کی وسف لدھیانوی شہید رقم طراز جیں :

 حضرت اقدى أستاذ العلما ومولانا خيرمجمه جالندهرى قدى سرة ... بانى خير المدارى وخليفه مجاز حضرت اقدى حكيم الامت مولانا اشرف على تفانوي ... حضرت مولانا عبدالشكور كامل بورى ، حضرت مولانا اشمفتى مجمد عبدالله ثروى ، حضرت مولانا محد نورت مولانا نعام سين صاحب، خضرت مولانا محد نورصاحب ، حضرت مولانا محد شرين صاحب، حضرت مولانا علامه محمد شريف كشميري \_

تعلیم سے فراغت کے سال حضرت اقدی مولانا خیر محمد جالندھریؒ سے سلسلۂ اشر فیہ، اِیدا دیے، صابر بیہ میں بیعت کی اورعلوم ظاہری کے ساتھ تغییرِ باطن میں ان کے انوار وخیرات سے اِستفادہ کیا۔

تعیم سے فراغت پر حضرت مرشد کے تھم سے روشن والاضع لائل پور کے مدرسے میں تدریس کے سے تقرر ہوا ، اور دوسال میں وہاں ابتدائی عربی سے لے کرمشکوۃ شریف تک تمام کتا ہیں پڑھانے کی نوبت آئی۔ دوسال بعد حضرت مرشد نے ماموں کا نجن ، ضلع لائل پور بھیج دیا ، وہاں حضرت الاستاذ مولا تا محد شفیع ہوشیار پوری کی معیت میں قریباً دی سال قیام رہا۔

تعلیم و تدریس کے ساتھ لکھنے کا شوق شروع بی سے تھا، مفکلوۃ شریف پڑھنے کے زیانے میں طبع زاد مشکلوۃ التقویو النجیع کے نام سے تالیف کی تھی۔

سب سے پہلامضمون مولانا عبدالما جددریاباوی کے رقیس لکھا، موصوف نے "صدق جدید" میں ایک شذرہ قادیا نیوس کی تمایت میں لکھا تھا، اس کے جواب میں ماہنامہ" دارالعلوم" ویو ہند میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، کیکن اس سے شفی نہیں ہوئی، اس لئے ہرادرم مستری ذکرالقد کے ایما سرجوس کی تردید میں مضمون لکھا جو "دارالعلوم" بی کی دوقسطوں میں شائع ہوا۔ ماہنامہ" دارالعلوم" کے اید یئرمولانا از ہرشاہ قیصر کی فرمائش پر "فارصدیث" پرایک مضمون لکھا جو ماہنامہ" دارالعلوم" ویو بتد کے علاوہ ہفت روزہ" ترجمان اسلام" میں میں شائع ہوا، جمیت عمل کے اسلام سرگودھا کے احباب نے اس کو کتاب کی شکل میں بھی شائع کیا۔

فیلڈ مارشل ایوب خان ۱۹۲۲ء میں ٹی ڈی نظام کے تحت ملک کے صدر بے تو پاکستان کے " "اکبرِ اعظم" بنے کے خواب دیکھنے لگے، ڈاکٹر فضل الرحمٰن ادر اس کے رُفقاء کو ابواغضل ادر فیضی کا کر دار ادا كرنے كے لئے بايا كيا، ڈاكٹر صاحب نے آتے ہى اسلام برتابر تو رضيے شروع كرديئ ، ان كے مضامين اخبارات کے علاوہ'' ادارہ تحقیقات اسلامی'' کے ماہنامہ'' فکر دِنظر'' میں شائع ہور ہے تھے۔حضرت اقدس شخ الاسلام موله ناستدمحمہ بوسف بنوری نوّراللہ مرقدہ کی تمام تر توجہ '' فضل الرحمانی فتنہ' کے کیلئے میں لگی ہوئی تھی ،اور ماہنامہ'' بینات'' کراچی میں اس فتنے کے فلاف جنگ کا بگل بجایا جاچکا تھا۔'' بینات' میں ڈاکٹر صاحب کے جو إقتباسات شالَع ہورہے ہتھے ان کی روشنی میں ایک مفصل مضمون لکھا جس کا عنوان تھا:'' ڈاکٹر فضل الرحمن کا تحقیقاتی فلیفداوراس کے بنیادی اُصول''، بیمضمون'' بینات'' کو تھیجے کے لئے بھیجا،تو حضرت اقدس بنوریؓ ئے كرا چى طلب فرمايا، اورتكم فرمايا كه مامول كانجن ہے ايك سال كى رُخصت لے كركرا چى آ جاؤ۔ يہ ١٩٦٧ ء كا واقعہ ہے، چٹانچی کھیل کی ،سال ختم ہوا تو تھم فر مایا کہ یہاں سنتقل قیرم کرو بعض وجوہ ہے ان دنوں کراچی میں مستقل قیام مشکل تھا، جب معذرت چیش کی تو فر مایا کہ کم ہے کم ہر مہینے دس دن' بینات' کے لئے دیا کرو۔ ہر مہینے وی ون کا ناغہ مامول کا نجن کے حضرات نے قبول نہ کیا، اور جامعہ رشید یہ ساہیوال کے ناظم اعلیٰ حضرت موما نا حبیب القدرشیدی مرحوم ومغفور نے اس کو قبول فرمالیا۔ چنانچہ تدریس کے لئے مامول کانجن سے ساہیوال جامعہ رشید رید میں تقرر ہوگیا، بیسلسلہ ۱۹۷۷ء تک رہا، ۱۹۷۷ء میں حضرت اقدس بنوری نے " مجلس تحفظ ختم نبوت "كى الارت وصدارت كى ذ مدوارى قبول فر ماكى تو جامعدر شيديه كير ركول سے فر مايا كه ان کو جامعہ رشید یہ سے ختم نبوت کے مرکزی وفتر ملتان آنے کی اجازت دی جائے۔ان حضرات نے بادل نخواستداس کی اجازت دے دی ،اس طرح جامعہ رشید ہے۔ تدر کی تعلق ختم ہوا۔ ہیں دن مجلس کے مرکزی دفتر ملتان میں اور دس دن کراچی میں گزارنے کا سلسلہ حضرت کی وفات ... سار ذیقعدہ ۹۷ ساھ – ۱۱ را کتو بر ے 194ء ... تک جاری رہا۔ حضرت بنوری کا ہمیشہ اِصرار رہا کے مستقل قیام کراچی میں رکھیں ، ان کی وفات کے بعدان کی خواہش کی پیمیل ہوئی۔اس طرح ۱۹۲۷ء ہے آج تک' بینات' کی خدمت جاری ہے اور زبیر کمیم كِفْسُل وإحسان مع توقع ب كدم ته وَم تك جاري رب كي-

من ۱۹۷۸ء میں جناب میر تکلیل الرحمٰن صاحب نے " جنگ" کا اسلامی صفی " اقر اً" جاری فر مایا تو ان کے اصرار اور مولانا مفتی ولی حسن ٹو تکی اور مولانا مفتی احمد الرحمٰن کی تاکید وفر مائش پر اس سے خسلک ہوئے اور دیگر مضابین کے علاوہ " آپ کے مسائل اور اُن کاحل" کامستقل سلسلہ شروع کیا۔ جس کے ذریعے بلامبالغہ لاکھوں مسائل کے جوابات، کچھا خبر رات کے ذریعے اور پچھ نجی طور پر لکھنے کی نوبت آئی ، الحمد للہ! بیسلسلہ اب تک حاری ہے۔

بیعت کاتعلق حضرت اقدی مولانا خیرمجمه جالندهری توراللّه مرقدهٔ سے تھا،ان کی وفات... ۲۱ رشعبان ۹۰ ۱۳۹۰ ه – ۲۲ را کتوبر ۹۰ ۱۹۰ سب کے بعد حضرت قطب العالم ریحانة العصر شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا کا ند ہلوی مهاجرِ مدنی نوّرالندمر قدهٔ ...التوفی ۲۴ رئی ۱۹۸۲ و ۱۹۸۰ رجب ۴۰ ۱۳ ه... سے زجوع کیااور حضرت شیخ نے خلافت و اِ الله من نوّرالندم فقد فلافت و اِ جازت سے سرفراز فر مایا،ای کے ساتھ عارف بالند حضرت اقدی ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نوّرالند مرقدهٔ ...التوفیٰ ۱۵ ررجب ۴۰ ۱۳ ه.. نے بھی سند اِ جازت وخلافت عطافر مائی۔

ماہنامہ'' بینات''، ہفت روزہ'' ختم نبوّت' اور ماہنامہ'' اقر اُڈائجسٹ' کےعلاوہ ملک کےمشہور علمی رسائل میں شائع شدہ سیکڑوں مضامین کےعلاوہ چند کتا ہیں بھی تالیف کیس، جن کی فہرست درج ذیل ہے:

ا: -أردوتر جمه خاتم النبيين ، از علامه محمد انورشاه تشميريّ -

٢: - أردوتر جمه ججة الوداع وعمرات النبي صلى القدعلية وسلم ، از حضرت يضخ مولا نامحدز كريامها جريد في "

٣: -عبد نبوت كے ماہ وسال (ترجمہ بذل القوة في سن النبوة ، از مخد ماشم سندهي )\_

٣: -سيرت عمر بن عبدالعزيرٌ (عربي سير جمه)-

۵: - قطب الاقطاب حضرت شيخ الحديث اوران كے خلفاء كرام (٣ جلدي) ...

٢: - اختلاف أمت اورصراط متنقيم ، دوجلدي \_

2: -عصرِ حاضر حديث نبوي كآمنه مين-

٨: - شباب مبين ارجم الشياطين (رجم كي شرعي حيثيت)\_

٩: - ممراه كن عقائدا ورصراط متنقيم \_

١٠:- بولتے حقائق۔

اا:-شخصیات وتأثرات (۲ جلدیں)۔

١٢: - ذريعة الوصول الى جناب الرسول (صلى الله عليه وسلم) -

١١٠ - اسلام كا قالون زكوة وعشر

١٠٠: -معاشرتي بكار كاسدّ باب\_

۵۱: - مقالات وشذرات <u>ـ</u>

١٦:-رسائل يوسقى\_

۱۲:-ارباب اقتدارے کمری کھری یا تیں۔

١٨: - وُنيا كي حقيقت ( دوجلدي) \_

91:−إصلاحيمواعظ( ۸ جلدي<u>س</u> )\_

• ۲: - دورِ حاضر کے تجدّ دیسندوں کے أفكار۔

۱۲:- یخفهٔ قادیانیت (۲ جلدی)۔ ۲۲: - منتخب احادیث (دعوت و بلغ کے چید بنیادی اُصول)۔ ۲۳:- اطبیب اُنغم فی مدح سٹیدالعرب واقیم صلی الشاعلیہ وسلم۔ ۲۳:- آپ کے مسائل اوراُن کاحل (۱۰ جلدیں)۔''

'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' کی پہلی جلد کے علاوہ باقی نو جلدوں کا'' پیش لفظ' مفتی محرجمیل خان شہید نے تحریر کیا تھا، ان کے کچھ اِقتباسات بھی پیش کئے جارہے ہیں تا کہ دیکارڈ محفوظ رہے۔

## جلددوم كالبيش لفظ

" الحمد مند" آپ کے مسائل اور اُن کا عل" کی جدید ٹائی چیش کرنے کی سعادت حاصل ہورہی ہے۔ جدد اوّل ماہِ مقدی رمضان المبارک ۹ ماہ اور جلا میں جب بفضلہ تعالی منظر عام پر آئی تو علی نے کرام ، مشائخ عظام اور مخلص مسلمانوں کی طرف ہے اس کی خوب پذیرائی ہوئی ، اور پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھو تھے ہوگیا۔ اور ہر طرف ہے مطالبہ ہونے لگا کہ اس کتاب کا دُوسرا ایڈیشن اور بقایہ ہے جمہ جلد از جلد تشکان علم کی بیاس بجھانے کے لئے عمل ہوجا کیں۔ اندازہ بھی بہی تھا کہ پہلی جلد کے بعد دُوسر کی جدد جس کا ایک معتد بہ حصہ تیاری کے مراحل طے کر چکا تھا جد طب عت کے مراحل ہے گر رکر قار کین کے ہاتھوں میں ہوگی ، لیکن "عبر فست رہی ہفسنے السعنوان میں ہوگی ، لیکن "عبر یرغالب رہی اور گلت کی تمام کوششوں اور علمائے کرام ومشائخ عظام اور گلصین و تبین کے اصرار کے باوجو دجلد ٹائی کی تعمیل میں دوسال کا عرصداگ گیا ، میکھی خالص اللہ تعالی کا فضل وکرم واجسان ہے کہ اس کی تو فیق وعنایت شامل حال رہی اور علم کا انتاظیم ذخیرہ شنگان علم کے ہاتھوں تک پہنچی گیا ، فالمحمد اللہ علی منہ واحسان ہے کہ اس کی تو فیق وعنایت شامل حال رہی اور علم کا انتاظیم ذخیرہ شنگان علم کے ہاتھوں تک پہنچی گیا ، فالمحمد اللہ علی منہ واحسان ہے کہ اس کی تو فیق وعنایت شامل حال رہی اور علم کا انتاظیم ذخیرہ شنگان علم کے ہاتھوں تک پہنچی گیا ، فالمحمد اللہ علی منہ واحسان ہے کہ اس کی تو فیق وعنایت شامل دی اور علم کا انتاظیم و خیرہ شنگان علم کے ہاتھوں تک پہنچی گیا ، فالمحمد اللہ علی منہ واحسان ہے کہ اس کی تو فیق و حسانہ ا

 بھیرے''''' آپ کے مسائل اور اُن کا حل'''' اِفتتا جین' کے عنوان نے مستقل سلید شروع کے گئے'' اِفتتا جین' اِدارتی کا لم پر مشتل ایک فلی جہاد تھا، جس میں آپ ہر ہفتے تھر انوں کے افعال وائل کی گرفت اور مختلف لا وین نظریات کے خلاف اپن نظار نظر مسلمانوں کے سامنے چیش کر کے حالات کا تجزیہ اور اُمتے مسلمہ کی ذمہ داریوں کا اِحساس دِلاتے، بیاکا لم بہت ہی مقبول و بے حد پیند کیا گیا۔ عاص طور پر آپ کا ایک اوارین' کیا اسلام تا فذہ ہو چکا ہے؟'' بہت ہی پند کیا گیا لیکن کلم چی ، عکر انوں نے کب پند کیا کہ اس سلسے کو پند کیا جاتا ؟ اخبار' جنگ' کے اس اواریٹ پر خت اُول لیے گئے، بر ہا اِشتہا رہند ہوئے، اخبار بند کرنے کی دھمکی اور بی متاب اور کے گئیں، بالآخر میر اُلی الرحمٰن صاحب ان دھمکیوں کی تاب ندلا سے اور پیسلسلہ مجبوراً بند کر دیا گیا۔'' نو یا میرت' اواریث جو یہ اور الفاظ فی دسیرے تم اور انسان اور برحمتی کا باعث انسید میر اور اُن کا کا بارٹ جنگ کا باعث اور برحمتی اور انسان کا بارٹ کی حدیث شریف کے الفاظ کی طباعت اخبار شریف کا اور برحمتی کا باعث بوتی تعلق میں کہ اور برحمتی کا باعث بوتی تھی اور برحمتی کو اور انسان کا اور برحمتی کو سب سیسلے کو اور انسان کا کا میا ہوتی تعلی کی کہ کہ کول افراد میں اور برخ ارد نے اس کا کم کی بنا پر اپنی صورتوں کو تی اگر مصلی الشعلیہ والی صورت کے مطابق قوص لیں، مصل کی مصلم بی بیدا کیا۔ ہزاروں افراد وی مسلم ہودہ دورد کا وہ انتقا کی سسلہ میں جو دہ دورد کا وہ انتقا کی سسلہ سیسلے جس نے لاکھوں افراد کو ''طبلیب العلم فوریات کے مطابق قوص کی مسلم'' پر عمل پر الله مسلم کو وہ دورد کا وہ انتقا کی سسلم میں اور ان کا حرید انتقا کی اسلم موروضہ علنی کل مسلم'' پر عمل پر الله کی اور ان کا حرید انتقا کی اس سلم موروضہ علنی کل مسلم'' پر عمل پر انتقا کی اس انتقا کی اسلم مورود وہ دور کا وہ انتقا کی سسلم سے تو اور کو ''طبلیب العلم فوروضہ علنی کل مسلم'' پر عمل پر ا

جلدسوم كالبيش لفظ

ی در ترجہ مورا نامحی کی خصوصی فضل و کرم واحسان اور اکارین حضرت مولانا سیّر محمد یوسف بنوری ، حضرت مورا ناخیر محمد صاحب جالندهری ، حضرت مولانا لوحسین اختر ، حضرت شخ الحدیث مولانا ذکریاصا حب رحمة القدعید ، حضرت فراسم حبداتی مار لی ، حضرت مولانا مفتی فی سن صاحب ، حضرت مولانا مفتی احمدالرحمن صاحب کے نظر اِنتخاب کو داد دینے کو ول چاہتا ہو کہ آب مشرک مولانا لدھیا وی کے ملک خاص اور عطائے ربانی کو بھانپ لیااورای 'بیرے' کی جو ہری کی طرح قدر کی سات کہ اس قدر کا نتیج ہے کہ آج حضرت مولانا لدھیا نوی کے ملک خاص اور عطائے ربانی کو بھانپ لیااورای 'بیرے' کی جو ہری کی طرح قدر کی سات قدر کا نتیج ہے کہ آج حضرت مولانا لدھیا نوی کے قلم کی برکات کا اگراف کو بھانپ لیااورای 'بیرے' کی خور بعد عالم و نیا میں ظہور ہو کہ سات کو میں موسوع پر ب شار میں لیا وکتب ' بینات' اور ' اقر اُ ڈانجسٹ ' کے صفحات اُ ' اِختلاف اُمت اور صراط متقیم' ' میں میں عبد العزیز' ' ' ' عبد نبوت کے ماہ وسال ' اور دیگر بے شارکتا ہوں کے ذریعے علاء ومشائخ کا طبقہ خصوصاً اور ایک سالم محو اُن بیاب ہور باہے۔

" آپ کے مسائل اوران کاحل "اگر چدا خبار میں قناوی کی ترتیب کے مطابق شائع نہیں ہوتے ، بلکہ قار کمین کے خطوط اور
سوال ت کی اہمیت کے مطابق شائع کئے جاتے ہیں ،لیکن کتاب کی تدوین وتر تیب کے موقع پر فقاوی کی ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے ،اس حاظ
سے پہلی جدعقا کد سے متعبق تھی ، اس میں زیادہ تر" جنگ" اخبار میں شائع شدہ مسائل کوشائل کیا گیا،لیکن بعض ضروری عقا کد کے
سائل پرموانا کے جو کتا ہے تھے ، وہ بھی شال کرد ہے گئے تا کہ عقا کد کے تمام ابواب پر پہلی جلد شتمل ہو۔ وُ وسری جلد میں طہارت
اور نمازتے مسائل ہیں ، جبکہ تیسری موجودہ جدد نماز ،روزہ ، زکو قاور تلاوت کلام یاک کے مسائل پرشتمل ہے۔"

#### جلد چبارم کا پیش لفظ

'' آپ کے مسائل اور اُن کاهل' کے سلسلے کوالقد تھ لی نے جس قبولیت سے نواز ااس کے شاہدوہ ہزاروں خطوط ہیں جو ہر ماہ
ہمارے شیخ ومر لی سندی ومرشدی امام الرتقی ، فقیہ ملت حضرت مولانا محد یوسف لدھیانوی مدظلا کے نام اپنے وینی مسائل کے شنی بخش
جواب کے حصول کے لئے آتے ہیں۔ اور بیسب القدرت العزت کا فضل وکرم اور اس کا إحسان ہے کہ اس نے اس سلسلے کو شرف قبولیت سے نواز اربھ سب اس عظیم نعمت پرامقدرت العزت کے شکر گزار ہیں اور یہ دُعاکرتے ہیں کہ القدرَت العزت اس سیسلے کو تاویر قائم رکھے اور ہمارے شیخ ومر بی کا یہ فیض اس مقبولیت کے ساتھ پھلنا پھونٹار ہے۔

موجودہ چوتی جندفقہی ترتیب نے طاظ سے مجے وعمرہ کی فرضیت وفضیلت، اقسام مجے، مجے بدل، عورتوں کے لئے مجے کرنے کی شاکر احرام سے مسائل ، اٹل مکہ کے تج کے مسائل ، طواف، اٹلال مجے ، روضۂ اقدس کی زیارت اور محید نبوی ... بٹی صاحب انصلوۃ والسل می کی طاخری ، قریب نے علیہ الفتی اور قربانی کے جانوروں کے مسائل ، غیرمسلم کے ذیجے کے اُحکام ، عقیقے کے مسائل ، حلال وحرام جانوروں کے مسائل ، حلال وحرام جانوروں کے مسائل ، حلال وحرام کے اندوں کے مسائل ، خیرمسلم کے ذیجے کے اُحکام ، عقیقے کے مسائل ، حلال وحرام جانوروں کے مسائل ، وریائی جانوروں کے احکام ، پر ندول اور ان کے اندوں کے احکام ، آئھوں کے عطیہ اور اس کی وصیت کے احکام ، وریائی جانوروں کے احکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل ، الفاظ تھم وغیرہ کے اُحکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل ، الفاظ تھم وغیرہ کے اُحکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل ، الفاظ تھم وغیرہ کے اُحکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل ، الفاظ تھم وغیرہ کے اُحکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل ، الفاظ تھم وغیرہ کے اُحکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل ، الفاظ تھم وغیرہ کے اُحکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل ، الفاظ تھم وغیرہ کے اُحکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل ، الفاظ کے ۔''

## حلد پنجم كالبيش لفظ

'' بہت ہی شکر واحسان اس رتِ جلیل اور علیم وخبیر کا کہ جس کی تو فیق اور فضل وَ رم ہے حضرتِ اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانو کی دامت برکاتہم کے مقبول ترین سلسلے'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کی یا نجویں جید تیاری کے مرصے ہے گزر کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے،اللہ تعالیٰ اس کوقبول فر ماکرنا فع بتائے ،آمین!

حضرتِ اقدس زیدمجدہم نے میر تکیل الرحن ایڈیٹر انچیف' جنگ گروپ آف پہلی کیشن' کی خواہش اور اصرار پرمئی ۱۹۷۸ء میں'' جنگ' کے اسلامی صغیہ' اقر اُ' کی ذمہ داری قبول کی اور حضرت کی معاونت ور فاقت کے لئے'' ناکارۂ خلائق' راقم السطور کا نام حضرت مفتی احمرالرحمن نور اللہ مرقدۂ کے مشورے سے مطے پایا ، تو کسی کے وہم و کم ن اور ہ شیئہ خیال میں بھی نہیں تھ کہ اللہ تعالی اس سلسلے اور اس خدمت کو اتن عظیم شرف قبولیت سے نوازیں گے اور اس کے ذریعے فقہ و دین کی آنی عظیم خدمت ہوگی کہ لاکھوں افراد کی زندگیوں کا نقشہ تبدیل ہوجائے گا۔

ملہ نے حق اس بات پرمتفق ہیں کہ موجود ہ پُرفتن دور میں حصرتِ اقدس مولا نا مدھیے نوی زید مجد ہم اسلام کے سیح ترجمان اور علمائے حق کی صیح فمائندگی کررہے ہیں۔

اخبر'' جنگ'' کے ذریعے اگر ایک طرف وہ عام مسلمانوں کی راہ نمائی کا فریضد انجام دے رہے ہیں، تو عالمی مجلس تحفظ خم نبوت کے پلیٹ فہ رم سے پوری وُنیا ہیں مرز انجس ... موجودہ سربراہ جی عت قد یونیہ... کا تق قب کرتے نظر آتے ہیں، اور اس سلسلے ہیں آپ کا علمی شاہ کا '' تحفظ قادیا نیت' وول کے سے زائد صفحات پر اُردواور انگلش ہیں عدے کر امرادر عوام الناس کی شیح راہ نمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔'' اختلاف اُمت اور صراط متنقی '' نے اس افتر ات اور اختشار کے دور ہیں جن و بطل کو ایک روش شکل ہیں وُنیا کے سائے متاز اور علیحدہ کر دیا ہے، اور اُمت مسلمہ کے ذہنوں ہیں پائے جانے والے اس سوال کا شافی جواب مہیا کر دیا کے عدائے کرام کے شدید اختلاف کے اس دور ہیں ہم جن کی تمیز کیسے کریں؟'' اختلاف اُمت اور صراط متنقیم'' کی تیسر کی جدد نے موجودہ پُر فتن دور کے سب سے بڑے'' رفض' کے'' تقیہ'' کا غلاف پوری طرح اُنارویا اور بیفتنہ پورے طور پر واضح ہوگیا۔''

## جلدشتم كالبيش لفظ

'' مرشدی حضرتِ اقدس مولا نامجمہ یوسف لدھیانوی کا مقبوں ترین سلسدہ دار کالم'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' جو ۱۹۷۸ء سے '' جنگ'' کے اسل می صفحہ'' اقر اُ'' کی زینت بن رہا ہے اور لا کھوں افراد جمعہ کے دن اس سے اپنی علمی تشکل وُ ورکرتے ہیں، اور ہزاروں افراد کی زند گیوں ہیں اس کالم نے انقلاب ہر پاکیا۔ اور وینی مسائل کے مطابق اپنی زندگی کوڈھالتے ہیں، اور ہزاروں افراد کی زند گیوں ہیں اس کالم نے انقلاب ہر پاکیا۔ المحدمتہ المحدمتہ المحدمتہ و مقرتِ اقدی کی نظر ثانی کے بعد ۱۹۸۹ء ہیں پہلی جدمتظر عام پر آئی اور آئی الحداد اور وراث کے مسائل کو یکن کیا ہے کہ مہارک موقع پرچھٹی جلد کی تحییل کی سعادت عاصل ہور ہی ہے۔ اس جلد ہیں خرید وفروخت اور وراثت کے مسائل کو یکن کیا ہے۔ عام طور پر تجارت کے بارے ہیں بیقسور ہے کہ ہید و نیاوی معامہ ہے ، وین سے اس کا کیاتعلق ؟ لیکن نبی آخر الز مان صلی القد عدیہ وسلم نے

دیانت داراور سے تا جرکوانیں علیم السلام اور صدیقین اور شہداء کی معیت کی خوشخبری سنا کر واضح کردیا کہ دینی احکامات تجارت کے لئے لاڑمی اور ضروری ہیں۔''

## جلد مفتم كابيش لفظ

''سیّدی و مرشدی حفرت اقد سمولانا محمد یوسف لدهیا نوی دامت برکاتیم کے مشہور کالم'' آپ کے مسائل اور اُن کا طل' کی مقبویت اور زُجوع نام بیل جس طرب روز روز اضافہ ہوتا جارہا ہے ، اور علائے اُمت جس طرح آس ہے استفادہ کررہ ہیں ، اس ہے واضح ہوتا ہے کہ در تا ہاں ہے اللہ ہیں نے دھنرت اقد س کے اضاص والنہیت کی برکت ہے اس کو مُرق تجو لیت سے سرفر از فر مایا ۔ ہم جمعد لکھوں افراداس کالم سے مستفین ہوت ہیں اور اپنی ویٹی مشکلات کے لئے زُجوع کرتے ہیں ۔ آج سے چندسال قبل ۱۹۵۸ء میں اس صفحہ'' اقر آ'' کا آغاز کیا گیا تو گئے لوگ ہے جضوں نے ناک بھوں چڑھ بی کی اس علم نے فدشات کا اِظہر رکیا ، کسی نے اس کو دین کی تو بین قرار دیا ، کسی نے فاوی کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کہا ، لیکن قربان جا کل حضر ہے اقد س محدث العصر حضر سے العلام مستدی مولانا سیّدی مولانا سیّدی مولانا سیّدی مولانا سیّدی مولانا میں ہے ہیں ہی نہیں ہی کہا سے نو جوان کے ذریعے وین کا کام لیب بی سال ہو اللہ میں کہا ہی ہوں گئی ویسف نوری ہی مشدی حضر سے اقد س مولانا میں ہی ہی ہو سف نوری ہی مولانا میں مولانا میں ہی ہی ہو اس مولانا میں ہو گئی ، ایم م اہل سنت مورانا مفتی احمد اور ہوراس کو ایب تک حضر سے اقد س مولانا سیّدی موری ہوری ہوری ہوران کو دست کے سرت کے سرت کے است نے کا خیارات بیس پہلی مرتب اسلامی مستح کا آن زبوا، جواس وقت سے لے کر اب تک حضر سے اقد س مولانا سیّدی مورست اقد س زوری ہفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی احمد سے اقد س ذوری ہوری ہوری ہوری ہوری کا کہ میں مور سے اقد س کے مالم کی وجے دینی راہ پرلگ گئے۔ ۔ الحمد مدانہ اُن کہ کہد اہم کا مکل کی وجے دینی راہ پرلگ گئے۔

ا خبارات کی زندگی ایک دوروز و بوتی ہے، ادھر پڑھا اُدھرختم ،لیکن ہے تارلوگ ایسے جیں جنھوں نے اَزاوّل تا آخرا اقر اُنا کے صفی ت کوخزانے کی طرح محفوظ رَھا ہوا ہے، ایسے بی مخلصین کی خواہش پر ۱۹۸۹ء جیں اس علمی نزانے کو پہلی وفعہ چیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔حضرتِ اقدس کی ہمیشہ سع وت حاصل ہوئی ،الحمدمقد! آن ہم اس خزانے کا سما توال حصہ چیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔حضرتِ اقدس کی ہمیشہ سے خواہش رہتی ہے کہ جب بھی بیت اللہ اور روضۂ اقدس پر حاضری ہوتو کوئی نہ کوئی علمی و خیر وضر ورپیش کیا جائے ، زب کا سنات کا ہزار بارشکر ہے کہ ان شاء ، مقد بیسما تو یں جلدے اسما ھے جے کے موقع پر بارگاہ خداوند کی اور روضۂ اقدس پر قبولیت کے سئے پیش کی جار بی ہوتو کوئی نئات کا خراب کا شات ہے کہ حضرت اقدس کے اس فیض کوتما مونیا کے مسلمانوں کے لئے ہمایت کا ذریعہ بنا کمیں اور شرف قبولیت سے نوازیں۔''

## جلد مشتم كالبيش لفظ

" مرشدا على عضرت اقدى تحييم العصر مومان محمد يوسف لدهيانوى كفتهى شام كار" آپ كے مسائل اور أن كاحل" كى آ تھويں جدزيو رطباعت ہے آ راستہ وَر آپ كے ہاتھوں میں ہے۔ حسب سابق بدان مسائل كام مجموعہ ہے جوگزشتہ ١٩ سال ہے

'' جنگ'' کراچی اور مندن کے اسلامی صفحے کے ذریعے لا کھوں قدر نین ، ہزاروں علمائے کرام کی نگا ہوں ہے گزرا، گویا ایک طرح ہے نقادوں کی نگا ہوں سے چھلنی ہوکراس کے بعد حصرت اقدس کی نظرِ ٹانی کے مراحل ہے گزر کرکت بی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت اقدس کی اِحتیاط کے پہلوکا اندازہ اس سے لگائے کہ کتاب کی ابتدا میں تحریر کردیا کہ:

'' بندہ نے بیمسائل قر آن دسنت اورا کا برسمائے کرام کی آ راء کی روشی میں تحریر کے ہیں ،اس میں اگر میں میں اگر م میری تحقیق علماء کے خداف پاویں یا مجھ سے پچھ فروگز اشت دیکھیں تو مطبع کریں ، بندہ رُجوع کرنے میں کسی طرح بھی تاکل ندکرے گا۔''

الحمد للد! حفرت اقدى كے اس تواضع اور احتياطى بركت ہے كداب تك لا كھول مسائل آپ كے قرطاس ابيض ميں منتقل موجك بيں الكن اكا دُكامئے كے علاوہ بھى رُجوع كى ضرورت نبيل پر ئى۔ بيٹ عس القد تعالى كافضل وكرم اور حضرت اقدى كے مشائح اربعة حضرت فقر الله مرحد بوسف بنورى نورالله مرقد في مضرت اقدى مولانا الله بوحد منزت اقدى مولانا مختر عارف بالقد مرقد في مخرت اقدى مولانا مختر عارف بالقد وَ اكثر عبدائحى عارف نورالقد مرقد في محضرت اور مفتى اعظم فير محمد صاحب جالندهرى نور القد مرقد في محضرت اور مفتى اعظم باكستان مفتى ولى حسن ثولى أنا من الله مولانا مفتى احمد المحمد بياكستان مفتى ولى حسن ثولى أنا من مائل الله بيؤ تينيه من يُستان على بيات مائل مائل الله بيؤ تينيه من يُستان أولى الله بيؤ تينيه بيؤ تينية بيؤ تينيه بيؤ تينية بيؤ ت

مسائل كيسيطين اعتادى وجد عضرت اقدس كى زياتى بار بإسنا، فرات بين:

'' میں اپنی تحریوں اور مسائل کے سلسے ہیں جھی اپنی دائے پر اعتی ذہیں کرتا، بلکہ اکابر علم سے کورام کے فیوض و ہرکات کوا پنے الفاظ کے قالب میں ڈھال لیت ہوں۔ فسفہ اور قکر میرے اکابر کی ہے، الفاظ میرے ہیں۔
اگر بھی تحقیق کے زعم میں اپنی کوئی رائے قائم بھی ہوجائے اور دِماغ میں وسوسہ آج ہے کہ میر کی رائے ارفع ہے تو فورا نیہ کر جھٹک دیتا ہوں کہ ان اکابر کے سامنے تیری رائے کی کیا حقیقت ہے۔ میری تحریوں میں اکابر کے علم کورانے کی کیا حقیقت ہے۔ میری تحریوں میں اکابر کے علم کے سوا کی جو تیوں کا صدقہ گرداتا۔''
کے سوا کہ کے نہیں طبط کی اس وجہ ہے کہ بھی اپنے علم پرنا زئیس بلکہ اپ علم کوان بزرگوں کی جو تیوں کا صدقہ گرداتا۔''
اس آ تھویں جلد میں بھی اسی ترتیب کا خیال رکھا گیہ ہے۔ پر دے کے مسائل سے کتاب کا آغاز ہے، پر دے کے مختلف مختلف حوا تر اور ناچ بن میں معاملات کے لیا جس سائل، رُسوہ سے کہا وہ باب میں اور اور وہ نا گف ، جہادا ورشہید کے احکام ،مختلف جائز اور ناچ تز امراد وہ نا گف، جہادا ورشہید کے احکام ،مختلف جائز اور ناچ تز امراد وہ نا گف، جہادا ورشہید کے احکام ،مختلف جائز اور ناچ تر امراد وہ نا گف، جہادا ورشہید کے احکام ،مختلف جائز اور ناچ تر امراد وہ نا گف، جہادا ورشہید کے احکام ،مختلف جائز اور ناچ تر امراد وہ نا گف ، جہادا ورشہید کے احکام ،مختلف جائز اور ناچ تر امراد وہ نیل ،معاملات کے باب میں کے علاوہ سیاست ،تعلیم ، اور ادود نا گف، جہادا ورشہید کے احکام ،مختلف جائز اور ناچ تر

## جلدتهم كالبيش لفظ

'' مرشدالعلمه علیم العصر شیخ کامل مرشدی دمولا فی مخد دمی تائب امیر مرکزیه مالی مجلس تحفظ نتم نبوّت حضرت قدس مولا تامحمه پوسف لده بیانوی زاد دالله شرفائے'' اقر اُ''اسلامی صفح میں'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل''ک: م سے جوفقنبی مسائل کاسدسله شروع فره یا تق آئ وُ نیا بھر کے مسلمان حضرت اقدی دامت برکاتہم کے اس زوج نی سلسلے سے فیض یاب ہورہے ہیں۔ اس سلسلے کی تو ہیں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس میں :

ڈارون کا نظریۂ ارتقا اور اسلام، سائنس دانوں کے الی دیے اسباب، فدہب اور سائنس میں فرق، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، انہ اُر ابخد کے حق برہونے کا مطلب، اکا بردیو بند کا مسلک، مسئلہ حاضر ونا ظر، اعتفاء کی پیوند کا رکی، مسئلہ تقدیر کی علیہ وسلم کی زیارت، انہ اُر اُر بحق برہونے کا مطلب، اکا بردیو بند کا مسئلہ حاضر ونا ظر، اعتفاء کی پیوند کا رکی، مسئلہ تقدیر کی وضرحت، رافضی بروپیگنڈ ا، خود کشی ہے ، پ نے کے لئے تین طلاق کا حکم، تجارتی کمپنیوں بیل پیشسی ہوئی زقوم پرز کو قاکا تھم، پر انز بونڈ کی پرچیول کا حکم، پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت، کنٹیکٹ لینسز کی صورت میں وضوکا حکم، القرآن ریسر بی سینز کا شرعی حیثیت، کنٹیکٹ لینسز کی صورت میں وضوکا حکم، القرآن ریسر بی سینز کا شرعی حیثیت، میں میں اور تقریب الماعت المیر، جیسے اہم موضوعات شامل ہیں۔''

22

#### جلدوجم كالبيش لفظ

'' بظاہر منی ۱۹۷۸ء سے تر و نے والے مشہور زیانے کا کم: '' آپ کے مسکل اور اُن کا طل '' کا سفر ۱۹ مرکی ۱۹۰۰ء کے دو د منزت اقد س مول نامحد پوسف مدھیا توئی کی شہاوت کے سانحے کے موقع پر پورا ہو گیا تھا، کیکن چونکہ دُنیا بھر میں اس کی پھیلی ہوئی کر تیں تا حال ما ندنہیں بڑیں، اور اس خزات می مرہ کی باقیات اہل محبت کے سیٹول اور ذبنوں میں محفوظ ہیں، بلکہ ۲۲ سال تک پوری آب و تاب سے بہنے والے اس بح بیکراں کی موجوں سے تھا کئے والے آب زلال کا ذخیرہ اب بھی کا غذوقر طاس کے تا ما بول میں وافر مقدار میں موجود ہے، پھی کی نش ندہ ہی ہوئی ہے، جبکہ پھی ابھی تک پردہ اختفاض ہیں، حضرت شہید کے متعلقین و مستنسب کی خواہش و اصراد تھ کہ ان جو اہر یاروں ، معوم و معارف اور فقہ و تحقیق کے شدیرول کو تھی کیجا کر کے امت مسلمہ کے سامنے لایا جائے۔

چنانچہ بیکام جس طرح حضرت کی زندگی میں آب وتاب سے جاری تھا، حضرت کی شہادت کے بعد بھی بغیر کسی تعطل کے جاری رہا، اور حضرت کی بدایت سے مطابق ''آپ کے مسائل' کی وسویں جلد کا کام شروع کر دیا گیا، بھرالقد اب اس جلد کا کام پایئے جکیل کو پہنچ چکا ہے، جس کے اہم ترین موضوعات تو وہی ہیں جن کی حضرت شہید ؓ نے خود اپنی زندگی میں نشاندہی فرمائی تھی، جن میں سے مسئلہ حیات البی صلی القد علیہ وسلم اور معوی ، لکی کے بارے میں حضرت شہید گی تحریرات تا بل فرکر ہیں، جبکداس کے علاوہ وُ وسر سے مسئلہ حیات البی صلی القد علیہ وسلم اور معوی ، لکی کے بارے میں حضرت شہید گی تحریرات تا بل فرکر ہیں، جبکداس کے علاوہ وُ وسر سے وہ مسائل جو حضرت آئے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے اور وہ براہ راست سائلین کے پاس محفوظ تھے، یا جن کی نقول محفوظ کر لی گئی تھیں ، اسی طرح چند وہ اہم مسائل بھی اس میں شامل کر سیب کے بعد صفح ہو ''آپ کے مسائل اور اُن کا حل' کی تر شیب کے بعد صفح ہو '' آپ کے مسائل اور اُن کا حل' کی تر شیب کے بعد صفح ہو '' آپ کے مسائل اور اُن کا حل' کی تر شیب کے بعد صفح ہو '' آپ کے مسائل اور اُن کا حل' کی تر شیب کے بعد صفح ہو کے تھے ، یوں یہ جد بھی نویں جو جد کی خور سے مسائل اور اُن کا حل' کی تر شیب کے بعد صفح ہو کے تھے ، یوں یہ جد بھی نویں جو میں جو کے تھے ، یوں یہ جد بھی نویں جو کے تھی تھی ہو کے تھی اور وہ بیل ہو جد کی خور سے میں کی خور سے کہ بعد میں کہ کر تیب کے بعد صفح ہو کی تھی ہو کے تھی ہو کے تھی ہو کی جو کی جو کے تھی ہو کے تھی بھی ہو کہ ہو کے تھی ہو کہ ہو کے تھی ہو کہ ہو کے تھی ہو تھی ہو کی ہو کی جو کی جو کی جو کی جو کی جو کی ہو کی جو کی ہو کی جو کی جو کی ہو کی جو کی جو کی جو کی جو کی ہو کی ہو کی جو کی ہو کی جو کی کی جو کی کی جو کی

ان شء الله جب كتاب كى ترتيب جديد ہوگى تو اس جلد كے وہ مسائل جوعقائد وا يمانيات، تماز، روزہ، حج، زكو ة اور معاطات سے متعلق بين، وہ متعلقہ ابواب بين درن كرد ہے جائيں گے۔خدا كرے كہ وہ مبارك گھڑى بھى جند آ جائے كہ جم كتاب كى سحاطات سے متعلق بين، وہ متعلقہ ابواب بين اور نے كرتيب پرلانے كى سعادت حاصل كرسيس .''

ان دس جلدوں کی تدوین وتر تنیب ، کمپوزنگ ، طباعت وغیرہ میں دریؒ ذیل حضرات نے حصد لیے تھا،مفتی محرجمیل خان شہیدٌ نے مختلف جلدوں کے'' چیش لفظ' میں جن حضرات کاشکر بیادا کیا ہے!ن کے اسائے گرامی ہیے تیں:

مولا ناسعیداحمہ جلال پوری شہیدٌ، مولا نائیم امجہ سیمی ،عبداللطیف طاہر ،مولا نافضل حق ،مولا نامحمہ رفیق ،محمہ وسیم نوزای ، ق ری ہلال احمہ ،محمد فیاض ، جاوید ڈسکوی ،عبدالستار چو ہدری ، سیّد اطہر عظیم ، مولا ناطیب لدھیانوی ، حافظ میتیق الرحمن لدھیانوی ، میرخسیل الرحمٰن ،میرخیل الرحمٰن اوران کی والدہ کے لئے ڈی کی درخواست کی ہے۔

" آپ کے مسائل اور اُن کامل' کی ترتیب نو اور تخ تئے حضرت مولانا سعید احمد جل پوری شہید نے کی ہے تو ان کے تذکرے کے بغیر بات ادھوری رہ جاتی ہے،اس لئے ان کامختصر ساتھ رف بھی اس اشاعت میں شامل کیا جار ہاہے:

نام وولدیت:..مولاناسعیداحدین جام شوق محمرجل ل پوری پیدائش:... ۱۹۵۱ء

تعلیم و تدریس:...! بندائی تعلیم گھر کے قریب موار نا عطاء الرحمن اور مولا نا نظام فرید ہے ہوئی۔ ا ۱۹ ا میں مدرسہ انوار بیہ صبیب آباد طاہروالی، ۲۳ – ۱۹۷۷ء تک مدرسہ عربیہ احیاء العلوم خاہر پیر خان پور میں، ۱۹۷۵ء وارالعلوم کیروالا خانیوال ۔ ۲۷ – ۱۹۷۷ء میں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں حضرت اقدی مولا نا سیّد محمد یوسف بنوری ٹورالقدم قدہ ،مولا نامفتی ولی سن ٹوکئی "مولا نا سیّد مصباح المقدشاً ہمولا نا بدیج انز ماں "مولا نا محمد اور پس میر شی ،مولا نا فضل محمد سواتی" وغیرہ جیسی نا بغد روزگار شخصیات ہے کسب فیض کیا ،اور ۱۹۷۷ء میں فاتحہ فراغ پڑھ ۔ کراچی بورڈ ہے میٹرک کیا اور ایف اے کا امتحان دیا۔ کراچی ہی سے عربی فاضل کی سند حاصل کی ۔

عملی زندگی:... امامت وخط بت: جامع مسجد شریفی ، جوژیا بازار کراچی ، جامع مسجد رحمانی ، پاپوش تُمرکزاچی ، جامع مسجد راه گزر ، ش ه فیصل کالونی کراچی ، جامعه عنوم اسلامیه علامه بنوری ناؤن کی شاخ'' معارف العلوم' پاپوش نگر کے نگران اور مدرّس رہے اوراچی مادینلمی جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن میں اُستاذ مقرّر بوئے۔

صحافتی خدمات :...ایر یٹر ماہنامہ'' بینات'' کراچی ( جامعہ علوم اسلامیہ ما، مد بنوری ٹاؤن کراچی کا ترجمان)، کالم نگار روز نامہ'' جنگ'' کراچی کے اسلامی صفحہ'' اقر اُ''،'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'، رقہ قادیو نبیت، ورتر دید فرق باطلہ بین ملکی وقو می اخبارات وجرائد بین بے شارمضامین ومقالات شائع ہو چکے ہیں۔ بیسیوں کتب ورسائل پرپُرمغز تبھرے، ورتقر یظات تکھیں۔ اقعادات و جرائد بین بے شارمضامین ومقالات شائع ہو چکے ہیں۔ بیسیوں کتب ورسائل پرپُرمغز تبھرے، ورتقر یظات تکھیں۔

تصانیف:.. معارف بہلوی (چارجلدی)، ہزم حسیں (دوجلدیں)، صدیثِ دل (تنمن جلدیں، جلد چہارم زیر طبع)، پیکرِ اخلاص، فتنهٔ گوہرشاہی تبخر سج ونظر ٹانی'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' (۸ جلدیں)، قادیا نبیت کا تعاقب ب

بیعت وخلافت: . . ابتدائی بیعت حضرت اقدس مولانا محمد عبدالله بهلوی، ان کی رصلت کے بعد حضرت مولانا محمد بوسف

لده بإنوی شهید سے بیعت کی اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ إمام الل سنت حضرت مولانا محد سرفراز خان صفد رُئے بھی خلافت سے نواز ا۔ تجد بد بیعت:... خواجۂ خواج گان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمة الله علیہ۔ فرمہ داریال:... بہتم : مدرسہ إمام ابو یوسف ، شاو مان ٹاؤن کراچی ۔ خطیب جو مع مسجد باب رحمت ، شاو مان ٹاؤن کراچی ۔

امير، لم مجلس تحفظ ثنم نبوّت كرا چي ۔

رئيس دارالافهاء ختم نبوّت کراچی ۔

تخ یج وظر ثانی '' آپ کے مسائل اوراُن کاحل'۔

ہفت روزہ ' ختم نبوّت'' کی مجلس ا دارت کے معزّ زرُکن ۔

رُ کن مرکز ی مجلس شوریٔ عالمی مجس تحفظ فتم نبوّت به

امتد تبارک وتعالی ان ا کابرگی محنو رکوشرنگ قبولیت عط فر ما تعی اوراس مجموعے کوؤنیا میں اُمت مِسلمہ کی مبرایت وراہنم کی کا ذریعیه اور آخرت میں کامیا بی و گامرانی کاسامان بنا تمیں ، آمین!

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّينَا مُحَبَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِينَ

مفتی خالد محمود نائب مدیرا قر اُروضهٔ الاطفال فرسٹ، پاکستان ۱۲ر۵ر ۲۳۳۱هه - ۲۵رابر بل ۲۰۱۱

## فهرست

#### المانيات

#### مسلمانوں کے بنیادی عقائد

| r1  | ایمان کی حقیقت ,                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|     | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
|     | زبان ہے اسلام کا إقرار نہیں کیا اور مرگیا                                  |
| ۳۳۰ | 4                                                                          |
|     | مسمان کی تعریف                                                             |
|     | مسلمان کی تعریف قرآن وسنت کی رُوستے                                        |
|     | پورے اسلامی قوانین نہ ماننے والول کا شرعی تھم                              |
|     | شریعت سے کہتے ہیں؟                                                         |
|     | اسلام کے بنیادی عقائد                                                      |
| ۵۸  | ابتدکو إنسان کی عبادت کی کیا ضرورت تھی؟                                    |
| ۵۹  | ابتدائی وی کے تین سال بعد عمومی دعوت وتبلیغ کا حکم ہوا۔                    |
|     | '' وحی کی برکات'' ہے کیا مراد ہے؟                                          |
|     | اُمِّ الكتَّابِ اورلوحِ محفوظ كي حقيقت                                     |
| ٧٠  | لویے محفوظ پرجس کے لئے گنا ہ لکھا جا چکاہے ،اُسے مزا کیوں ملے گی؟          |
|     | ابتدتعالی نے سب سے پہیے حضرت محمضلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا یا قلم؟ |

| Yr ,       | موجب يخليق كائنات                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|
|            | تخييق كائنات كننے دِن مِيں ہو كَى ؟                              |
|            | رضا بالقصائے کیا مراد ہے؟ اور کیا بیسچیا مؤمن ہونے کی علامت _    |
| ٣٣         | گو یکے کا اظہارِ اسلام                                           |
| ٠          | گو تَکْ کا اَظْهَارِ اسلام                                       |
| ٠          | و مِن اور قد ہب میں کیا قرق ہے؟                                  |
| ነለ"        | صراطِ متعقیم ہے کیا مراد ہے؟                                     |
| ٣٧         | صراطِ متنقیم کی کیاحقیقت ہے؟                                     |
|            | كيا أمت محربي مين غيرسلم بمى شامل بين؟                           |
| ۲۸         | زُ يور ، تَو را ق ، انجيل كا مطابعه                              |
| <b>4</b> * |                                                                  |
| ۷۰         | مسلمانوں کو ' اہلِ کتاب' کہنا کیساہے؟                            |
| <u>الم</u> | الله تعالیٰ کے لئے واحد وجمع کے صیفے کے إطلاق کی حکمت؟           |
| 41         | آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے خدا کی طرف ہے ہوئے کا ثبوت          |
| ۷١         | حضورِا کرم صلی الله علیہ وسلم کی تمام ؤنیا کے لئے بعثت           |
|            | حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے والدین شریفین کے ایمان پر بحث کر |
| ۷۲         | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                             |
| ۷۴         |                                                                  |
| ∠9         |                                                                  |
| ۸٠         |                                                                  |
| ۸٠         |                                                                  |
|            | متعدى امراض اور إسلام                                            |
|            | مجذوم سے تعلق رکھنے کا تھکم                                      |
|            | مُوَثْرِ حَفِيْقَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ بِينِ مَهُ كُه دوا لَّى      |
|            | الله، رسول کی اطاعت ہے انبیاء کی معیت نصیب ہوگی ،ان کا درجہ      |
|            | کیا قبراً طہر کی مٹی عرش و کعبہ ہے افضل ہے؟                      |
|            |                                                                  |

| ۸۷                                      | لی اور نبی میں کیا فرق ہے؟                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ۸۷                                      | کوئی ولی غوث، قطب ،مجدّ دیکسی نبیّ باصی ایّ کے برا برنہیں |
| ۸۷                                      | کیاولایت پیدائش ہوتی ہے یامحنت سے التی ہے؟                |
| ٨٧                                      | غوث، قطب، أبدال كي شرعي حيثيت                             |
| ۸۸                                      | كياً كوتم بده كو پيغمبرول مين شار كرسكتے بين؟             |
| ۸۸                                      | ئسى نبى ياولى كووسيله بنانا كيساہے؟                       |
| ΛΛ                                      | رسول التدسلي النُّدعليه وسهم اورا ولياء كا وسيليه         |
| Λ9                                      | بزرگوں کے قبیل ڈیا ما نگتا                                |
| A9                                      | كيا توسل كے بغير دُعانه ما تكى جائے؟                      |
| 9.                                      | نېپاڙء دا دلياءً وغير ه کورُ عا وَل ميں وسيليد بنا نا     |
|                                         | ا كا بر د يو بند كا مسلك                                  |
|                                         | ىجىق فلان دُعا كرنے كاشر <del>گ</del> ى تھىم              |
| 95"                                     | تو فیق کی دُعاما تککنے کی حقیقت                           |
| 9°                                      | تو کل اور صبر کی حقیقت                                    |
| <b>9</b> 77                             | اسباب كا إختيار كرنا توكل كے خلاف نبيس                    |
| 90                                      | اسباب پر بھروں کرنے والوں کا شرعی تھم                     |
| ٩۵                                      | رزق کے اسبب عادیدا ختیار کرنا ضروری ہے                    |
| 90                                      | شریعت نے اسباب کوہمل نہیں چھوڑ ا                          |
| 44 ************************************ | کیا آخرت میں دُنیا کی ہاتیں بھول جا ئیں گی؟               |
|                                         | کیا بغیر مشاہدے کے یقین معتبر نہیں؟                       |
|                                         | عقيده صحيح ہواور مل نه ہو                                 |
| ٩٧                                      | كشف وإلهام اور بشارت كما ہے؟                              |
|                                         | كشف يا إلهام ہوسكتا ہے، ليكن وہ حجت نہيں                  |
| 4A                                      | کشف کی حقیقت ،غیر نبی کا کشف شرکی حجت نہیں                |
| 99                                      | كرامات اولياء برحق بين                                    |

#### ي. تفذير

| تقذير كيا ہے؟                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| کیا تقذیرِ کاتعلق صرف چار چیز ول ہے ہے؟                              |
| قسمت ہے کیامراد ہے؟                                                  |
| مسئدهٔ تقدیر کی مزید وضاحت                                           |
| تقدر برحق ہے،اس کو ماننا شرط ایمان ہے                                |
| تقدیروتد بیریل کیا فرق ہے؟                                           |
| كيا تقذير پر إيمان لا ناضروري ہے؟                                    |
| کیا پیشانی پر تقدر یک تحریر کا واقعہ دُرست ہے؟                       |
| انسان كتنا مختار باوركتنا مجبور؟                                     |
| غذرينانا.                                                            |
| کیاا یک شخص کی زندگی وُ وسرے کولگ سکتی ہے؟                           |
| کیا محنت کئے بغیر بھی تسمت اچھی ہوسکتی ہے؟                           |
| كيا حلال اورحرام كما ناقسمت مين لكھا ہوتا ہے؟                        |
| كيا ظاهرى اسباب تقذير كے خلاف بين؟                                   |
| اتسان كے حالات كاسبب اس كے اعمال بيں                                 |
| انسان کی زندگی میں جو پچھ ہوتا ہے ، کیا وہ سب پچھ پہلے لکھ ہوتا ہے؟  |
| سب کچھ پہلے لکھ جا چکا ہے یا نسان کو بھی نیک اعمال کا اختیار ہے؟     |
| جب ڈ اکو بننا، ڈ اکٹر بننا، چور بننامقدر ہے تو آ دمی کا کیا قصور ہے؟ |
| گرا کام گر کے مقدر کو ذمہ دار تھیم اناضیح شہیں                       |
| ا مناه کی سزائیوں دی جاتی ہے جبکہ بیاس کے مقدر میں لکھا تھا؟         |
| خیراورشرسب خدا گی مخلوق ہے، کیکن شیطان شرکا سبب و ذریعہ ہے           |
| جب ہر کام کے خالق امتد تعالیٰ ہیں تو پھر شیطان کا کیا دخل ہے؟        |
| ہر چیز خدا کے تھم سے ہوتی ہے                                         |
| کوئی آ دمی امیر ہوتا ہےاورکوئی غریب حالہ نکہ محنت دونوں کرتے ہیں     |
|                                                                      |

| ITT                                              | نظر آگنے کی کیا حیثیت ہے؟                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Irr                                              | ガノ / /m                                                            |
| ي ۽؟                                             | جب مرنے کے اسباب مقرر ہیں تو پھر مارنے والے کوسز ایوں دی جاتی      |
| Irr                                              | خودکشی کوحرام کیوں قرار دیا گیا جبکه اس کی موت اس طرح لکھی تھی؟    |
| irr                                              |                                                                    |
| ITT                                              | and de a                                                           |
| 1 <b>°°</b>                                      | کیا دُعاہے تقدیر کی تبدیلی ہوتی ہے؟                                |
| لمام                                             | محاس اسر                                                           |
| 170                                              |                                                                    |
| IP1                                              | اسلام وُ وسرے مُداہب ہے کن کن با توں میں افضل ہے؟                  |
| IP1                                              |                                                                    |
| Ir4                                              | '' بثیاد پرستی'' کامفهوم                                           |
| IFA                                              | نظ مِ اسلام کی مخالفت کرنے والوں کا شرعی تھم                       |
| 1rA                                              |                                                                    |
| ہم السلام                                        | انبیائے کرام علی                                                   |
|                                                  | بشريت انبياء يبهم السلام                                           |
| ارس                                              | شريعت كى معرفت ميں اعتماد على السلف                                |
| Ira                                              |                                                                    |
| Ira                                              |                                                                    |
| iar                                              |                                                                    |
| IAT'                                             | قرآن مجید میں ندکورا نبیائے کرام علیہم السلام کےاسائے گرامی        |
| 16°                                              |                                                                    |
| 107                                              |                                                                    |
| 100                                              |                                                                    |
| ب ہے پہلے حضرت آ دم علیہ اسلام کی تخلیق ہوئی ۱۵۵ | أرواح ميں سب سے پہلے آنخضرت صلی الله عدید وسلم کی اور آجسام میں سد |

|       | کیا اٹسان آ دمؓ کی تلطی کی ہیداوارہے؟                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| rai   | نصرت آ دم علیهالسلام ہے نسل کس طرح چلی؟ کیاان کی اولا دمیں لڑ کیا ں بھی تھیں؟   |
| 104   | تصرت آ دمم اوران کی اولا دیم متعلق سوالات                                       |
| 149   | تصنرت دا ؤ دعد <b>یه ا</b> لسلام کی قوم اور زبور                                |
| 109   | نضرت کیچیٰ علیہ اِنسلام شادی شدہ مبیل تھے                                       |
| 109   | نفرت یونس علیہ السلام کے واقعے ہے سبق                                           |
| Y     | تفترت ہارون علیہ اسلام کے قول کی تشریح                                          |
| f9f*  | نضرت ابراہیم نے ملہ ککہ کی مدو کی پیشکش کیوں ٹھکرا دی؟                          |
| IYF"  | كيا حفرت خفرعليه السلام نبي يتفي؟                                               |
| ואני  | كيا حفرت خفرعديهالسلام زنده بين؟                                                |
| M&    | تفنرت خفنرعلیہالسلام کے جملے پر اِشکال                                          |
| שלוו  | ئى اكرم صلى الله عليه وسلم كا حليه همبارك                                       |
|       | عضورصلی الله علیه وسلم کا قدمبارک                                               |
| 144   | ٱتخضرت صلى الله عليه وسلم كامعجز و رُرِيْتُس                                    |
|       | نبیائے کراٹم کے فضلات کی یا کی کامسئلہ                                          |
| 144   | تعجز وُشقُ القمر                                                                |
| I 🗸 9 | عضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کے عقدِ لگاح                                      |
| 129   | غاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کی شادیول پرشبهات کی وضاحت                     |
| ١٨۵   | طا نف ہے مکنۃ المکرّ مہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پناہ میں تشریف لائے؟      |
| IA\$, | آنخضرت صلّی اللّٰه علیه وسلم کے پاس پچھار ہتا نہیں تھا                          |
| IAY   | سینهٔ نبوی کی آ واز                                                             |
| IAY   | منہ پرتعریف کرنا ہرایک کے لئے ممنوع نہیں                                        |
| IAZ   | ' قريب تھا كەانبياء ہوجاتے'' كامفہوم                                            |
|       | حضورصلی التدعیبیه وسلم کی نما زِ جن ز ه <i>کس طرح پڑھی گئی</i> ؟                |
|       | حضورصلی الله علیہ وسلم کی نما زِ جناز وکس نے پڑھائی تھی؟                        |
|       | حضورصلی التدعلیہ وسلم کی نما زِ جنازہ اور تدفین کس طرح ہوئی اورخلافت کیسے طے ہو |

| IAT        | حفرت سودة كوطلاق ويئے كے إراوے كي حكمت                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19t"       | رحمة للعالمين ادر بددً عا                                                                |
| 194        |                                                                                          |
| 190        | حضور صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت کس کے لئے؟ اور حصول کا طریقتہ                           |
| 197        | رسول ا کرم صبی القدعلیہ وسلم ہے محبت اور اللہ تعالیٰ کی تاراضی                           |
| 194        | حضورنی کریم صلی امتدعلیہ وسلم کے اسم کے ساتھ صرف ''ص'' لکھنا                             |
| I9A        | خطوط میں ہم امتدنہ ککھنا بہتر ہے اور مفظ'' محمہ'' کومخفف کرنا جائز نہیں                  |
| I9A        | آپ صلی امتدعلیہ وسلم کے تام کے ساتھ '' صافع' ککھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| 199        | حضورا کرم صلی اللّٰدعلیدوسلم اور حضرت آ دم علیه السلام کے تاموں پر'' ص'' یا'' ع''' لکھنا |
| 199        | حضور صلی الله عدید وسلم کے نام کے ساتھ کیا'' وآلہ وسلم'' لکھنا ضروری ہے؟                 |
| 199        | " على احمد" يا ' محمد على " نام لكصة وقت أو ير" <sup>حم</sup> " لكصنا                    |
| 199        | دُ رود شريف لکھنے کا سیح طریقه                                                           |
| r          | آ پ صلی امتدعلیہ وسلم کا اسم مبارک آئے پرصرف'' صلی امتدعلیہ وسلم'' کہنا                  |
| r • •      | کلمہ پڑھنے کے بعد''صلی اللہ علیہ وسلم'' پڑھن                                             |
| <b>***</b> | کی بیت الخلامیں اسم' محمر''سن کرؤرود پرامھنا <b>چا</b> ہے؟                               |
|            | میغهٔ خطاب کے ساتھ صلوق وسلام پڑھنا                                                      |
|            | ' حضورً' كالقظ استعال كرنا                                                               |
|            | زرودشریف میں '' آل محمر'' ہے کون لوگ مراد ہیں؟                                           |
|            | نبیائے کرام ملیم السلام اور صحابہ رضی القد نہم کے ناموں کے ساتھ کیا لکھا جائے؟           |
| r•r        | عديث شريف مين" ن <sup>يز"</sup> کې علامت                                                 |
|            | عقيدة حيات النبي النبي مراجماع                                                           |
| r•r        | سئله حيات النبي منتها ينهم                                                               |
| r90        | نیات برزخی موضوع بحث ہے                                                                  |
|            | روح كالوثاياج تا                                                                         |
| r91        | لجنس مقتنداشاعت التوحيد والسنة بإكستان كاقيصله                                           |

| عقيدةُ حياة النبي صلى الله عليه وسلم اورأمت مسلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منكرينِ حيات النبي كي إقتذاء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حياتِ انبياء في القبور كے مشرين كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قبرِ اقد س پر ۱۳۵ کی حدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قبرگی شرعی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عقيدهٔ حيات النبي صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| آنخضرت صلَّى الله عليه وسلم التي قبر مين حيات جن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اُمتی کے اعمال کا حضور کے سامنے چیش ہونا ، ریعقبیدہ قرآن کے خلاف نہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اگراُ مت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسم پر پیش ہوتے ہیں تو پھر بیعت ِرضوان میں حضرت عثمان کا کیوں معلوم نہیں ہوا؟ ٣١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سارى أمت كے اعمال آپ صلى الله عليه وسلم كے سامنے كس طرح چيش ہو سكتے ہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| آپ صلی امتدعلیہ وسلم کی آمدے بل فرشتے اعمال کس پر پیش کرتے تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کیا قرآ نِ کریم میں آپ ملی انقدعلیہ وسلم کی طرف اعمال لوشنے کا ذکر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| معراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| معراج جسمانی کاشوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| معراج جسمانی کاشوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معراج جسمانی کا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| معراج جسمانی کاثبوت<br>معراج میں حضورصلی امتدعلیہ وسلم کی حاضری کنٹی بارہوئی؟<br>معراج میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کودیکھاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| معراج جسمانی کا ثبوت<br>معراج میں حضورصلی امتدعلیہ وسم کی حاضری کتنی بار ہوئی؟<br>کیا معراج کی رات جعنورصلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کودیکھا ہے؟<br>کیا شب معراج میں حضرت بلال آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| معراج جسمانی کاثبوت<br>معراج بیس حضورصلی امتدعلیہ وسم کی حاضری کتنی بار ہوئی؟<br>کیا معراج کی رات جضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کودیکھا ہے؟<br>کیا شب معراج میں حضرت بلال آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنے؟<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہے واپس کس چیز پر آئے تنے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| معراج جسمانی کاثبوت<br>معراج میں حضورصلی امتدعلیہ وسلم کی حاضری کتنی بارہوئی؟<br>کیا معراج کی رات جضورصلی الله علیہ وسلم نے الله تعالیٰ کودیکھاہے؟<br>کیا شب معراج میں حضرت بلال آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟<br>حضور صلی الله علیہ وسلم معراج سے واپس کس چیز پرآئے تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۱۳ معراج جسمانی کا ثبوت معراج جسمانی کا ثبوت معراج مین خورسلی الته علیه وسلم کی حاضری کتنی بار بوئی؟  ۱۳۱۵ کیا معراج کی رات جفور صلمی الته علیه وسلم نے الله تعالی کو دیکھا ہے؟  ۱۳۱۵ کیا شب معراج میں حضرت بلال آپ صلمی الته علیه وسلم کے ساتھ تھے؟  ۱۳۱۵ حضور صلمی الله علیه وسلم معراج سے واپس کس چیز پرآئے تھے؟  ۱۳۱۵ حضرت جرائیل کا نبی اکرم صلمی الله علیه وسلم کوفرش اور عرش پر عمامه باندھتے و کیکنا  ۱۳۱۵ حضور نبی اکرم ملتی تاکیل کی خواب میں زیارت                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۱۳ مراج جسمانی کا ثبوت مراج جسمانی کا ثبوت بردونی؟ بردونی برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳۱۸ معراج جسمانی کا ثبوت معراج جسمانی کا ثبوت می حاضری کتنی بارجوئی؟ ۱۳۱۸ معراج مین حضورصلی الله علیه وسلم نے الله تعالی کودیکھا ہے؟ ۱۳۱۵ کیا معراج میں حضرت بلال آپ سلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے؟ ۱۳۱۵ حضورصلی الله علیہ وسلم معراج ہے واپس کس چیز پرآئے تھے؟ ۱۳۱۵ حضرت جرائیل کا نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو فرش اور عرش پر عمامہ باندھتے دیکھنا ۱۳۱۵ حضور شی اکرم ملتی اللہ کی خواب میس زیارت میں اکرم ملتی اللہ کی خواب میس زیارت حضور شی اکرم ملتی اکرم ملتی اللہ کی خواب میس زیارت حضور شی اکرم ملتی اللہ کی خواب میس زیارت حضور شی اکرم ملتی کی خواب میس زیارت حضور شی اکرم ملتی کی خواب میس زیارت کی حقیقت استحضرت صلی الله علیہ وسلم کی زیارت سے صحافی کا درجہ |

حضرت عماس اورحضرت علی المرتضی رضی الله عنهما کے بارے میں چندشبہات کا إزاله

| حضرت بلال رضی الله عندگی شا دی                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| حضرت الوسفيان رمنی الله عندے بدگمانی کرنا                                            |
| حضرت ابوسقیان کا نام کس طرح لکھا جائے                                                |
| عمر، کمر، زید فرضی نامول ہے صحاب رمنی القد تنہم کی ہے او لی بیس ہوتی                 |
| آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی صاحبز ادبیان                                            |
| سيّده فاطمه رضى الله عنها كي تاريّخ ولا دت ووفات                                     |
| سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کتنے عرصے حیات رہیں؟ |
| حضرت فاطمهً کی اولا دِگرا می کو بی '' سیّد' کیوں کہا جا تا ہے؟                       |
| آلِ رسول كامصداق                                                                     |
| سیّده أمّ کلثوم رضی اللّه عنها کی تاریخ ولا دت ووقات                                 |
| سيّده رُرُقيّد رضي الله عنها کي تاريخٌ ولا دُت وو قات                                |
| كياستيده زينب رضى الله عنها كأشو هرمسلمان تها؟                                       |
| حضرت أمّ <sub>م</sub> بإنى كون تغيين؟                                                |
| حضرت خدَّ يجدُّ كي تاريخِ ولا دت ووفات                                               |
| حضرت خدیجه رضی الله عنها کی و قات پرحضور صلی الله علیه وسلم کی عمر                   |
| حضرت عا نَشْهٌ کی وفات کیسے ہوئی ؟ اور کہاں مدفون ہو کمیں؟                           |
| آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ستیدہ عائشہ صدیقه رضی الله عنها ہے کب شادی کی؟          |
| حضرت عائشة كي عمرير إعتراض كاجواب                                                    |
| زمعتی کے وقت حضرت عا مُشدر منبی اللہ عنہا کی عمر نوسال تقی                           |
| کیا نوسال ک <i>ی عمر میں کو ئی لڑ</i> کی بالنع ہو سکتی ہے؟                           |
| تعزت عائثہ کے ہارتم ہوتے کے دافتے کا منکر ہلحد ہے                                    |
| "ٱلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَذُولٌ" كَ تَشْرَحَ                                         |
| محابه کرام معنوم م <b>بدایت بی</b> ل                                                 |
| سووادب کی بوآتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| محابہ کے بارے میں تاریخی رطب و بابس کوفل کرناسوءادب ہے                               |
| ' تمام صحابه عادل بین ' کا مطلب                                                      |
|                                                                                      |

| فهرست                                   | ۳۵                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلداوّل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m90                                     |                                         | صحابةً کی غلطیوں کو بیان کرنا اور تحریر کرنا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r97                                     | ==6>140014666666                        | ريد حب صحابة نهيل جهالت ہے!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MAN</b>                              | ************************                | حضرت امیرمعا ویدرضی الله عنه کب اسلام لائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F99                                     |                                         | حضرت معاویة نے یز بدکوا فترار کیوں دیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عیں مسلک اہل سنت                        | اوریزیدکے بارے                          | حضرت حسين رضى اللدعنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>(</i> * + +                          |                                         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| f <sup>r</sup> • •                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                         | واقعة كربلامين يزيدكا كردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r*•r*                                   | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | and the second s |
| f* + F                                  |                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٠٠٠                                    | 41,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | يزيداورمسلك إعتدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ζ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.Ψ | >====p=p=p============================  | کیاصحابہؓ کوآج کی دُنیا کی رَنگینیاںمعلوم تھیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | إجتهاد وتقليد                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                         | تقليد كى تعريف وأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                                         | ائمہ اربعہ کامسلک برحق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                         | اَئِمَهُ ٱربِعِهُ حَقّ پر ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                         | اَئْمَهُ اَرْلِعِدُ کے حَقّ بِرِبُونے کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                         | اَئِمَهُ إِجْتِهَا دِواقْعِي شَارِعَ اورِمْقَنْنَ نَہِيںِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                         | کیا اُنٹر آر بعثہ بیغمبروں کے درجے کے برابر ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         |                                         | کیا اِجتهاد کا درواز و بند ہو چکا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | * ¥                                     | کیاعلماءنے اِجتہاد کا دروازہ بند کرکے اسلام کوز مانے کے ہوئے۔<br>میں میں میں میں دونہ صلی ہوں سالم میں اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                         | کیا ہروہ کا م بدعت ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیہ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~~~                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| יין א                                   |                                         | کیا ن ایک امام ن چیرون سرورن ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ۳۲۳                                     | سمى أيك إمام كي تقليد كيون؟                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| אץא                                     | ایک ڈوسرے کے مسلک پڑھل کرنا                                   |
| איזיא                                   | کیاایک اِمام کامقلد ڈوسرے اِمام کے سئلے پڑمل کرسکتا ہے؟       |
| ריך"                                    | چارول إماموں کی بیک وفت تقلید                                 |
| rra                                     | کیا جاروں اُئمہ نے اپنی تقلید ہے تا کیا ہے؟                   |
| rra                                     | أئمَهُ أَرْبِعِيهِمِ النَّااخِيلَاف كيون تَعا؟                |
| rra                                     | شرعاً جائز یا ناجائز کام میں اُئمہ کا اختلاف کیوں؟            |
| rr                                      | فهم قرآن وحديث مين صحابيه كاإختلاف                            |
| بعلق تها؟                               | رسولِ اکرم سلی الله علیه وسلم اور خلفائے راشدینٌ کا کس فقہ ہے |
| ے لئے نہیں                              | سی ایک فقہ کی پابندی عام آ دمی کے لئے ضروری ہے، مجتہد کے      |
| rrq                                     | کیا فقہ کے بغیر اسلام أ دھوراہے؟                              |
| rr9                                     | , , , , , ,                                                   |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | کیاکسی ایک فقہ کو ماننا ضروری ہے؟                             |
| فقه پرزور کيوں؟                         | قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے جاروں فقہوں خصوصاً حنفی            |
| PP1                                     | جس فقد کی مجمی پیروی کریں ، وُرست ہے                          |
| rr!                                     | فقیه فی چندنصوص کی شیخ تعبیر                                  |
| ۲۳۲                                     | کیافقہ خفی کی رُوسے جارچیزوں کی شراب جائز ہے؟                 |
| ۲۳۹                                     | إمام ابوصیفید کے آنے کا اشارہ                                 |
| ריין יין                                | کیا فقیہ فی عورت کی طرف منسوب ہے؟                             |
| 7°2                                     | ا ہام ابوحنیفہ ًا مام جعفر کے ہا قاعدہ شاگر ذہیں              |
|                                         |                                                               |
| ت و بارعت                               | •                                                             |
| ۳۳۸                                     | العبريف<br>بدعت کی تعریف                                      |
| rra                                     | بدعت کی تشمیل                                                 |
| ף יין יין                               | ىيە بلاغت شېيل                                                |
| ן יין יין                               | کیاال بدعت کواہل کتاب کہنا جائز ہے؟                           |

| N N N       | '' عہد نامہ''میت کی قبر میں رکھنا بدعت ہے؟<br>''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~~r         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲°۲′        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| W. L. L     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Property    | میلا د کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۳۵         | ميلا دكوآ پ صلى الندعليه وسلم نے عيد قر ارئبيں ديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳°۵         | مرة جيميلا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | جشنِ ولا د <b>ت یا د فات</b> ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rar         | ما تمی جلوس کی بدعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۵۵         | مخصوص را توں میں روشنی کرناا ورحبصنڈیاں لگا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| raa         | نعرهٔ تکبیر کے علاوہ ڈوسر بے نعر بے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| raa         | موت کی اطلاع و بیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ray         | اعلانِ وفات کیسے سنت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ra2         | قبرين أغلب وبرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| W =         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ran         | ہر پرادان دیں<br>بزرگوں کے مزار پرعرس کرنا، جا دریں چڑ ھاناان سے منتیں مانگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | بزرگوں کے مزار پرعرس کرنا، چا دریں چڑھا ناان سے منتیں مانگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | یزرگوں کے مزار پرعرس کرنا، چاوریں چڑھاناان سے منتیں مانگنا<br>بزرگوں کے مزارات پر جا کرمرا قبہ کرکے ولایت سیکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <pre></pre> | بزرگوں کے مزار پرعرس کرنا، چا دریں چڑھاناان سے منتیں مانگنا<br>بزرگوں کے مزارات پر جا کرمرا قبہ کرکے ولایت سیکھنا<br>قبر پر پھول ڈالنا خلاف سنت ہے۔<br>قبروں پر پھول ڈالنے کے بارے میں شاہ تراب الحق کامؤقف                                                                                                                                                                                                               |
| <pre></pre> | بزرگوں کے مزار پرعرس کرنا، چا دریں چڑھاناان سے منتیں مانگنا<br>بزرگوں کے مزارات پر جا کرمرا قبہ کرکے ولایت سیکھنا<br>قبر پر پھول ڈالنا خلاف سنت ہے۔<br>قبروں پر پھول ڈالنے کے بارے میں شاہ تراب الحق کامؤقف                                                                                                                                                                                                               |
| <pre></pre> | بزرگوں کے مزار پرعرس کرنا، چا دریں چڑھاناان سے منتیں مانگنا<br>بزرگوں کے مزارات پر جا کرمرا قبہ کرکے ولایت سیکھنا<br>قبر پر پچول ڈالن خلاف سنت ہے۔<br>قبروں پر پچول ڈالنے کے بارے میں شاہ تراب الحق کامؤقف<br>مسئلے کی تحقیق بعنی قبروں پر پچول ڈالنا بدعت ہے۔<br>قبروں پر پچول ڈالنا بدعت ہے '' مسئلہ کی شخفیق''                                                                                                         |
| <pre></pre> | بزرگوں کے مزار پرعرس کرنا، چا دریں چڑھاناان سے ختیں مانگنا<br>بزرگول کے مزارات پر جا کرمرا قبہ کرکے ولایت سیکھنا<br>قبر پر پھول ڈالنا خلاف سنت ہے۔<br>قبروں پر پھول ڈالنے کے بارے میں شاہ تراب الحق کامؤقف<br>مسئلے کی تحقیق بیعنی قبروں پر پھول ڈالنا بدعت ہے۔<br>قبروں پر پھول ڈالنا بدعت ہے، '' مسئلہ کی تحقیق''<br>سیکھ' اِصلاحِ مفاہیم'' کے بارے میں                                                                 |
| <pre></pre> | بزرگول کے مزار برعرس کرنا، جاوریں چڑھاناان سے منتیں مانگنا<br>بزرگول کے مزارات پر جا کر مراقبہ کرے ولایت سیکھنا<br>قبر پر پھول ڈالنا خلاف سنت ہے۔<br>قبرول پر پھول ڈالنے کے بارے میں شاہ تراب الحق کا مؤقف<br>مسکے کی تحقیق بعنی قبرول پر پھول ڈالنا بدعت ہے۔<br>قبرول پر پھول ڈالنا بدعت ہے، '' مسکلہ کی تحقیق''<br>گڑھ' اِصلامِ مفاجیم'' کے بارے میں۔<br>منت ماننا کیول منع ہے؟                                         |
| <pre></pre> | بزرگوں کے مزار پرعرس کرنا، چادریں چڑھاٹاان سے منتیں مانگنا بزرگوں کے مزارات پرجا کر مراقبہ کرکے ولایت سیکھنا تبر پر پچول ڈالن خلاف سنت ہے قبروں پر پچول ڈالنے کے بارے میں شاہ تراب الحق کا مؤقف مسئلے کی تحقیق یعنی قبرول پر پچول ڈالنابدعت ہے قبروں پر پچول ڈالنابدعت ہے، '' مسئلہ کی تحقیق'' گہرڈ' اِصلاحِ مفاجیم''کے بارے میں گہرڈ' اِصلاحِ مفاجیم''کے بارے میں کعبہ کی نیاز                                           |
| <pre></pre> | بزرگوں کے مزار پر عرس کرنا، چا دریں چڑھاناان سے منتیں ہانگنا بزرگوں کے مزارات پر جا کر مراقبہ کر کے ولایت سیکھنا قبر پر پھول ڈالن خلاف سنت ہے قبروں پر پھول ڈالن خلاف سنت ہے مسئلے کی تحقیق یعنی قبروں پر پھول ڈالنا بدعت ہے قبروں پر پھول ڈالنا بدعت ہے، '' مسئلہ کی تحقیق'' گیروں پر پھول ڈالنا بدعت ہے، '' مسئلہ کی تحقیق'' گیروں پر پھول ڈالنا بدعت ہے، '' مسئلہ کی تحقیق'' میں سیکے کی ناز اللہ کی نیاز کہلائے گئی ؟ |
| <pre></pre> | بزرگول کے مزار پرعرس کرنا، چادریں چڑھاناان سے منتیں ہانگنا بزرگول کے مزارات پر جا کر مراقبہ کر کے ولایت سیکھنا تبر پر پھول ڈالن خلاف سنت ہے قبروں پر پھول ڈالن خلاف سنت ہے مسئلے کی تحقیق یعنی قبرول پر پھول ڈالنا بدعت ہے قبرول پر پھول ڈالنا بدعت ہے، '' مسئلہ کی تحقیق'' گیرڈ' اِصلاحِ مفاجیم' کے بارے میں مسئلے کی نیاز ،الند کی نیاز کہلائے گئی۔ کعبہ کی نیاز ،الند کی نیاز کہلائے گی ؟                              |

## غلط عقا كدر كھنے والے فرقے

| ۵۳۸   | اُمت کے تہتر فرقوں میں کون برحق ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۸., | جماعت حق ہے کون می جماعت مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۳۸   | حق پر قائم رہنے والی جماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۹   | عمراه فرقول کی نشاند ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۳۹   | ۲۷ تاری فرقوں کے نیک اعمال کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۵۰   | مسلمان اور کمپیونسٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۵۱   | ذکری فرتے کے گفریہ عقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۵۱   | بها کی ند بب اوران کے عقا کد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۵۲   | ذکری فرقہ غیر مسلم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۵۳   | ذ کری مسلمان نہیں ،ان کا جناز ہ ، ذبیجہ جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۵۳   | ذكريوں كے ساتھ مسلمانوں جييا سلوك كرنا وُرست نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۵۳   | ذکری فرقه مسلمان تبیس، بلکه زِندیق ومرتد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۵۵   | ذكري فرقے كے عقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۵۸   | ' بھالی، بھالی'' کہلانے والے یا پنج نمازوں کے منکرین کاشر کی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۵۸   | آغا خانی، بو ہری شیعہ فرقوں کے عقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وهه   | آ غا خانی ، بو ہری بھی قادیا نیوں کی طرح ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۵۹   | خمینی انقلاب اور شیعول کے ذبیجہ کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الاه  | كياشيعه اسلامي فرقد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵4۲   | شيعول كة تقيد كي تفعيل أليست المستحدث ا |
| ۵۲۳   | شیعوں کے ہارہ اِ ماموں کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۲۳   | حضرت على رضى القدعنه كوُ * مشكل نُستان " كهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | شیعہ اثنا عشری کے بیچھے نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۲۵   | °" جماعت المسلمين "اوركلمه طيبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۲۵   | جماعت المسلمين والول ہے رشتہ نا تد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| شیعه کوحدو دِحرم میں داخلے ہے منع کرناسعودی حکومت کی ذمہ داری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پاکستان کے علماء مودودی کے مخالف کیوں ہیں؟ نیز مودودی کی کتب کے حوالے کیوں نہیں ملتے؟                |
| مودودی کو گمراہ کہنے والے جی ایم سیّد کے بارے میں کیول خاموش ہیں؟                                    |
| عیسائی بیوی کے بیچے مسلمان ہوں گے یاعیسائی؟                                                          |
| صابئين كے متعلق شرع تھم كيا ہے؟                                                                      |
| فرقة مهدوية كعقائد                                                                                   |
| فرقة مهدوريه كاشرى تظم                                                                               |
| مهدی آخرالزمان اور فرقهٔ مهدوبیها ۵۷                                                                 |
| " ضرب حق" رسالے کی شرعی حیثیت                                                                        |
| إمام كوخدا كادرجه دينے والول كاشرى تھم                                                               |
| ڈاکٹرعثانی گمراہ ہے                                                                                  |
| ڈ اکٹر عثانی نے دین کی حقیقت کوئیں سمجھا                                                             |
| علامه شرقی اورخا کسارتحریک؟                                                                          |
| ڈارون کا نظریئهٔ اِرتقااور اِسلام                                                                    |
| ڈارون کا نظرینی کے الق پر مبنی ہے                                                                    |
| انسان کس طرح وجود میں آیا؟                                                                           |
| ند بهب اورسائنس میں فرق                                                                              |
| سائنس دانوں کے الحاد کے اسباب                                                                        |
| القرآن ریسرچ سینٹر تنظیم اوراس کے بانی محمد شیخ کا شرعی تھم                                          |
| مسیح بخاری پرعدم اعتماد کی تحریک<br>مسیح بخاری پرعدم اعتماد کی تحریک                                 |
| خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں                                                                  |
| قر آنِ کریم اور حدیث قدی                                                                             |
| فکری شظیم دالوں کے خلاف آواز اُٹھا تا                                                                |
| تنقيداور حي تنقيد                                                                                    |

# عرضٍ مؤلف

"بیتا کارہ اپنے محدود علم کے مطابق مسائل، حزم واحتیاط سے لکھنے کی کوشش کرتا ہے، گر قلت علم اور قلت فہم کی بنا پر بھی جواب میں غلطی یا لغزش کا ہوجا ناغیر متوقع نہیں ،اس لئے اہلِ علم سے بار بار اِلتجا کرتا ہے کہ کسی مسئلے میں لغزش ہوجائے تو ضرور آگاہ فرما کیں تا کہ اس کی اصلاح ہوجائے۔"



'' جو ہا تیں اس نا کارہ نے گزارش کی ہیں، اگر اللِ علم اور اللِ فتو کی ان کوغلط قرار دیں تو اس نا کارہ کو جو ہا تیں اس نا کارہ کو نے علی میں کوئی عاربیں ہوگی، اور اگر حضرات اللِ علم اور اللِ فتو کی ان کو صحیح فرماتے ہیں تو میر امو دّ بانہ مشورہ ہے کہ ہم عامیوں کو ان کی بات مان لینی جا ہے۔ فقہ کے بہت ہے مسائل ایسے باریک ہیں کہ ان کی وجہ ہر خص کو آسانی ہے جھے میں نہیں آسکتی۔ واللہ المعوفق!''

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ

## ایمانیات مسلمانوں کے بنیادی عقائد

## أيمان كي حقيقت

سوال: ایمان کیاہے؟ حدیث کی روشی میں وضاحت کریں۔

چواب بیں حدیث جرائیل میں حضرت جرائیل علیہ السلام کا پہلاسوال بیتھا کہ اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے اسلام کے پانچ ارکان ذکر فرمائے۔ حضرت جرائیل علیہ السلام کا دوسراسوال بیتھا کہ: ایمان کیا ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: '' ایمان بہ ہے کہتم ایمان لاؤاللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پراورا بمان لاؤالیوں پر، "

ایمان ایک نور ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تقعد بق سے ول میں آجا تا ہے، اور جب بینورول میں آتا ہے تو کفروعناو
اور رسوم جاہلیت کی تاریکیاں حیوث جاتی ہیں اور آومی ان تمام چیزوں کوجن کی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خبر دی ہے، نو ربصیرت
سے قطعی سچی سجھتا ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا ہے یہاں تک کہ اس ک
خواہش اس دین کے تابع نہ ہوجائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔'' آپ صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سب سے اہم تربیہ
چھ باتیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک ... حدیث جبریل ... میں فرمایا ہے، ... دیکھا جائے تو... پورے دین کا خلاصہ انہی چھ باتو ل
میں آجا تا ہے:

<sup>(</sup>۱) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض النياب شديد سواد الشعر لا يُرئ عليه أثر السفر، ولا يعرفه مِنّا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند وكبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمدا أخبوني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلوة، وتوتى الزكوة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت! فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال: فأخبرني عن الإيمان ... إلخ. (مشكوة ص. ١١).

 <sup>(</sup>٢) ".... قال: ان تـوْمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتومن بالقدر خيره وشره...." (مشكوة، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل ص: ١ ١ طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٣) ".... لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به" (مشكوة، باب الإعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني ص: ٣٠ طبع قديمي كراچي).

ا:...امندتعالیٰ پر ایمان لائے کا یہ مطلب ہے کہ القدتی کی کوؤات وصفات میں یکنا سمجھے، و واپنے وجود اور اپنی ڈات وصفات میں برتقص اور عیب سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے، کا نتات کی ہر چیزای کے اراد ہومشیت کی تابع ہے، سب اس کے متاج ہیں ، وہ کسی کا مختاج نہیں ، کا نتات کے مسارے تصرفات اس کے قبضے میں ہیں ، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔ ( )

۲:...فرشتوں پر ایمان لانے کا بے مطلب ہے کہ فرشتے ، اللہ تعالی کی ایک مستقل نورانی مخلوق ہے ، وہ اللہ تعالی کی نافر مانی نبیس کرتے بلکہ جوتھم ہو ، بجاداتے ہیں ، اور جس کوجس کام پر اللہ تعالی نے مقرر کر دیا ہے وہ ایک لیمے کے لئے بھی اس میں کوتا ہی نبیس کرتا۔

۳٪... کتابوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ القد تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت بندوں کی جاہت کے لئے بہت سے آپ فی جاہت ناھے عطا کئے، ان جس چارزیادہ مشہور جیں: تورات، جو حضرت مولیٰ علیہ السلام پر اُتاری گئی، زَبور جو حضرت واؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی اور قرآن مجید جو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازں کیا السلام پر نازل کی گئی اور قرآن مجید جو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازں کیا گیا۔ یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجا گیا، اب اس کی چیروی سارے انسانوں پر لازم ہوا اس جس ساری انسانیت کی نجوت ہے، جو خص اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب ہے رُوگروانی کرے گاوہ ناکام اور نامرا وہوگا۔ (۳)

كتاب الإيمان ج: ١ ص: ٩٠٩٠ - ٥).

(٣) (ورسله) بأن تعرف انهم بلغوا ما أنزل الله إليهم وانهم معصومون، وتؤمن بوجودهم فيمن علم بمص أو تواتر تفصيلاً، وفي غيرهم إجمعالًا ومرقاة شرح المشكوة ج: اص: ٥٠) . أول الرسل آدم وآخرهم محمد (كنز العمال ج. ا ا ص: ٣٨٠ حديث تمبر ٢٢٢٩ طبع ببروت) . وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدى ولا نبي وترمذي، ابواب الرؤيا ج: ٢ ص . ١٥) .

(٣) (وكتبه) أى ونعتقد بوجود كتبه المنزلة على رسله تفصيلًا فيما علم يقينًا كالقرآن والتوراة والرُبور والإنجيل، وإجمالًا فيما عداه، وأنها منسوخة بالقرآن وأنه لا ينجوز عليه نسخ ولا تحريف إلى قيام الساعة. (مرقاة شرح مشكوة ح: ١ ص: ٥٠).

 <sup>(</sup>۱) قال. أن تؤمن بالله ..... أى بتوحيد داته وتفريد صفاته وبوجوب وجوده وبثبوت كرمه وجوده وسائر صفات كماله
 من مقتضيات جلاله وجماله . . إلخ. (مرقاة شرح مشكوة ج: ۱ ص: ۳۹ طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) (ومالاتكته . معناه أطلقت بالغلبة على الجواهر العلوية النورانية المبرأة عن الكدورات الجسمانية وهي وسائط بين الله وبين أبياته وخاصة أصفيانه وقال بعضهم: هي أجسام لطيفة نورانية مقتدرة على تشكلات محتلفة وانهم عباد مكرمون يسبحون الليل والهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. (مرقاة شرح مشكوة،

۵:...قیامت پر ایمان لائے کا بیمطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دُنیاختم ہوجائے گی زمین وآسان فنا ہوجا کیں اس کے بعد اللہ تعالی سب کو زندہ کرے گا اور اس دُنیا میں لوگوں نے جو نیک یا برے کن کئے ہیں، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔

میزانِ عدالت قائم ہوگی اور ہر محض کی نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جا کیں گی، جس شخص کے نیک عملوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا اوروہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے مقام میں رہے گا جس کو' جنت' کہتے ہیں، اور جس شخص کی کہ ایموں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا پروانہ ملے گا اوروہ گرفتار ہوکر ضدائی قید خانے میں، جس کا نام'' جہنم'' ہے، سزایا ہے گا، اور کا فراور ہے ایمان لوگ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے۔ وُنیا ہیں جس شخص نے کسی وُوسر بے پرظلم کیا ہوگا، اس سے سرایا ہے گا، اور کا فراور ہوگا، اس کے ساتھ بدزبائی کی ہوگی یا اس کی بے آبروئی کی ہوگی، قیامت کے دن اس کا بھی حسب ہوگا، اور مظلوم کوظا لم سے پوراپورابدلا دلایا جائے گا۔ انغرض خدا تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام'' قیامت' ہے، جس میں نیک وبدکو چھانٹ دیا جائے گا، ہرخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب چکا ناہوگا اور کسی پرڈرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ (۱)

۲:...اچھی اور کری نقد بر پر ایمان لانے کا مطلب ہیں کہ بیکارخانہ عالم آپ سے آپ نہیں چل رہا، بلکہ ایک علیم وسکیم
ہستی اس کو چلارہی ہے۔اس کا نئات ہیں جوخوشگوار یا ناگوار واقعات چیش آتے جیں وہ سب اس کے اراوہ وہ شیت اور قدرت و حکمت
سے چیش آتے جیں۔کا نئات کے ڈرہ ڈرہ کے تمام حالات اس علیم وجبیر کے علم میں جیں اور کا نئات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان
تمام حالات کو، جوچیش آنے والے تھے، ''لوپ محفوظ'' میں لکھ لیا تھے۔ بس اس کا نئات میں جو پچھ بھی وقوع میں آر ہہ ہے وہ اس علم از لی
سے مطابق چیش آرہا ہے، نیز اس کی قدرت اور اس کی مشیت سے چیش آرہا ہے۔الغرض کا نئات کا جو نظام حق تعالیٰ شانہ نے از ل ہی
سے تجویز کر دکھا تھا، یہ کا نئات اس طے شدہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ (")

#### نجات کے لئے ایمان شرط ہے

سوال:...ہم نے من رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں دوزخ سے ہراس آدمی کو نکال لے گا، جس کے دل میں رائی سے ہراہر ایمان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں ہیہ پہند نہیں کرتا کہ کسی موحد کومشرک کے سیاتھ رکھوں، نو کیا آج کل کے عیسائی اور میبودیوں کو بھی دوزخ سے نکال دے گا؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانے ہیں، لیکن ہمارے رسول کو نہیں مانے ، اور حضرت عیسی اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا نضورکرتے ہیں، تو کیا عیسائی اور میبودی'' رائی برابرایمان والول' میں ہوں گے پہنیں؟

 <sup>(</sup>١) (واليوم الآخر) أي يوم القيامة لأنه آخر أيام الدنيا ...... وذلك بأن تؤمن بوجوده وبما فيه من البعث الجسماني
 والحساب والجنّة والنّار وغير ذلك مما جاءت به النصوص. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص. ١٥).

<sup>(</sup>٢) (خيره وشره) أى نفعه وضره وزيد في رواية وحلوه ومره .... والمعنى تعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشو قبل خلق الخلائق وان جميع الكائنات متعلق بقضاء الله مرتبط بقدره، قال الله تعالى: قُلُ كُلُّ مِّنُ عِنْدِ اللهِ وهو مريد لها ..... ثم القبضاء هو المحكم بنظام جميع الموجودات على ترتيب خاص في أمّ الكتاب أوّلًا ثم في اللوح الحفوظ ثانيًا على سبيل الإجمال والقدر تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتها وهو تفصيل قضاته السابق بإيجادها ... ... هذا تحقيق كلام القاضى. (مرقاة شرح مشكوة ج: احن: ٥١، أيضًا شرح فقه أكبر ص: ١٣ تا ١٥).

جواب: ... واکی نجات کے لئے ایمان شرط ہے، کیونکہ کفر اور شرک کا گن ہ کھی معاف نہیں ہوگا ( ) اور ایمان کے بچے ہونے کے لئے صرف القد تعالی کو مانٹا کا فی نہیں ، بلکہ اس کے تمام رسولوں کا مانٹا بھی ضروری ہے۔ اور جولوگ حضرت محمد رسول القد صلی القد علیہ وسلم کو ضدا تعالی کا آخری نبی نہیں مانتے ، وہ خدا تعالی پر بھی ایمان نہیں رکھتے ، کیونکہ آنخصرت صلی القد علیہ وسلم ، اللہ تعالی کے رسول اور قاتم النہ بیتین ہونے کی شہاوت وی ہے، پس جولوگ آنخصرت صلی القد علیہ وسلم کی مسالت و نبوت اور ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے وہ القد تعالی کی شہاوت کو جھٹلاتے ہیں اور جو شخص القد تعالی کی ہات کو جھوٹی کے وہ القد تعالی کی شہاوت کو جھٹلاتے ہیں اور جو شخص القد تعالی کی ہات کو جھوٹی کے وہ کھوٹی کے وہ کھوٹی کے وہ کھوٹی کے وہ کھوٹی کی ہات کو جھوٹی کے وہ کہ کے وہ کھوٹی کے وہ کھوٹی کی کھوٹی کے وہ کھوٹی کھوٹی کے وہ کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے وہ کھوٹی کھوٹی کے وہ کھوٹی کھوٹی کے وہ کھوٹ

#### زبان سے اسلام کا إقرار نہیں کیا اور مرگیا

سوال:...ا بیک شخص گھر ہے نگلا اس خیال پر کد کسی عالم دین کے پاس جا کر اسلام قبول کرے، دِل نے تو اسلام قبول کرلیا اور زبان سے اقرار نہیں کیا،اور راستے ہیں اسے موت آگئی،اس شخص کے متعلق کیا تھم ہے؟ مسلمان ہے یا کا فر؟

جواب:... وُنیوی احکام جاری ہوئے کے لئے اِقرارشرط ہے، اگر کمی مخص کے سامنے اس نے اسپے اسلام لانے کا اقرار نہیں کیا تو وُنیوی اُحکام میں اس کومسلمان نہیں سمجھا جائے گا،اورا گر کسی کے سامنے اسلام کا اقرار کرلیا تھا تو اس پرمسلمانوں کے احکام جاری ہول گے۔۔

## وجودِ ہاری تعالیٰ کے متعلق کیاعقیدہ ہونا جا ہے؟

سوال:...زید کہتا ہے کہ حکما واور فلسفیوں کے نز دیک اللہ تعالیم کے اندر ہے، نہ عالم کے باہر، اور صوفیاء کے نز دیک اللہ تعالیم کے اندر اور باہر ہر جگہ ہے۔ زید کہتا ہے کہ صوفیوں اور فلسفیوں ووتوں کا کہنا غلط ہے اللہ علط ہے کہ جو چیز عالم کے اندر ہونہ باہر، وہ عدم ہوتی ہے، عالم ہے مر آنہیں ہوتی، کیونکہ مبر آاہونے کے لئے وجود جائے، نیز عالم چونکہ حادث ہے، اس

(۱) "إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشُرِكُ بِهِ وِيغُفرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشْآءُ، وَمَنَ يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى اثْمًا عَظِيْمًا" (النساء ٣٨).

(٢) "الْمُنَّ الرَّسُولَ بِمَا أَنْوِلَ اللهِ مِنْ رَّبِهُ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلَّ الْمَنْ بِاللهِ وَمَلْئِكَتِه وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ، لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَد مَنْ رَسُله "والْمُؤْمِنُونَ كُلِّ الْمَنْ بِاللهِ وَمَلْئِكَتِه وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ، لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَد مَنْ رَسِله أحد في معنى الحميع. (تفسير نسفى جِ ١٠ ص ٢٣٣٠، طبع دار ابن كثير بيروت).

(٣) قال الله تعالى: "مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مَنْ رِّجَالَكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَحَاتَمَ النّبِيّنَ" (الأحواب. ٣٠)..

(٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمّة يهو دى و لا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلّا كان من أصحاب النّار." (رواه مسلم ح ١٠ ص ٨٦، مشكوة ص ٢٠ ا). عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسمع بي من هذه الأمّة ولا يهو دى و لا تصراني و لا يومن بي إلّا دخل النار ، فجعلت أقول أين تصديقها في كتاب الله حتى وحدت هذه الآية ومن يُكُفّر به مِن الاخزاب قال الإحزاب الملل كلها. (مستدرك حاكم، كتاب التعسير ح ٢ ص ٢٣٢).

(۵) وذُهب جمهور الحققين الى أن الإيمان هو التصديق بالقلب وانما الإقرار شرط الاجراء الأحكام في الدُنيا لما ال تصديق القلب أمر باطبي لا بدله من علامة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى ولم يكن مؤمنًا في أحكام الدُنيا. (شرح فقه اكبر ص: ١٠٣٠ طبع دهلي مجتبائي).

کے عالم پائل کے باہر کسی حادث کا اثبات یا نفی تو ممکن ہو عتی ہے ، گرخو و حادث نہیں ، لہذا عالم یااس سے باہر نہ خدا کا اثبات ہو سکتا ہے ،

نفی ، لہذا یہ دونوں یا تیں غلط ہیں کہ خدا نہ عالم ہیں موجود ہے ، نہ باہر ۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ خدا عالم اور اس سے باہر ہر جگہ موجود ہے ،

بلکہ صرف یہ کہنا جا ہے کہ خدا حدوث اور عالم سے مہر ا ہے اور خدا کو ہر جگہ کہنا یا ہر جگہ سے نفی کرنا سے جہنے کہ خدا حدوث اور عالم سے مہر ا اجنا جا ہے ہے کہنا ہے ہو کہ اور عالم سے مہر ا ابنا جا ہے ہو کہ ایس ہو کہ اور ہو کہ اور علی کہنا ہے ہو کہ اور علی ہو گئی کہنا ہو ہو گئی کہنا ہو ہو کہ اور ہو گئی کہنا ہو ہو کہ اور ہو گئی ہو گئی ہو ہو کہ اور ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ مطابق ہے ہو ہے گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو گ

جواب:...خداکے بارے میں بغیرنص کے مختل عقلی و حکو سلے جائز نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ندہب بیہ ہے کہ عوام ان لغوم ہاحث میں وقت ضائع نہ کریں۔اللہ تعالیٰ کو کمیت و کیفیت ، جہت و مکان سے پاک سمجھیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### مسلمان كى تعريف

سوال: .. مسلمان کی تعریف کیا ہے؟

جواب:...آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو مانے والامسلمان ہے، وینِ اسلام کے وہ امور جن کا دین میں وائل ہوتا قطعی تو اتر ہے ٹابت اور عام و خاص کومعلوم ہو، ان کو ' ضروریات وین' کہتے ہیں۔ ان ' ضروریات وین' میں ہے گئی ایک ہات کا اٹکاریا تاویل کرنے والا کا فرہے۔

(١) "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ" (بنى اسرائيل. ٣٦) "ان القول بالرأى والعقل الجرد في الفقه والشريعة بدعة وضلالة فأولى أن يكون ذلك في علم التوحيد والصفات بدعة وضلالة، فقد قال فخر الإسلام على البزدوى في أصول الفقه انه لم يرد في الشرع دليل على أن العقل موجب ......" (شرح فقه أكبر ص:٥٠٨).

(۲) والحدث للعالم هو الله تعالى . . . وألا محدود وألا معدود وألا متعض والا متحزى والا متركب وألا متناه، وألا يوصف بالماهية وألا بالكيفية وألا يتمكن في مكان وألا يجرى عليه زمان. (شرح العقائد النسفى ص . ۱ تا تا ۳۰ طبع خير كثير كراچي).

(٣) الإيسان وهو تنصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى ممّا عُلم مجيئه ضرورة. (در مختار ج:٣) ص: ٢٢١، باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) والمراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب: ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة، بأن تواتر عنه واستفاض وعلمته العامة كالوحدانية والنبوة وختمها بخاتم الأنبياء وانقطاعها بعده ... وكالبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكوة وحرمة الخمر ونحوها، سمى ضروريا لأن كل أحد يعلم أن هذا الأمر مثلًا من دين النبي صلى الله عليه وسلم ولابد فكونها من الدين صروري وتدخل في الإيمان. واكفار الملحدين ص:٢٠ ٣).

(۵) وايضًا قلت والضابط في التكفير أن من ردما يعلم ضرورة من الدّين فهو كافر. (اكفار الملحدين ص: ٨٨ وايضًا ص: ٣٠٢). أيضًا: ثم أثبتنا في الفصول الآتية إجماع أهل الحل والعقد على أن. تأويل الضروريات واخراجها عن صورة ما تواتر عليه وكما جاء وكما فهمه وجرى عليه أهل التواتر أنه كفر. (اكفار الملحدين ص: ٤). فمنكر الضروريات الدينية كالأركان الأربعة التي بني الإسلام عليها: الصائرة والزكوة والصو مالحج، وحجية القرآن ونحوها كافر آثم. (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص: ١١٢ طبع لكهنل.

#### مسلمان کی تعریف قرآن وسنت کی زوسے

سوال:...قرآن اور حدیث کے حوالہ سے مختصراً بتا کیں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ یہ بات پھرعرض کروں گا کہ صرف قرآن شریف اور حدیث شریف کے حوالے سے بتا کیں ، دومراکوئی حوالہ نہ دیں ، ورندلوگوں کو پھرموقع ملے گا کہ یہ ہمارے فرقے کے بزرگ گا حوالہ بیں۔

چواب: ...ایمان نام ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو بغیر کسی تحریف وتبد بلی کے قبول کرنے کا اوراس کے مقابلہ بیں گفرنام ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دین کی کسی قطعی ویقینی بات کچونہ ماننے کا قرآن کریم کی ہے شہر آیات میں '' ماانزل الی الرسول'' کے ماننے کو'' کفر' فر مایا گیا ہے۔ ای میں '' ماانزل الی الرسول'' کے ماننے کو'' کفر' فر مایا گیا ہے۔ ای طرح احدیث شریف بین بھی میں مضمون کثرت ہے آیا ہے، مثلاً: شیخ مسلم (ج: احمدیث بین ہی حدیث بین ہے: '' اور وہ ایمان لائیں محمدی پر اور جو پچھی بین ایمان الی الرسول الله علیہ وسلم الله وہ وسلمان نہیں ، بلکہ کا قرمے۔ (۲)

مثال کے طور پرقر آن مجید نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہ بیتن فرمایا ہے، اور بہت می احادیث شریفہ میں اس کی بیہ تفسیر فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ٹی نہیں ہوگا۔ اور ملت اسلامیہ کے تمام فرقے (اپنے اختلافات کے باوجود) کی بی عقیدہ رکھتے آئے ہیں، لیکن مرز اغلام احمد قادیانی نے اس عقیدے سے انکار کرکے نبوت کا دعوی کیا، اس وجہ سے قادیانی نیر مسلم اور کا فرقر ادیائے۔

#### \* اس طرح قر آن کریم اوراحادیث شریفه میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کے آخری زمانے میں نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے،

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. "أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ألا إله إلا الله ويؤمنوا بنى وبنما جشت به، فاذا فعلوا ذلك عصموا مِنّى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله." (مسلم ج: ١ ص: ١٦ طبع قديمي كواچي).

(٢) لَا نَوَاعِ فِي تَكْفِيرِ مِن أَنْكُرِ ضَرُورِياتِ الدِّينِ. (اكفار الملحدينِ ص: ١٢١ طبع يشاور).

(٣) "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ ولكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتُمُ النَّبِيِّنَ" (الماحزاب: ٣٠)\_

۵) ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں . ہمارا ندہب تو یہ ہے کہ جس دین بیس نبوت کا سلسعہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ ( ملفوظات ج:۱۰ ص:۱۲۷ ).

(٢) "وَإِنْ مَنْ أَهُلِ الْكِتِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبُلِ مَوْتِه" (النساء: ٩٥ ا). اينظا "عن ابي هريرة رضى الله عبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. .. والذي نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا ... الخ." (باب نزول عيسى عليه السلام، مشكوة ص: ٩٤٣). "تعميل كي يح ما حقد التصويح بما تواتر في نزول المسيح" لإمام العصر العلامة محمد أنور شاه الكشميري.

مرزا قادیانی اوراس کے تبعین اس عقیدے ہے منحرف ہیں ،اوروہ مرزائے ''عینیٰ 'ہونے کے مدی ہیں ، اس وجہ ہے ہی وہ مسلمان نہیں۔اس طرح قرآن کریم اوراحادیث شریفہ ہیں آنخضرت سلی القد علیہ وسم کی ہیروی کوقیا مت تک مدارِنجات تضمرایا گیا ہے ،لیکن مرزا قادیانی کا وعویٰ ہے کہ: ''میری وحی نے شریعت کی تجدید کی ہے ، اس لئے اب میری وحی اور میری تعلیم مدارِنجات ہے۔'' (اربعین نہر: ۳ ص: ۷) حاشیہ )غرض کدمرزا قادیانی نے بے شار قطعیا سے اسلام کا انکار کیا ہے ، اس لئے تمام اسلامی فرقے ان کے گفر پرشفق ہیں۔'

## بورے اسلامی قوانین نه ماننے والوں کا شرعی حکم

سوال : . . مولا ناصاحب! ایک تخص بظ برنماز روزے کا پیند ہواورا شعۃ بیٹھے قرآن کریم کی آیا ہے مبار کہ کی تلاوت کرتا ہو، ہردفت اور ہرآن ' اسلام ، اسلام' کپارتا ہو، لیکن یقین رکھتا ہو کہ اسلام کے خلاف ہے' ، جو ندھرف حرام کو حلال کہتا ہو بکہ سودی بینکاری اور جس نے برطا کہا بھی ہوکہ: '' کون کہتا ہے کہ محمد سازی اسلام کے خلاف ہے' ، جو ندھرف حرام کو حلال کہتا ہو بکہ سودی بینکاری نظام کو اسلامی بینکنگ کے نام ہے رائج کرنے اور کروانے والا ہو، جبکہ علائے وین مارک آپ سٹم کوسودی نظام کہتے رہے اور آئ کہیں بینکنگ کے نام ہے رائج کرنے اور کروانے والا ہو، جبکہ علائے وین مارک آپ سٹم کوسودی نظام کہتے رہے اور آئ کہیں ہیں ہوگا ؟ حرام کام کوحرام جان اور مان کر بحرام ہت کرنا کی محت کی تک میں ہوگا ؟ حرام کام کوحرام جان اور مان کر بحرام ہت کرنا کی صدتک تعلین جرم کے ڈور ہے جس تماری تو بی آتا ہے ، تا بل سراجرم ہے ، گرحرام کو قصد آخلال کہنا بلکہ اسلامی کہنا ، کہاں تک لے جاتا ہے ؟ جس آپ کی توجہ کی آوا وہ بیل تماری تو بی آتا ہی کہنا ہی گئی توجہ کی آوا وہ بیل تماری تو بی آتا ہوں ہی کہنا ، کہاں گیا ہوں گئی ہیں ہوائی توجہ کی آبوں گئی ہیں ہوں کہ کہنا ہوں کو کہنے جس میں ہوگا ہوں کی موجود وشکل متاثر نہو ہو یہنی ملک کے سیاس نظام اور حکومت کی موجود وشکل متاثر نہو ہو ۔ یہنی ملک کے سیاس نظام اور حکومت کی موجود وشکل متاثر نہ ہو ۔ یہنی ملک کے سیاس نظام اور حکومت کی موجود وشکل متاثر نہوں کی میات کی محت ہیں تو کہ جس ان کی کہ میان کی کہ مسلا کی کہا تا کہ میاں تک کہ مسلا تک کہ مسلا کی جست کی جست کی جست کی بیات کی قصد آخر آن اور سنت کو نہ مانے کا فیصلہ کیا گیا ہودہ ملک ، دو تو م مسلمان کہلانے کی مستق نہیں انہ کہ کہ مسلا تک کہ مسلا تک کہ مسلا تک کہ مسلا تک کہ اس کہ جست میں ایک بیات پر قصد آخر آن اور سنت کونہ مانے کا فیصلہ کیا گیا ہوں گی یا تہ ہو تھی انہ ہوں گی یا تہ ہو تھی انہوں گی یا تہ ہو تھی گی انہوں گی یا تہ ہو تھی انہوں گی یا تہ ہو تھی گی انہوں گی یا تہ ہو تھی کی انہوں گی یا تہ کی انہوں گی گیا تھی ہو تھی انہوں کی کی تو تو انہوں گی گیا تھ

جواب: ... آپ كسوال كسلي بين چندا مورلائق ذكرين:

ا ذل:.. بنماز وروزه اور تلاوت آیات بزی نیکی کی بات ہے، لیکن بیتمام انکال ایمان کی شاخیں ہیں ، اگر دِل میں ایمان ہوتو

<sup>(</sup>۱) مرزا' آئینه کمالاستواسلام' بین تشم کما کرکہتاہے کہ:" اللہ تعالیٰ نے مجھے تیج موعوداور سیج ابن مریم بناویا تھا۔" (آئینہ کمالات ص:۵۵۱، رُوحانی خزائن ج:۵ ص:۵۵۱)۔

<sup>(</sup>٢) تنفيل کے لئے فناوی فتم نیوت طبع ملتان ملاحظ قرمائیں..

اعمال مقبول ہیں ، اورا بیان شہوتو اعمال کی کوئی قیمت ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

دوم:...ایمان کے بیچ ہونے کے لئے بیٹرط ہے کہ القد تعالیٰ نے اوراس کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے جائز و نا جائز اور حال وحرام کا جو نظام مقرّر فرمایا ہے، آ دمی ول وجان ہے اس نظام کو تسلیم کرتا ہو، اور زبان ہے اس کا اقر ارکرتا ہو، آگر کوئی شخص شریعت کے قطعی حلال کوحرام جانے یا شریعت کے قطعی حلال کوحرام جانے یا شریعت کے قطعی حرام کو حلال سمجھے، شریعت نے جس چیز کو قطعی طور پر گناہ قر اردیا ہے، اس کو جائز سمجھے، تو ایسا شخص الله ورسول کی تکذیب کرتا ہے، اس کو جائز سمجھے، شریعت نے جس چیز کو قطعی طور پر گناہ قر اردیا ہے، اس کو جائز اورگا۔ اس شخص الله ورسول کی تکذیب کرتا ہے، اس کے اس کا ایمان سمجھے نہیں، بلکہ وہ قیامت کے دن بے ایمانوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ سوم:...راگ اورگائے کو (خصوصاً آلات موسیقی کے ساتھ واور بالخصوص چیشہ ورنا محرّم عورتوں کی آ واز میں ) حرام قر اردیا میں ہیں ہونے میں کی کا خیار نے بیٹ کی کا اختلاف نہیں۔ اس لئے جو محض اس کو حلال کہتا ہے، وہ سرا پا غلافہ ہی اور جبل مرکب کا شکار ہے۔

یجارم:... بت تراثی اورمجسمه سمازی بھی شرعاً حرام ہے، مسلمان بت تراش اور بت فروش نبیں ہوتا، بلکہ بت شکن ہوتا ہے، اس کئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں اورمورتیاں بنانے والوں پرلعنت فرمائی ہے۔

ینجم :...اسلام میں سوداور جوئے کا حرام ہوناا تناوا منے ہے کہ ہرمؤمن وکا فراس سے باخبر ہے، سود کا حرام ہونا ندصرف قر آپ

(١) "وَمَنَ عَمِلَ صَلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَلَخُلُونَ الْجَنَّةَ" (المؤمن: • ٣).

(٣) الإيسمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله . . الخ. (شرح فقه اكبر ص:٣٠ ا). الإيسمان في الشرع هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى أي تصديق النبي عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه من عند الله تعالى. (شرح عقائد ص: ١١١).

(٣) تنبيه: في البحر والأصل أن من اعتقد الحرام حلالًا فأن كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر، وأن كان لعينه فأن كان دليله قطعيًّا كفر. (فتاوي شامي ج: ٣ ص: ٢٢٣، بأب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

(٣) وفي البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي معصية
 والحلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (فتاوئ شامي ج: ٣ ص ٣٣٩ طبع ايچ ايم سعيد).

(۵) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان فانه قال قال أصحابنا وغيرهم من المعلماء تصوير صورة النحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعا. عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث يعنى مشل ما في الصحيحين عه صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون يقال لهم احبوا ما خلقتم ثم قال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام على كل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ... الخرد (البحر الرائق ج: ٢ ص ٢٠٠ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع دار المعرفة بيروت، شامى ج: ١ ص ٢٠٠ مطلب إذا تردد الحكم بين السنة والبدعة).

(٢) "ان الله ين يؤون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والأخرة وأعد لهم عدابًا مهيئًا" (الأحزاب: ٥٤). وقال عكرمة: معناه بالنصوير والتعرّض لفعل ما لا يضعله إلا الله ينحت الصور وغيرها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "لعن الله المعوّرين" (قرطبي ج: ١٣ ص: ٢٣٨) وأيضًا: عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهني عن ثمن المعوّرين" (قرطبي ج: ٢٠ ص: ١٨٨ المرة والمعوّر والمعوّر والمعور والمعرب والمع

(٤) "يَاأَيُهَا الَّذِيْنَ امُّنُواۤ إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمِيْسِرُ والْآنُصَابُ وَالْآزُلُمْ رِجْسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَبِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُغَلِحُونَ" (المائدة: • ٩).

کریم میں صراحة ندکور ہے، بلکہ مودنہ چھوڑنے والول کے خلاف قرآن کریم نے انندور سول کی جانب سے اعلانِ جنگ کیا ہے! اس کو جائز کہنے والاقرآنِ کریم کامتکرہے۔

ششم :... بعض لوگوں نے اپنی خواہش ت وقری ت اور نفس فی خیالات ہے ایک نیادین تصنیف کر لیا ہے ، جس کوار ہوت کا زل کر دہ دین کے ساتھ کو فی تعلق نہیں ۔ جن صاحب یا صاحب یا صاحب فی سے خواہش کر دہ دین ہے جس کو وہ جہل مرکب کی وجہ ہے اسلام ہے تھے جیں۔

کو بھی اسلام کے منافی نہیں بچھتے ، ان کے ذبین میں ان کا اپنا تصنیف کر دہ دین ہے جس کو وہ جہل مرکب کی وجہ ہے اسلام بچھتے جیں۔

ہفتم :... شخ سعد کی رحمہ اللہ کھتے ہیں کہ: '' وزیر جتنا بادشاہ ہے ڈرتا ہے ، اگر اتنا اللہ تعلی ہے ڈرتا تو فرشتوں سے پڑھ جاتا

(۲) 'اہمارے ارباب اقتد ارجس قدر امر ایکا بہا در سے ڈرتے ہیں ، اتنا اللہ تعلی سے نہیں ڈرتے ۔ پاکستان کے عوام چونکہ سلمان ہیں ،

اس لئے ہمارے حکم ان بھی اللہ ورسول کا اور کتاب وسنت کا نام لینے پر مجبور ہیں ، لیکن سے حضرات کتاب وسنت کا نام لینے میں بھی سے احتیاط کو ظر کے جین کہ امریکا بہادر تاراغل شہو ، اور دانا بیان مخرب کی طرف ہے ان کو '' بنیاد پرتی'' کا طعنہ نہ دیا جائے ۔ '' مراحت کی موجود ہ سیاسی نظام اور حکومت کی موجود ہ سیاسی نظام اور حکومت کی موجود ہ سیاسی نظام اور حکومت کی موجود ہ شکل متاثر شہو'' یہ بھی'' خدا ہے زیاد وامر ریکا ہے ڈر نے'' کا مظہر ہے۔

بیشتم: ..ا یک مسلمان کا کام بیہ ہے کہ وہ بغیر شرط اور بغیر استثناء کے القد تعالی کے اور اس کے رسول صلی القد علیہ وسلم کے تمام احکام کو ول و جان سے شلیم کر ہے۔ بید کہنا کہ: '' میں قر آن وسنت کو بالا دست قانون ما نتا ہوں ، بشرطیکہ میری فلال وُ نیوی غرض متا ثر نہ ہو' ایمان نہیں ، بلکہ کٹر نفاق ہے۔ کو یا القد تعی کی بندہ ہونے اور مجد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اُمتی ہوئے سے صرت کا انکار و انجراف ہے ، غور فر مائے کہ کیا حکومت کے کسی ملازم کو بیت ہے کہ حکومت کا قانون شلیم کرنے میں استثنائی شرطیس لگا ہے؟ اور کیا ایسی شرطیس لگائے وار کیا ایسی شرطیس لگائے وار کیا ایسی شرطیس لگائے وار کیا ایسی سلمی الله علیہ وسلم کے مقابلے میں اور ایک اُمتی کورسول القد صلی الله علیہ وسلم کے مقابلے میں اور ایک اُمتی کورسول القد صلی الله علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا اختیار باقی رہ جاتا ہے؟ اور ایسیا شخص یا ایسے اُشخاص مسلمان کہلانے کا کیا حق رکھتے ہیں ۔۔!

منم :... ہم سب گنا ہگا رہیں ، اللہ تع کی سے بینکڑوں آ دکام کی روز اندخا فت کرتے ہیں۔ تا ہم تھم الہی کی خلاف ورزی اور تھم الہی سے بعناوت کے درمیان بڑا فرق ہے ،خلاف ورزی ہے کہ: آ دمی تھم الہی کو ما تنا ہوا ور اپنی لمطلق و کوتا ہی اور نفس و شیطان کے بہکا نے سے تھم الہی کی تغییل میں تقصیر کرے ، ایسا شخص گنا ہگا رضرور ہے ، گرمسلمان ہے۔ اور بغاوت یہ ہے کہ: آ دمی تھم الہی کو مانے کے لئے ہی تی رنہ ہو، یا کسی تھم الہی کو مانے سے اثکار کروے ، ایسا شخص (خواہ کتن ہی عبادت گزار ہو) مسلمان نہیں ، مسلمان نہیں ، مسلمان کا سکہ شیطان کا

<sup>(</sup>١) "يَسَايُّهَا الَّـذَيْـنَ امُـنُـوْا اتَّـقُـوا اللهُ وَذَرُوا ما بقى من الرِّبُوا انْ كُنْتُمْ مُؤْمنيْن. فإنْ لَمْ تَفْعَلُوا فأَذْنُوا بِحَرَّبٍ مِّن الله ورسُولِه" (البقرة:٢٤٨، ٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) گروز رازخدا پترسیدے مجین ل کرنملک ملک بودے (گلتان سعدی ص:۵۸، حکایت:۳۰ طبع قدیی)۔

<sup>(</sup>٣) وكل من يكفر بما بلغه وصبح عنده عن البي صلى الله عليه وسلم أو حمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كما قال الله تعالى: "ومَنْ يُشاقق الرُسُول منَ بغد ما تبيّن لهُ الْهُدى ويشعُ غير سبيُل الْمُؤْمنين بُولَه ما تولَى ونُصله حهنم". واحلَى لاس حزم ح. ١ ص ١١، وقم المسئلة. ٣٠، الأشياء الموحبة عسل الحسد كله).

جھوٹا بھ ٹی ہے، کیونکہ شیطان بھی بڑا عبودت گزارتھا، اس نے ایک طویل عرصہ اللہ تعالی کی عبادت میں گزارا تھا، کیکن اللہ تعالی ہے ایک حکم کوخلا نب حکمت و مسلحت بچھ کراس کے بائے سے انکار کردیا، جس کے نتیج پیل وہ ہمیشہ کے لئے مرووداور راندہ درگاہ ہو گیا، اور قرآن کریم نے اس پر کفر کا فتوی دیا (وَ تَحَانَ مِن الْکَفُوِیْنَ)۔ پس جو تحص اللہ تعالی کے کسی ایک حکم کوخلا فب حکمت قرار دیتا ہے اور اس کے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، وہ شیطان کا جھوٹا بھائی اور '' تکانَ مِن الْکَفُویُنَ 'کا مصداق ہے۔

دہم: ..جس ملک کےعوام اور حکمران ایسے نام نہاد مسلمان ہوں ،اس ملک پرامقد تعیلی کی رحمتیں کیا نازل ہوں گی؟ غضب اور قبر ہی نازل ہوگا! یہی وجہ ہے کہ ہرطرف سے جوتے کھار ہے ہیں ،گر دِلول پرالیک مہرگی ہے کہ پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے ۔ القد تعیلی ہم سب کو ایمانِ سیجے نصیب فرمائیں اورا عمالِ صالحہ کی تو فیق سے سرفراز فرم ئیں ۔

#### شریعت کسے کہتے ہیں؟

سوال:..بٹریعت ِمطہرہ سے کیامطب ہے؟ کیا یہ کوئی کتاب ہے؟اگر ہے تو کس کی تصنیف ہے؟ جواب:...الٹد تغالی نے جواَح کام بندوں کے لئے آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائے،ان کو''شریعت'' کہاجا تاہے۔"

#### اسلام کے بنیا دی عقائد

سوال:...فرہبِ اسلام کے بنیا دی عقا ٹد کیا ہیں؟ قرآن وحدیث اوراً قوالِ فقہاء کے حوالہ جات متعلقہ تحریر فرما کیں؟ جواب:...اسلام اور کفر کے درمیان خط امتیاز کیا ہے؟ اور وہ کون سے اُمور ہیں جن کا ، ننا شرطِ اسلام ہے؟ اس کے لئے چند نکات ملحوظ رکھنا ضروری ہے!

ا: ... بیر بات تو ہرعام و خاص جان ہے، بلکہ غیر مسلموں تک کومعلوم ہے کہ: '' مسلمان ان لوگوں کو کہا جو تاہے جو محدرسول اللہ صلی امتدعلیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کرتے ہوئے آپ کے لائے ہوئے وین کو قبول کرنے کا عبد کریں، گویا یہ طے شدہ امر ہے (جس میں کسی کا اِختلاف نبیس) کے محدرسول اللہ صلی امتدعلیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کومن وعن تسلیم کرنا اِسلام ہے اور وین محدی کی کسی بات کو قبول نہ کرنا کفر ہے، کیونکہ بیآ مخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کی تکذیب ہے۔''

۳:...اب صرف یہ بات تنقیح طلب باتی رہ جاتی ہے کہ وہ کون ی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم قطعی دعوے سے کہ سکتے ہیں کہ یہ ویل کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کی تعلیم فرمائی ہے؟ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ میں کہ یہ وین محمدی میں واخل ہیں، اور واقعی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ال کی تعلیم فرمائی ہے؟ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وإذُ قُلنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوا لِادَم فَسَجَدُوا إِلَا إِبْلِيْسَ اَبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ" (البقرة ٣٠٠). (٢) الشرع والشريعة: ما أظهره الله لعباده من الدِّين، وحاصله: الطريقة المعهودة الثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الشارع عليه الصلوة والسلام من الله تعالى، والله تعالى: هو الذي شرع لنا من الدِّين . (التعريفات الفقهية من رسائل قواعد الفقه لمقتى محمد عميم الإحسان، ص: ٣٣٩ طبع صدف ببلشرة كراچي).

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہم تک پہنچا ہے، اس کا ایک حصان حقائق پرشمل ہے، جوہمیں اسے قطعی ویقینی اور غیر مشکول تو از کے ذریعے سے پہنچ ہے کہ ان کے جو حت میں کہ تھے اور فی اِشتباہ کی گنجائش نہیں۔ مثلاً جس درجے کے تو اتر اور تسلسل ہے ہمیں یہ بات پہنچ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ عیہ وسلم نے نئی برحق کی حیثیت سے لوگوں کو ایک وین کی دعوت دی تھی ، ٹھیک اس درجے کے تو اتر و تسلسل سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں لوگوں کو 'لا إللہ اللّا اللہ'' کی طرف بدایا، یعنی تو حمید کی دعوت دی مشرک و بت پری سے منع فرمایا، قرآن کریم کو کلام اللّٰ کی حیثیت سے بیش کیا، قیامت کے حساب و کتاب، جزا و مزا اور جنت و دو زخ کو فرکر فرمایا، نماز ، روزہ ، جی ، زکو ہ وغیرہ کی تعلیم دی ، اس منم کے دہ تمام حقائق جو ایسے قطعی ویقینی تو اتر کے ذریعے ہمیں پہنچ ودو زخ کو فرکر فرمایا، نماز ، روزہ ، جی ، زکو ہ وغیرہ کی تعلیم دی ، اس منم کے دہ تمام حقائق جو ایسے قطعی ویقینی تو اتر کے ذریعے ہمیں پہنچ عوام تک می دونہیں رہا، بلکہ خواص کے حلقے سے نکل کر عوام تک میں مشہور ہوگیا۔ قرآن کریم میں بہت می جگہ اس مضمون کو فرکر کیا گیا ہے ، ایک جگہ إرشاد ہے:

"الْمَنَ الْرَّسُولُ بِمَ آأَنْ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِهِ وَالْمُوْمِنُونَ، كُلُّ امْنَ بِاللهِ وَمَلَّئِكَتِه وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنُ رُّسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ"

(البقرة: ٢٨٥)

ترجمہ: "! اعتقادر کھتے ہیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس چیز کا جوان کے پاس اُن کے آب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مؤمنین بھی، سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، اور اس کے سیفیم رول کے ساتھ، ہم اس کے سب پیفیم رول میں ہے کس کے ساتھ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، اور اس کے پیفیم رول کے ساتھ، ہم اس کے سب پیفیم رول میں ہے کسی میں تفریق بین سے کسی میں تفریق ہے مانا، ہم آپ کی بخشش میں تفریق ہے، اور ان سب نے یول کہا: ہم نے (آپ کا ارشاد) سنا اور خوش سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! اور آپ ہی کی طرف ہم سب کولوشا ہے۔" (ترجمہ: حضرت تفانوی ) وُدمری جگہ ارشاد ہے:

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمًا قَضَيَتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ـ " (النساء: ٢٥)

ترجمہ: " پھرفتم ہے آپ کے زب کی! بیلوگ! یمان دار نہ ہوں گے، جب تک بیہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھکڑا واقع ہو، اس میں بیلوگ آپ سے تصفیہ کراویں، پھر اس آپ کے تصفیے سے اپنے ولوں میں نظی نہ پاویں، اور پوراپورالتنکیم کرلیں۔"

تبیری جگدارشادے:

"وَمَا كَانَ لِسُوْمَ وَالا مُوْمِنَ وَالا مُوْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ ورَسُولُهُ آمَرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْجِيَرَةُ مِنْ اللهُ ورَسُولُهُ آمَرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْجِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّ لا مُبِينًا." (الأحزاب ٣١) أمْرِهِمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّ لا مُبِينًا." (الإحزاب ٣٢) ترجمه:... أوركي إيمان وارمروا وركي إيمان وارعورت وكني كن بين هي جبكه المداوراس كارسول كس

کام کا تھکم دے دیں کہ پھر (ان مؤمنین) کوان کے اس کام میں کوئی اختیار (باتی) رہے،اور چھنخص الند کا اور اس کے رسول کا کہنا شدہائے گا ووصر تکے گمرا ہی میں پڑا۔'' اور آنخضرت صلی الند علیہ وسلم کا ارشاد گرا می ہے:

"لَا يُوْمِنُ احَدِّكُمْ حَتَى يَكُوْنِ هَوَاهُ تَبِعًا لِلْهَا جِنْتُ بِهِ."

رمشكوة ص٣٠٠،

ترجمه:... تم مِن سے كوكى شخص مؤمن بيس بوسكتا يہاں تك كه اس كى خوا بش ميرے رائے ہوئے و ين كے تالع شهو جائے۔"

انہیں خالص علمی اصطلاح میں 'ضرور یات وین' کہا جاتا ہے، یعنی بیدا سے اُمور ہیں کہ ان کا دین محمدی میں واخل ہون سوفیصد قطعی ویقینی اور ایسابدیہی ہے کہ ان میں کی اونی سے اونی شک وشبداور ترقد کی گنجائش نہیں، کیونکہ خبر متواتر سے بھی اسی طرح کا یقین حاصل ہوتا ہے جس طرح کہ خود اپنے ذاتی تجرب اور مشاہدے ہے کسی چیز کاعلم یقین حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً بے شار لوگ ایسے بیں جنہوں نے مکہ، مدینہ یا کراچی اور لہورئیس و یکھا، لیکن انہیں بھی ان شہروں کے وجود کا اسی طرح یقین ہے جس طرح کا یقین خود و یکھنے والوں کو ہے۔

دین محمدی کی پوری ممارت ای تواتر کی بنیاد پر قائم ہے، جو مخص دین کے متواتر ات کا انکار کرتا ہے، وہ دین کی پوری ممارت ای کومنبدم کردینا چاہتا ہے، کیونکہ اگر تواتر کو جمت قطعیہ تسلیم نہ کیا جائے تو دین کی کوئی چیز بھی ٹابت نہیں ہو سکتی ،تمام فقہاء ،شکلمین اور علائے اُصول اس پر متفق میں کہ تواتر مجمت قطعیہ ہے ، اور متواتر ات دینیہ کا منکر کا فر ہے ، ( کتب اُصول میں تواتر کی بحث ملاحظہ کی جائے )۔ مناسب ہوگا کہ تواتر کے قطعی مجت ہونے پر ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی شہادت پیش کردیں ، اپنی کتاب ' شہادة القرآن' میں مرزا ضاحب ایسے میں ؛

'' وُومرا حصہ جو تعال کے سلسلے ہیں آگی اور کروڑ ہا مخلوقات ابتدا ہے اس پرا ہے عملی طریق ہے محافظ اور قائم چلی آئی ہے اس کوظنی اور شکی کیوکر کہا جائے ، ایک وُنیا کا مسلسل تعالی جو بیٹوں سے باپوں تک اور باپوں سے دادوں تک اور دادول سے پردادوں تک بدیمی طور پرمشہور ہوگیا اور اپنے اصل مبدا تک اس کے آثار اور اَنُو ارنظر آگئے ، اس میں تو ایک وُر و شک کی گنجائش نہیں رو سکتی ، اور بغیر اس کے انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا کہ ایٹے مسلسل عمل درآ مرکواوّل درجہ کے یقینیات میں سے یقین کرے ، پھر جبکدا تک مدیث نے اس سلسے پڑتا کہ ایٹے مسلسل عمل درآ مرکواوّل درجہ کے یقینیات میں سے یقین کرے ، پھر جبکدا تک صدیث نے اس سلسے بڑتا کہ ایٹے مسلسل عمل درآ مرکواوّل درجہ کے یقینیات میں سے یقین کرے ، پھر جبکدا تک مدیث نے اس سلسط میں تعالی اور مسلم تعالی کے در ایجے سے ان اور مسلم تا تک پہنچادیا تو پھر بھی اس پر جرح کرتا ، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو بصیرت آئی اور مقلم انسانی کا بچھ بھی حصر نہیں ملا۔' (شہادة القرآن می: ۸ ، دوسانی خزائن می: ۲ می: ۲۰ م

'' تواتر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر غیر تو موں کی تواریخ کی رُوہے بھی پایا جائے تو تب بھی ہمیں قبول کر ،

ى يرتاب- " (إزالداومام صند٥٥) روحاني خزائن ج: ٣ ص:٩٩٩)

یہاں بیوضاحت بھی ضروری ہے کہ تین قشم کے اُمور ' ضرور یات وین' میں شامل ہیں:

ا:...جوقر آنِ كريم ميں منصوص ہول۔

٢:...جواً حاديث متواتر وسے ثابت ہوں (مخواہ تواتر گفظی ہو يامعنوی)۔

ا: جوصحابہ کرام سے لے کرآج تک اُمت کے اجماع اومسلسل تعی ال وتوارث سے ثابت ہوں۔

الغرض'' ضرور مات وین' ایسے بنیادی أمور ہیں ، جن کانتلیم کرنا شرطِ اسلام ہے، اوران میں ہے کسی ایک کا انکار کرنا کفر وتکذیب ہے۔ خواہ کوئی دانستہ اِنکار کریے یا نا دانستہ، اور خواہ واقف ہو کہ بیہ مسئد ضروریات وین میں سے ہے، یا واقف نہ ہو، بہرصورت کا فرہوگا۔'' شرح عقائد تنفی'' میں ہے:

"الإيمان في الشرع هو التصديق بما جاء به من عبد الله تعالى أي تصديق النبي عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عبد الله تعالى."

(شرح عقائد ص:١١٩)

ترجمہ: .. ' شریعت میں ایمان کے معنی ہیں ان تمام أمور میں آپ صنی اللہ علیہ وسلم کی تقد بی کرنا جو آپ صنی اللہ علیہ وسلم کی تقد بی کرنا ہو آپ صنی اللہ علیہ وسلم کی ول جو آپ صنی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے ، یعنی ان تمام أمور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ول و جان سے تقد بی کرنا جن کے بارے میں بداہہ یا معموم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالی کی طرف سے لائے ۔''

اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ جو محض'' ضروریات وین'' کامنکر جووہ آنخضرت صلی ابقد ملیہ وسلم پر ایمان نبیس رکھتا۔ ملامہ شائی'' روّالحمّا رشرح درمختار''میں لکھتے ہیں:

"وصح الإجماع على ان كل من جحد شيئًا صح عدنا بالإجماع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى به فقد كفر، وصح بالبص ان كل من استهزأ بالله تعالى، أو بملك من المملائكة أو بنبى من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض

الدين فهى كلها آيات الله تعالى، بعد بلوغ الححة إليه فهو كافر، ومن قال بنبى بعد النبى عليه وسلم قاله، فهو عليه السلام أو جحد شيئًا صح عنده بأن النبى صلى الله عليه وسلم قاله، فهو كافر."

كافر."

ترجمہ: ... 'اوراس بات پر شیخ اجماع ثابت ہے کہ جو شخص کی ایس بات کا اٹکار کر ہے جس کے بارے میں اجماع ہے تابت ہوکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کولائے تھے، تو ایسافخض بلاشبہ کا فر ہے، اور یہ بات بھی نص ہے ثابت ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کا ، کسی فرشتے کا ، کسی نبی کا ، قر آن کریم کی کسی آیت کا ، یادین کے باس فرائض میں ہے کسی فریضے کا نداق اُڑائے (واضح رہے کہ تمام فرائض آیات اللہ ہیں) حالا نکہ اس کے پاس جب بہنچ گئی ہو، ایسافخص کا فر ہے، اور جو شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا قائل ہو، یا کسی ایسی جب پہنچ گئی ہو، ایسافخص کا فر ہے، اور جو شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات فر مائی ہے، تو وہ بھی کا فرے۔''

اورقاضى عياض ماكليٌّ ' الشفاء ' ميس لكصة بين :

"وكذالك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثًا مجمعًا على نقله مقطوعًا به مجمعًا على حمله على ظاهره." (٢٠٤٠ ص:٢٣٧)

ترجمہ: ''ای طرح اس شخص کی تکفیر پر بھی اجماع ہے جو کتاب اللہ کی نص کا مقابلہ کرے ، یا کسی الی حدیث میں شخصیص کرے ، جس کی نقل پر اجماع ہو ، اور اس پر بھی اجماع ہو کہ وہ اپنے ظاہر پرمحمول ہے۔'' آگے لکھتے ہیں :

"وكذالك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقينًا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الإجماع المتصل عليه . . . الخ. "

ترجمہ:...''ای طرح ہم اس شخص کو بھی قطعی کا فرقر اردیتے ہیں جوشر بعت کے قاعدوں میں سے کسی قاعد ہے کہ اورا نے ہی قاعد ہے کا انکار کر ہے، اورا نے چیز کا انکار کر ہے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل متواتر کے ساتھ منقول ہو اوراس پرسلسل إجماع چلاآتا ہو۔''

علی نے اُمت کی اس تھم کی تصریحات ہے شار ہیں ہمونے کے طور پر چندحوالے درج کردیئے گئے ہیں۔آخر ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی دوعبار تیں بھی مداحظہ فرمائے '' انجام آتھم''ص:۱۳۳ میں لکھتے ہیں:

"ومن زاد على هذه الشريعة مثقال ذرة أو نقص منها أو كفر بعقيدة إجماعية فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين." ترجمہ:...' جو شخص اس شریعت میں ایک ذرّے کی کی بیشی کرے، یا کسی اجماعی عقید ہے کا اِنکار کرے،اس پراللدتعالیٰ کی ،فرشتوں کی ،اورتمام إنساتوں کی لعنت ی'' اور'' ایام اسلے''میں لکھتے ہیں:

'' دو تمام اُمور جن پرسلف صافین کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، اور وہ اُمور جو اہل سنت کی اجماع تھا، اور وہ اُمور جو اہل سنت کی اجماع سنت کی اجماع کی درمین درائن بن بنا میں اسب کا ماننا فرض ہے۔'' (ص: ۸۵ ، رُوٹ فرنائن بن بنا میں اسب کو کن خلاصہ بیہ ہے کہ فرور بات وین' کو کن خلاصہ بیہ ہے کہ فرور بات وین' کو کن میں ایک تاویل وی بیٹے تاکویل کے قبول کرتا ہے، وہ دائر کا اسلام میں داخل ہے، اور چو خص ' ضرور بات وین' کا انکار کرتا ہے، یوان میں ایک تاویل کرتا ہے کہ جس سے ان کا متواثر مفہوم بدل جائے ، وہ دائر کا اسلام ہی داخل ہے ۔ ور جو مسائل ایسے ہوں کہ ہیں توقعی واجماعی ، گر کرتا ہے کہ جس سے ان کا متواثر مفہوم بدل جائے ، وہ دائر کا اسلام سے خارج ہے۔ ور جو مسائل ایسے ہوں کہ ہیں توقعی واجماعی ، گر ان کی شہرت عوام تک نہیں پہنی ، صرف اہل علم تک محد دو ہے ، ان کو ' قطعی سے ' تو کہا جائے گا ، گر' ضرور بات ' نہیں کہا جاتا ان کا تکار کر ہے تو جہنے اس کے بعد بھی اگر انکار کر ہے تو خارج آئر اِسلام ہوگا۔

"مسامرہ"میں ہے:

"وأما ما ثبت قطعًا ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الإبن السدس مع البنت الصلبية باجماع المسلمين فظاهر كلام الحفية الإكفار بجحده، لأنهم لم يشترطوا في الإكفار سوى القطع في الثبوت (إلى قوله) ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعًا."

ترجمہ:... اور جو محم قطعی الثبوت تو ہو مگر ضرورت کی حدکو پہنچا ہو، جیسے (میراث میں ) اگر پوتی اور حقیق بی جمع ہوں تو پوتی کو چھٹا حصہ ملنے کا حکم اجماع اُمت ہے تابت ہے۔ سوطا ہر کلام حنفیہ کا بیہ ہے کہ اس کے اِنگار کی وجہ سے کفر کا حکم لیا جاوے گا ، کیونکہ انہوں نے قطعی الثبوت ہونے کے سواا ورکوئی شرط نہیں لگائی (الی قولہ) مگر واجب ہے کہ حنفیہ کے اس کلام کو اس صورت پر محمول کیا جاوے کہ مشکر کو اس کا علم ہو کہ بیسے مقطعی الثبوت ہے۔ ''

سان…'' ضرور یات دین' کوتتلیم کرنے کا مطلب بینیں کہ صرف ان کے اغاظ کو مان لیاج ئے ، بلکدان کے اس معنی و مفہوم کو مانتا بھی ضروری ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے لے کر آج تک تو امر اسلسل کے ساتھ مسلم چلے آتے ہیں ۔ فرض سیجئے! ایک مخص کہتا ہے کہ: '' قر آن کریم کے بارے میں میرا پی عقیدہ نہیں مخص کہتا ہے کہ: '' قر آن کریم کے بارے میں میرا پی عقیدہ نہیں کہ بی چھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذر بعد وی اللہ تعانی کی طرف سے نازل ہوا، جیس کہ مسلم ن سیجھتے ہیں ، بلکہ میں قر آن مجید کو حضور مراسلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف کردہ کتا ہوں۔'' کیا کوئی شخص تسلیم کرے گا کہ ایسا شخص قر آن پر ایمان رکھتا ہوں۔'' کیا کوئی شخص تسلیم کرے گا کہ ایسا شخص قر آن پر ایمان رکھتا ہے؟ یا فرض

سیجے کہ ایک محفق کہتا ہے کہ: 'میں محمد رسول التد میں القد عدید وسلم پر ایمان رکھتا ہوں الیکن' محمد رسول القد' سے مراد وہ شخصیت نہیں جس کو مسلمان مانتے ہیں ، بلکہ' محمد رسول القد' سے خود میری ذات شریف مراد ہے۔' کیا کوئی عاقل کہ سکتا ہے کہ بیخفص'' محمد رسول اللہ مسلمان مانتے ہیں ، بلکہ 'پر ایمان رکھتا ہے؟ یا فرض سیجئے کہ ایک شخص تشکیم کرتا ہے کہ آنخضرت سلم القد علیہ وسلم نے تواز کے ساتھ آخری مسلمی القد علیہ وسلم نے نواز کے ساتھ آخری فرانے میں حضرت عیسی علیہ السلام سے خوداس کی ذات مراد ہے ، کیا بیاجا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت عیسی عدیہ السلام کے نزول ہوئے کی خبر دی تھی الیکن ساتھ ہی کہتا ہے کے عیسی علیہ السلام کے نزول ہوئے کی خبر دی تھی ایکن ساتھ ہی کہتا ہے کے عیسی علیہ السلام سے خوداس کی ذات مراد ہے ، کیا بیاجا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت عیسی عدیہ السلام کے نزول ہر ایمان رکھتا ہے؟

الغرض'' ضروریات دِین' میں اجماعی اور متواتر مفہوم کے خلاف کوئی تأویل کر نابھی در حقیقت'' ضروریات دِین'' کا انکار ہے، اور ضروریات دِین میں ایک تأویل کر ناای دوزندقہ کہلاتا ہے،قرآن کریم میں ہے:

"إِنَّ الَّذِيُن يُلْحِدُون فِي ايتِنا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا، افْمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرً امْ مَّنُ يُأْتِي امِنَا وَمُنَ يُلُقِي النَّارِ خَيْرً امْ مَّنُ يُأْتِي امِنَا وَمُ الْسَجِدة ٣٠) وَمُ السَجِدة ٣٠)

ترجمہ:... ' جولوگ ٹیز ہے چلتے ہیں ہماری ہوتوں میں ، وہ ہم ہے چھپے ہوئے نہیں ، بھلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں ، وہ بہتر ہے یا جو آئے گا امن سے ، دن قیامت کے ، کئے جاؤ جو حیا ہو، ب شک جوتم کرتے ہو، وہ دیکھتا ہے۔''

جولوگ ضرور بات وین میں تأویلیں کر کے انہیں اپنے عقائد پر چہپاں کرتے ہیں، انہیں ' ملحہ و نیز لیں' کہا جاتا ہے، اور
ایسے لوگ نہ صرف کا فرومر تد ہیں، بلکہ اس ہے بھی بدتر، کیونکہ کا فرومر تدکی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن نہ ندیق کی توبہ بھی قبول نہیں ک
جاتی ۔ راتم الحروف نے اپنے رسالے' قادیا فی جن زہ' میں نہ ندیق کے بارے میں ایک فوٹ تکھاتھا، جسے ڈیل میں نقل کیا جاتا ہے:

اول: ... جوشخص نفر کا عقیدہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اسمام کی طرف مشوب کرتا ہو، اور نصوص شرعیہ کی غلط سلط تا ویلیں
کر کے اپنے عقائد کفریے کو اسملام کے نام ہے بیش کرتا ہو، اے' نہ یق' کہ جاتا ہے، علامہ شرمی باب المرتد میں لکھتے ہیں:

"فإن الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة هذا معنى إبطان الكفر." (الثامي ج:٣ ص:٣٣٢ الطبح الجديد)

تر جمد: '' کیونک زندیق اپنے کفر پر ملمع کیا کرتا ہے اور اپنے عقید وَ فی سدہ کو روائے دینا چاہتا ہے اور است بھا ہوں سے بھی سورت ہیں ہوگوں کے سام سے چیش کرتا ہے اور یہی معنی بیں کفر کو چھپانے کے۔'' اور ایا م البندش وولی اللہ محدث د ہوی رحمة المتدمدية مسوی شرح عربی مؤط ہیں کھتے ہیں:

"بمان ذلك أن المحالف للذين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له لا ظاهرًا ولا ياطنًا فهر كافر، وإن اعترف بله طاهرًا، ياطنًا فهر كافر، وإن اعترف بلسابه وقلم على الكفر فهو المسافق، وإن اعترف به طاهرًا، لم كنه يفسر بعض ما ثبت من الدِّين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة رضى الله عنهم والتابعون واجتمعت عليه الأمّة فهو الزّنديق."

ترجمہ: ... 'شرح اس کی بیہ کہ جو تحض دین حق کا مخالف ہے، اگر وہ وین اسلام کا اقرار ہی نہ کرتا ہو اور نہ دین اسلام کو مانتا ہو، نہ ظاہری طور پر اور نہ باطنی طور پر ، تو وہ '' کا فر'' کہلاتا ہے، اور اگر زبان سے دین کا اقرار کرتا ہولیکن دین کے بعض قطعیات کی ایسی تا ویل کرتا ہو جو صحابہ وتا بعین اور اجماع اُمت کے خلاف ہو، تو ایسا شخص '' زند بین'' کہلاتا ہے۔''

آ مي تأويل صحيح اورتأويل باطل كافرق كرت موئ شاه صاحب رحمه الله لكهة مين:

"ثم التأويل، تأويلان، تأويل لا يخالف قاطعًا من الكتاب والسُّنَّة واتفاق الأُمّة، وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذلك الزندقة."

ترجمہ: " کھر تا ویل کی دولتمیں ہیں، ایک دہ تا ویل جو کتاب دسنت اور اجماع اُمت سے ثابت شدہ کسی قطعی مسئلے کے خلاف نہ ہو، اور و وسری وہ تا ویل جوالیے مسئلے کے خلاف ہوجود کیل قطعی سے ثابت ہے پس ایک تا ویل ' ڈندق'' ہے۔''

آ کے زندیقانہ تاویلوں کی مثالیں بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمة الله عبيہ لکھتے ہیں:

"أو قال إن النبى صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلاه أنه ألا يجوز أن يستم بعده أحد بالنبى، وأما معنى النبوة وهو كون الإنسان معوثًا من الله تعالى الى الخلق مفترض الطاعة معصومًا من الذنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى فهو موجود في الأمّة بعده فهو الزّنديق."

(صوى ج:٢ ص:١٣٠ مطبوء (يمير الحليم المناوي ال

ترجمہ: "یا کوئی شخص یوں کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاشیہ فاتم النبیتان ہیں ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کا نام نبی نہیں رکھا جائے گا۔لیکن نبوت کا مفہوم یعنی کسی انسان کا القد تعالی کی جانب سے مخلوق کی طرف مبعوث ہونا ، اس کی اطاعت کا فرض ہونا ، اور اس کا گناہوں سے اور خطا پر قائم رہنے سے معصوم ہونا ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اُمت میں موجود ہے ، تو بیٹی شخص' نرندیق' ہے۔''

خلاصہ پہ کہ جوشخص اپنے کفریہ عقائد کو اِسلام کے رنگ میں پیش کرتا ہو، اِسلام کے قطعی ومتواتر عقائد کے خلاف قرآن و سنت کی تاُویلیں کرتا ہو،ایپ شخص ' زِندیق'' کہلاتا ہے۔

دوم:... بیر کہ زِندیق، مرتد کے تھم میں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے زِندیق، مرتد سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اگر مرتد تو بہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہوتو اس کی تو بہ بالا تفاق لائق قبول ہے، لیکن زِندیق کی تو بہ کے قبول ہونے یو نہ ہونے میں اختلاف ہے، چِنا نچہ در مختار میں ہے:

"وكذا الكافر بسبب (الزندقة) لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب لكن في حنظر الخانية الفتوى على أنه راذا أخذ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي رقبل

توبعه) ثم تاب لم تقبل توبعه ویقتل، و لو أخذ بعدها قبلت. " (انث می ج: ۳ س: ۲۳۱ می جدید)

ترجمه:... اورای طرح جوخص أندقه کی وجه ہے کا فرہوگیا، اس کی توباقل آبول نہیں، اور فتح القدر میں اس کو ظاہر فدہب بتایا ہے، لیکن فآوی قاضی خان میں کتاب الحظر میں ہے کہ فتوی اس پر ہے جب جادوگر اور ذندیق جومعروف اور دائی ہو، توبہ ہے پہلے گرفتار ہوجا کیں، اور پھر گرفتار ہونے کے بعد توبہ کریں تو ان کی توبہ توبہ کریں تو ان کی الور اگر گرفتار ہوجا کیں، اور پھر گرفتار ہونے کے بعد توبہ کریں تو ان کی الور نیس ہمکہ ان کوئل کیا جائے گا، اور اگر گرفتاری ہے پہلے توبہ کرلی تھی تو توبہ تول کی جائے گی۔ " البحرالرائق میں ہے:

"لا تقبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب وهو من لا يتدين بدين ..... وفي الخانية: قالوا إن جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه زنديق فتاب من ذلك تقبل توبته، وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل."

ترجمہ: '' ظاہر مذہب میں زندیق کی توبہ قائل قبول نہیں ، اور زندیق وہ مخص ہے جو دین کا قائل نہ ہو ... ... اور فتا وی قاضی خان میں ہے کہ: اگر زندیق گرفتار ہونے سے پہلے خود آکر اقر ارکرے کہ وہ زندیق ہو ... یہ اور اس کے توبہ تو اس کی توبہ قبول ہے ، اور اگر گرفتار ہوا ، پھر توبہ کی تواس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گا۔'' گی ، بلکہ اسے قبل کیا جائے گا۔''

سوم:... قادیا نیوں کا زِندلیل ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ ان کے عقائد اِسلامی عقائد کے قطعاً خلاف ہیں، اور وہ قر آن و سنت کے نصوص میں غلط سلط تاویلیں کر کے جا ہلوں کو میہ باور کراتے ہیں کہ خود تو وہ کیے سیچے مسلمان ہیں، ان کے سواباتی پوری اُمت مگر اہ اور کا فرو بے ایمان ہے، جبیبا کہ قادیا نیوں کے دُوس سے سربراہ آنجہانی مرز انجمود قادیانی لکھتے ہیں کہ:

'' کل مسلمان جوحضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے ،خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر وُاسلام سے خارج ہیں۔'' (آیندَ معداقت میں: ۳۵)

اللّٰد كوإنسان كي عبادت كي كياضرورت تقي؟

سوال: ..

درد دل کے واسطے پیدا کیا اِنسان کو درندطاعت کے لئے کچھ کم ندیتھ کر دبیاں

القدتعالی نے فرشتول کوعبادت کے لئے بنایا، جو کہ ہروفت لاکھول کی تغداد میں خدائے تعالیٰ کی عباوت میں مصروف ہیں، ایسی صورت میں انسان کے لئے القدتعالی نے مخصوص عبادات: نماز، روز ہ، اور حج وغیر ہ کو کیوں ضروری قرار دیا؟ اوراپنے بھائی بندوں وغیرہ کی خدمت ہی کوعبادت کیوں ٹے قرار دیا گیا؟ جواب:..انسان کوالقد تعالیٰ نے اس و نیا ہیں اپنا ظیفہ بنا کر بھیجا، اوراس کے لئے اس و نیا کو وار الامتخان قرار دیا، اوراس کو بعض امور کا مکلف بنایا، اوراس کے لئے ایک طریقۂ زندگی پیغیروں کے مل کی صورت ہیں پیش کر و یا کہ جواس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گراریں گئے ہوت سے کہ عبودت ابتد تع لی اس لئے نہیں کرائے کہ اس کو بندے کہ عبودت بندے کی عبودت بندے کے اپنے لئے بی بندے کی عبادت کی ضرورت ہا اور بندے کو عبادت ہیں و کی کر اس کا مقام کچھ بند ہوتا ہے، بلکہ یہ عبادت کرے گاتو کا میاب ہوگا اور کا میاب ہوگا اور آگرت ہیں اس نے ایک نظام بنادیا ہے کہ اگر عبادت کرے گاتو کا میاب ہوگا اور آگر عبادت کر اور آگر عبادت نہیں کرے گاتو نا کا می کا مند ویکھنا پڑے گا<sup>ان</sup> پھرشاع نے جواویر کا شعر کہنا ہوتا ہے، اس کا مقصد پینے کہ انسان کو القد تعالی نے صرف کر انسان عبادت سے وہ ان کی دردی کو محسوں کرے، جگہ اس کا مقصد پیہ ہے کہ انسان کو القد تعالی نے صرف عبادت کے لئے نئیل بیدا ہو، اگر عبادت سے وہ ان پیزوں کو حاصل نہیں عبادت کے لئے نئیل کے نوا حادیث ہیں جہاں عبادت سے وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کرسکا، بلکہ نرا ظالم کا ظالم رہنا ہے، تو اس کی عبادت کا اثر اس میں نہیں آر ہا، ای لئے تو احادیث ہیں جہاں عبادات پر زور دیا ہو بہاں کہ مسلمانوں کے آپل کے حقوق اوا کرنے، افرائے کو تا کو کی کرنے اور ایک کو وہر کے کے سرتھ جمدردی پر زور دیا ہو بال

## ابتدائی وی کے تین سال بعد عمومی دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا

سوال: . .ز مان فتر قاوحی میں تبلیغ اسلام کی دعوت جاری رہی یانہیں؟ جبکدا یک صاحب کا کہنا ہے کہ جناب.. ........ صاحب کی رائے میں پہلی وحی کے بعد تنین سال تک آپ صلی القدعلیہ وسلم کوٹریڈنگ دی جاتی رہی اور اس کے بعد تبلیغ کا حکم ہوا۔ امید ہے کہ آپ جواب سے توازیں گے۔

جواب:...ابتدائی وی کے نزول کے بعد تمن سال تک وی کا نزول بندر ہا، بیز مانٹ فتر قاوی 'کاز مانہ کہلا تا ہے۔اس ونت تک دعوت و تبلیخ کا عمومی تھم نہیں ہوا تھا۔ ' نرمانۂ فتر ت' کے بعد سور وَ مدر کی ابتدائی آیات نازل ہو تمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو

(١) قال تعالى: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للمَلْئَكَة انَّىٰ جاعلٌ في الْأَرْضِ خلِيْفَةٌ .. الآية" (البقرة ٣٠).

(٢) قال تعالى: "ألَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحِيوْةَ لِيبُلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" (الملك: ٢).

(٣) قَالَ تَعَالَى: "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (البقرة: ٢٨٦).

(٣) قال تعالى: "لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَّةٌ حَسَنَةٌ" (الأحزاب ٢١٠).

(۵) "يا عبادى لو ان اولكم و آخر كم و انسكم و جد كم كانوا على اتقى قلب رجل و احد منكم ما زاد ذلك في ملكى شيئًا، يا عبادى لو ان اولكم و آخر كم و إنسكم و جد كم كانوا على افجر قلب رجل و احد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئًا ....."
 (مشكواة ص:٣٠٣، باب الإستغفار، الفصل الأول).

(٢) قال تعالى. "مَنْ عَمِلَ صِلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمِنْ أَسَاء فَعَلَيْها وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعِيد" (السحدة. ٣٦).

(2) عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا" (مسند احمد ح: ٣ ص: ١٩٥).

(٨) وقع في تباريح أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سبين وليس المراد يفترة الوحي المقدرة بشلاث سنين وهي ما بين نزول إقرأ وينائها المُدْبَرُ عدم مجيء جبريل إليه بل تأخر نزول القرآن فقط. (فتح الباري ج: ١ ص: ٢٤، باب بدء الوحي، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور).

دعوت و نذار کا حکم دیا گیا، اس" فتر ة وحی" میں بہت ی حکمتیں تھیں۔ جناب صاحب نے''ٹریڈنگ'' کی جوہات کی ،وہ ان کی اپن فکری سطح کے مطابق ہے۔

#### " وحی کی برکات ' ہے کیا مراوہ؟

سوال:...حدیث النبی صلی الندعدیه وسلم ہے کہ:اور جب. بمیری اُمت...امر بالمعروف اور نبی عن اُلمنکر کوچھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہوج ئے گی۔ سوال بیکرن ہے کہ اوجی کی برکات اسے کی مراد ہے؟

یہ ہر ہے۔ چوا ب: ۔وٹی ئی برکات: یقین اور اٹمالِ صالحہ کی تو فیق اور وحی کے انوار کی وجہ ہے دِل میں خاص فتم کی سکینت کا پیدا ہونا۔ پیدا ہونا۔

#### أمم الكتاب اورلوح محفوظ كي حقيقت

سوال ا: . أم الكتب اوربوح محفوظ دوالگ الگ كتابين بين ياايك بى كتاب كدونام بين؟ أمرالگ الگ بين تو دونون میں قرق کیا ہے؟ یہ کس زیان میں انھی کئیں اور کا تب کون تھا؟

جواب:...أمْ الكَتَاب،لوحِ محفوظ بى كوبهاج تا ہے، زبان القديق لى كومعلوم ہے،اور كا تب باؤ ن الهي قهم تقا۔

## لوحِ محفوظ برجس کے لئے گناہ لکھا جاچکا ہے، اُسے سز اکیوں ملے گی؟

سوال: میں اور میرے جینے نوجوان دوست ہیں اس مسئلے پر کچھ ذہنی اور دِلی طور پر پریٹان اور غیر مطمئن ہیں کہ جیسا کہ ہمسلمان کا بنیادی ایمانی عقیدہ ہے کہ جو کھی جوتا ہوں سب کھالند کے علم سے ہوتا ہے،اور جو کھولو یہ محفوظ پر التدتع کی لیے دیا ہے، وہ سب کیجھاںتد کے تھم سے ہوکرر ہے گا، تو اللہ پاک نے جہنم اور جنت کوجز اوسز اکے لئے کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے تھم کے

(١) "ان المراد اولية محصوصة بالأمر بالإندار وعبر بعضهم عن هذا بقوله اوّل ما نول للنبوة اقرأ باسم ربك، واوّل ما نول بالرسالة يا ايها المدثر" (الإتقان في عنوم القران ج ١ ص٣٠٠). وإعلم أنه احتلف يعني أوّل ما نزل من القران فقبل وهو الصحيح أنه إقبرا باسم ربك وهو الطاهر من هذا المياق وله أدلة أحرى مذكوره في موضعها والقول الثاني يأيها المدثر و سؤيده ما في الصحيحين عن أبي سفمة عن حابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي ن المواد منه برولها بعد رمن الفترة كما يوبده السياق. رفيض الباري ج: ١ ص. ٢٥ الكلام في أول السور نزولا). ٣٠) وفتور الوحي عبارة عن تأخره مندة من النزمان، وكان ذلك ليدهب ما كان صدى الله عليه وسلم وحده من الروع

ر سحصل له التشوف إلى العود فقد روى المؤلف في البعير من طريق معمر ما يدل عني دلك. (فتح الباري ح ١ ص ٢٤، دات بدء الوحي

خدلانا للحق وجفوة للدين وفي حدلان الحق دهاب النصيرة وفي حفاء "). وبيانية إن في بارك الأمو بالمعروف سدال فشد السور فينجنجت الفلت فيجره بركته وحرمان بركته ال يقرأه فلا يفهم اسراره ولا يدوق حلاوته '' زائحاف سادة البلقين - ٣٠ ص ٦ ا ٥، الباب الدلك في أعمال الباطل في تلاوة القرّان، طبع دار الفكر، بيروت،

وقال وسرصسحه ن وقبت لكتابة به بكن الأشياء معهودة فكتب في اللوح الحقوظ على وجه الوصف أنه سيكون لامام الاعظم في كنامه الوصية. بقرّ بأن الله تعالى أمر القلم بأن يكتب. (شرح فقه الأكبر ص. ٩٩، مطوعه دهلي). بغیر نہ بی چیموٹی سے چیموٹی نیکی کر سکتے ہیں ،اور نہ بی کوئی چیموٹ سے چیموٹا گناہ کر سکتے ہیں ، کرنے والی سب بجھالقد کی ذات ہے ، و اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی القد کے تھم سے کرتے ہیں ، تو ہمیں کیوں سزادی جائے گی جبکہ ہماری قسمت ہیں القدنے لوج محفوظ میں گناہ بکھا ہے ، تو ہم اس پرمجبور ہیں کہ ہم گناہ کرتے ، کیونکہ گناہ بھی القد کے تھم سے ہوگا۔

مثلًا: ایک شخص مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اس کو ہر شخص اچھا کہتا ہے، اور ایک شخص چوری کرتا ہے، ڈاکا ڈالیا ہے، بدکاری
کرتا ہے، اس کو ہر شخص کر اکہت ہے اور اسے سزا کا مستحق سمجھ جاتا ہے۔ کبھی کسی چورکا بیعذر نہیں سنا جاتا کہ: ''جو پجھ ہوتا ہے اللہ تعالی کی مشیت و اراد ہے ہوتا ہے، میں نے جو چوری کی ہے، یہ بھی اللہ تعالی ہی کی مشیت ہے گی ہے، اس لئے ہیں کسی سزا کا مستحق نہیں' معلوم ہوا کہ تقدیر کا عقیدہ برحق ہے، گر اختیار میں اور افعال میں آ دمی تقدیر کا حوالہ دے کریری نہیں ہوسکتا، ہر شخص جاتا ہے کہ اس نے اپنے اختیار وارا سے سے بیکام (مشلاقی) کیا ہے، لہذا بیسزائے موت کا مستحق ہے، یہی صورت حال آخرت کے عذاب وثواب کی ہے۔ (۱)

## اللّٰدنَّعَالَىٰ نے سب سے بہلے حضرت محرصلی اللّٰدعلیہ وسلم کا نور پیدا کیا یاقلم؟

سوال: ... حضرت عبادہ بن صامت رضی القدعنہ نے کہا کہ: میں نے حضرت محرصلی القد مدید وسلم سے منا ہے آپ نے فرمایا: القد تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھراس کوفر مایا: لکھ! سوجو پھھ آئندہ آ فرتک ہونے والاتھا، وہ سب اس نے ابقد کے تکم سے لکھ دیا (ترزی ج:۲ ص:۲۷)۔ بعض لوگ کہتے جیں کہ: سب سے پہلے ابقد تعالی نے حضرت محرصلی القد علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ آپ

(۱) وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة، ويعاقبون عليها ان كانت معصية والحسن منها برضاء الله تعالى والقبيح منها ليس برضائه. (شرح عقائد ص: ۸ تا ۸۵). والمعاصى كلها أى صعيرها وكبرها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيّته إذ لو له يردها لما وقعت لا بمحبّته أى لقوله تعالى؛ فإن الله لا يحب الكفرين، والله لا يحب الطّلمين، ولا برصائه أى لقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، ولأن الكفر يوحب المقت الذى هو أشد العصب وهو ينافى رصى الرّب المتعلق بالإيمان وحسن الأدب ولا بأمره أى لقوله تعالى إن الله لا يأمر بالمحشاء، وقوله تعالى إن الله لا يأمر بالمحشاء، وقوله تعالى إن الله يأمر بالمعدل والإحسان وايت الذى القربى وينهى عن الفحشاء والممنكر والبغى، فاللهى ضد الأمر فلا يتصوّر أن يكون الكفر بالأمر وهذا القول هو المعروف عن المسلف. (شرح فقه أكبر ص: ٣٣). وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون أى على أي وحه يكون من الكفر والإيمان والطّاعة والعصيان كسنهم على الحقيقة أى لا على طريق اعاز في السنة و لا على صيل الإكراه والعلمة بل إختيارهم في فعلهم بحسب إحتلاف هواتهم وميل أنقسهم فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. (شرح فقه أكبر ص ٥٩٠).

بنائي كدالقد تع لى ن يهل قلم كو پيدا كيا، يا آنخضرت صلى القدعليه وسم كنوركو؟

جواب:...کتابیں دیکھنے کی تو فرصت نہیں، بظاہر ترندی کی روایت رائج ہے، یعنی سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھراس کو تمام کا نئات کے فیصلوں کے لکھنے کا تھکم فر ، یا،ان میں سے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا اقرل انخلق ہونا بھی ہے۔

## موجب يخليق كائنات

سوال:..موجب تخلیق کا ئنات کیا ہے؟

جواب:..عنایت طداوندی بی موجب تخلیق بوسکتی ہے، یو ظاہر ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں اشرف ہے، باتی کا ئنات گویا اُس کی خادم ہے،اور اِنس نول میں انہیائے کرام علیہم السلام خصوصاً ہمارے نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم اَعلیٰ واَشرف ہیں،اگریہ کہا جائے کہان اکا ہر کے کمالِ عبدیت کے اظہار کے لئے کا کنات کی تخییق ہوئی تو بجاہے، گراصل ملت وہی عنایت خداوندی ہے۔

## تخلیق کا تئات کتنے دِن میں ہوئی ؟

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابتد تعالی نے ٦ دن میں ؤنیا بدنی ،ساتویں دن آ رام کیا،لیکن میں نہیں مانتا، کیونکہ القد تعالی و آرام کی ضرورت تبیس ۔ آپ بتا کمیں کہ اللہ تعالی نے وُ ٹیا کتنی مدّت میں بنائی؟

جواب:...۲ دن میں ذنیا کی تخلیق کرنا، بیتو صحیح ہے،اور'' ساتویں دن آ رام کرنا'' یہودیوں کی گپ ہے۔''

#### رضابالقصناے کیامرادہے؟ اور کیا بیسچامؤمن ہونے کی علامت ہے؟

سوال:..رسول مقبول صلی امتدعدیه وسلم فر ماتے ہیں :حق تعالیٰ جب کسی بندے کومجبوب بنا تا ہے تو اس کوکسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، پس اگروہ صابر بنار بتا ہے تو اس کونتخب کرتا ہے، اور اگر اس کی قضا پر راضی ہوتا ہے تو اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے۔مصیبت پر

 (١) .. والحديث على الرواية الرّاجحة صريح في ان القلم أوّل مخلوق ثم أمر بأن يكتب كل شيء يكون (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٢٩٥ طبع مكتبه سلفيه لاهور).

(٢) إِنِّي أَعْلُمُ مالا تُغَلِّمُون. أي- أعلم بالمصدحة الراجعة في حلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكر تموها، مالا تعلمون أسم فاسي سأجعل فيهم الأنبياء، وأرسل فيهم الرسل ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزّهاد والأولياء والأبيرار والمقتربيون والتعلماء العاملون والحاشعون واعبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢٠٠٠ روح المعاني ج: ١ ص: ٢٢٣).

رس، "الَّ رَبُّكُمُ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَوت وَالْأَرْضَ فِي سَتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوى على العرش"(الأعراف:٥٣). "ولْقَدُ خَلْفَا السَّموت والْأَرُس وما بيْسَهُمَا فِي سَتَّةَ أَيَّامٍ وُمَا مُسَامِنُ لَغُوبٍ". (قُ ٣٨) قال قتادة قالت اليهود –عبليهم لعائن الله- حلق الله المسموات والأرض في ستة أيام ثم استراح في يوم السابع. (ابن كثير ج٠٥ ص٠ ٢٨٢ طبع مكتبه رشيديه كوئنه). وفي تمسير المسمى تحت هذه الآية قيل وزلت في اليهود، لعنت تكذيبًا لقولهم. خلق الله المماوات والأرص في ستة أيام، أولها الأحد، واحرها الحمعة، واستراح يوم السبت إلخ. (تفسير النسفي ح:٣ ص ٣١٩ سورة في، طبع دار ابن كثير،

صابر بنار ہتاہ، پھر قضا پر راضی رہنے ہے کیا مراد ہے؟

چواب:... بیک تق نع کی شانہ کے فیصلے ہے دل میں تنگی محسوس نہ کرے ، زبان سے شکوہ وشکایت نہ کرے ، بلکہ یوں سمجھے کہ مالک نے جوکی ، ٹھیک کیا۔ طبعی تکلیف اس کے منافی نہیں۔اس طرح اس مصیبت کو دُور کرنے کے لئے جائز اَسباب کو اختیار کرنااور اس کے اِڑا لے کو دُور کرنے کے لئے جائز اَسباب کو اختیار کرنااور اس کے اِڑا لے کو دُو تعمیل کرنا ، رضا بالقصنا کے خلاف نہیں ، واللہ اعلم!

سوال:...ایک مرتبه حضور صلی الله علیه وسلم نے چند صحابہ " سے پوچھا: " تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله! ہم مؤمنین مسلمین ہیں۔ آپ نے فر مایا: تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ: مصیبت پرصبر کرتے ہیں اور راحت پر شکر کرتے ہیں اور داحت پر شکر کرتے ہیں اور قضا پر راضی رہے ہیں۔ آپ نے فر مایا: بخدا! تم سے مؤمن ہو۔ "سوال ہے کہ اس حدیث مبارک ہیں ا:...مصیبت پرصبر سے کیا مراد ہے؟ " اند...راحت پر شکر سے کیا مراد ہے؟ " اند...راحت پر شکر سے کیا مراد ہے؟ " اند...راحت پر شکر سے کیا مراد ہے؟

جواب:..نمبر:ااورنمبر ۱۳ أو پرلکھ دیا، راحت ونعمت پرشکر کرنے کا مطلب بیہ کے اس نعمت کوتھن حق تعالیٰ شانۂ کے لطف احسان کا ثمرہ جانے ،اپناڈ اتی ہنراور کمال نہ سمجھے، زبان ہے 'الحمد لقد' کہے اور شکر بجالائے ،اوراس نعمت کوحق تعالیٰ شانۂ کی معصیت میں خرج نہ کرے،اس نعمت پر اِترائے نہیں، والقداعلم!

## گوینگے کااظہارِاسلام

سوال:... ہمارے ہاں ایک گونگاہے، جس کے ماں باپ مریکے ہیں اور وہ پیدائش سے اب تک ہندور ہاہے، اور اب وہ مسلمان ہونا چا ہتا ہے، اس کی عمر ۲۸ سال ہے، جبکہ وہ ان پڑھ ہے، مسئلہ بیہ ہے کہ اس کوکلمہ کس طرح پڑھایا جائے، جبکہ وہ ان بھی نہیں سکتا؟ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کلمہ طیبہ لکھ کریا نی میں گھول کریلا ویا جائے ہمسلمان ہوجائے گا!

جواب:...کلمه گھول کر پلانے سے تو مسلمان نہیں ہوگا ، البتۃ اگر وہ اشارے سے تو حید و رسالت کا اقرار کرے تو مسلمان ہو جائے گا۔ (۳)

<sup>(</sup>١) قال البطيبي رحمه الله أى الرضا بقضاء الله وهو ترك السحط علامة سعادته وإنما جعله علامة سعادة العبد لأمريس أحدهما يتفرغ للعبادة، لأنه إذا لم يرض بالقضاء يكون مهومًا أبدًا مشغول القلب بحدوث الحوادث ويقول كان كذا ولم لا يكون كذا، والثاني لئلا يتعرض لعضب الله تعالى بسخطه وسحط لعبد أن يذكر غير ما قضى الله له وقال انه أصلح وأولى فيما لا يستيقن فساده وصلاحه. (مرقاة شرح مشكوة، باب التوكل والصبر ج:٥ ص:٩٣).

<sup>(</sup>٢) وقد ذكرنا أن التمسك بالأسباب جريًا على سنة الله تعالى لا يناقض التوكل . ..... فهو أيضًا لا يناقض الرضا. راحياء علوم الدين ج. ٣ ص ٣٥٣، بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) واعلم ان اشارة الأخرس تعتبر كالبيان في وصية واقرار ... الخ. (شرح الجلة ص: ٩ ٪، مطبوعه مكتبه حبيبيه كوئثه). وأيضًا الإجماع منعقد على إيمان من صدق بقلبه وقصد الإقرار باللسان ومنعه منه مانع من حرس ونحوه. (شرح عقائد ص: ١٢٣ طبع خير كثير).

## ہرمسلمان غیرمسلم کومسلمان کرسکتا ہے؟

سوال: کیا کوئی عام مسلمان (جوروز نے نماز کا پابند ہو) کسی غیرمسلم کومسلمان بناسکتا ہے؟ اور اگر بناسکتا ہے تو اس کا رکا رکیا ہے؟

جواب: ،غیرمسلم کوکلمہ شہودت پڑھادیا جائے ،اور جس کفر میں وہ گرفتار تھااس سے توبہ کرادی جائے ، بس وہ مسلمان : و جا ۔ ہوائے ۔ بعدا ہے اسماد سمی ضروری ہاتوں کی تعلیم دے دی جائے۔اور بیکام ہرمسلمان کرسکتا ہے۔

#### دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟

سوال:...نه بهب اوروین میں کیافرق ہے؟ نیز بیک اسلام تدہب ہے یاوین؟

جواب:...دین اور مذہب کا ایک ہی مفہوم ہے ، آج کل بعض لوگ بیرخیال پیش کررہے ہیں کہ دین اور مذہب الگ الگ چیزیں ہیں ،گران کا خیال غلط ہے۔

## صراطِ منتقیم سے کیا مراد ہے؟

سوال: اکثر بزرگوں نے صراط متعقیم کو صرف مسجد تک محدود رکھا، نیک کام صرف روزہ، ذکو قاور نماز کو قرار دیا، جو مخص نماز نہیں پڑھتاں کو کافر کہنا کیا درست ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کافر قرار دینا کیا صحیح ہے؟ نماز فرض ہے، فرض کریں اگر کونی محف دریا ہیں ڈوب رہا ہے اور چیج نیج کر بچاؤ بچاؤ بچاؤ بچاور ہیا ہم رافرض ہے کہ ہم اس کو بچالیں اور ایک فرض نماز ہے، اگر دو منٹ ہم نے صرف کر دیے تو قضہ ہو جائے گ ، کیا ہم ایسے میں مصلی بچھا کر دریا کے کنارے نماز اداکریں گے؟ یااس ڈو ہے ہوئے انسان کی زندگی بچائیں گے؟

خداوند کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ، ترجمہ .. دکھا ہم کوسیدھاراستہ بیہ سورہ فاتحہ میں آیا ہے، جے الحمد شریف کہا جاتا ہے، جو ہرایک نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کے نہ پڑھنے سے نماز ناکھمل ہوتی ہے جسے ہم ہرنماز میں پانچ وقت پڑھتے ہیں کہ دکھا ہم کو سیدھاراستہ کیا ہم غلاراستے پر ہیں؟ اگر نبیں تو ہم کون ساھیح راستہ ما نگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صراط مستقیم کوئی اور ہے، سیدھاراستہ کیا ہم غلارا ہے جو جنت کی طرف جاتی ہم اس راہ پرچل رہے ہیں جو صرف مجد تک جاتی ہے؟

ا) وسلامه أن يأتني بكلمة الشهادة ويتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام وإن تبرأ عما انتقل إليه كفي كذا في الهيط.
 (عالمگيري ح-۲ ص:۳۵۳ طبع كوئته).

رام لديس سلكسر وصع التي بدعوا اصحاب النقول إلى قبول ما هو عبد الرسول عليه السلام والدين والملة متحدان بالد ت، محلفان بالإعتبار فإن بشريعه من حيث انها تطاع تسمى فينًا، ومن حيث انها تحمع تسمى ملةً ومن حث انها يوجع لين تسمى مدهبًا. فواعد الفقه ص ٢٠٩٥، علم صدف ببلشرز كراچى).

براہ کرم آپ جمیں وہ طوراور طریقے بتا کمیں جن پڑھل کر کے ہم سید بھے۔ات یعنی صراط منتقیم پرچل سکتے ہیں۔ چواب:...قرآن کریم نے جہاں ہمیں بیادعا سکھ کی ہے: '' وکھ ہمیں سیدھ راستا''، وہیں اس سیدھی راہ کی بیہ کہر وضاحت بھی کردی ہے:'' راہ ان لوگوں کی کہانعام فر مایا آپ نے ان پر مندان پرغضب ہوااور ندوہ گمراہ ہوئے۔''()

اس سے معلوم ہوا کہ صراطِ متنقیم نام ہے آنخضرت صلی القدعلیہ وہ کم ،صی ہرام اور بزرگانِ دین کے راستہ کا ای صراطِ متنقیم کا مختصر عنوان اسلام ہے، اور قرآن کریم اور آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے پاک ارشادات ای کی تشریح کرتے ہیں ، آنخضرت صلی القد علیہ وقت کے لئے جو جو گل بتایا، اپنے اپنے درجہ کے مطابق المند علیہ وقت کے لئے جو جو گل بتایا، اپنے اپنے درجہ کے مطابق ان سب کا بجال نا ضروری ہے، اور ان میں ہے کسی ایک کو بھی معمولی اور حقیر سمجھن ورست نہیں ، اگر ایک ہی وقت میں کی عمل جمع ہوج میں تو جمیں بیاصول بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس کو مقدم کیا جائے گا اور کس کو مؤخر؟ مشراً: آپ نے جو مثال کھی ہے ایک شخص و و ب رب ہو اس وقت اس کو بچانا پہلافرض ہے، ای طرح آگر کو کی شخص نماز پڑھر ہا ہوا ور اس کے سامنے کو کی نابینا آومی کنویں یا کسی گڑھے میں گرنے گئے تو نماز تو قرار اس کے سامنے کو کی نابینا آومی کنویں یا کسی گڑھے میں گرنے گئے تو نماز تو قرار اس کی جان بیجا تا فرض ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ صراط متنقیم مسجد تک محدود نہیں اور وہخص احمق ہے جواسد م کومسجد تک محدود سمجھتا ہے ، لیکن اس کے بیمعنی نہیں کہ مسجد دالے اعمال ایک زائداور فی لتو چیز ہیں ، بلہ شبداسلام صرف نما ز، روز ہاور جج وزکو قاکا م نہیں ، لیکن اس کے بیمعنی نہیں کہ بیہ چیزیں غیر ضروری ہیں ، نہیں! بلکہ بیداسلام کے اعلی ترین شعائر اور اس کی سب سے نمایاں علمتیں ہیں ، جو شخص دعوی مسمانی کے ساتھ نماز اور روز ہے کا بو جھ نہیں اُٹھا تا ، اس کے قدم'' صراطِ متنقیم'' کی ابتدائی سیر حیول پر بھی نہیں ، کیا کہ اسے صراطِ متنقیم پر قرارو ثبات نصیب ہوتا۔

ربی یہ بات کہ جب ہم صراطِ متقیم پر قائم ہیں تو پھراس کی دعا کیوں کی جاتی ہے کہ: '' دکھا ہم کوسید ھی راؤ''،اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں وو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے صراطِ متنقیم پر قائم ہوجانا اور و و مرکی چیز ہے صراطِ متنقیم پر قائم رہنا۔ یہ دونوں با تیں بانکل جدا جدا ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خص آج صراطِ متنقیم پر ہے لیکن خدا نخواستدکل اس کا قدم صراطِ متنقیم ہے پھس جاتا ہے اور وہ گرابی کے گڑھے ہیں گرجا تا ہے۔ قرآن کر یم کی تلقین کروہ وہ ا'الھالانا المنظیر اط المستقیم اوقات اور متقبل دونوں کو جامع ہے اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ آئندہ کا کوئی بھروسنہیں ، اس لئے آئندہ کے سئے صراطِ متنقیم پر قائم رہنے کی وعا کی جاتی ہے کہ:

ا اے القد! جس طرح آپ نے تحف اپنے لطف و کرم ہے ہمیں اپنے مقبول بندوں کے داست صراطِ متنقیم پر ڈال دیا ہے، آئندہ بھی ہمیں

<sup>(</sup>١) "اهُدَهُ الصَّراطُ الْمُسْتَقِيمِ، صِرَاطَ الَّذَيْنِ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الصَّآلِيُّنَ" (الفاتحة: ٥ تا ٤).

<sup>(</sup>٢) "والمستقيم المستوى والمراد به طريق الحق، وقيل. هو ملة الإسلام (قوله والمراد به) اى بالصراط المستقيم الطريق الحق المحق المطلق سواء كان بفس ملة الإسلام أو ما ينطوى عليه مما هو حق في باب الأفعال والأقوال والأخلاق والمعاملات بين الحلق والخالق ... الخ." (حاشيه شيح زاده على البيصاوى ج. الص ٩٥٠، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) "(يحب قطع الصلوة) ولو فرصًا (باستغاثة) شحص (ملهوف) لملهم اصابته كما لو تعلق به طالم او وقع في ماء." (مواقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص٣٠٠، فصل فيما يوحب قطع الصلاة وما يحيزه).

مرتے دم تک ای پرقائم رکھئے۔''()

آپ نے دریافت کیا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو کا فرکہن کیا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ نماز کی فرطبیت کا قائل ہواور ہے بچھتا ہو کہ میں اس اعلی ترین فریضہ تضدا وندی کو ترک کر کے بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہور ہا ہول اور میں قصور داراور مجرم ہوں ،ایسے خص کو کا فرنہیں کہا جائے گاا ورندا ہے کوئی کا فرکہنے کی جرائت کرتا ہے۔

لیکن بیشخص اگرنم زکوفرض ہی نہ بھت ہواور نہ نماز کے چھوڑنے کو وہ کوئی گن واور جرم سمجھتا ہو، تو "پ ہی فرہ بیئے کہ اس کو مسلمان کون کے گا؟ کیونکہ اس کومسلمان سمجھنے کے معنی بیر جی خدااور رسول صعی القدعلیہ دسم نے جومسمانوں پرنما زفرض ہون ذکر فرمایا ہے، وہ نعوذ ہابقد! غلط ہے، کیا خدااور رسول کی ہت کوغلط کہہ کربھی کوئی شخص مسلمان روسکتا ہے.. ؟ (۳)

آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کا فرکہنا سیجے ہے؟ اس کا جواب بیر ہے کہ ہر گرضیج نہیں ، ہکہ "تناو کبیرہ ہے ، "مگریدا چھی طرح سمجھ لیٹا جا ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟

حضرت محمصی امتدعدیہ وسم نے خداتی لی ہے پاکر جو دین امت کو دیا ہے، اس پورے کے پورے وین کو اوراس کی ایک بات کو ، ننااسلام ہے، اور مانے والے کو صعمان کہتے ہیں ، اور دین اسلام کی جو با تیں آنحضرت صلی امتدعلیہ وسلم نے بیان فر ما نَی بات کو ، ننااسلام ہے، اور مانے والے کو صعمان کہتے ہیں ، اور دین اسلام کی ہو تحضرت صلی امتدعلیہ وسلم کے کی قطعی اور بیقتی بات کو جھٹلاتا ہے یو اس کا بنداق اُڑاتا ہے ، وہ مسمان نہیں ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے ہوئے پورے دین کو مانے کا مخضر عنوان کلمہ طلب ' لا ایہ الا امتد محمد رسول اللہ' ہے۔ مسمان میک کمہ پڑھ کر خدات کی کی تو حدید اور حضرت محمصلی التد علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا افر ارکرتا ہے ، اور اس اقرار کے بہی معنی ہیں کہ وہ خدا کے ہر خم کو ، نے گا اور محمد رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم کے ہر فر مان کو خدا کا فر مان محملے گا ، اس کلمہ طیب کے پڑھ بینے کے باو جو د جو تحض آئخضرت صلی امتد علیہ وسلم کی تکذیب ہے ۔ خلا صدیہ ہے کہ مشکم مسلمان کو کا فر کہنے کی قطعاً جھوٹ ہے ، اس لئے ایسے خفص کو مسلمان کو کا فر کہنے کی تلک علیہ وسلم کی تکذیب ہے ۔ خلا صدیہ ہے کہ منہ کی مسلمان کو کا فر کہنے کی قطعاً جھوٹ ہے ، اس لئے ایسے خفص کو مسلمان کو کا فر کہنے کی تو طبعاً جھوٹ ہے ، اس لئے ایسے خفص کو مسلمان کو کا فر کہنے کی تو کیا تھوٹ ہے ، اس لئے ایسے خفص کو مسلمان کو کا فر کہنے کی تعلیہ وسلم کی تکذیب ہے ۔ خلا صدیہ ہے کہ منہ کسی مسلمان کو کا فر کہنے کی قطعاً جھوٹ ہے ، اس لئے ایسے خطری کو مسلمان کو کا فر کہنے ک

<sup>(</sup>۱) اهدنا الصراط المستقيم .. فالمطلوب امًا زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه أو حصول المواتب المتوتبة عليه النخد (تفسير بيضاوى مع حاشيه شيح زاده ج اص ٩٢، ٩٢) . إن الحاصل أصل الإهتداء والمطلوب زيادته والثبات عليه أو حصول موتبته لم تحصل بعد وحاشية شيخ زاده على البيضاوى ح. اص ٩٣٠ سورة الفاتحة آيت ٢، مزيد تفصل عاشير في المنظم المنطق ا

<sup>(</sup>٢) والكبيرة لَا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله في الكفر. رشوح عقائد ص. ٢٠١ ت ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) فنقول الصلاة فريضة واعتقاد فرصيتها فرص وتحصيل علمها فرض وجحدها كفر. (اكفار الملحدين ص٢٠).

<sup>(</sup>٣) "عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل مسلم اكفر رجلًا مسلمًا فان كان كافرًا والّا كن هو الكافرـ" (ابوداؤد ج:٣ ص:٢٨٨؛ كتاب السنة، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) "الإيسمان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة (فتاوى شامي جسم صن ١ ٢٢١، باب المرتد).

 <sup>(</sup>۲) فمن أنكر شيئًا ممًا حاء به الرسول كان من الكافرين. (شرح عقيده طحاويه ص٢٩٢٠).

اجازت ہاورشکی ہے ایم ن کافرکومسلمان کہنے کی تنج کش ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

ترجمہ: "اب نی! کہدو پیجئے کہ حق تمبارے زب کی طرف ہے آپکا، اب جس کا بی جا ہے (اس حق کو مان کر) مؤمن ہے اور جس کا بی جا ہے (اس کا انکار کردے) کا فر ہے ۔ (انگریدیا درکھے کہ) ہے شک ہم نے (ایسے) فلا لموں کے لئے (جوحق کا انکار کرتے ہیں) آگ تیار کررکھی ہے۔ ''

صراطِ متنقیم کی کیاحقیقت ہے؟

سوال: ... آج کل مسلک کو بہت اہمیت دی جارہ ہے، مسلک کی حقیقت کیا ہے؟ کیا خدااور رسول کا بھی کوئی مسلک ہے؟
مسجد کے دروازے پراکٹر مختیف مسلک لکھے ہوتے ہیں، کیا بیاکھنا جائز ہے؟ کیونکہ مساجد خدا کے گھر ہیں، اور خدا کے گھر پر خدا کا مسلک ہی نکھنا جا ہے۔ کیاکسی ایک مسلک کو اختیار کرنا ضروری ہے یا اُمت محمد یہ یامسلمان کہلا ناکافی ہے؟ ہی رہے نبی صلی انقد علیہ وسلم اور صی بہتا کا مسلک کیا تھا؟اور کیا وہی مسلک تمام اُمتی اختیار نہیں کر سکتے؟

جواب :... آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے جو دین چیش کیا تھا، صحابہ کرام رضوان القبیم تو اس پر قائم رہے، بعد میں پچھ
لوگوں نے پچھنٹی یا تیں عقا کدوا عمال میں کالنی شروع کر دیں، اور بہت سے حضرات سچے دین پر، جوآنخضرت صلی القدعلیہ وسلم اور صیبہ
کرام رضوان القدیم سے چلا آتا تھا، قائم شدرہ، اس سے فرقہ بندیوں کا آغاز ہوا۔ پس اس شناخت کے لئے کہون کس فرقے سے
تعلق رکھتا ہے؟ اور کون حق پر ہے اور کون باطل پر؟ الگ الگ لیبل تجویز کئے گئے، اب اگر بیشناختی نام نہ ہوتو حق و باطل کے درمیان
انٹیا ڈیسے کیا جائے...؟

پس وین تو دہی ہے جو آنخضرت سلی امتد عیہ وسلم سے چلا آتا ہے، اور جس پرصی بہ کرام رضی التعشیم قائم سے، اور جس کی تخری اُمت کے مسلمہ ائریوین اور سلف صالحین نے کی ہے، اس کے لئے تو کسی نام اور عنوان کی ضرورت نہیں، لیکن باطل قرقوں کے درمیان امتیاز کے لئے نام اور عنوان کی ضرورت ہے، اور اگر تمام فرقے نئی نئی باتوں کو چیوژ کر اس اصل وین پر آجا تمیں تو شناختی ناموں کی بھی ضرورت ندر ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایب ہوتا ناممکن ہے، کیونکہ: "ولہ الجا کسے حلقہ نمان"، اور اس واسطے ان کو پیدا کیا ہے…اور اگر بیشہ کیا جائے کہ تمام فرقوں میں سے ہرفرقہ اپنے کوئٹ پر اور دُوسرول کو باطل پر ہجھتا ہے، پس ایک عام آدمی کس طرح امتیاز کر سے کہ فلاں جن کی سیال پر جائے کہ تمام فرقوں میں سے ہرفرقہ اپنے کوئٹ پر اور دُوسرول کو باطل کا معیار مقرز کر دیا ہے اور وہ ہے آنخضرت صلی القد کی سامت اور حضرات صلی القد کی سیار پر قائم ہیں وہ حق پر ہیں، اور جن لوگوں نے اس معیار پر قائم ہیں وہ حق پر ہیں، اور جن لوگوں نے اس معیار کو چھوڑ کر نے نے طریقے اور نے نئے نظریات ایجاد کر لئے ہیں وہ حق ہے مخرف ہیں۔ (۱)

حضرت عبدالقد بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک لسیا خط کھیٹی اوراس کے دائمیں

<sup>(</sup>١) "قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِكُمُ فمنَ شآء فلْيُؤْمن ومنْ شآء فلْيَكْفُر، إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلطَّلِمين نارًا" (الكهف ٢٩).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله من عمرو ... وان بني اسرائيل تفرقت على ثنين وسبعين ملّة وتفترق أمّني على ثلث وسبعين ملّة كلّهم في البّار ، الا ملّة واحدة اقالوا: من هي يا رسول الله! قال. ما أنا عليه وأصحابي. (مشكوة ص٢٠٠، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنّة).

بيمي يَحْمُ خطوط كصنْحِ، جن كَ شكل ميمي:



پھرفر مایا کہ:'' یہ ان بیس سے برایک پرایک شیطان کھڑ الوگول کو بلار ہاہے، اور یہ دائیں ہا کمیں کے خطوط وہ پگڈنڈیاں ہیں جواس بیس سے نکل کرالگ ہوگئی ہیں، ان بیس سے برایک پرایک شیطان کھڑ الوگول کو بلار ہاہے۔'' پس جھٹھ اس راستے پر چلا جس پر آنخضرت صلی القد عدید وسلم اور صی بہ کرام '' انتمام کو چھوڑ کرکوئی راستہ صلی القد عدید وسلم اور صی بہ کرام '' انتمام کی مزید تفصیل میری کہ ب'' اختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم'' میں دیکھی کی جزید تفصیل میری کہ ب'' اختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم'' میں دیکھی کی جائے۔''

## كيا أمت محمد بير مين غيرسلم بھي شامل ہيں؟

سوال:...کی اُمت ِمحر به میں غیرمسم بھی شامل ہیں؟ ایک صاحب نے بتایا کداُ مت محمر بدکی مغفرت کی دُ عاتبیں کر نی جا ہے ، بلکہ بد کہنا جا ہے کداُ مت ِمسلمہ کی مغفرت کر ، کیونکہ کا فربھی اُ مت محمد بید ہیں شامل ہیں ۔

چواب:... آنخضرت صلی امتدعدید وسلم کی اُمت اس اعتباری تو کافر بھی ہیں کہ آپ صلی التدعدید وسلم کی دعوت اور آپ صلی
التدعلیہ وسلم کا پیغام ان کے لئے بھی ہے۔ گر جب'' اُمت محمدیہ'' کا لفظ بول جاتا ہے تو مراداس سے وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے
آپ صلی امتدعدیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی ، آپ صلی الله علیہ وسلم کے پیغام کی تقدیق کی اور آپ صلی التدعدیہ وسلم پر ایمان لائے ، اس
لئے'' اُمت محمدیہ'' کے تق میں وُ عائے خیر کرنا ہا کل وُرست ہے اور ان صاحب کی بات صحیح نہیں۔''

## زَ بور، توراة ، إنجيل كامطالعه

سوال:... میں عرصہ درازے ایک مسئلے میں اُلجھا ہوا ہوں اور وہ یہ کہ کیا اس نیت سے زبور، تورات یا انجیل کا مطاحہ کرنا وُرست ہے کہ اس سے اسلام کی حقانیت معلوم ہوج ئے۔ یا بیمعلوم کرنے کے لئے کہ وُ وسرے ندا ہب اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ان کے پڑھنے سے بیمقصود ہو کہ قرآن کی قوم یا معاشرے کی کس طرح اور کن اُصولوں پرتفکیل کرنے کا تھم ویتا ہے اور وُ وسری مقدس

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود ... قال حطّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حطّا ثم قال هذا سبيل الله، ثم حطّ حطوطًا عن يمينه وعن شماله وقال. هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. (مشكوة ج. ۱ ص ۳۰، باب الإعتصام).
 (۲) إختلاف أمت اور صواطِ مستقيم ص: ۱ تا ۲۰٪.

 <sup>(</sup>٣) "أصل الأُمّة ... فأمّة نبيّنا صلى الله عليه وسلم هم الجماعة الموصوفون بالإيمان به والإقرار بنبوّته، وقد يقال لكل من جمعتهم دعوته أنهم أمّته إلّا أنَّ لفظ الأُمّة اذا أطلقت وحدها وقع على الأوّل الخ\_" (تفسير كبير ج. ٨ ص ٤١)، سورة آل عمران، آيت: ١١١).

کتا ہیں کسی معاشرے کوتشکیل دینے میں کیا اُصول دیتی ہیں اور دونوں کے کیا فوائد ہیں؟

میرے ایک دوست نے کہا کہ: '' دیکھو بھائی! جب تک ہم زبور، انجیل اور تو رات وغیرہ کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہم کس طرح یہ ثابت کرسکیں گے کہ اسلام ایک سچا ند ہب ہے اور فوسرے ندا ہب میں فلاں فلاں کو تا ہیاں ہیں۔اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے اسلام کا پچھ مطالعہ رکھتے ہوں، پھر ان کتابوں کا مطالعہ کریں تا کہ بیہ معلوم ہوسکے کہ واقعی ان کتابوں میں رقو وبدل ہو چکا ہے۔''اگر میرے دوست کی بات میچے مان کی جاتو پھروہ حضرت عمر فاروق رضی القد عنہ جب شاید تو رات پڑھ رہ ہے تھے اور حضورا کرم صلی القد عنہ جب شاید تو رات پڑھ رہ ہے۔ کا ل ہوگی کا واقعہ کس طرف جائے گا؟

میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھ تو انہوں نے جواب دیا کہ تو رات وغیرہ کا مطالعہ صرف عمائے کرام کو جائز ہے، کیونکہ ان کا اسلام کے بارے میں کافی مطالعہ ہوتا ہے، گرآج کل کے علمائے کرام تو فرقہ پرتی کے اندھیرے کڑھے میں گرچکے ہیں، خدا ہے دُعا ہے کہ تمام مسلمان ملا وفرقہ پرتی ہے باہر کلیں اور آپس میں اتبی دویگا نگت پیدا کریں۔

جواب:...حضرت عمر رضی الله عنه کا جو واقعه آپ نے ذکر کیا ہے،مشکو قاص: ۳۰ سپر مسند احمد اور شعب الایمان بیہ قی کے حوالے ہے،اورص: ۳۳ سپر داری کے حوالے سے مذکور ہے۔مجمع الزوائد (ج:۱ ص: ۱۷۲) میں اس واقعے کی متعدّد روایات موجود ہیں:

"عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين اتاه عمر فقال. انا نسمع احاديث من يهود تعجبنا افترى ان نكتب بعضها، فقال: امتهوكون انتم كما تهوكت اليهود والمصارى؟ لقد جنتكم بها بيضاء نقية ولوكان موسى حيًّا ما وسعه إلّا اتباعى ـ رواه احمد والبيهقى في شعب الإيمان ـ "

۲:...اس عدیث کے پیشِ نظر مسلمانوں کوآ تخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت (جوکامل وکھمل ہے) کے بعد میہودو نصاری کی کتا بوں کے مطالعے اور ان سے استفاد ہے کی کوئی ضرورت نہیں ، بلکہ بیہ چیز آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے عمّا ہا اور نا راضی کی موجب ہے۔

ساز...خط کے شروع بین ان کتابوں کے مطالعے کے جومقا صدبیان کئے گئے ہیں، وہ معتد بہبیں ،اور پھر ہر شخص اس کا اہل بھی نہیں ، چونکہ مسائل کی علمی استعداد کے بارے میں ہمیں علم نہیں ،اس لئے اس کوان مقاصد کے لئے ان کتابوں کے مطالعے کا مشورہ نہیں دیا جاسکتا۔

سے بھی صرف ان حضرات کا کام نہیں میاحثہ ومناظر وہیں ماہر ہوں ، ذوسرے لوگوں کو یہ چاہئے کہ ایسے موقع پر ایسے اہلِ علم میں ہے۔ کہ ایسے موقع پر ایسے اہلِ علم میں ہے۔ کہ ایسے موقع پر ایسے اہلِ علم سے بھی صرف ان حضرات کا کام ہے جوننِ مباحثہ ومناظر وہیں ماہر ہوں ، ذوسرے لوگوں کو یہ چاہئے کہ ایسے موقع پر ایسے اہلِ علم سے رُجوع کریں۔

۵:...مواوی صاحب نے جو بات کہی وہ سیح ہے، لیکن اس موقع پر فرقہ پر تی کا قصہ چھیٹر ناصیح نہیں۔القد تعالیٰ کے فضل و کرم سے میسائیت کے موضوع پرایسے ماہرین اہل علم موجود ہیں جواس کا م کوخوش اُسلو کی سے کررہے ہیں اورمسلمانوں کی طرف سے فرغس

کف بیبجالارے ہیں۔

۲:.. جوابل علم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ان ہے استفادے کے سئے نہیں کرتے ،اس لئے حدیث مٰد کور کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔

ے:... بی ایج ڈی کرنے والے حضرات بھی اگر اسلام کے اُصول وفروع سے بخو بی واقف ہوں اوران کا مقصد کتب سابقہ سے استفاوہ نہ ہوتوان کا بھی وہی تھم ہے جو جواب نمبر ۲ میں لکھا گیا ہے۔

ان نکات میں آپ کے تمام خدشات کا جواب آگیا۔

۸:... آخریس آپ کومشورہ دوں گا کہ اگر آپ اس موضوع پر بصیرت حاصل کرنا جا ہتے ہیں تو حضرت مول نا رحمت امقد کیرانو گ کی کتاب'' اظہارالحق'' کا مطالعہ فر مائیں۔اصل کتاب عربی ہیں ہے اس کا اُردو ترجمہ'' بائیل سے قر آن تک' کے نام سے وارالعلوم کراچی کی طرف سے تین جلدوں ہیں شاکع ہو چکا ہے۔

## تحریف شدہ آسانی کتب کے ماننے والے اہل کتاب کیوں؟

سوال: بخداتعالی کی طرف ہے ، زل کردہ چاروں کتابوں میں ہے کسی ایک کتاب میں بھی تبدیلی یاس میں اپنی مرضی ہے کچھ گھٹا یابڑھا کر،اگراس کی چیروی کی جائے تو کیاس صورت میں چیروی کرنے والے اہل کتاب کہے جا کمیں گے؟

چواہ :...قرآن کریم تو تح بیف فظی ہے محفوظ ہے ، اس لئے قرآن کریم کے بارے میں تو بیسوال غیر متعلق ہے ، پہلی کتاب میں تو بیسوال غیر متعلق ہے ، پہلی کتاب میں تو بیسوال غیر متعلق ہے ، پہلی کتاب میں تو بیسوال کتاب میں کیا گیا ہے۔

کتابوں میں تح بیف ہوئی ہے ، گرچونکہ وہ ہو گساس کتاب کو ، اپنے کے مدتی ہیں ، اس لئے ان کواال کتاب سیم کیا گیا ہے۔

## مسلمانوں کو اہلِ کتاب " کہنا کیساہے؟

سوال:...حادا نکدمسلمان کتاب، وی کے حال ہیں اور محدرسول التدسلی القدعلیہ وسلم کوآخری نبی مانتے ہیں ، تو کیا اس وجہ ہے ان کواہال کتاب کہن شرعاً یا اُغذ کسی بھی نوع ہے وُرست ہے یانہیں؟

جواب: '' اہلِ کتاب''اصطاری لفظ ہے، جوقر آنِ کریم ہے پہلے کی منسوخ شدہ کتابوں کے ماننے والوں پر بولاج تاتھ، مسلمانوں بزبیں۔ مسلمانوں بزبیں۔

رًا) قَالَ تَعَالَى. "يُحرُفُونَ الْكُلَمْ عَنْ مُواصَعَه وسُوا خَظَّا" (المائدة. ١٦) يَ يَعَسَرُونه على غير ما أبول . وتغيير وحيه. (تفسير نسفي جن الصناسم، طبع دار ابن كثير، بيروت).

رُس، واعديم أن من اعتقد دينًا سماويًّا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزيور داؤد فهو من أهل الكتاب. (ردّ اعتار مطلب مهم في وطي السراري ج:٣ ص ٣٥).

رس، قَالَ تَعَالَى "قُلْ يَـاَهُلَ الْكتب تَعَالُوا الى كُلْمَةِ سُوَآءٌ بَيْنَا وبَيْنَكُمْ" (آل عمران ٢٣) هذا الحطاب يعمّ أهل الكتاب من ليهود والنصاري. (تفسير ابن كثير ح:٢ ص.٥٠ طبع رشيديه كوئته).

 <sup>(</sup>۱) قبال تعمالي "انّما نيخينُ نَيْزُلْنَا الذّكر وانّ لهُ لَحفِظُونَ" (الحجر: ٩). وهـ و حافظه فـي كل وقت من الريادة والقصان
 والتحريف والتبديل. (تفسير نسفي ح ٢ ص ٨٣ ، طبع دار ابن كثير، بيروت)

#### التدتعالیٰ کے لئے واحدوجمع کے صیغے کے إطلاق کی حکمت؟

سوال:...املد پاک نے اپنے کلام میں اپنے سے بھی تو "أنّا" واحد کا صیغه استعمال کیا ہے، جیسے: "انّے أنا اللهُ" اور کہیں "نخنُ" جمع کا صیغہ ہے، جیسے: "إنّا نخنُ نؤَلْنَا الذِّنحر "وغیرہ، اس تفریق کی کی وجہ ہے؟

چواب: ..اصل توصیغهٔ واحد ہے، کیک بھی اظہار عظمت کے سئے صیغهٔ جمع استعمال کیا جاتا ہے، "انسی آن الله" میں توحید ہے، اور تو حید ہے، اور "الّا نکونُ نؤ گنا اللّه نکو" میں اس عظیم الله ن کتاب کی تنزیل اور وعد ہ حفاظت کا جہ، اور توحید کے واحد کا صیغہ موڑوں تر ہے، اور "الّا نکونُ نؤ گنا اللّه نکو" میں اس عظیم الله ن کتاب کی تنزیل اور وعد ہ حفاظت کا فرک ہے، اور بیدونوں مُسؤل اور محافظ کی عظمت قدرت کو تقتضی ہیں ، اس لئے یہاں جمع سے صیغوں کالا نا بلیغ تر ہوا، واہند اللم یا سرارہ! ( ا

## أتخضرت صلى الله عليه وسلم كے خداكى طرف سے بونے كا ثبوت

سوال:...آنخضرت صمی التدعلیہ وسلم کے خدا کی طرف سے سچا پیغیبر ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ چواب:...آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے بھی مخلوق کی طرف سے کوئی بات نقل کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں ہو یا ، ہلکہ ساری زندگی جو بات کہی ، بچے کہی۔ بھلااییا شخص خدا کا نام لے کر کیے جھوٹ بول سکتا ہے...؟ (۱۰)

## حضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم كى تمام دُنيا كے لئے بعثت

سوال:..رسول اکرم صلی امتدعایہ وسلم ساتویں صدی عیسوی بیس ساری ؤنیاتے سے مبعوث ہوئے تھے، اساری وُنیا میں اللہ معلی اللہ معلی اللہ معلی اللہ معلی اللہ معلی اللہ معلی اللہ معلیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مبکہ تابعیت ، تبع تبدر ہویں صدی میں امریکا دریا دنت ہوا ، ساتویں صدی میں دویا رہا۔ مبعد کا تبدر ہویں صدی میں دویا رہا۔

امریکا کے قدیم باشندے، جنہیں ریڈانڈین کا نام دیا گیا، وومظاہر پرست ہی رہے، وہ حضرت نوح عدیہ اسلام کے کسی بیٹے کی اولا دہیں؟ جبیب کدایشیائی، قوام کوسام کی ،افریقی اقوام کوچام کی اور پورپی اقوام کو یافٹ کی اولا دشلیم کیا گیاہے۔

حضرت عقبہ بن نافع '' نے جس وقت'' بحرظلمات' میں گھوڑاڈال دیااورز مین ختم ہوجائے پرحسرت کاا ظہار کیا تھا،اس وقت بھی و ہاں سے بہت دورامر ایکا کی سرز مین موجودتھی ۔سوال یہ ہے کہ حضورا کرم صلی القدعلیہ وسم کی نظراد رصحا یہ کرام اورصوفیا نے عظام کی

<sup>(</sup>۱) "(فاما قوله انا محن بولما الذكر) فهذه الصيغة وإن كانت للجمع إلّا أن هذا من كلام الملوك عبد اطهار التعظيم فان الواحد مسهم ادا فعل فعلًا أو قال قولًا، قال إما فعلما كذا وقلنا كذا، فكذا ههما." (تفسير كبير ج ١٩ ص ١٧٠، سورة الحجر).

 <sup>(</sup>٣) "وسألتك هن كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكدب على الناس شم يدهث فيكدب على أنه . . . " (صحيح بحارى ح ٢ ص ٢٥٣، بناب قبل يا أهل الكتاب تعالوا . إلخ)، "وما ينطقُ عن ألهوى. إن هُوَ الّا وَحْلَّى يُوْحَى" (النجم؛ أ ١٣).

#### بصيرت ہے امريكا كيے بچار ہا؟

جواب نہ جب معلوم وُ نیا میں امریکا کا وجود ہی کسی کومعلوم نہ تق تو وہاں دعوت پہنچائے کا بھی کو کی مکلف نہیں تق ،اور جب امریکا دریافت ہوتاتو وہاں دعوت بھی پہنچائے گا مکلف نہیں تق ،اور جب امریکا دریافت ہواتو وہاں دعوت بھی پہنچا گئی ،جن اُ مور کا آ دمی مکلف ہے اور جس پراس سے قیامت کے دن ہاز پرس ہوگ ،آ دمی وان اُمور میں غور میں خور کرنا جا ہے ،اور جن اُ مور کا وو میکلف ہی نہیں ان میں غور وقکر لا لینٹی اور بے مقصد ہے ،جس کا کو کی نتیج نہیں ، وابتداعم ا

## حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے والدین شریفین کے ایمان پر بحث کرنا جا ئزنہیں

سوال: موراناصاحب!ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو تمین چارروزے مجھے بے حدیر بیٹان کئے ہوئے ہے۔مسئلہ ہے کہ ہمارے محلے میں ایک صاحبہ ہیں تمین چارروز پہلے وہ ہمارے گھر میٹھی فر مار ہی تھیں کہرسول خدا کی والدہ (نعوذ ہائتہ!) کا فرتھیں ، یونکہ رسول اگرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام نہیں تھا۔

جواب: .. بیمسئلہ بہت نازک اور حساس ہے۔ محققین نے اس میں گفتگو کرنے ہے منع کیا ہے۔ امام سیوطیؒ نے تین رساکل اس مسئلہ پر یکھے ہیں جن میں آنخضرت صلی ابقد عدیہ وسلم کے والدین شریفین کا ایمان ثابت کیا ہے، اگر کسی کوان کی تحقیق پراطمینان نہ ہو تب بھی خاموتی بہتر ہے۔ ان محتر مدے کہتے کہ ان سے قبر میں اور حشر میں بیسوال نہیں کیا جائے گا کہ آنخضرت صلی ابتد علیہ وسلم کے والدین شریفین کے بارے میں ان کا عقید و کیا تھا ؟ اس لئے وہ اس غلط بحث میں پڑ کر اپنا ایمان خراب نہ کریں اور نہ اہل ایمان کے وہ اس غلط بحث میں پڑ کر اپنا ایمان خراب نہ کریں اور نہ اہل ایمان کے جذبات کو بے ضرورت مجروح کریں۔

## لننخ قرآن کے بارے میں جمہورابل سنت کا مسلک

سوال: ... مسئلہ بیہ کے دمول نامحرتی صاحب عثانی مرظانہ علوم القرآن من ۱۹۲۱ پر قم طراز ہیں کہ: '' جمہوراہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیا ہے موجود ہیں جن کا تکم منسوخ ہو چکا ہے ۔ لیکن معتز سمیں سے ابومسلم اصغب نی کا کہن ہے ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی بکد تمام آیا ہے اب بھی داجب العمل ہیں۔ ابومسلم کی اتباع میں بعض و دسرے حضرات نے بھی یہی رائے طاہر کی ہے۔ اور ہمارے زیانے کے اکثر تجد د پند حضرات ای کے قائل ہیں۔ چنا نچہ جن آیتوں میں نئے معلوم ہوتا ہے، بھی یہی رائے طاہر کی ہے۔ اور ہمارے زیانے کے اکثر تجد د پند حضرات ای کے قائل ہیں۔ چنا نچہ جن آیتوں میں نئے معلوم ہوتا ہے، یہ حضرات ان کی ایک تشریح کرتے ہیں جن سلیم نہ کرنا پڑے ، لیکن حقیقت میہ ہے کہ یہ موقف دائل کے کاظ ہے کمز ور ہے اور اسے اختیار کرنے کے بعد بعض قر آئی آیا ہے گئیر میں ایک تھینے تان کرنی پڑتی ہے، جوا صول تفیر کے بالکل خلاف ہے۔ '' یہ تو تھ تق ص حب کا بیان ۔ ادھر حضرت مولا نا انور ش ہ صاحب شمیری '' فیض البری '' بی نظ ص نے سمار کرمائے ہیں :

(۲) التصیل کے لئے ویکھئے: شامی ح م ص ۱۳۱ (بحث فی احیاء انوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتھما، وابضاً شامی ح:۳ ص ۱۸۵ ).
 ح:۳ ص ۱۸۵ )، باب لک ح الکافر، والحاوی للفتاوی ج:۲ ص:۲۰۲ تا ۲۳۲).

<sup>(</sup>١) "وبالجملة كما قال بعض الحققين الله لا ينبغى ذكر هذه المسئلة الا مع مزيد الأدب، وليست من المسائل التي يصرّ جهلها أو يسأل علها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها الا بحير أولى وأسلم." (شامي ح: ٣ ص ١٨٥، باب نكاح الكافر، طبع ايج ايم سعيد).

"انكوت النسخ راسًا وادعيت ان النسخ لم يرد في القوان راسًا." آكاس كي تشريح قرمات بين:

"اعنى بالنسخ كون الآية منسوخة في جميع ماحوته بحيث لا تبقى معمولة في جنوب المنتى معمولة في جنوبي من جزئياتها، فذالك عندى غير واقع، وما من آية منسوخة الا وهي معمولة بوجه من الوجوه، وجهة من الجهات."

(قيش البرى ج:٣ ص:١٣١)

برائے کرم یہ بتا کیں کہ مولانا محمدانورشاہ صاحبؒ کے ہارے میں کیا تاویل کریں گے؟ کیا بیصری کننے کا انکارنہیں ہے؟ وابلد! میراان کے بارے میں حسن ظن بی ہے ،صرف اپنے ناقص ذبن کی شفی جا ہتی ہوں۔ نیز ناچیزلڑ کیوں کو پڑھاتی ہوتا ہ کے مسائل میں تو جیہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ برائے کرم یہ بتا کیں کہ انورشاہ شمیری رہمہ ابقد کے نزدیک مندرجہ ذیل آیت کی کون می جزئی پڑھل باتی ہے:

"يْنَايَّهَا الَّذِيْنِ امْنُوْ الْمَا نَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بِيْنِ يدى نَجُوكُمْ صَدَقَةً، ذَلِكَ خَيْرٌ (اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ." (الجوراية: ١٢)

میرے کہنے کا مقصود میہ ہے کہ اوھرمولا ٹامحمرتقی صاحب کا فرمان ہے کہ بجرمعتز لہ بیان کے ہم مشرب کے کسی نے کئے کا انکار نہیں کیا ،اوراُ دھرو یو بند کے جلیل القدراور چوٹی کے بزرگ بیفر ہائیں :

"ان النسخ لم يرد في القران راسًا."

تو توجید بھے جینے ماتھ الدہ ین کے لئے بہت مشکل ہے، اس انجھن کو طفر ارین حاصل کریں۔
جواب: ... معتز لہ کے ندہب اور حفرت شاہ صاحب نور احد مرتدہ کے حملک کے درمیان فرق میہ ہے کہ معتز لہ تو شخ فی القرآن کے سرے ہے مشکر ہیں، جیسا کہ آئے کل کے قادیا فی اور تیجری بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ ان کے نزویک آئے کی القرآن کے قائل ایک بار نازل کرویا گیا، اس کی جگہ بھی و وسراتھ منازل نہیں ہوا، حضرت شاہ صاحب و گیرا بل حق کی طرح شخ فی القرآن کے قائل ایک بار نازل کرویا گیا، اس کی جگہ بھی و وسراتھ منازل نہیں ہوا، حضرت شاہ صاحب و گیرا بل حق کی طرح شخ فی القرآن کے قائل بیں، مگروہ یے فرماتے ہیں کہ آئے ہیں ہوا کہ کی آئے کو اس طرح منسوخ کردیا جائے کہ اس کے مشمولات ہیں کی نہ کی وقت کو فی فرق ہزئی مجمول ہے میٹریس ہوا کہ کی آئے کو اس طرح منسوخ کردیا جائے کہ اس کے مشمولات و جزئیات ہیں کے و کن فروکی حال ہیں بھی معمول ہے ندر ہے، مثلاً: آئے ہے فدیہ صوم کا حکم ان لوگول کے حق ہیں تو منسوخ ہے جوروزے کی حافت رکھتے ہوں، خواہ ان کوروزے میں تکلیف ومشقت ہی ہرداشت کرنا پڑتی ہو۔ گریشن فی فی فیرہ کے حق ہیں تو منسوخ ہے جوروزے کی حافت ہے اوروہ ای آئے ہے ایکلید منسوخ ہے، جوروزے کی حافت ہے اوروہ ای آئیت کے تحت مندرج ہے۔ اس کئے ہے آئے اب بھی زیم مشمولات کے اعتبار ہے تو منسوخ ہے، جیس کہ احاد بہ صحیحہ ہیں اس کی تصریح موجود ہے، لیکن اس کے بعض جزئیات اب بھی زیم میں ہیں۔ اس کئے یہ بالکلید منسوخ نہیں، بلکہ بعض اعتبارات و جنس کی انتہار ہے تو منسوخ کردیا گیا اوراس کے شنے کا مقابار سے منسوخ کردیا گیا اوراس کے شنے کی انتہار ہے۔ اس کے نتی آئے آئے آئے آئے انتہاں کے نتی کی دیا گیا اوراس کے نتی کی کر کیا گیا اوراس کی نتی کی کر کیا گیا اوراس کے نتی کی کر کیا گیا اوراس کے نتی کی کر کیا گیا اوراس کی کر کیا گیا اوراس کی کر کیا گیا اوراس کے نتی کر کیا گیا اوراس کی کی کر کیا گیا اوراس کی کر کی

تصریح اس کے مابعد کی آیت میں موجود ہے۔ مگر اس کا استخباب بعد میں بھی باقی رہا، اس سے اس آیت میں بھی'' سنخ بالکلیہ' نہیں ہوا، بلکدا ہے بعض مشمولات وجزئیات کے اعتبار سے یہ آیت بعد میں بھی معمول بہار ہی۔

الغرض حضرت شاہ صاحب نورائد مرقدہ کے ارشاد: "ان المنسخ لے ہود فی القوان دائسا" کا یہ مطلب نہیں کرتم میں نازل ہونے کے بعد بھی کوئی تھے منسوخ نہیں ہوا، جیسا کہ معتزلہ کتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قرآنِ کریم کی جوآیت منسوخ ہو تیں ان میں "نسخ من کل الوجوہ" یا" شخ بالکلیہ "نہیں ہوا کہ ان آیات کے مشمولات وجزئیات ہیں ہے کوئی جزئیہ کی حال اور کسی صورت میں بھی معمول بہاندر ہے، بلکہ ایسی آیات میں "نسخ فی الجملہ" ہوا ہے، یعنی بیآیات اپنے بعض محقویات ومشمولات کے اور کسی سورت میں بھی معمول بہاندر ہے، بلکہ ایسی آیات میں مسئور معموں بہا ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی بیشر کے خود ان کی اس عبارت سے واضح ہے جوآپ نے قبل کی ہے، چٹانچے فرماتے ہیں:

"ان النسخ لم يرد في القران راسًا، اعنى بالنسخ، كون الآية منسوخة في جميع ماحوته بحيث لا تبقى معمولة في جزئي من جزئياتها، فذالك عندي غير واقع، وما من آية منسوخة الا وهي معمولة بوجه من الوجود، وجهة من الجهات."

ترجمہ: " بشک قرآن کریم میں شخ بالکلیہ واقع نہیں ہوااوراس شخ بالکلیہ سے میری مرادیہ ہے کہ کوئی آیت اپنے تمام مشمولات کے اعتبر سے منسوخ ہوجائے کہ اس کی جزئیات میں سے کوئی جزئی بھی معمول بہند ہے ، ایسا سخ میرے زد کی واقع نہیں ، بلکہ جوآیت بھی منسوخ ہے وہ کسی نہ کسی وجداور کسی نہ کسی جہت سے معمول بہاہے۔

اس منمن میں آیت فدیدی مثال دینے کے بعد فرماتے ہیں:

"وبالجملة ان جنس الفدية لم ينسخ بالكلية، فهي باقية الى الآن في عدة مسائل، وليس لها مأخذ عندي غير تلك الآية، فدل على انها لم تنسخ، بمعنى عدم بقاء حكمها في محل ونحوم."

ترجمہ: " خلاصہ بیہ کے کہنس فدید بالکلیہ منسوخ نہیں ہوا بلکہ فدید متعدد مسائل میں اب تک باتی ہے اور ان مسائل میں فدید کا مأخذ میر سے نز دیک اس آیت کے سوانہیں، پس اس سے پند چان ہے کہ بیآ بت بایں معنی منسوخ نہیں ہوئی کہ اس کا حکم کسی محل میں بھی باتی شدر ہا ہو۔"

## فیض البا می اور رافضی برو پیگنڈ ا

موال: ..ازراہ کرم یہ بڑا کیں کہ حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کی عدد نے دیو بند نے اب تک کتنی شروح لکھی ہیں؟ ادران میں سب سے متنداور بہتر شرح کون ک ہے جیےاعتاد کے ساتھ پیش کیا جاسکے۔کہا جو تا ہے کہ علد مدمحمد انور شاہ کشمیری صاحب ّ نے کوئی شرح لکھی ہے، کیاوہ اپنے سیح اور متندمتن کے ساتھ مطبوعہ صورت میں ال سکتی ہے؟ اور کیا اس مطبوعہ شرح بخاری کواعتماد ویقین کے ساتھ چیش کیا جا سکتا ہے؟

جواب: جیح بخاری کی کوئی ستقل شرح تو ای وقت ذبن بین نبین، جوا کابر دیو بند بیل ہے کہ نے کھی ہو، البت اکابر مشاکخ ویو بند کے دری افا دات ان کے تل ند و نے اپنی عب رت میں قلم بند کر کے شان کے ، ان بین ال در اری مع الدراری معزت تنگوی کی مشاکخ ویو بند کے دری افا دات ان کے تل ند ہوئی نے جمع کی تھی ، اور وہ ہی رہ شیخ حضر ت مولا نامجد کر گیا ہی مولا نامجد کی کی کا ند ہوئی نے جمع کی تھی ، اور وہ ہی رہ شیخ حضر ت مولا نامجد کی کی کا ند ہوئی نے جمع کی تھی ، اور وہ ہی دری افا دات ان کے تم یہ دھنرت مولا نامید بعد علم میں تھی مہ جرمد فی ہے۔ اسی طرح امام العصر حضر ت العلامہ مولا نامجہ بی کے ، حضر ت شاہ صاحب اردو میں تقریر فرماتے تھے ، مولا نامید بدرع لم میر تھی مب جرمد فی نے الباری "کے نام سے شائع کئے ، حضر ت شاہ صاحب اردو میں تقریر فرماتے تھے ، مولا نامید بدرع الم میر تھی حضر ت مولا نامید کئی کے مندرجہ بال قریر وہی حضر ت مولا نامید کئی گئی گئی ہیں منتقل کر کے قلم بند کیا ، ... اسی طرح حضر ت گنگو گئی مندرجہ بال قریر وہی حضر ت مولا نامید کئی گئی ہیں منتقل کر کے قلم بند کیا ، ... اسی طرح حضر ت گنگو گئی مندرجہ بال قریر وہی حضر ت مولا نامید کئی گئی ہند کیا تھا ۔ ...

اس کے بعد سے ہرسال دورہ حدیث کے طلبہ اپنے اکابر کی تقریریں قلم بند کرتے ہیں ، ان میں سے بعض شائع بھی ہو پھکی ہیں۔ جن میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی ، مولہ نا بشہیر احمد عثانی اور مولہ نا گخر ایدین (نؤر ابتد مراقد ہم) کی تقریریں زیادہ معروف ہیں اور بیسب اردومیں ہیں۔

سوال: ایک شخص جوخود کوعام دین کہلاتا ہو،اورخود کواہل سنت و جہاعت ثابت کرتا ہو، وہ قرآن شریف میں تحریف لفظی کا قائل ہو، اس کے بارے میں شرعی تھم کیا ہے؟ جبکہ بہی سنا گیا ہے کہ قرآن شریف میں کے طرح کوئی تحریف ممکن نہیں کیونکہ اس کی حفاظت خود القد تعالی نے اپنے ؤ مہ لی ہے،امید ہے کہ تھی قی اورقطعی جواب سے نوازیں گے۔

جواب:...اہل سنت میں کو کی شخص قرآن کریم میں تحریف نظی کا قائل نہیں ، بلکہ ہل سنت کے زویک ایسا شخص اسلام سے خارج ہے۔اس مسئد یومیری کتاب 'شیعہ ٹی اختلافات اور صراطِ مستقیم' میں ویکھ لیاج ئے۔میرا خیال ہے کہ آپ کوان صاحب کے ہارے میں قلط نہی ہوئی ہوگی۔

سوال: آپ کی خدمت میں ایک سوال قرآن مجید میں تخریف بفظی کے قائل کے بارے میں شرع تھم کے جانے کے لئے چیش کی تھا۔ آپ نے جواب کے بعد تخریر فرمایا ہے کہ: '' میرا خیال ہے کہ آپ کوان صاحب کے بارے میں غلط تبی ہوئی ہوگی' اس جملے کے بعد میں نے ضرور کی سمجھ کہ آپ سے مزید اطمینان کروں تا کہ تخریف بفظی کے قائل کے بارے میں مجھے یقین رہے کہ شریعت کا تھم کیا ہے؟ اس لئے آپ کی خدمت میں اس عالم وین کے اصل الفاظ چیش کرتا ہوں ، ووفر ماتے ہیں:

'' میرے نز دیک تحقیق یہ ہے کہ قر آن میں محققانہ طور پر (معنوی بی نبیس) تحریف لفظی بھی ہے، یا تو لوگوں نے جان پو جھ کر کی ہے یاکسی مغالطے کی وجہ سے کی ہے۔''

ان الفاظ میں وہ بہی فرمارہے ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف ِلفظی ہے، جبکہ ہم نے یہی مند ہے کہ قرآن کریم اپنے نزول ہے آج تک ہرطرح کی تحریف ہے محفوظ ہے۔قرآن میں سامنے سے یا پیچھے سے باطل راہ نہیں پاسکتہ اور قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالی نے خود ذمد میں ہے، اور یہی سنا ہے کہ قرآن بیس کسی طرح تحریف کا قائل کوئی مسلمان نہیں ، اگر کوئی مسلمان کہلانے والا ایہ کہ تو وہ حرقہ ہوجا تا ہے۔ اب تک شیعہ فرقہ کے بارے میں سناتھا کہ وہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں ، لیکن ایک اہل سنت وہ ہما عت کہلانے والے عالم نے تحقیق طور پر ایسا کیا ہے ، اس لئے مجھے بہت تشویش ہوئی کہ قرآن کی ہر طرح حفاظت الند نے اپنے ذمہ ل ہے ، اس کے باوجو وقرآن میں تحریف مانی جورہ ہی ہے ، اس لئے میں نے حقیقت جانے کے لئے آپ سے رہنمائی جوبی ہے۔ یہ می ہے ، اس کے باوجو وقرآن میں تحریف مانی جورہ ہی ہے ، اس لئے میں نے حقیقت جانے کے لئے آپ سے رہنمائی جوبی ہے۔ یہ می ہوئی کہ ماضی میں بھی کوئی تی عالم قرآن میں تحریف معنوی یا تحریف لفظی کا قائل رہا ہے؟ امید ہے کہ آپ قطعی شری احکام سے آگا و فریا کیں گے ، شکرید!

جواب: ... میں پہلے خط میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل سنت میں کوئی شخص تحریف فی القرآن کا قائل نہیں ، میں نے یہ بھی مکھ تھا کہ:'' آپ کوان صاحب کے بارے میں غلط نہی ہوئی ہوگ' میرایہ خیال سیح نکلا، چٹانچہ آپ نے جوعبارت ان صاحب سے منسوب ک ہے، ووان کی عبارت نہیں۔ بلکہ غلط نہی ہے آپ نے منسوب کردی ہے۔

اس کی شرح ہے ہے کہ فیض الباری (ج:۳ ص:۳۹۵) ہیں حضرت ابن عباسؓ کے قول کی ... جوضیح بخاری ج:۱ ص:۳۹۹ میں منقول ہے ...کہ:'' اللہ تعالیٰ نے تنہیں ..مسلمانوں کو ... بتا دیا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کے نوشتہ کو بدل و الا ، اور کتاب ہیں اینے ہاتھوں ہے تبدیلی ہیدا کردی ہے۔' اس کن شرح ہیں حضرت امام العصر مولا تا محمد انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں:

"خانا چ ہے گر فی الکتب اسابقہ) میں تین فدہب ہیں۔ انا یک جماعت اس طرف گئے ہے کہ کتب ہاویہ میں تحریف ہرطرت کی ہوئی ہے، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ این حزم آئی کی طرف مائل ہیں۔ انا یک جماعت کا فدہب ہیں ہے کہ تحریف قلط این تیمیڈ کار بحان ای طرف ہے۔ ساناور ایک جماعت تحریف بفطی کی سرے ہے مشر ہے، پس تحریف ان کے فزد یک سب کی سب معنوی ہے۔ میں کہت ہوں جماعت تحریف بفطی کی سرے ہے مشر ہے، پس تحریف ان کے فزد یک سب کی سب معنوی ہے۔ میں کہت ہوں کہ اس مؤ فر الذکر ) فد ہب پر الازم آئے گا کہ (نعوذ باللہ) قرآن بھی محرف ہو، کیونکہ تحریف معنوی اس میں بھی کھے کہ نیس کی گئی (واللہ زم باطل فالملزوم مثله)۔ اور جو چزمیر نزد یک مقتل ہوئی ہو وہ ہے کہ ان میں اللہ تعالی کی وجہ ہے؟ پس اللہ تعالی ہی اس کو بہتر جائے ہیں۔ "

ميد هنرت شاه صاحب كى يورى عبارت كالرجمد ب،اب دو يا تول پرغور فرماية:

 یا نہیں؟ اگر ہوئی ہے تو قلیل ہے یا کثیر؟ ای کے بارے میں تمین فدا ہب ذکر فرمائے ہیں اور ای تحریف فی الکتاب کے بارے میں اپنا محققانہ فیصلہ صاور فرمایا ہے، قرآن کریم کی تحریف لفظی کا دور ونز دیک کہیں تذکرہ بی نہیں کہ اس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب ّ بیہ فرما کیں کہ:'' جو چیز کہ میرے نز دیک محقق ہوئی ہے وہ یہ کہ اس میں تحریف لفظی موجود ہے۔''

دوم:... شاہ صاحب نے تیسرا تول ینقل کیا تھا کہ تب سابقہ میں صرف تح بیب معنوی ہوئی ہے، تح بیفہ نظی نہیں ہوئی، حضرت شاہ صاحب اس کو خلط قر اردیے ہوئے ان قائلین تح بیف کوالزام دیتے ہیں کہا گرصرف تح بیف معنوی کی وجہ ان کتب کو محرف قرار دیا جائے انعود باللہ کیونکہ اس میں بھی لوگوں نے تح بیف معنوی کرنے میں کوئی کر نہیں چھوڑی ۔ اس سے دو با تیس صاف طور پر واضح ہوتی ہیں، ایک یہ کہ قرآن کریم کی تح بیف معنوی کے مستول کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ۔ اس سے دو با تیس صاف طور پر واضح ہوتی ہیں، ایک یہ کہ قرآن کریم کی تح بیف معنوی کے ساتھ اس خرجب والول کوالزام دینا، اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن میں تح بیف نفلی کا کوئی بھی قائل نہیں ۔ دوسری بات یہ واضح ہوتی ہوتی تو صرف تیسر سے خدہب والول کو الزام نہ کہ کہ گئر بیف نفلی کے قائل ہوتے تو صرف تیسر سے خدہب والول کو الزام نہ دیتے ، بلکہ پہلے اور دوسر ہے قول والوں پر بھی بھی الزام عاسم کرتے ۔

یہ میں نے صرف اس عبارت کی تشریح کی ہے جس ہے آپ کو حضرت شاہ صاحب کی بات سیجھنے میں نلطی ہوئی ہے، ور نہ قر آن کریم کا تحریف نفظی سے پاک ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی منکر نہیں ہوسکتا۔ حضرت شاہ صاحب کی کتاب مشکلات القرآن کا مقد مدملا حظ فر مالیا جائے۔

حسن اتفاق کہ ای طرح کا ایک سوال اہام اہل سنت حضرت مولا نا ابو زاہد محمد سرفر از خان صفدر زید مجد ہم ہے بھی کیا گی،
انہوں نے فیض الباری کی اس عبارت کی وضاحت فر ہائی ہے، جس سے شیعہ تحریف قر آن پر استدلال کرتے ہوئے اسے مناظروں میں پیش کرتے ہیں۔ شیعہ بیتا کڑ و بنا چاہتے ہیں کہ ... بعوذ ہائلہ .. فیض الباری میں ہے کہ اہام العصر حضرت مولا نامحہ انور شاہ کشمیری اور مولا نا بدرعالم میر شمی قدس اللہ اسرار ہما بھی تحریف کے قائل شھے۔

حضرت مولانا محد سرفراز خان دامت برکامهم العالیہ نے اس پر و پیگنڈ اکا جواب اور غطفه بی کی وضاحت اپنے ایک مسترشد جناب مولا ناعبدالحفیظ صاحب کے نام ایک مکتوب میں فر مائی اور ہدایت فر مائی کداسے عام کیا جائے۔جس پر موصوف نے اس کی فوٹو اسٹیٹ بھیج کرہم پراحسان فر مایا ہے۔چونکہ حضرت مولا نامحہ سرفراز خان صفدر مدخلائے کمتوب سامی میں درج فیض الباری کی عربی عبارتوں کا اردوتر جمہ شاتھ ،اس لئے افادہ عام کی غرض ہے اس کا اردوتر جمہ کردیا گیا۔

ذیل میں حضرت مولانا ابوز اہر سرفراز خان صفدر کی وضاحت انہیں کے ابغاظ میں پیش کی جاتی ہے:

" عزيز القدرجناب حضرت مولا ناعبدالحفيظ صاحب دام مجدبم .

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته مزاج كرامي!

عزيز القدر اقيض الباري ج: ٣ ص: ٩٥ سي ٢٠

"واعلم! ان في التحريف ثلاثة مذاهب، ذهب جماعة الى ان التحريف في الكتب

السماوية قد وقع بكل نحو في اللفظ والمعنى جميعا، وهو الذي مال اليه ابن حزم، وذهب جماعة الى انكار جماعة الى انكار التحريف قليل، ولعل الحافظ ابن تيمية جمع اليه، وذهب جماعة الى انكار التحريف الله فظي رأسًا، فالتحريف عدهم كله معنوى، قلت. يلزم على هذا المذهب ان يكون الفرآن ايضًا محرفًا، فإن التحريف المعنوى غير قليل فيه أيضًا، والذي تحقق عندى: ان التحريف فيه لفظى ايضًا، اما انه عن عمد منهم او لمغالطة، فالله تعالى اعلم به!"

ترجمہ: " معلوم ہونا جا ہے کہ تحریف کے بارے میں تین فدہب ہیں۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ کتب ہاد ہے میں تحریف فضی اور معنوی دونوں ہوئی ہیں ، ابن حزم آئی کے قائل ہیں۔ دوسری جماعت کا نظریہ ہیں ہے کہ کتب ہودیہ ویہ میں تھوڑی ہوئی ہے ، غالبًا ابن تیمیہ کا جھا دَای طرف ہے۔ تیسری جماعت کی دائے ہیہ کہ کتب ہودیہ ہوئی البتہ تحریف معنوی ہوئی ہے۔ اس جماعت کے نظریہ کے مطابق لازم النے ہیہ ہے کہ تحریف تحریف کے مطابق لازم آئے گا کہ قرآن مجمد بھی تحریف ہے خالی نہیں ، کیونکہ اس میں بھی تحریف معنوی کھی تم نہیں کی گئے۔ لیکن میرے نزدیک محقق بات یہ ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے ، یا تو انہوں نے عمد الیا کیا ہے ، یا پھر مغاطہ کی بنا پر الیا ہوا ہے ، والتہ اعلم ا''

عزيز القدر! العبارت من "فيها "كَ جَلَم "فيه" لكما كي ب، اصل عبارت يول ب: "ان التحريف فيها (اى الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل وغيرهما) لفظى ايضًا."

ترجمہ:..' فیھ کامرجع کتب اویہ ہیں، یعنی کتب اویہ ہیں اویہ ہیں۔ ترجمہ:..' فیھ کامرجع کتب اویہ ہیں اور ہیں کے بی تحریف ہوئی ہے نہ کہ قرآن میں ۔گرفیہ کی ضمیر مفرد مذکر کی وجہ سے بیمغالطہ ہوا کہ شاید قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔''

اس كى وليل فيض البارى ج: ٣ ص: ٥٣٤ كى يرعبارت يب:

"واعلم ان اقوال العلماء في وقوع التحريف ودلانلهم كلها قد قضى عنه الوطر انحشى فراجعه."

بخاری شریف کے بجیس پاروں کا حاشیہ حضرت مولا نا احمد علی سہار نبوری نے لکھا ہے، فالج کے حملے کے بعد بقیہ پانچ پاروں کا حاشیہ حضرت مولا تا محمد تقاسم نا نوتو گ نے کیا ہے۔ سوائح قاسی از مول نا محمد یعقوب صاحب اور اس مقام برحاشیہ بیس محشی بینی حاشیہ لکھنے والے حضرت نا نوتو گ نے حاجت پوری کروی ہے اور مقام کاحق اداکرویا ہے۔ (ملاحظہ ہو: بخاری ج: ۲ ص: ۱۱۲۷ کا حاشیہ نمبر ۱۱)۔
مقام کاحق اداکرویا ہے۔ (ملاحظہ ہو: بخاری ج: ۲ ص: ۱۱۲۷ کا حاشیہ نمبر ۱۱)۔
فیض الباری ہی میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت نے نکھا ہے:

"والدى ينبغى فيه النظر ههنا انه كيف ساغ لابن عباس انكار التحريف اللفظى، مع ان شاهد الوجود يخالفه، كيف! وقد نعى عليهم القرآن انهم كانوا يكتبون بايديهم، ثم يقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، وهل هذا الا تحريف لفظى ولعل مراده انهم ما كانوا يحبوفونها قصدا، ولكن سلفهم كانوا يكتبون مرادها كما فهموه ثم كان خلفهم يدخلونه في نفس التوراة، فكان التفسير يختلط بالتوراة من هذا الطريق انتهى انتهى."

(ج:٣٥ ص:١٣٥)

ترجمہ: ... 'یہاں قابلِ غور بات ہے کہ حضرت ابن عباس ؓ نے تح یف نفطی کے نہ ہونے کا قول کس بن پر کیا ہے؟ حالانکہ شواہ ہاس کے خلاف ہیں۔ پھر تح یف نفطی نہ ہونے کا قول کیونکر ممکن ہے، جبکہ قرآن مجید نے ان کے اس فعل فہنج کو ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہد دیتے ہیں کہ: '' بیاللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے!'' اور بہی تو تح یف ہے۔ عالباً تح یف نفطی نہ ہونے سان کی مراد ہے ہے کہ وہ قصد آ ایس نہیں کرتے بلکہ ان کے اسلاف اپنی کہ بول میں اپنی ہمجھ کے مطابق ایک مفہوم لکھ دیتے ، لیکن ان کے بعد آنے والوں نے اس (تشریحی نوٹ ) کو تو رات کے متن میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے اصل اور شرح میں التیاس ہو گیا اور ایول تح یف ہوگئی۔''

اس ساری عبارت سے واضح ہوا کہ تحریف لفظی تو را قاوغیرہ کہ بول میں ہوئی ہے نہ کہ قرآن کریم میں اور حضرت ابن عباس رضی القدعنها کے قول کی تشریح بھی حضرت نے کردی کے سلف اپنی یاد کے سئے کہ ابوں میں ، تفسیری الفاظ لکھتے تھے،خلف نے ان کو بھی متن میں شامل کردیا۔

اس تحریر کوغور سے پڑھیں اوراس کی کا بیال بنا کراپئی طرف سے علماء میں تقسیم کریں ، بڑی دین کی ضدمت ہوگی۔ اہل خانہ کو درجہ بدرجہ سلام اور دعا کیں عرض کریں اور مقبول دعا وَل میں نہ بھولیں ، بیرخاطی بھی داعی ہے۔
والسلام
دین ہے۔

ابوالزامد محدسر قراز\_از ککھڑے'

## قرآن میں درج دُوسروں کے اقوال قرآن ہیں؟

سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالی نے وُ وسروں کے اقوال بھی وُ ہرائے ہیں، جیسے عزیز مصر کا قول: "إِنَّ تَحَیُّ نَسُد تُحُلِیْ مَاللہُ مَا وَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہُ وَکُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُل

جواب:...القدتعالی نے جب ان اقوال کونقل فرمادیا تو بیا قوال بھی کلام انہی کا حصہ بن گئے اور ان کی تلاوت پر بھی قواب موجود ملے گا (بینا کا رہ بطور لطیفہ کہا کرتا ہے کہ قرآن کریم میں فرعون ، ہامان ، قارون اور ابلیس کے نام آتے ہیں اور ان کی تلاوت پر بھی بچاس ، پچاس ، پچاس تیکیاں ملتی ہیں )۔ پھر قرآن کریم ہیں جوا قوال نقل فرمائے گئے ہیں ان ہیں سے بعض پرر قفر مایا ہے بھیے کفار نے بہت ہے اقوال ، اور بعض کو بلاتر ویڈنقل فرمایا ہے ۔ تو اقوال مردود انو ظاہر ہے کہ مردود ہیں ،لیکن جن اقوال کو بلائکیرنقل فرمایا ہے وہ آن رس سے جہت ہیں ، پس عزیز مصر کا قول اور بلقیس کا قول ای دومری قتم ہیں شامل ہیں اور ان کے بارے ہیں بیہ کہن ہے کہ یہ مذہبی کا ارش دے ۔

ارش دے ۔ (۱)

## كلام الهي ميس درج مخلوق كا كلام نفسي موكا؟

سوال:...آپ نے فرمایا'' جب غیر اللہ کے اقوال اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نقل کئے ہیں تو وہ بھی کارم ابھی کا حصہ بن گئے۔' اس سے میسواں پیدا ہوتا ہے کہ اگر میہ اقوال کلام البی کا حصہ بن گئے تب بھی بید کلام نفسی تو نہ ہوئے ، کیونکہ کلام نفسی تو قدیم ہے اور بھا راعقیدہ اور بھا راعقیدہ سے اور بھا راعقیدہ سے کہ قرآن ساراغیر مخلوق ہوئے اور بھا راعقیدہ سے کہ قرآن ساراغیر مخلوق ہوئے۔

جواب: مخلوق کے کام کا کلام البی میں آنا بظاہر محل اشکال ہے، لیکن اس پرنظر کی جائے کہ اللہ تعالی کے علم میں ، منی وستقبل کیس ہیں تیں توبیہ اشکال نہیں رہتا، یعنی مجلوق پیدا ہوئی، اس سے کوئی کلام صاور ہوا، القد تعالی نے بعد از صدوراس کوفکل فرہ یا تو واقعی اشکال ہوگا، کیکن مخلوق پیدا ہونے اور اس سے کلام صادر ہونے سے پہلے ہی القد تعالیٰ کے علم میں تھا، اور اس علم قدیم کوکلام قدیم میں فتل کو بادیا۔

## "كاد الفقر أن يكون كفرًا" كى تشريح

<sup>(</sup>۱) وما ذكره الله تعالى في القراراي المنزل والفرقان المكتمل عن موسى وغيره من الأبياء عليهم السلام وعن فرعون وابليس اي ونحوهما من الأعداء والأعياء فإن دلك اي ما ذكر من الوعيل كله كلام الله تعالى اي القديم احارًا عهم. (شرح فقه الأكبر لمُلَلا على القاري ص:٣٣)

 <sup>(</sup>۲) والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم وقد كان الله تعالى متكلمًا اى في الأزل ولم يكن كلم موسى اى والحال أنه لم يكن كلم موسى بل ولا خلق أصل موسى وعيسى وقد كان الله تعالى حالقا في الأزل ولم يحنق الخلق. (شرح فقه الكبر ص ٢٥٠).

صدیت کوخواہ نواہ فرست قرار ندوینا نھیک نہیں۔ اُن کے مطابق دونوں تھی کا حدیث میں پیطیق ہونی جائے کہ بھی بھی رغریبی کی وجہ سے انسان کفر پیطر نیمل کا ارتکاب کر گزرتا ہے، مثلہ: یوں کہتا ہے کہ:'' القدئے بس غربت کے بئے مجھے بی چناتھ'' وغیرہ وغیرہ کے الفاظ ، پیخی غربی کفرنییں ، احادیث کی رُوسے غربی تو محمود ہی ہے، مذموم نہیں ، جیسا کہ اُوپر مذکور ہے۔ آ ہے صرف اتنا فر ماہیے کہ مولوی صاحب نے احادیث کا تعارض جو ہُ ورکیا ہے وہ دُرست ہے یا تہیں؟

جواب: "موسوعة الحديث النبوى" جلد: ٢ صنيد ٨ شن "كاد الفقر أن يكون كفرًا" كي متدرج ذيل حوال المنادة المتقين ١٥٠ صنيد ١٥٠ تاريخ اصفهان عن ١٠٠ درمنثور ١٤٠ صنيد ١٤٠ المضعفاء للعقيلي ١٤٠ صنيد ١٠٠ مشكوة حديث ثمر: ١٥٠٥ المغنى عن حمل الاسفار للعراقي ج: ٣ ص: ٢٠٩ مسكوة عديث ثمر: ١٥٠٥ المغنى عن حمل الاسفار للعراقي ج: ٣ ص: ١٨٠ حلية الأولياء ج: ٣ ص: ١٢٥ من ١٢٥٠ تذكرة الموضوعات للمفتى ص: ١٢٠ العلل المتناهية الموضوعات للمفتى ص: ١٢٠ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة المسيوطي ص: ١٢٠ العلل المتناهية الإبن الجوزى ج: ٣ ص: ١٢٠ الرچديد عديث كروربيكن ان حوالول كو يكف معلوم بوتا مي كموضوع نبيل مده من المنتفرة ال

متعدى امراض اور إسلام

سوال: ... کیا جذام والے سے اسدم نے رشتہ فتم کرویہ ہے؟ اگر نہیں تواس کے مریض سے جینے کاحق کیول چھین جاتا ہے؟ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ: '' اس سے شیر کی طرح بھ گواوراس کو لیے بانس سے کھانا دو''؟

جواب: ... جوخص ایسی بیری میں بہتلا ہوجس ہوگوں کو آذیت ہوتی ہو، اگر توگوں کو اس سے الگ رہے کا مشورہ دیا جائے تو یہ تقاض نے عقل ہے، باتی بیاری پراس کو آجر مے گا۔ اسدام تو مرض کے متعدی ہونے کا قائل نہیں، لیکن اگر جذای سے اختلاط کے بعد خدانخو استہ کو یہ مرض احق ہوگیا توضعیف الاعتقاد لوگوں کاعقیدہ گرے متعدی ہونے کا قائل نہیں، لیکن اگر جذای سے اختلاط کے بعد خدانخو استہ کی کو یہ مرض احق ہوگیا توضعیف الاعتقاد لوگوں کاعقیدہ گرے متعدی ہونے کا قادرہ ہ یہی سمجھیل گے کہ یہ مرض اس کوجذامی سے لگاہے، اس فسادِ عقیدہ سے بی نے کے سے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ: اس سے شرکی طرح ہوا گو، ... باتی لیم باش سے کھانا دینے کا مسئلہ مجھے معلوم نہیں ، ورنہ کہیں سے پڑھا ہے ... الغرض جذام والے کی تحقیر مقصود نہیں بلکہ لوگوں کو ایذ اسے جسما فی اور خرائی تحقیدہ سے بیانا مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص تو کی الا بمان اور تو کی الم راح ہووہ اگر جذا می کے ساتھ کھا، پی لے ، تب بھی کوئی گناہ نہیں ، چنا نچر آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے جذا می کے ساتھ کھا، پی لے ، تب بھی کوئی گناہ نہیں ، چنا نچر آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے جذا می کے ساتھ کھا، پی لے ، تب بھی کوئی گناہ نہیں ، چنا نچر آن خضرت صلی التدعلیہ وسلم نے جذا می کے ساتھ کھا، پی لے ، تب بھی کوئی گناہ نہیں ، چنا نچر آن خضرت صلی التدعلیہ وسلم نے جذا می کے ساتھ کھا، پی لے ، تب بھی کوئی گناہ نہیں ، چنانچر آن خضرت صلی التدعلیہ وسلم نے جذا می کے ساتھ کا بیم برتن میں کھانا کھایا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وعنه (أبي هريرة رضى الله عنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة . . وقر من المحذوم كما تفو من الأسد. (وفي حاشيته) وانما أراد بذلك نفي ما اعتقدوا من ان العلل المعذية مؤثرة لا محالة، فأعلمهم ان ليس كذلك، بل هو متعلق بالمشية، إن شاء كان، وإن لم يشأ، لم يكن . الخ. (مشكوة ص. ١ ٣٩، باب الفال والطيرة، الفصل الأوّل). (٢) عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذ بيد مجروم فأدخله معه في القصعة .... (ترمذي ح: ٢ ص ٣٠، باب ما جاء في الأكل مع ابحذوم).

## مجذوم سيتعلق ركضنے كاحكم

سوال: میں بیان کے بیان کی حدیث مبار کہ میں حضور اقدس صلی اللہ عبیہ وسلم کا ارش د ہے: " مجذوم ہے بچو" فقیر ختی کا مستدیہ ہے کہ: مجذوم کی بیوی کو اختیار ہے کہ دوہ فنے تکاح کر ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ: جذام جے انگریزی میں " پروی" کہتے ہیں، پہلے ایک لا طاح اور قابل نفرت بیاری تصور کی جاتی ہیں۔ اب میرض لا علاج نہیں رہا، ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں جوجذام سے صحت یالی کے بعد شادیاں کر چکے ہیں اور ان کے صحت مند بچے ہیں۔ میرامقصد یہ ہے کہ اب یہ بیاری می میرض کے بیاری میں بیاری میں بیاری می میرض کی اب وہ نہیں رہی ۔ اس بیاری ہے جو ڈاکٹر زہوتے ہیں ان کے حسن اخل تی کہ کہا تہ ہوتا ہے۔ معاشر سے میں مجذوم سے جونفرت ہوتی تھی ، اب وہ نہیں رہی ۔ اس بیاری کی و در کے سی اور ان کے حسن اخل تی کہا کہن ، وہ کہتے ہیں کہ جذام کے مریض ، لوگوں کی توجہ کے سی کہا تے ہیں ، ان سے غرت کے جو ڈاکٹر زبح دو مین کے سی تھی ہیں کہا تے ہیں ، ان کے کہا تھی میں نو جھتے ہیں ۔ اب تک میں نے کسی سے نہیں سا کہ کی مجذوم کے سی تھی میں فی بھی کہ رہے میں بوجھتے ہیں۔ اب تک میں نے کسی سے نہیں سا کہ کی مجذوم سے بیمرض ڈاکٹر یا کئی کی میں آئی کو داخل ہو ابو۔ اب آ ہے سے دو ہا تھی ہو چھتے ہیں۔ اب تک میں نے کسی سے نہیں سا کہ کی مجذوم سے بیمرض ڈاکٹر یا کئی گئی میں آئی کو داخل ہو ابو۔ اب آ ہے دو ہا تھی ہو چھتے ہیں۔ اب تک میں نے کسی سے نہیں سا کہ کی مجذوم سے بیمرض ڈاکٹر یا کئی کی میں آئی کی کو داخل ہو ابو۔ اب آ ہے سے دو ہا تھی ہوچھتی ہیں:

ان... حدیثِ مذکور کامفہوم بیمعلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری قابلِ نفرت ہے، اور اس بیماری کے معالجین کہتے ہیں کہ یہ بیماری قابلِ نفرت نہیں ہے، حدیث شریف کا سیحے مفہوم کیا ہے؟ یہ اشکال محض میری جہالت و کم نہی و کم علمی پر مبنی ہے۔

۳:... نقیر فنی کا جومسکار میں نے تحریر کیا ہے ، کیا آج کل کے حالات نہ کورہ کے موافق ایک ایسے آ دمی کی بیوی کو بھی فنخ نکاح
 کا اختیار ہوگا جو کہ جذام کی بیار کی سے کمل طور برصحت یا ب ہو چکا ہو؟

جواب : ..ننیس سوال ہے،اس کا جواب مجھنے کے لئے دویا توں کواچھی طرح سمجھ لیٹا ضروری ہے:

ایک بیرکہ بعض لوگ قوی المزائی ہوتے ہیں ،ایسے مریضوں کود کھے کریاان کے ساتھ ول کران کے مزاج میں کوئی تغیر نہیں آتا، اور بعض کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں (اور اکثریت ای مزاج کے وگوں کی ہے ) ، ان کی طبیعت ایسے موذی امراض کے مریضوں کو و کھنے اور ان ہے میل جول رکھنے کی متحمل نہیں ہوتی۔

دوم:... بیر کہ شریعت کے اُحکام قوی وضعیف سب کے لئے ہیں ، بلکہ ان میں کمزورول کی رعایت زیادہ کی جاتی ہے۔ چنانچہ اِمام کو حکم ہے کہ وہ نماز پڑھاتے ہوئے کمزورول کے حال کی رعایت رکھے۔

بیدو با تیں معلوم ہوجانے کے بعد سمجھے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے خود بنفس نفیس مجذوم کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، چنانچہ حدیث میں ہے کہ:'' حضرت جابر رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے مجذوم کا ہاتھ پکڑ کراس کوا ہے

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عده قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم. "اذا صلّى أحدكم للناس فليحفف، فان فيهم
 المقيم والضعيف والكبير واذا صلّى أحدكم لصده فليطوّل ما شاء" متفق عليه. (مشكوة ص. ١٠١، باب ما على الإمام).

سالن کے برتن میں داخل کیااور فر مایا: کھ! اللہ تعالی کے نام کے ساتھ ، اللہ تعالی پر بھروسہ اور اعتی دکرتے ہوئے'' (تر ندی ج: ۲ ص: ۳)

ام متر ندی رحمۃ اللہ علیہ نے ای نوعیت کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی علی کیا ہے، گویا آئخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے واضح فر مایا کہ نہ مجذوم قابل نفرت ہے اور نہ وہ آچھوت ہے، کیکن چونکہ ضعفاء کی ہمت وقت اس کی متحمل نہیں ہو عمق ، اس کے خل اس کے ضعف طبعی کی رعایت فر ماتے ہوئے ان کواس سے پر ہیز کا تھم فر مایا۔

۳:... حضرات فقهاء کاید فتوی بھی عورت کے ضعف طبعی کی رعایت پرمحمول ہے، پس اگرمجذ وم کاصحیح علہ ج ہوج ئے تو عورت کو نکاح نسخ کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ حضرات فقہاء کا بیفتو می اس پریا گوہوگا۔

# مؤثرِ حقیقی اللہ نعالیٰ ہیں نہ کہ دوائی

سوال:...میرے ایک سوال کا جواب آپ نے دیا ہے جس سے میری ذہنی پریشانی ابھی تک ختم نہیں ہوتکی، میں دوبارہ آپ کو تکلیف دے رہی ہوں ،اُمیدہ آپ جھے معاف کردیں گے۔میر اسوال بیتھ کہ:

'' کیا دوائی کھانے سے بیٹا پیدا ہوسکتا ہے جس کے جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ:'' بیٹا، بیٹی خدائی کے تھم سے ہوتے ہیں، اور دوائی بھی اس کے تھم سے مؤثر ہوتی ہے، اس لئے اگر بیعقیدہ سے جو دوائی کے استعال ہیں کوئی حرج نہیں۔''

گتاخی معاف! مول ناص حب میں ج ہتی ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب ذراوضا حت ہے دیں ، کیونکہ میراول ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا کہ اگر دوائی کھانے سے بھی بیٹا ہیدا ہوسکتا ہے تو پھر ہر گورت ہی دوائی کھانی شروع کر دے اور دُنیا میں بیٹے نظر آئیں ، بیٹیاں تو ختم ہوج کمیں ، کیونکہ ہمارے ملک میں تو پہلے ہی بہت جہالت ہے ، پہلے تو لوگ دا تا ص حب کے مزار پر اور دُوسرے مزارات پر ج کر بیٹا ہ نگتے ہیں اور اب دوائی سے اگر بیٹا ہنے لگا تو عور توں کا ہجوم ان کے گھر لگ ج نے گا جود وائی نیچ رہے ہیں اور دوائی ہم ہزاروں میں نیچ رہے ہیں ، کیا یہ شرک نہیں ہوگا ؟ جب کہ اللہ تعالی نے فرمای ہے کہ: میں جس کو چا ہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں ، جس کو چ ہت ہوں بیٹا دیتا ہوں ، جس کو چا ہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں ، جس کو چ ہت

جواب: میری بہن! دواؤل کا تعلق تجربے ہے، پس، گر تجربہ سے ثابت ہوج ئے (محض فراڈ نہ ہو) کہ فلال دوائی سے بینا ہوسکتا ہے تواس کا جواب میں نے لکھا تھا کہ دوائی کا مؤثر ہونا بھی امتد تعالی کے تھم سے ہے۔ جیسے بیاری سے شفاد بینے وال تو

<sup>(</sup>۱) عن جابـر رضـي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد محروم فأدخله معه في القصعة، ثم قال. "كل بسم الله، ثقةً بالله وتوكّـلًا عليه." (ترمذي ج:۲ ص.٣، طبع رشيديه دهلي).

<sup>(</sup>۲) عن ابن ابی بریدة ان عمر أخذ بید مجزوم (ترمذی ج:۲ ص:۳۰).

<sup>(</sup>٣) وقي الدر المختار ولا يتخير أحد الزوجين بعيب في الآخر فاحشًا كمجنون وجدام وبوص . . الح. وفي الشامية. ليس لواحد من الزوجين خيار فسنخ النكاح بعيب في الآخر عبد أبي حيفة وأبي يوسف وهو قول عطاء والنخعي . . . وخالف الألمة الشلالة في الخمسة مطلقًا ومحمد في الثلاثة الأول لو في الروح كما يفهم من البحر وغيره . . . الخ. (شامي ج ٣٠ ص : ١ ٥٠).

القد تعالی ہے، سیکن دوا داروبھی کیا جاتا ہے، اوراس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ جس طرح القد تعالی بغیر دواؤں کے شفا و سے سکتے ہیں اور دیتے ہیں، اس طرح بھی دوائی کے ذریعے شفاعطا فرماتے ہیں، دوائی شفانییں دیتی، بلکہ، س کا وسیلہ اور ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب اللہ تعالی جاہتے ہیں دوائی کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا۔

ای طرح اگر کوئی دوائی واقعی ایس به جس سے بیٹا ہوج تا ہے تو اس کی حیثیت بھی یہی ہوگی کے بھی ابقد تعالی دوائی کے بغیر بیٹا دے دیتے ہیں، کوئر دیتے ہیں، اور بھی دوائی کے باوجود بھی نہیں دیتے ، جب مؤثر حقیقی القد تعالی کو سمجھا جائے بیٹا دے دیتے ہیں، کوئر دائی کو تا خیر کو بھی اس کے تھم دارادہ کی پابند سمجھ جائے تو بیٹرک نہیں، اور ایسی دوائی کا استعال گناہ نہیں۔

اور دوائی کی تا خیر کو بھی اس سے بحث نہیں کہ کوئی دوائی ایس ہے بھی یانہیں۔

## التد، رسول كي اطاعت ہے انبياء كي معيت نصيب ہوگي ، ان كا درجہ بيں!

سوال: ... کی آپ مندرجه فیل آیت کریمه کی پوری تشریح بیان فرمائیں مے؟:

"وَمَنْ يُبطِعِ اللهَ وَالرِّسُولَ فَأُولَنكَ مَعَ اللَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينِ والصِّدِيْقَيْن والشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيُقًا."

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہیہ ہے کہ:'' جوبھی القدت کی کا اور حمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گاوہ
ان لوگونی ہیں شامل ہوگا جن پر القدت کی نے انعام کیا ہے بیٹی انہیاء (عیبہم السلام) اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں ، اور بیلوگ
بہت ہی اچھے دفیق ہیں۔'' اور اس کی تشریح ہے بتلاتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نبی ،صدیق ،شہیداور صالح کا ورجال سکتا ہے۔

جواب:... بیتشری دو دجہ سے نامد ہے: ایک تو بید کہ نبوت ایس چیز نہیں جو انسان کو کسب ومحنت اور اطاعت وعبادت سے ل جائے ، دُ وسرے اس لئے کہ اس سے لہ زم آئے گا کہ اسلام کی چودہ صدیوں میں کسی کوبھی اطاعت کا ملہ کی تو فیق نہ ہوئی۔

آیت کا مطلب بیہ ہے کہ جولوگ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوش پر میں گے، گوان کے اعمال کم درجے کے بول ، ان کو قیامت کے دن انبیاء کرام ، صدیقین ، شہداء اور مقبولانِ اجن کی معیت نصیب ہوگی۔
معیت نصیب ہوگی۔

<sup>(</sup>١) الاشتخال ببالتنداوي لا يناس به إذا اعتقد أن الشافي هو الله تعالى، وأنه جعل الدواء سببًا، أما إذا اعتقد أن الشافي هو الدواء فلا. (هندية ح: ٥ ص:٣٥٣ طبع كوئته).

<sup>(</sup>٢) أى من عمل بما أمره الله به ورسوله، وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عز وجلّ يسكه دار كرامته ويحعله مرافقًا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون، ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الخ. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص ، ٩ ١٩).

## كيا قبراً طهركى منى عرش وكعبه عدافضل ٢٠

سوال : ... میرے پاس ایک تن بے جس کا نام ہے ' تساوین المصدینة المصنورة ' جس کے مؤلف جن ہے جم عبدالمعجود بین ، اوراس پرتقریظ شخ القرآن مولانا غلام القدفان صاحب مد ظرم جہتم دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولینڈی والوں کی ہے، تقریظ کی اوراس پرتقریظ شخ القرآن راجہ بازار راولینڈی والوں کی ہے، تقریظ کا ارتی کا علام القدفان صاحب نے بری تعریف فرمائی ہے، اورا بران ہے آغا محر سین تعبیمی مظلم نے کتاب کو اس قدر لیسند فرمایا کہ اس کا فاری ترجمہ کرنے کی جیش ش فرمائی ، مزید ہے کہ ولی زماں مفسر قرآن حضرت الا بوری کے خلف الرشید حضرت مولانا عبیدالقد انور دامت مجدہم کی تقریفات نے اس کی افا ویت پر مہر تقعد ایل شبت فرما کر اے اور بھی چور با بدرگاؤ سے بیس اس کتاب کی فرست مفس میں ہیں ہے ہے؛ فہر ان کہ معظمہ افضل ہے یا مدینہ طیبیہ کا معظمہ پر فضیلت نے فہر سان ملا ہے کہ معظمہ ہے کہ اس کا معظمہ ہے کہ اس کی فضیلت اور بردگ ترین شہروں میں مدید طیبہ مکہ معظمہ ہے کہ اس کا دور میں کا دور بردگ ترین شہروں میں کہ کہ محتورہ میں کو مساور کہ ہے کہ اس کی اور محتورہ کی دور میں کو مساور کہ ہے کہ کہ اس کی کو دور میں کو مساور کی معظم کے دور میں کا دور بعد اللہ تعسد یہ کا دور ہودات سکی اند علیہ وسلم کے جسد اطہر اور اعتمالی شخص بیل کو تعرف کو اس کی شان ، بالا ، اعلی ، ہور کے دور میں اند علیہ وسلم اور معلم کے جسد اطہر اور اعتمالی بلاد میت میں نظم کے جسد اطہر اور اعتمالی شریع علیہ کر مدید اللہ ہے بھی انسانے شریع ہوں کی شان ، بالا ، اعلی ، ہور کی اس کی شان ، بالا ، اعلی ، ہرتر ، ارفع اور انتہائی بائد ہے بھی انسانے شریع تو کی اس کی شان ، بالا ، اعلی ، ہرتر ، ارفع اور انتہائی بلانہ ہے۔ "

#### آ گے ایک حوالہ یہ بھی تحریر ہے کہ:

''امیرالمؤمنین سیّدناعمرفاروق اورسیّدناعبراللّه بن عمرضی اللّه عنهااوردیگرصی بیکرام کی ایک جماعت اور حفرت ما لک بن انس اور اکثر علائے مدینه، مکه مرمه پر مدینه منوّره کوفشیلت دیتے ہیں، ای طرح بعض علائے کرام بھی مدینه طیبہ کی فضیلت کے قائل ہیں، مگروه شہرمدینه طیبہ کومکه مکرمه کشہر پر تو فضیلت دیتے ہیں، اللّه کعبۃ اللّه کوسیّن کرتے ہیں اور کعبه معظّمہ کوسی سے افضل قراردیتے ہیں، لیکن به بات طے شدہ ہواورای پر ملائے متقدین ومتاخرین کا اتفاق ہے کہ قبراطبر سیّد کا نئات رحمت موجودات صلی الله عید وکلم مطلقاً اور بالعوم افضل واکرم، انصب وارفع ہے، خواہ شہر مکه مکرمہ ہویا کعبۃ اللّه ہویا عرش مجید ہو، اس کتاب ہیں ہے کہ حضرت علامۃ العصرالشّخ محمد یوسف بنوری مدظلہ نے معارف السنن جدد: ۳ ص: ۳۲ سیس نہایت شرح وسط کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبراطبر، سات آ سانوں، عرش مجید اور کعبۃ اللہ سے افضل ہے اس موضوع پر بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبراطبر، سات آ سانوں، عرش مجید اور کعبۃ اللہ سے افضل ہوراس میں کہ بھی اختلاف نہیں ہے۔'

میرے محترم بزرگ! میں اس پڑکمل اتفاق کرتا ہوں اور بیرمیرا ایمان ہے کداؤل ذات ابتد کی ہے، اس کے بعد کوئی افضل

ذات ہے توانند کے آخری ٹی کریم صلی ابند مدید و تهم کی ذات ہے جوافضل واعلی ہے، یا تی سرری چیزیں افضایت ہیں کم ہیں، یہ بی ہے کہ معبۃ ابقد نشریف کی بڑی عظمت وافضایت ہے اور عرش عظیم، بوٹ وقلم وغیرہ کی اپنی اپنی عظمت اور افضایت ہے، اس کا کولی بھی مسلمان انکار کرنہیں سکتا، اگرانکار کریے تو وہ مسلم ن تہیں، لیکن پہلے اللہ اور پھر حضورا کرم صلی القدعلیہ وسلم ہیں۔

میرے محترم ہزرگ! میرے دوستوں وراحب ہوں میں ہے بعض حضرات اس کوتشلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ دوخہ اطہر صلی انتدعلیہ وسلم کعبۃ ابنداور عرش اعظم ہے افضل ہونہیں سکتا اور ایک ہا تیں کہن نہیں چاہئے ،اور وہ قرآن کی تھوں ولیل چاہتے ہیں ،تو لہذا میں بہت پریٹان ہوں ،کس کو بچے مانوں ورکس کو ناط، میں حضرت والا سے نہیت ادب واحترم سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی ولیل اورا جاویٹ کی روشی میں جواب ہے توازیں کہ درست کیا ہے؟

چواب:...جومسئلہ اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے وہ قریب الرسم کا اجماعی مسئلہ ہے، وجہ اس کی بالکل ضاہر ہے کہ آنخضرت سلی القد عدیدہ میں ہے کہ: آومی جس مٹی آنخضرت سلی القد عدیدہ میں ہے کہ: آومی جس مٹی سے کہ: آومی جس مٹی سے کہ: آومی جس مٹی سے بیدا ہوتا ہے، اس میں وفن کیا جاتا ہے، کہذا جس پاک مٹی میں آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کے جسد اَ طہر کی تدفیدن ہوئی ، اس سے آپ سلی القد عدیہ وسلم کی تخلیق ہوئی ، اور جب آپ سلی القد عدیہ وسلم انتخلیق ہوئی ، اور جب آپ سلی القد عدیہ وسلم انتخلیق ہوئی ، اور جب آپ سلی القد عدیہ وسلم انتخلیق ہوئی ، اور جب آپ سلی القد عدیہ وسلم انتخلیق ہوئی۔ اس انتخلیق ہوئی ، اور جب آپ سلی القد عدیہ وسلم انتخلیق ہوئی۔

علاوہ ازیں زمین کے جن اجزاء کو افضل الرسل، افضل البشر، افضل انخلق صلی ابقد علیہ وسلم کے جسدا طہر ہے مس ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ باقی تمام مخلوقات ہے اس سئے بھی افضل ہیں کہ بیشرف عظیم ان کے سواکسی مخلوق کو حاصل نہیں۔

آپ کابیار شاد بالکل بجااور برحق ہے کہ ' پہلے القداور پھر حضورا کرم صلی القد عدیہ وسلم بین ' گرزیر بحث مسئلے بیس خدانخوات!

القد تعالی کے درمیان اور آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے درمیان نقابل نہیں کیا جارہا، بلکہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے درمیان اور آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم تمام مخلوق ت افضل و دسری مخلوق ت افضل بی اور آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم تمام مخلوق ت افضل بیں ، اور آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم تمام مخلوق ت افضل بیں ، اور قبر مبارک کی جسداً طبر سے بھی ہوئی مٹی اس اعتبار سے اشرف وافضل ہے کہ جسداً طبر سے بھی ہوئی مٹی اس اعتبار سے اشرف وافضل ہے کہ جسداً طبر سے بھی آغوش ہوئے کی جوسعادت اسے ماصل ، ہے وہ شکعبہ کو حاصل ہے ، شعرش وکری کؤ۔

اوراگرید خیال ہوکہ ان چیزوں گی نبعت القد تعالی کی طرف ہے، اور روضۂ مطہرہ کی مٹی کی نبیعت آنخضرت ملی القد عدید وسلم ک طرف ہے، اس کئے یہ چیزیں اس مٹی ہے افضل ہونی جا بہنیں ، تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اس پاک مٹی کو آنخضرت مسلی القد عدید وسلم ہے مل بست (حلب) کی نبیعت ہے، اور کعبہ اور کوش و کری کوش تعالی شاندہ ملابست کا تعلق نبیں ، کرحق تعالی شانداس ہے پاک جی ۔ "

 <sup>( ) &</sup>quot;عن أبى سعيد الخدرى قال مر السي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة عند قبرٍ فقال قبر من هدا؟ فقالوا فلان الحسشى
 ي رسول الله! فيقال رسول الله صلى الله عنيه وآله وسننم الا إله إلا الله سينق من ارضه وسمائه الى تربته التي منها حلق" (مستدرك حاكم ج: ١ ص:٣٢٤) وفاء الوفاء ج: ١ ص:٣٢ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) فلا شك ان مكة لكونها من الحرم اعترم احماعًا افضل من نفس المدينة ما عدا التربة السكينة، فإنها افضل من الكعبة، بنل من المعوش على ما قاله حماعة. (شرح الشفاء ح: ٢ ص ١٦٢). قبال الراقم (اعدث البنوري) وان شئت ان تستأنس ذلك بدليل من السبة فلاحط الى حديث رسول انه صلى الله عنيه وسلم "أن كل نفس تدفّ في التربة التي حنفت منها" كما رواه الحاكم في مستدركه. (معارف السئن ح: ٢ ص ٣٢٣).

#### ولی اور نبی میں کیا فرق ہے؟

سوال:...اولياءاورانبياء مين فرق تس طرح واضح كيا جائے؟

جواب:...نی براہ راست خدا تعالی ہے احکام لیتا ہے،اور" ولی"ا ہے نبی (صلی ابقد عدیہ وسلم ) کے تابع ہوتا ہے۔ (۱)

کوئی ولی ،غوث ،قطب ،مجدّ د ،کسی نبیّ باصحابیؓ کے برابرنہیں

سوال: ..ولی،قطب،غوث،کوئی براصاحب تقوی، عالم دِین،امام وغیرہان سب میں ہے کس کے درجے کو پیغیبروں کے درجے کے برابرکہا جاسکتا ہے؟

جواب:...کوئی ولی ،غوث ، قطب ، امام ،مجدّ د ،کسی او نی صحابیؓ کے مرتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا ، نبیوں کی تو بڑی شان ہے ،میبہم للو ۃ والسلام ۔ (۲)

کیاولایت پیدائش ہوتی ہے یامحنت ہے؟

سوال:...ئياولى الله پيدائش ولى ہوتے ہيں ياان كو پيمر تبدونت كے ساتھ ساتھ ملتا ہے؟ جواب:... بعض ولى الله پيدائش ولى ہوتے ہيں ،اور بعض كومحنت وري ضت سے بيمر تبدماتا ہے۔

#### غوث،قطب،أبدال كي شرعي حيثيت

سوال:...اسدا می کنٹریچر میں غوث ، قطب ، آبدال کے الفاظ پڑھنے کو سنتے ہیں ، کیا ادلیے ء کے بیمرا تب احادیث کی رُو ہے مقرر ہیں؟ اگرنہیں ، تو کس نے مقرر کئے ہیں اور ان اغاظ کی حیثیت کیا ہے؟

چواب:... بیدا صطلاحات بزرگانِ دِین کے کلام سے منتقل ہوئی ہیں، حدیث میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ چونکہ بیہ اصطلاحات بزرگانِ دِین کے کلام سے منتقل ہوئی ہیں، حدیث میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ چونکہ بیہ اصطلاحات برکسی عقیدے وقمل کا مدار ہے، اس لئے ان کی تشریح کے در پے ہونے کی ضرورت نہیں۔

(۱) "وما ينطقُ عَنِ الْهُوى إِنْ هُوَ إِلَا وَحَى يُوخى" (النجم ٣)، "وعلامة صحة الولى متابعة النبى فى الظاهر، لأنهما يأحذان التصرف من مأحذ واحد، اد الولى هو مظهر تصرف السى .. " ـ (كشاف اصطلاحات الهون ح ٣ ص ١٥٢٩ طع سهيل اكيدُمى) ـ (٢) والمحاصل ان التابعين أفضل الأُمّة بعد الصحابة . (شرح فقه الأكبر ص ٢ ١١)، المولى لا يبلغ درجة المبى . (شرح فقه الأكبر ص ٢ ١١)، المولى لا يبلغ درجة المبى . (شرح فقه الأكبر ص ١٣٨) . اينصا . وآكد فقتيم كما محاب كرام بهترين في وما تد . چيئ ولى بمرتبر سي في ترمد . (كمتوبت الممر بالى كمتوب ١٩٢ وقتر دوم) ..

(٣) الباب الثاني فيما ورد فيهم من الآثار النبوية الدالة على وجودهم وفصلهم . . فمنها ما روى عن الإمام على كرّم الله وجهه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال، رواه الطبراني وغيره وفي رواية عنه مرفوعًا كما في رسالة اجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجياء والأبدال والأوتاد والعوث (ملحق رسائل ابن عابدين حسم عن ١٠٥٠).

## كيا گوتم بده كو پنجمبرون ميں شار كر سكتے ہيں؟

سوال: تعلیم یافتہ جدید ذہن کا وگئی ہدھ' کوہی پنجیمروں میں شارکرتے ہیں ، یہ ہوں تک ذرست ہے؟
جواب:...قرآن وحدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں آیا، اس سئے ہم قطعیت کے ساتھ پھینیں کہ سکتے۔شرع تکم یہ ہے کہ جن انبیائے کرام میسیم السلام کے اسائے کر می قرآن کریم میں ذکر کئے گئے ہیں، ان پرتو تفصیل قطعی ایمان رکھناضہ وری ہے، ور باقی حضرات پر اجمالا ایمان رکھنا جائے کہ اللہ تھی ٹی شانہ نے بندوں کی ہدایت کے لئے جتنے انبیائے کرام میسیم السل سے ومبعوث فر وی نواو کے این کا تعلق کسی خطۂ انبیائے کرام میسیم السل سے ومبعوث فر وی نواو

کسی نبی یاولی کووسیلہ بنانا کیساہے؟

سوال: قرآن شریف میں صاف صاف آیا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو، تیکن پھر بھی بیہ وسیلہ بنانا کچھ میں نہیں آتا۔

جواب: وسیله کی پوری تفصیل اوراس کی صورتیں میری کتاب'' اختلاف امت اورصراطِ متنقیم'' حصه اول میں مادظه فرمالیں۔ بزرگول کومخاطب کر کے ان سے مائلنا تو شرک ہے، مگر خداہ مائلنا اور بیکہنا کہ:'' یا القد ابطفیل اپنے نیک اور مقبول بندوں کے میری فلال مراد بوری کر دیجئے''، بیشرک نہیں۔

صحیح بخاری ج: اص: ۲ سامی حضرت عمر رضی الله عند کی میده عامنقول ب:

"اللُّهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقيها، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا."

ترجمہ: "اے اللہ! ہمآپ کے در ہار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ توسل کیا کرتے تھے، پس آپ ہمیں ہارانِ رحمت عطافر ماتے تھے۔ اور (اب) ہم اپنے نبی کے پچپا (عبس) کے ذریعہ توسل کرتے بیں تو ہمیں ہارانِ رحمت عطافر ما۔"

اس حدیث ہے توسل بالنبی صنی القد مدیدہ سلم اور توسل باوریاء القد دونوں ٹابت ہوئے ،جس شخصیت ہے توسل کیا جانے ، سے بطور شفیع پیش کرنامقصود ہوتا ہے۔

رسول التدصلي التدعليه وسلم اورا ولياء كاوسيله

سوال:.. وُ عا کے وقت اللہ تعالی کورسول اللہ سلیہ وسلم اور اولیاء اللہ کا واسطہ دینا جائز ہے؟ بحوا یہ صدیث جواب نے نوازیں۔

(۱) رورسله) بأن تعرف الهم بلعوا ما الول الله إليهم والهم معصومون وتؤمن بوحودهم فيمل علم سص أو تواتر تفصيلا وفي عيرهم إحمالًا. (مرفاة شرح مشكوة حصر ٥٠). (٢) و يَحْتُ: اشْلاف أمت اورصراط مُتَقَيم ص ٢٣٠ تا ٢٥-

جواب: الصحیح بخاری ج: اص: ۲۵ میں حضرت عمرضی الله عنه کی بیدُ عامنقول ہے:

"اللّهم اناكنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وانا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا."

ترجمہ:... ''اے امتداہم آپ کے دربار میں اپنے نبی صلی امتد عدیہ وسلم کے ذریعے توسل کیا کرتے ہے، ہیں آپ ہمیں ہارانِ رحمت عطافر ، تے تھے، اور (اب) ہم اپنے نبی کے بہتی این رحمت عطافر ، ان مصل کے اور (اب) ہم اپنے نبی کے بہتی ان رحمت عطافر ہا۔''

ال حدیث ہے '' توسل بالنبی صلی القد عدیہ وسلم'' اور'' توسل باور یا اللہ عدیہ وسلم'' اور'' توسل باور یا اللہ عدیہ وسلم'' اور'' توسل باور یا اللہ عدیہ وسلم '' اور کے اسے بطور شفیع پیش کرنا مقصود ہوتا ہے ، اس مسئلے کی پچھ فصیل میں اپنے مقائے '' ، ختد ف اُمت اور صراط مستقیم'' میں مکھ چکا ہوں ، مداحظہ فرما ریا ہوئے۔ ''

## بزرگوں کے قبیل دُعا ما نگنا

سوال: میں قرآن کے ذریعے ہے یہ پوچھنا چوہتا ہوں کہ واحدامتد ہے دُعاطب کرنی چوہٹے یاامتد کے حبیب صلی القد مدیدوسلم کے وسیعے ہے دُعاما نگ سکتا ہوں یا نہیں؟ اور پھر جیتے مدیدوسلم کے وسیعے ہے دُعاما نگ سکتا ہوں یا نہیں؟ اور پھر جیتے ہزرگ ٹرزے ہیں، جیسے دا تا در بارا ورخوا جغریب نواز، اور بھی بہت ہیں، ان کے وسیعے ہے دُعاما نگن فعط ہے یا جھی ؟ ہیں، س طرح دُعاما نگن فعط ہے یا جھی ؟ ہیں، س طرح دُعاما نگن فعط ہے یا جھی ہوں: ' اے امتد! تو میرے گناہ کومعاف کر دے ، پے حبیب کے صدقے اور ایک لدکھ چوہیں ہزار پینجمبر جوگڑ رہے ہیں ان کے صدقے ، اور ہزرگانِ دِین کے صدقے میرے گناہ معاف کر دے ' ید دُعاہ نگناہ کڑے یا نہیں؟ فعط ہے یا جھی ؟ جس طرح آپ جواب: ... دُعا تو اللہ تعالی بی ہے ما گی جاتی ہے ، اور امتد تعالیٰ کے مقبول بندوں کے فیل دُع کرنا ہی جے۔ جس طرح آپ جواب: ... دُعا تو اللہ تعالیٰ بی ہے ما گی جاتی ہے ، اور امتد تعالیٰ کے مقبول بندوں کے فیل دُع کرنا ہو جے۔ جس طرح آپ ہے دُوع کھی ہے ، ید دُرست ہے۔ ( )

## کیا توسل کے بغیر دُ عانہ ما نگی جائے؟

سوال:...اگرکسی بزرگ کے توسل سے کوئی شخص دُعا نہ مانگے تو کیااس میں کوئی حرج ہے؟ براوِراست خودالقدتع کی سے دُعا مانگے ۔قرآن شریف کی کسی آیت سے ثابت ہے یانہیں؟ کئی علمائے کرام اس کوج ئزنہیں سمجھتے، آپ کے کراچی شہر میں ایک ڈاکٹر صاحب بنام کیپٹن مسعودالدین عثانی نے توشرک تک پہنچایا ہے۔

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، أبواب الإستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الإستسقاء إذا قحطوا.

<sup>(</sup>٢) إختراف أمت اور صراط متنقيم ص: ١٣ تا ٢٧ (طبع مكتبدلده يا نوى كراچي)-

<sup>(</sup>٣) ومن أدب الدعاء: تقديم الشاء على الله، والتوسل بنبي الله ليستجاب. (حجة الله البالعه ج ٢ ص. ٢، مطوعه مصر).

جواب: بغیروسل کے بھی ؤ عالیے ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن توسل بھی سیح ہے، ڈاکٹر عثانی کی ہاتیں ق بل اعتبار نہیں۔

#### انبياءُ واوليا يُوغيره كودُ عا وَل مِين وسيله بنانا

سوال: . ایک صاحب نے اپنی کتاب' وسیے واسطے 'میں لکھا ہے کہ: جولوگ مردہ بزرگوں ،انبیائے کراتم ،اولیاء یا شہدا ،کو اپنی دُعاوَل میں وسیلہ بناتے ہیں ، ریشرک ہے۔

جواب:...ان صاحب کا بیکبن که بزرگوں کے وسلے ہے ؤی کرنا شرک ہے، بالکل غلط ہے۔ بزرگوں سے مانگا تو نہیں جاتا ، مانگانو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہے ، پھراللہ ہے ، انگنا شرک کیے ہوا...؟

#### ا کا برد یو بند کا مسلک

سوال:...کیافر اتے ہیں عمائے دین ایسے خص کے بارے میں جوایک مسجد کا اِمام ہے اور درسِ قرآنِ کریم بھی دیتہ، مسجد علی ہے دیو بندی ہونے کی حیثیت سے رکھا گیاتھ ،گران کے خیالت مسجد علی نے دیو بند کے مستقسبین کی تھی اور اس ا ، مصاحب کو بھی ایک دیو بندی ہونے کی حیثیت سے رکھا گیاتھ ،گران کے خیالت یہ ہیں:

ان...سورہ یوسف کے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کی بحث میں زلیخا کے متعالی کہا کہ: وہ زائیے، بدکارہ اور کافرہ تھی ۔ بعض شرکائے ورس نے جب عرض کی کہ فلال فلال تغییر میں لکھا ب کہ نکاح ہواتھا، مثلاً: معارف القرآن میں ۔ تو فرمانے گئے کہ: جنہوں نے کھا ہے وہ بھی با ایمان لعنتی ہیں!

7: تبلیغی جماعت کی بخت مخالفت کرتا ہے، جماعت کو مبحد میں تھہر نے نہیں ویتا ہے اور حضرت شیخ الحد بیث رحمہ اللہ کے دہ متعمق کہا کہ وہ مشرک مرگیا اور گائی و ہے کر کہا کہ: اس نے تبلیغی نصاب میں گندا ورشرک بحرویا ہے۔ تبلیغی نصاب کی تو بین کرتے ہوئے اس کو ''کرائو' کو'' '' شتا ہوئی' کے نام ہے یا وکرتا ہے۔ ساز بعض اکا ہرین میں نے ویو بند مثانی: حضر موالا نا احمد علی لا ہوری اور حضرت محدث العصر موالا نا محمد یوسف بنوری کے بارے میں کہ کہ یہ حضر اس مشرک تھے اور صالت شرک بی میں مرسے ہیں۔ سے اور جو کوئی کسی ہرزگ کے وسیلہ ہے وعاما تھے اس کو مشرک کہتا ہے۔ ہے اور جو کوئی کسی ہرزگ کے وسیلہ ہے وعاما تھے اس کو مشرک کہتا ہے۔ مالے ویو بند کومشرک کہتا ہے۔ مالے ویو بند کومشرک کہتا ہے۔ علیاتے ویو بند کومشرک کہتا ہے۔ علیاتے ویو بند کومشرک کہتا ہے۔ علیات ویو بند کومشرک کہتا ہے۔

<sup>(</sup>١) ومن أدب الدعاء؛ تقديم الثناء على الله، والتوسل بنبي الله ليستجاب. (حجة الله البالغه ج ٢ ص:٢، مطبوعه مصر).

ے:...اپی رائے کے متعلق کہتا ہے کہ: وہ آخری اور حتم ہے، میں کسی اور عالم حتی کہا ہے اسا تذہ تک گوبھی نہیں ، نتا ہوں ۔

اب اہل محلّم اِشتعال میں ہیں کہ ایسے آدمی کوہم إمام ہیں رکھیں گے، اب اس سیسلے میں آپ سے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں:

انكياليا آدى الرسنت والجماعت ميں \_\_\_\_?

٢: ... كيا ايسا آ دي و يوبندي كهلائ گا؟

٣:..كيا ايسے آ دمى كوستنقل إمام ركھنا اوراس كے بيچھے نمازيں اداكرنا جائزہے يانہيں؟

٣: ... آیاوه آدمی عامی گفر کے حکم کامستحق ہوگا اوراس کی بیوی مطلقه ہوگی؟

جواب: ... سوال میں جن صاحب کے ظریت درج کئے گئے ہیں، اگر وہ واقعی ان نظریات کا حال ہے تو یہ اہلِ سنت والجماعت سے خارج ہے، کیونکہ کی مسلمان کو (خصوصاً کسی مسلم الثبوت عالم اور ہزرگ کو) ہے ایم ن بعنتی اور مشرک جیسے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا، عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ وسیلہ بالوجہ المشر وع کے اہلِ سنت قائل ہیں، ای طرح اہل سنت والجماعت حضرات انبیاے کرام کی حیات فی القیو رکو مانتے ہیں، اور ساع موتی صیبہ کے دورے مختلف فیہ چلا آرہا ہے، اس لئے ساع موتی کے قائلین کو مشرک کہنا، گویا۔ نعوذ باشد ... صحابہ کوشرک قرار دینا ہے، نعوذ بائلہ من الزیع و المضلال!

الغرض اس شخص کے نظریات روافض وخوارج کا سرقہ ہیں ،اس لئے اہل سنت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔

11. حضرات اکابر و یو بند بھی اہلِ سنت ہی کا ایک کمتنب فکر ہے، جو کہ ب وسنت پر عامل، حفیت کا ش رح ، سنت کا دائی، بدعت کا ماحی، ناموسِ سی بنگاعلم بردار، حضرات اولیء القد کا کفش بردار ہے، لہذا جو شخص اہل سنت سے منحرف ہو، وہ ویو بندی نہیں ہوسکتا، اکا برویو بندے نظریات زیر بحث مسائل ہیں وہ ہیں جو "السمھند علی المفند" ہیں ہی رے شیخ المشائخ حضرت اقدس مولان الحاج الحافظ السح و جمة المنقة الا بین اسیدی خلیل احمد سہار نپوری ثم مہاجرمدنی قدس سرۂ نے قلم بندفر مائے ہیں، اوراس پر ہمارے تمام

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كُفُر". (محارى ج:٢ ص ٩٣٠).
 (٢) ان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز في كل حال، قبل حلقه وبعد خلقه في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة والجنّة. (شفاء السقام ص: ٣٠)

<sup>(</sup>٣) .. فمحصل الحواب أن الأنبياء أحياء في قبورهم فيمكن لهم سماع .. الح. (مرقاة شرح مشكوة ج٢٠ ص. ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) جواب: يمتذع برحاب رضى الدتوالي عنهم على قض فيه عن الله المواح فيها؟ قال عا أنتم بأسمع لما أقول عنهم عير أنهم لا يستطيعون الاور)، فقال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قال عا أنتم بأسمع لما أقول عنهم عير أنهم لا يستطيعون أن يبردوا على شيئًا .... علم رحمك الله أن عائشة رضى الله عنها قد أنكرت هذا المعنى واستدلت بقوله تعالى: فإنك لا تسمع السموتي. وقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. ولا تعارض بينهما لانه جائز أن يكونوا يسمعون في وقت ما أو في حال من في الموتى وأمور الآخرة، علامه قرطي صن المنا عبيروت).

ا کابر کے دستخط اور تعمد بقات ہیں، جو تحض اس رسالے کے مندرجات سے متفق نہیں، وہ دیو بندی نہیں۔ ہمارے ا کابر دیو بندو، قعنا اس شعر کا مصداق تھے:

# وركف جام شربعت دركف سندان عشق بر جوسناك نه داند جام وسندال باختن!

ا: چونکہ بیخض طا کفہ منصورہ ہل سنت ہے منحرف ہے ،اس لئے اس کی اقتداء میں نماز جا تزنییں ، اور بیاس لائق نہیں کے اس کو امام بنایا جائے ،اہل مخلہ کا فرض ہے کہ اس کو امام سے معزول کردیں۔

۳۱: آنگفیر کے مسئے میں بینا کارہ، حتی طرکرتا ہے ،اس لئے استخص کوتو بدوا نابت کا اور اہل حق سے وابستنگی کا مشور و دیتا ہے ، اس شخص کا اصل مرض خو درائی ہے ، جس کی طرف سوال کے جزونمبر: کے میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے: " اپنی رائے کے متعلق کہتے ہیں کہ: وہ آخری اور حتی ہے ، میں کسی اور عالم کوحی کہ اپنے اس تذہ تک

كۇبىل مانتا\_''

یمی خودرائی اکثر اہل علم کے صدل و انحراف کا سبب بنتی ہے،خوارج وروافض سے لے کر دویہ حاضر کے کجر و ہوگوں کواسی خودرائی نے ورط حیرت میں ڈالا ہے، اس لئے جوشنص صراطِ متنقیم پر چلنے اور راہے ہدایت پر مرنے کا متنی ہو، اس کو لازم ہے کہ اپنی رائے پر اعتماد کرنے کہ یہ حضرات علم ومعرفت، فہم و بصیرت، صلاح وتقوی اور انتباع شریعت میں ہم سے بدر جبافائق شے، وابنداعلم!

## بحقِ فلاں دُعا کرنے کا شرعی حکم

سوال: مجلّ فداں اور بحمت فلاں ذی کرنا کیسا ہے؟ کیا قرآن وسنت سے اس کا ثبوت ماتا ہے؟

جواب: بحق فلاں اور بحرمت فلاں کے ساتھ دُی کُرنا بھی توسل ہی کی ایک صورت ہے، اس کئے ان اف ظ ت وُ عاکرنا جائزاور حضرات مشاکع کا معموں ہے۔ ' حصن حصین' اور'' الحزب العظم' ما تورہ دعا وَل کے مجموعے ہیں ، ان میں بعض روایات میں "بحق السائلین علیک، ہاں للسائل علیک حقا'' وغیرہ الفاظ منقول ہیں ، جن سے اس کے جواز واستحسان پراستدل کر بیاجا سکتا ہے۔ ہماری فقہی کتا ہوں میں اس کو مکروہ میں ہوں جہری میں ' اختلاف امت اور صراط مستقیم' میں کرچکا ہوں۔

(۱) ويكره تقديم المبتدع ايضًا لأنه فسق من حيث الإعتقاد وهو أشد من الفسق من حيث العمل والمراد بالمبتدع من يعتقده أهن الشُّة والجماعة (حدى كبير ص ١٥، فصل في الإمامة، طبع سهيل اكيدمي). أيضًا ويكره إمامة مبتدع أي صاحب بدعة وهي إعتقاد حلاف المعروف عن الرسول لا بمعائدة بل بنوع شبهة والمدر المحتار ح ١ ص ٩ ١٥، ١٠ ٥ أيضًا أن من أظهر بدعة وفحورًا لا يرتب إمامًا للمسلمين فإنه يستحق التعرير حتى يتوب قبل حسنًا إداكان ترك الصلاة حلفه يفوت الماموم الحمعة والحماعة فها لا يترك الصلاة حلفه يفوت الماموم الحمعة والحماعة فها لا يترك الصلاة حلفه إلا مبتدع محالف للصحابة رضى الله عنهم (شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٣٠٣ طبع مكتبه سلفيه لاهور).

#### توفیق کی دُ عا ما نگنے کی حقیقت

سوال: . توفیق کی تشریح فره و پیجے اؤی وک میں اکثر خداہے ؤی کی جاتی ہے کہ اے امند! فال کام کرنے کی توفیق دے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بید و عاکر تاہے کہ اے امند! مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے ، مگر وہ صرف ؤ ما ہی پراکتف کرتاہے ، ور وُوسروں سے بیکہت ہے کہ:'' جب توفیق ہوگی تب سے میں نماز شروع کروں گا''اک سلسے میں وضاحت فرماد تیجئے ، تا کہ ہم رہے بھائیوں کی آتھوں پر پڑا ہوا توفیق کا بردہ اُرتہ جائے۔

جواب:...توین کے معنی ہیں: کسی کارِخیر کے اسباب من جانب القدمہیا ہوجاتا، جس شخص کو القد تعالی نے تندری عطافر ما رکھی ہے اور نمی زیڑھنے سے کوئی مانع اس کے لئے موجود نہیں ، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ صرف تو نیق کی وُعا کرتا ہے ، وہ در حقیقت سے ول سے وُعالیمیں کرتا ، بلکہ نعوذ بالقداؤی کا فداق اُڑا تا ہے ، ورندا گروہ واقعی اضلاص سے وُعا کرتا تو کوئی وجہ نہتی کہ وہ نماز سے محروم رہتا۔

#### توكل اورصبر كي حقيقت

<sup>(</sup>١) قوله. التوفيق، هو توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير. (كشاف اصطلاح الفول ح ٢ ص ١٥٠١). التوفيق جعل الله فعل عباده موافقًا بما يحبّه ويرضاه (التعريفات للجرجاني ص:٥٢).

جواب: برکام میں اعتداں ہونا چہ ہے ، پڑھائی میں اپنی ہمت کے مطابق محنت کرنی چاہئے ، ہمت سے زیادہ نہیں۔
روزانہ کے کاموں کا نظام الاوقات بنایا جائے۔ تو کل کے معنی: اللہ تعالیٰ پراختاد کے میں ، بیعنی آدمی اپنی ہمت کے مطابق کام مرکے متائج اللہ تعالیٰ کے سپر دکرد ہے اور پھر مالک کی طرف سے جومعامد ہوائی پر رائٹی رہے۔ اگر آدمی میدچاہے کہ معامدات میری مرشی کے مطابق ظاہر ہوں ، تو بیتو کل نہیں ، بلکہ انا تیت ہے۔

#### اسباب كاإختيار كرنا تؤكل كےخلاف نہيں

سوال: بسی نفع دنقصان کو چیش نظر رکھ نُرکوئی آ دمی کوئی قدم اٹھ ئے اور پیماری کے حمله آ ور ہونے ہے پہلے احتیاطی تد ابیر اختیار کرنا کیا تو کل کے خلاف تونہیں؟اور بید کہ ابتد تعدلی پر بھروسہ کرنے کا سیج مفہوم سمجھ دیجئے۔

جواب: ... توکل کے معنی اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے کے ہیں، اور بھروسہ کا مطلب میہ ہے کہ کام اسباب سے بنما ہوا نہ دیکھے بلکہ یوں سمجھے کہ اسباب کے اندرمشیت البی کی روح کارفر ماہے، اس کے بغیرتمام اسباب برکار ہیں:

عقل در اسباب می دارد نظر عشق می گوید مسبب رانگر

مطلقاترک اسباب کا نام تو کل نبیس، بکداس بارے بین تفصیل ہے کہ جوا سباب ناجائز اور غیر مشروع ہول ان کوتو کا الله الله بالکل ترک کروے ،خواہ فوراً یا تدریجا ،اور جوا سباب مشروع اور جائز ہیں ،ان کی تین قشمیں ہیں اور ہرا یک کا تکم الگ ہے: اندوہ اسباب جن پر مسبب کا مرجب ہونا قطعی ویقنی ہے ، جیسے کھانا کھانا ،ان اسباب کا اختیار کر ، فرض ہے اور ان کا ترک کرنا حرام ہے۔

البنة جوحضرات توت ايمانی اور توت توکل ميں مضبوط ہوں ،ان کے لئے اسباب ظنيه کا ترک کرنا بھی جا نزنبيں ، البنة جوحضرات توت ايمانی اور توت توکل ميں مضبوط ہوں ،ان کے لئے اسباب ظنيه کا ترک جائز ہے۔

سو: ... تیسرے وہمی اور مفتکوک اسباب: ( بینی جن کے افتیار کرنے میں شک ہو کہ مفید ہول گے یانہیں ) ان کا افتیار کرنا سب کے لئے خلاف تو کل ہے، گوبعض صور توں میں جائز ہے، جیسے جھاڑ پھونک وغیرہ۔

(٢) التوكل هو الإعتماد على الله وعده الإلتفات الى ما عداه، قال السيد: هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدى الناس.
 (قواعد الفقه ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>١) التوكل: هو الإعتماد على الله وعدم الإلتفات اللي ما عداه، قال السيد اهو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الساس . وقواعد الفقه ص: ٢٣١، طبع صدف پبلشرز، كراچي).

<sup>(</sup>٣) الأسباب المزيلة للصرر تنقسم إلى مقطوع به ... وإلى مظنون ... وإلى موهوم ... اما المقطوع به قبيس تركه من التوكل بل ترك حرام عبد حوف الموت واما الموهوم فشرط التوكل تركه . . واما الدرجة المتوسطة وهي المظونة وهي المطونة وهي الموات واما الدرجة المتوسطة وهي المطونة وفعله ليس ماقصًا للتوكل . . (فتاوي هندية ح ٥٠ ص ٢٥٥ طبع كوثته، تفصيل كم الحظامة بوادر الموادر ص ٢١٨ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ ).

## اسباب بربھروسہ کرنے والوں کا شرعی حکم

سوال:...رزق کے بارے میں یہاں تک عکم ہے کہ جب تک بیہ بندے کول نہیں جاتا، وہ مرنہیں سکتا۔ کیونکہ خدانے اس کا مقدر کردیا ہے۔ خدا کی اتنی مہریا نیوں کے باوجود جولوگ انسانوں کے آگے ہاتھ بائدھے کھڑے رہ جتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں مازمت سے نہ نکال دیئے جا کیں، تواس دفت ڈر،خوف وغیرہ رکھنے والے کیا مسلمان ہیں؟ جن کا ایمان خدا پر کم اور انسانوں پرزیادہ کہ ریخوش ہیں توسب ٹھیک ہے، ورندز عمر گی اجیران ہے۔

جواب:...ا بیےلوگوں کی اسباب پرنظرہوتی ہے،اوراسباب کا اختیار کرنا ایمان کے منافی نہیں ،بشرطیکہ اسباب کے اختیار کرنے میں القد تعالیٰ کے کسی تھم کی خلاف ورزی نہ کی جائے ،البتہ نا جائز اسباب کا اختیار کرنا کمالِ ایمان کے من فی ہے۔

## رزق کے اسبابِ عادیہ اختیار کرنا ضروری ہے

سوال:... ''وَمَا مِنُ دَآبَةٍ فِي الْآدُضِ إِلّا عَلَى اللهِ رِذَقُهَا ''جبسب کارزق الله تفالی کے ذمہ ہے توہرسال سیکروں لوگ بھوک سے کیوں مرج تے ہیں؟ اور بیا موات ساری غریب ملکوں ہی میں کیوں ہوتی ہیں؟ مثلًا ایتھو پیا، سوڈان اور دوسر سے افریقہ کے غریب ممالک۔ برطانیہ، امریکا اور فرانس یا بورپ کے دوسر سے مالدار ملکوں میں لوگ بھوک سے کیوں نہیں مرتے؟ قبط آسانی بلا ہے گراس ہیں بھی غرباء کی جانیں جوتی ہیں، مالدار لوگ کی نہ کی صورت سے اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں۔ ان مشہدات سے معلوم ہوا کہ بیآیت اسباب اختیار کئے، الله اس کو معلوم ہوا کہ بیآیت اسباب اختیار کئے، الله اس کو رقب کے مرقب کا مرقب کے الله اس کو رقب کے دوسر کے استان کے مرقب کا مرقب کے الله اس کو درقب کے دوسر کیسر کے دوسر کے د

جواب:...آپ کی رائے سے جے ،رزق کے اسباب عور یہ کا اختیار کرنا بہر حال ضروری ہے ، الّا یہ کہ اعلی درجہ کا تو کل نصیب ہو۔ پر ندے ادر چرندے اسباب رزق اختیار کرتے ہیں ، تا ہم ان کو اختیار اسباب کے ساتھ فطری تو کل بھی نصیب ہے۔

#### شریعت نے اسباب کو ہمل نہیں جھوڑا

سوال: "وَمَا مِنْ دَآبَةِ فِي الْأَرْضِ" السوال كجواب مِن آب فرمايا: "آب كى رائ محج ہے۔" كياسك في الله على اله

چواب: ... جواب نامعتی ہے کہ شریعت نے اسباب کو مہمل نہیں چھوڑا ہے، اگر چداسباب، اسباب ہیں، ارباب نہیں۔ رزق توسب کا القدنے اپنے ذمہ رکھا ہے، لیکن ہماری نظر چونکہ اسباب سے بالا ترنہیں جاتی، اس لئے ہمیں رزق بذریعہ اسباب طلب کرنے

<sup>(1)</sup> كرشته منح كاحاشية برس الماحظهو، ويوادرالنوادر ص:٣١٨،٣٩٤\_

کا تھم فرہ یا ہے، اور رزق کو بظا ہر مشروط ہا سباب رکھا ہے، ورنداس کی مشیت کے بغیر ندا سہاب ،اسباب ہیں اور ندروزی کا حصول ( ) اسیاب کا مرہون مثت ہے۔

## کیا آخرت میں دُنیا کی با تنیں بھول جا کیں گی؟

سوال: ہمارے اہ مصاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی چار وقعہ حاست بدلے گا۔ اندر نیا ہیں آئے ہے پہلے عالم اروان ہیں امندہ وعدہ۔ ۴ند عالم و نیا ہیں قیام۔ ۳ن عالم قبر۔ ۴ند عالم آخرت جنت یا دوزخ ۔ مولومی صاحب ہم کو عالم اروان ہیں ابتی زوح کی موجود گی کاعلم اب ہوا ہے ، اور جوز وحول نے امتدہ بندگی کا وعدہ کیا ، اس میں ہماری زوح بھی شال تھی ، اروان ہیں اپنی زوح کی موجود گی کاعلم اب ہوا ہے ، اور جوز وحول نے امتدہ بندگی کا وعدہ کیا ، اس میں ہماری زوح بھی شال تھی ، ایک ہم کو تو بتا نہ چا ، ہمیں تو اس و نیا ہیں بتری گیا گئے ہم نے القدہ وعدہ کیا تھا تو جس طرح عالم ارواح کا ہمیں احساس نہیں ہوا تو کہیں ایب تو نہیں ہے کہ جز اوسز ا، قبر و آخرے کا ہمیں اس طرح پانہ چلے ، جس طرح عالم آرواح ہیں ہمیں آپھ پتانہ چلا ؟ جواب: ... عالم آرواح کی بات تو آپ کو بھول گئی ، لیکن و نیا کی زندگی ہیں جو پھھ کیا وہ نہیں بھولے گا۔ (۲)

## کیا بغیرمشامدے کے یقین معتبر ہیں؟

سوال: . "وَكَذَلِكُ نُوى إِنُواهِنَمْ مَلَكُونَ... المي. مُوْقِينُ "اس عمعلوم بواكه بغيرمت بدے يقين معتبرنيس حضرت ابرا بيم مطيدا سلام أولوا العزم بغيبروں بيس عين ان برصحيفے بھی ٹازل ہوئ . صلحف إنوهينم ومُوسی معتبرنيس حضرت ابرا بيم مطيدا سلام أولوا العزم بغيبروں بيس عين الله تعالى سے قبلى را بطرتها ، ان كو ملكوت السنوات والدرض كى سير بھى كرائى الدر بہت سے بودوان كا قلب مطمئن نہيں ہوتا اور "كيف تسخي المُسمُوتين "كاسوال كرتے ہيں ، تو پھر ايك عاصما لك جواللہ ك رائے درائے پرچل رہا ہے اور الجي لذات كى قربانى دے كرائى جان كھيا رہا ہے اور عالم قدى سے بشكل صوت وصورت اس پركوئى فيضان نہيں ہور با پھر بھى اس كى جا عت ميں كوئى كى نہيں آتى ، الي صورت ميں وہ زيادہ اس بات كا حقد ارہ كدائى كومكوت اس بركوئى فيضان نہيں جو بائي برائى جان كا حقد ارہ كدائى كومكوت استرق مت نصيب ہو۔ انہيا ، تو و يہ بھى بروقت ملكوت كى سير كرتے دہتے ہيں۔

جواب: یقین کے درجات مختلف ہیں: یقین کا ایک درجہ مین الیقین کا ہے جوآ تھے ہے بعد حاصل ہوتا ہا اور ایک حق الیک حق الیک مرحبے میں الیقین کا ہے جوآ تھے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ای طرح عامہ مؤمنین ، ابرار وصدیقین ، انبیاء ومرسلین میں ہم السلام کے درجات میں بھی تفاوت ہے۔ ایمان کا درجہ تو عامہ مؤمنین کو بھی حاصل ہا درابرار وصدیقین کو ان کے درجات کے مطابق یقین کی دوت سے لیں بھی تفاوت ہے۔ ایمان کا درجہ تو عامہ مؤمنین کو بھی حاصل ہا درابرار وصدیقین کو ان کے درجات ہے مطابق یقین کی دوت سے اور ازاج تا ہے اور حضرات انبیائے کر امنیسیم اسام کے مراتب کے مطابق ان کو درجات یقین عطا کئے جاتے ہیں ، نہی حضرت ابر ایم

<sup>(</sup>۱) وما من حيوان يدب على الأرص إلا على الله تعالى غذاؤه ومعاشه .. . . لما وعده سبحانه وهو جل شأنه لا يخل بما وعد وحمل العباد على التوكل فيه ولا يمنع المتوكل مباشرة الأسباب مع العلم بأنه سبحانه المسبب لها. (رُوح المعانى ح: ۱۲ ص ۲۰). (٦) "يوم يتدكّر الانسال ما سعى" (المارعات ـ ٣٥). أى إدا رأى أعلماله مدوّنة في كتابه يتذكرها وكان قد نسيها. (تفسير نسفى ج ٣٠ ص ٥٩٩).

مدیالسلام کے سوال ''نخیف تُنخی المُمُوْتی' بیں اس درجہ یقین اوراطمینان ، جو بلا رُؤیت ہو، سوال سے پہلے بھی حاصل تھا۔ سالکین اور اولیاء القد کو بھی مشاہدات کی بھی مشاہدات کے بھی ان کو یقین و اطمینان '' ایمان باخیب'' کے طور پر حاصل ہوتا ہے، لیکن ان کے ایمان اور اطمینان کو افہیائے کرام عیبم السلام کے ایمان و اطمینان ہے کوئی نسبت نہیں اور وہ ان کے اطمینان اور یقین کا تخل بھی نہیں کر سکتے ، ور نہ ہوش وحواس کھوجیٹھیں۔ ( )

#### عقيده يحج ہواورمل نہ ہو

سوال: ...عیدالفطر کے دن نمازعید کے موقع پرمقامی مولوی صاحب نے پچھالفاظ کیے کے سی کے علم کومت دیکھو، اس کے علم کومت دیکھو، اس کے علم کومت ہونا چاہئے ۔عقیدہ درست ہونا چاہئے ۔عقیدہ درست ہونا چاہئے ۔عقیدہ درست ہونا چاہئے ۔عقیدہ درست ہونا چاہئے ،علم پڑمل کی کوئی ضرورت نہیں ؟

جواب: مولوی صاحب کی بیہ بات توضیح ہے کہ اگر عقیدہ سیح ہوا در منسل میں کوتا ہی ہوتو کسی نہ کسی وقت نبی ت ہوجائے (۱) گ ، ادر اگر عقیدہ خراب ہوا در اس میں کفر وشرک کی ملاوٹ ہوتو بخشش نہیں ہوگ ، کیکن علم ادر ممل کوغیر ضروری کہن خود عقیدے ک خرالی ہے اور بیقطعاً غلط ہے ، اس سے مولوی صاحب کوتو بہرنی جائے۔

#### کشف والهام اور بشارت کیاہے؟

سوال: کشف، الہام اور بشارت میں کیا فرق ہے؟ حضرت محرصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے بعد کسی کوکشف، الہام یا بشارت ہونا ممکن ہے؟ قرآن واحادیث کےحوالے سے واضح سیجئے گا۔

(۱) جواب:...کشف کے معنی ہیں: کسی بات یا واقعہ کا کھل جانا۔ البام کے معنی ہیں: دِل ہیں کسی بات کا القا ہوجانا۔ اور

(١) وعلم اليقين بما اعطاه الدليل من ادراك الشي على ما هو عليه، وعين اليقين بما اعطاه المشاهدة والكشف وجعل
 وراء ذلك حق اليقين. (روح المعاني ج:٣٠/٢٩ ص:٣٢٥).

(۲) وأما من كاست له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشية الله تعالى فإن شاء عها عبه وأدحله الجنة أولًا وجعله
 كالقسم الأول وإن شاء عذبه بالقدر الذي يريد سبحانه ثم يدحله الجنة فلا يخلد في النار من مات أحد على التوحيد ولو عمل
 من المعاصى ما عمل. (شرح نووى على مسلم ج١٠ ص ٢١ طبع قديمي كتب خانه).

٣١) قال تعالى: انَّهُ مَنُ يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوهُ النَّارُ " (المائدة ٢٠٠). "انَّ الله لا يعْفَرُ انْ يُشْرِك به ويغْفرُ مَا ذُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشْآءُ " (النساء: ١٦٦).

(٣) "باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر" هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة ..... لأبهم أحروا الأعسمال عن الإيمان ..... وقالوا لا يضو مع الإيمان ذنب أصلًا .... وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهني عن المنكر وقصر في العمل فقال كُبُر مُقُتًا عِندَ اللهِ انْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ، فخشى أن يكون مكذبا أى مشابهًا للمكذبين. (فتح البارى، كتاب الإيمان ج: أص: ١٠ أ).

(٥) الكشف في اللغة: رفع الحجاب. (قواعد الفقه ص:٣٣٣).

(١) الإلهام: ما يلقى في الروح بطريق الفيض. (قواعد الفقه ص: ١٨٩).

بثارت کے معنی: خوشخبری کے ہیں، جیسے کوئی اچھاخواب و یکھنا۔

۴ :... آنخضرت صلی القدعدیه وسلم کے بعد نشف والہام اور بشارت ممکن ہے، مگر وہ شرعا حجت نہیں ، اور نہ اس کے قطعی ویقینی ہونے کا دعوی کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کواس کے مائنہ کی دعوت دی جا سکتی ہے۔

كشف باالهام ہوسكتا ہے، ليكن وہ ججت نہيں

سوال:.. اگر کوئی شخص بید دعوی کرے کے مجھے کشف کے ذریعہ خدائے تھم دیا ہے کہ فلال شخص کے پاس جاؤاور فلال بات کہوا یہ شخص کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟

جواب :...غیرنبی کوکشف یالهام ہوسکتا ہے،گمروہ جمت نہیں، نداس کے ذریعہ کو کی تنکم ثابت ہوسکتا ہے، بلکہ اس کوشریعت ک کسوٹی پر جانج کردیکھا جائے گا،اگر میچے ہوتو قبول َ بیا جائے گا، ورندر ذکر دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ وہ سنت نبوی کا تنبع اور شریعت کا پابند ہو۔اگر کوئی شخص سنت نبوی کے خواف چاتا ہوتو اس کا کشف والہا م کا دعوی شیطانی تحرہے۔ (\*\*)

#### كشف كي حقيقت، غيرنبي كاكشف شرعي حجت تهيي

سوال:...کشف سے کہتے ہیں؟اگرا یک شخص کشف بتائے اور کرامات دِکھ نے تو کیا ہم اس پریقین کرلیں؟اور بیہ جو جا ؤ و کرتے ہیں، یہلوگ کس طرح میرام کرتے ہیں؟ وضاحت فرما ہے۔اس کے علاوہ غیب کی خبریں بھی بتاتے ہیں اورا کٹر سیجے بھی ہوجاتی ہیں۔ اولیاءالقد کوتو خدا کی طرف ہے ہی ان باتوں کا الہام ہوتا ہے، کیا انہیں بھی نعوذ بالقد! خدا بتا تا ہے؟ وضاحت کرو یہجئے۔ لوگ ادربیاؤں کے مزاروں پر جا کران ہے مدد طلب کرتے ہیں ، پیغل کیسا ہے؟ پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ:'' وہ زندہ ہیں ،اس لئے حاجت طلب کرتے ہیں' اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ!'' حدیثوں سے ثابت ہے کہاونی ء اللّٰہ قبرول میں زندہ ہیں اور ہماری حاجت سنتے ہیں اور پوری کرتے ہیں' اور کئی باران کے کام پورے بھی ہوجاتے ہیں،جس کی دجہے ان کاعقیدہ مضبوط ہوجا تاہے، کیاا سے فعل كريًا شُرك ہے؟ وصًا حت مقصل طریقے سے سیجئے۔

(١) البشارة بالكسر، الخبر يؤثر في البشرة تغيرًا .. الخ. (قواعد الفقه ص. ٢٠٠٠).

رام) أيضًا.

<sup>(</sup>٢) - فالإلهام ليس بحجة عند الجمهور الا عند المتصوفة بحلاف الإلهام الصادر من الرسول عليه الصلوة والسلام فانه حجة عند الكل. (رمضان أفيدي، شرح شرح عقائد ص:٢٥، ٢١). أيضًا حاشية شرح عقائد ص.٢٢ حاشيه نمبر:٣. ومجال خطا در كشف بيسار است فلا اعتداد به مع كونه مخالفًا لإجماع المسلمين. كلتويات وفتر اول حصر چهارم كمتوب:٢٦٦ ، فيت وق الهاب... چالب م وكشف برغير جحت نيست كتوبات وفتر ولحصاول كمتوب: ٣١- اعلم! أن الإلهام. هو الإلقاء في القلب من علم يدعو الى العمل به من عيسر استدلال بآية ولا نظر في حجة وهو ليس بحجة ولا يجوز العمل به عبد الحمهور، لأن ما يقع في قنبه قد يمكون من الله تنعالي وقد يكون من الشيطان لقوله تعالى. "وان الشيطين ليوحون الى اوليانهم" وقد يكون من النفس يكون من الله تعالى يكون ححة، وما يكون من الشيطان او النفس لًا يكون حجة، فلا يكون الإلهام حجة مع الإحتمال ولا يمكن التمييز بين هذه الأنواع إلّا بعد النظر والإستدلال بأصول الدِّين ." (تيسير الأصول الى علم الأصول ص. ٢٣٦ بحث في الإحتجاج بالإلهام).

جواب: بعض اوقات آدمی پرکسی چیز کی حقیقت کھول دی جاتی ہے اور پردے اُٹھ ویئے جاتے ہیں،اس کو' کشف' کہتے ہیں۔انہیں (' ہیں۔انہیا ہے کرام میںہم السلام کا کشف و إلهم م تو بقینی ہے، دُ وسرول کا بقینی نہیں۔اس لئے غیر نبی کا کشف و الها م شرعی حجت نہیں۔ اپنے کشف وکرامت کی ڈینگیس مارنا دُ کان دارتھم کے لوگوں کا کام ہے،ایسے لوگوں کی ہاتوں پریقین نہیں کرنا چاہئے۔ جادُ وکس طرح کرتے ہیں؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں! مگریہ حرام ہے۔

کسی کا غیب کی خبریں بتانا اوراس پریفین کرنا گناہ ہے،ان کوشیاطین بتاتے ہیں،ان میں سے اُٹکل پچو با تیں بعض اوقات پوری بھی ہوجاتی ہیں۔

(۳) جس طرح اوس ءاملہ کورتمن کی طرف ہے الہام ہوتا ہے ، اس طرح ان لوگوں کو شیطان کی طرف ہے الہام ہوتا ہے۔ اوس ء املہ کو مدو کے لئے پکار ناشرک ہے ، اگر وہ قبروں میں زندہ ہیں تو ان کی زندگی ہمارے جہان کی نہیں۔

#### كرامات إولياء برحق مين

سوال: ... ای طرح ایک اور قصه بیان کرتے ہیں کہ ایک ہزرگ تھے، وہ فر ماتے ہیں کہ: جب میرے والد کا انتقال ہوا ، ان کونہلانے کے لئے تنحقہ پر رکھا تو وہ ہنے گئے، نہلانے والے چھوڈ کرچل دیئے، کسی کی ہمت ان کونہلانے کی شہ پڑتی تھی ، ایک اور بزرگ ان کے رفیق آئے انہوں نے عشل ویا ہے بیے یہ واقعہ تھے ہے یا غلط؟ جو بزرگ اپنے مریدوں کو ایسی باتھ سے اس کے بارے میں آپ کا خیاں کیا ہے؟ برائے مہر یا فی ایم میں ایسانہ ہو کہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ کرہم اپنا ایمان خراب کرلیں ، کیونکہ ہی رے دیو بندعقیدے میں تو میہ چیزیں آئے تک نہیں سیں ، اس سئے جھے بیٹی معموم ہوتی ہیں ، کہلاتے تو بیلوگ بھی اہلسنت

<sup>(</sup>۱) والإلهام. . . . ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عبد أهل الحق (شرح عقائد ص ٢٢٠ طبع خير كثير) . فصل في الوحي وهو ظاهر وباطن، أما الظاهر فثلاثة . . والثالث ما تبدى لقلبه بلا شبهة بإلهام الله تعالى بأن أراه الله تعالى بين أراه الله تعالى بين النّاس بمآ أرك الله ، وكل دلك حجة مطلقًا بخلاف الإلهام للأولياء فإنه لا يكون حجة على عيره و (التوضيح والتلويح ج ٣٠ ص ٢٩١ طبع مير محمد كتب خانه) . وي ل خط وركشف بسير راست فلا اعتداد برم كون فالما يم المسلمين ( مكون عد ج برم مكوب برم مكوب المسلمين ( مكوبات و المراد عد ج برم مكوب المسلمين و المواد كتب خانه ) .

 <sup>(</sup>۲) والسحر هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة لأسباب خفية، اهـ. وفي حاشية الإيصاح البيرى زاده: قال الشمني: تعلّمه وتعليمه حرام. (شامي ح الص ١٩٩٩، مقدمة، مطلب في التنحيم والرمل).

 <sup>(</sup>٣) "من أتى عرَّافًا أو كاهنًا أو ساحرًا فسأله فصدق بما يقول فقد كفر بما أنرل على محمد صلى الله عليه وسلم . .
 الكاهن هو الـذي يحبر عن بعض المصمرات فيصيب بعضها ويحطى أكثرها، ويرعم أن الحنُ تخبره مدلك الخـ" (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ٩٠١ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٩) "وَإِنَّ الشَّيطِيْنَ لَيُوْحُونَ إِلِّي آوْلِيَّآتِهِمْ" (الأنعام: ١٢١).

 <sup>(</sup>۵) ومثل هذا كثير في القرآن يسهى ان يدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم فان هذا شرك أو ذريعة الشوك ... الخـ" (التوسل والوسيله لابن تيمية ص:٣٣).

<sup>(</sup>٢) وعلم أن أهن الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميّت نوع حيوة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذّذ. (شرح فقه اكبر ص: ١٢١ ء أيضًا: المهند ص: ١٣١٣) وتسكين الصدور ص: ٢٥٨).

والجماعت ہیں الیکن عقیدے بہت زیادہ ہمارے عقیدے کے خل ف ہیں۔

جواب: بطور کرامت بیروا تعدیمی جو مسکتا ہے ، و بوبندی ابل سنت ہیں ، اور ، بل سنت کا عقیدہ تمام عقائد کی تا ہوں میں لکھا ہے کہ '' اولیاء کی کراہ ت برحق ہیں'''' انس لئے ایسے واقعات کا اٹکار ابل سنت اور دیوبندی مسلک کے فارف ہے ، اور ان واقعات میں عقیدہ کی خرابی کی کوئی بات نہیں ، ورنہ ابل سنت کراہا ہے اولیاء کے برحق ہونے کے قائل ند ہوتے۔

<sup>(</sup>١) والكرامات للأولياء حق، اي ثابت بالكتاب والسنة. (شرح فقه الأكبر ص:٩٥)

## تقذير

#### تقدريكياہے؟

سوال:...میرے ذہن میں تقدیریا قسمت کے متعلق بات اس وقت آئی جب بمارے نویں یا دسویں کے است و نے کلاس میں بید ذکر چھیٹرا،انہوں نے کہا کہ ہر انسان اپنی تقدیر خود بنا تا ہے۔اگر خدا ہی رکی تقدیر بنا تا تو پھر جنت و دوز نے چے معنی دارد؟ مطلب بیر کہ ہم جو برے کام کرتے ہیں، اگر وہ خدائے ہماری قسمت میں لکھ دیئے ہیں تو ہم راان سے بچتا محال ہے، پھر دوز نے اور جنت کا معاملہ کیوں اور کیے؟ میرے خیال میں تو انسان خووائی تقدیر بنا تا ہے۔

میں نے اپنے ایک قریبی دوست سے اس سیسے میں بات کی تواس نے بتا یا کہ: خدا نے بعض اہم فیصلے انسان کی قسمت میں لکھ دیئے ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے فیصلے انسان خود کرتا ہے، اہم فیصلول سے مراد ہندہ بڑا ہوکر کیا کرے گا؟ کہاں کہاں پانی چیئے گا وغیرہ، لیکن انسان اپنی صلاحیت اور قوت فیصلہ کی بنیاد پران فیصلوں کو تبدیل بھی کرسکتا ہے۔

آپ نے پچھا حادیث وغیرہ کے حوالے دیئے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ کوئی وضاحت نہیں دی، صرف یہ کہدوین کہ:
'' قسمت کے متعبق بات نہ کریں۔' میری رائے ہیں تو کوئی بھی اس بات سے مطمئن نہیں ہوگا۔حضورا کرم سلی القد ملیہ وسلم نے جب بیہ
بات کہی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ:'' سابقہ تو ہیں ای وجہ سے تباہ ہوئیں کہ وہ تقدر کے مسئلے پراُ لیجھے تھے۔'' اب ذرا آپ اس
بات کی وضاحت کردیں تو شاید ول کی تشفی ہوج ہے۔

جواب:...جانِ برادر۔ السلام علیم! اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ کا نئات کی ہر چھوٹی بڑی، اچھی ٹری چیز صرف القد تعالی کے ارادہ، قد رت، مشیت اور علم سے وجود میں آئی ہے، بس میں اتنی بات جانتا ہوں کہ ایمان بالقدر کے بغیر ایمان سے نہیں ہوتا، اس کے آگے یہ کیوں، وہ کیوں؟ اس سے میں معذور ہوں۔

تقدیرابقدتعالی کی صفت ہے، اس کوانسانی عقل کے زاز ویے تو بنا یہ ہے کہ کوئی عقل مندسونا تو لئے کے کانٹے ہے" ہمایہ" کا

<sup>(</sup>١) ولا يكون في الدنيا ولا في الآحرة شيء أي موجود حادث في الأحوال حميعها الله بمشيته اي مقرونًا بارادته وعدمه وقضائه، أي: حكمه وامره وقدره، اي: بتقديره ...الخ. (شرح فقه اكبر ص: ٣٩).

 <sup>(</sup>۲) عن عدى رصنى الله عنه قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع. . ويؤمن بالقدر.
 (مشكوة ص٢٣٠، باب الإيمان بالقدر، طبع قديمي كتب خانه).

٣) والقدرة وهي صفة ارلية تؤثر في المقدورات عبد تعلقها بها. (شرح عقائد ص ١١٣ طبع ايج ايم سعيد).

وزن کرناشروع کروے،عمری گزرجا نمیں گی بھریدہ عقارہےگا۔

جمیں کرٹے کے کامرکرنے جائیں، تقدیر کا معمانہ کی ہے اس ہوا، نہ ہوگا، بس سیدھاساایمان رکھنے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تھ ہ ہے، اور ہر چیز اس گئٹیل سے وجود میں آئی ہے، نسان کو اللہ تھ بی نے اختیار وارادہ عطا کیا ہے گریداختیار مطبق نہیں۔ حظرت ہی کرتم اللہ وجہدہے کی نے دریافت کیا کہ انسان میں ان مجبور؟ فرہایہ: ایک پاؤں اُٹھا وَاس نے اُٹھا بیا، فرہایہ: وُوسرا بھی اُٹھا وَا ہو : حضورا جب تک پہلا قدم زمین پر ندر کھوں وُوسر آئیں نہ سُل ۔ فرہایہ: بس انسان اتنا مختارہے، اور اتنا مجبوراً کہ بہر حال میں اس مسئے میں زیادہ قبل وقال سے معدور ہوں اور اس کو ہریا دی ایمان کا فرر بچہ بھٹ ہوں۔

## کیا تقدیر کاتعلق صرف جارچیزوں ہے ہے؟

سوال: ..میںعرصددراز ہے امر کا میں مقیم ہوں ہعض اوقات میں کی دوستوں یا غیرمسلموں سے مذہبی نوعیت کی ہاتیں بھی ہوتی ہیں۔ وین اسلام میں جن چیز وں کا ماننا ضروری ہے، ان میں'' تقدیر'' پر ایمان لہ ناتھی از حدضروری ہے۔لیکن ریھی عجیب بات ے کہ ہمیں یہ بی نہیں معلوم ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ میں دل سے مانتی ہوں کہ تقدیر کا مکمل طور پر ندمعلوم ہونا بھی ہم رے سئے بہتر ہے۔ کیکن چندموفی موفی یا تیں تو معلوم ہوں ،ہمیں تو یہ بچھ معلوم ہے کہ تقدیر معلق ہوتی ہے اور تقدیر مبرم ہوتی ہے۔اب اً سرکو کی شخص میر ہے ہاتھ پرمسلمان ہونا جا ہے اور میں اسے کہوں کہ تقدیریر ایمان لانا ضروری ہے تو وولا زمایو چھے گا کہ: آخر تفتد پر کیا ہے؟ اوراس میں ُون کون کی چیزیں شامل میں؟ میرا خیال ہے کہ از کم موثی موثی یا تیں ضرور معلوم ہونی جاہئیں۔ جیسے میں نے پچھ تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ کم از کم یہ چیزیں جماری تقدیر میں روز اول ہے لکھی ہیں۔ان میں پیدائش، یعنی جس مال کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، جب ہوتا ہے، یکھاہے۔'' موت''جس شخص کی جب، جہاں اور جس طرح موت واقع ہونی ہے،اس کا ایک وقت معین ہے۔'' رزق' جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ میاللہ بی ہے جو ہڑھا تا ہے اور گھٹا تا ہے ، یاکسی کوزیادہ دیتا ہے اور سی کو ٹیا تلادیتا ہے ، چٹانچہ آدمی ذ اتی سعی کرے یا اور پچھوں رزق ایک مقد ار میں مقرر ہے۔ چونکہ دورانِ سفربھی نسان رزق یا تاہیے ،سویوں دکھائی ویزا ہے کہ سفر میں ہمارے مقدر کا حصہ ہے انگین بعض چتے یں مہم میں۔ شادی ، انسان کے دُ کھنسھ ،شہت ، بیاریاں ،غرض اور بہت ہی چیز وں ک بارے میں ، میں شخفین نہ تو کرسکی۔ اور نہ کرنا جا ہتی ہوں ، تکرملائے کرام ہے گڑارش ہے کہ جار جیوموٹی موٹی باتمیں تو بتا کمیں کہ بیے بیزین تقدیر کا حصہ میں۔ کیا آپ میری مدہ کریں گے؟ بڑی ممنون رہوں گی۔ شاوی کے متعلق میلے سے لکھا ہوا ہے کہ فعال لڑ کے بڑی کی آپ میں ہوں ، یا پھھ یوں ہے ّ ۔ وشش کر کے ک ہے بھی کی جا عتی ہے؟ میں نے اس طرح کی ایک صدیث پڑھی ہے کہ ایک معی بی نے سی بیوو ہے شا دی کی تو ہمارے ہی جناب حجد رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ !" تم نے کسی کنواری ہے شاہ ی کیول ندگی کہ ووقتم ہے جیاتی ا درتم اس ہے تھیتے ''اس حدیث ہے انداز ہ زوا کہ یویا بیا ایک ایسا معاملہ ہے کہ آ دمی کوشش کرے تو کسی ہے بھی کرسکتا ہے ،اگرش پیر جھنر

ر ، ومجمل الأمر أن القادر وهاو ما عع من العاد المقدر في الأرل من حيرة وشرة كالن عنه سبحانه وتعالى نحلقه
 وارادته ماشاء كان وما إلا فلا. (شرح فقه اكم عن. ٩٩).

و ٢ ) علم الكارم على: ٩ ﴿ الرحظر بند مو الناتيم الاراس كالديالوي رحمة القدمان الطبع مكتبه يتأوي بيت ممدا الورب

ۇ دىرى احادىي<sup>ث بى</sup>كى بول\_

جواب: ... تقدیر کاتعلق صرف انبی چار چیز دل سے نہیں جوآپ نے ذکر کی جیں۔ بلد کا نئات کی ہر چھوٹی بری اورا چھی پُری
چیز تقدیر البی کے تابع ہے، چونکہ انسان کو بیغلم نہیں کہ فلال چیز کے بارے بین علم البی بین کیا مقدر ہے؟ اس لئے اس کو ہے مہم دیا گیا
ہے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیارا وراپی علم وقیم کے مطابق بہتر ہے بہتر چیز کے حصول کی محنت وسمی کر ہے۔ مثلاً: رزق کو لیجے! رزق مقدر ہے اور مقدر ہے دیا دہ انسان کو انتہا کی کو میں اسکا گر چونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے حق بین کتن رزق مقرر ہے؟ اس لئے وہ رزق حاصل کرنے کے لئے زیادہ سی ومحنت کرتا ہے، لیکن ملتا آت ہی ہے جاتنا مقدر بین لکھ ہے۔ ٹھیک یہی صورت شادی کے مشئے میں پائی جاتی ہے۔ والدین اپنی اولا دیے لئے بہتر ہے بہتر رشتے کے خواہش مند ہوت جیں، اور اپنے علم و اختیار کی حد تک اختے ہے اچھار شیۃ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہ ہی ہے جومقدر ہیں ہے۔ آئخضرت صلی اللہ عدید وسلم کے حضرت جابر رضی اللہ عند وجوفر وی بھا گہذائی کہ کو اس کے گئی مطلب ہے کہ مہیں کنوار کی کارشتہ ڈھونڈ ، چ ہے تھا۔ (۲)

#### قسمت ہے کیا مراوہ؟

سوال:..قرآن وسنت کی روشی میں قسمت کیا ہے؟ کیا انسان کی محنت اور کوشش ہے قسمت کے فیصلے بدلے ہوسکتے ہیں؟
کیا یہ امقدتع کی متعین کرتا ہے؟ کیا قسمت کوکسی و ظیفے یا وُ عاسے بدلا جا سکتا ہے؟ یا زندگی کوسنوارا جا سکتا ہے یا نہیں؟
جواب:..قسمت اللہ تعالیٰ نے لکھ وی ہے ،اور جو پچھ جس کی قسمت میں لکھ دیا ہے ، وہ اس کو ملے گا۔ جوقسمت میں لکھا ہو، وہ
آ وی کے سامنے پیش آجا تا ہے ،لیکن آ ومی کو بھی اپنی معطی کا اقر ارکرنا جا ہے۔ ۔ "'

## مسئله تقذيري مزيدوضاحت

سوال:...آپ نے اپنے جنگ کے کالم میں ایک فاتون کے سواں ' تقدیر اہی کیا ہے؟ ' کا جواب تحریر فرمایا۔ آپ کے جواب نے جواب نے ذہن میں پڑی ہوئی گرہ کو پھرے اُ جا گر کر دیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ہر چیز تقدیر الٰبی کے تابع ہے، انسان کی زندگ سے متعلق تمام یا تیں پہلے ہے لکھ دی جاتی ہیں۔

کا ننات کی ہرشے امتد تعالیٰ کے تائع ہے، یہ بات بالک عیاں ہے، ذہن میں مسئداس وقت بیدا ہوتا ہے جب آپ نے یہ تحریر فر مایا کہ انسان کی زندگی کے تمام معاملات پہلے ہے معین اور مقرر کر دیئے گئے بیں، مثلہٰ: رزق، شروی وغیرہ کے معاملات

(۱) ولا يكون في الديب ولا في الأحرة شيء أي موجود حادث في الأحوال جميعها الا بمشيته أي مقرولُ بارادته وعلمه وقصانه أي حكمه وأمره وقدره اي متقديره. (شرح فقه اكبر ص ٣٩). أيضًا الإيمان بالقدر فرص لاره، وهو ان يعتقد ان الله تعالى خالق أعمال العباد حيرها وشوها، وكتبها في اللوح التقوط قبل ان حنقهم والكل بقصانه وقدره وارادته ومشيته الحرام قاة شرح مشكواة ح: الص: ١٢٢، باب الإيمان بالقدر، طبع بمبئي)

(۲) عن حابر قال أبكر أم ثيب قلت بل ثيب قال. فهلا بكر الح مشكوة ص ۲۵۱، كتاب النكاح، طبع قديمي).
 (۳) "وكان أمرُ الله قدرًا مُقْدُورًا" (احراب. ۳۸). أي وكان أمره الدي يقدره كانما لا محالة وواقعًا لا محيد عنه و لا معدل قما شاء كان، وهالم يشاء لم يكن. (تفسير ابن كثير ج: ۵ ص: ۱۸۳).

بھرانسان کی زندگی میں کرنے کے سنارہ بی کیا جاتا ہے! بیضرور ہے کہ انسان کے بزاروں سال کے مشاہدے میں بیہ ضرور آیا ہے کہ القدنتی لی کچھ معامدت پہنے سے طے فرمادیتے ہیں ،مثلاً: زندگی وموت ،ش دی جیسے معاملات (حقیقت تو بیہ کے ہتھ تعجب نہیں جو پروردگاریا کم جوش رحمت میں ان معاملات میں بھی صورت عول الیکن اگرتمام معاملات میں بھی صورت حال ہے توانسان خفیف ترین کوشش بھی آخر کس سے کرے؟

آپ نے زندگی کے تمام معاملات کے لئے جو جواب تحریر فرہ یا ہے بلکہ آپ نے فیصلہ کن انداز میں تحریر فرہ یا ہے ،اس سے
سے تاکثر ملتا ہے کہ انسان کی ساری کوششیں لا عاصل ہیں ،اس کی تمام کوششوں کا بتیجہ و،ی نگلنا ہے جواس کی کوشش شروع کرنے ہے پہنے
کماجا چاہے ، پھروہ کسی بھی کام کے لئے سی و کوشش کیوں کرے؟ جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی ہر ہرسی کا بتیجہ تحض صفر کی شکل میں آن
ہے ،نہیں! مولا ناصاحب نہیں ...! پروردگارائے صنور نہیں ہو سکتے ، میکش شاعری نہیں:

نگادم دمومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں!

میں آپ کی تو جدارش دِ ہاری تعالی کے ان الفاظ کی طرف بھی میذول کرانا چاہوں گی ،جس کا ترجمہ ہے کہ: '' جرمخص کو اتنا ہی ملے گاجتنی اس نے کوشش کی۔''

اب محترم یوسف صاحب! بیددلیل خدد بجئے گا کدانسان کی کوشش کا فیصلہ بھی پہلے کیا ہے ، لینی بید کدوہ کوشش کتنی کرے گا، بیددلیل بحث برائے بحث ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب و بی ہوجائے گا کہ ہر بات کا فیصلہ پہلے سے کیا ہے چکا ہے، جبکہ مندرجہ ؛ ا، آیت فا بیمطلب ہرگزنہیں نکالا جاسکتا۔

خدشہ ہے کہ لاکھوں افراد جو بیاکالم پڑھتے ہیں ، آپ کے جواب سے زندگی کی سرری دلچیپیاں کھو چکے ہوں گے یا فکر میں مبتلا ہو چکے ہول گے۔

#### ۇغا كافلىڧە:

آپ کے جواب سے مذہب اسل میں دُعا کا جوفلسفہ اور تصوّر ہے، اور جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، کُ نَیْ ہوتی ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ القد تعالی انسان کو زندگی کے سرے معامل ت پہلے فیصل اور طے کرویتے ہیں، انسان کی ہی کر ہے، ہونا وہی ہے جواس کی تقدیم میں کہ اللہ کا کوئی بندہ اپنی کسی مشکل یا مصیبت سے نجات کے لئے پر وردگا رعائم سے التجااور دُ ما کرتا ہے تو آپ کے جواب کے موجب وہ گویا دیوار سے سر پھوڑتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں ہونا تو وہی ہے جو پہلے سے اس کی تقدیم میں کھا ج چکا ہے، پھر بھلا دُعا کے سے کیا جگہ باتی رہ جاتی کہ مطعب کیا ہے؟:

'' الله تعالى دُعا ﷺ والے ہیں!''

اورخالق كا كنات كے يدر شفقت الفاظ كر:" الله كى رحمت سے مايوس ند بو" كيام عنى ركھتے ہيں؟

یہ بھی یا در کھنے Rigidity اور رحمت کیج نہیں ہو سکتے ، آپ نے اپنے جواب میں جو پھی فرمایا ہے ، اس کے مطابق تو انسان کو ہمدردگ سے پُر ، ن الفاظ کے برخل ف با کل ، بوس ہوجا ناچاہئے ، کیونکہ بقول آپ کے انتدان کی گئا کی انسان کی ڈینا کمیں ، اس کی

التج كي اوراس كي ساري زندگي كي كوششيس كوئي معن نبيس ركھنٽيں ۔

> ستارہ کیا تری تقدیر کی خبر دے گا دہ خود فراخی افلاک میں ہے خاک زبوں عطا ہو، روی ہو، رازی کہ غزالی ہو سیجھ ہاتھ تہیں آتا ہے نے آہ سحرگائی!

چواب:...آپ کے نٹینوں سوالوں کا جواب میری تحریر میں موجو وتھا، مگر جناب نے غور نبیس فرمایا ، بہر حال آپ کی رعایت کے لئے چنداُ موردو بار ہلکھتا ہوں۔

اقل: ... تقدیر کاعقیده قرآن مجید اوراحادیث شریفه میں ندکور ہے، اور بیآ تخضرت سلی امتدعیہ وسلم ، صحابہ کرام رضوان التعلیم اجتعین اور تمام اللّی حقیدہ ہے، اس لئے اس عقید ہے ہے انکار کرنایا اس کا نداق اُڑانا ہے دِین وایمان کا نداق اُڑانا ہے دِین وایمان کا نداق اُڑانا ہے۔ نداق اُڑانا ہے۔

(١) قال تعالى: "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُناهُ بِقَدْرِ" (القمر: ٩ ٣).

<sup>(</sup>٢) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع ..... ويؤمن بالقدر. (مشكوه ج ا ص ٢٢٠ باب الإيمان بالقدر، طبع قديمي، ترمذي ج:٢ ص:٣١ ابواب القدر، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) واعلم: أن مذهب أهل الحق البات القدر، ومعناه. ان الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى (شرح مسدم للنووى ح: اص: ٢٧ كتاب الإيمان) قلت وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والشّنة واجماع الصحابة على اثبات التقدير الخريرات الحديث مولانا حسين على ص ٣٠ ٩٠، طبع جامعه عربيه احسن العلوم) أيضًا عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الحلائق قبل أن ينحق السماوات والأرض بخمسين الف سنة "ومعنى كتب الله أجرى الله القدم على اللوح اعفوظ بايجاد ما بينهما من التعلق وأثبت فيه مقادير الخلق ما كان وما هو كائن الى الأبد على وفق ما تعلقت به ارادته أوّلا . (مرقاة شرح مشكوة ج. اص ١٣٢٠ باب الإيمان بالقدر) -

سوم:...آپ نے بید کھوں کہ:'' ہر مخص کو وہی ملتاہے جو اس نے کوشش کی''لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں و یکھ کہ جس قر آن کا حوالہ آپ دے رہی ہیں ،ای قر آن میں یہ بھی تو لکھاہے:

"إِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقْنَهُ بِقَدْرٍ ... وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ." (القر ١٣٩١ور ٥٣) ترجمه: .. " م ئے ہر چیز کوایک خاص انداز سے پیدا کیا ہے. اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز کھی ہوئی ہے۔"

بہی قدرجس کوقر آن ذکر کررہ ہے ' نقدیر' کہلاتی ہے، اور ہر چیز کے پہنے سے تکھے ہوئے ہونے کا قرآن اعلان کررہاہے، اب بتائے کے یہ نقد برکاعقیدہ میر ااپناتر اشاہوا ہے یا قرآنِ کریم ہی نے اس کو بیان فرمایا ہے؟

چہارم: ...رہاانسان کے مجبورہونے کا سوال! اس کا جواب میں پہلے ذکر کرچکا ہوں کہ تقدیر میں یہ لکھ ہے کہ آدمی فداں کا محتیارہ اوارادہ کی نفی نہیں ہوتی ، اور انسان کا اختیار تقدیر کے اختیارہ ازادہ کی نفی نہیں ہوتی ، اور انسان کا اختیار تقدیم کے اختیارہ از انسان کا اختیار تقدیم کے متاب ہوتی ہوتا ہوں کہ تقدیم کے مانے برتو مقابل نہیں ، بلکہ تقدیم کے مانت ہے ، اور تقدیم کی تعویم میں نہیں آتی تو میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ تقدیم کے مانے برتو انسان کا بقول آپ کے مجبورہ و نالازم آتا ہے ، آپ کے خیال میں انسان کا بقول آپ کے مجبورہ و نالازم آتا ہے ، آپ کے منصب یہ بھی ناہیں ؟

پنجم :... آپ کا بیہ بھٹا کہ اگر تقدیر برحق ہے تو انسان کی کوشش لا حاصل ہے، بیاس لئے غلط ہے کہ انسان کو اراد ووافقیار کی دولت دے کرمخنت وسعی کا حکم دیا گیا ہے، اور تقدیر (علم ابنی ) ہیں بیکہلایا گیا کہ فلاں شخص اتنی محنت کرے گا اور اس پر بیٹیجہ مرتب

 <sup>(1)</sup> وللعباد أفعال احتيارية، يثابون بها ان كانت طاعة، ويعاقبون عليها ان كانت معصية، لا كما زعمت الجرية الخ.
 (شرح عقائد ص: ا ٨، طبع خير كثير).

ہوگا۔ جب محنت وکوشش بھی تقدیر پر کہمی ہوتی ہے اور اس پر مرتب ہونے و، الانتیج بھی نوشتہ تقدیر ہے قو محنت لا حاصل کیسے ہوئی ؟ اور ا '' نگاہِ مر دموَ من سے بدل جاتی ہیں تقدیریں' تو میر سے عقید ہے کی غییر ہے، تقدیر میں مصابوا ہے کہ فلاں مر دِموَ من کی تگاہ سے فلاں کام ہوج ہے گا، یہ بدلی ہوئی تقدیر بھی صل تقدیر کے ماتحت ہے، اس سے یا ہر بیس.!

سنتهم نید آپ نے نقد برکا مسکتہ سمجھا بی نہیں ،اس لئے ؤی کو نقذ بر کے خواف بھی اساب بیس سے ایک سب ہے۔ ایک سب ہے سب ہے ،اور نقذ بر میں تمام اسباب بھی تخریر شدہ میں ، پس تقدیر میں ہی تکھا ہے کے فاہ ل بندہ القد تعالی سے ؤی کرے گااور ابند تعال کے سامئے کڑ گڑائے گا تواس کا فلال کام ہوجائے گا۔ (۱)

ہفتم نہ بہیں ہے یہ معلوم ہوگیا کے تقدیر کا عقیدہ نہ تو سباب کے افقی رکرنے ہے رو گا ہے نہ ما ہوی پیدا کرتا ہے ، ہکداس کے برعکس زیادہ سے زیادہ محنت کی وعوت دیتا ہے ، اور ما پوسیوں کا سب ہے بر سہارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جواوگ عقیدہ گذریر سے جال ہیں ، وہ ابسااوق ہے حالات سے تنگ آ کرخود کئی جیسی جمافت کر لیتے ہیں ، بیس آپ نے ایک پکے ہے مؤمن کو، جواہلہ تھ لی پر پوراایی من اور بھروسہ رکھت ہو ، بھی خود گئی کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ عقیدہ گفتر بر پر ایمان ریخے والے جتنی و عاکمیں اور التی کیس امند تھائی سے کرتے ہیں ، فروسر سے لوگ نہیں کرتے اور عقیدہ گفتر بر پر ایمان ریکھنے والے جتنی محنت کرتے ہیں ، دوسروں کو نصیب نہیں ۔ خود میری مثال آپ کے سامنے ہے ، القدت ہی کاشکر ہے کہ اپنے ضعف و کمزوری کے باوجود بین آ دمیوں کے برابر کام کرتا ہول ، اس لئے آپ کا نظر بیمعروضی طور پر غلط ہے۔

ا بستم نیاں اس کی اور ترق ہے مقابعے میں کھڑیا وہ ہی احساس کمتری کا شکار ہیں ان کی او کی ترق ہے مرعوب ہوکر آپ نے ان کو مسلمانوں کے مقابعے میں اخلاقی برتری کی بھی سند عطا کردی۔ ہیں نہیں بچھ کا کہ انہیں کون کی اخلاقی برتری حاصل ہے؟ کیا ان مما لک ہیں زنا اور شراب نوشی کی شرح اسلامی مما لک کی نبست م ہے؟ آپ ویا د ہوگا کہ نیویارک ہیں چند گھنٹوں کے لئے بچل کی روچی گئ تھی تو وہاں چوری ، ڈاکا زنی اور جدمت شی کا کیس بازارگرم ہوا تھی؟ کیا ان کی بچی اخلاقی برتری ہے ، جس کے تھید ہے آپ پڑھر دوری ہیں ۔۔۔ اور پھرآپ ان کا مقابد آج کے مسلمانوں سے مرر ہی ہیں' جن کود کھے کے شرہ کیں بہوو!''کیا ان مسلمانوں کی برعملی عقید ہی تقدیری وجہ ہے ہے؟ بلکہ عقید ہی تقدیر اور دیگر سے عقائد کے دِن ہیں شدر ہے کی وجہ ہے ہے! اور آتوام مخرب کی ہو تی ترقی اول تو میری نظر میں اس لائق ہی نہیں کہ اس کی طرف النف سے کیا جائے ، ان قوموں کو جو ما ڈی ترقی حاصل مخرب کی ہو تی ہو انہی میں اللہ علیہ وہ کہ اس ما اللہ علیہ وہ کہ اس کہ کہ کی حاصل تھی؟ اور ان اور کر وفرت نمرود کو حاصل تھی؟ میں اللہ میں جو ما ڈی ساز وس مان اور کر وفرت نمرود کو حاصل تھی، کیا ابر بیم علیہ السل م کو بھی حاصل تھی؟ ہمارے مقاب ہی بی میں خود کو مات کی بیا ہو کہ میں اللہ میں میں اور کی میں اور کی وفرت نے بیا تھی یا موک علیہ اللہ م کے والی کو کو ماڈی ساز وس مان اور کر وفرت نمرود کو حاصل تھی، کیا ابر بیم علیہ السل م کو بھی حاصل تھی؟ ہمارے کے مقابلے میں نمرود کو دیکھیے! جو ماڈی ساز وس مان اور کر وفر نمرود کو حاصل تھی، کیا ابر بیم علیہ السل م کو بھی حاصل تھی؟ ہمارے کے مقابلے میں نمرود کو دیکھیے! جو ماڈی ساز وس مان اور کر وفر نمرود کو حاصل تھی، کیا ابر بیم علیہ السل م کو بھی حاصل تھی؟ ہمارے کے مقابلے میں نمرود کو دیا تھی میں میں دو کو دیکھی کے دور کے کو مات کے مقابلے میں نمرود کو حاصل تھی، کیا ہم میں السل م کو بھی حاصل تھی؟ ہمارے کا دور کو کو حاصل تھی، کیا ہم میں السل م کو بھی حاصل تھی؟ ہمارے کی دور کو حاصل تھی کیا کہ کو بھی میں اس کو بھی حاصل تھی کی دور کو دیکھی کے دور کو دیا تھی کو بھی کی دور کو دی کی دور کو دیا تھی کی دور کو دیا تھی کی دور کو دیا تھی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دیا تھی کو دی کو

<sup>(</sup>١) واعدم ان القدر لا يزاحم سية الأساب لمسباتها، لأنه انما يتعلق بالسلسلة المترتبة حملة مرة واحدة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الوقى والدواء والتقاة هل ترد شيئًا من قدر الله قال هي من قدر الله الح. احجة الله النابعة ح. ا ص ١٤٢، باب إيمان بالقدر، طبع إدارة الطباعة المنيرية، دمشق.

آنخضرت سلی املدهدیدوسلم واور آپ سلی امتده مید ، سلم کے جم عصر قیصر و کسی کے کیجے اکیا آنخضرت صلی لندهدیدوسلم کوجھی و واؤی ساز و ساوان حاصل تھا جو قیصر و کسری کومیسر تھا ۴ آسر بقوں آپ کے اہل مغرب مسلمانوں سے بحض ماڈی نزقی کی بنا پر فائق ہیں تو نرا '' اقوام عالم کی تاریخ'' پر نظر فرل کرد کیمھئے! کیا و ای کی آسائنٹیں انہیائے کرام پینجم السوام کے مقابعے ہیں گمراہ اور ب خداقو موں کو حاصل نہیں رہیں ۔۔۔؟ حاصل نہیں رہیں ۔۔۔؟

جہاں تک محنت وسعی کا تعلق ہے، ہیں اُو پر بٹا چکا ہوں کہ بیہ تقدیر کے منافی نہیں ، اگر بقول آپ کے کا فروں کو کا میں بیاں اور آ سائنٹیں حاصل ہیں ، تو بیان کی محنت کے صلے میں نوشتۂ تقدیم ہے ، اور اگر بقول آپ کے مسلمان ذِلت ورُسوائی اُ ٹھار ہے ہیں تو بیان کی بدیملی کے نتیج میں نوشتۂ تقدیم ہے۔

#### تقدر برحق ہے،اس کو ماننا شرط ایمان ہے

سوال اند آوی کے دنیایں شریف اینے ہے ہیں تقدیر مکھ دی جاتی ہے کہ بیآ وی وُنیا میں بیکام کرے گا، کیا تقدیم بین کہ ما موال اور تقدیم بین کیا تقدیم بین کہ اور آئی ہدیاں ہوں گا ؟ تو پھرنامیا عمال اور تقدیم بین کیا فرق ہے؟

7 اند اگر کوئی آوی مصریب وآلم میں بہتا ہوتو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیم بی اس طرح ہوگا ، اور آئر کوئی میش وعشرت ہے ذندگی گزار رہا ہوتو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیم این البی ہے کہ: جتنی کس نے کوشش کی تناہی ، س نے پایا۔ تو تقدیم کی تابی ، س نے پایا۔ تو تقدیم کی تابی ، س نے پایا۔ تو تقدیم کی تابی ، س نے پایا۔ تو تقدیم میں اور ایک جگہ بام امر ملین صلی القد میں ہو کہ تھی کہ بام اور ایک جگہ بام امر ملین صلی القد میں ہو کہ تھی کہ بام اور اللہ تھی فر و سے ہیں کہ جشم ہے کہ دو وار نے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تھی فر و سے ہیں کہ جشم ہے آئی ہو کہ واروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تھی فر و سے ہیں کہ جشم ہے آئی ہو کہ این کا مصلب ہیں ہے کہ ذوج سے تقدیم ہوتی ہے؟

"ند بنجومی باعاش وغیرہ ہاتھ کی نگیریں و کھے کر بتاتے ہیں کہ آپ کی تقدیر ایک ہے، ای طرن کچی نٹ پاتھ پر ہیٹے ہوئ نظر آتے ہیں کہ ناتے ہیں کہ ناتے ہیں ، نیا اللہ کے سواک کو معلوم ہے کہ آنے وا یا وقت کیا ہوگا؟ ۔ آتے ہیں کہ ناتے ہیں ، نیا اللہ کے سواک کو معلوم ہے کہ آنے وا یا وقت کیا ہوگا؟ ۔ ایختصر ہے کہ کہ کہ کیا تقدیر آدمی پر منحصر ہے جیسی بنائے یا پہلے لکھ ای جاتی ہے، اگر پہلے لکھ دی جاتی ہے تو کیا بدل عمق ہے یا بندل عمل ہوگا۔ انہیں؟ اگر نہیں تو لوگ ہاتھ پر ہاتھ در کھ کر جیٹھ جا کیں ، کیونکہ ہوگا و ہی جو نقذیر ہیں لکھ ہوگا۔

جواب: ... نقد مربر جن ہے۔ اور اس کو ماننا شرط ایران ہے۔ ایکن تقدیرا مستد ہے حدیازک اور باریک ہے، یونکہ تقدیرا متد تعال کی صفت ہے، اور آ دمی صفات الہی کا پورا احاط نہیں مرسکتاً۔ 'بس اتنا عقیدہ رکھا جائے کہ نیا ہیں جو بچھ بھی بور باہے ابند تعال کو پہلے ہے اور حفوظ میں مکھ رکھا تھا۔ ''پھر ؤنیا میں جو بچھ بوتا ہے اس کی دوشہ میں ہیں۔ بعض میں انسان کے ارادہ وافعتیاں کا بھی دخل ہے، اور بعض میں نہیں ۔ جن کا موں میں انسان کے ارادہ وافعتیاں کا بھی دخل ہے، اور بعض میں نہیں ۔ جن کا موں میں انسان کے ارادہ وافعتیاں کا بھی دخل ہے، اور بعض میں نہیں ۔ جن کا موں میں انسان کے ارادہ وافعتیاں کا جم وافعتیاں ہے اس کو بھوڑ نے کا موں بھی انسان کے ارادہ وافعتیاں ہے تھوڑ کے گا قو مؤاخذہ بوکا۔ اخرض جو بچھ بوتا ہے تقدیر کے معابق بی بھی اس سے نیک و بدا تمال پر جزاو مزاموگی ، جہ رے لئے اس مینکے پر کھود کرید جا ترقیص ، شاس کا کوئی فائدہ ہے۔ اس سے نیک و بدا تمال پر جزاو مزاموگی ، جہ رے لئے اس

#### تقدیروتد بیرمیں کیافرق ہے؟

سوال: جنب سے گزارش ہے کہ میر ہے اور میر ہے دوست نے درمیان اساد می نوعیت کا ایک سوال مسئلہ بنا ہوا ہے، اگر ہم لوگ اس مسئلے پرخود ہی بحث کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ناط بھی کال سکتے ہیں ، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئے کوحل کر کے ہم سب لوگوں گومطمئن کریں۔

یے حققت ہے کہ قدریں امتد تع لی نے بنائی ہیں، لیکن جب کوئی شخص کسی کام کوئی بارکرنے کے باوجود ٹاکام رہتا ہے تو سے
یہ بدد یا جاتا ہے کہ:'' میں! تمہاری تقدیر فرا ب ہے، س میں تمہارا کیا تصور؟'' تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اسان کی کوششیں رائیگاں
جاتی ہیں، جب تک کداس کی تقدیر میں اس کام کا کرنا مکھا نہ گیا ہو، لیکن جب کوئی شخص اپنی تدبیر اور کوشش کے بل ہوتے پر کام کرتا ہے قدا کی بنائی ہوئی تقدیراً ٹرے آتی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) عن على رصى الله عده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسدم لا يؤس عبد حتى يؤس بأربع . ويؤس بالقدر.
 (مشكوة ح. ۱ ص ۲۲). بيز قال الإمام الأعظيم يحد أى يقوص أن يقول امنت بالله والقدر. (شرح فقه اكبر ص: ۱۳ تا ۱۵).

 <sup>(</sup>۲) والقدرة، وهي صفة ازلية تؤثر في المقدورات عبد تعلقها بها. (شرح عقائد ص ۱۱۳ طبع ايچ ايم سعيد).
 (۳) ولا يكون في الدنيا ولا في الآحرة شيء الا بمشيته وعلمه وقدره أي بتقديره بقدر قدره وكتبه الح. (شرح فقه اكبر ص: ۹).

<sup>(</sup>٣) فللعباد أفعال احتيارية يثابون بها ان كانت طاعة، ويعاقبون عليها ان كانت معصية. (شرح فقه اكبر ص ٥١).

ہوا ہے:..دھنرت ابو ہر رہ وضی مقد عند فر ہاتے ہیں کہ ہم تقدیر کے سئے پر بحث کر ہے تھے کہ سے میں رسوں مقد سی مقد معید وسلم تشریف ایائے ، ہمیں بحث میں ابھے سوے ایکھے کر بہت غضے ہوئے ، یہاں تک کہ چبر دَانور ، یہا سرخ ہو گیا، کو یا زخسار مبارک میں اُنارنچوڑ دیا گیا ہو،اور بہت ہی تیز لہجے میں فرمایا:

'' کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا ہیں یہی چیز دے کر بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگ ای وقت بداک ہوئے جب انہوں نے اس مسئے میں جھگڑا کیا ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس میں ہر گرنہ جھگڑنیں''

حطرت أم المؤمنين عائشه صديفه رضى المدعني فرماتي بيل كه: '' جو شخص تقدير كے مسئلے بيس ذرا بھى بحث كرے گا، قيامت كے دن اس كے بارے بيس اس سے بازيرس بوگ \_ اور جس شخص نے اس مسئلے بيس نفتگونه كى اس سے سوال نبيس بوگا۔''(۲)

(ابن ماجيه شکوة ص:٣٣)

حضور صلی ابتدعلیہ وسلم نے ارش دفر ، یا کہ: ''کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک ان جار ہو توں پرایم ان شدلائے: انساس بات کی گواہی وے کہ انڈرتند کی کے سواکوئی معبود نہیں۔

٢:...اوربيك يس التدتعالي كارسول موب المتدتعالي نے مجھے حق وے كر بھيجا ہے۔

النان موت اورموت کے بعدوال زندگ پر ایمان لائے۔

(ترندى، ابن اجه مشكوة ص:۲۲)

۳):.. اور تقدر بر إيمان لائيـ "<sup>(۳)</sup>

ان ارشادات نبوی سے چند چیز س معلوم ہو کیں:

ان... تقدر حق ہے اور اس پر ایمان لا نافرض ہے۔

٣: ... تقدیر کامسکدنا زک ہے، اس میں بحث و گفتگونع ہے اور اس پر قیامت کے دن یا زیرس کا اندیشہ ہے۔

٣: .. تدبير، تقدر كے خلاف نہيں ، بلكه تقدريبي كا ايك حصه بــــ

#### کیا تفدیر برایمان لا ناضروری ہے؟

سوال:...جن چیز وں پر ایمان لہ نے بغیر بندہ مسلمان نبیس ہوسکتا، ان میں نقد ربھی شامل ہے۔لیکن ہمیں بیتو معلوم ہی نبیس کہ نقد رمیس کیا کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نقد رمیس موت، رزق اورجس سے شادی ہونی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے۔آپ

(١) عن أبى هريرة قال خرج عليا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتنارع في القدر، فعصب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقىء في وحنتيه حب الرمان، فقال أنهذا أمرته، أم يهذا أرسلت اليكم؟ انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عرمت عليكم، عزمت عليكم، أن لا تنازعوا فيه. (مشكوة ص ٣٣، باب الإيمان بالقدر).

٢١) عن عائشه قالت. سمعت رسول الله صدى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل منه يوم القيامة، ومن لم
 يتكلم فيه لم يسئل عنه. (مشكواة ص:٣٣، باب الإيمان بالقدر).

(٣) عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عند حتى يؤمن ناريع يشهد أن لا إله إلا الله والله رسول الله بعشى بالحق، ويؤمن بالقدر، (مشكوة ص ٢٢٠، باب الإيمان بالقدر).

یہ بتا کیں کہ آخر جس تقدیر پر ہورا ایمان ہے، اس میں کون کون کی چیزیں شامل ہیں؟ اور کیا یہ بچ ہے کہ ضدانے ہر چیز پہنے ہے معین کردی ہے؟

جواب: ... تقدیر پر ایمان اذنا فرض ہے۔ اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کا تنات اور کا تنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی ہے، اور کا تنات کی تخلیق ہے پہلے ہر چیز کاعلم النبی بیں ایک انداز ہ تھا، ای کے مطابق تمام چیزیں وجود بیں آتی بیں، خواہ ان میں انسان کے افقیا روارا دہ کا دخل ہویا نہ ہو، اور خواہ اسباب کے ذریعہ وجود میں آئیں یا بغیر طاہری اسباب کے۔ ( ) بیں، خواہ ان میں انسان کے افقیا روارا دہ کا دخل ہویا نہ ہو، اور خواہ اسباب کے دریعہ وجود میں آئیں یا بغیر طاہری اسباب کے۔ ( ) جن چیز ول کو اللہ تعالی نے اسباب کے ماتحت رکھا ہے، ان کے جائز اسباب افقیار کرنے کا تھم ہے، اور ناجا تز اسباب سے بر ہیز کرنا فرض ہے۔

کیا پیشانی پر تقدیر کی تحریر کا واقعہ دُرست ہے؟

سوال:...آپ ہے ایک واقعے کی تصدیق کے لئے یہ خط ارسال کر رہا ہوں، اُمید ہے جدد جواب ہے مستفیض فرما کیں گے۔ بیدواقعہ جمعے میرے ایک دوست محرطیب صاحب نے بتایا کہ وہ کانی عرصہ پہلے درئ حدیث یا درئِ قرآن کی مجلس میں شریک ہے اور آپ نے اپنا یہ واقعہ کہ انڈیا میں جب آپ زیر تعلیم ہے، سڑک پرایک نوجوان س نکل پرجر باتھا، کس گاڑی کی فکر ہے اس کا سرکھل گیا اور آپ نے اس نوجوان کی تقدیر لکھی ہوئی دیکھی۔ کیا یہ واقعہ دُرست ہے؟ اگر دُرست ہے تو تحریر کس زبان میں تھی؟ مختف ہیں اور آپ نے اس نوجوان کی تقدیر لکھی ہوئی دیکھی۔ کیا یہ واقعہ دُرست ہے تا گر دُرست ہے تو تحریر کس زبان میں تھی؟ مختف ہیں اور کئی کے سر جی مسلمان دُاکٹر ول کے پاس حادثات کے بعد مروے لائے جیں، جن کے سربھی کھل چکے ہوتے ہیں اور کئی کے سر دُاکٹر معا کئے کے کولے ہیں، کس ڈاکٹر نے آج تک کوئی تحریر وہ غ پر کھی ہوئی بیان نہیں گے۔

جواب: . بیدواقعہ میراچٹم دید ہے،اس کی چیٹانی پرتحرین نےخود دیکھی ہے،لیکن وہ کس زبان میں تھی؟اس کا کسی کوعلم نہیں ۔میری عمراُس وفت قریباً پندرہ برس تھی ممکن ہے،میراوہم ہو، واللہ اعلم!

#### انسان كتنامختار باوركتنامجبور؟

سوال:... بیس نے پڑھاہے کہ صوفیائے کرام کا ایک فلسفہ ہے:'' فلسفہ جبر وقد ر''جس کے مطابق انسان جو پچھے کرتا ہے،وہ وہی ہوتا ہے جو کا تب تقدیر ککھ چکا ہوتا ہے،انسان کے اپنے بس میں پچھیبیں ہوتا:

> ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی حاہتے ہیں سوآ ب کریں ہم کوعبث ہرنام کیا

اس كے مطابق انسان آزاد ہوگيا كدوہ غلط كام كرتا ہے اورية مجھ لے كہ جوكرر ہاہے، وہ لكھ جاچكا ہے، اس كوكرنے ميں كوئى

(۱) قبال في شبرح السُّبَة: الإيمان بالقدر فرض لازم وهو أن يعتقد ان الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرّها وكتبها في اللوح انحفوظ قبل ان خلقهم والكل بقصائه وقدره وارادته ومشيته. (مرقاة شرح مشكولة ج ۱۰ ص ۱۲۲). كتب الله مقادير الخلائق ... ومعنى كتب الله أجرى الله بالقلم على اللوح المحفوظ بايجاد ما بيبهما من التعلق، وأثبت فيه مقادير الخلق ما كان وما هو كائن الى الأبد على وفق ما تعلقت به ارادته الخ. (مرقاة شرح مشكوة ج ۱ ص ۱۲۲، باب الإيمان بالقدر).

مض کنتیمی یسی کام کا کرنااورس سے بچنااس کے بس میں نہیں۔اوروہ آزمائش جن سے انسان بندها ہوا ہے ،اس سے آز وہوج نے۔ چواپ:.. بیتقدیم کا مسئلہ ہے، بیصوفی ، کا مسلک وعقیدہ نہیں ، بلکہ اہل اسلام کی اکثریت کا عقیدہ ہے کہ انسان ایک حد تک یا ختیار ہے اور ایک حد تک مجبور، للبذائدوہ القد تع لی کی طرح مختار مطلق ہے اور نہ اینٹ چھرکی طرح مجبور محض

حضرت علی کرتم املند و چہدے کسی نے پوچھا کہ: انسان مختار ہے یا مجبور؟ فرمایا: ایک پاؤں اُٹھاؤ! اس نے اُٹھ یا،فر ہایا: ووسر انہجی 'ٹھ ؤ! اس نے کہا: حضرت! ایک پاؤں اُٹھا سکتا ہوں، بیک وقت دونوں تونہیں اُٹھا سکتا۔فر ہ یا: بس تم استے مختی رہواور استے مجبور۔

بعض لوگوں نے دیکھ کے انسان اپنے ارادہ واختیارے نیک و بدافعال کرتا ہے، انہوں نے اس کوقاد رمطلق مجھے لیے۔ ایک فوصری جن عت نے دیکھا کے انسان بار باراپنے ارادے وعزم پر شکست کھا تا ہے، انہوں نے سمجھا کہ انسان مجبور مجسل ہے۔ گرا بل سنت کے اکا برئے قر آن وسنت کی روشن پرخور بیا تو معلوم ہوا کہ اس کوئی الجملہ اختیار بھی ویا گیا اور ایک حد تک اس کو پابند بھی یا گیا میں اس کے ۔ انبذانہ یہ قاد رمطلق ہے اور نہ مجبور محفق ۔ وو پنے ارادہ واختیار سے نیک و بد میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے اور اس پر عمل ہیرا ہوتا ہے ، انبذااس پروہ مکلف بھی ہے اور مدت وستائش اور عذاب وثواب کا مستحق بھی۔

#### تقدير بنانا

سوال: یکیانسان ابٹا چھامتنقبل خود بنا تا ہے یا مقد تعالی اس کامتنقبل شاندار بنا تا ہے؟ میرانظریہ بیہ ہے کہ اسان اپل د ما ٹی صداحیتوں کو بروے کارل تے ہوئے اپنی قسمت خود بنا تا ہے، جبکہ میرے ایک دوست کا نظریہ مجھ سے مختلف ہے، اس کا کہنا ہے کہ انسان اپنا اچھامتنقبل خود نہیں بنا سکتا، بلکہ ہرآ دمی کی قسمت القد تعالی بنا تا ہے۔

جواب: ..انسان کواچھائی کر انی کا اختیار ضرور دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں، قسمت القد تعالیٰ کے قبضے میں ہے،اس لئے ریکہنا کہ انسان اپنی تفتد مرکا خود خالق ہے یا ریکہ اپنی تفتد مرخود بنا تا ہے،اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔

 <sup>(</sup>۱) وصحمل الأمر أن القدر وهو ما يقع من العبد المقدر في الأرل من حيره وشره وحلوه ومره كائل عنه سبحانه وتعالى بخلقه وارادته ما شاء كان وما ألا فلا. (شرح فقه اكبر ص: ٣٩). والله تنعالي حالق الأفعال العباد من الكفر واألايمان والطاعة والمعصيان ولنعب وللعباد أفعال احتيارية يثانون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية. (شرح العقائد ص ١٥٠ ثال ملع خير كثير).
 ١١٥ طبع خير كثير).

<sup>(</sup>٣) علم الكلام ص: ٨٠ لمولانا إدريس كاندهلوي طبع مكتبه عثمانيه لاهور.

<sup>(</sup>٣) زعمت المعتولة إن العبد خالق لأفعاله. (شرح العقائد ص: 44).

<sup>(</sup>٣) زعمت الحبرية أنه لا فعل للعبد أصلا. (شرح العقائد ص: ٨١).

<sup>(</sup>۵) والله تعالى خالق الأفعال العاد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان ... وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية ... الخر (شرح العقائد ص:۵۵، ۸۱).

والله تعالى حالق الأفعال العاد وللعباد أفعال اختيارية يثانون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية الحد (شرح العقائد ص: ٨١).

<sup>. -</sup> عن اس عمر كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٩ ، باب الإيمان بالقدر).

# کیاا بکشخص کی زندگی وُ وسرے کولگ سکتی ہے؟ سوال:...ایک شخص کی زندگی دُ وسرے شخص کولگ علی ہے؟ جواب:..نہیں! (۱)

## کیا محنت کئے بغیر بھی قسمت اچھی ہوسکتی ہے؟

سوال:...میراد وست کہتا ہے کہ آ دمی کی قسمت اچھی ہوتو بغیر محنت کے بھی اچھا کما بیٹا ہے،اس کا کہنا ہے کہ یہ کم کی اس کے نصیب میں تھی اور س کی قسمت اچھی تھی۔میرا کہن ہے کہ آ دمی محنت کرے اور قسمت ساتھ دے،صرف محنت کئے بغیر قسمت الجھی نہیں ہو عتی۔میرے دوست کا کہنا ہے کہ ایک آ دمی مزدور پوراد ن محنت کرتا ہے اور ؤوسرا آ دمی ایک تھنٹے میں استنے پیسے کمالیتا ہے ، براہ مہر ہاتی اس کا جواب عنایت فرما تیں کہ دونوں میں ہے کس کا نقط رنظر تھیک ہے؟

جواب:... بیتوسیح ہے کہ جوتسمت میں مکھا ہو، وہی ملتا ہے۔اس سے زیا وہ نہیں ملتا لیکن حلال روزی کے لئے محنت ضرور مزینہ سرنی حیاہے ''' قسمت کا حال کسی کومعلوم نہیں ، 'اور حدال روزی کے بئے شرعی فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ '''

### کیا حلال اور حرام کما ناقسمت میں لکھا ہوتا ہے؟

سوال:...کئی دوستوں سے سنا ہے کہ دوست جتنی قسمت میں لکھی ہے، وہی ہے گی۔ جاہے بندہ جائز طریقے سے حاصل

را) روصـرب لهــهاحـالا) شا يعني. أن الله سبحانه وتعالى قدر أحال الحلائق بحيث أذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستنقيدمون، قال تعالى "ادا جآء اجلُهُمُ لَا يَسْتَأْحَرُون ساعةً وَّلا يَسْتَقَدَّمُون" وقال تعالى: "وما كان لنَفَسِ الْ تَمُوت الَّا باذَبِ الله كتبًا مُؤجُّلًا" أل عمران ٣٥٠ ١ . وفي صحيح مسلم . . . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لأحال مصروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة لن يعجَل شيئًا قبل أحله ولن يؤخر شيئًا عن أحله 💎 فان قيل هل ينزم من تأثير صلة الرحم في ريادة العمر وتـقـصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا" فالحواب أن دلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأمّ حبيبة رصي الله عنها، قد سألت الله تعالى لأجال مضروبة، الحديث وكان الإمام أحمد يكره ان يدعي له بطول العمر ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٩ ٣ ا تا ١٥١).

٣) "قُـلُ لَنْ يُصيَما الله ما كتب الله لَـا" (التوبة: ٥١)، "الَّـا كُلُّ شَيْءِ خلقْنهُ بقدرٍ" (القبمر ٣٩٠) وعي ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن حلق أحدكم يحمع في بطن أمّه أربعين يومًا ﴿ ثُمَّ يبعث الله اليه مـلـك بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أو سعيد \_ الحـ (ورزقه) يعني أنه قليل أو كثير، وغيرهما مما ينتفع به حلالًا كان أو حرامًا، مأكولًا أو غيره فيعين له وينقش فيه نعد أن كانت مكتونة في اللوح المفوظ ... الخ. (مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ١٢٦ باب الإيمان بالقدر، طبع بمبئي).

٣) (قوله) وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه ليه يطلع على ذلك ملك مقرَّب ولا سنٌّ مرسل ... أصل القدر. سر الله في خلقه وهو كونه أوجد وأفني، وأفقر وأغني وأمات وأحيا وأضلَ وأهدى قال عليَّ كرَّم الله وحهه ورضي عنه: القدر سر الله فلا تكشفه ... الخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٢٤٢ /٢٤٢).

الخ. (مشكوة ص:٣٣٣ (٣) وعن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسمم قال. لا يكسب عبد مال حوام باب الكسب). کر لے، چاہ ناج نزطریقے سے۔میرے خیاں میں ناچ نزطریقے سے کمایا ہوا روپیقے سے میں نہیں لکھا ہوتا، بلکہ بیالک اضافی کناہ ہے۔کون ساموقف ڈرمت ہے؟

جواب:...دوستوں کا مبنائتی ہے، ک کی تسمت میں حدال کہ ہے، کی کی تسمت میں حرام ۔ اور حرام کو نے اور کھانے پروہ گنام گار ہوگا، کیونکہ قسمت میں مکھا ہونے ہے وہ مجبور نہیں ہوجا تا۔ یا یوں کہا جائے کے قسمت میں مکھا ہے کے وہ اپنے اختیار سے حرام کو بے گا۔ (۲)

#### كيا ظاہرى اسباب تفذير كے خلاف ہيں؟

سوالی:...نقذریر پر ایمان لانی مسلمان کافرنس ہے، لیعنی اجھی اور بُری تقدیر پر ایمان لدیا،لیکن جب اے نقصان پہنچ یو مصیبت میں گرفتی رہوتو وہ طوہری اسباب کواس کاؤ مددارتھبرا تاہے، وہ کیوں ایسے کہتا ہے کہ: ''اگر ایسانہیں ،ایسا کیا جاتا تو ایسا ہوتا اور پینقصان نہ ہوتا اور پیمصیبت ندآتی ''تو کیااس طرح کے کہنے ہے گنا دتو نہیں ہوتا؟ اور نقد بر پر ایمان رکھنے کے سلسمے میں اس طرح کہنے ہے اس کی ایمانیت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اور کیا ، نسان کو تقدیر کے بارے میں سوچنانہیں جو ہے؟

جواب: ... شرعی تھم ہے کہ جو کام کر وخوب سوج سمجھ کر بیدار مغزی کے ساتھ کرو، اس کے جنتے چائز اسباب مہیا کئے جائے ہیں، ان میں بھی کوتا ہی نہ کرو۔ جب اپنی ہمت و بساط اور قدرت واختیاری حد تک جو پچھتم کر کتے ہو، مرایا۔ اس کے بعد نتیجہ خدا کے حو لے کر دو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نقص ن وغیرہ کی صورت پیش آ جائے تو یوں خیال کر وکدا مقد تعالی کو بہی منظور تھا، جو پچھاللہ تعالی کو منظور تھا، جو پچھاللہ تعالی کو منظور تھا، وہ جوا۔ اور اس میں حکمت تھی۔ ایک صورت میں ٹی کہنا کہ اگر یوں کر لیتے تو یوں ہوجا تا، اس سے طبیعت با، وجہ بدمزہ اور پر بیٹان ہوگی، جو پچھ ہونا تھ وہ تو چکا، اس تو کی صورت میں واپس نمیل یا یا جاسکتا، تو اب اگر، گرائی کی چکھ ہونا تھ وہ تو چکا، اس تو کی صورت میں واپس نمیل یا یا جاسکتا، تو اب اگر، گرائی کی چکھ فرمایا گیا ہے۔ (") ورحقیقت میضعف کے اور کیا ہے؟ اس لئے حدیث میں اس کی مما نعت فرمائی گئی ہے، اور اس کو ''عمل شیطان'' کی کنجی فرمایا گیا ہے۔ (") ورحقیقت میضعف ایمان بھندہ بہت جن تعالی شانۂ سے تعلق ند ہونے کی ما، مت ہے۔

#### انسان کے حالات کا سبب اس کے اعمال ہیں

سوال:...ایک انسان جس کواپی قسمت سے ہر موقع پر شکست ہو یعنی کوئی آ دمی مفلس ونا دار بھی ہو، غربت کی مار پڑی ہو، علم کا شوق ہو، کیکن ملم اس کے نصیب میں نہ ہو، خوش کم ہو، غم زیادہ، بیاریاں اس کا سامیہ بن گئی ہوں، ، ں باپ، بہن بھائی کی

(۱) ان النحرام رزق، لأنّ الرّرق اسم لما يسوقه الله تعالى الى الحيوان فيتناوله وينفع به، وذلك قد يكون حلالًا وقد يكون حرامًا. (شرح فقه اكبر ص:۵۵).

(٦) وللعباد أفعال احتيارية يثانون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية. (شرح فقه اكبر ص. ١٥).
 (٣) عمد أن همد قاقال قال مدمل الشرم المدان على مدمل مدمل على غير أحدم على ما مدان على مدملة على عدم ما شرعة المدملة على عدم الشرعة المدملة على عدم الشرعة المدملة على عدم المدملة على عدم الشرعة المدملة على عدم المدملة على عدم المدملة المدملة على عدم المدملة عدم المدملة على عدم المدملة على عدم المدملة على عدم المدملة على عدم المدملة عدم المدملة عدم المدملة على عدم المدملة عدم الم

(٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وقى كل خير أحرص على ما ينفعك واستعلى بالله ولا تعجو وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن "لو" تفتح عمل الشيطان وصحيح مسمم ح: ٢ ص ٣٠٨، باب الإيمان بالقدر والإذعان له، وأيضًا في ابن ماجة ص ٢٠٠)، على أبى هريرة رصى الله عنه على على أمر فقل قدر الله وما شاء الله فعل، واياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان (ابن ماحه ص ٢٠٠).

موجودگی میں محبت سے محروم ہو، رشتے دار بھی متا پندنہ کرتے ہوں ، محنت زیادہ کرے ، پھل برائے ، م مے ، ایب انسان بہ کہنے پر مجبور ہو کہ یااملہ! جیسامیں بدنصیب ہوں ، ایباتو کسی کونہ بنا۔اس کے بیالفاظ اس کے حق میں کیسے ہیں؟ اگروہ اپنی نقد پر پرصبر کرتا ہو اور صبر ندا ہے تو کیا کرنا جا ہے؟

جواب: انسان کو جونا گوارہ لات پیش آتے ہیں، ان ہیں سے زیادہ تر انسان کی شامت اعمال کی وجہ ہے آتے ہیں، ان ہیں سے زیادہ تر جو امور غیر اختیاری طور پر پیش آتے ہیں، ان ہیں المدتعالی سے شکایت خاہر ہے کہ ہے جا ہے، آدمی کو اپنے اعمال کی دُری کرنی جا ہے۔ اور جواُ مور غیر اختیاری طور پر پیش آتے ہیں، ان ہیں اللہ تعالی کی تو ذاتی غرض ہوتی نہیں، بلکہ بندے ہی کی مصلحت ہوتی ہے، ان ہیں بیہوج کر صبر کرنا چاہئے کہ ان ہیں، متلہ تعالی کی میں ان کو بھی سوچنا جا ہے اور تعالی کی میں ان کو بھی سوچنا جا ہے اور تعالی کی کہنا جا ہے۔ (۱)

## انسان کی زندگی میں جو پچھ ہوتا ہے ، کیا وہ سب پچھ پہلے لکھا ہوتا ہے؟

سوال:..انسان کی زندگی میں جو یکھ ہوتا ہے، کیا وہ پہنے ہے لکھا ہوتا ہے؟ یا نسان کے اعمال کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے؟

چوا ب: ... یہ نقد ریکا مسکد ہے۔ اس میں زیاوہ کھود کرید تو جا ئرنہیں ، بس اتنا ایمان ہے کہ ؤنیا میں جو پکھا ب تک ہوایا

ہور ہا ہے ، یہ آئندہ ہوگا ، ان ساری چیزوں کا اہد تعالی کو دُنیا کے پیدا کرنے سے پہنے ہی عہم تھا۔ وُنی کی کوئی چیز نساس کے عہم سے

ہور ہا ہے ، یہ آئندہ ہوگا ، ان ساری چیزوں کا اہد تعالی کو دُنیا کے پیدا کرنے سے پہنے ہی عہم تھا۔ وُنی کی کوئی چیز نساس کے عہم سے

ہر ہے ، نہ قدرت سے ۔ اور القد تعالی نے اپنے اس عہم کے مطابق کا سُنات کی ہر چیز اور ہر انسان کا ایک جارٹر لکھ ویا ہے ، وُنیا کا

سر رانظام اس خدائی نوشتے کے مطابق چل رہا ہے ، اس کو تقدیر کہتے ہیں اور اس پر ایمان یا نواجب ہے ، جو تحق اس کا منکر ہو ، وہ

مسمان نہیں ۔ (\*)

یہ بھی ایمان ہے کہ القد تعالیٰ نے انسان کو اراوہ و اختیار اور عقل وتمیز کی دوست بخش ہے، اور پیہ طے کر دیا ہے کہ وہ اپنی

 <sup>( ) &</sup>quot;وَمَا أَصَابَكُمُ مِّنَ مُّصِيْبَةٍ فَهِمَا كُسَبَتُ أَيْدِيُكُمُ وَيِعُفُوا عَنَ كَثيْرٍ". (الشورى ٣٠٠). وعن أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب عبدًا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بدنب، وما يعفو الله تعالى عنه أكثر، وقرأ "وما أَصَابَكُمُ مِّنَ مُّصِيْبَةٍ فيما كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ" رواه الترمدي. (مشكوة ج. ١ ص ١٣١، باب عيادة المريض).

 <sup>(</sup>۴) عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عبيه وسدم كان ادا أخذ مضجعه من البيل قال. الحمد لله الذي كفاني وأوابى . .
 فاجول، الحمد لله عبى كل حال . الخ. (مشكوة ح. ١ ص: ٢ ١ ٢)، باب الدعوات في الأوقات، ابوداؤد ح. ٢ ص. ٣٣٣
 كتاب الأدب، باب ما يقال عبد النوم).

<sup>(</sup>٣) خلق الله تعالى الأشياء ... وكان الله عالمًا في الأزل بالأشياء قبل كونها ... ومن زعم أن التقدير الحير والشو من عمد غيرالله كان كافرًا بالله. (شرح فقه اكبر ص:٣٤).

<sup>(</sup>٣) وهداية الله تتنوع أنواعًا لا يحصيها . . . الأول افاصة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهر . الخ. (تفسير بيضاوى ص ٩) أن العقل آلة للمعرفة . . . . ووجوب الإيمان بالعقل مروى عن أبى حنيفة . (شرح فقه اكبو ص: ١٩٨).

سوابد بیر کے مطابق اوراپیے ارادہ واختیارے فلال کام مرے گا۔ <sup>(1)</sup>

یہ بھی انبان ہے کہ اسان کے ایجھے یارے اعمال کا نتیجہ اے واب یا مذاب کی شکل میں آخرت میں منے گا ، اور ہو ہو نہ بھی و نیا میں بھی انبیان کی تی بیان کی تی بیان ان بر ایمان رکھنا و نیا میں بھی بھی جی اس سے زیادہ اس کے بڑور نہیں کرنا ج ہے۔ اس میں بحث ومباحث سے منع کیا گیا ہے اور آنخضرت سلی املاء مدیدوسلم نے اس بر بخت تاراضی کا اظہار فر مایا ہے۔ (۲)

## سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے یا انسان کو بھی نیک اعمال کا اختیار ہے؟

سوال: تقدر کے بارے ہیں فرما میں کہ کیاسب کھ پہلے ہے تکھاچ چکا ہے یا نیک کام کرنے کے لئے آدمی کو بھی پہلے افتیار ہے اور اور آدی کا فیصد ہو چکا ہے۔ اور افتیار ہے اور اور آدی کا فیصد ہو چکا ہے۔ اور مصنفہ فلام احمد فریدی )صفحہ نہر : ۱۹ ما میں پڑھا ہے جس کا ترجمہ سے میں نے قرآن پاک کی ہے آتے ہے۔ اور جس کی ترجمہ سے میں نے قرآن پاک کی ہے آتے ہے۔ اور جس چیز کو جا ہے تا بت رکھے اور اس کے پائی لوح محفوظ ہے '( رعد : ۲۹)۔ آپ جھے قرآن پاک ، القد جس کو چا ہے میں اور جس چیز کو جا ہے تا بات رکھے اور اس کے پائی لوح محفوظ ہے '( رعد : ۲۹)۔ آپ جھے قرآن پاک ، اصادیث مہارکہ اور ایام عظم ابوطنیفہ کے خیر دائے اور اپنی رائے ہے مفصل طور پرآگاہ فر اوی ، تا کہ میری پریشانی و ورجو سکے۔

جواب: برجیز پہلے ہے گائیں جا چکی ہے، اور تمام اختیاری اُمور میں آ دمی کو اختیار بھی ہے۔ اختیار، تفذیر کے مقابل نہیں،
بلکداس کے ماتحت ہے۔ لیعنی تقدیم میں یوں لکھ ہے کہ آ دمی اپنے قصد و اراد ہے اور اختیار سے فلال فلال وقت فلال فلال کام سرے
گا۔ جنت و دوز ٹ کا فیصلہ واقعی ہو چکا ہے، مگر اس کا ظاہ می سبب افعال اختیار ہے ہی کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ جوفر مایا'' اللہ جس چیز کو چا ہتا
ہے من تا ہے اور جس چیز کو چا ہے تا بت رکھتا ہے 'اس سے مراد تقدیر معلق ہے کہ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن' اصل کتاب' میں

را) والله تعالى حالقها أي موجد أفعال العباد وفق ما أواد لقوله تعالى "الله حالقُ كُلِّ شَيْءٍ" ﴿ وَفَعَلَ الْعبد شيء. (شرح فقه اكبر ص: ٣٠). فللعباد أفعال احتيارية ...المح (شرح فقه اكبر ص: ٥١).

(٢) "وان لَيْسَ للانسان الا ما سعى، وان سعبة سؤف ليرى، ثمّ يخزة الحواة الاوفى" (لنحم ٣٩ تا ١٣)، "لها ما كسبت وعليها ما اكتست" (البقرة ٢٨١)، "البوم تُخزى كُلُ نفس اسما كست لا ظُلم اليوم، أن الله سريع الحساب" (عافر ١٥)، "ومن يُغمل من الصّلحت وهُو مُؤمن فلا يحاف طُلُمَا ولا هُصمًا" (طه ١١)، "ومن أصبكم من مُصيبة في ما كسبت ابديكم ويغفزا عن كثير" (الشورى ٣٠)، وعن اسس قال. قل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله لا يظلم مؤمن حسة يعطى بها في الديبا ويبحزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعه بحسات ما عمل بها لله في الديب حتى ادا الفضى الى الآخرة له يكن له حسنة يحزى بها. رواه مسمم (مشكوة ص ٣٣٩ كتاب الرقباق)، عن أبى موسى الأشعرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب عبدًا بكية فما فوقها أو دومها إلّا بدنب، وما يعفو الله تعالى عنه أكثر، وقرأ "وما أضابكم مِن مُصيبة فيما كشبتُ أَيْبَايُكُمُ وَيْفُوا عَنْ كُثيُو". (مشكوة ج 1 ص ١٣٠١، باب عيادة المريض).

٣١) عن أبى هريرة قال. حرَّح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سارع في القدر، فعصب حتى احمر وجهه حتى كأيما فقىء في وجبيه حن كان قبلكم حين تنازعو في هذا كأيما فقىء في وجبيه حن كان قبلكم حين تنازعو في هذا الأمر، عرمت عليكم، عزمت عليكم، أن لا تنازعوا قيه. ومشكوة ح ١ ص ٢٢ باب الإيمان بالقدر).

تفریر مبرم لکھی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تفریر معلق ہوئی۔ تقدیر مبرم ہیہ ہے کہ فعال ہیں، فعال دواو ملاح کرے گاتو نیج ہے۔ گانہیں کرے گاتو مرجائے گا۔ لیکن وہ کرے گایا نہیں؟ یہ بات 'اصل کتاب' میں کھی ہے، اور یہ تفقد پر مبرم ہے۔ ہی رے اکابر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ امتداور دیگر حضرات کا مہی عقیدہ ہے جو میں نے مکھا اور یہی قرآن وسنت سے ماخوذ ہے۔

## جب ڈاکو بننا، ڈاکٹر بننا، چور بننامقدر ہے تو آ دمی کا کیاقصور ہے؟

سوال: ایک مریش اگر بیار ہاوراس کی موت کھی ہوتی ہوت ہو وہ مرج تا ہے، تو پھرسوال یہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کی وَمَا کرتے ہیں تو وہ کس طرح قبول ہوگی؟ کیونکہ اس کی موت تو اس کے وقت پر آئی ہے، تو وُس ہے کیا اس کی موت میں در ہو کتی ہوا اس طرح ہر چیز ، بقد ہی ہے تھم ہیں جکڑی ہوئی ہوئی ہوئی ہوا کہ طاوار کس طرح ہو ؟ کیونکہ اس نے تو وہ کی ہو س کی تقدیم میں بکھ ہوا تھا اور چوالقد کومنظور تھا۔ یا اِنسان کا ذہن آزاد ہے یا اگر ایک انسان وُ وسرے انسان کو گوئی ہار دیتا ہے تو وہ کس طرح قسوروا ہے؟ کیونکہ مقتول کی تو موت اس طرح کم بھی اوراس کے ہاتھوں تیل ہونا کھا تھا۔ تو کیا تو تا کی کا دہ نا آزاد کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے چھر کرسکتا ہے؟ اور اگر نہیں کرسکتا تو وہ کس طرح خطا کار ہے؟ اس طرح ایک عیس نی امریکا ہیں چید ، ہوتا ہے اور اس کے سب منے اور اس کے سامنے وہ کی گوئی راہ بی نہیں تو وہ کس طرح خطا کار ہے؟ اس طرح ایک عیس نی امریکا ہیں چید ، ہوتا ہے اور اس کے سب منے اور کی کوئی راہ بی نہیں تو وہ کس طرح قوہ وہ عیس کی ماحول ہوتا ہے ، تو وہ کس طرح مسلمان ہوسکت ہے جبکہ اس کے سامنے جو کی کوئی راہ بی نہیں تو وہ کس طرح کی کوئی دو موہ وہ ہوئی ہوئی جو اس کے مقدر کا تکھی ہے؟ کیا کہ وہ کی کوئی داکٹر بین ہے بی کہ انسان اپنی کر آئی کا خود وہ مدوا ہے ، تو وہ کس طرح وہ کی تو کوئی تھور نہیں ، کیونکہ یہ کی چواس کے مقدر میں کھو تھا۔ اس طرح کوئی ڈاکٹر بین ہے ، کوئی ڈاکٹر بین ہے کوئی ڈاکٹر ہو کوئی ہو کوئی کوئ

جواب: .. بيتقدر كامسك ب، آپ نے جوسواں مكھے ہيں ،ان كے بارے ميل مختفرا لكھتا ہول۔

اند. ہمریض کے لئے ہم وُ عابھی کرتے ہیں، اور دواہھی۔ دوااورعلی جمعالیج کے بارے ہیں بھی کسی کے ذہن ہیں تفقر رکا مسکد نہیں آتا، یہ کیوں؟ بیار شفایاب ہوجائے گایا نہیں؟ اس کے بارے میں تقدیر الہی کیا ہے؟ اس کا ہمیں علم نہیں۔ اس سے ہم دو، مسکد نہیں آتا، یہ کیوں؟ بیار شفایاب ہوجائے گایا نہیں؟ اس کے بارے میں تقدیر الہی کیا ہے؟ اس کا ہمیں علم نہیں۔ اس سے ہم دو، مجمی کرتے ہیں اور وُ عابھی ، تقدیر میں صحت ہوگی تو دوااور دُ عاموُ تر ہوگی ، ورزنہیں۔

ا: ، بله شبہ ہر چیز نقند پر اہی کے مطابق ہوتی ہے، کیکن جو کام ہم دینے ارادے اوراختیار سے کرتے ہیں، ان میں انسان کو مجبورِ محض نہیں سمجھتے، چنانچہا گر کوئی طالب علم خوب محنت کر کے اچھے نمبروں میں کا میاب ہو، ہم اسے اندہ مرادرشاہاش ویتے ہیں، اور

<sup>(</sup>۱) وعيس مقاديرهم تعييسا بما لا يتأتى حلافه بالنسبة لما في عدمه القديم المعر عنه بأم الكتاب أو معلقًا كان يكتب في اللوح انحفوظ فلان يعيش عشرين سنة، ان حج وحمسة عشر ان لم يحج، وهدا هو الدى يقبل انحو والإثبات المذكورين في في اللوح انحفوظ فلان يعيش عشرين سنة، وعندة أم الكتب" أي التي لا محو فيها ولا الدب فلا يقع فيها إلّا ما يوافق ما أبرم فيها كذا ذكره ابن حجر. (مرقاة شرح مشكواة ج: الص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) ان الدُعاء يبردُ السلاء اذا كان على وفق القصاء، والحاصل انّ القصاء المعلّق يتغيّر بحلاف المبرم. (شرح فقه اكبر ص ١٥٩٠.

بدمحنت طالب علم فیل ہوجائے تو اسے ملامت کرتے ہیں ، کیونکہ اس کا محنت کرنا ، اور اُس کا بدمحنتی ہے کام بینا دونوں اختیار کی ہیں ، حالانکہ پاس اور فیل ہونا بھی تقدیر کے ماتحت تھا۔ <sup>(۱)</sup>

:...جومقدرَ ہے، وہ تو ہوکررہ گا۔ گرجمیں کیا معلوم ہے کہ ہمارے لئے کیا مقدر ہے؟ اس لئے ہمیں تھم ہے کہ تم خاسہ حال کےمطابق جا ئز اسباب اختیار کرو، ؤ یا بھی من جملدا سباب کے ایک سبب ہے۔

۱:... کوئی ڈاکٹر ہے یا ڈاکو،سب کی تقدیر کے مطابق ہے، لیکن ڈاکٹر اور ڈاکودونوں اپنے اختیار سے بنتے ہیں۔خلاصہ بیک انسان کو، مقدنتی لی نے اختیار دیا ہے، ہی اختیار پروہ ٹواب یا عذاب کا مستحق ہے۔ گوسار کی چیزیں تقدیر کے ماتحت ہیں، مگر تقدیر کا ہمیں ملم نہیں۔اس سے زیادہ اس مسئلے میں تھوڈ مرید کرنا جائز بھی نہیں اور مفید بھی نہیں۔ (۵)

### يُراكام كركے مقدركوذ مهداركھ ہرانا صحيح نہيں

سوال: . ایک آ دمی جب بُرا کام کرتا ہے ، اس ہے اگر پو چھاج ئے تو کہتا ہے کہ بیر میں مقدر میں لکھ ہو، تھا۔ جب اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا تو پھراس کا کیا قصور؟

(۱) وهي أي أفعال العباد كلها أي حميعها من حيوها وشرها وان كانت مكاسبهم بمشيته أي بإرادته وعلمه وقصابه وقدره
 أي على وفق حكمه وطبق قدر تقديره . الح. (شرح فقه اكبر ص:٧٤).

(٢) أن العقل آلة للمعوفة، والموحب هو الدتعالي في الحقيقة، ووحوب الإيمان بالعقل مروى عن أبي حنيفة رحمه الله الخدر شرح فقه اكبر ص ١٦٨).

(٣) واعلم ان القدر لا يزاحم سببية الأسباب لمسبباتها لأنه إنما تعنق بالسلسلة المترتبة حملة مرة واحدة وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الرقى والدواء والتقاة هل ترد شيئًا من قدر الله قل هي من قدر الله. (حجة الله البالغة ح. ١ ص ٢٧ طبع إدارة البطباعية المعيرية). أيضًا عن أبي حرامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به ونقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا! قال. هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. (مشكوة ص ٣٢).

(٣) فللعباد أفعال إحتيارية يثابون بها إن كانت طاعة، ويعاقبون عليها إن كانت معصية. (شرح فقه اكبر ص ١٥)، فقال أهن السُّدة للحلق أفعال بها صاروا مطبعين وعصاق . إلخ. (المسامرة شرح المسايرة ص ٩٤).

د) عن أنس هريرة قال حرّج عنينا رسول الله صلى لله عنبه وسلم وتحل نشارع في القدر، فعصب حتى احمر وجهه حتى كأنسا فقى، في وحنيه حب الرمان فقال أنهدا أمرته، أم يهدا أرسنت إليكم! إنما هلك من كان قبلكم حين نبارعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم، وأن لا تنازعوا فيه، رواه النومدي ووي الله ماحة (مشكوة ص٢٢٠).

جواب:... بندے کا قصورتو ظاہر ہے کہ اس نے بُرا کام اپنے اختیارے کیا تھا، اور مقدر میں بھی یہی لکھا تھا کہ وہ اپ اختیارے بُرا کام کر کے قصوروار ہوگا اور سزا کا مستحق ہوگا۔

> تنبیہ: ... بُراکام کر کے مقدر کا حوالہ دین خلاف اوب ہے، آدمی کواٹی تنظی کا اعتراف کر بینا جا ہے۔ گناہ کی سز اکیوں دی جاتی ہے جبکہ بیاس کے مقدر میں لکھاتھا؟

سوال:...انسان جب دُنیایش آتا ہے تو اس کی تقدیر میں تکھاج تا ہے کہ بیاً مندہ کرے گاءاور بیاثواب کے کام۔ جب گناہ کرتا ہے تو اس کوسزا کیول دی جاتی ہے؟

خیراورشرسب خدا کی مخلوق ہے، لیکن شیطان شرکا سبب وزر بعیہ ہے

سوال:..اخبار جنگ کے ایک مضمون بعنوان '' ایمان کی بنیادین ' میں صیح مسلم کے حوالے سے بہ صدیف غل کی ٹی ہے کہ حضرت عمر سے ایک طویل صدیث میں ) روایت ہے کہ: آنے والے شخص نے جو در حقیقت جبرائیل عبیا اسلام سے ، حضورصلی القد عبیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنائے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی القد عبیہ وسلم نے باس انسانی شکل میں آئے سے ، حضورصلی القد عبیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنائے کہ ایمان کیا جن آپ صلی القد عبیہ وسلم فرایا گائیان میں ہے کہ تم القد کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی جبیجی ہوئی کن بول کو، اس کے رسولوں کو، ورآخرت کو حق جا نو، وق مانو، اور س بات کو بھی مانو کہ و کئیا ہیں جو کھے ہوتا ہے ، خدا کی طرف سے ہوتا ہے ، جا ہے وہ فجر ہو، چا ہے شر ہو۔ (صیح مسلم ) ہم اب تک یہ سنت آئے تھے کہ فیر خدا کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے ، جا اب ندگورہ بالا حدیث پڑھ کر ایمان والے بھی شرہ و بانسان مجرم کیوں؟ جا اب میں کہ میں پڑھی خدا کی طرف سے ہو تھی ہوں؟ میں کہ خواہ فیر ہو یا شر، شیطان شرکا خاتی تنہیں ، بکہ ذریع اور سبب ہو اس لئے اگر شرکی نسبت شیطان کی طرف سبب کی حشیت سے کی جائے تو نطونہیں ، لیکن جس طرح المدتوں فیر کا خالق ہے ، اس طرح المیان وسلم کی المی میں کہ خواہ کے انہ میں کی خواہ کی جائے تو نطونہیں ، لیکن جس طرح المیں تو بی خواہ فیر ہو یا شر، شیطان شرکی نسبت شیطان کی طرف سبب کی حشیت سے کی جائے تو نطونہیں ، لیکن جس طرح المدتوں فیر کا خالق ہے ، اس طرح المی خواہ کی تو سے ان کو خواہ کی کا خالق ہے ، اس طرح کا خالق ہے ۔ اس کی خواہ کی دور کا ایک کی خالق ہے ۔ (\*)

<sup>(</sup> ا ) گزشتهٔ صفح کاحوالهٔ نمبرا دیکھیں۔

<sup>(</sup>٢) واذا عرفت ذلك فللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية. (شرح فقه اكر ص. ٥١). وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية، لا كما رعمت الجبوية أنه لا فعل للعبد أصلًا. (شرح العقائد السفى ص ٨١ طبع حير كثير، روح المعابى ح ١ ص ١٣٣ سورة البقرة ك). (٣) القدرية مجوس هذه الأُمّة حيث ذهبوا الى ان للعالم فاعلين، أحدهما سبحانه وتعالى، وهو فاعل الحير، والثابي شيطان وهو فاعل الشرر ض: ٢١). وعنه أي ابن عمر قال قال رسول الله صبى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه

وهو فاعل الشور (شرح فقه اكبر ص: ٢١). وعه أى ان عمر قال قال رسول انه صمى انه عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأُمّة ، أى أمّة الإجابة ، لأن قولهم أفعال العباد مخلوقة بقدرهم يشبه قول اعوس القائلين بأن للعالم الهبل حالق الخير وهو يردان وخالق الشروهو اهرمن أى الشيطان الحرر (مرقاة المفاتيح ح ١ ص ٢٩١، كتاب القدر، طبع بمبنى ودهلي).

<sup>(</sup>٣) "الله خلق كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ" (الزمر ٢٢). والله تبعالي حالق الأفعال العاد من الكفر و الإيمان والطاعة والعصيان لا كما زعمت المعتزلة. أن العبد حالق الأفعاله - الح. (شرح عقائد ص ١٥ طبع حير كثير).

#### جب ہرکام کے خالق اللہ تعالی ہیں تو پھر شیطان کا کیا دخل ہے؟

سوال: . جب بھی انسان کوئی برا سرتا ہے یا املہ ہے، حکام کی تحقیر وعدولی کرتا ہے، تو اہلیس کو کوتے ہیں ، ہیاری مقدس کتاب قرآن شریف میں بھی ابلیس کو کھلا وسٹمن قرار دیا گیاہے ، ہلکہ حدیث کی ڑو ہے اس گوانسان کا مجھیزیا کہا گیا ہے، کیکن جب وٹی انسان اچھا کام کرتا ہے،اے ابند کی تو نیق قرار دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی جب حضور صلی ابلد طبیہ وسلم اپنے چیاا بوطالب کے متعلق پیشر ہوئے تو میا کہ: کان میں ہی کلمہ پڑھانے جانے ،تو اس پرحضور کے جیائے کلمہنیں پڑھا۔اس پر وحی نازل ہونی کہ اورجس وجی ہے بند بی ہدایت دیتے ہیں، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔قرآن شریف میں اور بھی کئی ہارتظرے گزرا کہ جس کو جا ہے ہیں وہ ہدیت و ہے ہیں اور جس کو حیا ہے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔مندرجہ بالاحقائق کی روشنی میں پیفر مائیس کیانسان کو گمراہ انتدکرتے ہیں تو شیطان یو کیول کھلا وُستمن قرارو یا گیااورا ہے کیول کو ہے ہیں؟

جواب: المدتعالي كى طرف نسبت فاق لى حيثيت سے بے، اور شيطان اس كا سبب اور ذريعه بنتا ہے۔"

## ہر چیز خدا کے حکم سے ہوتی ہے

سوال: بمیری ایک عزیز ہ ہر بات میں خواہ انچھی ہویا کری' خدا کے تھم ہے' کہنے کی عادی ہیں الیعنی اگر کوئی خوشی ملی تو بھی اورا گرلژ کا آ وار و نکل گیر ، یا ای نشم کی کوئی اور بات بیونی تب بھی وہ یہی کہتی ہیں۔ بتا ہے کیاان کااس طرح کہنا ؤرست ہے؟ جواب: تو کیا کوئی چیز خدا ئے تعم کے بغیر بھی ہوتی ہے ؟ نہیں! ہر چیز خدا کے تھم سے ہوتی ہے، مگر خیر کے کا موں میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہےاورشراور نیرائی میں پینیں ہوتا۔ (\*)

## کوئی آ دمی امیر ہوتا ہےا درکوئی غریب حالانکہ محنت دونوں کرتے ہیں

سوال: قبست کیاہے؟ کیاجب انسان پیداہوتاہے تواس کارزق لکھ دیاجا تاہے؟ مثال کے طور پر دو انسانوں کو ہے لیس و ان میں سے ایک تو بہت ہی امیر ہے اور دُ وسم ابہت ہی غریب۔ امیر کے بیچے تو سونے کے سکوں ہے کھیلتے ہیں اورغریب کے بیچے بھوک سے مررہے ہیں محنت دونوں اپنی اپنی جگہ پر کرتے ہیں۔اب سوال بدہے کہ جس کے بچے بھوک سے مررہے ہیں ،اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کی روزی میں کم کیول لکھا ہے؟

جواب:...روزی کم یازیاد و کرن الندت کی حکمت ہے۔اور میہ ہرایک کے لئے پیدائش ہے پہلے مقدر کردی گئی ہے،خواہ

<sup>(</sup>١) والدُّ تعالى ينضل من يشاء ويهدي من يشاء بمعنى حنق الصلالة والإهتداء، لأنه الخالق وحده بعيرقد تصاف الهنداينة التي النبي صلى الله عليه وسلم محارًا نظريق التسبيب كما يسند الى القرآن، وقد يستد الإصلال الى لشيطان محارًا كما يسمد الى الأصنام...الح. (شرح العقائد ص:٩٦،٩٦، طبع خير كثير).

٢١) وهي أي أفعال العباد كنها أي حميعها من خيرها وشرها وان كانت مكاسبهم بمشيته أي بإرادته وعلمه على وفق حكمه وطبق قدر تقديره فهو مريد لما يسميه شرًّا من كفر ومعصية كما هو مريد للحير. (شرح فقه اكبو ص ١٤٠).

کوئی کتنی ہی مخت کرے، ملتاوہ ی ہے جو متدر میں لکھ ہے، اوراس کی حکتوں کو وہی بہتر جو نتا ہے، گرمسلمانوں کے سامنے آنخضرے صلی القد عدید وسلم کا اور من مقاور ہوگی رہ ٹی ہے بھی ہے ٹہیں ہوئے، اوراس کو القد عدید وسلم کا اور من مقاور ہوگی رہ ٹی ہے بھی ہے ٹہیں ہوئے، القد عدید وسلم کا اور من مقاور ہوگی رہ ٹی ہے بھی ہے ٹہیں ہوئے، کا اللہ عدید وسلم جابیں تو آپ صلی القد عدید وسلم کے اگر آپ میں اللہ عدید وسلم کے اللہ وقت کھائے کو سونے کا بندا یا جائے، گر آپ صلی اللہ عدید وسلم جابی ہیں ہوں کہ ایک وقت کھائے کو سونے کا بندا یا جائے، گر آپ صلی اللہ عدید وسلم کے ذید وقت عت اور فقر و ف قد کے ب شار مطاب تا کہ شکر کروں، ورڈ وسرے وقت نہ ملے تا کہ صبر کروں۔ اسمنی اللہ عدید وسلم کے ذید وقت عت اور فقر و ف قد کے ب شار واقع ہوت ہوں گا ہے۔ بھی مگل ترشی کی ہی کا بیت بیس کی ، بلکہ اس کو نعت سمجی ، یونکہ جتنا کہ موگا ۔ چن ساب بھی کم موگا ۔ چنانچہ حدیث میں ہوں گے اور فقرا وان سے بالی کے صاب و کتاب میں مجینے ہوں گے اور فقرا وان سے بالی کے صاب و کتاب میں مجینے ہوں گے اور فقرا وان

<sup>،</sup> ١) عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عرّ وحلٌ فرع الى كل عند من حلقه من حمس من أحله، وعمله، ومصحعه، وأثره، وررقه. رواه احمد، (مشكوة ص ٢٣، باب الإيمان بالقدر، القصل الثالث). (٢) عن عائشة قالت ما شبع آل محمد من حبر الشعير يومين متتابعين حتّى قبص رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٣١).

 <sup>(</sup>٣) عن النبي صدي الله عليه وسلم قال عرض عليَّ رئي ليعجل لي بطحاء مكة دهبا، قلت الايا رَبَّ ولكن أشبع يومًا
 وأحوع يومًا. أو قال ثلاثًا، أو نحو هذا، فإذا حعت تصرَّعت إليك وذكرتك، فإذا شبعت شكرتك وحمدتك. (ترمدي
ج: ٢ ص: ٥٨، باب ما جاء في الكفاف الصبر عليه).

 <sup>(</sup>٣) عن ابى هريرة قال وسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الحنّة قبل الأغياء بخمس مأة عام نصف يوم.
 رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٣ طبع قديمي).

رد) فالحاصل أن الدور ثلاث دار الدنيا، ودار البررخ، ودار القرار. وقد حعل الله لكل دار أحكامًا تحصها وركب هذا الإنسان من بدن ونقس وجعل أحكام الدنيا على الأندان والأرواح تنع لها، وحعل أحكم البررح على الأرواح والأندان تبع لها، فوذا حاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب عنى الأرواح والأجساد جميعًا. (شوح العقيدة الطحاوية ص:٣٥٢).

## نظر لگنے کی کیاحیثیت ہے؟

سوال:... ہمارے میں شرے میں یا یوں کہتے کہ ہمارے بڑے ہوڑھے'' نظر ہونے یا نظر لگئے' کے بہت قائل ہیں، فاص طورے چھوٹے بچوں کے لئے بہت کہا جا تا ہے (اگر وہ ؤودھ نہ پیٹے یا پچھ طبیعت خراب ہو، وغیرہ) کہ:'' بچے کو نظر لگ گئ ہے'' پھر یا قاعدہ نظراً تاری جاتی ہے۔ برائے مہر بانی اس کی وضاحت کردیں کہ اسل می معاشرے ہیں اس کی توجید کیا ہے؟ جواب:..نظر لگن برحق ہے، اور اس کا اُتار ناج اُز ہے، بشر طیکہ اُتار نے کا طریقہ خلاف شریعت نہو۔ (۱)

#### قاتل كوسزا كيول جبكة آلاس كانوشته تقذيرتها

سوال:...ایک شخص نے ہم سے بیسوال کیا ہے کہ ایک آدمی کی تقدیر میں بیکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں فلال شخص قتل ہوجائے گا، تو پھر ابقد پاک کیوں اس کومز او ہے گا؟ جبکہ اس کی تقدیر میں بجی لکھا تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ ہوہی نہیں سکتا، جبکہ ہمارا تقدیر پرایر ن ہے کہ جو تقدیر میں ہوگا تو پھر ابلہ پاک نے سزا کیوں مقرر کی بوئی ہے؟

جواب:... تقدیر میں بیلکھا ہے کہ فدا ں شخص اپنے ارادہ واختیار ہے فلاں کوٹل کر کے سزا کامستحق ہوگا، چونکہ اس نے ا ارادہ واختیار کوغلط استعمال کیا ،اس لئے سزا کامستحق ہوا۔ <sup>(۱)</sup>

### جب مرنے کے اسباب مقرر بیں تو پھر مارنے والے کوسز اکیوں دی جاتی ہے؟

سوال: ..کیا ہربشر کی موت کا دن مقرّر ہے؟ اس میں تقدیر کا کہاں تک دخل ہے؟ سوال واضح کرنے کے بئے جب آ دمی مرجا تا ہے توسب کہتے جیں کہ جولکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔مثال کے طور پر ایک آ دمی سڑک پر جار ہا تھا ، اس کو ایک کا روالے آ دمی نے لکر مار د کی اور وومر گیا ، اب بتا نمیں کہ اگر اس مرنے والے کی موت کا روالے کے ہاتھ ہے لکھی تھی تو اس میں کا روالے کا کیا قصور ہے؟ اور وہ گنا ہگا رکیے ہوا؟ جولکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا ، اے کون روگ سکتا ہے؟

جواب: موت کا دفت مقرّر ہے، اور جوجا دیتے ہے موت ہوتواس کی ای طرح مکھی ہلین کاروالے پر گرفت اس کی بےاحتیاطی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ (۳)

(۱) عن يحيى بن أبى كثير قال حدثى حية بن حابس التميمي حدثي أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لا شيء في الهام، والعينُ حق. وعن ابن عباس رصى الله عنهما قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين .... النج (ترمذي ج:۲ ص:۲۱) أبواب الطب، طبع قديمي).

(۲) والمقتول ميت بأجله أي الوقت المقدر لموته ... ان وجوب العقاب والضمان على القاتل تعبدي، لارتكابه المهي وكسيم المفعل الدي يحلق الله تعالى عقيه الموت بطريق جرى العادة، فإن القتل فعل القاتل كسبًا. (شرح عقائد ص ۱۲۱ طبع ايج ايم سعيد كراچي).

را) أن السفتول ميّت بأجله ووقته المقدر بموته فقد قال الله تعالى "فإذا جآء أجلُهُمُ لا يسْتأحرُون ساعةً رُلا يستقدمُون " النا وحود العقاب والضمان على القاتل تعبدي لارتكابه المبهى عنه الخرر شرح فقه اكبر ص ١٥٣،١٥٢).

# خودکشی کوحرام کیوں قرار دیا گیا جبکہاس کی موت اسی طرح لکھی تھی؟

سوال:...جب کی موت خودکش ہے واقع ہونی ہے تو خودش کو ترام کیوں قرار دیا گیا،جبکہاں کی موت ہی اس طرح لکھی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ رہنمائی فرما کیں اور تفصیل کے ساتھ جواب دے کرشکر بیکا موقع دیں ،ابتدآپ کوجزائے فیردے۔ (۱) جواب: موت توامی طرح لکھی تھی ،''گراس نے اپنے اختیار سے خودکشی کی ،اس سے اس کے تعل کوحرام قرار دیا گیا۔ اورعقید ؛ تقدیر رکھنے کے باوجود آ دمی کو دُوسرے کے کہ ہے؛ فعالِ اختیار بیہ پر خصہ آتا ہے،مشد : کو کی شخص کی کو ہاں بہن کی گالی و ہے تو اس پرضر ورغصہ آئے گا ،حالا نکہ بیعقبیدہ ہے کہ تھم الہی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا!

## کیاالتد تعالیٰ کی قدرت میں موت کے سوا کچھ ہیں ہے؟

سوال:...ایک صاحب تقدیر پرکوئی یقین نہیں رکھتے ، کہتے ہیں کہ: قدرت نے موت کے سوم پنے ہاتھ میں پچھ بھی نہیں رکھا۔ جواب نہ کا کتات کی ہر چیز اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے، نہ کورہ بالا خیال تو قرآ ن کریم کے صرت کا ارش دے خلاف ہے، ان صاحب کواپنے خیارات سے تو بہ کرنی جا ہے اور کسی مالم حقانی کی صحبت اختیار کرنی جا ہے'۔

## شوہراور بیوی کی خوش بختی یا بدمختی آ گے پیچھے مرنے میں نہیں ہے

سوال: بعض ہوگوں کا خیال ہے کہ ایسی عورتیں جو، پنے خاوند کے انتقال کے بعد زندہ رہتی ہیں وہ ہد بخت میں ، اور جو عورتنس خاوندے پہنے انتقال کرجاتی ہیں ءو وبہت خوش نصیب ہیں۔

جواب: بنوش بختی اور بدبختی تو آ دمی کے اقتصادر کرے اعمال پر منحصر ہوتی ہے'' کہلے یا بعد میں مرنے پرنہیں۔

# کیا وُعا ہے تقدیر کی تبدیلی ہوتی ہے؟

#### سوال:...آپ نے تقدیرِاورافتیار کے ہارے میں جواب اچھ دیا ،اگروہ بمجھ گیا۔ان صاحب کی طرح بہت ہے لوگوں کو

( ا ) گزشته صفح کا حاشه نمبر ۳ مد حظه بو ـ

(٣) عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صعى الله عليه وسلم. من تردّي من حبل فقتل نفسه فهو في نار جهم يتردّي فيها حالدًا مخلِّدًا فيها أبدًا، ومن تحشَّى سمَّا فقتل نفسه فسمه في يده يتحسَّاه في نار جهنم خالدًا مخلِّدًا فيها أبدًا. متفق عليه. (مشكوة ص. ٢٩٩ كتاب القصاص).

(٣) "تبرك الَّـذَىٰ بيبهِ الْمُلُكُ وَهُو على كُلِّ شيءٍ قدِيْرٌ" أي هو المتصرف في حميع المحلوقات بما يشاء، لا معقّب لحكمه، ولا يُسأل عما يفعل، لقهره وحكمته وعدله، ولهذا قال تعالى وهُو على كُلِّ شيءٍ قديُرٌ. (تصبر ابن كثير ح. ٢

(٣) عن أبي بكرة أن رجاً قال يا رسول الله أي الناس حبر؟ قال من طال عمره وحسن عمده. قال فأي الناس شر؟ قال. من طال عمره وقصر عمله. (مشكوة ص ٥٥٠) وقال البطيسي رحمه الله وقد سبق ان الأوقات والساعات كراس المال لعتاجر فيسعى ان يتحرِ فيما يربح فيه وكلما كان رأس ماله كثيرًا كان الربح أكثر فمن مصى لطيبه فاز وأفلح، ومن أصاع رأس ماله لم يربح وخسر تُحسرانًا مبيئًا. (مرقة شرح مشكوة ج٠٥٠ ص٠٨٠). وہم ہے کہ ذعا کا کوئی اٹر نہیں ہے، اور ایسے سوال و جواب سے بہت سے لوگوں کا عقیدہ ختم ہوجاتا ہے، نماز اور نیکی کا کام ججوڑ کر تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہوتو ہیں ایک بات لکھنا چاہتی ہوں، قرآن مجید میں القدنے فرمایا ہے کہ میں نے ہر انسان کے سے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس دن انسان کو مرنا ہے، ہاں! اگر میں چاہوں تو زندگی بخش دیتا ہوں، یعنی انسان کا جواب دیا ہے، اللہ دُعا سے تقدیر بدل سکتا ہے، اس لئے دُعا کو آئی اہمیت دی عمر بردھا دیتا ہوں۔ اللہ تق کی نے قرآن میں ہرسوال کا جواب دیا ہے، اللہ دُعا سے تقدیر بدل سکتا ہے، اس لئے دُعا کو آئی اہمیت دی ہے، خداسب کچھ کو سکتا ہے۔ اللہ کی ایک بات کے ہزار مطلب ہیں، اگر کوئی سمجھا ور سمجھنے کی کوشش کرے۔ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ دُعا سے تقدیر بدل دیتا ہے، اللہ رحیم ہے۔

جواب: ..آپ کامضمون بڑی حد تک صحیح ہے۔ وُ عاکے معنی ہیں: اللّد تعالی سے مانگن ،اس کی ہارگاہ میں گر گڑا تا اور اتنا کمیں کرنا۔ بندے کو بحثیت بندہ ہونے کے اس وظیفہ عبدیت سے غافل نہیں ہونا چاہئے ،خصوصاً جبکہ اس رحیم وکریم آتا کی جانب قبولیت کا وعدہ بھی ہے۔

<sup>(</sup>١) "وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونَيَّ اسْتَجِبَ لَكُمُ" (المؤمن ٢٠). "وإذَا سَالَكَ عِبَادِيُ عَبِّيْ فَاتِيَى قَريَتَ، أَجِيبُ دْعُوةَ الدَّاعِ إذَا دَعَان، فليَسْتَجِيْبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا سَى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" (البقرة. ١٨١).

#### مخاسن إسلام

#### اسلام دِينِ فطرت

سوال: ... میرے ایک میسی دوست کے سوال کا جواب قر آن دسنت کی روشنی میں عنایت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہون خشک مذہب ہے اور نظری دین ہونے کا دعوید اربھی ہے۔ اسلام میں تفریح کا کوئی تصور ہی نہیں ، ہر طرف بوریت ہی بوریت ہے، دِل بہرا نے والی سب چیزیں ناجا کزییں۔ موسیقی کی طرف ہر انسان کا رُبچان ہوتا ہے، اور ہر رُ و بی وجد میں آج تی ہے، اسلام فطرت انسان کواس تقاضے سے کیول باز رکھتا ہے؟ محظوظ ہونے کی اجازت کیول نہیں ویتا؟ موجودہ زیانے میں مشخی دور کی وجہ سے ہرآ دی مصروف ہے اور دِن جُرکام کرنے کے بعد ہرآ دمی کا ول تفریح کرنے کوچ ہتا ہے، بیریڈیو، ٹیلی ویژن ، سینما، ڈانس کلب اور کھیل کے مصروف ہے اور دِن جُرکام کرنے کے بعد ہرآ دمی کا ول تفریح کرنے کوچ ہتا ہے، بیریڈیو، ٹیلی ویژن ، سینما، ڈانس کلب اور کھیل کے میدان ہیں۔ جوان لڑکول کا فٹ بال اور ہاکی کھیل بہت حد تک بوریت ختم کرنے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اُمید ہے کہ آپ ضرور جواب ویں گے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔

جواب: آپ کے سیحی دوست کو غلط بھی ہے۔ اسلام وین فطرت ہے، اور فطرت رُوح کی بایدگی کا تقاضا کرتی ہے، اور اسلام زوح کی بالیدگی اور اس کی تفریح کا پورا سامان مہیا کرتا ہے، اور اس کا کامل وکھمل نظام عطا کرتا ہے۔ جبکدا سلام کے سواسکی مذہب میں رُوح کی سیحے تفریح اور بالیدگی کا فطری نظام موجو زمیں۔ ریڈ یو، ٹیلی ویژن، نغی، موسیقی اور دیگر خراف ہے جن کوس مانِ تفریح سیح جو سی اور دیگر مقبولا ن اہمی کی سیح جو سیاست ما ور دیگر مقبولا ن اہمی کی نفری کی سیمان ہے، رُوح کی تفریح کا نمیں۔ بہی وجہ ہے کہ حضرت میسی عدید السام اور دیگر مقبولا ن اہمی کی نفری ان کھیل تماشوں کی تفریح ہے بالکل خالی ملتی ہے، اور آج بھی ان تفریحات کی طرف فساق و فجار کا رُبھان ہے، جو حضرات رُوحا نمیت ہے ہے تشا اور معرفت الی کے جام سے سرش رہیں وہ ان چیزوں کولہو ولعب بیجھتے ہیں۔ اس سے واضح ہوج تا ہے کہ میہ تفریح نفری کہ موجہ تا ہے کہ میہ تفریح نفری کو موان اور فر بہ کر کے انسان کو یا و خدا سے عافل کر دیتی ہے، اس سے اسلام عین تقاضائے فطرت کے مطابق ان کو غلط اور لائق احر از بٹلاتا ہے۔ (۱)

<sup>() &</sup>quot;ومن النّاسِ من يُشترِى لَهُو الْحديث ليصلُ عن سيُلِ اللهِ لهو الحديث على ما روى عن الحسن كل ما شعلك عن عبادة الله تعالى وذكره من السمر والأضاحيك والحرافات والغنا وبحوها. (تفسير رُوح المعابى ح ٢١ ص ١٧ سورة لقمان آيت. ٢). وفي التباتبارخانية إعلىم أن التغنى حرام في حميع الأديان الخ. (أيضًا رُوح المعنى ح: ٢١ ص: ١٨).

#### اسلام وُ وسرے مذاہب ہے کن کن باتوں میں افضل ہے؟

سوال: بقریب قریب و نیا کے سارے ند ہب انسانی فلاح واہدی سکون (بہتر آخرت) کی ہدایات دیے رہے ہیں ، ب شک سدام و نیا کا آخری اور القدت کی طرف ہے آیا ہواسچا فد ہب ہے ، جس کی گواہ کی وُنا کی بڑے بڑے فد ہب ، تو ریت ، انجیل اور آبور ہے تی ہے۔ ذراتفصیل ہے بتا کیں کہ اسلام کی کون کی چیز اور کون ہے تھا کت اسے وُ دسرے فدا ہب سے افضل تر بہت ہیں ' جواب نسب کی تابعی نے اُم بھومنین حضرت ما مشرصد یقدرضی القد تعالی عنب سے مرض کیا تھا کہ جھے آنخضرت میں منہوں نے فرہ یا: بیٹا! آنخضرت میں انقد علیہ وسلم کی کون کی بات ایک ہے جو بہیں انہوں نے فرہ یا: بیٹا! آنخضرت میں انقد علیہ وسلم کی کون کی بات ایک ہے جو عیب نہیں تھی ! ( )

اُمْ ایمومنین رضی القدعنها کا یمی ارشاد آپ کے سوال کا جواب ہے، آپ در یافت فر ماتے ہیں کداسوام کس وت میں وُوسرے مذاہب سے افضل ہے؟

ہماری گزارش میہ ہے کہ اسلام کی کون تی چیز وُ دسرے ندا ہب سے افضل و برتر نہیں؟ عقا کدوعب دات کی جوتفصیل اسلام نے چیش کی ہے، کیا وُنیا کا کوئی فدہب پینفصیل پیش کرتا ہے؟ خلاق ،معاملات ،معاشرت اور سیاست کے بارے ہیں اسلام نے جوتفصیلی بدایات عطاکی ہیں، کیا یہ بدایات کسی وُ دسرے فدہب کی کتابوں ہیں ڈھونڈ نے سے بھی ملتی ہیں؟

پھراسد ماپنے ہرتھم ہیں جو کال اعتدال ملحوظ رکھتا ہے، کیا ؤنیا کے کسی مذہب ہیں اس اعتدال کی نظیرہ تی ہے؟ اور ساری

ہو توں کو چھوڑ کر آپ صرف ایک تکتے پرغور فر ہے کے وہ تمام بڑے بڑے مذاہب جو آج وُنیا ہیں موجود ہیں ، انہوں نے کسی نہ کسی
شکل میں انسان کا سرمخلوق کے آگے جھکایا، کسی نے آگ اور پائی کے سامنے، کسی نے حیوانات کے سامنے، کسی نے سورج چونداور
، جربم فلکی کے سامنے، اور کسی نے خود انسانی ہستیوں کے آگے، اسلام وُنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے انسان کو '' انثر ف
المخلوقات' کا بعند ترین منصب عطا کیا ، اس کے سیحے مقام سے آگاہ کیا ، اور اسے اسپنے جیسی مخلوق کی بندگی سے نجات ول کر خالق کا نئات کی بندگی کی راہ و کھائی۔ اسلام بی نے وُنیا کو بتا یا کہ انسان کا نئات کی پرستش کے لئے نہیں بمکہ خود کا نئات اس کی خدمت کے کا نئات کی بندگی کی راہ و کھائی۔ اسلام بی نے وُنیا کو بتا یا کہ انسان کا نئات کی پرستش کے لئے نہیں بمکہ خود کا نئات اس کی خدمت کے لئے ہے، یہ اسلام کا وہ طر وُ، متیاز ہے جس میں گرسکتا۔

گڑیا کا کوئی تہ جب اس کے ساتھ ہمسر می کا دعوئی نہیں گرسکتا۔

ية ب كسوال كاببت بى مختصر ساجواب ب،جس كي تفصيل كے لئے ايك شخيم تصنيف كى ضرورت ب-

کیا غیر مذہب لوگوں کو إسلام کاحق ہونا معلوم ہے؟

سوال: يه جتنے غير ندا هب كوگ مين ، كيا أبين مه پتا موتا ہے كه اسلام دين برحق ہے؟ يا أبين اس كا بتا أبين چلتا؟ يا بيد

<sup>(</sup>١) عن عطاء قال دخلت أنا وعبدالله بن عمر وعيد بن عمير على أمّ المؤمين عائشة رصى الله علها أحريها بأعجب مرأيت من رسول الله صلى الله عليه وسم، قال فبكت وقالت كل أمره كان عجبًا إلح. (تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٣٩٠).

لوگ محض اپنی خواہش نفس اورغرور و تکبر کی وجہے ایمان تہیں لاتے؟

چواب: بین اور جیے بیٹی اور کڑوا بیپی نے کے نئے آئکھیں دی ہیں، اور جیے بیٹی اور کڑوا بیپی نئے کے لئے توت ذاکقہ دی ہے، ای طرح سے اور غلط فدہب کو بیپیا نئے کے لئے توت ذاکقہ دی ہے۔ اگر ایک عاقل ہ غی ندہب کوئیں سے تھا تواں کی وجہ بیٹیں کہ اس میں شعور نہیں کہ اس کی وجہ بیہ کہ دو اس شعور سے کا مرتبیں لین چاہت بہر حال قیامت کے دن صحیح عقیدے پر نجات ہوگی ، واللہ اعلم ! (۱)

#### " بنیاد برسی" کامفہوم

سوال: آج کل تمام مغربی اقوام اورسپر طاقتیں (نام نباد) ان تم متحریکوں سے یاان تمام اسلامی ممالک سے اس قدر خاکف ہیں جواب اپنائے والوں کو اقوام مغربی نظام معربی نظام کو خالص اسلامی نظام میں ڈھان چاہتے ہیں۔ای بنا پراسے نظام ابنائے والوں کو اقوام مغرب نہیاد پرست، فدہب پرست 'وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ خود ہی اقرار کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس بنیاد موجود ہے۔ الحمدلقد! تمام مسلمانوں کو آج بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے پاس بنیاد 'قرآن پاک' کی صورت میں موجود ہے۔ جس شظیم یا تحریک یا ملک نے خالص اسلامی نظام قرآن رائے کرنے کی کوشش کی اے ' بنیاد پرست' کہا گیا ہے۔ براہ کرم ہے تن کمیں کہ:

ا:...اگرقر آنِ پاک کاخ لص اسلامی نظام رائج کردیا جائے تو'' بنیاد پرتی'' کا غظاقہ بل قبول ہے سلمانوں کے لئے؟ ( کیونکہ '' بنیاد پرتی'' کے معنی بور پی اقوام کی نظر میں'' رجعت پہندی'' کے لئے جائے ہیں ) جبکہ مغربی اقوام کے پاس کوئی بنیادہیں ہے۔ ۲:...کیامسلمان قرآنِ پاک کا حامل ہونے کی بناپر'' بنیاد پرست'' بی تشہیم کیا جاتا ہے؟

جواب:...' بنیاد پرت' اور' رجعت پندی' کے اگر یہی معنی ہیں کہ آدی ، امتد تعالی کے احکام کے مطابق زندگی سرکر ہے توال سے بڑھ کرکسی مسلمان کے سئے اور کیا اعزاز ہوسکتا ہے...؟ اصل بات سے ہے کہ اقوام مغرب کے پاس کوئی آس نی نظام موجود نہیں ، جس کے مطابق وہ زندگی گزاریں ، اس لئے انہوں نے نہ جب کو چڑخص کا نجی اور ذاتی معامد قرار دے رکھا ہے ، ان کے دین کو، ان کی اجتم کی اور معاشرتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ، جبکہ مسلمانوں کے پاس کا مل وکھل آس نی بدایت نامہ موجود ہے ، جوزندگی کے ترم انفرادی واجتماعی ، سے بی وسیاسی ، معاشی و معاشرتی شعبول میں انسانیت کی را بنمائی کرتا ہے۔ اتو دم مغرب ، مسلمانوں کی اس تو ت سے انفرادی واجتماعی بر کھلے بی خطرہ رہتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس آسانی و رُوحانی نظام کو اپنالیا تو مسلمان پھر ذیبا پر ای طرح چھ جس مانوں کو اس نظام سے بدخل کر بیا ہے کہ اگر مسلمانوں نے بھر کے بطل نظاموں پر خدب و آخوتی حاصل کر رہے تھا۔ اس سے وہ مسلمانوں کو اس نظام سے بدخل کر نے کے لئے طرح طرح کے مطونے چھوڑ تے رہے ہیں۔ '' بنیاد پرتی'' اور'' رجعت پندی'' کا طعنہ بھی آنہیں او چھے جھیاروں میں سے ایک ہے۔

 <sup>(</sup>١) ومنها ان العقل آلة للمعرفة ... فقد ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى أنّ أبا حيفة قال. لا عذر لأحد في الحهل بخالقه الخر (شرح فقه الأكبر ص: ١٩٨ طبع دهلي).

## نظام اسلام کی مخالفت کرنے والوں کا شرعی تھم

سوال:.. پاکستان اور بنگاردیش میں مسم نوں کی اکثریت ہے، اور حکمراں بھی مسلمان ہیں، لیکن ان ملکوں کا نظام زندگی وین انگریز پرچل رہاہے، اور وین اسلام، وین انگریز (یاوینی نظام) کے تائع بنا کررکھا گیا ہے۔ پاکستان اور بنگاردیش کی غیرمسلم اقلیتیں اور حکمرال طبقہ ان مسلم ملکول میں وین انگریز جواد ویٹی نظام زندگی ہے، نتم کرنے پرسخت ناراض ہیں، اور سخت مخالف ہیں، اس بارے میں مسلمانوں کے لئے اور غیرمسلم اقلیتوں کے سئے شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب: اسلامی شریعت آوا، دین ظام کی و شمن ب قرآن کریم میں جگہ جگہ: "مُخطصیْن لهُ اللّذین" کا صم دیا ہیں ،
اور یہ می اعلی فرود یا گیا کہ: "الا بلقہ السذین السخالص" ( ازم: ٣) فیرمسم آفیتیں اگریہ چاہتی ہیں کے مسلمان ظام شریعت وند
اپنا کیں بلکہ اگریز کے دین لا دینیت کتابی میں، تو مسلمان حکم انول کو ان کی بیخواہش پوری نہیں کرنی چاہئے ۔قرآن کریم میں
ہے کہ: "میودونصاری تم سے ہرگز رائنی نہیں ہوں گے میہاں تک کہ تم ان کے قد ہب کی پیروی کردو . ... اورا گرتم نے ان کی خو ہشت
کی ہیروی کرلی بعدال کے تمہارے پاس میں چکا ہے، تو تمہارے لئے امتدے کوئی دوست اور حمد یی نہیں رے گا۔ " ا

الغرض مسلمانوں کا فرض ہے کہ انسانی خواہشات کے بجائے احکام ربانی اور شریعت محمدی کی تقبیل میں سرگرم ہوں اور وُشمهٔ اِن وین کے منصوبوں کو خاک میں ملاویں۔

# اسلامی مما لک میں غیر مذہب کی تبلیغ پر پابندی تنگ نظری نہیں

سوال: پہنا آپ میر ۔ اسسوال کا جواب دیں کہ ہمارااسلام نگ نظر ندجب ہے؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے جو یقینا نہیں میں ہوگا تو پھراس' نہیں' کی روشنی میں میر ۔ ذہن میں موجوداصل مسئے کا جواب دیں کہ جب اسلام اپنی تبعیغ کا حکم دیت ہے تو پھر دُوسر ے ندا ہب پر کیوں پابندگی لگا دیتا ہے؟ کی اسلام کے ہیر وکاروں کو استقلال اور ثابت قدمی پر شک ہے جوان آلین اصواول میں ایک ہے۔ پھر یہ کہ جب اسلامی مملکتوں میں دُوسر ہے ندا ہب کی تبلیغ قانو نا ممنوع ہے تو کیا یہ خطرہ تو نہیں کہ غیر سلم ممکنتیں اسلام کی تبلیغ کہاں اور کیوکر ہوگ ؟ اور کیا موجودہ طریقتہ کارے دُوسرے ندا ہب کی سرگرمیوں و خفیہ فروغ تو صال نہیں ہور ہا؟ اُمید ہے میر سے ان سوالات کا تفصیل جواب د ۔ کر طریقتہ کارے دُوسرے ندا ہب کی سرگرمیوں و خفیہ فروغ تو صال نہیں ہور ہا؟ اُمید ہے میر سے ان سوالات کا تفصیل جواب د ۔ کر آپ میرے اور میر سے دوالے ہے گئی تو جواتوں کے ذہن میں موجوداس اُلیمون اور تشویش کو دُورکریں گے؟

جواب: ..اہے حریم میں کو گھنے نہ دینا تنگ نظری نہیں کہلاتی جمیت وغیرت کہلاتی ہے! اسدم اَ رتنگ نظر نہیں ہے تو بے بے غیرت بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص کی بیوی کو اپنی طرف علانیہ دعوت دینے لگے تو کیا شوہراس کو پر داشت کرے گا؟ اور کیا کوئی عقل منداس کو تنگ نظری کا طعنہ دے گا؟ اور کیا ہے کا کہ اس کوا پی بیوی پر اعتماد نہیں ، اس لئے کر امنا تا ہے ...؟ آپ ومعلوم ہونا

ا) "ولن ترصى عنك البَهُؤد ولا النصارى حتى تتبع مئتهُم ... ولئن اتبعت أهواء همه بغد الذي جاءك من العلم ما
 لكب من الله من ولني ولا نصير "ـ (البقرة: ١٠٠).

جا ہے کہ خدانعالی ہم سے زیاوہ باغیرت ہے اور اس کا دِین انسانی ناموس سے زیاوہ مقدس ہے۔ <sup>ا</sup> رہا آپ کا یہ اشکال کہ اگر اسلامی مملکت میں غیر مذاہب کو اپنی تبلیغ کرنے پر پا بندی ہوگی تو غیرمسلم ملکتیں اپنے بیہاں بھی مسلمانوں پر پابندی عائد کردیں گی کہ وہ تبدیغ نہ کریں۔ تو جناب! حقیقت ہیے کہ مغرب کی میسائی ملکتیں جنھیں عام طور پر فراخ دِل '' سرل'' تصوّر کیا جا تا ہے مسلمانوں کی تبلیغ کے معاصلے میں انتہائی متعصب ہوتی ہیں۔ ان کے ملکوں میں عیسائیوں کو اسلام کی وعوت دینا تو در کنار ذرا آپ مسمانوں کو بی اسلام کی تعلیم وینے کے لئے کوئی مسجد یا مدرسة غیبر کرلیں تو دیکھیں۔ یہ جوآپ سنتے ہیں کہ انگلینڈ میں اتن سومس جد ہیں، بیزیادہ تر خفیہ طور پر گھروں میں ہوتی ہیں، جن کے اندر دروازے بند کرکے اُڈ ان دی جاتی ہے، وہ بھی بغیر ما نک کے اور ملکی آواز ہے۔اور جو آپ لندن یا ؤوسرے شہروں ہیں کوئی اعلانیہ سجد دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کی سالول پر محیط صبر آز، جدوجہد کا رفر ما ہوتی ہے۔آپ کو دومثالیں پیش کرتا ہوں۔ سندن ذنیا کا بڑا مرکز ہے، مسلم نوں کی بڑی آبادی کے علاوہ وہاں جا بیس پچاس مسلم مما لک کے سفیراوران کے متعلقین رہتے ہیں ،سالول کی جدوجہدا ورعرب سربراہان کے زورڈ النے پرریجنٹ پارک میں مسجد بنانے کی اجازت بی ،اس کا مینار کہیں لندن کے بینٹ یال چرچ کے مین رسے زیادہ بلند ہور ہاتھ فوراً شرط عا کد ہوئی کے مسجد کا مین راس چرچ سے اُونیجا نہ ہو، جبکہ وہ چرچ ریجنٹ پارک سے زور واقع ہے، اور اَ ذانوں کی آ واز پر بھی ایک نوع کی بابندی ہے۔ اب سنتے مسلمانوں کی تعلیم کے لئے ایک مدرسہ کے قیام کے لئے ما ٹچسٹر بولٹن کے نز دیک پانچ سال کی تھکا دینے والی جدوجہد کے بعد إجازت ملی کہآ ہے مسلمان بچوں کے لئے اسلامی دِین مدرسہ بتا سکتے ہیں۔ بیکرا جی یا پاکستان کی فراخ دِل ،لبرل ہمشنری مشھوں کے زموز سے بے نیاز حکومت تھوڑی ہی ہے کہ کہیں تو عیس ئیوں کی'' سیاولیشن آرمی'' (نجات کی فوج) ہے اور کہیں بہترین علاقوں جیسے کہ صدر میں بلند ہے بلندترین گرجا گھر ہیں، جوسونے جیسی زمین میں وسیع وعریف رقبول پرمحیط ہیں۔ بیسب اس کےعلادہ ہے کہمشنری اسکول کا کج روز ا فزول ہیں ، جواگر مرتدنہیں بنا کتے تو رائخ العقید ہ مسمان بھی نہیں رہنے دیتے۔ امریکا ک'' وسعت ِنظری'' کی مثال ایک یا کستانی وردمندمسلمان نے بیان کی ۔ووشکا کومیں رہتے ہیں، جب انہوں نے یہاں عیسائیوں کی بیہ ہمد کیری،مشنری اسکول،مشنری اسپتال، گرجا گھروں اورعیسائی نمائندول کی دلیکھی جوتو می وصوبائی اسبلی میں براجمان ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ امریکا میں تو ایک مسلمان'' سنڈے اسکول'' کھو لنے کے لئے بھی برسوں لگ جاتے ہیں، پہلے تو جس محلّہ میں'' سنڈے اسکول'' کھولنا ہوتا ہے وہاں کی آ ہادی کی'' پبلیک ہیرنگ'' کرائی جاتی ہے، یا قاعدہ ووننگ ہوتی ہے کہ کتنے یا شندے اسکول یامسجد کی تغییر کے حق میں ہیں ،تو خاہر ہے کہ عیسا کی آیا وی اپٹی آکٹریت کی بنا پراس کورّ و کر دیتی ہے، پھر ضلعی کورٹ، ہائی کورٹ میں مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ ہر جگہ ہے ہار ہار كرانجام كارسپريم كورث ہے مسلمان اسكول كے حق ميں فيصله ہوتا ہے ، اس ميں دس سال گزر جاتے ہيں۔ امريكي كورث كے ز بروست إخراجات مين مسلمانو ساكا فنذ كنگال ہوجا تا ہے اورمسلمان'' سنڈے اسكول'' كاخواب اس'' لبرل'' ملك بين شرمند ہ تعبير

نہیں ہوتا۔ رہا یہ کہ کوئی مسلمان محض اقلیت کی بنا پر یا رایمنٹ باصوبائی اسمبلی کاممبر بن جائے ، بیناممکن ت میں سے ہے ، اُن ' لبرل ،

فراخ دِل، وسبع النظير'' حکومتوں نے اقلیتوں کے نمائندوں کو پارلیمنٹ اوراسمبلی میں پہنچ نے کا ثنانہیں پالا۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صدى الله عليه وسلم: لا حد أغير من الله فدللك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، . . . . . (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۲۲۸ طبع تور محمد كراچى).

# انبيائے كرام يہم السلام

### بشريت إنبياء يبهم السلام

سوال:...جناب مرمی مولان صاحب! السلام علیکم، بعدہ عرض ہے کہ آپ کا رسالہ '' بینات' شاید پچھلے سال یعنی • ۱۹۸ء کا ہے، اس کا مطالعہ کیا، جس جس چند جگہ کچھ اس تتم کی با تیں و کھنے جس آئیں کہ جن کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ جس نے دیگر حضرات کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے، جس سے آپ کی بات اور ان حضرات کی بات میں بڑا فرق ہے، یا تو آپ ان کے خلاف ہیں؟ یاان کی تحریروں کونظر انداز کردہے ہیں۔

مثلاً: نمبر:ا صفحہ: ۷ سار آپ سلی القدعلیہ وسلم اپنی ذات کے لحاظ سے نـصرف نوع بشر میں داخل ہیں، بلکہ افضل البشر نوعِ انسان کےسردار ہیں، آ وم عدیہ السلام کی نسل ہے ہیں،'' بشر اور انسان دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔''

کنین جب میں دُوسرے حضرات کی تصانیف کوسامنے رکھتا ہوں تو زمین وآسان کا فرق محسوں ہوتا ہے، آخراس کی کیا وجہ؟ حالانکہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؓ فرماتے ہیں کہ:

'' تحقیق اُمت نے اِجماع کیااس پر کہ شریعت کی معرفت میں سلف پراعتماد کیا جائے ، پس تابعین نے اعتماد کیا صی ہہ کرامؓ پر اور تبع تابعین نے تابعین پر،اس طرح ہر طبقے میں ملماء نے اپنے پہلوں پر اِعتماد کیا۔'' (عقدالجید ص: ۳ سلمطبع د بل)

اُمید ہے کہ اگر دِین کا مجھدار طبقہ یا کم از کم وہ حضرات جو بینج دِین میں قدم رکھتے ہیں وہ تو اس طریقے کو اِختیار کریں ، تا کہ دِین میں توام رکھتے ہیں وہ تو اس طریقے کو اِختیار کریں ، تا کہ دِین میں توام تا کم رہے۔ اب مندرجہ بارامسئے میں آپ نے بیڑا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم صرف بشر ہیں گر افضل ہیں ، انسانوں کے سروار اور آ دم علیہ السلام کی سل میں سے ہیں ، لیمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشر ہے۔ گر ...!

تحکیم الامت جناب مولا نااشرف علی صاحب تق نوک نے اپنی تھنیف" نشر الطیب" میں پہلا ہاب ہی نور محمدی صلی التدعلیہ وسلم پر لکھا ہے، جس میں حضور صلی التدعلیہ وسلم کی پیدائش اللہ تق لی نے نور سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کا مُنات کی پیدائش کا اظہار کیا ہے، اور اس ضمن میں چندا حادیث میں روایت کی ہیں، جن میں بیذ کر بھی ہے کہ: '' حضور صلی التدعلیہ وسلم آدم علیہ السلام کے پیدا ہوئے سے چودہ ہزار ہرس پہلے اپنے رَبِّ کے یاس نور ہتھے۔''

اور ریکھی ہے کہ: میں اس وقت نبی تھا جبکہ آ دم عدیدانسلام ابھی پانی ادر مٹی کے درمیان تھے۔

اور جناب رشیداحمد کنگوی فرماتے ہیں: امدادالسلوک میں اوراحادیث متواتر ہے ثابت ہے کہ آنخضرت صلی امتدعنیہ وسلم سامیرندر کھتے تتھے اور طاہر ہے کہ ٹور کے سواتمام اجسام سامیر کھتے ہیں۔

حضرت مجد والف ثانی علیه الرحمة نے ( دفتر سوم کمتوب نمبر: • • ا میں ) فرمایا ، جس سے چند با تول کا اظہار ہوتا ہے: انہ جضورصلی القدملیہ وسلم ایک نور بیں ، کیونکہ حضورصلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: '' خصلفت من نور اللہ'' میں القد کے نور سے پیدا ہوا ہوں۔

٢:... آپ سلى الله عليه وسلم توربين اور آپ كا سايين تقايه

سان...آ پ صلی القدعلیہ وسلم نور ہیں جس کو القدندی کی نے حکمت ومصلحت کے پیش نظر بصورت انسان ظہور فرمایا۔ مطلب یہ کہ مجد دصاحب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کونو رہی مانتے ہیں ،کیکن قدرتِ خداوندی نے مصلحت کے تحت شکل انسانی میں ظہور کیا۔

رسالهٔ النوسل جومولوی مشاق احمد صاحب و یوبندی کی تصنیف ہے اور مولوی محمود الحسن صاحب ، مفتی کفایت الله صاحب اور مفتی محمد الله نور و کتاب مبین " اور مفتی محمد شفتی صاحب عمائے و یوبند کی تصدیقات سے مؤید ہے ، اس میں لکھا ہے کہ: ''قبد جاء کے من الله نور و کتاب مبین " میں نور سے مراد حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم میں اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ نور اور سراج منیر کا اطلاق حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذات پرای وجہ ہے کے حضور صلی الله علیہ وسلم نور مجسم اور دوشن چراغ ہیں۔

نوراور چراغ ہمیشہ ذریعہ دسیلہ صراطِ متنقیم کے دیکھنے اور خوفناک طریق سے حالت حیات ہیں بھی دسیہ ہے اور بعد وفات بھی وسیلہ ہے، بلکہ آپ صلی القدعلیہ وسلم کے دُنیا ہیں تشریف لائے سے پہلے آپ صلی القد مدیہ وسلم کے جدا مجد عبدالمطلب کو قریش مصیبت کے وفت اسی نور کے سبب حل مشکلات کا دسیلہ بنایا کرتے تھے۔ (الوسل صنح: ۲۲ ۔ تنبیر کبیر ج: ۳ ص: ۵۱۱)۔

"قد جآءكم من الله نور وكتب مبين. ان المراد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم، وبالكتب: القرآن." (تغيركير ع:١١ ص:١٨٩).

آپ سے عرض ہے کہ آپ بنائیں کہ بیعقا کدورست ہیں؟

توٹ:...ان حضرات کے عقا کہ سے حضور صلی امتدعلیہ وسلم کی حقیقت تو راثابت ہے جوآ دم عیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا۔
جواب: ... حکیم الامت شاہ ولی القدمحدث و ہوی قدس سرہ کے حوالے سے آپ نے جواُصول نقل کیا ہے کہ: ''شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتاد کیا جائے'' یہ بالکل صحح ہے۔ لیکن آنجنا ہ کا بی خیال صحح نہیں کہ راقم الحروف نے نور و بشر کی بحث میں اس اُصول سے اِنحراف کیا ہے۔ میں نے جو بچھ کھھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ: آنخضرت صلی القد علیہ وسلم بیک وقت نو رہھی ہیں اور بشر ہونے میں کوئی من فات نہیں کہ ایک کا اثبات کرے وُ وسرے کی نفی کی جائے ، بلکہ آپ صفت ہدایت اور نورانہ یت باطن کے اعتبار سے فور اور بشر ہونے میں اور اپنی نوع کے اعتبار سے فالص اور کا اللہ بشر ہیں۔
آپ صفت ہدایت اور نورانیت باطن کے اعتبار سے نورجسم ہیں اور اپنی نوع کے اعتبار سے فالص اور کا اللہ بشر ہیں۔
آپ صفت ہدایت اور نورانہ یت باطن کے اعتبار سے نورجسم ہیں اور اپنی نوع کے اعتبار سے فالص اور کا اللہ بشر ہیں۔ بشر اور انس ن ہونا کوئی عار اور عیب کی چیز نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا اختساب خدانخواست معیوب سمجھا

جائے ، انسانیت وبشریت کو خدا تعالیٰ نے چونکہ' احسن تقویم'' قرمایا ہے' اس لئے بشریت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کمال شرف ہےاورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہوناا نسانیت کے لئے موجب صدعز ت وافتخار ہے۔

میرے میں میں نہیں کہ حضرات سلف صالحین میں ہے کسی نے آنخضرت صلی القد علیہ وسم کی بشریت کا انکار کر کے آپ صلی القد علیہ وسلم کو دائر دائر انسانیت سے خارج کیا ہو۔ بلاشہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم اپنی بشریت میں بھی منفر دہیں ، اورشرف ومنزلت کے اختبار ہے تمام کا نئات ہے بالاتر اور: '' بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختفر'' کے مصداق ہیں ، اس لئے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا اکمل البشر ، افضل البشر اور سیّد البشر ، مونا برشک وشبہ ہے بالاتر ہے ، کیوں نہ ہوجبکہ خود فر وستے ہیں :

"أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر!" (مثَّلوة ص:٥١٣٠٥١١)

ترجمه:... میں اولا وآ دم کا سر دار ہوں گا قیامت کے دن ،اور سے بات بطور فخرنہیں کہتا!''

قرآن كريم مين الرايك جكه:

"قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ لُورٌ وَ كِتَابٌ مُّبِينٌ" (المائدة:١٥)

فر ایا ہے، (اگرنور سے آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرادلی جائے) تو دُوسری جگہ یہ بھی فر مایا ہے: "قُلْ سُبُحٰنَ رَبّیٰ هَلُ کُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا." (بَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

رِّجِمَدِ:... " آپِ فَرِماد ﷺ كَهُ: سِجَان لِقَد اللهِ بَحُواس كَهُ آدَى مِوس، تَغِيرِمُون اوركيا مُون؟"
"قُلُ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مِّنْلُكُمْ يُوْخَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ."
(اللهف:١١٠)

ترجمہ:...'' آپ کہ دیجئے کہ میں توتم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس بس بیروتی آئی ہے کہ تمہارا معبودایک ہی معبود ہے۔''

"وَمَا جَعَلُنَا لِبَشَرِ مِّنُ قَبْلِكَ الْخُلُد، أَفَإِنْ مِّتُ فَهُمُ الْخَلِدُوْنَ." (الانبياء:٣٣)

ترجمہ: "اورہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے پہلے سی بھی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، پھراگرآپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انتقال ہوجائے، تو کیا یہ لوگ دُنیا میں ہمیشہ کور میں میے؟"
قرآن کریم میا علان بھی کرتا ہے کہ انبیاء میہ اسلام ہمیشہ ٹوع بشر ہی ہے بھیجے گئے:

"مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتبَ والْحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوْا عِبَادًا لِيلَى مِنْ دُوْنِ اللهِ."

ترجمہ:...''کسی بشرے یہ بات نہیں ہوسکتی کہ اللہ تقالی اس کو کتاب اور نہم اور نبوت عطافر ماوے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کوچھوڑ کر۔''

"وَمَا كَانَ لِبَشْرِ أَنْ يُكلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِنْ وَّرَآيٌ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوجِي

<sup>(</sup>١) "لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويُمِ" (التين: ٥).

بِإِذُنِهِ مَا يَشَآءُ۔" (الثوريُ:٥١)

ترجمہ:..' اور کسی بشر کی بیشان نہیں کہ القد تعالیٰ اس سے کلام فرماوے مگر (تبین طریق ہے) یا تو الہام سے، یا حجاب کے ہاہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کومنظور ہوتا ہے، بیغام پہنچادیتا ہے۔''

اورانبیائے کرام علیم السلام سے میاعلان بھی کرایا گیاہے:

"قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ تَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّشُلُكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ۔"

ترجمہ:...' ان کے رسولول نے ان ہے کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آ دمی ہیں ،لیکن اللہ اپنے بندول میں سے جس پر جا ہے احسان قرماوے۔''

قرآنِ کریم نے میبھی بٹایا کہ بشر کی تحقیرسب سے پہلے ابنیس نے کی ،اور بشرِاق ل حضرت آ دم مدایدالساز م کو سجدہ کرنے سے بیے کہدکر انکار کردیا:

"قَالَ لَمُ اَكُنُ لِأَسُجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءِ مَّسُنُونِ." (انجر:٣٣) ترجمه:..." كَيْحُ لِكَا: هِن اليانبين كه بشركو تجده كرون جس كوآب ئے بجتی ہوئی مٹی ہے، جوس م ہوئے گارے ہے، پیدا كیا ہے۔"

قرآ نِ کریم بیجی بتا تا ہے کہ کفار نے ہمیشہ انبیائے کرام میں ہم السلام کی اتباع ہے بیہ کبہ کرا نکار کیا کہ بیتو بشر ہیں ، کیا ہم بشر کو رسول مان لیس؟

"فَقَالُوا اَبِشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلْلٍ وَسُعُدٍ." (اهم: ٣٣) ترجمه: . '' پس کہنے گئے: کیا ہم ایسے شخص کی انتاع کریں گے جو ہماری جنس کا آوی ہے اور اکیلا ہے، تواس صورت میں ہم بری فلطی اور جنون میں پڑجا کمیں گے۔"

"وَمَا مَنَعَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. قُلُ الله الله قَالُوا اَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. قُلُ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْتَكَةً يَّمُشُونَ مُطُمْئِبِينَ لَنَوَّ لُنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءَ مَلَكًا رَّسُولًا" لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْتَكَةً يَّمُشُونَ مُطُمْئِبِينَ لَنَوَّ لُنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءَ مَلَكًا رَّسُولًا" (غَيَامِ النَّلَ عَلَيْهِمْ مِن السَّمَآءَ مَلَكًا رَّسُولًا" (عَيَامِ النَّلَ عَلَيْهِمْ مِن السَّمَآءَ مَلَكًا رَّسُولًا"

ترجمہ:...'' اورجس وقت ان لوگول کے پاس ہدایت پہنچ چکی اس وقت ان کوایمان لائے ہے بجزائ کے اور کوئی بات مانع نہ ہوئی کہ انہول نے کہا: کیا القد تعالی نے بشر کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ فر ماد ہیجئے: اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے کہ اس میں جلتے بہتے تو البتہ ہم ان پرآسان سے فرشتے کورسول بنا کر بھیجتے۔'' ان ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ انبیائے کرام علیہم اسلام انسان اور بشر ہی ہوتے ہیں، گویاکسی نمی کی نبوت پر ایمان لا نے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو بشر اور رسول شہم کی جائے ، ای سے تمام اہل سنت کے ہاں ' رسول' کی تعریف یہ کی گئے ہے :

"انسان ، بعثه الله لتبدیع الموسالة والاحکام . " (شرح عقائد تمی ص : ١٦ طبع فیر کئیر )

ترجمہ : ... ' رسول و وانس ن ہے جس کو القد تع لی اپنے پیغامات اور اُحکام بندول تک پہنچانے کے

لئے مبعوث فرماتے ہیں ۔ "

لئے مبعوث فرماتے ہیں ۔ "

جس طرح قر آن کریم نے انبیائے کرام عیبم السلام کی بشریت کا اعلان فر مایا ہے، ای طرح احادیث طیبہ میں آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم نے بھی بغیر کسی وغدغہ کے اپنی بشریت کا اعلان فر مایا ہے، چٹانچہ آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم جہاں بیفر ماتے ہیں کہ سب سے مہلے میر انور تخلیق کیا گیا (اگر اس روایت کو بھے تشکیم کرلیا جائے ) وہاں یہ بھی فر ماتے ہیں:

ا:..."اللَّهم انما انا بشرٌ فاي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكوة وأجرًا." (مملم ج:٢ ص:٣٢٣ عن عائثٌ)

ترجمہ:..' اے اللہ اللہ ایک انسان ہی ہول، پس جس مسلمان پر میں نے لعنت کی ہو، یا ہے برا بھلا کہا ہو، آپ اس کواس شخص کے لئے یا کیزگی اوراجر کا ڈربید بنادے۔''

۲:..."اللّهم انى اتخذ عندك عهدًا لن تخلفنيه فانما انا بشر فاى المؤمنين اذيته، شتمته، لعنته، جلدته فاجعلها له صلوة وزكوة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة."

(مسلم ج: ٢ ص: ٣٢٣ عن الي بريرة)

ترجمہ: ''اے اللہ اللہ آپ کے یہاں ہے ایک عہد لینا جاہتا ہوں ، آپ اس کے خلاف نہ سیجے!

کیونکہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں ، پس جس مؤمن کو میں نے ایڈ ادی ہو، گالی دی ہو، لعنت کی ہو، اس کو مارا

ہو، آپ اس کے لئے اس کورجمت و پاکیزگی بناد ہیجئے کہ آپ اس کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن اپنا قرب
عطافر ما کمیں۔''

":..." اللهم انّما محمد (صلى الله عليه وسلم) بشر يغضب كما يغضب البشر. الحديث." مسلم ج: ٢ ص: ٣٢٣)

ترجمہ:...' اے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) بھی ایک انسان ہی ہیں، ان کو بھی غصر آتا ہے جس طرح اور إنسانوں کوغصر آتا ہے۔''

البشر الني اشترطت على ربى فقلت: انما انا بشر ارضى كما يوضى البشر واغضب كما يغضب البشر." (مسلم ج:٣ ص:٣٣٣من الله واغضب كما يغضب البشر." ح: المين ذب المين الم

ہول، میں بھی خوش ہوتا ہوں، جس طرح انسان خوش ہوتے میں اور غصہ ہوتا ہوں جس طرح دوسرے انسان غصہ ہوتے ہیں۔''

نانما انا بشر وانه یأتینی الخصم فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، فاحسب انه صادق، واقضی له بذلک، فمن قضیت له بحق مسلم فانما هی قطعة من النار فارت می در کها."
 فلیأخذها أو لیترکها."

ترجمہ:..'' میں بھی ایک آ دمی ہوں اور میرے پاس مقدمہ کے فریق آتے ہیں، ہوسکتا ہے کہ ان میں سے بعض زیادہ زبان آ ور ہوں، پس میں اس کوسچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، پس جس کے لئے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں، وہ محض آگ کا نکڑا ہے، اب جا ہے وہ اسے اٹھا لے جائے، اور جاہے چھوڑ جائے۔''

۱:..."انما انا بشر مثلکم انسلی کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔" (سیح بخاری ج: اص:۵۸ سیج سلم ج: اص:۲۱۲ عن ابن مسعودؓ) ترجمہ:..." میں بھی تم جیبا انسان ہی ہول ، میں بھی بھول جاتا ہوں ، جیسے تم بھول جستے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یا دولا دیا کرد۔"

عن..."انسما الما بشر اذا امرتكم بشيّ من دينكم فخذوا به، واذا امرتكم بشيّ من دائي فانما انا بشر." (صحح مسلم ج:٢ ص:٣٦٣عن راقع بن فديٌّ)

ترجمہ:...'' میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جبتم کو دِین کی کسی بات کا تھکم کروں تو اے لے لواور جبتم کو (کسی دُنیوی معاصر میں ) اپنی رائے سے بطور مشور ہ کو کی تھم دُوں تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔''

٨: . "الا ايها الناس! فانما انا بشر يوشك ان يأتي رسول ربي فأجيب ..

النع۔" ترجمہ:...'' سنو! اے لوگو! پس میں بھی ایک انسان ہی ہوں، قریب ہے کہ میرے رَبّ کا قاصد (یہاں ہے کوچ کا پیغام لے کر) آئے تو میں اس کولبیک کہوں۔"

قر آئِ کریم اورارشادات نبوی صلی الله علیہ وسلم سے واضح ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے صفت نور کے ساتھ موصوف ہونے کا بیمطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی نفی کردی جائے ، نہ ان نصوصِ قطعیہ کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اٹکارمکن ہے۔

میں نے بیبھی لکھا تھا کہ بشریت کوئی عاراورعیب کی چیز نہیں، جس کی نسبت آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم کی جانب کرنا سوء ادب کا موجب ہو، بشراورانسان تواشرف المخلوقات ہے، اس لئے بشریت آپ صلی الله عدیہ وسلم کا کمال ہے، نقص نہیں ،اور پھرآپ صلی القدمدية وسلم كااشرف المخلوقات ميں سب سے اشرف واقضل ہوناخود انسانيت كے سئے ماية افتخار ہے۔ "اس لئے آپ صلى القد مديہ وسلم كا بشر، انسان اور آ دى ہونا نەصرف آپ صلى القد مليه وسلم كے لئے طرفہ افتخار ہے، بلكرآپ صلى القد عليه وسلم كے بشر ہونے ہے إنسانيت و بشريت رشك ملائكہ ہے۔"

(إختلاف أمت اورصراط متنقيم ج: اص ٣٥٠)

يبى عقيده اكابرا ورسلف صالحين كانته، چِهْ نجِهِ قائنى عياض رحمه اللهُ الشف بتعريف حقوق المصطفى (تسلى الله عديه وسلم)' القسم الثانى ص: ١٥٧ ، مطبوعه ملتان مين لكھتے ہيں:

"قد قدمنا انه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل من البشر. وان جسمه وظاهره خالص للبشر، يجوز عليه من الآفات والتغيرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر، وهذا كله ليس بنقيصة، لأن الشي انما يسمى ناقصًا بالإضافة الى ما هو اتم منه واكمل من نوعه، وقد كتب الله تعالى على اهل هذه الدار: فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون وخلق جميع البشر بمدرجة الغير."

ترجمہ: " بہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم اور دیگر انبیاء ورسل نوع بشر ہیں ہے ہیں ، اور آپ ملی القدعلیہ وسلم کے جہم اطہر پروہ تمام آفات و تغیرات اور تکالیف وامراض اور طاہر خالص بشر کا تھا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے جہم اطہر پروہ تمام آفات و تغیرات اور تکالیف وامراض اور موت کے احوال طاری ہو سکتے تھے۔ جو انسان پرطاری ہوتے ہیں اور یہ تمام اُمور کو کی نقص اور عیب بیس ، یونکہ کوئی چیز نقص اس وقت کہلاتی ہے جبکہ اس کی نوع میں سے کوئی وُ وہر ک چیز اُتم واُ کمل ہو، وارو نیا کے رہے والول پر ابقد تعالیٰ نے یہ بات مقدر فر ماوی کہ وہ و نمین میں جئیں گے، یہیں مریس گے اور تمام انسانوں کو القد تعالیٰ نے تعیرکا کوئی بنایا ہے۔ "
مریس گے اور یہیں سے نکا لے جائیں گئی اور تمام انسانوں کو القد تعالیٰ نے تغیرکا کوئی بنایا ہے۔ "

"وهلكذا سائر البيانية مبتلى ومعافى وذلك من تمام حكمته ليظهر شرفهم فى هذه المقامات، ويبين امرهم، ويتم كلمته فيهم، وليحقق بشريتهم، ويرتفع الإلتباس من اهل الضعف فيهم، لنلا يضلوا بما يظهر من العجائب على ايديهم، ضلال المصارى بعيسى بن مريم. قال بعض الحققين وهذه الطوارى والتغيرات المذكورة انما تختص بأجسامهم البشرية المقصودة بها مقاومة البشر ومعانات بنى آدم لمشاكلة الجنس واما يواطئهم فيمنزهة غالبًا عن ذلك معصومة منه متعلقة بالملأ الأعلى والملئكة لأخلها عنهم وتلقيها الوحى منهم."

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ج: ٢ ص: ١٥٥، ١٥٥) الوحى منهم."

" آپ (صلی ابقد علیه وسلم) نے فرہ یا: اے جابر! اللہ تعد لی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور ایخ نور سے (نہ بایں معنی کہ نور البی اس کا ، قوقا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے) ببیدا کیا ۔ اللہ تعالی نور کے فیض سے) ببیدا کرنا جا ہا تو اس نور کے چار جھے کئے ، ایک جھے سے قیم ببیدا کیا ، دُوسر سے سے اور آور تیسر سے عرش ، آ سے حدیث طویل ہے۔"

سے عرش ، آ سے حدیث طویل ہے۔"

اس كفائده من لكسة بن:

"ال حديث سينور محرى (صلى التدعليه وسلم) كااوّل أخلق بونا بأوّليت هيقيد ثابت بواء كيونكه جن جن اشياء كي نسبت روايات من أوّليت كاحكم آيا ہے، ان اشياء كانور محدى (صلى التدعليه وسم) سيمتر خربونا اس حديث من منصوص ہے۔"

اوراس کے حاشیہ میں تحریر قرماتے ہیں:

" ظاہراً تور محد (صلى الله عديدوسم) رُوحِ محرى (صلى الله عديدوسم) عارت ب، اور حقيقت

<sup>( )</sup> نشرانطیب ص:۹۰۵ کیبل فصل نورمحدی کے بیان میں۔ طبع کتب خاند، شاعت العلوم ،سہار نپور۔

رُوح کی اکثر محققین کے قول پر ماقرہ ہے جمرتو ہے ،اور مجرتو کا ماقریات کے لئے ماقرہ ہونا ممکن نہیں۔ بس ظاہرا اس نور کے فیض سے کوئی ماقرہ بنایا گیااوراس ماقرہ سے جار جھے کئے گئے ....الخے۔اوراس ماقرہ سے پھر کسی مجرقو کا بنتااس طرح ممکن ہوا کہ وہ ماقرہ اس کا جزونہ ہو، بلکہ کسی طریق ہے تھن اس کا سبب خارج عن الذات ہو۔''

وُوسری روایت جس میں فرمایا گیاہے کہ: بے شک میں تقالی کے نز دیک خاتم النبتین ہو چکا تھا،اور آ دم علیہ السلام ہنوز ایے خمیر ہی میں پڑے منتے ... اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

"اوراس وفت فلاہرہے آپ (صلی الله علیه وسلم) کا بدن تو بنا ہی نہ تھا، تو پھر نبوت کی صفت آپ (صلی الله علیه وسلم) الله علیه وسلم) الله علیه وسلم) کی رُوح محمدی (صلی الله علیه وسلم) کا نام ہے، جبیبا اُوپر نہ کور ہوا۔"

اس سے واضح ہے کہ حضرت تھا نوگ کے نزویک نورجمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقد س رُوح ہے، اوراس فصل میں جینے احکام ٹابت کئے گئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوحِ مقدسہ کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک رُوح کے اقل انخلق ہونے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار لازم ہیں آتا۔

اور حضرت تفانویؒ کی تشری سے بیتھی معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی الندعلید وسلم کے نور کے خدا تعالیٰ کے نور سے بیدا کئ جانے کا بیمطلب نہیں کہ نورمحمدی (صلی القد عدیہ وسلم) نعوذ باللہ! نور خداوندی کا کوئی حصہ ہے، بلکہ بیمطلب ہے کہ نور خداوندی کا فیضان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوح مقدمہ کی تخلیق کا باعث ہوا۔

آپ نے قطب العالم حضرت مولا نارشیداحمد گنگوئی گی'' امدادالسلوک' کاحوالہ دیا ہے کہ: '' احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سایہ بیس رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ توریے سواتمام اجسام سامید کھتے ہیں۔''

"امداد السلوك" كا فأرى نسخه تومير بسائينيس، البنة اس كا أردوتر جمه جوحضرت مولانا عاشق البي ميرضى نے" ارشاد الملوك" كے نام ہے كيا ہے، اس كى متعلقہ عبارت بيہ:

'' آنخضرت سلی القد علیہ وسلم بھی تو اولا و آدم بی بیل بھر آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کونو رقر ما یا۔ اور شہرت سے ثابت کو اتنا مطہر بنالیا تھا کہ نو رخالص بن گئے ، اور حق تعالیٰ نے آپ سلی القد علیہ وسلم کونو رقر ما یا۔ اور شہرت سے ثابت ہے کہ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کا سابیہ نہ تھا، اور فعا ہر ہے کہ نور کے علاوہ ہر جسم کے سابی شرور ہوتا ہے۔ ای طرح آپ سلی القد علیہ وسلم نے اپنے تبعین کو اس قدر تزکیہ اور تصفیہ بخشا کہ وہ بھی نور بن گئے ، چنانچہ ان کی طرح آپ سلی القد علیہ وسلم نے اپنے تبعین کو اس قدر تزکیہ اور تصفیہ بخشا کہ وہ بھی نور بن گئے ، چنانچہ ان کی کرامات وغیرہ کی حکامیوں سے سابی اور آئی مشہور ہیں کہ نقل کی حاجت نہیں۔ نیز حق تعالی نے قر ما یا ہے کہ '' جولوگ ہمارے حبیب سلی القد ملیہ وسلم پر ایمان لائے ، ان کا نور ان کے آگے آگے ووڑتا ہوگا۔'' اور دُوسری جگہ فر ما یا ہے کہ '' یو کرواس دن کو جبکہ مؤمنین کا نور ان کے آگے اور دا ہنی طرف دوڑتا ہوگا ، اور منافقین کہیں جگہ فر ما یا ہے کہ '' یو کرواس دن کو جبکہ مؤمنین کا نور ان کے آگے اور دا ہنی طرف دوڑتا ہوگا ، اور منافقین کہیں

گے کہ ذرائھہر جاؤ تا کہ ہم بھی تمہارے تو رہے پچھا خذ کریں' ان دونوں آیوں سے صاف طاہر ہے کہ حضرت صلی املاء علیہ وسلم کی متابعت ہے ایمان اور ٹور دونوں حاصل ہوتے ہیں۔''

(ارش دالملوك مطبوعه سبار تيور ص: ١١٥٠ ١١٣)

اس اقتباس سے چندا مور بالکل واضح میں:

ا قال:...آنخضرت صلی الله عدیه وسلم کا اولا و آوم علیه السلام میں ہے ہوناتشلیم کیا گیا ہے، اور آوم عدیه السلام کا بشر ہونا قر آنِ ریم میں منصوص ہے۔

دوم:... آنخضرت صلی امتدعدیہ وسلم کے لئے جس نورانیت کا اثبات کیا گیا ہے، وہ وہ ہے جونز کیہ وتصفیہ سے حاصل ہوتی ہے، اور جس بیس آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کا مرتبہ اس قدراً کمل واعلی تھا کہ آپ صلی امتدعدیہ وسلم'' نورِخالص'' بن مجئے تتھے۔

سوم:...جہم اطہر کا سابیہ نہ ہونے کو متواتر نہیں کہا گیا ، بلکہ'' شہرت سے ثابت'' کہا گیا ہے۔ بہت می روایات الیم میں کہ زبان زدعام دخاص ہوتی ہیں ،گران کوتواتر یا اصطلاحی شہرت کا مرتبہ تو کیا حاصل ہوتا، خبر آ حاد کے در ہے میں ان کوحدیث بھی نے قابل قبول ضعیف کا درجہ بھی حاصل نہیں ہوتا ، بلکہ وہ خالصتا ہے اصل اور موضوع ہوتی ہیں ،سابیٹہ ہونے کی روایت بھی حد درجہ کمزور ہے ، سے روایت مرسل بھی ہے اورضعیف بھی ،اس در ہے کی کہاس کے بعض راویوں پروضع حدیث کی تبہت ہے۔

(اس كاتفصيل حضرت مفتى محمد فيع صاحب مصمون مين ہے جوآ خرمين بطور تكمل نقل كرر ماموں \_)

"كان بشرًا من البشر. رواه الترمدي" (مكتوة س:٥٢٠)

ترجمہ:... "آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹسانوں میں سے ایک اٹسان تھے۔'' سایہ نہ ہونے کی روایت کے بارے میں فتاوی رشید یہ سے ایک سوال وجواب یہاں نقل کرتا ہوں۔ " سوال:... سابیمبارک رسول انتصلی انتدعهیه وسلم کاپڑتا تھا یانبیں؟ اور جوتز مذی نے نو اور الاصول میں عبد الملک بن عبد انتد بن وحید سے انہوں نے ذکوان سے روایت کیا ہے کہ رسول انتدعیہ وسلم کا سابہ مہیں پڑتا تھا، سنداس حدیث کی شیح ہے یاضعیف یا موضوع ؟ ارق م فرماویں۔

جواب:... بیروایت کتب صحاح مین نبیس، اور'' نوادر'' کی روایت کا بنده کوحال معلوم نبیس که کیسی ہے؟'' نوادرالاصول' حکیم تر فدی کی ہے، ندا پوئیسٹی تر فدی کی ، فقط واللّذاعلم! رشیدا حمد گنگو ہی عنی عند یہ' اس اقتباس سے معموم ہوجا تا ہے کہ سایہ نہ ہونے کی روایت حدیث کی متداول کتابوں میں نبیس۔ اس اقتباس سے معموم ہوجا تا ہے کہ سایہ نہ ہونے کی روایت حدیث کی متداول کتابوں میں نبیس۔ امام ربائی مجد والف تانی قدس سر ف کے حوالے ہے آپ نے تین با تین نقل کی ہیں:

'' انہ جضور صلی القدعلیہ وسلم ایک نور بیل، کیونکہ جضور صلی القدعلیہ وسلم نے قرمایا ہے: '' محلقت من نور اللہ'' میں اللہ کے نورے پیدا ہوا ہوں۔

٢: .. آپ صلى الله عليه وسلم نور بين ، آپ صلى الله عليه وسلم كاسامية مقاب

سان...آب سلی القدعلیه وسلم نور بین ،جس کوالقدت کی نے تعکمت و مصلحت کے بیش نظر بصورت انسان نعابم فر مایا۔'' آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے نور سے پیدا ہونے اور سابی نہ ہونے کی تحقیق اُوپر عرض کر چکا ہوں ، البتہ یہاں آئی بات مزید عرض کر دینا مناسب ہے کہ:'' محلقت من نور اللہ'' کے الفاظ ہے کوئی حدیث مروئ نہیں ، مکتوبات شریفہ کے حاشیہ میں اس کی ''خ آئے کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث د ہوی قدس سر ہ کی'' مدارج النہ ق'' کے حوالے سے بیروایت نقل کی گئی ہے:

"اتا من نور الله والمرامنون من نوري."

ترجمه:...'' میں اللہ کے ٹو رہے ہوں ،اور مؤمن میرے ٹو رہے ہیں۔''

گران اغاظ ہے بھی کوئی حدیث ذخیر ہُ احادیث میں نظر ہے نہیں گزری ممکن ہے کہ بید حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث (جو'' نشر الطبیب'' کے حوالے ہے گزر چک ہے) کی روایت بالمعنی ہو، بہر حال اگر بیر وایت سیحے ہوتو اس کی شرح وہ ی ہے جو حضرت حکیم الامت تھا نو گ کی'' نشر الطبیب'' ہے نقل کر چکا ہوں۔

سب جانے ہیں کہ اللہ تعالی کا نور اجزاء وقعص سے پاک ہے، اس لئے کسی عاقل کو بیتو وہم بھی نہیں ہوسکتا کہ آنخضرت صلی اللہ وسلم کا نور ، نور خداوندی کا جزاور حصہ ہے، پھراس روایت میں اہلِ ایمان کی تخلیق آنخضرت صلی اللہ وسلم کے نور سے ذکر کی گئی ، اگر جزئیت کا مفہوم نیا جائے تو لازم آئے گئی کہ تام واللہ ایمان نور خداوندی کا جز ہوں ، اس تسم کی روایات کی عارفائہ تشریح کی جائز ہیں ، اور کے منہوں تصلی اللہ علیہ وسلم کو .. نصوص قطعیہ سے علی الرغم .. نوع جائز ہیں ۔۔

واسکتی ہے، جبیبا کہ إور م روایا تھی جائز ہیں ۔۔

واسان سے خارج کرویتا کسی طرح بھی جائز ہیں ۔۔

تیسری بات جوآپ نے حضرت مجد درحمہ اللہ ہے نقل کی ہے ، اوّل تو وہ ان وقیق عنوم ومع رف میں ہے ہے کہ جوعقولِ متوسطے بالاتر ہیں ، اور جن کا تعلق عنوم مکاشفہ ہے ہے۔جوحضرات تصفیہ ونز کیدا درنو پر باطن کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہوں وہی ان کے انہام دتفہیم کی صلاحیت رکھتے ہیں، عام لوگ ان وقیق علوم کو بچھنے سے قاصر ہیں، ان لوگوں کو اگر ظاہرِشریعت سے پچھس ہوگا تو ان اکا ہرکی شان میں گستاخی کریں گے (جس کا مشاہدہ اس زمانے میں خوب خوب ہور ہاہے)، اور چن لوگوں کو ان اکا ہر سے عقیدت ہوگی وہ ظاہرِشریعت اور نصوصِ قطعیہ کو پس پیشت ڈ ال کر الحادوزَ عمر قبی کی وادیوں میں بھٹکا کریں گے:" فحان المجاهل إما مفرط و إما مفرِّ ط"، اس لئے اکا ہرکی وصیت ہے کہ:

کمت با چول تیخ پولاد است تیز چول نداری تو سپر داپس گریز پیش این الماس ب اسپر میا کر بریدن تیخ را نبود حیا چه شبها نشستم درین سیر گم که دبشت گرفت آسینم که قم ملک بر بسیط میط است علم ملک بر بسیط قیاس تو بروے نه گردد محیط نه ادراک در کنه ذاتش رسد نه قررت بخور صغاتش رسد نه قررت بخور صغاتش رسد

وُوس ، آپ نے حصرت مجد دُکا حوال نقل کرنے میں خاصے اِ ختصار سے کام لیا ہے، جس سے قبم مراومیں النہاس پیدا ہوتا ہے، حصرت مجد دُقر ماتے ہیں کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق حق تعالیٰ کے علم اضافی ہے ہوئی ہے:

اندی اور بشرکی حیثیت سے پیدا کیا جائے۔ اگر بشری ڈھانچے ہے ، اس کے حکمت خدادندی کا تقاضا ہوا کہ آپ صلی القد عدید وسلم کو ان ان اور بشرکی حیثیت سے پیدا کیا جائے۔ اگر بشرک ڈھانچے سے بہتر کوئی اور قالب ہوتا تو آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کو بھی ان نی

شکل میں بیدا نہ کیا جاتا۔ اس سے دانشے ہے کہ حضرت امام ربانی آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی بشریت کے مشکر نہیں ، اور نہ وہ نور ، بشریت کے منافی ہے جس کا وہ اثبات فرمارہے ہیں۔

آپ نے رسمالہ 'التوسل' اور' تفسیر کبیر' کے حوالے سے لکھا ہے کہ آیت کریمہ: "فَلَدُ جَمَاءَ کُمْ هِـنَ اللهِ نُـوُرٌ وَ کِمَنْتُ مُبِينٌ " مِيل ' نُور' سے آتخضرت صلی الله عليه وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔

اس آیت میں '' نور'' کی تغییر میں تین قول ہیں۔ایک میداس ہے آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم مراد ہیں۔دوم یہ کہ اسلام مراد ہے۔اورسوم میہ کہ قر آن کریم مراد ہے۔اس قول کو اہام راز گئے نے اس بنا پر کمز ورکہا ہے کہ معطوفین میں تغامیضر وری ہے،لیکن ہید لیل بہت کمزور ہے۔بعض اوقات ایک چیز کی متعدد صفات کو بطور عطف ذکر کرویا جاتا ہے، چنانچہ حضرت تھیم الامت تھانو گئے ۔'' بیان القرآن' میں ای کو افتیار کیا ہے۔

بہرحال'' نور' سے مراد آنخضرت صلی القد عدید وسلم ہوں، یا اسلام ہو، یا قرآنِ کریم، ببرصورت یہاں'' نور' سے'' نور ہدایت''مراد ہے جس کا داضح قرید آیت کا سباق ہے:

"يَهُدِى بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخُرِجُهُمْ مِّنَ الظَّلُمَتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِه وَيَهَدِيْهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ."

ترجمہ:.. "اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ایسے شخصوں کو، جورض نے حق کے طالب ہوں ، سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں (یعنی جنت ہیں جانے کے طریقے کہ عقائد واعمال خاصہ ہیں بتعلیم فرماتے ہیں ، کیونکہ پوری سلامتی بدنی و رُوح نی جنت ہی میں نصیب ہوگی) اور ان کو اپنی تو نیق (اور فضل) سے (کفر و معصیت کی) سلامتی بدنی و رُوح نی جنت ہی میں نصیب ہوگی) اور ان کو اپنی تو نیق (اور فضل) سے شکال کر (ایمان و طاعت کے) نور کی طرف لے آتے ہیں ، اور ان کو (ہمیشہ) راور است پر قائم رکھتے ہیں۔ "وران کو (ہمیشہ) راور است پر قائم رکھتے ہیں۔ "

إمام رازيٌ قرمات جين:

"وتسمية محمد والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة، لأن النور الظاهر هو الذى يتقوى به يتقوى به البصر على ادراك الأشياء الظاهرة والنور الباطن أيضًا هو الذى تتقوى به البصيرة على ادراك الحقائق والمعقولات."

(تغيركير ج:١١ ص:١٨٩)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم اور إسلام اور قرآن کونور فرمانے کی وجہ ظاہر ہے، کیونکہ ظاہر ک روشنی کے ذریعہ آنکھیں ظاہری اشیاء کو دیکھ پاتی ہیں، اسی طرح نورِ باطن کے ذریعہ بصیرت حقائق ومعقولات کا ادراک کرتی ہے۔'' علامہ میں '' تفسیر مدارک' میں لکھتے ہیں: "او النور محمد صلى الله عليه وسلم، الأنه يهتدي به كما سمى سراجًا"

(ج:۱ س:۲۱۳)

ترجمہ:..." یا نور سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہدایت ملتی ہے، جبیبا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ کہا گیا ہے۔" ہدایت ملتی ہے، جبیبا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ کہا گیا ہے۔" قریب قریب یہی مضمون تفسیر خازن تبغیر بیضاوی تبغیر صاوی ، روح البیان اوردیگر تفاسیر ہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا:

'' جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوع کے اعتبارے بشر ہیں ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفت ہدایت کے لئے مینار و نور ہیں۔ بہی نور ہے جس کی روشنی ہیں انسانیت کو خدا تعالیٰ کا راستہ ال سکتا ہے ، اور جس کی روشنی ابد تک درخشندہ و تا بندہ رہے گی ، لہٰذا میرے عقیدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی ''

میری ان تمام معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ولائلِ قطعیہ ہے ثابت ہے، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو إنسانیت اور بشریت کے دائرے ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو إنسانیت اور بشریت کے دائرے ہے خارج کردینا ہرگڑھیے نہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسانت و نبوت کا اعتقاد لازم ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت و بشریت کا عقیدہ بھی لازم ہے، چنانچہ بیس فراق کی عالمیوں کے حوالے سے بیقل کرچکا ہوں:

"ومن قال لا ادرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان انسيًّا أو جنيًّا يكفر، كذا في الفصول العمادية (ج: ٢ ص:٣٦)، وكذا في البحر الرائق (ج: ٥ ص ١٣٠٠)."

رفتاوی عالمگیری ج: ۲ ص: ۲۹۳) ترجمه: ... ' اور جو مخص میه کیم کریس جانبا که آنخضرت صلی امتدعدیه وسلم انسان تنصیا جن ، وه سے ''

### شريعت كي معرفت ميں اعتمادعلی السلف

سوال:... شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قرماتے ہیں کہ: ''شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتباد کیا جائے''لیکن آپ نے نی اکرم سلی اللہ عدید وسلم کی بشریت کے اثبات میں اس اُصول کوئرک کر دیا ہے۔ نیئر قر آنِ کریم بیں ''فَسَدُ جَسِسَاءَ تُحمه مِّنَ اللهِ نُورْ وَ کُرَم بین اللهُ مُنورْ آنِ کُریم بیں ''فَسَدُ جَسِسَاءَ تُحمه مِّنَ اللهِ نُورُ وَفِر ما یو وَ کِمَنَاتُ مَبِینُ 'میں حضورِ اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے خود فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی تک گارے می میں تھے کہ میرانور پیدا ہوا تھا، ای طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اگر بشریتھے تو آپ کا سابیہ کیوں نہیں تھا؟ تفصیل سے جواب دیں۔

جواب: ... آنجناب نے حضرت تھیم الامت شاہ ولی اللہ محدث وہوی رحمہ اللہ کے حوالے سے جو اُصول نقل کیا ہے کہ '' شریعت کی معرفت میں سلف پراعتماد کیا جائے'' یہ اُصول یا لکل سیح اور ڈرست ہے، اور بیرنا کارہ خود بھی اس اُصول کا شدّت سے پابند ہے، اور اس زمانے میں اس کو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سلامتی کا راستہ بھتا ہے۔' میں وجہ ہے کہ اس نا کارہ نے اپنی تالیف'' اختلاف اُمت اور صراط مستقیم'' میں جگہ جگہ اکا براہل سنت کے حوالے درج کئے ہیں۔

" نوراوربش" کی بحث ہیں آپ کا بیضیاں کہ ہیں نے اکا ہرکی دائے سے انگ راستہ اختیار کیا ہے، سیحی نہیں۔ بلکہ ہیں نے جو کھوں ہے کہ آنخضرت صلی انتدعیہ وسلم کا ، سیاہ وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی ، یہی قر آن کریم کا ، آنخضرت صلی انتدعیہ وسلم کا ، سیاہ وقت تو رہمی ہیں اور بشر بھی ، یہی قر آن کریم کا ، آنخضرت صلی انتدعیہ وسلم کا ، سیاہ وقت تو رہمی ہیں انتہ نور وقت کی میں انتہ نور وقت کی میں انتہ نور وقت کی میں انتہ نور ہوئے ہیں اور جن اکا ہر کے آپ نے حوالے دیے ہیں وہ بھی جہاں آنخضرت صلی انتدعیہ وسلم کے نور ہونے کے قائل ہیں ، وہیں ، وہیں انتدعیہ وسلم کے نور ہونے کے قائل ہیں ، وہیں ، وہیں انتدعیہ وسلم کے نور ہونے کے قائل ہیں ، وہیں ، وہیں انتدعیہ وسلم کے نور ہونے کے قائل ہیں ، وہیں ، وہیں انتدعیہ وسلم کے نور ہونے کے قائل ہیں ، وہیں آپ سلی انتدعیہ وسلم کے نور ہونے کے قائل ہیں ، وہیں آپ سلی انتدعایہ وسلم کی بشریت کے بھی قائل ہیں ۔

میں نے تو یہ کھ تھ کہ نوراور بشر کے درمیان تف ویجھ کرایک کی نفی اور وُوس کا اثبات کرنا غدط ہے، تعجب ہے کہ جس ننظی پر میں نے سنبہ کیا تھ ، آپ اس کو بنیاد بنا کر سوال کر رہے ہیں۔ اکا برِاُمت میں ہے ایک کا نام تو لیجئے جو کہتے ہوں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بشرنہیں ،صرف نور ہیں۔

اور پھر میں نے آخضرت سلی المدعیہ وسلم کے (نور ہوئے کے ساتھ ساتھ) بھر ہونے پر جوعقلی وُقِلَی واکل دیے سے تو آنجناب نے ان کی طرف النفات نہیں قربایا، تم ہے کم شرح عقائد سلی ، جو تمام الل سنت کی شفق علیہ ہے ، اور فحاوی عائمگیری کے جو حواے دیئے سے ، ان کی پرغور فربالہ جاتا۔ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی روبے مقد سروم طہرہ اگر حضرت آوم مدیہ السلام ہے قبل تخیق کی گئی ہو، اس ہے آپ صلی النہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی ٹئی کسے مازم آئی ؟ آپ صلی النہ عدید وسلم کے جمد اطہر کا سایہ نہ ہونے کی روایت اوّل تو حضر استے بحد ثین کے زور کی زیادہ قوی نہیں ، طلاوہ از پر سایہ نہونے کی وجہ یہ بھی ہوئی ہے کہ آپ صلی النہ علیہ وسلم ہے جسد اطہر پر بال کی کا کم زام ہے گئی اللہ علیہ وسلم کے جمد اطہر پر بالول کا مکر اسایہ نگل نوب ہو بھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جمد اطہر پر بالول کا مکر اسایہ نگل نوب ہو نہ ہوئے ہے کہ اللہ علیہ وسلم کے جمد اطہر پر بالول کا مکر اسایہ نگل نوب ہو بھی ہوئی ہوئی ہے کہ اسلام ہور کے احکام جوری ہوں۔ حضر است جار فین تجند ارواج اور ترقع آجراد کی اصطلاحات سے واقف بین ہم بہر صال محض سیات ہونے ہوئی ہوئی اللہ عدیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کا نوب وہ کھی اللہ عدیہ وسلم کی سے نے اور کو آئی ہیں ، ناس نا کا رونے اس کا انگار کیا ہے۔ بحث اس میں ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوں آپ میں اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے من فی بشریت کے من فی سے کہ کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دو ہوں کی کے کہ من فی سے کہ من فی سے کہ کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو کے کہ کو کو کہ کو کو کو کہ ک

<sup>.</sup> ١) ان الأمّة احتمعت على أن يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة، فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع لتابعين اعتمدوا على التابعين، وهكذا كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم الخ. (عقد الجيد، لشاه ولى الله ص ٣٦)

ای طرح سرا پابشر بھی ہیں۔ اگر قرآ نِ کریم ، حدیث نیوی اورا کا برأمت کے ارش دات میں آنجن ب کوکوئی دلیل میرے اس معروضے کے خلاف ملے توجیحے اس کے تسلیم کرنے میں کوئی عدر شد ہوگا۔

'' نشر الطیب'' میں جہ ں حضرت حکیم الامت نوّر امتد مرقدہ نے نورِمحدی (علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات) کے پیدا ہونے کا لکھا ہے، وہاں حاشیہ میں اس کی تشریح بھی فر ہاوی ہے،اس کو بھی مد حظے فر مالیا جائے (نشرانطیب ص:۵)۔

### نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نوريس يابشر؟

سوال: کی فرماتے ہیں علائے دین دمفتیان اس ہارے میں کہ زید کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی القد علیہ وسم کوع م انسانوں ک طرح لفظ' بشریت' سے پکارا جائے۔ عمر و کہتا ہے کہ میں غلط ہے ، بلکہ نبی اکرم صلی القد علیہ دسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں درجہ بشریت میں مجمی اور تورانہیت میں بھی ہیں۔ آیاان ووثوں میں گون حق پرہے؟

جواب: ... آنخضرت ملی القدعدیدوسلم اپنی نوع کے کاظ سے بشر ہیں ، اور قرآنِ کریم کے اغاظ میں 'نہنسَوٌ مِثْلُکُمُ' ہیں۔
ہوا ب السنی کو کہتے ہیں۔ آنخضرت ملی القدعدیدوسلم انسان ہیں اور بشرانسان ہی کو کہتے ہیں، آپ ملی القد عدیدوسلم کوانسان ما ننافرض ہے اور آپ ملی القدعلیدوسلم کی انسانی ہیں۔ آپ معموم ہوا کہ اگر زید آپ ملی القدعلیدوسلم کے نور ہونے کا بھی قائل ہے تواس کا موقف غلط ہے۔ آپ ملی القدعلیدوسلم بشرکامل ہیں اور صفت ہوایت کے اعتبار سے نور کامل ہیں۔

#### مسئا عاضرونا ظراور شيخ عبدالحق محدث دبلوي م

سوال: اسلام علیکم ورحمة الله و برکانة ، مزاج شریف! خلاصة امرام اینکه: بندهٔ ناچیز ما منامه "بینات" بین آپ کے مض مین پوری ولچیسی سے پڑھتا ہے جوعقا کدواعمال واخل ق میں کافی مفید ثابت ہوتے ہیں ، اور بنده کوآپ کی علمی قابلیت پر کافی اعتماد ہے ، اس سے پیش آمدہ اشکالات کے ازالہ کے لئے آپ کی ذات ہی کونتنب کیا ہے، 'مید ہے کہ آنجن ب عالی اپنے قیمتی محات میں سے پچھوفت جوابات کے لئے نکال کرمفق بات کھ کر بندہ کی شل وشفی فرم 'میں گے۔

اشکال نمبر: اند آب نے اختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم ص: • سم پر حاضرون ظر کے مسئے پر روشنی ڈالتے ہوئے فر مایا ہے: " آنحضرت صلی القدعدیہ وسلم کے ہارے میں میہ عقیدہ که آب صلی الله علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور کا ننات کی ایک ایک چیز آب صلی القدعدیہ وسلم کی نظر میں ہے، بدا ہت عقل کے اعتبارے بھی صحیح نہیں، چہ جائیکہ

<sup>(</sup>۱) والرسول إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام. (شرح عقائد نسفى ص: ۱ ا، عالمگيرى ج ۲۰ ص. ۲۹۳، الباب التاسع فى أحكام المرتدين). تفصيل سي آنخضرت على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم إنسيًّا أو جنيًا يكفو. (بحو الرائق ج: ۵ ص. ۴۳۰)، "فقالُوا أبشرٌ يَهُدُونا" (التعبس ٢). أدى الرسالة للبشر ولم ينكروا العبادة للحجر. (تفسير سفى ح: ۳ ص. ۴۹۱)، طبع بيروت).

یے شرعا وُرست ہو۔ میصرف اللّدتع کی کی صفت ہے اوراس کوکسی وُ وسری شخصیت کے لئے ٹابت کرنا نلط ہے۔'' اِدھرآپ کا نظریہ پڑھا، اُدھر شیخ اجل حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ اپنے رسالہ'' اقرب التوسل بالتو جہالی سیّدالرسل برحاشیہ اخباراللا خیار''ص: • کا بیس فرماتے ہیں :

'' ویا چندیں اختلافات و کثرت ندامب که درعلائے اُمت است یک کس رااختلائے نیست که

آنخضرت سلی الله علیہ وسلم باحقیقت ہے شہ نبر بجازتو ہم تا ویل باتی است و برا عمال اُمت حاضر و ناظر است۔'

اس عبارت سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ حصرت محدث د ہلوگ کے زمانے تک حاضر و ناظر کے مسلے میں اُمت بحمہ یہ کہ و کا کیک فرونے بھی اختلاف شاہ صاحب کے قول کو باطل نہیں کرسکتا۔ نیز اس کسی ایک فرونے بھی اختلاف شاہ صاحب کے قول کو باطل نہیں کرسکتا۔ نیز اس میں اُنگال اُمت 'کا لفظ ہے ، اگر اُمت کو اُمت اِجابت و دعوت دولوں کے لئے عام رکھا جائے اور ایندا سے انتہا تک تمام کا مُنات کے احوال کونگا و رسمانت پر منکشف ما نا جائے ، اس میں کون ساہ سے الہ ان تا ہے؟ جیسا کہ شخ رحمہ اللہ خودت سریح فر مارہے ہیں :

'' ہم چہدور دنیا است از زمان آ دم تا نہ خد اُولی بروے سلی اللہ علیہ وسلم منکشف ساختین تا ہمہ احوال اور ااز اول تا آخر معلوم گروید۔''

اوراس بارے میں طبرانی کی صدیث بھی موجود ہے:

"ان الله قد رفع لى الدنيا وانى انظر اليها والى ما هو كانن فيها." نيز يهي فيخ رحمة الله عليه مدارج النبوة ت: ٢ ص: ١٨٨ مطبور تولفكور ميس قرمات بين:

"مبدائك و على القدعديدوسم مع بيندو عيشنودكلام ترازيرا كه وعمتصف است به صفات القد تعالى و يكون الله عليه وسم المست به صفات القد تعالى و يكون المست "

نيز مدارج العوة ج:٢ ص:٨٩ (مطبور نوسكور) ميل فرمات بين:

" وصیت میکنم ترااب برادر! بدوام ملاحظه صورت ومعنی اواگر چه باشی تو بهتکلف ومستقر پس نزدیک
است که الفت گیرد روح تو بوے، پس حاضر آید تراوے صلی القد علیه وسلم عیانا ویا بی اورا، وحدیث کی باوے
وجواب و مدتراوی وحدیث کوید باوو خط ب کندترا، پس فائز شوی بدرجه صحابه عظام ولاحق شوی بایشال اِن شاء
الله تعالی "

موجود وعلماء کی فہم وفراست بھی سلم ،کین متقد مین علماء کی فہم وفراست یقیناً بدر جہافا کُق ہے۔جن دلاک کی بنا پرمسکہ حاضر و ناظر کی تر دید کی جاتی ہے، کیاوہ دلاکل حضرت محدث مرحوم کے سامنے نہ تھے؟اگر حاضر و ناظر کاعقیدہ شرک ہوتا توالیے عظیم المرتبت شیخ اس عقیدہ کوشفق علیہ علمائے اُمت کیسے فرماتے ہیں؟ کیا تمام ا کا برشرک میں مبتلا تھے؟ نعوذ باللہ من ڈک اگر آپ کا نظریہ تھے جو ان عبارات بالاکا کیا جواب ہے؟ اُ مید ہے کہ آپ میری اس بوت کی پوری تحقیق ہے کامل تشفی فر ما کیں گے ، اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطافر مائے ۔ جواب:.. مسئلہ حاضر و نا ظر کے سلسلے میں اس نا کار ہ نے بیا کھا تھا:

'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں استراحت فرما ہیں، اور دُنیا بھر کے مشاق ان زیارت وہاں حاضری دیتے ہیں۔ اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہیں اور کا نئات کی ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں میں میں اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے، بدا ہت عقل کے اعتبارے بھی صحیح نہیں، چہ جائیکہ بیشر عاد رست ہو۔ بیصرف اللہ تولی کی صفت ہے اور اس کو کی دُوسری شخصیت کے لئے ٹابت کرنا غلط ہے۔''

حضرتِ اقدى شاه عبدالحق محدث و بلوى قدى سرة كاعقيده بھى يہى ہے، چنانچدوه اپنے رس له ' تخصيل البركات به بيان معنى التحيات' ميں (جوكتاب المكاتيب والرسائل ميں از تيسواں رسالہ ہے ) ' السسلام عسليك ايھا السنبى ورحمه الله و بركاته" كے ذيل ميں لكھتے ہيں :

" اگر گویند که خطاب مرحاضر را بود، و آنخضرت صلی الله علیه وسلم دریں مقام نه حاضراست ، بس توجیه این خطاب چه باشد؟

جوابش آنست که چول ورود این کلمه دراصل لیعنی درشب معراج بصیغه خطاب بود، و میکرتغیرش ندادند و بر جمال اصلی گزاشتند به

و درشرح صحیح بخاری میگوید که صحابه در زمان آنخضرت صلی الله علیه وسلم بصیغه خطاب میگفتند و بعد از زمانِ حیاتش ایس چنیس میگفتند السلام علی النبی ورحمة الله و بر کانته، نه بلفظ خطاب "

( تخصيل البركات بربيان معنى التيات ص:١٨٩)

ترجمه:... "اگرکہا جائے کہ خطاب تو حاضر کو ہوتا ہے اور آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم اس مقام میں حاضر نہیں ، پس اس خطاب کی تو جیہ کیا ہوگی ؟

جواب اس کا بیہ ہے کہ چونکہ اصل میں بینی شب معراج میں ریکلہ صیغۂ خطاب کے ساتھ وار د ہوا تھا، اس لئے اس کواپٹی اصل حالت پر رکھا گیا ،اور اس میں کوئی تغیر نہیں کیا گیا۔

اور سی النبی و در حدمه الله و بر سحاته " بین که صحابه کرام رضوان الله علیه می البحثین ، آنخضرت صلی القدعلیه وسلم کز مانے میں صیغه خطاب کے ساتھ سلام کہتے ہے اور آپ صلی القدعلیه وسلم کے وصال کے بعد "المسلام علی النبی و در حدمه الله و بر سحاته" کہتے ہے ، خطاب کا صیغه استعال نبیں کرتے ہے ۔ " علی النبی و در حدمه الله و بر سحاته " کہتے ہے ، خطاب کا صیغه استعال نبیں کرتے ہے ۔ " اور مدار جی النبی قرباب پنجم میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے خصائص وفضائل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں : دور داران جمله خصائص این را نیز ذکر کردہ اند کہ مصنی خطاب میکند آنخضرت راصلی الله علیه وآلہ وسلم کے مسائل خطاب میکند آنخضرت راصلی الله علیه وآلہ وسلم

بقول خودالسلام ميك ايبهاالنبي ورحمة الله وبركاته وخطاب نمي كندغيرا وراب

اگرمراد بای اختصاص آب داشته اند که سلام بر نیبر آنخضرت سلی الندعدیه وسیم بخصوص واقع شدشده است پس این معنی موافق است بحدیث کهاز این مسعود رضی الله عنه آید ه است ب

..... واگر مراد این دارند که خط ب آنخضرت صلی امتدعلیه وسلم با وجود نیبیت از خصائص است ، نیز وجیح دارو۔

ووجهای میگویند که چول دراصل شب معرات درود بصیغهٔ خطاب بود کهاز جانب رب العزت سملام آمد برحضرت رسول القدملی القدعدیه وسهم بعدازان جم برین صیغه گزاشتند به

ودرگر مانی شرح صحیح ابنجاری گفته است که صحابه بعد از فوت حضرت السلام علی النبی میگفتند ، نه بصیغهٔ خطاب، والله اعلم!''

ترجمہ:.. ''اورعلماء نے آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم کے خصائص میں ایک بیہ بات ذکر کی ہے کہ نمازی آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم کے خصائص میں ایک بیہ بات ذکر کی ہے کہ نمازی آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم القد عدیہ وسلم کے خصاب کرتا ہے، آپ صلی القد عدیہ وسلم کے صوائسی و وسرے کو خطاب نہیں کرتا۔

اگرخصوصیت سے علماء کی مرادیہ ہے کہ نماز میں سلام آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے سواخصوصیت کے ساتھ کے سیان مسعود رضی القد ساتھ کسی ڈومرے کے لئے واقع نہیں ہواتو یہ ضمون اس حدیث کے موافق ہے جوحضرت ابن مسعود رضی القد عنہ سے مروی ہے۔

اورا گرعهاء کی مرادیہ ہوکہ غائب ہونے کے باوجود آنخضرت سلی القدعدید وسلم کوخط ب کرنا آپ سلی
القدعلیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہوتو یہ بات بھی ایک معقول وجدر گھتی ہے، اوراس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ
چونکہ وراصل شب معراج میں وروصیفہ خطاب کے ساتھ تھ کہ حضرت رَبّ العزیت کی جانب سے آنخضرت
صلی الله علیہ وسلم کوسلام کہا گیا ،اس لئے بعد میں اس صیفہ کو برقر اور کھا گیا۔

اور كرمانى شرح سيح بخارى بين ہے كہ صى به كرام "، آنخضرت صلى ابتدعليه وسلم كى وفات كے بعد "السلام على البي" سيخة خطاب كرماتي بين كہتے تھے، والتداعلم!" (ج: اص: ١٦٥)

حضرت شیخ محدث و ہلوی قدس سرہ کی ان عبر رتول ہے ایک تو بیمعلوم ہوا کہ وہ آنخضرت میں المدعلیہ وسلم کو صفر و ناظر شہیں سمجھتے ، بلکہ آنخضرت میں القدعلیہ وسلم کو غ مُب سبیم کرتے ہوئے سلام بصیغۂ خطاب کی تو جیہ فرماتے ہیں۔ وُ وسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیخ رحمہ اللہ ہے علی ، جھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کاعقیدہ نہیں رکھتے ہتے ۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرات میں بہرام رضوان اللہ عین بھی حاضر و ناظر کاعقیدہ نہیں رکھتے ہتے ، چنانچہ وہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد التحاب میں "المسلام علیک ایہا النبی" کے بی بے غائب کا صیغہ استعمال کرتے اور "المسلام وسلم کی وفات شریفہ کے بعد التحاب میں "المسلام علیک ایہا النبی" کے بی بے غائب کا صیغہ استعمال کرتے اور "المسلام

علی النبی" کہاکرتے تھے۔

واضح رہے کہ شیخ رحمہ القدنے جو بات کر مانی شرح بخاری کے حوالے سے نقل کی ہے، وہ شیخ بڑاری ہیں حضرت عبد اللہ بن مسعود رصتی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فر ماتے ہیں:

ال نا كاره ين اختل ف أمت اورصراط متنقيم "مين اس حديث كفقل كرك لكه تها:

" صی بہ کرام رضوان التد میں مقصداس سے بیبتانا تھا کہ التحیات میں آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کو خطاب کے صیغے سے جوسلام کہا جاتا ہے، وہ اس عقید ہے پر مبنی نہیں کہ آنخضرت صلی التد علیہ وسلم مرجگہ عاضر وموجو و میں اور برخیص کے سلام کوخو وس عت فرماتے ہیں، نہیں! بلکہ خطاب کا صیغہ امتد تق کی کے سلام کی حکایت ہے جو آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کوشب معراج میں فرمایا گیا تھا۔"

کی حکایت ہے جو آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کوشب معراج میں فرمایا گیا تھا۔"

اس تمہید کے بعدی خضخ رحمہ القد کی ان عبر رتوں کی وضاحت کرتا ہوں جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔

ان…'' اقرب الی التوسل'' کی جوعبارت آپ نے نقل کی ہے، اس میں آپ کے نشخ میں شاید طباعت کی تعطی ہے ایک لفظ رہ گیا ہے، جس سے مطعب سجھتے میں اُلجھن پیدا ہوگئ ہے، میرے سامنے'' المکا تیب وابر سائل' مجتبا کی نسخہ ہے جو ١٣٩٧ ہو میں شائع ، مواتھا، اس میں بیعبارت صبح نقل کی ہوئی ہے، اوروہ اس طرح ہے:

" وباچندی اختلافت و کثرت ندابه که در علائے امت است یک کس را خلافے نیست که آنخضرت صلی القد علیہ وسم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز وتو ہم تأویل دائم و باقی ہست، و براعمال امت حاضر وناظر، ومرطالبان حقیقت راومتوجہان آنخضرت رامفیض ومر لی است۔"

(ص: ۹۵)

ترجمہ:...' اور ہا وجودائ قدراختلافات اور کثرت نداہب کے جوعلائے اُمت میں موجود ہیں ایک شخص کو بھی اس میں اختلہ ف نہیں کہ آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم حیات ِ حقیق کے ساتھ ، جس میں می زاور تأویل کے وہم کا کوئی شائے نہیں ، دائم و باقی ہیں۔ اوراُمت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں ، اور طالبانِ حقیقت اورا پی طرف متوجہ ہونے والوں کو فیض پہنچ تے ہیں اوران کی تربیت فرماتے ہیں۔''

ال عبارت میں زیر بحث مسئلہ حاضرونا ظرے تعرض نہیں بلکہ بید ذکر کیا گیا ہے کہ آنخضرت میں ابتدعدیہ وسلم کوروضة اطهر میں حیات بھی حاصل ہے، آپ صبی ابتدعدیہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں اُمت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور آنخضرت میں التدعدیہ وسلم

<sup>(</sup>١) . سمعت ابن مسعود يقول علمسي النبي صلى الله عليه وسلم . . التشهد . التحيات لله والصلوات والطيات السلام عليك ايها النبي صدى الله عليه وسلم .

طالبان حقیقت کو بدستورا فاضر باطنی فر ماتے ہیں۔

پس'' براَ ممال اُمت حاضرو ناظر'' کا وی مطلب ہے جوعرضِ اعمال کی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یشنخ رحمہ القد خصائص ٹبومی کے بیان میں لکھتے ہیں:

" وازاں جملہ آنست کہ عرض کردہ می شود برآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انگال اُمت واستغفار می گذمر ایشاں را وروایت کردہ است این المبارک از سعید بن المسیب کہ بیج روز ہے نیست گر آ نکہ عرض کردہ میشود بر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انگال اُمت صبح وشام وی شناسد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انگال اُمت ایشاں وانگال ایشاں۔"

ترجمہ: "اور آنخفرت صلی القد عدیہ وسلم کے خصائص میں ہے ایک یہ ہے کہ آنخفرت صلی القد عدیہ وسلم کی بارگاہ میں اُمت کے ایک بیش کئے جاتے ہیں اور آپ صلی القد عدیہ وسلم ان کے لئے استغفار فرماتے ہیں۔ ابن مبارک مسعید بن مسین ہیں ہے روایت کرتے ہیں کہ کوئی دن نہیں گزرتا گریہ کہ اُمت کے اعمال صبح و شام آنخفرت صلی اللہ عدیہ وسلم آنیس ان کی علامتوں سے اور ان کے اعمال سے بہجائے ہیں۔ "

الغرض! آنخضرت علی الله علیه وضیه مقدرین استراحت فرمایی اورویی آپ علی الله علیه و کم پرامت کے ایم ل چیش کے جاتے ہیں، اورائیس ملاحظ فرماتے ہیں، سینیں کہ آپ علی الله علیہ کا ور جود ہیں اور ہر خص کے ہر کس کو کوچش خود ملاحظ فرماتے ہیں، کیونکہ جیس کہ اور ہر خص کے ہر کس کو کہ جیس کہ اور محلوم ہو چکا ہے، اس بات کے معرض تی والای خود قال ہیں، ندان سے پہلے کے اہل علم اقال نہے، اور محابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین ہی سیم عقید ورکھتے تھے، ورند نماز عیس "السلام علیک ایلها النبی" کہنے پران کو اشکال نہ ہوتا، اور صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین اس کے بجائے "السلام علی النبی" بھینے نمائن کے خوص نہ کرتے واللہ المعوفق! کرام رضوان الله علیم النبی " بھینے نمائن کی خوص نہ کرتے واللہ المعوفق! کا اللہ علیم اللہ علیم کی خوص کے نمائن کے خوالے ہوگئی اللہ علیم پر کا اللہ علیم اللہ علیم پر کا اللہ علیم اللہ علیم کی کرام رضوان اللہ علیم اللہ علیم کو خوالے ہے جو ذکر فر ہایا ہے کہ: " وُ نیا اقل ہے آخر تک آخر میں اللہ عید و کلم پر کہ کہ: " وُ نیا اقل ہے آخر تک آخر میں اس کی طرف و کیور ہوگئے، اور طبر ان کی جو صدیت نقل کی ہے کہ: " اللہ تعالی نے میر سے سامنے وُ نیا کو چیش کی ، در آل حالیہ میں اس کی طرف اور جو پھواس میں ہوئے 'اور طبر ان کی حوالے ہوں آپ کی معزز مہمان کو اپنی کا در خانے کی سیم کو خوالے ہوں کو دیا ہوں کی مثال اس کی مثال اس کی معزز مہمان کو اپنی کی معزز مہمان کو اپنی کی میں کو میائی کی میں کو دیا ہوئی کا دون کی اور خوالے نہیں کہ کہ سے تھوں کو کی اور خانے کی اور خوالے کی اور خوالے نہیں کہ کو تیا تارہ کے دائی میٹ کی اور کی میں کہ کارٹ کے کہ اس معزوم ہوگئے اس کی دائی تھوں کی میں کو کو دیائی کی دون اور کی کہنا اور نہ میں کہنا کی دیائی کی دون کی اور کو دیائی کی دون کی اور کی کہنا کی دون کو کر خوالے کی دون کی دون کی کہنا کی دون کی د

" واز جمله عجزات با به وو مصلی القدعلیدوآله وسلم بودن اوست مطلع برغیوب، وخبر دادن بانچه حادث

خوام شداز کا نئات علم غیب اصالة مخصوص است به پروردگارتعالی ونقدس که علام الغیوب است و برچه برزیان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و بعض از تابعان و بے ظاہر شده یوی یابالهام .. وورحدیث آمده است : و الله اسی لا اعلم الله ما علمنی د بی ۔"

ترجمہ: "اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے مجرزات باہرہ میں سے ایک آپ سلی الله علیہ وسلم کامطلع ہوتا ہے غیب کی چیزوں پر ، اور خبر دینا ہے کا نتات کے ان حوادث کی جوآئندہ واقع ہوں گے علم غیب دراصل مخصوص ہے پروردگار تعالیٰ و تقدی کے ساتھ جو کہ علام الغیوب ہے ، اور رسول الته صلی الله علیہ وسلم کی زبانِ مہارک پریا آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعض ہیرؤوں کی زبان پر جو پچھ ظاہر ہوا وہ وقی و الہام کے ذریعہ ہے ، اور صلی میں آیا ہے کہ ذاللہ کی تنم ایمن نہیں جانتا گر جو پچھ میرے زب نے جھے سکھایا ہے۔"

حضرت شیخ رحمداللہ نے اس مقام پر جو پکھ فرمایا ہے اس نا کارہ نے یہی پکھ' اختلاف اُست اور صرا اِستقیم'' میں رقم کیا تھا۔ شیخ رحمہ اللہ کی اس عبارت سے بیٹھی معلوم ہوا کہ علم غیب اور چیز ہے اورغیب کی باتوں پر بذریعہ وہی یا انہام کے مطلع ہوجانا وُوسری چیز ہے۔ علم غیب خاصۂ خداوندی ہے جس میں کوئی وُوسرا شر یک نہیں۔ اور اِطلاع علی الغیب بذریعہ وہی اور الہام کی دولت حضرات انبیائے کرام عیبم السلام اورادلیائے عظام رحمہم اللہ کو حسب مراتب حاصل ہے۔

۳: ... تیسری عبارت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے تضوراور آپ صلی الله علیه وسلم کی صورت مبارکہ کے اِستحضارے متعلق ہے۔ حضرت شیخ رحمہ الله تعالی اس سے پہلے اس اَمرکو بیان فر مار ہے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے تعلق پیدا کرنے اور آپ صلی الله علیه وسلم کی ذات بابر کات سے فیض حاصل کرنے کی دوصور تیس ہیں۔ ایک ظاہری اور دُومری معنوی ۔ اور تعلق معنوی کی دو صلی الله علیه وسلم کی ذات بابر کات سے فیض حاصل کرنے کی دوصور تیس ہیں۔ ایک ظاہری اور دُومری معنوی ۔ اور تعلق معنوی کی دو تسمیس ہیں۔ اوّل یہ کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی صورت مبارکہ کا دائی اِستحضار دکھا جائے ( فتم اوّل: دوام استحضار آس صورت بدیج مثال )۔

اوراس اِستحضار کے مختلف طریقے بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جمہیں بھی خواب میں آنحضرت صلی اللہ عدو کلم کے جمالِ جہاں آراکی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے تو اس صورتِ مبارکہ کا اِستحضار کروجوخواب میں نظر آئی تھی ،اورا گربھی خواب میں زیارت نصیب نہیں ہوئی تو:

" ذکرکن اورا و درود بفرست بروی صلی التدعلیه و آله وسلم و باش در حال ذکر گویا حاضراست در پیش در حالت ِحیات ، ومی بنی تواورا متادب با جلال و تعظیم و جمت و حیا۔"

ترجمہ:... آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو یا دکر ، اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم برؤ رود بھیج ، اور یا دکرنے کی حالت میں ایسا ہوکہ کو یا تم ایسا ہوکہ کو یا تم ایسا ہوکہ کو یا تم اجلال و تعظیم اور ہمت و حیا کے مما تھ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں سامنے حاضر ہو ، اور تم اجلال و تعظیم اور ہمت و حیا کے ساتھ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کود مجے ہو۔"

آ مے وہی عبارت ہے جوآپ نے نقل کی ہے، پس بیساری گفتگوآ مخضرت صلی الندعلیہ وسم سے معنوی تعلق بیدا کرنے اور

آپ ملی القدعلیہ وسلم کی صورت مبار کہ ہوا ہے اور سے سے رہی ہے متعلق ہے افود موچینے کہ ہمارے زیر بحث مشاندہ طرونا الریت اے کیاتعلق ہے؟

۳۱:..ای طرح آپ گفتل کرا و شخری عبارت بنجی زیر بحث مسئلے سے تعلق نہیں رکھتی ، بلکہ جیسا کہ خودای عبارت میں موجود ہے:" ووام ملاحظہ صورت و معنی "کے ذریعیڈوٹ نبوی ہے تعلق پیدا کرنے کی تدبیر بتائی گئی ہے ، جس کا حاصل وہی مراقبہ و استحضار کا بتیجہ بید کرفر مایا کیا ہے کہ: ' پی حاضر آید تراو سعی ابقد علیہ وسلم عیر نا "بعنی بذریعہ کشف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوج نا۔

اللّٰہ علیہ وسلم کی زیارت ہوج نا۔

جس طرح خواب میں آنخضرت میں استدعیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اسی طرح بعض اکا ہرکو ہیداری میں زیارت ہوتی ہے، اسی طرح نوش اسلم کی دیارت ہوتی ہے، اسی طرح نوش کی استدعیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانا (اور شیخ رحمہ اللہ اسی دولت کے حصول کی تدبیر بتارہ ہیں) مگراس سے بیال زم نیس آتا کہ آنخضرت ملی استدعیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانا جائے ، یا یہ کہ آپ ملی اللہ عیہ وسلم ردف مقدر سے باہر تشرف ہے آئیں ، بلکہ خواب کی طرح بید، ربی میں بھی آپ مسلم ، ستد میہ وسلم کی صورت متمثل ہوجاتی ہے۔ چنانچے شیخ رحمہ اللہ نے اللہ و قائز (اسم اوّل ، باب بنجم ) میں اس مسئعے پرطوبل گفتگو کی ہے، اس کے آخر میں فرمائے ہیں :

" وجینا که جائز است که درمن م جو هرشریف آنخضرت می القد علیه وسلم متصور و متمثل گرد د ب شوب شیطان ، در یقط نیز حاصل گرد د و آنچه نائم درنوم می بیند مستیقظ در یقط به بیند . . . وتمثیل ملکوتی بصورت ناسوتی امرے مقرراست ، واین مستلزم نیست که آنخضرت علیه السلام از قبر براً مده باشد-

بالجمله دیدن آنخضرت صلی امتدعلیه وسلم بعد ازموت مثال است، چنانچه درنوم مرکی شود در یقط نیز می نماید - وآل شخص شریف که در مدینه درقبرآ سوده دخی است ههل متمثل میگر ددو در یک آن متصور بصور متعدده ،عوام را در منام می نماید وخواص را در یقظ - "

ترجمہ: '' جس طرح بے جائزے کے دخواب میں شیط فی تمثل کی آمیزش کے بغیر آنخضرت صلی الته عدیہ وسلم کا جو ہر شریف متصورا و متمثل ہوج ئے ، اس طرح بیداری میں بھی بے چیز حاصل ہوج ئے ، اور جس چیز کو سونے والاخواب میں و کھتا ہے ، بیدارا سے بیداری میں و کھے لے ... ..اور ملکوتی چیز کا ناسوتی شکل میں متمثل ہوج باایک طے شدہ اُمر ہے ، اور اس سے بیال زم نہیں آتا کہ آنخضرت صلی الته علیہ وسلم بنفس نفیس روضهٔ اطبر سے باہرتشریف لے آئیں۔

خلاصہ بید کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کو آپ صلی القد علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیکھنا بصورت مثال ہوتا ہے، دومثال جیسا کہ خواب میں ظرآتی ہے، بیداری میں بھی نظرآتی ہے اور دو ذات اقدی جو مدینہ طیبہ میں روضۂ مقد سد میں استراحت فرما ہوتی ہے اور زند و ہے، ویں بصورت مثال متمثل ہوتی ہے، اور ایک آن میں متعد و صورتوں میں متمثل ہوتی ہے، اور ایک آن میں متعد و صورتوں میں متمثل ہوتی ہے، عوام کوخواب میں نظرآتی ہے ورخوانس کو بیداری میں ۔''

شیخ رحمہ املندگی اس عبارت سے واضح بوج تاہے کہ خواب یا بیداری بیل آنخضر ہے سلی املہ مدید وہم کی زیارت بصورت مثال
ہوتی ہے ، بینیں کہ خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم قبرشریف سے کل کردیکھنے واس کے پاس آجاتے ہوں۔ خلاصہ یہ کہ ہ ضرون ظر کے
مسئلے میں شیخ رحمہ اللہ کا عقید ہ و بی ہے جواس نا کا رہ نے تکھا تھا۔ شیخ رحمہ اللہ کی ان عبارتوں میں جو سپ نے تنس کی بین ، اس مسئلے سے
کوئی تعرض نہیں۔

ن فتی نور القد مرقدهٔ نے اپنی متعدد کتابول میں بعض عارفین ک دوالے سے لکھ ہے کہ اسے تعمد یہ تمام کا نئات میں ساری ہے، چنانچید السلام علیک ایماالنی ' کی بحث میں مدارج النبوۃ کی جوعبارت اُوپرگزرچکی ہے، اس کے تصل فرہ تے ہیں:

 د ودر بعضے کلام بعضے عرفا واقع شدہ کہ خطاب از مصلی مملا حظ شہود روح مقدس آخضرت ، سریان
 و سے درزواری موجودات خصوص درارواح مصلیین است وبالجملہ دریں جائت از شبود وجود حضوراز آنخضرت
 ن فل وذائل نباید بود، بامید وردد فیوش از روح پرفتوح و سے سلی القد عدیہ وسم۔' (مداری سنوۃ نیا اس ۱۹۵۰)
 یکی مضمون "نصصیل البو کات"، "لمعات" اور "اشعة اللمعات" میں بھی بھی فرکرفر مایا ہے۔

ال سے بعض حفزات کو بیرہ ہم ہوا کہ شیخ رحمہ اللہ، آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے حاضر و ناظر : و نے کاعقیدہ رکھتے ہیں ، حا اِنکہ'' حقیقت محمہ یہ''' حقیقت کعبہ' اور'' حقیقت قرآن' حفزات عارفین کی خاص اصطلاحات ہیں، جن کاسمجھناعقولِ عامہ سے بال ترچیز ہے۔حضرات عارفین کے حقائق ومعارف اپنی جگہ برحق ہیں ، مگرانہیں اپنی فہم کے پیانے میں ڈھال کران پرعقائد کی بنیاد رکھنا ہڑی بے انصافی ہے۔

#### مسئله حاضرونا ظركي ايك دليل كاجواب

سوال: .. آئ کل ایک فرقہ آنخضرت ملی اللہ عبیہ وسلم کے ہرجگہ حاضر و ناظر ہونے کا دعوی بہت شذت ہے کر رہاہے، اگر چہ
میں نے آپ کی کتاب '' اختلاف اُمت اور صراط مستقیم' میں نور اور بشر اور حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں مضامین پڑھے ہیں، اللہ
تعالی کے نظل و کرم سے کا فی حد تک بات سمجھ میں آگئ ہے، لیکن ابھی پچھ دن پہلے میرے ایک دوست نے ججھے سورہ فیل کی پہلی آیت
( ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھ کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا گیا؟) کا حوالہ دیا۔ جواب طلب بات بہے کہ کیا بیوا تعد نبی کر یم صلی اللہ
علیہ وسلم کے ذوائے میں چیش آبایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہلے؟ نیز اس میں مخاطب کون ہے، آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم میا مؤمنین یا کوئی
اور؟ اور سواگر بیوا تعد آپ صلی القد علیہ وسلم کے دور کا نہیں ہے تو اس سے کیا مراد ہے کہ: '' کیا تم ٹے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے
ساتھ کی کہا'؟

جواب: ...جووا قعدمشہور ہوائ کا حوالہ و یا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ: '' ویکی اف ہے آوئ کا کیا حال ہوا تھا؟''گو یا ک و تعے کامشہور ہونا ایسا ہے گویا اس کوآنکھوں سے دیکھیر ہے ہیں۔اور ہرزبان میں ایسے می ور سے موجود ہیں،اس سے خاطب کا حاضرو ناظر ہونالا زم نہیں آتا ، وائداعم!

## قرآن مجید میں مذکورا نبیائے کرام علیہم السلام کے اسائے گرامی

جواب:...آپ نے مشید، یوشع ،خصر، حزقیل ،دانیال ، باقی ۲۵ نام قرآنِ کریم میں آئے ہیں۔

> كياتمام انبياء يبهم السلام غيب كاعلم جانة بين؟ سوال: يتمام انبياء يهم السلام غيب كاعلم جانة بين؟ جواب : ... الله تعالى كيسواكوني بهي غيب دال تبين - (۱)

## حضرت آ دم عليه السلام كوسات ہزارسال كاز مانه گزرا

سوال: بیچھے دنوں اخبار میں ایک انسانی کھویڑی کی تصویر چھی تھی اور لکھا تھا کہ یکھوپڑی تقریباً سولہ لا کھ سال پُر انی ہے،
یہ پڑھ کر تنجب ہوا، کیونکہ سب سے پہلے انسان حضرت آ دم علیہ السلام تھے، ان کوزیادہ سے زیادہ اس زمین پرآئے ہوئے دی ہزار سال
گزرے ہوں گے، اس سے پہلے انسان کا اس زمین پر وجود شرقا، تو سائنس دانوں کا اس انسانی کھوپڑی کے بارے میں یہ خبیال کہ بیہ
سولہ لا کھ سال پُر انی ہے، کہاں تک دُرست ہے؟ نیزیہ بھی فرہ کیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو اس زمین پرآئے ہوئے انداز اُ کئے

<sup>(</sup>١) "قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُوتِ والْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَا اللهُ" (النمل: ٢٥). "لَا اِللهُ قِلَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرِّحِيْمُ" (الحشر: ٢٢).

سال ہوگئے ہیں؟

جواب:...مؤرّ خین کے اندازے کے مطابق حفرت آدم علیہ السلام کوسات ہزاد سال کے قریب زبانہ گزرا ہے، سائنس دانوں کے بید عوے کہ اشتے لا کھسمال پُر انی کھو پڑی کی ہے محض اُ ٹکل پچو ہیں۔

حضرت آدم عليه السلام كوفرشتول كاسجده كرنا

سوال: ... جصرت آدم عليه السلام كوفرشتول نے كون ساسجده كيا تھا؟

جواب:..اس ميں دوټول بين: ايک پيرکه به مجده آ دم عديه السلام کوبطور تعظيم تفايه

ووم:... بیر کہ تجدہ اللہ تعالیٰ کوتھ اور آ دم علیہ السلام کی حیثیت ان کے لئے ایس تھی جیسی ہمارے لئے قبلہ شریف کی۔ (۲)

اُرواح میں سب سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اَجسام میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خلیق ہوئی

سوال: ... الله تعالى في سب سے بہلے كس كونليق كيا تھا، انسانوں ميں سے؟

جواب: ... بخلیق دوطرح کی ہے: ایک اُرواح کی ، اور دُوسری اَجسام کی۔ اُرواح میں سب سے پہلے رُوحِ محمدی (علی صاحبالصلوۃ والسلام) کی تخلیق ہوئی، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، اور اَجسام میں سب سے پہلے حضرت ابوالبشر آدم علیہ اسلام کی تخلیق ہوئی۔ (\*)

# کیاانسان آ دم کی غلطی کی پیداوارہے؟

سوال:... آ دم علیہ السلام کونعطی کی سزا کے طور پر جنت ہے نگالا گیا اور اِنسانیت کی ابتدا ہوئی ، تو کیا اس وُ نیا کوغلطی کی

(۱) عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. قال. أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمى عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كان بين آدم ونوح عشرة قرون، والقرن مائة سنة، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون، والقرن مائة سنة. وبين إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون، والقرن مائة سنة قال .... عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم ألف سنة وتسعمائة سنة ولم تكل بينهما فترة، وإنه أرسل بينهما ألف نبى من بنى إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى والنبى عليه الصلاة والسلام خمسمائة سنة وتسع وستون سنة. (الطبقات الكبرى لابن سعد ذكر القرون والسنين التي بين آدم ومحمد، عليهما الصلوة والسلام. ج: اص ٥٣٠ طبع بيروت).

رِ ٣) "وَإِذْ قُلُنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوا ... الخ" فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم .. .. وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢ ٣١، طبع رشيديه).

(٣) تقصیل کے لئے دیکھیں: نشو الطیب ص:۵ از کیم الامت حفرت مور نامحرا شرف علی تف نوی ۔

(٣) أخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بلكرهم في الملأ الأعلى قبل ايجادهم فقال تعالى. "وَإِذْ قَالُ رَبُّكَ للْمَلْتِكَة إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَة .. الخ" (تفسير ابن كثير ح ١٠ ص ١٩٠) تيز سورة صَّ آيت تَهر: ١٤ تا ٨٨ ويكيس\_ پیداوار سمجھا جائے گا؟ یا پھرآ دِمْ کی اس فلطی و مصلحت خداوندی سمجھا جائے؟ اگرآ دمؓ کی اس فلطی میں مصلحت خداوندی تھی تو کیا اسان کے اعمار میں بھی مصلحت خداوندی شامل ہوتی ہے؟ اگراییا ہے تو پھرا عمال وا فعال کی سز ا کا ذ مہدار کیوں؟

جواب:..حضرت آ دم عليه السلام ہے جوخطا ہو لُ تھی وہ معاف کر دی گئی، دُنیا میں بھیجا جانا بطور مز ا کے نبیس تھ، بلکہ خلیفة

## حضرت آ دم علیه السلام ہے نسل کس طرح جلی؟ کیاان کی اولا دمیں لڑ کیاں بھی تھیں؟

سوال:...حضرت آ دم علیہ السلام ہے نسل کس طرح چلی؟ یعنی حضرت آ دم عدیہ السلام کے لئے امند تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیر فر ہایا، حضرت آ دم علیہ اسلام کی اولا دوں میں تنین نام قابلِ ذکر ہیں، اور بیے تینوں نام لڑکوں کے ہیں۔ ا: ہا نیل۔ ۳: قائیل۔ ٣: شيث \_ آخر كاران تتيول كي شاديال بهي بوني بول كي ، آخر كس كے ساتھ؟ جبكه كسى بھي تاريخ ميں آ دم عليه السلام كي لڑكيوں كا أ رنبيس آیا۔آپ مجھے یہ بتادیجئے کہ ہابیل، قانیل، ورشیث سے سل کیسے جلی؟ میں نے متعددعلاء سے معلوم کیا، مگر مجھےان کے جواب سے سلی شہیں ہوئی ،اور بہت سے علماء نے غیرشر کی جواب دیا۔

جواب: حضرت آ دم عليه السلام ئے يہاں ايک بطن ہے دو ينجے جڑوال پيدا ہوتے تھے، اور وہ دونوں آپس ميں جو كَي بہن شار ہوتے تھے، اور دُوسرے بطن سے بیدا ہونے والے بچوں کے سے ان کا حکم چپا کی اولا د کا حکم رکھتا تھا، اس لئے ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے لڑکے لڑکیوں کے نکاتے و وسرے بطن کے بچول سے کردیاجا تا تھا۔ ہائیل ، قابیل کا قصدای سیسلے پر پیش آیا تھا ، قا بیل اپنی جڑواں بہن ہے نکاح کرنا چاہتہ تھا جو دراصل ہا بیل کی بیوی بننے والی تھی۔ '''

لڑ کیوں کا ذکرعام طور ہے تہیں آیا کرتاء تا بیل وہا بیل کا ذکر بھی اس واقعے کی وجہ ہے آگیا۔

### حضرت آ دمم اور ان کی اولا دیے متعلق سوالات

سوال: .. كهاجاتا بكرتهم سبآ ، من وحواكى اولا وبين ، اس حوالے سے حسب ذيل سوالات كے جوابات مطلوب بين: سوال: ..جعزت آ دمٌّ وحواً کی کیا کوئی بینی تھی؟

(١) قال تعالَى "وعصَى دَمُ رَبَّهُ فَغُوى. ثُمَّ احتِبَهُ رِبُّهُ فَتَاتَ عَلَيْهِ وَهَدَى" (طه ٢١ ١ ، ٢٢ ).

<sup>(</sup>٣) "واد قَال رَبُكُ للمَلْنكَة ابي حَالَ في الْأرض خليْفةُ" (القرة: ٣٠). ظاهر الآينة بدل على أنه تعالى إنما أحرج ادم وحواء من البحيَّة عقوبة لهما على تلك الرلة، وظاهر قوله إنَّي جاعل في الأرض حليفة يدل على أنه تعالَى خلقهما لحلاقة الأرص وأنـزلهـمـا مـن الـحـنّة إلى الأرص لهدا المقصود، فكيف الحمع بين الوجهين؟ وجوابه. أنه ربما قيل حصل لمحموع الأمرين، والله أعلم. (التفسير الكبير ح: ١٣ ص: ٥٣ طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

<sup>(</sup>٣) ان الله تبعالي كان قيد شبرع لأده عليه السلام أن يروّح بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بـطـن ذكـر وأشي، فكان يزوّح أمثى هذا البطن لذكر البطل الآخر، وكانت أحت هابيل دميمةً، وأحت قابيل وضيئة، فأراد أن فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. (تفسير ابن كثير ج٠٦ ص.١٤٥ سورة المائدة ايت ٢٠ يستأثر بهاعلي أحيه تا ۳۱ طبع رشیدیه)۔

جواب:...بثیاں بھی تھیں۔ (۱)

سوال: . اگران کی کوئی بیٹی تھی؟ تواس کا مطلب میہ ہے کہ آ دم کے بیٹوں ہے ہی اس کی شادی ہوئی ہوگی اور اگرانیا ہوا تو اس کا مطلب میہ ہے کہ ہم سب لیعنی بوری نوع انسانی حرامی ہے؟

جواب: ... حفزت آ دم علیہ السلام کے یہاں ایک پیٹ سے دواولا دیں ہوتی تھیں: ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک پیٹ کے دو بچ آپس میں سکے بھائی بہن کا تھم رکھتے تھے، اور وُ وسرے پیٹ کے بنچ ان کے لئے پچی زاد کا تھم رکھتے تھے۔ یہ حفزت آ دم علیہ السلام کی شریعت تھی، ایک پیٹ کے افراک کا عقد وُ وسرے پیٹ کے بنگے ان کے لئے پچی زاد کا تھا۔ (۱)
السلام کی شریعت تھی، ایک پیٹ کے لڑکی کا عقد وُ وسرے پیٹ کے اور کے الڑکی اور کے کر دیا جاتا تھا۔ (۱)
سوال: قصد بُنی آ دم کی روایتی تشریح کے حوالے ہے حسب ذیل قرآئی آبیت کی کیا تشریح ہوگی؟
الف: ... ''جم نے ان ان کومٹی کے خلاصے سے پیدا کیا' (المؤمنون: ۱۲) یا در ہے کہ مُن کا پتلائمیں کہا گیا ہے۔

جواب:...'' مٹی کے خلاصہ'' کا مطلب بیہ ہے کدروئے زمین کی مٹی کے مختلف انواع کا خلہ صداور جوہر، اس سے حضرت آ دم علیہ السلام کا قالب بنایا گیا، پھراس میں ژوح ڈالی گئی۔

ب: ۔۔۔ تہمیں کیا ہوگیا ہے کہ آللہ ہے وقار کے آرز ومندنبیں ہوتے اور یقیناس بہمہیں مختلف مراحل ہے گزار کر پیدا کیا ہے ۔۔.اور تہمیں ڈیٹن سے اگایا ہے ایک طرح کا اگا تا (نوخ: ۱۲۰۱۳)۔

يهال مختلف" مراحل ع كزاركر پيداكرنے "اور" زين سے اگانے" كاكيا مطلب ہے؟

جواب:.. یہاں عام انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے کہ غذا مختف مراحل سے گزرگر ، دہ منویہ بنی ، پھر ماں کے رحم میں کئی مراحل گزرئے کے بعد آ دمی پیدا ہوتا ہے۔

سوال: ... سورہ اعراف کی آیات ۱۱ تا ۲۵ کا مطابعہ بیجے ، ابتداء میں نوع انسانی کی تخلیق کا تذکرہ ہے، پھر آوم کیلئے بحدہ ، پھر استعال نہیں کیا گیا بلکہ جمع کا پھراس کے بعد ابلیس کا انکار اور چیلتے۔ لیکن چیلتے کے مخاطب صرف آدم اور اس کی بیوی نہیں ، شنیہ کا صیفہ استعال نہیں کیا گیا بلکہ جمع کا صیفہ استعال نہیں کیا گیا ، اس کے بعد آدم وحوا کا تذکرہ صیفہ استعال کیا گیا ، اس کا مطلب ہے تعداد زیادہ تھی ، ایسا کیسے ہوگیا ؟ جبکہ وہاں صرف آدم وحوا ہی تھے، اس کے بعد آدم وحوا کا تذکرہ ہے جن کے لئے شنیہ کا صیفہ ہے ، ایسا کیوں ہے؟ ہواں بھر جمع کا صیفہ ہے ، ایسا کیوں ہے؟ جواب : ... حضرت آدم علیہ السلام کی تخبیق کے قصے ہے مقصود اول و آدم کو عبرت وضیحت و لا نا ہے ، اس سے اس قصے کواس عنوان سے شروع کیا کہ بم نے '' می کو بیدا کیا اور تمہماری صور تیں بنا کمیں ۔'' یہ بات چونکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھی۔

<sup>(</sup>١) كُرْشته مفح كاحواله تمير ٣ ملاحظه وو

<sup>(</sup>٢) كُرْشته منح كاحواله نبر ٣ ملاحظه بويه

<sup>(</sup>٣) ولقد خلقا الإنسان أى آدم من سللة من للإبتداء والسلالة الحلاصة، لأنها تسلّ من بين الكدر وقيل إنّما سمّى التراب الدى خلق آدم منه سلالة لأنه سلّ من كل توبة من طين. (تفسير نسفى ج ٢٠ ص ١٢، تقسير اس كثير ج ٢٠ ص ٢١٥). (٣) "وَقَدْ خَلْقُكُمُ اَطُوَارًا" (نوح ٣١) قيل معاه من نطفة ثم من علقة ثم من مضعة قاله ابن عباس. (تفسير ابن كثير ج ٢٠ ص ١٥٠). (٥) قال تعالى. "وَلَقَدْ خَلَقُنْكُمُ أُمُّ صَوَّرُنْكُمُ (الأعراف: ١١).

بلکہ ان کی اوالا دکو بھی شامل تھی ، اس لئے اس کو خطاب جمع ہے صیغہ ہے ذکر کیا۔ پھر تجدے کے تھم ، اور ابلیس کے اٹکار اور اس کے مردود ہونے کو ذکر کر کے ابلیس کا بیانتقا می فقر ہ ذکر کیا کہ میں'' ان کو گھراہ کروں گا۔'' کچونکہ شیطان کا مقصود صرف آ دم علیہ السلام کو گھراہ کر نانہیں تھا، بلکہ اولا د آ دم ہے انتقام لین مقصود تھا، اس لئے اس نے جمع غائب کی ضمیری ذکر کیس، چنانچ آ گے آیت: ۲۵ میں القد تعالیٰ نے اس کی تشریح فر مائی ہے کہ'' اے اولا و آ دم شیطان تم کو شربہ کا دے ، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے تکالا۔'' اس سے صاف واضح ہے کہ شیطان کی انتقامی کاروائی اولا د آ دم کے ساتھ ہے۔ (۲)

اور بہوط میں جمع کا صیفہ لانے کی وجہ بیہ کے حضرت آ دم وحواء علیم السلام کے علاوہ شیطان بھی خطاب میں شامل ہے۔ نیز منٹنیہ کے لئے جمع کا خطاب بھی عام طور سے شائع و ذائع ہے، ''اور بایں نظر بھی خطاب جمع ہوسکتا ہے کہ آ دم وحواعیم السلام کے ساتھ ان کی اولا دکو بھی خطاب میں ملحوظ رکھا گیا ہو۔ (۵)

سوال:...ابندامیں بشر کا ذکر ہے اور منمیر واحد عائب کی ہے کیکن جب ابلیس چیلنے ویتا ہے تو صائر جمع عائب شروع ہوجاتی ہیں ، کیول؟

جواب:...اُو پرعرض کرچکاموں کہ شیطان کے انتقام کا اصل نشانداولا دِ آوم ہے، اور شیطان کے اس چیننج ہے اولا دِ آوم ہی کو عبرت دلا نامقصود ہے۔

سوال:...اگر حضرت آ دم نبی تھے تو نبی سے خطا کیے ہوگئی اور خطا بھی کیسی؟

جواب:...حضرت آوم علیہ انسلام بلاشیہ ٹی تنے ،خلیفۃ اللّٰہ فی الارض تنے ،ان کے زیانہ میں انہی کے ذریعے اُ دکا ،ت اللّٰہی نازل ہوتے تنے۔رہی ان کی خطا! سواس کے بارے میں خود قر آن کریم میں آچکا ہے کہ !'' آدم بھول مجے''' اور بھول جوک خاصر نازل ہوتے ہے۔رہی ان کی خطا! سواس کے بارے میں خود قر آن کریم میں آچکا ہے کہ !'' آدم بھول مجے''' اور بھول جوک خاصر بشریت ہے ، یہ نبوت وعصمت کے منافی نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر روز و دار بھول کر کھالے تو اس کاروز و نہیں ٹو نا۔

<sup>(</sup>١) "قَالَ فَبِمَا أَغُويُتَنِي لَا قُعُدَنْ لَهُمْ صِراطَكِ الْمُسْتَقَيْمَ" (الأعراف ٢١)، "قَالَ فَبِعزَّتِك لَاغُوينَنْهُمْ الجمعين" (ص ٨٢).

 <sup>(</sup>٢) أن المقصود من ذكر قصص الأبياء عليهم السلام حصول العبرة لمن يسمعها فكانه تعالى لما ذكر قصة آدم وبين فيها شدة عداوة الشيطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذو أولاد آدم من قبول وسوسة الشيطان وقال يا بني آدم لا يفتنكم الشيطن كما أخرج أبويكم من الجنّة ... إلخ. (التقسير الكبير ج:١٢ ص:٥٣).

اعلم أن هذا الذي تقدم ذكره هو آدم وحواء وإبليس وإذا كان كذالك فقوله اهبطوا يحب أن يتناول هؤلاء الثلاثة.
 (التفسير الكبير ج:٣١ ص:٩٥).

 <sup>(</sup>٣) وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ . . والى من انصرف هذا الخطاب؟ فيه ستّة أقوال . . . والخامس إلى آدم
 وحواء وذريتهما، قاله الفراء، والسادس إلى آدم وحواء فحسب، ويكون لفظ الجمع واقعًا على التثنية كقوله وَكُمّا لحُكْمهم شهدِينَ (الأنبياء ٨٤) ذكره ابن الأنباري. (راد المسير في علم التفسير ج: ١ ص: ٨٨).

<sup>(</sup>a) وقلنا اهبطوا ...... والخطاب الآدم وحواء والحية والشيطان في قول ابن عباس وقال الحسن: آدم وحواء والوسوسة، وقال مجاهد والحسن أيضًا بنو آدم وبنو إبليس. (تفسير القرطبي ح. ١ ص: ٩ ١ ٣).

 <sup>(</sup>٢) "ولقد عهدنا إلى ادم فلسى ولم نجد له عرمًا" (طه ١١٥) فننسى العهد أي الهي والأنبياء عليهم السلام يؤحدون بالنسيان الذي لو تكلّفوا لحفظوه. (تفسير تسفى ج:٢ ص:٣٨٩).

#### حضرت دا ؤ دعليه السلام كى قوم اورزَ بور

سوال: ... يہودى، عيسائى اور مسلمان قوم تو دُنيا ميں موجود ہے، آيا حضرت دا دُدعليه السلام كى قوم بھى دُنيا ميں کہيں موجود ہے؟
اگر ہے تو کہاں؟ اور زَبور جوحضرت دا وُدعليه السلام پر نازل ہوئى، وہ کسى بھی حالت میں پائی جاتی ہے یائہیں؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟
جواب: ... حضرت وا وُدعليه السلام كا شارا نبيائے بنی اسرائیل میں ہوتا ہے، اور وہ شریعت تورا ہ کے تبجے ، اس لئے ان
کے وقت کے بنو اسرائیل ہیں آپ كی قوم ہے۔ موجودہ بائبل کے عہد نامة قديم میں ایک کتاب '' زَبور'' ہے جے یہودی، دا وُدعلیه السلام پر نازل شدہ مائے ہیں۔

## حضرت یجی علیهالسلام شاوی شده بیس تھے

سوال:...میں نے ایف.اے اسلامیات کی کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت کی ٹی شادی شدہ ہیں ، جبکہ '' جنگ'' بچوں کے صفحہ میں لکھا ہے کہ حضرت کیجی'' شادی شدہ نہیں ہیں۔ کیا یہ بچ ہے کہ حضرت کیجی' شادی شدہ نہیں ہیں؟

جواب: ... جی ہاں! حضرت کی اور حضرت میسی علیم السلام وولوں پیٹیمروں نے نکاح نہیں کیا، حضرت میسی علیہ السلام تو جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو نکاح بھی کریں گے اور ان کے اولا دبھی ہوگی، جبیبا کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ اس لئے صرف حضرت کی علیہ السلام ہی ایسے ہیں جضوں نے شاوی نہیں کی ،اس لئے قر آنِ کریم میں ان کو'' حصور'' فر مایا کمیا ہے۔ اس لئے اگر آپ کی اسلامیات میں حضرت کی علیہ السلام کا شاوی شدہ ہونا لکھا ہے قاط ہے۔

> سوال:...اگرشادی شده نہیں ہیں توان کا ذکر قر آن مجید میں کیوں آیا؟ جواب:...قر آنِ کریم میں توان کے شادی نہ کرنے کا ذکر آیا ہے، شادی کرنے کانہیں! (\*)

### حضرت يونس عليه السلام كواقع سيسبق

سوال:...روزنامہ' جنگ' کراچی کے جعدایدیشن اشاعت • ارجون ۱۹۹۵ء میں آپ نے'' کراچی کا المیداوراس کاحل'' کے عنوان سے جو مضمون لکھاہے ، اس سے آپ کی دردمندی اور دِل سوزی کا بدرجداتم اظہار ہوتا ہے ، آپ نے سقو ما ڈھا کہ کے جا تکاہ

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنْ بَنِيِّ اِسْرَعِيْلَ عَلَى لِسَانَ دَاوَدَ . . الح" (المائدة: ٤٨).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسكى بن مريم الى الأرض فيتزوج ويولد له ...الخــ
 (مشكوة ص: ٣٨٠، باب تزول عيسلى عليه السلام).

<sup>(</sup>٣) "فَادَتُهُ الْمَلْئِكَةُ ... أَنَّ اللهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْنَى مُصَدِقًا لِكُلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَمَيَدًا وَّحَصُورًا وَّنَبِيًا" الآية (آل عمران: ٣٩). وفي تفسير روح المعانى: (وحصورًا) عطف على ما قبله ومعناه الذي لَا يأتي النساء مع القدرة على ذلك . . . والإشارة الى عدم انتفاعه عليه السلام بما عنده لعدم ميله للنكاح لما أنه في شغل شاغل عن ذلك . (رُوح المعانى ح.٣ ص ١٣٨)، تفسير ابن كثير ج:٢ ص ٣٥).

<sup>(</sup>٣) الينا حوالة بالأر

سے کا بھی فار کیا ہے۔ اور کریٹی کی حاست زار ہیں بھی ہیروٹی تو تول کی ساز شول سے عوام کو آگا کا ہیں ہے۔ مدووازی آپ نے کراپ کے کو تو وقوں اور فارست کری کو قتم کرنے کے سات نکات پر شمنل اپنی تجاویز بھی پیش کی بین اورائن و با فیت اور اُلفت و محبت کے لئے القد تع لی کن ور گا ویش خشوع و خشوع کے ساتھ و کا بھی کی ہے۔ آپ کی اس فی عاکوالقد تعالیٰ قبول فرما ہور آپ ہو جڑا ہے خیروے ، آبین! آپ نے اس مضمون میں حصن تعرف علیہ السلام وران کی قوم کا بھی حوالہ ویا ہوئی میں نے جس طرح بند تعالیٰ ہوئی تقرب اور میں تاکہ دو مقوو اور مقد تعالیٰ نے اس پر رتم فرما کر اس سے اپنا عذاب اُٹھ لیا تھا، ای طرح بم اہل کر چی بھی القد تعالیٰ سے ذما کر اس سے اپنا عذاب اُٹھ لیا تھا، ای طرح بم اہل کر چی بھی القد تعالیٰ سے ذما کر بی تاکہ کو مقتلی ہو اور اس کی فضا پیدا کروے ، آبین! آپ نے حضر سے کریں تاکہ وہ فقوو اور کر دے ، آبین! آپ نے حضر سے کو سیس ملیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق معارف القرآن جن بھی میں مقد سے کا مقدرت یونس معیہ السلام ہو ارش و خداوندی سے تکل گے۔'' قرآن مجید میں حضرت یونس معیہ السلام کا فرکر چو مقامات پر حضرت یونس معیہ السلام ہو ارش و خداوندی سے تکل گے۔'' قرآن مجید میں حضرت یونس معیہ السلام کا فرکر چو مقامات پر حضرت مولا ناائر ف علی تھا نو گئے کر انجم پیش کر ماہوں۔ ہے۔ اسورة النساء ، ۲ – سورة القام میں ، کیستی سے نکل گے۔'' قرآن مجید میں حضرت اور ۲ – سورة القام میں ، حکیم ایامت حضرت مولا ناائر ف علی تھا نو گئے کر انجم پیش کر رہا ہوں۔

سورة انبياء ك آيات: ٨٨٠٨ ش ب:

'' مجھلی والے (پینیبریعنی یونس علیہ السلام) کا تذکرہ سیجئے جب وہ (اپنی توم ہے) خفا ہوکر چل دیئے اور انہوں نے سیجھا کہ ہم ان پر (اس چلے جانے میں) کوئی دارو گیرند کریں گے۔ پس انہوں نے اندھیروں میں یکارا کہ آپ کے سواکوئی معبود نہیں آپ (سب نقائص ہے) پاک ہیں، میں بے شک قصور وار ہول۔ سوہم نے ان کی دُعا قبول کی اور ان کواس کھن سے نجات دی اور ہم ای طرح (اور) ایمان داروں کوہمی (کرب و بلہ ہے) نجات و یا کرتے ہیں۔''

مورة الصافات كي آيت: ١٣٩ - ١٣٣ من ب:

" بے شک یونس (عبیہ السلام) بھی پینیبروں میں سے تھے، جبکہ بھا گر کھری ہو لیکشتی کے پاس پہنچے، سویونس (عبیہ السلام) بھی شریک قرعہ ہوئے تو یہی ملزم تفہر ہاوران کو چھلی نے (ثابت) نگل لیا اور یہ اپنے کو ملامت کررہے تھے، سوا گر وو (اس وقت) تبہج کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہے۔''

سورة القهم آيت: ٨ ٣ - • ۵:

"اینے زب کی (اس) تجویز پرصبر سے بیٹھے رہئے اور (ننگ دلی میں) مجھلی (کے بیٹ میں جانے) والے پیغمبر پونس (علیہ السلام) کی طرح نہ ہوجائے۔"

میرامقصد حضرت یونس عدیدالسارم اوران کی قوم کے متعلق تمام واقعات بیان کرنانبیں ہے، بلکہ صرف بیرکہنا ہے کہ مندرجہ بالا آیات قر آنی ہے بیٹا بت نہیں ہوتا کے حضرت یونس علیہ السوام'' بہارشاد خداوندی رات کواس بستی ہے تکل گئے ہتھ'' بکہ اس کے برنکس بیٹا بت ہوتا ہے کہ وہ بغیر اذنِ خداوندی چلے گئے تھے اور ان کی اس لغزش پر اللہ نے ان کی گرفت کی تھی۔حضرت یونس علیہ السلام کا بیرواقعہ بہت مشہور ہے اور انہوں نے جو دُ عاکی تھی اس کی تا ثیرمسلّم ہے،مصیبت کے وفت ہم اس دُ عاکا ورد کرتے ہیں اور السلام کا بیرواقعہ بہت مشہور ہے اور انہوں نے جو دُ عاکم تھی اس کی تا ثیرمسلّم ہے،مصیبت کے وفت ہم اس دُ عاکم کے بیر اور اس کے فرار ایو اس کے فرار ایو اللہ میں کے ایونس علیہ السلام بدارشا وخداوندی رات کو اس بستی ہے نکل مجھے تھے''؟

جواب: ... حضرت مفتى صاحبٌ في صفحه: ٥٤٣ پراس بحث كومرلل لكها ب اس كوما حظفر ماليا جائے۔

خلاصہ بیر کہ یہاں دومقام ہیں ، ایک حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے شہر خیوی نے نکل جانا ، بیرتو باً مرِخداوندی ہوا تھا ، کیونکہ ایک سطے شدہ اُصول ہے کہ جب کسی قوم کی ہلا کت یا اس پرنز ول عذاب کی پیش گوئی کی جاتی ہے تو نبی کواور اس کے زفقاء کو وہاں ہے ججرت کرنے کا حکم و سے دیا جاتا ہے۔ پس جب حضرت یونس علیہ انسلام نے اپنی قوم کو تین دن میں عذاب تازل ہونے کی باطلاع الہی خبروی تو لا محالت اور اس جگرت کرنے کا مجھوڑ دیئے گا بھی حکم ہوا ہوگا۔

ذوسرامقام ہیہ کے حضرت یونس علیہ السلام کے بہتی ہے باہر تشریف لے جانے کے بعد جب بہتی والوں پر عذاب کے ان سے عذاب

ہٹالیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو میتو علم ہوا کہ تین دن گر رجانے کے باوجودان کی قوم پر عذاب نازل نہیں ہوا، مگران کواس کا سب معلوم نہ ہوسکا۔ جس سے ظاہر ہے کہ ان کو پریشانی لاحق ہوگئی ہوگی ، اور یہ سجھے ہوں کے کہ اگر وہ دو بارہ بہتی میں واپس جا کیس گے تو موان کی تکذیب کرے گی ، اس تنگ ولی میں ان کو پریشانی لاحق ہوگئی ہوگی ، اور یہ سجھے ہوں کے کہ اگر وہ دو بارہ بہتی میں واپس جا کیس گے تو موان کی تکذیب کرے گی ، اس تنگ ولی میں ان کو پریشانی لاحق ہوگئی ہوگی ، اور یہ سجھے ہوں کے کہ اگر وہ دو بارہ بہتی میں واپس جا کیس کے تو موان کی تحکیل ہوا ہوگا کہ جس جگہ وہ اس وقت موجود بھے تو موان بجا کے انہوں نے اپنے اجتہاد ہے کہ بیس آگے جانے کا ارادہ قرما ہیا۔ شاید یہ بھی خیال ہوا ہوگا کہ جس جگہ وہ اس وقت موجود بھے تو موان کی موان میں نزول عذا ہی پیش گوئی کی ہوان مورٹ کے انہوں نے اپنی ہو ، اور پیرائل کے مطابق بیٹی گوئی یورٹ نے کہ موان کی ہو موان کی ہو کہ بیس ہوا کہ موان کی ہو کہ ایس کے مطابق بیٹی گوئی یورٹ کی ہوئی اوراصل حقیقت بول کا اس کو عمل میں ہو کہ کہ کو تعدیل کو رہے کا واقعہ بیش آیا ، جب ان کو احساس ہوا اور جس برعت ہو کہ کہ ایس معذرت خواہ ہوئے ۔ جن آیات شریک کا موان ویہ بین کی وہ اور کی دورے مقام ہے متعلق ہیں ، اس لئے حوالہ ویا ہے ، وہ ای ڈوسرے مقام ہوال کے بارے میں ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور وہ بیا ، اس کے خلاف نہیں۔

#### حضرت ہارون علیہ السلام کے قول کی تشریح

سوال:...ا یک بمولوی صاحب مسجد میں حضرت موی اور حضرت ہارون کا واقعہ بیان فرمار ہے تھے۔جس میں حضرت موی گا کہ دُ عا قبول ہوئی اور حضرت ہارون کے بعد حضرت موی خدا ہے ہم کلام ہونے کے لئے تشریف لے گئے توان کے دُعا قبول ہوئی اور حضرت ہارون پیغیبر بناد ہے گئے ،اس کے بعد حضرت موی خدا ہے۔ہم کلام ہونے کے لئے تشریف لے گئے توان کے بعد سمامری نے ایک بچھڑ ابنایا اور اسے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا کہ یبی خدا ہے۔ اب بنی اسرائیل میں دوگروہ بیدا ہوگئے ،

ا یک جو پھڑ ہے کوخدا مانتا تھا اور دُوسراوہ جواس کی پوجانہیں کرتا تھا۔حضرت ہاروٹ انہیں اس سے بازنہ رکھ سکے اور جب حضرت موی '' واپس تشریف لائے تو وہ حضرت ہاروٹ پر ناراض ہوئے کہ تونے منع کیوں نہ کیا ؟ تو حضرت ہاروٹ نے فر ، یا:

ترجمہ:...' اے میری مال کے بیٹے! نہ بگڑ میری داڑھی اور نہ سر، میں ڈرا کہ تو کیے گا کہ پھوٹ ڈال دی تونے بنی اسرائیل میں اور یا دندر کھامیری بات کو''

مولوی صاحب نے اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا:'' لوگو! ویکھاتم نے تفرقہ کتنی مُری چیز ہے کہ ایک بیغمبر نے وقتی طور پرشرک کو قبول کرلیا بلیکن تفریقے کو قبول نہ کیا۔'' کیا مولوی کی میتشر تے سیجے ہے؟

جواب: ... مولوی صاحب نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ارشاد کا صحیح کہ عائیں سمجھا، اس لئے بھیج بھی سے اغذنہیں کیا۔
حضرت ہارون علیہ السلام کا تو قف کرنا اور گوسالہ پرستوں کے خلاف کوئی کا رروائی نہ کرنا حضرت موی علیہ السلام کے انتظار میں تھا۔
موک علیہ السلام کو وطور پر جاتے وقت ان کو نصیحت کر گئے تھے کہ تو م کو متفق اور متحد رکھنا اور کسی ایسی ہات ہے احتر از کرنا جوقوم میں تفریقے کا موجب ہو۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو واپسی پر تو م کی اصلاح ہوجائے گی اور اگر ان کی غیر حاضری میں ان لوگوں سے تی وقت ان کو مقاطعہ کی کا رروائی کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہوکہ ان کی اصلاح ناممکن ہوجائے ، کیونکہ وہ لوگ کی غیر حاضری میں ان لوگوں سے تی وقت ان ہی متاب ہے باز نہیں آئیں گئے۔ اس لئے حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت مولا نامفتی علیہ السلام کی واپسی تک ان لوگوں کے فلاف کوئی کا روائی کرنا مناسب نہ تھی ، بلکہ صرف زبانی فیمائش پر اکتفا کیا۔ 'حضرت مولا نامفتی علیہ السلام کی واپسی تک ان لوگوں کے فلاف کوئی کا روائی کرنا مناسب نہ تھی ، بلکہ صرف زبانی فیمائش پر اکتفا کیا۔ 'حضرت مولا نامفتی میں شاحب 'معارف القرآن' میں لکھتے ہیں :

"ال واقعہ میں حضرت موی علیہ السلام کی رائے از رُوئے اجتباد بیتھی کہ اس حالت میں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھوں کو اس مشرک قوم کے ساتھونہیں رہنا چاہئے تھا، ان کو جیمور کرموی علیہ السلام کے پاس آجاتے ،جس سے ان کے ممل میں مکمل بیزاری کا اظہار ہوجا تا۔

حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے از رُوئے اجتبادیتھی کہ اگر ایسا کیا گیا تو ہمیشہ کے لئے بی اسرائیل کے ٹکڑے ہوجا کیس کے اور تفرقہ قائم ہوجائے گا اور چونکہ ان کی اصلاح کا بیا اختال موجود تھ کہ حضرت موک علیہ السلام کی واپسی کے بعد ان کے اثر سے بیسب پھر ایمان اور تو حبید کی طرف لوٹ آویں، اس لئے پچھ دنوں کے لئے ان کے ساتھ مسابلت اور مساکنت کو ان کی اصلاح کی تو قع تک گوار اکیا جائے، وونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام کی تقبیل ، ایمان و تو حبید پر لوگوں کو قائم کرنا تھ ، گر ایک نے مف رفت اور مقاطعہ کو اس کی تدبیر مجھا، دُوسرے نے اصلاح حال کی اُمید تک ان کے ساتھ مسابلت اور نری کے معاطلے کو اس مقصد کے لئے نافع سمجھا۔''

<sup>(</sup>١) سورة طه آيات: ٨٩ ٣ ٣٨٠.

#### حضرت ابراہیم نے ملائکہ کی مدد کی پیشکش کیوں ٹھکرادی؟ سوال:..ايك حديث بكه:

ا:..."حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن بعض اصحابه قال: جاء جريل إلى إبراهيم عليهما السلام وهو يوثق او يقمط ليلقي في البار قال. يا ابراهيما ألك حاجة؟ قال: اما إليكب فلاا"

(ب مع البيان في تغيير القرآن ج:١٤ ص:٥٦)

٢: . "وروى ابني بن كعب . . . . . فاستقبله جبريل، فقال: يا إبراهيم! ألك حاجة؟ قال: اما إليك فلاا فقال جبرانيل: فاسئل ربك! فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي!" (تفيرقرض ج:١١ ص:٣٠٣)

"ا..." فأتاه خارن للرياح وخازن المياه يستأذنه في اعدام النار، فقال عليه السلام: لا حاجة لي إليكم! حسبي الله ونعم الوكيل."

٣: .. "وروى ابن كعب الخ وفيه فقال: يا إبراهيم! ألك حاجة؟ قال: اما إليك فلا!" (روح المعانى ح:٩ ص: ١٨)

۵: اس طرح تفسير مظهري أردو ج: ۸ ص: ۵۳ مين حضرت أبي بن كعب كي روايت بهي ب

٢: . "وذكر بعض السلف ان جبريل عرض له في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: اما إليك فلا!" (البداية والنهاية ج: ١ ص:١٣٩)

٤:..."وذكر بعض السلف انه عرض له جبريل وهو في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: اما إليك (تغييرابن كثيرج:٣ ص:٣٤٣) فلا! واما من الله قبلي."

ان مندرجه بالا روایات کے پیش نظر حضرت ابراہیم عدیہ السلام کے واقعہ کواس انداز ہے بیان کرتا کہ: فرشتے اللہ تعالیٰ ہے اجازت لے کرحاضر ہوئے اورابرا ہیم کو مدد کی پیشکش کی الیکن ابراہیم نے ان کی پیشکش کوقبول نہ کیا ، درست ہے پانہیں؟

جواب:... بدنو ظاہر ہے کہ ملائکہ علیہم السلام بغیر أمر و إذنِ الهي ذم نہيں مارتے ، اس لئے سيّدنا ابراہيم على عبينا وعليه الصنوات والتسليمات كوان حضرات كي طرف سے مدوكي پيشكش بدوں إذن الهي نہيں ہوسكتي اليكن حضرت ضيل على نبينا وعليه الصلوات والتسليم، ت اس وقت مقام توحيد ميں تھے، اورغيرالقدے ظريمسراُ ٹھ گئي تھی ، اس لئے تمام اسباب ہے ( کیمن جملہ ان کے ایک وُ عا بھی ہے) دست کش ہوگئے، کاملین میں بیرحالت ہمیشہ تبیں ہوا کرتی:'' گاہے باشدوگاہے تہ، و لنسکن یا حنظلة ساعة!''هذا ما

#### كيا حضرت خضرعليه السلام نبي ينهے؟

سوال: ..حضرت مویٰ علیہ السلام کے ہمراہ جو دُوسرے آ دمی شریک سفر تنھے وہ عالبًا حضرت خضر تنھے، عام خیال یہی ہے۔

حضرت خطر کا پیٹیبر ہونا قر آن سے ٹابت نہیں، پٹیبر کے بغیر کسی پر وی بھی نازل نہیں ہوتی، غیب کا علم صرف القد تقالی کو ہے، تو پھر حضرت خطر کا طلم بادشاہ، نافر مان نے اور دیواروالے خزانے کے متعلق کس طرح علم ہوا، جبکہ حضرت موی کوان کی خبرتک نظمی کا جت ہوتا جواب نہیں قر آن کر بھی کی ان آبیت ہے، بہی ٹابت ہوتا جو اس کے حواب نہیں گا وہ تعدد کر کیا گیا ہے، بہی ٹابت ہوتا ہے کہ وہ نبی شخصہ اور بہی جمہور علاء کا فد جب ہے۔ اور جو حضرات اس کے قائل بیں کہ وہ نبیس شخصہ شایدان کی مراویہ ہو کہ دعوت و جہائے کی خدمت ان کے ہیر دہیں تھی ، بلکہ بعض تکو بی خد مات ان سے لی گئیں۔ بہر حال حق تعالی شانہ سے براہ راست ان کو علم بدر بیٹ جو نا قر آن کر بھی اور جو علم بدر بیٹ جو نا قر آن کر بھی اور جو علم بدر بیٹ جو نا قر آن کر بھی ایر دار ہے ، اور جو علم بدر بیٹ

#### كيا حضرت خضرعليه السلام زنده ہيں؟

وحی حاصل ہو،اے''علم غیب''نہیں کہاجا تا۔

سوال: ... حضرت خضرعليه انسلام كياز تده بي؟

جواب:...حضرت خضرعلیہ اسلام زندہ میں یا نہیں؟ اس میں قدیم زیانے سے شدیدا ختلاف چلا آتا ہے، مگر چونک کوئی عقیدہ یاعمل اس بحث پرموقوف نہیں ،اس لئے اس میں بحث کرنا غیرضروری ہے۔

سوال: . آج کل لوگ نے طریقے ہے مصافی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ کوئی مخص خصر ہو، کیونکہ ان نے ہاتھ میں انگو تھے کی ہڈی نہیں ۔ سوال ریہ ہے کہ کیا خصر علیہ السلام زندہ ہیں؟ نیز اس نے طریقے ہے مصرفی کرنا کیسا ہے؟

جواب:...حضرت خصرعلیہ السلام کے زندہ ہونے میں اختلاف ہے،محدثین اس کا انکار کرتے ہیں ، اورصو فیہ شدو مدسے اس کے قائل ہیں۔ مصافحہ کا نیاطریقنہ جھے معلوم ہیں۔

(۱) قال الأكثرون إن ذلك العبد كان سبًا واحتجوا عليه يوجوه (الأوّل) أنه تعالى قال. اتبناه رحمة من عندنا، والرحمة هي النبوة بمدليل قولمه تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، وقوله وما كنت ترجو أن ينقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، والمواد من هذه الرحمة النبوة. (التفسير الكبير ج. ۲۱ ص ۱۳۸۰). فوجدا عبدًا من عبادنا، العبد هو الحضر عليه السلام في قول الحمهور في والآية تشهد بنبوته لأن نواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي. (تفسير القرطبي ح. ۱۱ ص ۲۱). أن المخضو نبي وإن لم يكن كما زعم البعض. (تفسير نسفى ح: ۲ ص: ۱۵) من المحمور بيًا عند أكثر أهل العلم قلل ينبوة الخضر عليه السلام. (تفسير ابن كثير ج: ۳ ص: ۲۳۸)، قال البغوى لم يكن الخضر بيًا عند أكثر أهل العلم قلت وهذا عبدى محل نظر لأن العلم الحاصل للأولياء بالإلهام وغيره ذلك علم ظي يحتمل الخطاء ولذلك ترى تعارض علومهم الملهمة فلو لم يكن الخضر سبًا لما لما الحضر نبي وكان علمه معرفته بواطن قد اوحيت إليه . بالخ. (تفسير البحر الخيط ح ۲ ص: ۱۳۹)، والجمهور على أن الحضر نبي وكان علمه معرفته بواطن قد اوحيت إليه . بالخ. (تفسير البحر الخيط ح ۲ ص: ۱۳۹)،

(٢) قبال البغوى اختلف الباس في أن الخصر عليه السلام حتى أم ميت .... ولا يمكن حل هذه الإشكال إلا بكلام المحدد للألف الشاني رضى الله عنه، فانه حين سئل عن حيزة الحصر عليه السلام ووفاته، توجه الى الله سبحانه مستعلمًا من جنابه عن هذا الأموء فرأى البخضر عليه السلام حاضرًا عنده، فسألهُ عن حاله، فقال. أنا والياس لسنا من الأحياء، للكن الله سبحانه أعطى لأرواحنا قوّة فتجسد بها ونفعل بها أفعال الأحياء الح (تفسير مظهري ج ٢ ص ١٥٥، ١٥١، طبع لاهور).

#### حضرت خضرعلیہ السلام کے جملے پر اِشکال

سوال:... "فَارَدُنَا أَنُ يُسبُدِلَهُمَا رَبُّهُمَا" خَصْرَعليه السلام في بظاهر يهال شركيه جمله بول كه الله تعالى كارادے كے ساتھ ابتااراد و بھی شامل كرديا، حاله تكه بظاهر: "فَأَدَادُ رَبُّكَ أَنُ يُبْدِلَهُما" زياده مناسب معسوم ہوتا ہے۔

جواب:..اس قصے میں تمین واقعات ذکر کئے گئے ہیں: انکشتی کا توڑنا۔ ۲: ٹر کے کوٹل کرنا۔ ۳: و بوار بنانا۔ ان مینوں کی تاویل بتائے ہوئے حضرت خصر علیہ السلام نے ''اَرَ دُنُا'' اور ''اَرَ اَدُ رِبُّکَ'' تمین مختلف صینے استعمال فرمائے ہیں ،اس کو تفنن عہارت بھی کہدیجتے ہیں اور ہر صینے کا خاص نکتہ بھی بیان کیا ج سکتا ہے:

ا:...مسکینوں کی کشتی توڑدینا خصوصاً جبکہ انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھ، اگرچہ اپنے انجام کے اعتبر سے ان کا نقصان تھا جس کا بظاہر کوئی بدل بھی نہیں ادا کیا گیا، اور ظاہر نظر میں بھلائی کا بدلہ پُر ائی تھا اور شر بلہ بدل بلکہ بعدا ماحسان تھ، اس لئے ادباً مع اللہ، اس کواپٹی طرف منسوب فرمایا اور "اَدَ ذُتُ "کہا۔

۲:... بیجی کافتل کرنا بھی بطا ہرشرتھا، گرامتد تعالی نے اس کابدل والدین کوعطافر مایا جوان کے حق میں خیرتھا، پس یہاں دو پہلو جمع ہوگئے: ایک بظاہرشر، اس کواپٹی طرف منسوب کرنا تھا، اور دُوسرا خیر یعنی بدل کا عطا کئے جانا، اس کوحق تعالی شانہ کی طرف منسوب کرنا تھا، اس لئے جمع کا صیغہ استعال فر مایا، تا کہ شرکواپٹی طرف اور اس کے بدل کوحق تعالی کی طرف منسوب کیا جاسکے۔

۳:...اور بیمیوں کی دیوار کا بناوینا خیر محض تھا، جس میں شرکا ضاہری پہلوبھی نہیں تھا، نیز ان بیمیوں کا سنِ بدوغ کو پہنچنا ارادہ ً الہٰی کے تابع تھ، اس لئے یہاں خود نتیج میں نے نکل گئے اور اس کوئل تعالی شاند کی طرف منسوب فر مایا:" فَاَر الدَ رَبُّک "اس سے معلوم ہوا کد دُوسرے نمبر پر شرکیہ جمعہ نہیں بولا، بلکہ شرکت کا جملہ بولا تا کہ شراور خیرکواً زخو دتقتیم کرکے بظ ہر شرکوا پی طرف اور اس کے بدل کو جو خیر تھا، جن تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، و اللہ أعلم باسو ار سحلامہ ا

### نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم کا حلیه مبارک

سوال:...نبی اکرم سلی القدعدیدوسیم کا حلیه مبارک کیساتھ ؟ اور آپ کے لیاس اور بالول کے متعلق تفصیل ہے بیان فرما کیں۔ جواب:... آنخضرت صلی القدعدید وسلم کے حلیہ مبارک کی تفصیل شاکل تر ندی میں حضرت علی کرم القد وجہہ ہے منقول ہے،

( بَيْرِمَ ثِيرِ اللهِ عَنْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۱) والحواب انه لما ذكر العيب أصافه الى ارادة نفسه فقال. وأردت أن أعيبها، ولما ذكر القتل عبر عن نفسه بلفظ الجمع تبيها على أنه من العظماء في علوم الحكمة فلم يقدم على هذا القتل الالحكمة عالية، ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين الأجل صلاح أبيهما أصافه الى الله تعالى، الأن المتكفل بمصالح الأبناء لرعاية حق الآباء ليس الا الله سبحانه وتعالى. (التفسير الكبير ح: ١١ ص: ٣٩).

اس کو'' خصائل نہوی'' ہے قتل کیا جا تا ہے۔

'' ابراہیم بن محمہ،حضرت ملی رضی امتد تک لی عنہ کی اول دمیں ہے ہیں ( لیعنی پوتے ہیں )، وہ فر ہاتے ہیں کہ حضرت ملی رضی امتد تعالیٰ عنہ جب حضور صلی الله عليه وسلم كے حديد مبارك كا بيان فرماتے تو كہا كرتے تھے كه : حضور اقدى صلى المته مليه وسلم ندزياد و اينے ہے، نہ زیادہ پستہ قد ، ہلکہ میانہ قدلوگوں میں تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل بیج دار تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ تھوڑی کی چیدیگ لئے ہوئے تھے۔ نہ آپ صلی امتدعلیہ وسلم موٹے بدن کے تھے، نہ گول چبرہ کے، البتہ تھوڑی ہی گولائی آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کے چبرہ مبارک میں تھی ، یعنی ( چبرہ انور ہالکل گول نہ تھ ، نہ ہالکل لا نبا بلکہ دونوں کے درمیان تھ )حضور سلی ، متد عدیہ وسم کا رنگ سفیدسرخی مائل تھا، آپ صلی القدعلیہ وسلم کی میارک آٹکھیں نہایت سیاہ تھیں اور پنگیں دراز ، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی بذیاں مونی تھیں (مثلاً: کہنیاں اور گھنے)، اور ایسے ہی ووٹو ں مونڈھول کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پُر '' وشت تھی۔ آ ہے بدن مبارک بر (معمولی طور ہے مزائد) ہال نہیں تنے (یعنی بعض آ دمی ایسے ہوتے ہیں کدان کے بدن پر بال زیادہ ہوجاتے ہیں ،حضورصلی امتد مدیہ وسلم کے بدنِ مبارک پرخاص خاص جگہول کے مداوہ جیسے بازو، پنڈ سیال ، وغیرہ ان کے علہ وہ اور کہیں با نہیں تھے ) ، آپ صلی امتد مدیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیرتھی۔ آپ سلی امتدعلیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک پُر گوشت ہتے۔ جب آپ سٹی امتد ملابیہ وسلم تشریف لے چیتے تو قدموں کوقوت ہے اُٹھاتے گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں، جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ط ف توجہ قر ، تے تو پورے بدنِ مبارک کے ساتھ تو جفر ماتے ( یعنی میا کہ گر دن پھیر کر کسی کی طرف متو جنہیں ہوتے ہتے ،اس لئے کہ اس طرح ڈوسرے کے ساتھ لا پروائی ظاہر ہوتی ہے، اور بعض اوقات متئلبرانہ حالت ہوجاتی ہے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس طرف توجہ فر ماتے۔ بعض عدد ، نے اس کا مطلب یہ بھی فر مایا ہے کہ جب آ ہے سلی ابتدعلیہ وسلم تو جہ فر ماتے تو تمام چبر و مبارک ہے فر ماتے ، کن آنکھیوں ہے نہیں ملاحظہ قرماتے تھے ،گریہ مطاب احجمانہیں )۔آپ سلی امتد ملیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔آپ صلی امتد علیہ وسم ختم کرنے والے تھے نبیول کے۔آپ صلی امتد علیہ وسلم سب سے زیاد ہ بخی دِل والے تھے اور سب سے زیادہ تجی زبان والے،سب سے زیادہ زم طبیعت والے تنھاورسب سے زیادہ شریف گھرانے والے تنھ ( غرض آپ سلی امتد ملیہ وسلم دِل وزبان ،طبیعت ، خاندان ،اوصاف زاتی اورنسی ہر چیز میں سب سے انصل تنھے )۔ آپ صلی ابتد عیہ وسلم کو جو مخص یکا کیپ د بکتا مرعوب بوجاتا تھا ( بینی آپ صلی الله هیدوسلم کا وقاراس قندرزیاد ہ تھا کدا دّ ل وہلہ میں دیکھنے والا رُعب کی وجہ ہے جیب میں آج تا تھا، اوّل تو جمال وخوبصورتی کے لئے بھی رُعب ہوتا ہے:

> شوق افزوں مانع عرض تمنا واب حسن یار ہاول نے اُٹھائے ایسی مذّت کے مزے

اس کے ساتھ جب کمالات کا اضافہ ہوتو گھرائ عب کا کیا پوچھٹا! اس کے علاوہ حضورا قدس میں امتد معدیہ وسلم کو جو مخصوص چیزیں عطا ہوئیں ، ان جیس رُعب کی امتد تعدیہ کی طرف ہے عطا کیا گیا )۔ البتہ جو شخص بہجان کرمیل جول کرتا ، وہ آپ صلی القد عدیہ وسلم کے اخلاق کر بمانہ واوصاف کا گھائل ہوکر آپ میں امتد عدیہ وسلم کو مجوب بنالیتا تھا۔ آپ صلی القد عدیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والاصرف یہ کہہ

سکتا ہے کہ: میں نے حضورا کرم صلی القدعلیہ وسم جیسا با جمال و با کمال نہ حضور صلی القد ملیہ وسلم سے پہلے ویکھا، نہ بعد میں ویکھا (صلی القد علیہ وسلم )۔''(۱)

بینی :...اورلباس میں آنخضرت صلی القد مدید وسلم کے معمول مبارک کا مخضر ظلا صدید ہے کہ لباس میں اکثر سوتی گر تا زیب بن فرماتے تھے، جس کی آستینیں موا گوں تک اور لمبائی آدھی بند لی تک ہوتی تھی۔ ایک بار زومی ساخت کا جہ بھی ، جس کی آستینیں آگے ہے تھے، اکثر تنگی استعال فرماتے تھے، کی آستینیں آگے ہے تنگی تھیں ، استعال فرماتے تھے، کی پہند فرماتے تھے، کر پہندا تا بہت نہیں۔ سبز چور یں بھی استعال فرمائیں، گاہے چا دروں کو پہند فرماتے تھے، شعوار کا خرید نا اور پہند فرمان ٹابت نہیں۔ سبز چور یں بھی استعال فرمائیں، گاہے سرخ دھار ہوں والی دو جا دریں بھی استعال فرمائیں، بالوں کی بنی ہوئی سیاہ چا در ( کالی کمی ) بھی استعال فرمائی ، سرمبارک پر کیٹرے کی کل داور اس کے اوپر دستار میسنے کا معمول تھا۔ ( ")

ﷺ:...مرمیارک پر پنے رکھنے کامعمول تھ ، جوا کٹر و بیشتر زمہ گوش ( کا نوں کی لو ) تک ہوتے اور بھی کم وہیش بھی ہوتے

- (۱) خصائل بوی شوح شمائل ترمذی ص ۱۲ تا ۱۳ طبع میر محمد. شمائل ترمدی ص. ۲۰۱، بناب ما جاء فی خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم، باب جامع فی صفة خلقه صلی الله علیه وسلم. (الحصائص الکری لسیوطی ص. ۱۵).
- (٢) عن أمّ سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. (شمائل ترمذى ص ٥، حصائل نبوى ص:٣٨).
  - (٣) كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسغ. (شمائل ص: ۵).
    - (٣) ویکئے: حصائل نبوی ص: ٩٩.
  - (۵) ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جية رومية ضيقة الكمين. (شمائل ص: ٢).
- (٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالياص من الثياب ليبسها أحيانكم وكفوا فيها موتاكم، فانها من خيار ثيابكم. (شمائل ص: ٢).
- (٤) عن أبى بردة قبال أحرجت الباعائشة رضى الله عنها كساءً ملكًا وازارًا عليطًا فقالت قبص رُوح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدين. رشمائل ص٩٠، باب ما جاء في صفة ازار رسول الله صلى الله عليه وسلم).
  - (٩) كلن انس بن مالك قال كان أحبّ الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. (شمائل تومذي ص ٢).
- (٩) عن ابي هريرة قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوماً السوق، فحلس الى البزار، فاشترى سراويل بأربعة دراهم
   الح. (محمع الزوائد ج.٥ ص. ٩٩ اطبع دار الكتب بيروت، أيضُ حصائل ببوى ص. ٩٥).
- (\* ١) عن رمشة قال: رأيت البي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أحصران. (شمائل ص٢٠، باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم).
- (۱۱) عن عون بن ابي جحيفة عن أبيه قال. رأيت البي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأبي أنطر الى بريق ساقيه، قال سفيان أراها حبرة. (شمائل ترمذي ص: ٢).
- (۱۲) عن عائشة قالت حرح رسول القصلي القعلية وملم ذات عداة وعليه مرط من شعر اسود. (شمائل تومذي ص ۲).
- (۱۳) عن ابن عمر قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قلسوة بيصاء. (محمع الروائد جـ ۵ ص ۱۳۹، حديث ١٥٠٥ باب في القلسوة، طبع بيروت، وكان يلبس القلائس تحت العمائم (احياء العلوم ص:٣٥٤ طبع بيروت، بيان اخلاقه و آدابه في اللباس).

تھے۔ بچ وعمرہ کا اِحرام کھولنے کے موقع پرسر کے ہال اُسترے سے صاف کرادیئے جانے اور موئے مبارک زُفقاء واحباب میں تقسیم فرمادیئے جاتے ،''صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وا تباعدا جمعین!

نعلین شریفین رنگے ہوئے چڑے کے ہوتے تھے، جن میں دو شے ہوا کرتے تھے، ان کا نقشہ یہ ہے: (۳)

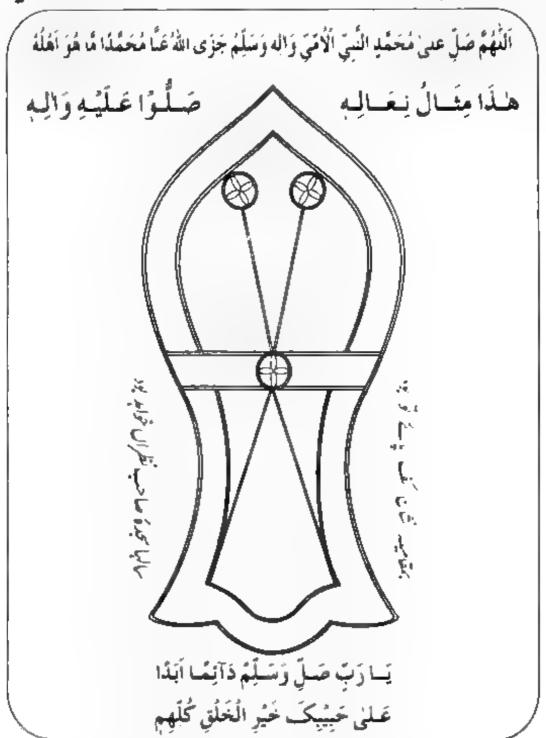

حضورصلى الثدعليه وسلم كاقدمبارك

سوال: ... کیا آپ کومعلوم ہے کہ ہی رہے نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کا قدمبارک کتنا ہوگا؟ انداز أبتا ویں۔

 <sup>(</sup>۱) كان شعره ينصرب منكبيه وأكثر الرواية أنه كان الى شحمة أذنيه . . . وربما جعل شعره على أذنيه ...الح . (احياء علوم الدين للغرالي ح: ۲ ص: ۳۸۲ بيان صورته و خلقه صلى الله عليه وسلم).

 <sup>(</sup>۲) وسئل مالک رضی الله عنه عن دفن الشعر . وقد کان شعر رسول الله صلی الله علیه وسلم قد قسمه بین الباس
 یتبر کون به ..الح. (البحر العمیق فی مناسک المعتمر والحاح الی بیت الله العتیق ج ۳ ص ۱۸۲۲، الحلق).

<sup>(</sup>٣) عن قتادة قلت الأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم (شمائل ترمذي ص ٢٠).

جواب:... بیاتو معلوم نہیں ، اتنامعلوم ہے کہ جب آنخضرت صلی ابقد علیہ وسلم لوگوں میں جیئے تنجے تو سب ہے اُوٹے خطر آتے تنجے۔ (۱)

# أتخضرت صلى التدعليه وسلم كالمعجز ورَرِّيتمس

سوال: ۔۔ گرشتہ دنوں ایک مولانا صاحب نے مقامی مسجد میں اتباع رسول کے موضوع پر وعظ کرتے ہوئے قرمایا کہ: ایک مرتبہ حضور صلی القد علیہ وسلم ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانو پر سررکھ کر لیٹے کہ استے میں انہیں نیند آگی اور آپ صلی القد علیہ وسلم سو گئے ، اوھ عصر کا وقت ختم ہور ہاتھا۔ حضرت علی رضی القد عنہ نے آئیں جگانا من سب نہ سمجھا، انہوں نے سوچا کہ نی زتو پھر ل ج سے گی مگر حضور صلی القد علیہ وسلم کی اس طرح کی قربت نہ جانے پھر نھیں ہوگی یا نہیں؟ استے میں سورٹ غروب ہوگیا ، حضور صلی القد علیہ وسلم کی آئی کھی تو سورج غروب ہو چکاتھا، حضور صلی القد علیہ وسلم کی آئی تھی تو سورج غروب ہو چکاتھا، حضور صلی القد علیہ وسلم نے جاگر کر حضرت علی رضی القد عنہ نے فرمایا کہ: نماز پڑھنا چا ہتے ہویا قضا پڑھو گے؟ حضرت علی ہے نہا اور حصرت علی نے نماز تو حضور صلی القد علیہ وسلم نے سورج کو تھم دیا، سورج دوبارہ نکل آیا اور حصرت علی ہے نماز تو حضور صلی القد علیہ وسلم کے شورت کو تھم دیا، سورج دوبارہ نکل آیا اور حصرت علی ہے نماز تو قضا کر لی مگرزائو سے حضور صلی الفد عیہ وسلم کو نہ جگایا۔

اس بین تفصیل طلب بات میں ہے کہ آیا حضور صلی القد علیہ وسلم نے خود نماز پڑھ لی یا نماز پڑھنے ہے پہیے سو گئے یا دونوں نے نماز نہیں پڑھی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو یہ کیے حمکن ہے کہ حضرت علی رضی القد عنہ وہاں جیٹے رہے اور انہوں نے نمی زنہیں پڑھی؟ اور پھر نبی جب سوتا ہے تو غافل نہیں ہوتا، نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، بھدا یہ کیے حمکن ہے کہ نبی سوجائے، اس کی اپنی نمیاز قضا ہوجائے یاس کے دفیق کی؟

مولانا کی گفتگو سے مندرجہ بالا اشکالات میرے ذہن میں آئے ، اُمید ہے کہ ان کا جواب دے کرممتون فر ما کیں گے اور بتلا کیں گے کہ آیابیدواقعہ بچے احادیث سے ثابت ہے یاواقعہ کی حد تک ہے؟

جواب:...حفرت علی رضی القدعنہ کے لئے رہ مشمل کی حدیث امام طی وی رحمہ اللہ نے مشکل الآثار (ج: ۲ س. ۹) میں حفرت اساء بنت عمیس رضی القدعنہا ہے روایت کی ہے، بہت ہے حفاظِ حدیث نے اس کی تقیح فر مائی ہے۔ امام طحاویؒ نے اس کے حفرت اساء بنت عمیس رضی القدعنہا ہے روایت کی ہے، بہت ہے حفاظِ حدیث نے اس کی تقیم فر مائی ہے۔ امام طحاویؒ نے اس کے رجال کی توثیق کرنے کے بعد حافظ احمد بن صالح مصریؒ کا بی تول قال کیا ہے:

"لا ينبغى لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث اسماء الذي روى لنا عنه، لأنه من اجل علامات النبوة."

(مشكل الآثار ج ٢ ص: ١١)

ترجمه:... وفخص علم حديث كا راسته افتيار كئه بوئ المنه حفرت اساء رضى التدعنها كى

(۱) حضورا قدی صلی القدعلیہ وسلم کا قد میارک درمیانہ تھا، لیکن میانہ پن کے ساتھ کی قدرطول کی طرف کو ماک ۔ چنانچہ ہند بن ، بی ہالہ وغیرہ کی روایت بیس اس کی نصری ہے، ان دونول روایتوں پراس صدیت ہے اشکال ہوتا ہے جس بیس آیا ہے کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم جب کسی جس عت بیس کھڑے ہوئے تو سب سے زیادہ بلندنظر آتے ، لیکن میدورازی قدکی وجہ سے ندتھ بلکہ مجڑے کے طور پرتھ تا کہ حضور اکر سصنی ابقد علیہ وسلم سے جسے کم لات معنوبی میں کوئی بلند مرجہ نہیں ہوئی بلند کے مرجہ نہیں ہے ، ای طرح صورت فل ہری بیس بھی کوئی بلندمسوس نہ ہو۔ ( خصائل نبوی شرح شرک تری سے ، ای طرح صورت فل ہری بیس بھی کوئی بلندمسوس نہ ہو۔ ( خصائل نبوی شرح شرک تری سے ، ای طرح صورت فل ہری بیس بھی کوئی بلندمسوس نہ ہو۔ ( خصائل نبوی شرح شرک تری سے ، ۱ کی طرح صورت فل ہری بیس بھی کوئی بلندمسوس نہ ہو۔ ( خصائل نبوی شرح شرک شرک میں ، ۱۸ ، صبح میر محمد کر ایس فارند کر اپنی ا

حدیث کے، جو آنخضرت صلی اللہ مدیہ وسلم سے مروی ہے، یا دکرنے میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہئے ، کیونکہ یہ جلیل القدر معجزات نبوت میں ہے ہے۔"

ما فظ سيوطى رحمه الله "اللآلى المصنوعة" بين لكصة بين:

"ومما يشهد بصحة ذالك قول الإمام الشافعي وغيره ما اوتي نبي معجزة الا اوتي نبي معجزة الا اوتي نبي معجزة الا اوتي نبينا صلى الله عليه وسلم نظيرها، او ابلغ منها، وقد صح ان الشمس حسبت على يوشع (عليه السلام) ليالي قاتل الجبارين، فلا بد ان يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم نظير ذالك، فكانت هذه القصة بطير تلك."

(مشكل الآثار ح ؛ ص ١٣٠١)

ترجمہ: "' اور من جمدان اُمور کے جواس واقعہ کے صحیح بونے کی شہاوت ویتے ہیں، حضرت اہام سُ فعی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کا بیار ش دے کہ کسی نبی کو جو مجز وہ بھی ویا گیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی نظیر عطاکی گئی، یااس ہے بھی بڑھ کر، اور صحیح احدویت میں آچکا ہے کہ سورج ، حضرت یوشع علیہ السوام کے لئے روکا گیا تھا، جبکہ انہوں نے جبارین سے جباد کیا، پس ضروری تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اس کی نظیروا تع ہوتی، چنا نجہ بیدوا قعہ حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعہ کی نظیر واقع ہوتی، چنا نجہ بیدوا قعہ حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعہ کی نظیر ہے۔''

امام ابن جوزی رحمه امتدنے اس قصه کوموضوعات میں شار کیا ہے، اور حافظ ابن تیمیدر حمد اللہ نے بھی'' منہاج النة'' میں بڑی شدومہ سے اس کا ، نکار کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ'' فتح الباری'' میں لکھتے ہیں:

"وهذا ابلغ المعحزات، وقد الحطأ ابن الجوزى في ايراده في الموضوعات، وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه، والله اعلم!"

ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه، والله اعلم!"

ترجمه:... "روتش كابيوا تعدح عليه السلام كواقعه بيلغ ترب، ابن جوزي في السواقع واقعد كوموضوعات مين درج كرئ بيال كي به الكام كابي المحالي كي به الكام كل به الكام كي ابن تيمية في ابن كاب مين جورة روافض براكه كي المحالي كي به الكام كي المحالية المحالية

"وهذا تحامل من ابن الجوزى، وقد ردّ عليه الحافظان السخاوى والسيوطى، وحاله فى ادراج الأحاديث الصحيحة فى حيز الموضوعات معلوم عند الأنمة، وقد ردّ عليه وعابه كثيرون من اهل عصره ومن بعدهم، كما نقله الحافظ العراقى فى اوائل نكته على ابن الصلاح، فلا بطيل بذكره، وهذا الحديث صححه غير واحد من الحفاظ، حتى قال السيوطى ان تعدد طرقه شاهد على صحته، فلا عبرة بقول ابن الجوزى."

(اتحاف شرح احياء ج: ٤ ص: ١٩٢)

ترجمہ:... "اس واقعہ کوموضوع ہے ہیں شارکرہ ابن جوزیؒ کی زیادتی ہے، حافظ سخاویؒ اور حافظ سیوطیؒ فاسیوطیؒ ان پررد کیا ہے، اور ابن جوزیؒ جس طرح سیجے احادیث کوموضوع ہے ہیں و کر کرج ہے ہیں و وائمہ کومعلوم ہے، ان کی اس زوش پران کے معاصرین نے بھی اور بعد کے حضرات نے بھی ان کی عیب چینی کی ہے، جیس کہ حافظ عراتی ؓ نے اپنی کتاب "کمت ابن صلاح" کے اوائل میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو بہت سے حفاظ حدیث نے بھی کہا ہے۔ سیوطیؒ کہتے ہیں کہ: اس کے طرق کا متعدد ہونا اس کی صحت پرشامد ہے، اس سے ابن جوزیؒ کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔"

بہرکیف! بیدواقعہ بی اوراک کا شار مجزات نہوی میں ہوتا ہے، رہ آپ کا بیکہنا کہ: ' بیکیے ممکن ہے کہ آنخضرت ملی ملد عدید وسلم نے نماز پڑھ لی ہواور حضرت علی رضی اللہ عند نے نہ پڑھی ہو؟ ''اس کا جواب خودای حدیث میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا، جب وہ اس کام سے واپس آئے تو نماز ہو چکی تھی ، آنخضرت ملی اللہ عدید وسلم نے یہ مجھا کہ یہ نماز پڑھ کے جول گے۔

اورآپ کابیکہنا کہ:'' نبی سوتا ہے تواس کاول جا گتا ہے، پھر نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟''اس کا جواب بیہ ہے کہ نماز کے اوقات کا مث ہدہ کرنا دِل کا کام نہیں، بلکہ آنکھوں کا کام ہے، اور نبیند کی حالت میں نبی کی آنکھ سوتی ہے، دِل جا گتا ہے، یہی وجہ ہے کہ' سیلتہ التحریس' میں آنکھ سوتی ہوئی'' وابندائیم!

#### انبیائے کرام کے فضلات کی باکی کامسکلہ

سوال:...ہاری مسجد میں گزشتہ جمعہ میں ایک خطیب صاحب نے اپنے وعظ میں یہ فرہ یا تھ کہ: ایک مرتبہ حضور صلی ابتدعلیہ وسلم نے ایک برتن میں پیشاب کر کے ایک صحابی کو دیا کہ اس کو باہر پھینک آؤن، ن صحابی نے باہر جا کر حضور صلی ابتدعلیہ وسلم سے بے بناہ محبت کے جذ بے میں وہ پیشاب پی لیا، اس کے بعد تمام زندگی ان کے جسم سے خوشبو آئی رہی۔ اس کے بعد خطیب صاحب نے فرہ یا: چونکہ حضور صلی التدعلیہ وسلم کا بول و براز پاک تھا، اس میں عام انسانوں کی طرح ناپا کی یابد بونہ تھی، اہذا صحابی کے اس ممل پراعتراض میں مام انسانوں کی طرح ناپا کی یابد بونہ تھی، اہذا صحابی کے اس ممل پراعتراض میں کیا جاسکتا۔

خطیب صاحب کے اس بیان پرمسجد میں ایک ہنگامہ بریا ہوگیا، اکثر لوگول نے اس پراعتر اض کیا کہ بیروا قعہ سندے خالی

(۱) "عن ابي هريرة قال. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من عزوة حيبر سار ليلة حتى اذا ادركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلاً لما الليل، فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال اللي راحلته موحه الفحر فعلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى صربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظ فعزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الله عليه الله عليه وسلم فقال: اى بلال فقال بلال أحد بنفسى الذي أخذ بنفسك، قال اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توصأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلوة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلوة قال. من سبى الصلوة فليصلها اذا دكرها فان الله تعالى قال: وَاقِم الصَّلُوةَ لِلدِّكُوئُ وواه مسلم (مشكوة ص ٢٠).

ہے، ایسے خطیب کی امامت جائز نہیں جو خا، ف سند واقعات بیان کر کے غیر مسلموں کو اسلام پر تنقید کا موقع و ۔۔ و ً وں کے اعتراضات مندرجہ ؤیل نتھے: ،

ا:...اييا كو في واقعة متندكت مين نبين ملئا ..

۲: اگراییا ہوا بھی تو حضور سنی العد هیہ وسلم میں بشریت کی کوئی خصوصیت نبھی اور وہ مکمل تو ری تھے۔

٣:...اگر حضور صلی التدعیبه وسلم نے سی لی کو پیشاب چینگنے کا حکم دیا تھا تو صحالی کے لئے حکم زیادہ اجمیت رکھتا تھ یا محبت

كَ جِدْ بِاتْ؟

۳:...دوسرے نداہب کے لوگوں پر جیٹاب چنے کا اعتراض کیونکر کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ وہ بھی عقیدہ رکھتے ہوں کہ ان کے اوتاروں میں بھی ایسے ہی کچھ صفات تھے، وغیرہ وغیرہ۔

موال ناصاحب! آپ اس مسئد پر بہتی روشنی ڈالٹا گوارا کریں گے، تا کہ لوگوں کوسلے۔ یونکہ مسمانوں کا بیعقبدہ ہے کہ اسلام فطرت ہے۔ مطابق ہے، اور ببیش بوا امع مدانسان کی نظر میں خلاف فطرت ہے۔ ہم اپنے مذہب کی اشاعت میں غیر مسلموں کو کیسے قائل کر کے بیں؟

چواب:..لوگوں کے جاراعتراض جوآپ نے نقل کئے ہیں ، ان میں پہلا اعتراض اصل ہے، لینی بیدکہ یہ واقعہ متند ہے یا نہیں؟ دوسر ہے سوایات سب اس کی فرع ہیں ، کیونکہ اگر کوئی واقعہ ہی ایسا نہ ہوتو پھر یہ سوالات متوجہ نیس ہوتے۔

اس واقع کوتسیم کرنے کے بعد مسلم نول کے ذہن میں سوارات کا پیدا ہوناضعف ایمان ،ضعف محبت اورضعف مم کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ محبت میں سوالات پیدا نہیں ہوا کرتے ،اورا گرضی علم ہوتا تو بیتو جید کرسکتے تھے کہ ممکن ہے بید حضور سلم القد علیہ وہم کی خصوصیت ہوگہ آپ کے والے سے اسموال ال تو جید مصوصیت کی دلیل ہے۔ بیدوسر ، سوال ال تو جید ہوگئی تھی۔ موکی تھی ۔

تیسرے سوال کی توجیہ یہ ہوسکتی تھی کہ بھی جذبہ محبت ما ب آجاتا ہے، اور آ دمی اس میں معذور سمجھ جاتا ہے، جیسے سلح
نامہ حدیبیہ کے موقع پر آنخضرت سلی ابقد طیہ ہم نے حضرت علی کرم ابقد وجبہ سے فر مایا تھا کہ:'' محمد رسول ابقد' کے لفظ کومٹاد و 'انہوں
نے عرض کر ویا کہ: میں آپ کے نام پاک ونہیں مٹ سکتا ایہ بات انہوں نے حکم صریح کے مقابعے میں غلبہ محبت کی وجہ سے فر مائی تھی ،
اس سے اس بران کوکوئی عمّا بنہیں فرمایا گیا۔

چو تنصروال کی میرتو جید ہوسکتی تھی ۔ آنخضرت عملی القد عدید وسم نے نہ جیشا ب نوشی کا تھم فر یا یا ، نہ اس کا قانون بزیا ، البت ایک مغدوب المصحبت کومعذور مجھا ، ب مام و گول کے بیشاب پینے کاجواز اس سے کیسے نکل آیا؟

ا خرض ضرورت اس بات کی تھی کے پہلے میں معلوم کیا جاتا کہ بدواقعہ ہے بھی یانہیں؟ پھر میں معلوم کیا جاتا کہ کیا آنخضہ ت صلی امتد علیہ وسلم کے فضلات کا بھی وہی تھی ہے جو ہم ایسے نا پاک لوگوں کے بول و براز کا ہے؟ بداس سلمیے میں آپ کی پچھ خصوصیات بھی امتد علیہ وسلم کے فضلات کا بھی وہی تھی ہے۔ جو ہم ایسے نا پاک لوگوں کے بول و براز کا ہے؟ بداس سلمیے میں آپ کی پچھ خصوصیات بھی جیں؟ اورامام ابوحقیقہ وشافعی اوران کے اکا برتم بعین کیا فرماتے ہیں؟ پھر بیہ معلوم کیا جاتا

كها يك تحكم سب كے لئے مكسال ہوتا ہے؟ يا بعض اوقات موقع محل كى خصوصيت سے تحكم مختلف بھى ہوسكتا ہے؟

سائل كا دُوسراخط:

جمیں بیت بیم ہے بلکہ ہماراایوں ہے کہ حضور صلی امند عدید دسلم تمام انبیاء اور بشر میں افضل تربیں ،ان کے ساتھ خصوصیات بھی ستلیم کرنا ایمان کا تقاضا ہے ،لیکن اس کا کیا جائے کہ آج کا دور یا ڈیت اور سائنس کا دور ہے ، عوام کی اکثریت فاص طور پر مغربی افکار ہے متاثر ہے ،ان کو مطمئن کرنے کے لئے جہاں تک ممکن ہوسکے کچھٹ کچھٹو کرنا چاہئے ، ہذاا اً سرمندر جدذیل سوایات کے جواب و ب سکیں تولوگوں کی تسلی ہوسکتی ہے:

ان...ال واقعے كاذكرجس كتاب ميں ہے اس كا اور اس كے مصنف كا نام۔

۲:.. محانی مذکور کے مل پرحضور صلی الله علیه وسلم کے ارشادات۔

"ا:... دوسرے صحابہ کرامؓ پر واقعے کے اثرات جبکہ بیمعلوم ہوگیا کہ حضور صلی امقد ملیہ وسلم کے بول و برازنہ صرف پاک ٹیل بلکہ خوشبو کے حامل ہیں ... اور میبھی معلوم ہے کہ صحابہ کرامؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے اپنی جانول سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہال تک کہ حضور صلی القدملیہ وسلم کے لعاب و ہن اور وضو کے پانی کوبھی اپنے چہروں پرمل لیو کرتے تھے۔''

جواب:...ميري گزشتة تحرير كاخلاصه بين تقاكه اوّل تو معلوم كيا جائے كه بيروا قعد كى متندكتاب ميں موجود ہے يانبيں؟ دوم

یہ کہ آنخضرت صلی اہتدعلیہ وسلم کے فضلات کے ہارے میں اہل علم وا کا ہرائمہ دین کی تحقیق کیا ہے؟ ان وو ہا توں کی تحقیق کے بعد جو شہبات پیش آسکتے ہیں ان کی تو جیہ ہوسکتی ہے۔اب ان وونوں نکتوں کی وضاحت کرتا ہوں۔

ا مراق ل: ... بیہ کہ بیدوا قعہ کی متند کتا ہیں ہے یا نہیں؟ حافظ جل ل الدین سیوطیٰ کی کتاب' خصائص کبری' میں آنخضرت صلی القد مدید وسلم کی امتیاز کی خصوصیات جمع کی گئی ہیں۔اس کی دوسری جدد کےصفحہ: ۲۵۲ کا فوٹو آپ کو بھیج رہا ہوں، جس کا عنوان ہے:'' آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا بول ویراز پاک تھا''، اس عنوان کے تحت کا عنوان ہے:'' آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا بول ویراز پاک تھا''، اس عنوان کے تحت انہوں نے احاد دید نقل کی بیں ،ان میں سے دواج دیری دیوں میں نے نشان زدکر دیا ہے ... کومع ترجمہ نقل کرتا ہوں :

ان "وَأَخُرِج أَبُو يَعْلَى وَالْحَاكُمُ وَالدَّارِ قُطْنَى وَالطَّبُرِ انَى وَأَبُو نَعْيَمٍ عَنْ أَمَ أَيْمَن قالت: قام النَّبِيُّ صلَى اللهُ عَنْهِ وَسلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ إلى فَخَارَةٍ فَبَالَ فِيْهَا، فَقُمْتُ مِن اللَيْلِ وَأَنَا عَطْشَانَةٌ فَشْرِبُتُ مَا فَيْهَا، فَلَمَا أَصْبِحَ أَخْبِرُتُهُ، فَصَحِكَ وَقَالَ. أَمَا إِنَّكَ لا يتحقَّنَ بَطَنُك أَبِدًا! ولفَظُ أَنى يَعْلَى: إِنَّكَ لَى تَشْتَكَى بِطُنَك بَعْدَ يَوْمِكَ هذا أَبِدًا!"

ترجمہ: ... 'ابویعنی ، ی کم ، دارقطنی ، طبر انی اور ابولغیم حمیم القد نے سند کے ساتھ حطرت ام ایمن رضی القد عنها سے روایت کی ہے کہ: آنخضرت صلی الفد علیہ وسلم نے رات کے وقت مٹی کے بچے ہوئے آیک برتن میں پیشاب کیا ، پس میں رات کو انہی ، مجھے پیاس تھی ، میں نے وہ بیالہ پی سیات جو کی تو میں نے آپ صلی القد علیہ وسلم کو بتایا ، پس آنخضرت صلی القد علیہ وسلم مسکرائے اور فر مایا : تجھے بیت کی تکایف کھی تہ ہوگی! اور ابویعلی کی روایت میں ہے کہ: آج کے بعد تم بیت کی تکایف کی شکایت تہ کروگی!''

"ان..." وَأَخْرَ الطَّلْرَانِيُ وَالْمُيْهَا فِي بِسندٍ صَحِيْحٍ عَنْ خُكِيْمَة بِنُتَ أَمْيَمَةَ عَنْ أُمَّهَا قالت: كان للنبِي صلّى الله عليه وسَلَّم قدّحٌ مِنْ عِيْدَانَ، يَبُولُ فِيه، ويضعُهُ تحت سريره، فقام قطلَبَهُ فَلَمْ يَجِدُهُ، فَسَأَل عنهُ، فقال: أَيْنِ الْقَدُحُ؟ قَالُوا: شَرِبَتُهُ بَرُّةٌ حَادِمَةُ أُمّ سلا مه الَّبِي قَدِمَتُ مَعْهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبْشَةِ. فقال النَّيُّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: لَقَدِ احْتَظَرَتُ مِنَ النَّارِ بِحِظَارًا!"

ترجمہ: ... 'طبرانی اور بیہ بی نے ہسند سیجے حکیمہ بنت امیمہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت امیمہ رضی ابتد عنہا سے روایت کی ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسم کے یہاں لکڑی کا ایک پیالہ رکھا رہتا تھا، جس میں شب کوگاہ و بے گاہ پیشا ب رب کرتے تھے، اور اسے اپنی چار پائی کے بیچے رکھ و بیٹے تھے، آپ ایک مرتبہ (صبح) اُنے میں اس کو تلاش کیا تو وہاں نہیں طا، اس کے بارے میں دریافت فر مایا، تو بتایا گیا کہ اس کو برہ نامی حضرت ام سلمدی خادمہ نے وش کریں، آنخضرت صلی ابتد علیہ وسلم نے فر مایا کہ: اس نے آگ ہے بیچاؤ کے لئے حصار بنالیا۔''

یہ دونوں روایتیں متند ہیں ، اورمحد ثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کی تخ یج کی ہے، اور ا کابر امت نے ان واقعات کو

بل تکیر نقل کیا ہے، اور انہیں خصائص نبوی میں شار کیا ہے۔

امردوم: ... آنخضرت صلى القد عليه وملم ك فضلات كى بارے ميں اكابرامت كى تحقيق:

عافظ الن تجرعسقد في رحمه الله وفتح الباري "باب المهاء الذي يغسل به شعر الإنسان (ع: اص:٢٧٢ مطبوء لا بور)

م لكية بن:

"وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، وعد الأئمة ذالك من خصائصه، فلا يلتفت الى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذالك، فقد استقر الأمر بين اثمتهم على القول بالطهارة."

ترجمہ:... "آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم کے فضلات کے پاک ہونے کے دلائل حد کثرت کو بہنچے ہوئے ہیں، اور ائمہ نے اس کوآپ صلی القدعلیہ وسلم کی خصوصیات میں شار کیا ہے۔ ہیں بہت نے ش فعیہ کی تصوصیات میں شار کیا ہے۔ ہیں بہت نے ش فعیہ کی کتابوں میں جواس کے خلاف پایا جاتا ہے، وہ لائق الثنات نہیں، کیونکہ ان کے ائمہ کے درمیان طہارت کے قول ہی پرمعاملہ آن تھہراہے۔"

ا:...حافظ بدرالدین یکی رحمه الند نے عمرة القاری (ج: ۲ ص: ۳۵ مطبوعه دار الفکر بیروت) میں آنخضرت ملی الندعلیہ وسلم کے فضلات کی طہارت کو ولائل ہے تابت کیا ہے، اور شافعیہ میں ہے جولوگ اس کے خلاف کے قائل بیں ان پر بلیغ ردّ کیا ہے، اور عنی ان پر بلیغ ردّ کیا ہے، اور عنی طہارت کی طہارت کا قول نقل کیا ہے۔ (۲) جی دونوں ج: ۲ صفحہ: ۲۹ میں حضرت امام ابو صنیفہ کا آنخضرت مہذب (ج: ۱ ص: ۲۳۳) میں بول اور دیگر فضلات کے بارے میں شافعیہ کے دونوں تول نقل کر کے طہارت کے قول کوم جحر قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں:

"حديث شرب المرأة البول صحيح، رواه الدارقطني، وقال: هو حديث صحيح، وهو كان في الإحتجاج لكل الفضلات قياسًا."

ترجمہ: ... عورت کے بیشاب پینے کا واقعہ ہے، اہام دار قطنی نے اس کوروایت کر کے تیج کہاہے، اور بیصدیت تمام فضلات کی طہارت کے استدلال کے لئے کانی ہے۔''

(۱) وقال بعض شراح البخارى في بوله و دمه وجهان، والأليق الطهارة و ذكر القاضى حسين في العذرة وجهين وأمكر بعصهم على الغزالي حكايتهما فيها وزعم تحاستها بالإتفاق قلت يا للعزالي من هفوات حتى في تعلقات النبي عليه الصلاة والسلام وقيد وردت أحاديث كثيرة ان جماعة شربوا دم البي عليه الصلاة والسلام مهم ابوطيبة الحجام وغلام من قريش حجم النبي عليه الصلاة والسلام، رواه البزار والطبراني والحاكم والبهيقي وأبونعيم في الحلية ويروى عن على رضى الله تعالى عنه انه شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام وروى أيضًا ان أم أيمن شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم والدارقطي والطبراني وأبونعيم. (عمدة القارى ح.٢ ص ٣٥).

(٢) ولئن سلمنا ان المراده و الماء الذي يتقاطر من أعصائه الشريفة فأبو حيفة ينكر هذا ويقول بنحاسة ذاك حاشاه منه وكيف يقول ذلك وهو يقول بطهارة بوله وسائر فضلاته. (عمدة القارى ح ٢٠٠ ص ٢٥).

س:...علامها بن عابدين شاميّ لکصته بين:

"صحح بعض المة الشافعية طهارة بوله صلى الله عليه وسلم وسائر فضلاته، وبه قال ابو حنيفة كما نقله في المواهب اللدنية عن شرح البخاري للعيني."

(د ۱ اعتاد ح: ۱ ص ۳۱۸۰ مطبوعه کواچی) ترجمه:... '' بعض اَئمَدِثا فعیه نے آپ صلی الله علیه وسلم کے بول اور باقی فضلات کی طہارت کوسیح قرار دیا ہے۔امام ابوحنیفہ بھی اس کے قائل ہیں ،جیسا کہ مواہب لدنیہ میں علامہ بینی کی شرح بخاری ہے فقل کیا ہے۔''

٣٠:.. مُوَا على قارئُ بَمْ الوسائل شرح الشمائل (ج:٣ ص:٣ مطبور معر ١٣٥٥ هـ) بين السيرطويل كلام كي بعد لكت بين:

"قال ابن حبحر. وبهذا استدل جمع من اثمتنا المتقدمين وغيرهم على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم، وهو المختار، وفاقًا لجمع من المتأخرين، فقد تكاثرت الأدلة عليه، وعده الأئمة من خصائصه صلى الله عليه وسلم."

ترجمہ: " ابن ججر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: ہمارے ائمہ متقد مین کی ایک جماعت اور دیگر حضرات نے اور دیگر حضرات کی اور دیث ہے آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسم کے فضلات کی طہارت پر استدلال کیا ہے، متأخرین کی جماعت کی موافقت ہیں بھی بہی مختار ہے، کیونکہ اس پر ولائل بکثرت ہیں اور ائمہ نے اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شار کیا ہے۔ "

امام العصرمولا نامحدانورشاه تشميري نورا متدمر قدهٔ فرماتے ہيں:

"ثم مسألة طهارة فصلات الأنبياء توجد في كتب المذاهب الأربعة."

(فيض الباري ج: ١ ص: ٢٥٠)

ترجمه:.. "فضلات انبیاء ی طبارت کا مسئله ندا ببار بعد کی کتابوں میں موجود ہے۔ " محدث العصر حضرت مولا نامحد بوسف بنوری نورا ملامر قدہ کھتے ہیں:

"وقد صرح اهل المذاهب الأربعة بطهارة فضلات الأنبياء .... الخـ"

(معارف السنن ج: ١ ص:٩٨)

ترجمہ: "نذاہب اربعہ کے حضرات نے فضلات انہیاء کے پاک ہونے کی تصریح کی ہے۔"
الحمد لقد! ان دونوں نکتوں کی دف حت تو بقد رضرورت ہوچکی۔ بیدوا قعہ متند ہے اور فداہب اربعہ کے ائمہ فقہاء نے ان
احادیث کو تسلیم کرتے ہوئے فضلات انہیاء عیبم السلام کی طہارت کا قول نقل کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر اعتراض کیا جائے تو اس کو ضعف ایکان ہی کہا جاسکتا ہے!

اب ایک نکت محض تبرعاً لکھتا ہوں ، جس سے بیر سکلے قریب الفہم ہوجائے گا۔ حق تع لی ش نہ کے اپنی مخلوق میں بی بت بیں،
جن کا ادراک بھی ہم لوگوں کے لئے مشکل ہے، اس نے اپنی قدرت کامد اور حکمت بالغہ ہے بعض اجسم میں ایک محیرالعقول خصوصیات رکھی بیں جودوسرے اجسام میں نہیں پائی جہتیں ۔ وہ ایک گیڑے کے بعاب سے ریٹم پیدا کرتا ہے، شہد کی کھی کے فضل سے شہد جیسی فعت ایجاد کرتا ہے، اور پہاڑی بمرے کے فون کو نافہ میں جع کرکے مشک بن دیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی قدرت سے حضرات انبیاۓ کرام علیم السوام کے اجسم مقدسہ بیل بھی ایک خصوصیات رکھی ہوں کہ نذا ان کے ابدان حیب بیل تعمیل ہوئے کے بعد بھی جس سے بوضی کے ابدان میں پیدا ہوں وہ پاک ہوں تو بھی جائے تیں کہ کھانا پیا ہمنم ہوج کے گا، اور بعد بھی جس نظرات انبیاۓ بیم مصل ہوگا ، اگر حق تعالی ش نہ بھی جانے تیں کہ کھانا پیا ہمنم ہوج کے گا، اور بدن کے فضل سے خوشبودار نیسینے میں تحلیل ہوجا کیں گی اجسام کو وہاں مصل ہوگا ، اگر حق تعالی ش نہ بدن کے فضل سے خوشبودار نیسینے میں تحلیل ہوجا کیں اجسام کو وہ فاصیت دنیا ہی میں عطا کردیں تو بجا ہے، پھر جبکہ اص دیث میں اس کے حضرات انبیاۓ بیم السلو ق والتسلیمات کے پاک اجسام کو وہ فاصیت دنیا ہی میں عطا کردیں تو بجا ہے، پھر جبکہ اص دیث میں اس کے دیکل کردیں تو بیا ہے، بیا میں کہ دیش میں کر رچکا ہے، تو انبیاۓ بیم السلام کے اجسام کو اپنی اور تو یہ سے ای کی ان کار کردینا، یوان کے خوبی میں اس کے اجسام کو اپنی ادر خوبی سے کہ اور کی فرمات ہیں :

ایں خورد گردد پلیدی ڈو جدا وال خورد گردد ہمہ نور خدا

آخر میں حضرات علائے کرام اور خطب نے عظام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ عوام کے سامنے ایسے امور نہ بیان کریں جوان کے فہم سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ عوام کے سامنے ایسے امور نہ بیان کریں جوان کے فہم سے بالاتر ہوں، وہللہ المحمد أو آلا والحوا! معجز وشق القمر

سوال: ... بهارے یہاں ایک مولوی صاحب جو مجد کے اور مجمی ہیں، ان کاعقیدہ یہ ہے کہ شق قمر والا جو مجروہ نی پاکسلی اللہ علیہ وسے طاہر ہوا تھا، وہ سیح نہیں ہے اور شربی اس کا شوت ہے۔ براہ کرم اس کے متعنق سیح اصادیت اللہ بال کی شلی ہو۔ جواب: ... شق قمر کا مجروہ سیح احادیث میں حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت انس بن ما لک، حضرت جبیر بن مطعم ، حضرت مذیف، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم وی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صدیت میں ہے: "اِنْشَقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّم فَوْ قَتَيْنِ، فِرُ قَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرُقَةٌ ذُوْنَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ وَ فَرْفَةٌ ذُوْنَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ وَ فَرْفَةٌ ذُوْنَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَ فَرْفَةٌ ذُوْنَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَ فَرْفَةٌ ذُونَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَ فَرْفَةٌ ذُوْنَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَ فَرْفَةٌ ذُونَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَ فَرْفَةٌ ذُونَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَ فَرْفَةٌ ذُونَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَ سَلّم فَرْفَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَ فَرْفَةً ذُونَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَ فَرْفَةً ذُونَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَ فَرْفَةً ذُونَةً فَوْلُ وَاللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرْفَةً وَلَا وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرْفَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرْفَةَ وَلَا وَاللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرْفَةً وَلَا وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرْفَةَ وَلَا وَاللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرْفَةَ وَلَا وَسَلّمَ وَلَا وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرْفَةً وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرْفَةً وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمَا وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَالِهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمَا وَالْمَالُونُ وَا

(صحیح بخاری ج: ۲ ص ۲۱۰ واللفظ لهٔ، صحیح مسلم ج ۲ ص. ۳۷۳، ترمذی ج. ۲ ص. ۱۲۱)

 <sup>( ) &</sup>quot;عن جابر (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسنم ان أهل الجلة بأكلون فيها ويشربون ولاً يتفلون ولا يبولون ولا يتغرطون ولا يمتحطون، قالوا. فما بال الطعام؟ قال. جشاء ورشح كرشح المسك "رواه مسلم، (مشكوة ص: ٩٩، باب صفة الجنة وأهلها، الفصل الأول).

ترجمہ:...' رسول ابتد سلی ابتد عدیہ وسلم کے زمانہ میں جا ندد ونکڑے ہوا، ایک ٹکڑا پہرڑے اُوپر تھ اور ایک ٹکڑا پہرڑے اُوپر تھ اور ایک پہاڑے نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: گواہ رہو۔'' حدید میں مقدم کے میں معرب کا میں معرب کے میں معرب کا میں معرب کے میں کہ کے میں کیسر کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کی کر کے میں کے کی کے میں کے کی کے میں کے کی ک

حضرت ابن عیاس رضی الله عنه کی روایت میں ہے:

"إِنْشُقَّ الْقَمْرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

(صحیح بخاری ح ۲۰ ص ۲۱ و اللفظ لله، صحیح مسلم ح ۲ ص ۳۵۳، ترمذی ح ۲۰ ص ۱۲۱) ترجمه:... "مخضرت صلی الله علیه و کلم کروائے میں جائد دو ککڑے ہوا۔"

حضرت انس رضی الله عنه کی حدیث میں ہے:

"إِنَّ اهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُرِيَهِمُ آيَةً، فَأَرَاهُمُ إِنْشِقَاقَ الْقَصَرِ مَرَّتَيُنٍ."

(صعیع بعادی ج ۲ ص ۲۲، صعیع مسلم ح ۲ ص ۳۷۳ واللفظ لهٔ، ترمذی ح ۲ ص ۱۲۱)
ترجمه: "ابل مکه برسول القد علیه وسلم سے درخواست کی که کوئی معجز و دکھائیں، آنخضرت صلی القد علیه وسلم القد علیه و دکھایا۔"
حضرت ابن عمرض القد عنهم اکی حدیث میں ہے:

"إنْ فَلَقَ الْقَمَوُ عَلَى عَهُد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِللللهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالل

حضرت جبير بن مطعم رضي الله عند كي حديث ميس ب:

"إِنْشَقَّ الْقَمْرُ على عهد رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَتَّى صَارَ فِرُقَتَيْنِ عَلى هذا النجل وعلى هذا النجل وغلى هذا النجل وغلى هذا النجل وغلى هذا النجل وغلى هذا النجل فقال بَعْضُهُم. لَثَنْ كَانَ سَحَرُنَا فَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرُ النَّاسَ كُلَّهُمْ."

(ترمذى ح ٢٠ ص ١٣٠٠ ، سورة القمر، طع قديمى)

ترجمہ:.. ' رسول التدسلی المتدعلیہ وسلم کے زیانہ میں چو نددونکڑ ہے ہوا، یہاں تک کدا یک نکڑااس پہاڑ پرتھا، اورا یک فکڑااس پہاڑ پر۔مشرکیین نے کہ کے تحد (صلی القدعلیہ وسلم) نے ہم پر جاد وکر دیا، اس پران میں سے بعض نے کہا کہ: اگراس نے ہم پر جاد وکر دیا ہے تو سار بے لوگوں پر تو جاد ونہیں کرسکتا (اس لئے باہر کے لوگوں سے معلوم کیا جائے ، چنانچے انہوں نے باہر سے آنے والوں سے تحقیق کی تو انہوں نے بھی تقد لیق کی )۔'' حافظ ابن کثیرؒ نے البدایۃ والنہایۃ (ج:۳ ص:۹ ) میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی علّی ہے، اور حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری (ج:۲ ص:۲۳) میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔ (۳) اور مسلم میں لکھتے ہیں:

'' قاضی عیاضٌ فرماتے ہیں کہ جیاند کا دو ٹکڑے ہوجان جمارے نبی صلی ابتد ملیہ وسلم کے اہم ترین مجزات میں سے ہے، اور اس کو متعدد صحابہ کرام رضی القد شہم نے روایت کیا ہے، علاوہ ازیں آیت کریمہ: ''اِقَتُو بَتِ الْسَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَوُ'' کا ظاہر وسیاق بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

ز جاج کہتے ہیں کہ بعض اہل بدعت نے ، جومخالفین ملت کے مشبہ ہیں ، اس کا انکار کیا ہے ، اور بیاس لئے کہ الند تعالی نے ان کے دل کواندھ کر دیا ہے ، ورند تقل کواس میں مجال انکارٹبیل۔'' (<sup>۳)</sup>

حضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم كے عقدِ نكاح

سوال: ... کیم فروری ۱۹۸۹ء کو' تفہیم وین' پروگرام میں ٹی دی پر جناب ریاض انحن گیلا ٹی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ: حضور صلی القد عدید وسلم نے ۲۱ تکار کئے ، جن میں ۱۱۳ زواج کو قائم رکھا، جبکہ ۸ کو طلاق دی۔ جہاں تک میرے ناقص علم میں ہے حضور صلی القد عدید وسلم نے طلاق کو ایک پُر افعل فلا ہر کیا ہے ، جو مجبوراً دینے کی اجازت ہے ، اس کے علاوہ جا رہے میں کوئی طلاق حضور صلی اللہ عدید وسلم نے اپنی کسی زوجہ کوئیس دی۔ ہرائے مہر بانی! اس کی حقیقت حاں بیان کی جائے۔

چواب:... ا ۲ عقدمیرے علم میں نہیں ، جہاں تک جھے معلوم ہے دوعورتوں کو نکاح کے بعد آبادی ہے پہیے ان کی خواہش پر طلاق دی تھی۔ میری کتاب ' عہد نبوت کے ماہ وسال' میں اس کی تفصیل ہے۔

خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم كى شاديوں پرشبهات كى وضاحت

سوال:...همارےایک دوست جو بڑے فنکار ہیں، وہ اکثر دین کی باتوں پر تنجیرہ کرنا ضروری سجھتے ہیں،اکثر و بیشتر وہ نبی

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ج ٣ ص١٩٠ ا كرم ارت بين. قال خطب حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال البداية ج ٣ ص١٩٠ ص١٩٠ ص١٩٠ عليه ثم قال (اقتربت الساعة وانشق القمر) ألا وإن الساعة قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق. (البداية ح:٣ ص١٩٠ فصل إنشقاق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) قوله (باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية، فأراهم إنشقاق القمر) فذكر فيه حديث ابن مسعود وأسس وابن عباس في ذلك، وقد ورد إنشقاق القمر أيضًا من حديث على وحديقة وحبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم ... إلخ. (فتح الباري ج: ٢ ص: ١٣٢).

 <sup>(</sup>٣) قال القاضي. إنشقاق القمر من امهات معجزات ببينا صلى الله عليه وسلم وقد رواها عدة من الصحابة رصى الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها، قال الزجاج. وقد أنكرها بعص المبتدعة المضاهين لمحالفي الملة وذلك لما اعمى الله قلبه ولا إنكار للعقل فيها. (شرح النووى لمسلم ج٢٠ ص٣٤٣، باب إنشقاق القمر، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>الم) عبد تبوت كماه وسال ص: ٢٩٢- ٢٩٣ فصل ٨ يح كروا قعات (طبع مكتبه لدهبانوي) \_

اکرم صلی القدعلیہ وسلم کی شادی کے مسئلے پر تبھر و کرتے ہوئے فر والے میں کہ : میں اس والت پر جیران ہوں کہ اتنی شدیدمصروفیات جہاد اور تبلیغ و بین کے ووجودان کے پاس اتناونت کیسے تھا کہ وواتی شادیاں کرتے اور عورتوں کے حقوق ادا کر سکتے تھے۔ ان کے تبھر دکا میں کیا جواب دول؟ وضاحت فر ما تمیں ، مجھے شدیدافسوں ہوتاہے!

جواب: یورپ کے مستشرقین نے اپن تعصب، نادانی اور جہلِ مرکب کی وجہ سے اسلام کے جن مسائل کو تقید کا نشانہ بنایا ہے، ان میں ایک آنخضرت علی مند مدید وسلم کے تعد وازوان کا مسئلہ بھی ہے، جس پر انہوں نے خاصی زہر چکانی کی ہے۔ نادات و جد پد طبقہ مستشرقین سے مرعوب اور احساس کمت کی کا شکارہ، وہ ایسے تمام مسائل میں .. جن پر مستشرقین کو اعتراض ہے .ندامت و معذدت کا انداز اختیار کرتا ہے، اس کی خوابش یہ بوتی ہے کہ مغرب نے سامنے مرخرو بونے کے نے ان حق کن کا بی انکار برایا جات ، جن پر متعشر قبین کو بی انکار برایا جات ، جن نی نواند کی ان انداز اختیار کرتا ہے، اس کی خوابش یہ بوتی ہے کہ مغرب نے سامنے مرخرو بونے کے نے ان حق کن کا بی انکار برایا جات کی عکا تی کرتا ہے۔ آپ کے دوست کی منظوبھی اس فر انہیت کی عکا تی کرتی کو نامند ملایہ و بیات کے دوست کی منظوبھی اس کو انہیت کی عکا تی کرتا ہے۔ آپ کے دوست کی منظوبھی اس کو انہیت کی عکا تی کرتا ہے ۔ آپ کے دوست کی منظوبی اور کرتے تھے کا لیکن سوال کی منظامل واقعہ پراعتراض ہے۔

بہرحال آپ کے دوست گرنداصولی باتیں ذہن میں رکھیں تو جھے تو تع ہے کہ ان کے خدش ت زائل ہوجا کیں گے۔

انہ ہمب سے پہلے یہ عرض کروینا ضروری ہے کہ دین کے مسائل کوخوش طبعی اور بنسی قداق کا موضوع بنا نانہایت ہی خطرنا ک مرض ہے۔ آ دمی کوشدت کے سرتھ الن ایمان کا مرجع مرض ہے۔ آ دمی کوشدت کے سرتھ الن ایمان کا مرجع عقیدت ہی نہیں ، مدارا میمان بھی ہے ) ، آپ کے بارے میں اب سٹائی تو کسی مسلمان کے لئے کسی طرح بھی روانہیں۔ قرآن کریم میں الن من فقول کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جواپی نجی محفلوں میں رسول اقدر سلمی القد علیہ وسلم کو اقرآن کریم کی آیا ہے جواپی نجی محفلوں میں رسول اقدر سلمی القد علیہ وسلم کو اقرآن کریم کی آیا ہے تان کو اللہ کا خشانہ بناتے تھے ، جب ان سے بازیک کی جواب میں ارش د ہے: '' ایمی ایم القد تعالی ہے ، اس کی آیا ہے ۔ اور اس کے رسول کے ساتھ دل تھی کرتے ۔ '' کیا تم الفہ تعالی ہے ، اس کی آیا ہے ۔ اور اس کے رسول کے ساتھ دل تھی کرتے ہے ۔ '' کیا تھی الفہ تعالی ہے ، اس کی آیا ہے ۔ اور اس کے رسول کے ساتھ دل تھی کرتے ہے ۔ '' کیا تھی کرتے ہے ۔ '' کیا تھی کہ بیانہ نہ بنا و بھی نے دعوی کیا لیمان کے بعد کفر کیا ہے !' (اعوبہ ۱۹۵۶)۔ ''

اس معلوم ہوسکتا ہے کہ آیات البیکواور آنخضرت ملی الندعلیہ وسلم کی ذات عالی کوول لگی اورخوش طبعی کا موضوع بن ناکتنا خطرناک ہے، جسے قر آن کریم کفر قرار دیتا ہے! اس لئے ہرمسلمان ہے، جس کے دل میں رائی کے وائے کے برابر بھی ایم ن ہو، میری ملتجی ندورخواست ہے کدرسول القد ملی القد عدیہ وسلم کے کسی قول وقعل کواپنے ظریفانہ تیمروں کوموضوع بنائے سے کھمل پر ہیز کریں، ایسا شہوکہ خفلت میں کوئی غیر مختاط لفظ زبان ہے نکل جائے اور متاع ایمان برباوہ وکررہ جائے، نعو ذبالله من ذالک!

ان ایک بنیادی غلطی میہ ہے کہ بہت ہے لوگ آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم کی بلند و بالہ ستی کواپٹی سطح پرغور وفکر کرتے ہیں اور جب آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی کوئی بات اپٹی ذہنی سطح ہے اوپٹی دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن اسے قبول کرنے پر آماد و نہیں ہوتا ،

<sup>(</sup>١) "وَلَئِنُ سَالَتَهُمُ لَيَقُولُنَّ الَّمَا كُنَّ نَحُوضُ وَنَفْعَبُ، قُلْ ابِاللهِ وَايتِه وَرَسُولُه كُنْتُمُ تَسْتَهُزِءُوْن، لَا تَعَسَلُرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعُد ايُمَـكُمُ" (التوبة: ٢٥، ٢٧).

حالا نکہ القدت فی نے آنخضرت ملی القد علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ عطافر مایا ہے اور جن کمال ت وخصوصیات ہے آپ کونواز ا ہے وہ ہمار سے نبم وا دراک کی حد سے ماورا ہے، وہاں تک کی جن و ملک کی رسائی ہے، نہ کی نبی مرسل کی، جب ل جب بل ایمن کے پر جلتے ہوں، وہاں ماوخ کی عقلی تگ و دو ک کیا مجال ہے ا آپ کے دوست بھی ای بنیادی تعطی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اگر وہ آپ صلی القد علیہ وسلم کے معاملات ہے نہ ہے تو انہیں کوئی حمرت نہ ہوتی کہ آخضرت صلی القد علیہ وسلم اپنی بے پنوہ مصروفیات کے باوجو و آتی علیہ وسلم کے معاملات ہے نہ ہے تو انہیں کوئی حمرت نہ ہوتی کہ آخضرت صلی القد علیہ وسلم کی ہر اوا اپنے اندر الحج زکا پہلور کھتی ہے، آخضرت صلی القد علیہ وسلم کی ہر اوا اپنے اندر الحج زکا پہلور کھتی ہے، آخضرت صلی القد علیہ وسلم کی المات کی جس او بی تربیا پر پہنچا دیا، بیا ساری است مل کربھی اس کا رنامہ کو انجی مرد ہے سکتی ہے؟ آخضرت صلی القد علیہ وسلم کی کوئ بی بات ایک ہے جو اپنے اندر حمرت انگیز اعبی زئیس رکھتی ، ام الموسنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی المدعنہا کے الف ظ میں: آگے کا کوئ سامعالمہ عجب شہیں تھا!''

انسان باری باری شربی الله عدید و سود و می الموشنین کرنا چاہ کہ محض عقلی احتہال ت یا جیرت و تعجب کے اظہار ہے کسی حقیقت یا واقعے کا اکار نبیس کیا جا سکتا۔ مثلاً: ایک محف مرکی آنکھوں سے سورج نکلا ہوا دکھ رہا ہے، اس کے برعکس ایک ' حافظ بی ' محض عقلی اس نا حافظ بی ' کمن عقلی و آبیس دیں گے احتمالات کے ذریعہ اس کھلی حقیقت کا انکار اور اس پر چیرت و تعجب کر رہا ہے۔ اہل عقل اس نا حافظ بی ' کمن عقل و نہم کی دا ذہیں دیں گے بلکہ اسے اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ صلای اور ہٹ دھرم بھی قرار دیں گے۔ ٹھیک ای طرح سیجھے کہ آنخضرت میں التدعلیہ وسلم کا از واج مطہرات کے حقوق تنہایت عدل وانصاف کے ساتھ اداکر ناایک حقیقت واقعیہ ہے۔ چنا نچے حضرت عبدالقد بن عباس رضی التدعنہ سے مروی ہے کہ: آنخضرت میں اللہ عدیہ وسلم جب دنیا ہے تشریف نے گئے اس وقت آپ کے بیال نویج یال تھیں، ان بیس آنھ کے بہال باری باری شب باشی فرہ تے تھے (حضرت سود و نے اپنی باری حضرت عاشہ ورے رکھی تھی، اس لئے ان کے بہاں شب باشی فرہاتے تھے ) ( مسیح بخاری و سلم ہمکاؤ ق می 12 )۔ ()

<sup>()</sup> عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبضَ عن تسع سوة وكان يقسم مهن لئمان، منفق عليه. (مشكوة ص. ٢٤٩، باب القسم، الفصل الأوّل). وعن عائشة ان مودة لما كرت قالت يا رسول الله قد جعلت يومى مك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، متفق عليه. (مشكوة ص. ٢٤٩، باب القسم). (٢) عن عائشة ان البي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين بسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تمدك ولا أملك. رواه الترمذي وابوداؤد والمسائي وابن ماجة والدارمي. (مشكوة ص ٢٤٩ باب القسم، الفصل الثاني).

تهجه، بلكه اس ميس آپ ئے عدل واقعه ق ٥ على ترين معيار قائم كر كے وكھا يا ،خود ارشادفر مائے تھے:

" تم میں سب ہے بہت وہ جنھں ہے جواسینے گھر وا ول کے لئے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے بیٹے تم سب سے پہتر ہوں ا'' ( ) اور اور کی اور اور کی اور مشاور ق ص : ۲۸ )

اب ال ثابت شده حقیقت پر حیرت و تعجب کا اظهار کرنا اور اس سے انکار کی کوشش کرنا اس پر وہی'' حافظ جی'' ی مثال صا دق آتی ہے جو آ تکھیں بند کر کے محض عقبی احمال سے کے زیعے طلوع آفتا ہے کفی کی کوشش کر ہاہے۔

سم:...اوراگر تب کے دوست کواس ویت کا شبہ ہے کہ امت کے لئے جارتک شادیوں کی اجازت ہے تو آنخضرت صلی اہلّد عليه وملم ك ك حيارت زائدش وياس سيد بالرحيس؟ توان كومعلوم بونا جيئ كـ آنخضرت صلى القدملية وملم ك لئ القدتون ف بہت ہے خصوصی احکام دیئے تھے، جن کو اہل علم ٹی اصطلاح میں'' خصائص ثبوی'' کہا جاتا ہے۔ حافظ سیوطی نے'' الخصائص اللبری'' میں ، حافظ ابونعیم نے'' دیاکل کنبو ق'' میں اور علہ مەقسطلانی کے''' مواہب لدنیے' میں ات'' خصائص'' کا احیما خاصا ذخیرہ جن کرویا ہے۔ کاح کے معامد میں بھی آنخضرت صلی ابتد مدید وسلم کی متعد دخصوصیات تھیں جن کوسور ہُ احزاب کے حیضے رکوع میں ابند تعالی نے ذر کر فر مایا ہے ان میں سے ایک خصوصیت بیٹی کہ آپ کے نئے جیار سے زائد شادیوں کی اجازت تھی۔

ا یک بیارآ پ صلی ابتد ملیه وسلم کے ہے اپنے پیرری و ما دری خاندان کی خواتین میں ہے صرف اس ہے تکات کرنا جا بزنتھ جنہوں نے مکہ مرمہ سے مدینہ طبیبہ ہجرت کی ہو،آپ صلی القد عدیہ وسلم کے خاندان کی جن عورتوں نے ہجرت نہیں گی تھی ان ہے آپ صلی القدعبیہ وسلم کا نکات جا تزنہیں تھا۔ ایک خصوصیت پتھی کہ اگر کوئی خاتوں مہرے بغیر آپ کے عقد میں آنے کی پیشکش مرے اور آ پ اس کوقبول فر مالیس تؤ بغیرمبر کے آپ کا مقد سیجے تھا، جبکہ اُمت کے لئے تکات میں مبر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر زوجین نے بیشرط كرى ہوكية مبرتبيں ہوگا، تب بھي" مبرتشل" له زم آئے گا۔

آ پ صلی امقدعدیہ وسلم کی ایک خصوصیت میتھی کہ ہو یوں کے درمیان برابری کرنا آپ کے ذرمیضروری نہیں تھ ( اس کے یا وجود آپ اڑواج مطبرات کے درمیان برابری اورعدل وانصاف کی پوری رمایت فرماتے تنھے، جیسا کہ اوپرع طس کریے کا ہوں)،''

 <sup>( )</sup> وعمها (أي عائشة) قالت. قال رسول الله صفى الله عليه وسلم. خيركم خيركم الأهله، وأنا حيركم الأهني. رواه الترمدي والدارمي ورواه ابن ماجة عن ابن عباس\_ (مشكّوة ص: ١٨٦ باب عشرة النساء، الفصل الثاني)

<sup>(</sup>٢) "يُساَيُّهَا السَّيُّ انَّا احللنا لَكِ ازوحكِ الَّتِيِّ اتَّيْت أَحُورَهُنَّ "مهورهن" وما مَلَكَتْ يمينُك ممَّا أفآء اللهُ عليْك وبات عَمِّك وبنات عمَّتك وبنات حالك وبنات حلتك الَّتي هاحوْن معك بخلاف من لم يهاحر والمرَّأةُ مُؤمنةَ انْ وّهنتُ مهسها للسَّبيّ أنّ أراد النَّبيُّ أنْ يُستنكحها، يطلب بكاحها يغير صداق، حالصةً لَكُ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِينِ: الكاح بلفط الهنة من عيـر صـداق قــلـ عـلــمـنــا ما فرَضُنا عليْهم اي المؤمس في ازواجهم من الأحكام بأن لا يزيدوا على أربع تسوة ولا يتزوحوا إلّا الكَيْلَا يَكُول عليك حرجٌ ضيق في اللكاح، تُرْحيُ تؤخر من تشآءُ منهن أي ازواحك عن بولي وشهود ومهر مونتها وتُتُوي تنضم اللِك مِنُ تشاءُ منهن فتأتيها ومن التغيُّت طلبت ممَّنُ عَرَلَتُ من القسمة فلا مُناح عليك في طلبها لا يحلُّ لك الساءُ من بعُدُ التسع اللَّاتي اخترتك وضمها إلك وكان الله على كُلُّ شيءٍ رُقْيَدًا (تفسير جلالين، ص:٣٥٦ سورة الأحزاب ايت ٥٠ تا ٥٢).

جبکہ آمت کے وہ افراد جن کے عقد میں دویا زیادہ ہیویاں ہوں ،ان کے ذمہ بیو یوں کے درمیان برابری رکھنا فرض ہے ، چنانچے مدیث شریف میں ہے کہ:

'' جس کی دو ہیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل اور برابری نہ کرے وہ قیامت کے دن ایک حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلومفلوج ہوگا۔''' (تر ندی ابود اور برابری نہ کن ، جاد ری ہفئوۃ س:۲۵۹) الغرض! نکاح کے معاسمے میں بھی آپ صلی القد علبہ وسلم کی بہت سے خصوصیات تھیں ، اور بیک وفت جارے زائد ہیو یوں کا جمع کرنا بھی آپ کی انہی خصوصیات میں شامل ہے ،جس کی تصریح خود قرآن مجید میں موجود ہے۔

صافظ سیوطی '' خصائص کبری'' میں لکھتے ہیں کہ: شریعت میں غلام کوسرف دوش دیوں کی اجازت ہے، اور اس کے مقالیلے میں آزاد آدی کوچ رشاد بول کی اجازت ہے، جب آزاد کو بمقابلہ غلام کے زیددہ شادیوں کی اجازت ہے، تو پھر آنخضرت صلی القدملیہ وسلم کو عام افراد اُمت سے زیادہ شاویوں کی کیوں اجازت نہ ہوتی ؟ (۴)

متعددانہیاء کرام عیبم السلام ایسے ہوئے ہیں جن کی چارے زیادہ شادیاں تھیں، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہارے میں منقول ہے کہ ان کی سو ہویاں تھیں۔ اور سیح بخاری (ج: ص: ۳۹۵) ہیں ہے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سویا ٹنانو ہے ہو یاں تھیں۔ بعض روایات ہیں کم وہیش تعداد آئی ہے۔ فتح بہاری میں حافظ این حجر نے ان روایات میں تھیت کی ہے اور وہ ہب بن منبہ کا قول نقل کیا ہے کہ سلیمان عدیہ السلام کے یہاں تین سوہیویاں اور سات سوئیزی تھیں۔ (\*)

ایکنی ہیں اس کے برعکس و کر کیا گیا ہے کہ سلیمان علیہ اسلام کی سات سوہیویاں اور تین سوکنزی کی تھیں (اے سل طین ، اا۔ ۳)

ظاہر ہے کہ یہ حضرات ان تمام ہیو یول کے حقوق اوا کرتے ہوں گے ، اس لئے آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کا نو از واج مطہرات کے حقوق اوا کرناؤ را بھی محل تعبیہ وسلم کا نو از واج مطہرات کے حقوق اوا کرناؤ را بھی محل تعبیہ وسلم کی تعبیہ بھیں!

<sup>(</sup>۱) وعن ابني هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إدا كانت عند الرحل إمرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وأبو داود والسنائي وابن ماجة والدارمي. (مشكوة ح ١ ص: ٢٤٩ باب القسم، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) قال العدماء لما كان الحر لفصله على العبد يستبيح من السوة أكثر مما يستبيحه العبد وجب ان يكون السي صدى الله عليه وسلم لعميع الأمّة يستبيح من الساء أكثر ما تستبيحه الأمّة. والخصائص الكبرى ج ٢ ص ٣٢٦، باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بنكاح أكثر من أربع نسوة وهو إجماع، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٣) دكر أنه كان لسليمان عليه السلام ثلاث منة إمرأة مهرية وسبع منة سرية وأنه كان لداؤد عليه السلام مأة امرأة. (رُوح المعاني ح:١٣ ص١٨٠ )، سورة الرعد:٣٨، التفسير الكبير ح.٤ ص٣٩ طبع حقانية).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. قال سليمان بن داواد الأطوق الليلة على مأة امرأة أو تسع وتسعين النخد (بخارى شريف ج: اص ٣٩٥، كتاب الجهاد، بات من طلب الولد للجهاد). فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسعون ومأة، والجمع بيمها ان الستين كن حرائر وما راد عليهن سرارى أو بالعكس، وأما السعون فلم وقع فللمبالعة، وأما التسعون والمأة فكن دون المأة وفوق التسعين فمن قال تسعون ألعى الكسر ومن قال مأة جره ومن ثم وقع التبردد في رواية جعفر وقد حلى وهب بن مبه (في المبتداء) أنه كان لسليمان ألف امرأة ثلاث مأة مهرية وسبع مأة سرية الخروة الخروب باكستان).

3: آنخضرت ملی القدعدیدو تنام کی نصوصیات کے وارے میں بینتہ بھی فراموش نبیس کرنا چاہئے کے متعددا حاویت ہے تا ہت ہے کہ آنخضرت ملی القد مدیدو تنام کو چاہیں جنتی مردوں کی طاقت عظا کی ٹی تھی ،اور ہر جنتی کوسوآ دمیوں کی طاقت عظا کی جائے گے۔ س حساب سے آنخضرت ملی القد مدیدو تنام میں چار ہڑارمردوں کی طاقت تھی۔ ( )

جب امت کے ہرمریل ہے مریل آدئی کو جارتک شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو آنخضرت سلی القد عدیہ وسلم کے ہے جن میں جار ہزارمردول کی طافت ودیعت کی گئتی مَم از َم سویہ ہزارش دیول کی اجازت ہوئی ج ہے تھی…!

اند اس مسئند پر ایک دوسر بہنو ہے بھی غور کرنا چاہئے ، ایک واگی اپٹی وعوت مردوں کے حفقے بیل بلاتکلف پھیل سکتا ہ ہے، لیکن خواتین کے صفے بیل براہ راست وعوت نہیں پھیلاسکتا ، تی تعالی شاند نے اس کا بیانظام فر مایا کہ برخض کو چار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، جوجہ بدا صطلاح بیں اس کی دعوت کو پھیلا تکیں۔
اجازت ہے، جوجہ بدا صطلاح بیں اس ک' پر انہویت سیکر یئری' کا کام دے کیس اور خواتین کے صفے بیں اس کی دعوت کو پھیلا تکیں۔
جب ایک امتی کے سے ابتد تعدلی نے اپنی حکمت بالغہ سے بیانظ مفر ، یا ہے تو آنخضرت صلی امتد عدید و تیامت تک تمام انسانیت کے نبی اور بادی و مرشد ہے، قیامت تک پوری انسانیت کی سعادت جن کے قدموں سے وابستہ کردی گئی تھی ، اگر القد تعالی نے اپنی عنایت ورحمت سے امت کی خواتین کی اصلاح و تربیت کے لئے خصوصی انتظ مفر ، یا ہوتو اس پر ذرا بھی تجب نہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ حکمت و ہدایت کا بھی تقاضا تھا۔

ے:..ای کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہنی جو ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضوت وجبوت کی پوری زندگی کتاب برائے ہی ، آپ کی جلوت کے افعال واقوال وقل مرنے والے تو ہزاروں سحابہ مرائے موجود نظے ، تیکن آپ کی خدوت و تنہا اُل کے درت مہرات المؤمنین کے سوااور کون نقل کرسکتا تھ ؟ حق تعالی شانہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان فقی اور پوشیدہ گوشوں کونقل مرنے کے متعدد از واج مطہرات کا انتظام فر ، ویا ، جن کی بدولت سیرت طیبہ کے فقی سے فقی گوشے بھی است کے سامنے آگئے ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت وجبوت کی پوری زندگی ایک تھی گئاب بن گئی جس کو ہمخض ، ہروقت ملاحظ کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) اعطيت قوة أربعين في البطش والحماع، وعند أحمد والسائي، وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه ال الرجل من أعل الجنّة ليعطي قوة مأة في الأكل والشرب والجماع والشهوة، فعلى هذا يكون حساب قوة بينا أربعة الاف رفتح الباري ج: 1 ص: ٣٤٨، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لإهور پاكستان).

یا کیزگی کا پچھانداز ہ ہوسکے گا۔ وہ فر ، تی ہیں:'' میں نے بھی آنخضرے صلی امتدعلیہ وسم کا سترنبیں دیکھا ،اورنہ آنخضرے صلی امتدعدیہ وسلم نے بھی میراستر دیکھا۔'' کیا دنیا میں کوئی ہوی اپنے شوہر کے بارے میں بیشہادت دے سکتی ہے کہ مدۃ العمرانہوں نے ایک د وسرے کا سترنبیں دیکھا؟ اور کیااس اعلی ترین اخلاق اور شرم وحیا کا نبی کی ذات کے سواکو ٹی نمونہ مل سکتا ہے؟ غور کیجئے کہ آنخضرت صعبی المندعلية وسلم كي نجي زندگي كے ان'' خفي محاس'' كواز واج مطهرات كے سوا كونُ غلَّ كرسكت تق ''

## طا نُف ہے مکۃ المکرّ مہ حضور صلی القدعلیہ وسلم کس کی پناہ میں تشریف لائے؟

سوال:...کیا جب سرکار دوعالم صلی الندعلیه وسم ط سُف تشریف لے گئے تو آپ کی مکه مَرّمہ ہے شہریت ختم کر دی گئے تھی اور پھرآ پے کسی شخص کی امان حاصل کر کے مکہ مرتمہ میں داخل ہوئے تھے؟ اگر ایب ہے تو اس شخص کا نام بھی تح برفر ، نمیں کہ وہ کون شخص تھا؟ جواب:..مولان محد ادريس كاندهلوي تي" سيرة المصطفى" (خ. ص:٢٨١) ميس، مولانا ابواغاتهم رقيق ولاوري ني " سیرت کبری" (ج:۲ ص:۷۰۱) میں طبقات ابن سعد کے حوالے ہے (سیرت مصطفی میں زاد المعاد کا حوالہ بھی دیا گیاہے) اور صافظ ابن كثيرٌ نے "البدايدوالنهاية" (ج: ٣ ص: ١٣٧) ميں أموى كى مغازى كے حوالے يے تقل كيا ہے كه آپ صلى الند مديدوسلم مطعم بن عدى کی بناہ میں تشریف رائے تھے۔ اور بناہ میں آنے کا بیمطلب نہیں تھ جوآب ہے سمجھ ہے کہ اس سے پہیے مکہ کی شہریت ختم کردی گئی تھی ، بلکہ بیمطلب تھ کمطعم بن عدی نے صانت دی تھی کہ آئندہ اہل مکہ آ بیصبی القدمدیہ وسلم کونبیں ستائمیں گے۔ '''

# آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے پاس کچھر ہتانہیں تھا

سوال:.. ایک طرف تو آنخضرت صلی التدعیبه وسلم کے فقر و فاتے کے متعلق سیروں واقعات اورا حادیث شریف کا ذخیرہ ے اور ووس ی طرف انہیں کتابوں میں احجہ خاصا سامان مثلاً تنہیں غلام ،سو بکریاں ،گھوڑے ، نچر ، اونٹنیاں وغیرہ کی ملکیت آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے، ابن قیم کی زادالمعاداورمول ناتھانوی کی شرالطیب میں اس کی پوری تفصیل ہے، بیانضاد کیسے رقع ہو؟

جواب: ... آنخضرت صلی التدمدیه وسلم کے یاس کوئی چیز رہتی نہیں تھی ، آتا تھا اور بہت پھھ آتا تھا مگر جلاج تا تھا، زاد المعادیا نشر الطبیب میں ان چیزوں کی فہرست ہے جووق فو قنا آپ کے پاک رہیں ، سیبیں کہ ہمہ وقت رہیں۔

سوال:...طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضورعلیہ اسلام ایک مینڈ ھاتم م اُمت کی طرف ہے اورایک اپنی آل اولا و کی طرف ے قربانی کیا کرتے تھے،اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مخص قربانی نہیں کرتا تھا۔

جواب:...'' قربانی کیا کرتے تھے' کے الفاظاتو مجھے یادنہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے ایک مینڈھا آپ نے قربان کیا اور فرہ یا کہ: بیمیری اُمت کے ان تو گوں کی طرف ہے ہے جو قربانی نہ کرشکیں ۔مفکو ۃ شریف ص: ۱۲۷ میں بروایت مسلم حضرت عاکشہ

<sup>(</sup>۱) خصائل نبوی ص:۹۱۳ طبع میزان.

<sup>(</sup>٢) البداية والهاية كعرارت يرب: "ان وسول الله صدى الله عليه وسلم فبعثه الى المطعم بن عدى ليحيره، فقال: نعم الخ." والبداية والنهاية ح:٣ ص ١٣٤، أيضًا سيرة المصطفى ح ۱ ص ۲۸۱، سیرت گیری ج ۲ ص۱۹۵۰

ے روایت ہے کے حضور عدیدالساء م نے مینڈ ھا ذیح فر مایا اور وُعا کی: یا ابتد! قبول فر مامحد کی طرف ہے اور آل محدے اور اُمت محمد یہ کی طرف ہے اور آل محد ہے اور اُمت محمد یہ کے سے روایت ہے کہ مینڈ سے میں آو دوآ دی بھی ٹر یک نہیں ہوسکتے ،اس لئے بینتیجدا خذکرنا کہ ہر مخص قربانی نہیں کرتا تھا اُسیح نہیں۔ سینٹ نہوی کی آواڑ

سوال: ایک روایت میں ہے کہ بوقت نماز آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے بین عبارک ہے ہوق وخروش ہندی کے اُسلنے کی کی آ داز بہت زورشور ہے آئی تھی ،اورایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ بیآ دازایک میل تک مسموع ہوتی تھی ، بیرحد بیٹ بھی درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے ، کیونکہ حضور صلی القد علیہ وسلم تو رات کو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام بھی ایک آ واز میں فر ، نے تھے کہ سونے والا جا گئیں اور جا گئے وال س لے ، جوآ وازایک میل تک مسموع ہوتو آس پاس والوں کا کیا حال ہوگا؟ بچول کے تو کان بھی بھی ہے ہیں اور فیندگا تو سوال ہی بیدائیں ہوتا۔

جواب:...ایک میل ہے مسموٹ ہونے کی بات تو پہلی دفعہ آپ کی تحریر میں پڑھی ہے، میں نے ایک کوئی روایت نہیں دیکھی ،ستد کے بارے میں کیا عرض کروں؟

## منہ پرتعریف کرنا ہرایک کے لئے ممنوع نہیں

سوال: حدیث شریف بیل ہے کہ منہ پرتعریف کرنے والے کے منہ بین ڈالدو، جب کہ حضور عبیہ السلام نے خوداپی شان میں قصیدے سے بیں۔ ایک قصید ہے پر حضور عبیہ اسلام نے کعب بن زبیر کوخوش ہوکراپی جاور میارک عطافر مائی جو بعد بیں حضرت معاویہ ہے ان سے بیس ہزار درہم میں خریدلی۔

جواب!... ہم صفح کے احوال مختلف بیں ،منہ برمٹی ڈوالنے سے مرادیہ ہے کہ اپنائفس نہ گر جائے۔ آنخضرت سلی الند مدیہ وسلم کے بارے میں اس کا دُوردُ ورتَک بھی احتم النہیں، کی ایک شخص جس کے قل کا تھکم فرمادیا و واظہار امان وعظیدت کے قصیدے

(1) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبشين أقرن . ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله اللهم تقتل من
 محمد وآل محمد ومن أمّة محمد، ثم صحى به. رواه مسلم. (مشكوة ص:٢٤) ، الفصل الأوّل، باب في الأضحية).

<sup>(</sup>٣) عن المقداد بن الأسود قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المدّاحين فأحثوا في وحوههم الترب رواه مسلم (مشكوة ص: ٣ ١٣). وفي المرقاة والمراد زجر المادح والحث على معه من المدح الآنه يحعل الشحص مغرورا ومتكبرًا. (مرقاة المفاتيح ح ٣ ص ٣٠٢ باب حفظ اللسان والغينة والشتم). وفي شرح المسلم للنووى: باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط وحيف منه فتنته على الممدوح ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهى عن المدح وقد حاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوحه، قال العلماء وطريق الحمع بينهما ان النهى محمول على اعارفة في المدح والزيادة في الأوصاف أو على من يخاف عليه فتة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح وأما من لا يخاف عليه دلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفه فلا بهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه محازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كسلطه للحير أو الإزدياد منه أو الدواء عليه أو الإقتداء به كان مستحبًا، والله أعلم. (شرح تووى على مسلم ح ٢ ص.٣) مطبع قديمي كتب حاسه). وفي فتح الباري حاصل النهي أن من أقرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأم على سمدوح العجب لظنه أنه بتلك المراقة. فربما ضيع العمل والإردياد من الحير اتكالًا (الحجب لظنه أنه بتلك المراقة. فربما ضيع العمل والإردياد من الحير اتكالًا (المجب لظنه أنه بتلك المراقة. فربما ضيع العمل والإردياد من الحير اتكالًا (المجب لظنه أنه بتلك المراقة. فربما ضيع العمل والإردياد من الحير اتكالًا (المجب لظنه أنه بتلك المراقة. فربما ضيع العمل والإردياد من الحير اتكالًا (المجب لظنه أنه بتلك المراقة في مدحة في وحداله والإردياد من الحير اتكالًا (المحدود العجب لطنه أنه المدود العجب للله والمورد العجب لظنه أنه بتلك المدر المورد العجب للهم المدود العجب لظنه أنه بتلك المدرد المورد المعرف المورد العجب لطنه أنه من العبرة المورد المورد

یر هتاہے، بچاطور پروہ انعام کامستحق ہے۔

## '' قریب تھا کہ انبیاء ہوجاتے'' کامفہوم

سوال: مدیث شریف میں ہے کہ ایک وفد کے وگ آپ صلی التدعیہ وسلم کے پاس آئے ، ان کے اوصاف س کر حضور علیہ السلام نے فرمایہ: ''عجب نہیں انبیاء ہو ج کمیں۔'' اپنے صاحبز اوے حضرت ابر جیمؓ کے ستھ بھی غالبًا ایسا ہی فرمایا تھا کہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے ، سوال یہ ہے کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نبیں تو'' انبیاء ہوجا کمیں' یا'' نبی ہوجائے'' سے کیا مرادہے؟

جواب: " عبن کا انبیاء ہوج کیں 'یر جمہ غلط ہے ،صدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں: ' حک ماء علماء کا دوا من فقہ بھی ان یکو نوا انبیاء ہوجائیں ، صد حب حکمت لوگ ہیں قریب تھا کہ اپنے فتہ کی وجہ سے انبیاء ہوجائے ہو جائے ہو ان کا زندہ میں بیا الفاظ کس کی مدح میں انتہائی مبالغے کے لئے استعال ہوتے ہیں، حقیقت کے خلاف استدلال کرنا صحیح نہیں ، کیونکہ ان کا زندہ رہانا ممکن تھا تو نبی ہونا بھی ناممکن ہوا۔ اگر نبوت مقدر ہوتی تو ان کو بھی زندہ رکھا جاتا مگر چونکہ ن کی نبوت ناممکن تھی اس سے ان کی زندہ کہ میں مقدر نہ ہوا۔ صاحبز اوہ گرا می کے بارے میں فرمایا تھی: ' اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو صدیق نبی ہوتے ۔ ' بیروایت بھی بہت زندگی میں مقدر نہ ہوا۔ صاحبز اوہ گرا می کے بارے میں فرمایا تھی: ' اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو صدیق نبی ہوتے ۔ ' بیروایت بھی بہت کر ور ہے ، پھر یہاں تعبیق یا لحال ہے ، یہ بحث میر سے رسا ہے ' تر جمہ خاتم انتہیں ' میں صفحہ: کے ۲ کر ۲ کر ۲ کر کر تا ہوں :

"اساعیل بن الی خامد کہتے ہیں کہ میں نے ابن الی اوفی رضی مشعنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے آئی الی افغیر سے اللہ علیہ وسلم نہ عاش ابنه ، ولکن لا نہی بعدہ " یعنی وہ ولو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہی عاش ابنه ، ولکن لا نہی بعدہ " یعنی وہ مخری بی میں خدا کو پیارے ہوگئے تھے ، اور اگر تقدیر خداوندی کا فیصلہ یہ ہوتا کہ محملی اللہ علیہ وسلم نے بعد کوئی فیصلہ یہ ہوتا کہ محملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ندہ نہ بی ہوتو آپ کے صاحبز اوے بھی زندہ نہ بی ہوتو آپ کے صاحبز اوے بھی زندہ نہ دے بعد نی بی ہوتو آپ کے صاحبز اوے بھی زندہ نہ دے بعد نی بی ہوتو آپ کے صاحبز اوے بھی زندہ نہ دے بعد نی بی ہوتو آپ کے صاحبز اوے بھی زندہ نہ دے بعد نی بی ہوتو آپ کے صاحبز اوے بھی زندہ نہ دے بھی ہوتا کہ بیاب من سمی باسماء الانبیاء سن ۲۱۳ ص

اور يهى حضرت مُلاَّ على قاريٌ نے تمجھا ہے، چنانچہوں موضوعات كبير ميں ابن ماجه كى حديث: "لمسو عاش ابر اهيم .... النے" كے ذيل ميں كھتے ہيں:

"الا ان في سنده ابوشيبة ابراهيم بن عثمان الواسطى، وهو ضعيف، لكن له طرق ثلثة يقوى بعضها بعضا، ويشير اليه قوله تعالى. "ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن

<sup>(</sup>بِقِيهِ شَيِهِ فَيَ كُرْشَتِ). .. . على ما وصف به، ولذلك تأوّل العلماء في الحديث الاخر "احثوا في وحوه المداحين التراب" أن المراد من يمدح الناس في وجوههم بالباطل، وقال عمر . المدح هو الذبح، قال وأما من مدح بما فيه فلا يدخل في النهي، فقد مدح صلى الله عليه وسلم في الشعر والخطب والمخاطبة ولم يحث في وحه مادحه ترابًا. (فتح الباري ج:١٠ ص٧٧٧).

رسول الله و خماته السين. "فانه يؤمى بانه لم يعش له ولد يصل الى مبلغ الرجال، فان ولده من صلبه يقتضى ان يكون لبّ قلم، كما يقال: "الولد سر الأبيه. "ولو عاش وبلغ اربعين، وصار نبيًا لوم ان لا يكون نبيًا حاتم النبيين. " (موقوعات كير حق "لا" ص ١٩٠ مطبوء مجبها لله يكون نبيًا حاتم النبيين. " (موقوعات كير حق "لا" ص ١٩٠ مطبوء مجبها لله يكون نبيًا حاتم النبيين. "

ترجمہ:..." اس صدیث کی سند کا ایک راوی اوشیب ابراہیم بن عثان الواسطی ضعیف ہے، تاہم اس کے تین طرق ہیں، جوالیک و وسرے کے مؤید ہیں، اورارشاد خداوندی:" ... و خسات م النبین" الح بھی ای جانب مشیر ہے، چنا نچہ بیآ بت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کا کوئی صاحبز اوہ زندہ نہیں رہا، جو بالغ مرووں کی عمر کو پہنچتا، کیونکہ آپ کا بیٹا، آپ کی صدب مبارک سے تھا، اور بیا مراس کو مقتضی تھا کہ وہ آپ کا تمرہ اول لیعنی آپ کے من و کمالات کا جامع ) ہوتا، جیسا کہ شل مشہور ہے: " بیٹا باپ پر ہوتا آپ کا تمرہ اور وہ زندہ رہتا اور چالیس کے من کو پہنچ کر نبی بن جاتا تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خاتم النبیین شہوں۔"

مُلَا عى قارى كى تصريح بالديد واضح بوچ تاہے ك.

الف: آیت فاتم النبین بین شم نبوت کے اعلان کی بنیاد نفی آئیوت بررکھ کراشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ آپ کے بعد ہمیں کسی کو نبوت عطا کرنا ہوتی تو ہم آپ کے فرزندانِ گرا می کو زندہ رکھتے ، اور انہیں یہ منصب عالی عط فریائے ،گر چونکہ آپ پرسسلہ نبوت ختم تھا ،اس لئے نہ آپ کی اولا وفریندزندہ رہی ، نہ آپ کسی بالغ مرد کے باب کہلائے۔

ب: "فیک یم مضمون حدیث: "لمو عاش ابسواهیم لکان صدیقًا نبیًا" کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ عدید وسلم کے بعد اگر سی مضمون حدیث: "لمو عاش ابسواهیم لکان صدیقًا نبیًا" کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ عدید وسلم کے بعد اگر سی مسلم کی نبوت کی گنجائش ہوتی تو اس کے لئے صاحبز ادو گرامی کو زندہ رکھا جاتا، اور وہ بی ہوتا نبی ہوتا نبی ہوتے کہ آپ کے بعد نبوت کا درواڑ وہ بی بند تھا، بینہ ہوتا تو وہ زندہ بھی رہے اور مدین ٹی ٹی میں بنتے۔ ''

حضور صلى الله عليه وسلم كي نماز جناز وكس طرح بريهي گئى؟

سوال:... آپ سلی امتدعدیہ وسلم کی نماز جناز ہ کی اہ مت کس نے کرائی تقصیل سے تکھیں کہ آپ سلی التدعلیہ وسلم کی نماز جنازہ کس ترتیب سے پڑھی گئی تھی ؟

جواب:... حاکم (ج:۳ ص:۲۰) حضرت عبدائد بن مسعود رضی الله عند کی روایت ہے کہ ہم نے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ہے دریافت کیا یارسول الله! آپ کی نمی ز جناز و کون پڑھے گا؟ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ میری تجہیز و تکفین ہے فارغ ہوجا دُنو تھوڑی دیر کے لئے حجرہ سے بہرنکل جانا ،سب سے پہلے مجھ پر جبریل نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل ، پھر اسرافیل ، پھر

ملک الموت، پھر باقی فرشتے، اس کے بعد میرے اہل بیت کے مردنماز پڑھیں گے، پھر اہل بیت کی عور نیں، پھر گروہ در گروہ آکرتم سب مجھ پرصلوٰ قاوسلام پڑھنا۔ (۱)

چنانچیای وصیت کے مطابق آپ صلی القد عدیہ وسلم کی نماز جن زہ پڑھی گئی ، اس نماز میں کوئی امام نہیں تھا بلکہ سی بہ کرام مظروہ ور گروہ حرکہ شریف میں واخل ہوکر صلوۃ وسلام پڑھتے تھے، یبی آپ صلی القد علیہ وسلم کی نماز جن زہ تھی ۔ ابن سعد کی روایت میں بہ کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی القد علیہ وسلم کی مماز جن زہ پڑھی ہوئے اور جنازہ پڑھا، "اس طرح شمیں جزار مردول اور عور توں نے آپ صلی القد علیہ وسلم کی نماز جن زہ پڑھی ، اس مسئے کی تفصیل حضرت موران مجمد ، دریس کا ند ہلوگ کی کتاب ''سیرۃ المصطفیٰ صلی القد علیہ وسلم'' (جمد: ۳ ص: ۱۸۵ و ، بعد ) میں اور اس ناکارہ کی کتاب '' عبد نبوت کے ماہ و سال "(ص: ۱۸۰ میل طرح شمیل طرح شمیل طرح کی جائے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی نمازِ جنازه کس نے پڑھائی تھی؟

سوال:... نبی اکرم سلی الله عدیه وسلم کی نمی زیجنازه جو فی تضی یانهیں؟ اور آپ صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه کس نے پڑھ فی تھی؟ برا و کرم جواب عنایت فرید کمیں ، کیونکہ آج کل مید مسئلہ ہمارے درمیان کافی بحث کا باعث بناہوا ہے۔

جواب:...آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نمازِ جن زہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی ، اور نہ اس میں کوئی امام بن۔ ابن اسحاق وغیرہ اہل سیّر نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تنفین کے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک ججر ہُ شریف میں رکھا گیا ، پہلے مردوں نے گروہ درگروہ نماز پڑھی ، پھر عور توں نے ، پھر بچوں نے۔ ''کھیم الاُمت مولانا اشرف علی تھ نوی رحمۃ اللہ علیہ

(۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلبا من يصلى عليك يا رسول الله؟ فيكسى وبكينا، وقال. مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرًا، إذا غسلتمونى وحنطتمونى وكفنتمونى فضعونى على شفير قبرى ثم أخرجوا عنى ساعة فإن أوّل من يصلى على خليلى وجليسى جبريل وميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنود من الملائكة، ثم ليبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتى، ثم نساؤهم، ثم أدخلوا أفواجًا وفرادى . إلخد (المستدرك للحاكم ج:٣ ص:٢٠ طبع دار الكتاب العربي، بيروت).

(۲) لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع عنى سويره فكان الناس يدخلون عنيه زمرًا زمرًا يصلّون عليه ويخرحون ولم يؤمهم أحد (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۸۸). وأيضًا فوقع كما قال صلى الله عليه وسلم، فصلّى على صلى الله عليه وسلم أوّلًا . . . . . . فصلوا كلهم افذاذًا منفردين لا يؤمهم أحد (بلل القوة ص ۲۹۹).

(٣) لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع على سريره و دخل أبوبكر وعمر فقالًا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبحركاته، ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار قدما يسع البيت فسلموا كما سلم أبوبكر وعمر وصفوا صفوفًا لا يؤمهم عليه أحد ... الخد (طبقات ابن سعد ج: ٢ ص: ٣٩٠).

(٣) وقال محمد بن اسحاق . . . . . . لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام ارسالا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلين عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه . . . . لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، وقال الواقدى. لمّا ادرج وسول الله صلى الله عليه وسلم في اكفانه وضع على سريره ثم وضع على شفير حفرته، ثم كان الناس يدخلون عليه وفقاء رفقاء لا يؤمهم عليه أحد (البداية والمهاية ج: ٥ ص ٢١٥ كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الروص ج: ٢ ص ٣٤٠).

أشرالطيب م الكية بي:

''اورائن و جدیش حضرت ابن عبس رضی امتدعندے رویت ہے کہ: جب آپ کا جن زہ تیار کرکے رکھا گیا تو اوّل مردوں نے گروہ در ًروہ بوکرنم زیر بھی ، پھرعورتیں آئیں ، پھر بچے آئے ، اور اس نماز میں کوئی امام نبیں بوا۔''
امام نبیں بوا۔''

على مه يبلي الروش الانف " (ج: ٢ ص: ٧٧ مطبوعه مان) مين لكهية بين:

'' یہ تخضرت صلی املہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ، اور ایسا آنخضرت صلی القہ علیہ وسلم کے حکم ہی ہے ہوسکتا تھا، ابن مسعود رضی القہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرمائی تھی۔'' ا علامہ بیٹی نے بیروایت طبر انی اور ہزار کے حوالے ہے ، حافظ نو رالدین بیٹی نے جمع الزوائد (جام م ۲۷٪) میں ہزار اور طبر انی کے حوالے لے اور حضرت تھا نوکی نے نشر الطبیب میں واحدی کے حوالے ہے بیروایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ بیں:

''ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ فرمایا: جب عنسل کفن سے فارغ ہوں، میرا جنازہ قبر کے قریب رکھ کرہٹ جانہ ، اقل ملا تکہ نماز پڑھیں گے، پھرتم گروہ درگروہ آتے جانا اور نماز پڑھتے جانا ، اقل الل بیت کے مرونماز پڑھیں ، پھران کی عورتیں ، پھرتم لوگ۔'' (نشر الطبیب سن ۲۰۲ طبح ہوروں) میر قالمصطفی صلی اللہ عدیہ وسلم میں طبقہ ہے ابن سعد کے حوالے سے حضرات ابو یکروغررضی اللہ عثیما کا ایک گروہ کے ساتھ نماز

حضور صلی الندعلیہ وسلم کی نمازِ جنازہ اور مدفین کس طرح ہوئی اور خلافت کیسے طے ہوئی ؟ سوال:... نبی اکرم سلی اللہ مدیدہ سلم کی وفت کے بعدان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ؟ اور آپ کی تدفین اور شل میں کن کن حضرات نے حصہ لیا؟ اور آپ کے بعد خلافت کے منصب پر کس کوفائز کیا گیا اور کیا اس میں بالاتفاق فیصلہ کیا گیا؟

(۱) وذكر ابن اسحاق وغيره ان المسلمين صلّوا عليه افذاذًا لا يؤمهم أحد، كلما جاءت طائفة صلّت عده، وهذا خصوص به صلى الله عليه ولا يكون هذا الفعل إلّا عن توقيف وكذلك روى أنه أوصى بذلك ذكره الطبرى مسد وقد رواه البزار أيضًا عن طريق مرة عن ابن مسعود إلخ. (الروص الأنف ح٣٠ ص:٣٥٠ كيف صلّى على جنازته عليه السلام، طبع ملتان).

(۴) مجمع الزوائد كام التهاجية فقدنا فمن يصلى عليك مسا فيكينا وبكى وقال إذا غسلتمونى وصعتمونى على سريرى في بيتى هذا عنى شفير قبرى فأحرجوا عنى ساعة فإن أوّل من يصلّى على حنيلى وجليسى جبريل ... ثم المملائكة صلى الله عليهم، ثم ادحلوا على فوجًا قوجًا فصنّوا على وسلّموا تسليمًا ... وليبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتى، ثم أنتم بعد رواه البزار ... ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه. (مجمع الزوائد ٢٠٠٠ صنح الروائد ٢٠٠٠)، باب في وداعه صلى الله عليه وسلم، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

جواب:... • سهرصفر (آخری بدھ) کو آخضرت صلی الله عدیه وسلم کے مرض الوصال کی إبتدا ہوئی، ۸ رائے الاقل کو بروز پنجشنه منبر پر بین کرخطبدارشا وفر مایا، جس بیس بہت ہے اُمور کے بارے بیس تاکید وفصیحت فر مائی۔ ۹ ررئے الاقل شب جمعہ کومرض نے شد تنا اختیار کی ، اور تین بار غرش کی نوبت آئی ، اس لئے مبحد تشریف نبیل لے جاسکے ، اور تین بار فر مایا کہ: '' اور بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھ کیں!'' چنانچہ بینماز حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے بڑھائی اور باقی تین روز بھی وہی ا، م رہے، چنانچہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی حیات طیب بیس حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے سرّ و منمازیں پڑھائیں ، جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نمیز عشاء سے شروع ہوگر ۱۲ رہ تے الاقال ووشنبہ کی نمیاز بھر پڑھم ہوتا ہے۔ (۳)

علاست کے ایام میں ایک و ن حضرت عا کشہرضی امتدعنہا کے گھر میں (جو بعد میں آپ صلی القد مسیہ وسلم کی آخری آ رام گاہ بنی ) اکا برصحاب رشی القدعنہم کو وصیت فریائی:

'' انتقال کے بعد مجھے شمل دواور کفن پیبنا وَاور میری چار پائی میری قبر کے کنار ہے (جوای مکان میں ہوگی) رکھ کرتھوڑی دیر کے لئے نکل چاؤ، میرا جنازہ سب ہے پہلے جبریل پڑھیں گے، پھر میکا ئیل ، پھر امرافیل ، پھر علی پڑھیں گے ، پھر میکا ئیل ، پھر امرافیل ، پھرعز رائیل ، ہرایک کے ہمراہ فرشتول کے ظیم کشکر ہوں گے ، پھر میر سے اہل بیت کے مرد ، پھر حورتیں بغیراہا م کے ( تنہا تنہا ) پڑھیں ، پھرتم لوگ گروہ درگروہ آکر ( تنہا تنہا ) نماز پڑھو۔''

چٹانچہای کےمطابق عمل ہوا،اوّل ملائکہنے آپ سلی القد عدیہ وسلم کی نماز پڑھی، پھرابل بیت کے مردول نے، پھرعورتوں نے، پھرمہاجرین نے، پھرانصار نے، پھرعورتوں نے، پھربچوں نے،سب نے اسکیے اسکیے نماز پڑھی،کوئی محض اِ مام نیس تھا۔

<sup>(</sup>۱) فصل في حوادث السنة الحادية عشرة من الهجرة . . . . . وفيها موض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آحر الأربعاء من صفر، وكان ذلك اليوم ثلثين من شهر صفر المدكور، وكانت مدّة موضه صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر يومًا على القول المشهور الذي عليه الأكثرون. (بذل القوة في حوادث سبى البوة ص ٢٩٦ طبع حامعة السند، حيدرآباد پاكستان).

 <sup>(</sup>۲) وفيها في أيام ذلك المرض خوج إلى المبر فخطب عليه قاعدًا لعذر المرض وأحبر فيها بأمور كثيرة تحتاح إليه الأمة
 وكانت تبلك النخطبة يـوم الخميس الثامن من شهر ربيع الأوّل. (بذل القوة ص:٢٩٨ طبع جـامـعة السند، حيد آباد، ياكستان).

<sup>(</sup>٣) وفيها لما اشتد عليه صلى الله عليه وسلم المرض ليلة الحمعة التي هي التاسعة من شهر ربيع الأول، فاغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولم يستطع الخروج إلى صلوة العشاء، قال ثلاث: مروا أبابكر فلبصل بالماس، فصلى أبوبكر رصى الله عنيه مقام النبى صلى الله عليه وسلم تلك العشاء، ثم لم يزل يصلى بهم الصلوة الخميس في تلك الأيام الثلاثة الباقية، حتى كانت صلوة أبى بكر رضى الله عنه التي صلاها بهم في حياته صلى الله عنيه وسلم سمع عشرة صلوة، مبدأها صلوة العشاء من ليلة الحمعة، ومنتهاها صلوة الفجر من يوم الإثبين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. (بلل القوة في حواهث سنى النبوة ص ٢٠٠٠ طبع جامعة السند، حيدرآباد، پاكستان).

<sup>(</sup>٣) وفيها في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم وكونه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رصى الله عنها، أوصى الأصحابه فقال. إذا أنا مِتُّ فاغسلوني وكفنوني واجعلوبي على سريرى هذا، على شفير قبرى في بيتى هذا ثم أحرحوا عنى ساعة فأوّل من يصلّى على جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت، كل واحد منهم بجنوده،

مین شریک تھے، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسم و نسل میں سند علیہ وسل میں اللہ وجبدے ویا ،حضرت عباس اوران کے صاحبی اور عنبم ان کی مدوکرر ہے بیتے ، نیز آنخضرت میں ،ملہ علیہ وسلم کے دوموالی حضرت اُسامہ بن زید اور حضرت شقر ان رضی اللہ عنبما بھی خسل میں شریک تھے، آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کو پی اللہ علیہ وسلم کو بی اللہ علیہ وسلم کو بیا گئے۔

آنخضرت صلی القد مدیدوسم کے اصال کے روز (۱۲ ارائی الاقل) کوسقیفہ بنی سامدہ میں حضرت ابو بکرصد ایق بنی القد عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی ،اول اور سند خد نت پرمختف آرا ، پیش ہوئیں بھین معمولی بحث وتنجیص کے بعد ہاآ، خرحضرت او بکر صدیق رضی القدعنہ کے انتخاب میرا تفاقی ہو کیا اور تمام ابل مل وعقد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

### حضرت سودہ گوطلاق دینے کے ارادے کی حکمت

سوال:...ایک آدمی اپنی بیوی و س کے طداق دے دے کہ وہ بوڑھی ہوگئی اوراس کے قابل نہیں رہی ،اس بات کو کوئی جی بنظر استحسان نہیں دیکے روایت میں ہے کہ حضور مدیدالسلام نے حضرت سودہ کوان کے بڑھا ہے کی وجہ سے طلاق وینا چاہی ، پھر جب حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت ما نشہ کو وے دی تو آپ نے طلاق کا ارادہ بدل لیا۔ بد بات حضور صلی القد علیہ وسلم کی ڈات بھیر معلوم ہوتی ہے اور مخالفوں کے اس اعتراض کو کہ نعوذ بالقد! تعد واز واج کی غرض شہوت رائی تھی ،تقویت ملتی ہے ، حالانک حضور صلی القد عدید وسلم کو تنہمول اور بیواؤں کا مجاوری قرار دیا جاتا ہے۔

جواب: عرب میں طلاق معیوب نہیں مجھی جاتی ، جتنی کہ ہمارے ماحول میں اس کو قیامت سمجھا جاتا ہے۔ ملاوہ ازیں آنحضرت صلی المتد مدیدہ سم کے بارے میں "تُسر جسیٰ من قَضَاءُ منهُنَّ وَتُوْوی اِلَیْکَ مَنْ قَضَاءُ" فرما کرآپ کور کھنے ندر کھنے کا اختیار دے ویا گیا تھا، اس لئے آنخضرت صلی القد عدید وسلم کا کسی کی علیحدگی کا فیصلہ کر لینا کسی طرح بھی محل اعتراض نہیں۔ اور

(بَرِه ثُرِهُ أَنَّة ) شم يصلّى على رحل أهل بيتى، ثم نسانهم، ثم ادخلوا أنتم فوجًا فوجًا فصلّوا على، فوقع كما قال صلى الله عليه وسلم أوّلًا الملائكة عليهم السلام، ثم رحال أهل بيته، ثم نسالهم، ثم رجال الله عليه وسلم أوّلًا الملائكة عليهم السلام، ثم رحال أهل بيته، ثم نسالهم، ثم رجال الله عليه وسلم 199 وأيضًا السمه اجرين، ثبه الأنصار، ثم العلمان، فصلّوا كلهم افذاذًا منفودين لا يؤمهم أحد. (بدل القوة ص 199 وأيضًا الروض الأنف ج: ٢ ص ٣٤٠).

(١) وقيها وقع أنه لما توفى صلى الله عليه وسلم غسله على وحضر معه العباس وابناه الفضل وقتم وموليا رسول الله صمى الله عليه وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم ورضى الله عنهم، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سهولية. (بذل القوة ص ٣٠٣).

(٢) فلما مات (صلى الله عليه وسلم) .... فحاء الصديق من منزله حين بلغه الخبر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤله و كشف العطاء عن وجهه وقبّله وتحقق أنه مات ورجع الناس كلهم إليه وبايعه في المسحد حماعة من الصحابة ووقعت شبهة لبعض الأنصار وقام في أدهان بعضهم جواز إستحلاف خليفة من الأنصار وتوسط بعصهم بين أن ينكون أمير من المهاجوين وأمير من الأنصار، حتى بين لهم الصديق أن الخلافة لا تكون إلّا في قريش، فرحعوا إليه وأحمعوا عليه كما سنبينه وتنبه عليه رالبداية والنهاية ج ٥ ص ٣٣٠٠) . تقميل كليد نظمو: البنداية والنهاية ج ٥ ص ٣٣٠٠) . تقميل كليد نظمو: البنداية والنهاية ج ٥ ص ٣٣٠٠)

از دوائی زئدگی صرف شہوت رانی کے لئے نہیں ہوتی ،موانست اور موالفت اس کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ بہت ممکن ہے کسی وقت کی بی بی سے موانست شدر ہے اور طلاق کا فیصلہ کرلیا جائے اور حضرت ما کشتہ کواپنی باری دے دینا اور اپنے تمام حقوق سے دستمبر دار ہوجانا حضرت اُمّ المؤمنین سودہ کا وہ ایثار تھا جس پر آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم نے فیصلہ تبدیل فر مالیا، اس پر اس سے زیاوہ گفتگو کرتا کیکن یہاں اشارہ کافی ہے۔

### رحمة للعالمين اور بدؤعا

سوال:.. روز نامہ' جنگ' کے اسلامی صفح پرایک مضمون نگار آبھتے ہیں کہ:' بہنسر معونہ میں دھو کے سے شہید کئے جائے والے وی کے معلقہ تمام کے تمام اصحاب صفہ بنتے ،ان کی جدائی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجہ صدمہ ہوا کہ آپ متواتر ایک مہیئے تک تماؤ گیر میں ان کے قاتلوں کے تن میں بدوً عافر ماتے رہے۔''

ریتو وہ الفاظ میں جنھیں میں نے لفظ بہ لفظ آپ کے اخبار سے اُتار دیا ہے۔ آپ کے اور ہم سب کے علم میں یہ بات تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنھیں اللہ تعالی نے خاتم النہ تین اور رحمة للعالمین جیسے القب سے قرآن کریم میں مخاطب کیا ہے، وہ بھی کس کے حق میں بدؤے کے ہاتھ اُٹھا کتے ہیں؟ کیا یہ بات کوئی ذی شعور باور کرسکتا ہے؟

میں سعود بیر گرز کا کی کی اے کی طالبہ ہوں ، میری نظروں ہے بھی مختلف اسلامی کتا ہیں گزری ہیں ، میرا ذہن اس بات کو جو لئیں کرسکتا ، اور جو ہات غط ہو، اے کسی کا ڈبن قبول کر بی نہیں سکتا کہ آنخضرت بھی کسی کے حق میں بدؤ عافر ، کمی ؟ آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا سلوک نہ کیا ، آپ جس راستے ہے گزرتے لوگ آپ پر غلاظت بھینکتے اور آپ کوط کف کی گھیوں میں تھینتے ، ایک دفعہ تو لوگوں نے کہاں تک کیا کہ آپ پر اسٹنے پھر برسائے کہ آپ لبولہان ہو گئے اور آپ کے پاؤں مبارک جو توں میں خون کے دفعہ تو لوگوں نے کہاں تک کیا کہ آپ پر اسٹنے پھر برسائے کہ آپ لبولہان ہو گئے اور آپ کے پاؤں مبارک جو توں میں خون کے بھر جانے سے چپک گئے۔ جب بھی آپ نے ، آپ فر ہاتے:
'' اے التدائیس نیک راہ و کھا اور بڑا کہ بھی کون ہوں ۔''

ایک طرف تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ۵ کے معلموں کودھو کے سے شہید کیا گیااور آگے کہتے ہیں کہ حضور سلی ابند علیہ وسلم نے ان قاتلوں کے تن ہیں بدؤ عافر ہان کے کیاان کو یہ معلوم نہیں کہ جولوگ شہید ہوتے ہیں وہ بھی مرتے نہیں بلکہ زندہ جوویہ تے ہیں، تو جن کوشہ دت کا درجہ مدا ہوان کے قاتل تو خود بخو د دوز خ کی آگ میں ہے تکے جائیں گے ، ان کے لئے بدؤ عاکیا ضرور کی؟ اور وہ بھی رحمۃ للعالمین نے فیجر کی نماز میں ایک مہینے تک کی ۔ کیا شاہ صاحب نے (نعوذ بابند) حضور کوئی زافجر کے بعد مسلسل ایک مہینے تک بدؤ عا کرتے دیکھا، یا کسی کتاب سے پڑھا؟ کون کی حدیث ان کی نظروں سے گزری؟ ڈراحوالہ تو ویں کہ میں خود بھی پڑھوں، میرا بھی مضمون اسلامیات ہے، میں نے بھی ایسانہیں پڑھا۔

جواب:...بنسر معونه ميسترقراء كي شهادت كاوا قعديث وتاريخ اورميرت كي تمام كمايول ميس موجود ب،اور

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة ان سودة لما كبرت قالت. يا رسول الله! قد حعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. متفق عليه. (مشكّوة ص:٢٤٩، باب القسم).

آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ایک مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھن اوران کا فرول پر جھول نے ان حفرات کو دھو کے سے شہید کیا تھا، بدؤ عاکر ناصیح بخار کی، جی مسلم، ابوداؤر، نسائی اور حدیث کی وُ دسری کتابوں میں موجود ہے۔ اس لئے آپ کا انکار کرنا غلط ہے۔ رہا آپ کا بیشہد کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین تھے، آپ کیے بدؤ عاکر سکتے تھے؟ آپ کا بی خیال بھی سطی قیاس کی بیداوار ہے، کیا موذیوں کو آل کرنا ، ان کو مزاد بینا اوران کو مرزش کرنا رحمت نہیں؟ کیا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمہ وشفیق قلب بیداوار ہے، کیا موذیوں کو آل کرنا ، ان کو مزاد بین اوران کو مرزش کرنا رحمت نہیں پہنچا ہوگا؟ آپ ما شاء امقہ بی اے کہ طالبہ ہیں، آپ کو معلوم ہونا جا ہے کہ جوروں ، ڈاکوؤں ، خنڈول اور بدمعا شوں پرختی کرنا ہیں رحمت ہے ، اوران پرش کھانا خلاف رحمت ہے، شخ سعدی کے بقول:

#### نیکوئی بابدال کردن چنال است که بد کردن بجائے نیک مردال

<sup>(</sup>١) عن انس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلًا لحاجة يقال لهم "القراء" فعرص لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها "بئر معونة" فقال القوم والله! ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاحةٍ للسي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرًا في صلوةِ الغداة . إلح (صحيح بخارى ج: ٢ ص: ٥٨٢، باب غروة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة).

<sup>(</sup>٣) "قُبَالْ نُوُحٌ رُبِّ لَا تَلَرُّ عَلَى الْآرُضِ مِن الْكفريْنِ دَيَّارًا" (نوح ٣٧). "رَبُنَا اطْمِسْ عَلَى امُوالهِمْ وَاشْدُدْ على قُلُوْبهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُّا الْعَذَابَ الْآلِيْمَ" (يونس: ٨٨).

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة قال ما صرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا إلا ان يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قطُّ فينتقم من صاحبه الا ان ينتهك شئي من محارم الله فينتقم لله. رواه مسلم. (مشكوة ص١٩٠).

ہے چینی و بے قراری اور حق تعالیٰ شانہ سے والہانہ استغاثہ وفر یا دخلی اپنی ذات کے سے نہیں تھی کہ آپ اس کے لئے طا کف کی مثال چیش کریں ۔ یہاں جو کچھتھا وہ دینی غیرت اور ان مظلوموں پر شفقت کا اظہار تھا۔

الغرض بنو معو نه کا جو دا قعہ ذکر کیا گیاہے وہ تھے ہے اورا سے موذیوں کے لئے بدؤ عاکرنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رحمۃ للعالمین کے خلاف نہیں ، بلکہ اپنے رنگ میں ریجی رحمت وشفقت کا مظہر ہے۔

## آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو " نبي بإك" كيول كهتي بين؟

سوال:...ایک دفعہ إمام صاحب نے دورانِ تقریر فرمایا کہ: '' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم کو'' نبی پاک' اس لئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشا بھی پاک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیا ضائہ بھی پاک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پا خانہ بھی پاک تھا۔'' بے شک میسب بچھ مانتے ہیں ،گرمسئلہ بیہ ہے کہ اگر پاک تھا تو بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیول فرمائے ہتے؟ پاک تھا۔ جواب:...طہارت کے لئے اور نظافت کے لئے۔

## حضور صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت کس کے لئے؟ اور حصول کا طریقنہ

سوال: ... ابھی پچھلے دنوں ٹی وی میں میں کی نشریات میں کسی عالم نے جن کا بچھے نام یادنہیں، شفاعت کے مسئلے پر تقریر کی تھی، بہی وہ عقیدہ ہے جے آج کے مسلمان نے عمل سے عاری کر دیا ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، جینے بھی گنا ہگار ہی ! ہیں تو نبی کی اُمت میں، جاری شفاعت تو بھی ہے۔ مولا نامحترم نے بھی اپنی تقریر کا سازاز وراس بات پر بی لگایا کہ حضور سلی القد عبد وسلم نے ساری اُمت کی شفاعت کا شفاعت کا فرمد لیا ہے۔ بے شک بیر جی کے بہیں کن لوگوں کے حق میں؟ کس صد تک؟ بین بین بتایا۔ برائے کرم آپ شفاعت کے بارے میں اندھلیہ بارے میں اندھلیہ کی ضرورت نہیں رہی ، کیونکہ ہمارے بیارے رسول سلی القد علیہ وسلم القد علیہ وسلم اللہ علیہ کی اوقعی اب مسلمان کو نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہی ، کیونکہ ہمارے بیارے رسول سلی القد علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کا فرمد لیا ہے؟ بلیز آپ اس مسئلے کاعل ضرور دیجئے گا ، یہ میرا ہی نہیں اور کتنے ہی لوگوں کا مسئلہ ہے۔

جواب: ... آنخضرت على الله عليه وسلم اورديگرانبيائے كرام يہم السلام، مل نكه، صديفين، شهداءاورصالحين كي شفاعت برق () من محيح ہے كہ آنخضرت على الله عليه وسلم نے تن م أمت (بلكه تمام أمتوں كى) شفاعت كا وعده فر ما يا ہے اور إن شاءالله يه وعده بورا ہوگا۔ انغرض شفاعت كا عقيدہ محيح ہے اور بيدا بل حق الله سنت والجماعت كے قطعى عقائد بيں شامل ہے۔ رہا آپ كا بيد خيال كه اى عقيدے نے مسلمانوں كومل ہے عارى كرويا ہے، بيد خيال محيح نہيں صحابہ كرام أن أنمه وين اورا كا برأمت بم سے بر هر كر عقيد اُنشفاعت برايمان ركھتے تھے، مگر ان كے مل پركوئى سستى اور كمزورى نہيں تقى۔ الله تعالى بم سب كو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى شفاعت نصيب برايمان ركھتے تھے، مگر ان كے مل پركوئى سستى اور كمزورى نہيں تقى۔ الله تعالى بم سب كو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى شفاعت نصيب برايمان ركھتے تھے، مگر ان سلم عيں چندا مور پيش نظر رہنے جا بہيں۔

<sup>(</sup>۱) والشفاعة التي ادخرها ادخرها لهم حق كما روى في الأخبار .... الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٢٦٩ تا ٢٦٥، الن ماجة ص:٣٢٠).

اند بعض گستا خانیمل ایسے بیں جن میں مسلمان کثرت سے مبتلہ بیں ، اور وہ شفاعت سے محروم کرنے والے بیں ، ان سے تو بہ کئے بغیر شفاعت کی تو قع رکھنا کا رعبث اور شیطان کا دھوکا ہے۔

ان جو مخص اس خیال سے تنگین جرائم کاار تکاب کرتا ہو کہ جمعے فلاں کی شفاعت جیل سے چیٹرالے گی ،ابیاشخص احمق خیال ک کیا جائے گا۔ای طرح جو شخص شفاعت کے ہمرو ہے وحر اوحر گناو کئے جاتا ہے ،اس کے احمق ہونے پر بھی کوئی شک نہیں۔ معاون کی صدالہ سے تخذ مصل میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں اور میں میں اور میں میں میں میں میں

"انسانی صحابی ہے آنخضرت میں ، مقد عدیہ وسلم نے فر مایا تھا: "مانگو کیا ہانگتے ہو؟ "انہوں نے عرض کیا: "جنت میں آپ کی رفاقت! "فر مایا: " بس یہی؟ یہ کچھاہ رکھی ؟ "عرض کیا: "بس یہی ؟ "فر مایا: "بست اچھا! مگر کثر ت بجود کے ساتھ میری مدد کرنا۔ " " اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ شفاعت ماصل کرنے کے لئے بھی نیک اعمال کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو شخص آنخضرت صلی امقد مدید وسلم کی سنت وطریقے ہے ، آپ کشکل و شبہت ہے ففرت کرتا ہے ، آپ صلی القد عدیہ وسلم کے ارش دات سے دیدہ و دائستہ بن و ت کرتا ہے ، اور آپ صلی القد عدیہ وسلم کے وشمنوں ہے دوتی رکھتا ہے ، وہ آخر کس مندے شفاعت کی تو قع رکھتا ہے . ؟

سمانی بہت ہے لوگ ایسے ہوں گے جو نہ جائے تنٹی مزت جلنے کے بعد کو بھے ہوجا کیں گے ، تب کہیں ان کوشفاعت نصیب ہوگ ۔ ہوگ ۔ کمیا کو کی شخص تخل رکھتا ہے کہ وہ ایک سمجے کے لئے جہنم کی آگ میں حجلسایا جائے؟ (اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ میں رکھیں) اب کون ہوگا جو کروڑوں برس جہنم میں جلنے اور جنت کی نعمتوں سے محروم رہنے کو پہند کرے…؟

# رسول اكرم صلى التدعليه وسلم عص محبت اور التد تعالى كى ناراضى

سوال: ... ہمارے ہاں ایک صوفی چیر ہیں، ایک دن انہوں نے جھے اور میرے دوست کو کہ کہ: ایک خوبصورت بڑکی ہو،
جس سے ایک لڑکا محبت کرتا ہو، اور آپ بھی اس سے محبت کرنے لگیں تو بھیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا: انجام لڑائی اور ذشمنی! تو کہنے لگا: فاہر
ہے کہ جولائی سے محبت کرتا ہے وہ کیونکر چاہے گا کہ میر کی محب ہے کہ کی محبت کرے؟ پھر کہنے لگا کہ: '' تم اپنے رسول مقبول صلی احتہ سیہ وہ کم سے محبت شرک نا، کیونکہ احتہ تعلی ان سے محبت فر ہاتے ہیں اور تم نبی سیہ السلام سے محبت کرو کے تو القد تعالی تمہ، راؤشمن ہوج ہے گا،
وہ کیسے چاہے گا کہ میر کی محبت سے کوئی وُ وسرا محبت کرے؟ اس کے باوجو دبھی اگر بندہ نہ مانے تو احد تعالیٰ کافی سن اکین خدا بندے کافی سزا کیں دیتے ہیں، اگر کی مزاکمیں سینے کے بعد بھی بندہ اپنے نی خدا بندے کافی سزا کیں۔ مانے جھک جاتا ہے۔''اس کی وضاحت فرہ دیں کہ بیا انسان کن عقائدگاہ لگ ہے؟

جواب:... بيصوفي جي بيعم اور ناواتف بين، ان كابيكهنا كه: " أتخضرت صلى الله عليه وسلم سے أكر بهم محبت كري تو خدا

را) عن ربيعة بن كعب قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لى سل! فقلت: استبلك مرافقتك في الجلّة قال. أو عير ذلك؟ قلت هو داك! قال. فأعنى على نفسك بكثرة السحود. رواه مسلم. رمشكوة ص:٨٣، باب السجود وفصله).

٣) النوع الثامل شفاعته في أهل الكناثر من أمّته، ممن دحل النّار، فيحرحون منها. (شرح عقيدة الطحاوية ص ٢٥٨).

(1) تعالی دُشمن ہوجائے گااورسز ادے گا'' میکلمہ کفر ہے ،اوراس کا یہنا کہ:'' خدا بندے کے سامنے گھٹے لیک ویتا ہے'' میجی کلمہ کفر ہے۔ الیے بے دِین اور جامل کے پاس نبیس بیٹھنا جاہے۔

## حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اسم کے ساتھ صرف '' سا' لکھنا

سوال:... پچھ عرصة بل کسی صاحب نے آپ ہے ایک سوال پوچھ تھ کہ پچھ لوگ انگش میں لفظ ' محمہ' کو Mohammad ے بجائے صرف Mobd لکھ دیتے ہیں ،اور کہتے ہیں کہ ہم نے " محمر " کوش رٹ کر کے لکھ دیا ہے ،اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فر، یا تھا کہ انگریز ول کے نز دیک مفظ'' محمد'' کی اہمیت خواہ کتنی ہی کم ہو، ایک مسلمان کے لئے لفظ' ابتد'' کے بعد تمام ذخیر وَ الفاظ میں سب ہے اہم لفظ ''محمہ'' ہے،اس لفظ میں تخفیف کا مطلب توبیہ ہوا کہ لکھنے دالے کو .. نعوذ باللہ ... گویا اس لفظ ہے نفرت ہے۔ لفظ ''محمہ'' کو مخفف کرے لکھنے کا رواج غالبًا فرنگی سازش ہے اور مسلمان اس مسئے کی سنگینی کو سمجھ نہیں سکے۔ Mohammad کے بی ئے Mohd (موہڈ) ایک مہمل اور بے معنی لفظ ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو ایک مہمل اور بے معنی بفظ میں تبدیل کروینا کسی مسلمان کے لئے ہرگز تروانہیں ہوسکتا۔

اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بیٹھی ارشا وفر ، یا تھا کہ: چند حضرات صرف 'M' ککھ دیتے ہیں ، بیٹھی انگریز می فیشن ہے۔ محتر می! میں نے اس مسئلےاور آپ کے جواب کوزیادہ سے زیادہ ناوا قف ہوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ،جس کے نتیجے میں کی طالب علموں نے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم" کو Mohd یا صرف M نہیں لکھیں گے، بلکہ پورے حروف بہی Mohammad لکھا کریں گے۔اب مجھے ننڈو آ دم سے اپنے ایک طالب ملم بھائی کا خط موصول ہوا ہے،جس میں اسکول میں اپنے نام سے پہلے M لکھنے سے گریز کیا، ماسٹر صاحبان نے وجہ یوچھی تو اس طالب علم نے آپ کا جواب ؤ ہرایا اور کہا کہ: صرف M لکھٹا انگریزی فیشن ہے۔ تواس کے جواب میں ماسٹرصاحبان نے کہا کہ: ' اگر' محمر' کوانگریزی میں پورا لکھنے کی بجائے صرف "M" لکھنا غلط ہے تو پھر اخبارات، کتابوں میں''صلی القدعلیہ وسلم' 'پورا لکھنے کی بجائے صرف( ص) مکھ دیا جاتا ہے، کیا یہ ؤرست ہے؟''

جواب:..صرف (ص) کانث ن کافی نہیں ، بلکہ پورا ؤرودشریف لکھنا جا ہے اوراس میں کسی بخل سے کامنہیں لیز، جا ہے'۔' ظاہر ہے کہ جاری تحریرے ڈرووشریف کی اہمیت زیادہ ہے،اس کو کیوں نہ لکھ جائے؟ میں جب بھی آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا اسم مقدس لکھتا ہوں، پورے اہتمام کے ساتھ'' صلی اللہ علیہ وسم'' لکھتا ہوں، اور اس میں مبھی بخل نہیں کرتا۔ سیکن اخبار کے کا تب'' صلی التدعيدوسم" كى جگه صرف (ص) لكودية بير\_

<sup>(</sup>١) وصبح الإجماع عملي ان كمل من جحد شيئًا صبح عندنا بالإجماع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي به فقد كفر، أو يسي من الأسياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو يفريضة من فرائض وصبح بنالشص ان كل من استهنزاً بالله تعالى . -الدِّين .... فهو كافر واكفار الملحدين ص:٣٣).

<sup>(</sup>٢) وقد استحب أهل الكتابة أن يكرّر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. (تفسير ابن كثير ج٥٠) ص:۲۲۷، مطوعه رشیدیه).

## خطوط میں بسم اللہ نہ کھنا بہتر ہے اور لفظ'' محد'' کومخفف کرنا جا ئزنہیں

سوال:... آج کل سرکاری خط اور تمام کاغذوں پر بسم اللہ پوری کسی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اُن کاغذوں پر بھی کسی ہوتی ہے جن پر خط کسے سے جن پر خط کسے میں ، خط یا مضمون کے جن پر خط کسے سے جن پر خط کسے ہیں ، خط یا مضمون کسے کے بعد میں کم نظر کو ہاتھ ہے سے کہ اور یا جا تا ہے، اس طرح وہ لفظ ' بسم اللہ'' بھی روّی کی ٹوکری میں ڈال دیاجہ تا ہے، اس طرح وہ لفظ ' بسم اللہ'' بھی روّی کی ٹوکری میں چلا جا تا ہے، اس طرح وہ لفظ ' بسم اللہ'' بھی روّی کی ٹوکری میں ڈال دیاجہ تا ہے، اس طرح وہ لفظ ' بسم اللہ'' بھی روّی کی ٹوکری میں جا تا ہے، کہر بھتگی نے جا تا ہے، اس طرح لفظ بسم اللہ کا احرّ ام ختم ہوجا تا ہے۔ کیا اس پرکوئی گناہ نہیں ہے، اگر میہ گناہ ہے تو اس کا کیا جا ؟

عام طور پرانگریزی میں لفظ محدکو "Mohammad" لکھنے کے بجائے "Mohd" لکھتے ہیں ،اور یہ کہتے ہیں کہ: ہم نے ' محد' کو شارٹ لکھ دیا ہے۔اس سے لفظ ' محد' کو بگاڑ کر لکھنے کا گناہ تو نہیں ہوگا ؟

جواب: .. خطوط پربسم الندشریف لکھنے کا رواج نہیں ، کیونکہ خطوط کی عام طور سے حفاظت نہیں کی جاتی ،اوراس ہے ہم ابقد شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے۔سرکاری خطوط میں اگر بسم القدشریف لکھی جاتی ہے تو یا تو ان خطوط کور ڈی کی ٹوکری کی نذراور بھٹگی کے حوالے نہیں کرنا چاہئے ، یا حکومت کو بسم الندشریف کارواج بند کردیتا چاہئے۔

لفظ ' محد' کوانگریزی میں مخفف لکھنے کا رواج غالباً انگریز ول نے نکالا ہے، اور اہلِ اسلام اس کی سکینی کوئیس بجھ سکے۔اوّل تو کسی لفظ کومخفف کرنا اس کی اہمیت کے کم ہونے کی علامت ہے، اور آنخضرت صلی انقد علیہ وسلم کے تامِ نامی کی اہمیت انگریزوں کے نزدیک خواہ کننی ہی کم ہو، ایک مسلمان کی نظر میں انقد تعالی کے نامِ مہارک کے بعد تمام و خیر وَ الفاظ میں سب سے اہم لفظ' محمہ' ہے۔ اس لئے اس کومخفف کر کے لکھن ایک مسلمان کے سے کسی طرح بھی رَ وانہیں ہوسکتا۔

ٹانیا:...طویل طویل تحریروں میں تخفیف کا نزلہ صرف اس ایک لفظ پر کیوں گرایا جاتا ہے؟ بیطر زعمل تو اس امر کا غماز ہے کہ ...تعوذ بالقد... لکھنے والے کو اس لفظ ہے کو یا نفرت ہے۔

ٹالنّ: ... تخفیف کے بعد جب اس کا تلفظ' موہڈ' ہوگا تو یہ جمل اور ہے معنی لفظ ہوگا۔ آنخضرت ملی اللّہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کوایک مجمل اور لا یعنی لفظ میں تبدیل کردین ، کسی طرح و رست نہیں۔ اس لئے میں تمام اہل اسلام سے درخواست کروں گا کہ اس رواج کوتید ہیں کریں ، اور آنخضرت مسلی اللّہ علیہ وسلم کے اسم مہارک کے حروف جبی پور نے کھا کریں۔ جن حضرات کواس کی طرف النّفات نہیں تھا، وہ تو خیر معند ور تھے، کیکن اس تنبیہ کے بعداً مید ہے کہ اسم مبارک کی ہوا و بی کے گناہ اور وبال سے احر از کریں گے۔ بعض حضرات صرف "M" لکھ دیتے ہیں ، یہ بھی انگریزی فیشن ہے ، اور آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے نام مبارک سے اعراض کی دلیل ہے، اس سے بچٹا جا ہے۔

ہ ب سلی اللّٰدعلیہ وسلم کے نام کے ساتھ '' یا '' صلح '' لکھٹا آ ب سلی اللّٰدعلیہ وسلم کے نام کے ساتھ '' یا '' صلح '' لکھٹا سوال:... بین نے بڑے میں کی کتابوں میں بید یکھا ہے کہ آپ سلی امتدعلیہ وسلم کے نام کے سرتھ صرف ( ° ) لکھ دیج میں ، کیا بیجے ہے؟ ایسالکھنا جا ہے؟ یابی غلط ہے؟ کیا پورا " صلی الله علیہ وسلم" کھنا ضروری ہے؟

جواب:... پورا وُرودشریف' صلی الله علیه وسلم' ککھنا چاہئے۔ صرف ( ص) یا'' صلم'' کی حماقت،علاء نہیں کرتے بلکہ کا تب صاحبان کرتے ہیں۔ میں بالالتزام پوراؤرودشریف لکھتا ہوں 'مگر کا تب صاحبان مجھ پربھی عنایت کر جاتے ہیں۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم اور حضرت آدم علیه السلام کے ناموں پر ' قص'' یا ' <sup>دعا'</sup>' لکھنا

سوال:...عام طور پرحضور صلى الله عليه وسلم اور حضرت آوم عليه السلام كاساء مباركه پر" م"،" ع" وغيره لكادية بيل ،كياب

جواب:... بورا دُرودوسلام لكمنا جائية ....

حضور سلی الله علیه وسلم کے نام کے ساتھ کیا" والہوسلم" ککھناضروری ہے؟

سوال:..جضور صلى الله عليه وسلم كے نام كے ساتھ" صلى الله عليه وسلم" كلما جائے يا" صلى الله عليه وآله وسلم" كلما جائے؟ (س) جواب:... وآلہ وسلم'' لکھ دیں تواور بھی اچھاہے۔

'' على احمد'' يا'' محمطيٰ'' نام لكھتے وفت اُوير'' <sup>ص</sup>'' لكھنا

سوال:...اكثر لوگوں كوميں نے اپنانام اس طرح لكھتے ہوئے ديكھا ہے:'' محمدٌ على''' على احمدٌ ''كيا اس طرح ہے اپنے نام كے ساتھ " م " لكمتاتي ہے؟

- ، ... جواب:...لفظ محمر' یا'' احمر' جب کسی کے نام کا جز وہوتواس پر'' من' کی علامت نہیں کھی جاتی۔

دُرودشريف لکھنے کا سیج طريقه

سوال:...دُرودشريف لكين كالشيخ طريقة كياب؟ '' صلى القدعلية وسلم''يا'' صلى القدعلية وآلبه وسلم''؟ صد جواب:...دونوں سیم ہیں، اور دُوسرے ہیں'' وآلہ'' کا اضافہ ہے، بیزیادہ بہتر ہے،'' رحمت نازل فرمائیں القد تعالیٰ آپ

 <sup>(</sup>١) وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. (تفسير ابن كثير ج. ٥ ص:٢٢٧، منطبوعه رشيديه). وينبغي ان يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأم من تكراره ومن أغفله حرم حظًّا عظيمًا .... ويكره الإقتصار على الصلاة أو التسليم والرمز إليهما في الكتابة بل يكتبهما بكمالهما. (تقريب النواوي مع التدريب ص:١١٨،٢١٨ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) حوالة بالا

<sup>.</sup> والصلاة عليهم تبعًا له عليه السلام مشروعة بل مندوبة . . الخد (٣) وآله أي أهله، والممراد: من آمن منهم أجمعين. (حلبي كبير ص<sup>٣</sup>).

<sup>(</sup>٣) قال أبو حنيفة. لا يصلي على غير الأنبياء والملائكة. (خلاصة الفتاوي ج.٣ ص: ٩٩٠).

صلی التدعلیہ وسلم پراورآپ کی آل پراورسل مجیجیں ۔''''

# آ پ صلی الله علیه وسلم کااسم مبارک آنے پرصرف "صلی الله علیه وسلم" کہنا

سوال: ... جارے بیارے نبی محصلی امتد عدیہ وسلم کا جب نام نامی اسم سرامی آتا ہے تو اکثر مولان حضرات اور عام مسلمان صرف "صلی القد علیہ وسلم" کہتے ہیں اور دُرود شریف میں بھی مختصرا نیہ بہا جاتا ہے۔ عرض فر ما کیں کہ آیا ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ہیارے تبی مصطفی صلی القد علیہ والدوسلم کا نام نامی اسم سرامی مختصرا لیٹا چاہئے یا او با تعمل اور واضح الفاظ میں اوا کرنے کا حکم ہے؟ اور ان الفاظ میں اندعلیہ وسلم کی القد علیہ وسلم کی بیان فرما کیں۔ نیز ہم را می تخل ہی پاک صلی امتد علیہ وآلہ وسلم کی ول آزاری کا باعث تو نہیں؟

جواب: ... آنخضرت صلی الله عدید وسلم کا اسم گرامی پورالیهٔ اچ ہے اوراس کے ساتھ ڈرووشریف بھی لاز ہاؤکر کرنا چاہے۔
مجلس میں پہلی باراسم گرامی آئے تو تمام سننے والوں پربھی ڈرووشریف واجب ہے (سلی انتدعلیہ وسلم)،اورمجلس میں بارباراسم مبارک
آئے تو ہر باردُرووشریف پڑھن واجب بہت تعریف کیا گیا''۔
اور'' صلی التدعیہ وسلم'' کے معنی ہیں:'' آپ پرانتہ تی ہیا ٹی رحمتیں اور سلام نازل فرما کیں''۔

## کلمہ پڑھنے کے بعد 'صلی اللہ علیہ وسلم'' پڑھنا

سوال:...جب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں ق''لہ الا املہ تمر رسول ابتد'' کے بعد''صلی ابتدعلیہ وسلم'' بھی کہتے ہیں ، میں نے سنا ہے کہ''صلی ابتدعلیہ وسلم'' کلمے کا حصہ نبیل ہے ، مسئد یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے ساتھ''صلی ابتدعلیہ وسلم'' کہن جائز ہے یانہیں؟ چوا ہے :.. کلمے کا حصہ تو نہیں ، لیکن عام حایات میں آنحضرت صلی التدعیہ وسلم کے نام مبارک پر ڈرود شریف پڑھ جوا ہے :.. کلمے کا حصہ تو نہیں ، لیکن عام حایات میں آنحضرت صلی التدعیہ وسلم کے نام مبارک پر ڈرود شریف پڑھ لینا جا ہے ۔

# كيابيت الخلامين اسم مم محكون من كرؤرود پر هناجا ہے؟

سوال:...اگرکوئی بیت الخلامیں ہوتو'' محمہ'' کا نام من کروہاں بھی وُرود پڑھیں یا خاموش رہیں؟ جواب:... ہیت الخلامیں پر کھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔

( ) وأفضل العبارات على ما قاله المرروقي. اللهم صلّ على محمد وعلى أل محمد (رد اعتار ح ١ ص:١٣ مطلب
أفضل صيغ الصلاة).

(٢) "إَنَّ اللَّذِيْنُ الْمُوا صَلُّوا عَلَيْهِ "والآية تدل على وجوب الصلوة والسلام في الجملة ولو في العمر مرة، وبه قال أبو حسيفة ومالك رحمهما الله واختاره البطحاوي . وقيل يجب الصلوة كلما جرى ذكرة صلى الله عليه وسلم وبه قال الكرخي ...، الخد (تفسير مظهري ج ٢٠ ص: ١١٥، ١١١١).

(۳) وفي الدر المحتار والمذهب استحابه أي التكرار وعليه الفتوى. (الدر المختار ج: ۱ ص ۱۵ ۵). ونص العلماء على استحابها في مواصع . . . وعند ذكر أو سماع اسمه صلى الله عليه وسلم أو كتابته عند من لَا يقول بوجوبها، كذا في شرح الفاسي على دلالل الخيرات منحصًا، وغالبها منصوص عليه في كتبنا. (رد المحتار ح. ۱ ص ۱۸ ۵).

(٣) وفيها يكره الكلام ... في الحلاء. قوله وفي الخلاء لأنه يورث المقت من الله تعالى. (شامي ح٠٢ ص٠٨).

## صیغهٔ خطاب کے ساتھ صلوۃ وسلام پڑھنا

سوال:..قرآن مجید میں صلواعلیہ ہے، کیا'' صلی القد میک یارسول اللّه' پڑھنے ہے دُرود کاحق ادا ہوجا تا ہے؟
جواب:...خطاب کے صینے کے ساتھ صلوٰ قا وسلام آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے روضۂ اقدس پر کہنا چاہئے، دُوسری جگہ عائب کے صیغے ہے کہنا چاہئے، کیونکہ آنخضرت صلی اللّه عدیہ وسلم نے دُرود شریف کے جوصیفے اُمت کوتعلیم فر مائے ہیں، وہ غائب کے صیغے ہیں۔

مینچے ہیں۔ (۱)

#### '' حضور'' كالفظ استنعال كرنا

سوال: مؤدّبانه عرض کی جاتی ہے کہ آپ میہ بتاہ بیجئے کہ محمد رسول اندسلی القدعلیہ وسلم کے بارے میں'' حضور'' کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ بعض علائے کرام ہے سنا ہے کہ بیالف ظاستعمال کرنا وُرست نہیں ہے۔

چوا ب:..'' حضور'' اوب واحتر ام کا لفظ ہے، اور نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی ذات ِ عالی کے لئے اس کا استعمال اُردو حاور ہے میں عام ہے،اس کوشرک وکفر کہنا غلط اور نافہی ہے۔

## دُرود شریف میں'' آلِ محر'' ہے کون لوگ مراد ہیں؟

سوال: فردود شریف میں'' آل محمد علیہ السل م' سے میامراد ہے؟ آن کل کے بعض سیّد حضرات بھی اپ آپ کواس آل میں شامل سیجھتے ہیں۔ پوچھنا ہیہ کہ اگر'' آل' سے مراد حضور علیہ اسلام کی بیٹیوں کی اولا دہے تو بیسل کہاں پیٹم ہوتی ہے؟ آج کل بعض و وم ، دُمگر ، مراثی حضرات بھی شیعہ بن کر سادات برادری میں داخل ہور ہے ہیں ، ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ... "آل محمد" (صلی امتدعلیہ وسم) میں آنخضرت صلی التدعدیہ وسلم کی اولا دہھی داخل ہے۔ اور آپ صلی امتدعلیہ وسلم کے اہل خانداور متبعین بھی۔ (۳)

## ا نبیائے کرام میں ہم السلام اور صحابہ رضی التعنہم کے ناموں کے ساتھ کیا لکھا جائے؟ سوال:...آٹھویں جماعت کی انگریزی کی کتاب (انگش میڈیم) میں ایک سبق ہے:'' حضرت علی'' اور بریکٹ میں

(۱) عن أبى حميد الساعدى قال قالوا. يا رسول الله اكيف نصلى عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صلى على محمد وأزواجه و ذريّته كما باركت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه و ذريّته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه. (مشكوة ص: ٨٧).

(٢) جناب، حضرت ، قبله بغظيماً فيروز اللغات ص: ٥٢٢ (حض) ١

(۳) (وعلى اله) أي أهله والمراد من امن منهم أجمعين. (حلى كبير ج: ١ ص.٣). فالأكثرون أنهم قرابته صلى الله عليه وسلم الدين حرمت عليهم الصدقة على الإختلاف فيهم وقيل جميع أمّة الإجابة وإليه مال مالك واختاره الأزهري والنووي في شرح مسلم
 في شرح مسلم

"Peace Be Upon Him" لکھا ہوا ہے، جو'' صلی امتدعلیہ وسم'' کا انگش ترجمہ ہے۔ اسی طرح فاری کی ہشتم جماعت کی کتاب میں حضرت علی اور حضرت امام حسین کے ساتھ نے السلام'' لکھا ہوا ہے۔ کیا پیغمبرول کے علاوہ صحابہ کبر ڈے ساتھ بے الفاظ استعمال کے جو سکتے ہیں؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو آپ اپنے مؤ قر جریدے کی وساطت سے اسے نصاب کمیٹی اور اعلی حکام وعمال حکومت کے توثس میں لائیں۔

() جواب:.. اللِسنت والجماعت کے یہاں" صلی اللہ علیہ وسلم"،اور" علیہ السلام" انبیائے کرام کے لئے لکھ جاتا ہے، صی بہ کے لئے" رضی امتدعنہ" لکھنا چاہئے، اور حضرت علی کے نام نامی پر" کرتم اللہ وجہہ" بھی لکھتے ہیں، متعلقہ حضرات کوآپ کی اس تنبیہ پرشکریہ کے ساتھ غور کرنا جاہئے۔

#### حديث شريف مين " رو" كي علامت

سوال:...حدیث شریف کے ایک سے زیادہ راویوں کا نام جب لکھا جاتا ہے توعموماً آخری نام پر درج ہوتا ہے، جیسے '' مغیرہ بن شعبہ''' کیاجس نام پر بیز کھا ہو، وہ صحالی رسول نہیں ہوتے ؟

جواب:...' رخ'''' رضی اللہ عنہ'' کی علامت ہے، عام طور سے حدیث کے آخر میں صی بی کا نام آتا ہے، اس پر'' رضی اللہ عنہ وعنہم'' کہتے ہیں، جس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ اس صحابی کے لئے بھی وُ عاہوئی اور صحابی سے پہلے جتنے راوی آئے ہیں وہ بھی وُ عا میں شریک ہوگئے۔

<sup>(</sup>۱) قبال المحمهور من العدماء. لا يحور افراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء. (تفسير ابن كثير ج٥٠ ص ٢٢٨، طبع رشيديه). أيضًا وأما السلام ... ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال "عليَّ عليه السلام". (تفسير ابن كثير ج٥٠ ص٢٢٨، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) ويستحب الترضي للصحابة. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ۵۵۳).

<sup>(</sup>٣) بنظ عبرہ سے سنا ہے کہ خور رج نے آپ کے نام مبارک کے بعد "سوڈ اللہ وجھہ" برحایا تھا، اس کے جواب کے بئے "کو ہ عادت تھبرالی گئے۔(امدادالفتاوی ج: ٣ ص: ٣ ع).

# عقيدة حيات الني الني الني عقيدة حيات

## مسكه حيات النبى ملتي فيلامم

سوال: گزارش ہے کہ چندروز قبل جھے بھینس کالونی کمرشل ایریا کی گول مسجد جیں ایس آن سننے کا آفاق ہوا ،اپنے درس کے دوران مسجد کے چیش اہام صاحب نے عذاب قبر پر درس دیتے ہوئے فر مایا کہ: رسول القد سلے دسلم اپنی قبر میں بقید حیات جیں۔اور دلاکل دیتے ہوئے فر مایا کہ: آپ ملی القد علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جو شخص میرے روضۂ اقدس پر حاضری دے گاتو میں قیامت کے دن اس کے لئے شفاعت کروں گا۔ (مولا ناموصوف کا تعلق و یو بند مسلک ہے ہے)۔ جبکہ میں نے فودشنخ القرآن حضرت مولا نا موسوف کا تعلق و یو بند مسلک ہے ہے۔ جبکہ میں نے فودشنخ القرآن حضرت مولا نا موسوف کا تعلق و یو بند مسلک ہے ہیں اور اس پر حضرت صاحب نے ایک کتاب '' وفات النبی'' بھی کامی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانچکے ہیں اور اس پر حضرت صاحب نے ایک کتاب '' وفات النبی'' بھی کامی ہے کہ حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم کو دُنیا کا کوئی علم نہیں ہے۔

جناب والاسے قرآن وحدیث کی روشی میں تفصیل معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ:

ا:...كياحضورصلى الله عليه وسلم اپنى قبر ميں زندہ ہيں؟

٢: ... كيا دنياوى معاملات كاآپ سلى الله عليه وسلم كولم ي

ا:... كيارسوني اكرم صلى القدعليه وسلم كروضة مبارك برحاضرى ويناضرورى بي؟ جبكه حج كتام اركان مكه مرمه بيل يحيل

كورسنچة بيل-

جواب :...آپ كسوال مين چندمسائل قابل تحقيق بين:

يبهلامسكله:.. مسكله حيات النبي سلى الله عليه وسلم ، اس من من چنداً موركاسمجه ليناضروري ب:

اقال:... یہ کمی بزاع کیا ہے؟ یہ بات تو ہر عامی سے عامی بھی جا نتا ہے کہ آنخضرت صلّی القدعلیہ وسلم دُنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اور یہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے روض مطہرہ ومقد سہ میں بدنون ہیں، اس لئے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی (اور نہ ہونی چاہئے) کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُنیوی حیات زیر بحث ہے۔ نہیں! بلکہ گفتگو اس میں ہے کہ دُنیا سے رخصت ہونے کے بعد برزخ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیات حاصل ہے، اس کا تعلق جسد اطہر سے بھی ہے یا نہیں؟ اس بنقیح سے معلوم ہوگا کہ یہاں تین چیزیں ہیں:

ا:... دُنیا کی حیات کا ند ہوتا۔

٢:... برزخ كي حيات كاحاصل مونا ـ

m:...اوراس برزخی حیات کا جسدِ اطهرے تعلق ہونا یا ندہونا۔

پہلے دونکتوں میں کسی کا اختلاف نہیں۔اختلاف صرف تیسرے نکتے میں ہے۔ ہمارے اکا ہر جسدِ اطہر کو ایک خاص نوع کی حیات کے ساتھ متصف ہانتے ہیں۔

دوم:...ابل حق كاعقبيره بيب كرقبر كاعذاب وتواب برحق ب، چنانچيشرح عقائد سفي ميس ب:

"وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم اهل الطاعة في القبر ..... وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية." (شرح عقائد ص:٩٨)

ترجمہ:...' کافروں اور بعض گنا ہگارا ہل ایمان کو قبر میں عذاب ہونا اور قبر میں اہلِ اطاعت کو نعمت وثواب کا ملنا اور منکر ونکیر کا سوال کر: ، بیتمام امور برحق ہیں ، دلائل سمعیہ سے ثابت ہیں۔'' عقیدہ طحاویہ میں ہے:

"ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك اهل، وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضى الله عنهم اجمعين، والقبر روضة من رياض الجنة، او حفرة من حفر النيران."

(عقيده طحاوية ص: ١٠ مطبوعه دارالإشاعت كراچى)

ترجمہ: "اورہم ایمان رکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب یا تواب اس شخص کو ہوگا جواس کا ستحق ہو، اور منکر وکھیر قبر میں میت سے سوال کرت ہیں، اس کے رب، اس کے دین اور اس کے تبی صلی القد علیہ وسلم کے بارے میں، جیسا کہ آنخضرت صلی القد مدیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان ابقہ میں اجمعین ہے اس پراحادیث وارد ہیں، اور قبر جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے یادوز نے کے گڑھول میں سے ایک گڑھا ہے۔ "
حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے رسمالہ "فقدا کبر" میں ہے:

"وسوال منكر ونكير في القبر حق، واعادة الروح الى العبد وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم اجمعين ولبعض المسلمين."

(شرح فقه اکبر ص: ۱۲۱ و ما بعد، مطبوعه مجتبائی ۱۳۳۸هه) ترجمه:... ورقبر میس منکر ونکیر کا سوال کرنا پرخل ہے، اور قبر میس زُلاح کا لوٹا یا جانا اور میت کوقبر میس بھینچنا اور تمام کا فرول کو اور بعض مسلم نول کوقبر میں عذاب ہونا برحل ہے،ضرور بوگا!''

۔ قبر کے عذاب برقر آن کریم کی آیات اور آنخضرت صلی القدعدید وسلم کی احاد ہے شیمتوانز ہ وارد ہیں ، اورسلف صالحین ،صحابہ و تا بعین رضوان امتدلیم اجمعین کا اس پر اجماع ہے ، جنانچے شرح عقائد میں چند آیات واحاد برشہ کا حوالہ دینے کے بعد لکھا ہے: "وبالحملة الأحاديث في هذا المعنى وفي كثير من احوال الآخرة متواترة المعنى وان لمم يبلغ آحادها حد التواتر." (شرح عقائد ص: ١٠٠ ، مطبوعه مكتبه خير كثير، كراچي) در المم يبلغ آحادها حد التواتر." (شرح عقائد ص: ١٠٠ ، مطبوعه مكتبه خير كثير، كراچي) در ترجمه:.." عاصل يه كه عذاب وتواب قبراور بهت سے احوالي آخرت ميں احاد بيث متواتر بين، اگر چدفردأ قرداً آحاد بين."

شرح عقائدی شرح'' نبراس''میں ہے:

"ثم قد روى احاديث عذاب القبر وسؤاله عن جمع عطيم من الصحابة فمنهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وانس بن مالك، والبراء، وتميم الدارى، وثوبان، وجابر بن عبدالله، وحذيفة، وعبادة بن صامت، وعبدالله بن رواحة، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن مسعود، وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل، وابوامامة، وابو الدرداء، وابو هريرة، وعائشة رضى الله عنهم، ثم روى عنهم اقوام لا يحصى عددهم." (لبراس ص:٢٠٨، مطبوعه مكتبه المداديه، ملتان)

ترجمہ:...'' قبر کے عذاب وثواب اور سوال کی احادیث صحابہ کرام رضوان اللّه علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت ہے مروی ہیں، جن میں مندر جہذیل حضرات بھی شامل ہیں:

حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت الس، حضرت براء، حضرت تميم داری، حضرت توبان، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله بن مواحه، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عمر و بن عاص، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابوا مامه، حضرت ابوالدرداء، حضرت ابو مريره، حضرت عائش، رضى الله عنهم، پھران سے آئی قوموں نے روایت کی ہے، جن کی تعداد کا شار نہیں کیا جا سکتا ۔''

ا مام بخاری رحمه الله نے عذاب قبر کے باب میں قرآن کریم کی تین آیات اور آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی چیاا ویث ذکر کی بیں ، جومندرجہ فریل پانچ صحابہ ہے مروک بیں: حضرت براء بن عازب، حضرت عمر ، حضرت عائشہ، حضرت اسماء اور حضرت الس بن مالک رضی الله عنہم۔

اس کے ذیل میں حافظ الدنیا ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"وقد جاء في عذاب القبو غير هذه الأحاديث: منها عن ابي هويرة، وابن عباس، وابي ايوب، وسعد، وزيد بن ارقم، وام خالد في الصحيحين او احدهما، وعن جابر عند ابن ماجة، وابي سعيد عند ابن مردوية، وعمر، وعبدالرحمن بن حسنة، وعبدالله بن عمرو عبد ابي داؤد، وابن مسعود عند الطحاوي، وابي بكرة واسماء بنت يزيد عند النسائي، وام

مبشر عند ابن ابي شيبة، وعن غيرهم."

(فتح الباری ج: ۳ ص: ۴۳۰ ، دارانسشو الکتب الإسلامیه، لاهور)
ترجمه: ... اورعذاب قبریس ال فرکوره بالا احادیث کے علاوہ اوراحادیث بھی وارد جیل، چنا نچدان
میں ہے حضرت ابوہر میرہ ، این عب س ، ابوابوب ، سعد، زید بن ارقم اورام خالد ..رضوان التد عیم الجمعین ... کی احادیث توضیحین میں یاان میں سے ایک میں موجود جیل۔

اور حضرت جابر کی حدیث ابن ماجه یس ہے، حضرت ابوسعید کی حدیث ابن مردویہ نے روایت کی ہے، اور حضرت عبر بعید الرحمن بن حسنہ اور عبدالقد بن عمر و کی ابوداؤد میں ہیں، حضرت ابن مسعود کی حدیث طحاوی بین ہے، اور حضرت ابن مسعود کی حدیث مصنف ابن بیس ہے، حضرت ابو بکر و اور اساء بنت بزید کی احادیث نسائی میں ہیں، اور حضرت ام بشر کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور ان کے علاوہ و وسرے حابہ ہے بھی احادیث مردی ہیں۔ "

اور جمع الروائد (ج:٣ ص:٥٤ مطبومه دارا كمناب بيروت) من يعلى بن سياب كي روايت بهي نقل كي بـــ

یہ قریباً تمیں صحابہ کرام ؓ کے اسائے گرامی کی فہرست ہے، جو میں نے عجلت میں مرتب کی ہے، اور جن سے عذاب قبر کی احادیث مروی ہیں ،اس لئے قبر کے عذاب وثواب کے متواتر ہوئے میں کوئی شہبیں۔

سوم: ... جب بیر ابت ہوا کہ قبر کاعذاب و تواب برحق ہے، اور بیا الی حق کا اجماعی عقیدہ ہے تواب اس سوال پرغور کرنا باتی
رہا کہ قبر کا بیعذاب و تواب صرف رُوح سے متعنق ہے یا میت کے جسم عضری کی بھی اس میں مشار کت ہے؟ اور بید کہ اس عذاب و تواب کا کہ آیا یہی حسی کڑھا ہے جس کوعرف عام میں '' قبر'' سے موسوم کیا جاتا ہے یا برزخ میں کوئی جگدہے جہاں میت کوعذاب و تواب ہوتا ہے، اورای کوعذاب قبر کے نام سے یا و کیا جاتا ہے؟

اس سوال کا جواب ہیہ کہ: آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات کے تبع سے بالبدا ہت معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب و
قواب صرف رُوح کونہیں ہوتا بلکہ میت کا جسم بھی اس میں شریک ہے، اور یہ کہ عذاب واتو اب کا کل بہی حسی قبر ہے جس میں مروہ کو دفن
کیا جاتا ہے، گر چونکہ یہ عذاب واتو اب وُوس سے عالم کی چیز ہے، اس لئے میت پر جو حامات قبر میں گزرتے ہیں، زندوں کو ان کا
ادراک وشعور عموماً نہیں ہوتا (عموماً اس لئے کہا کہ جنس اوقات بعض اُمور کا انکشاف بھی ہوجاتا ہے) جس طرح نزع کے وقت مرف والا فرشتوں کو دیکھتا ہے اور وُوس سے عالم کا مشہرہ کرتا ہے، گر پاس جیسے والوں کو ان معاملات کا ادراک وشعور نہیں ہوتا جو نزع کی حالت میں مرفے والے پرگزرتے ہیں۔

#### ا:...حديث جريد:

"غَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ (رَضِى اللهُ عَنُهُ) قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبُرَيْنِ (وَفِي وَايَةٍ: فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قَبُورِهِمَا) فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي وَايَّهُ اللّهَ وَايَّهُ اللّهَ عَلَى اللهُ الل

ترجمہ:... مضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے دوا یہ کو آخضرت میں الله علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر ہے تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے دوآ دمیوں کی آواز منی، جن کو قبر میں عذاب ہور ہا تھا، آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہ: ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہور ہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پرنہیں ہور ہا ہے ( کہ جس سے بچنا مشکل ہو)، ان میں سے ایک تو چیشاب سے نہیں بچنا تھا، اور دَوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ سلی الله علیہ وسلم نے ( کھجور کی ) ایک ترشاخ کی اور اس کو نیج سے آدھوں آدھ چیرا، انہیں ایک ایک کرے دونوں قبروں پر علیہ وسلم نے فر مایا:

گاڑ دیا۔ صحابہ نے ( بیدو کھے کر ) ہو چھا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:
شاید ( اس عمل سے ) ان کے عذاب میں ( اس وقت تک کے لئے ) شخفیف ہوجائے جب تک کہ بیشا خیس خشک

يمضمون حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كے علاو ومندرجه ذیل صحابه کرام ﷺ ہے بھی مروی ہے:

ا:...حضرت ابوبكر ورمني الله عنه... (ائن ماجه ص: ۴۹، مجمع الزود كد ج: الص: ۴٠٤، فتح الباري ج: الص: ۳۲۱) (ابن الي شيبه ج: الص: ٢٤١م وارد الظمآن ص: ١٩٩١م جمع ج: ٣ ص: ٥٥) ۲:...حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰدعند۔ ٣: ..حفرت الس رمني الله عنه (جمع الزوائدج: الس:۲۰۸) (افراد دارقطنی، فتح الباری خ:۱ ص:۳۱۷) س:...حضرت جابر رمنی الله عنه به (أسائى بحوار فتح البارى ج: الص:١٩٩) ۵:...حفرت ابورافع رضي الله عنه \_ ( بحل ج:٣ ص:٢٥ في ج:١ ص:٣٢٠) ٢:..حضرت ابوا مامه رضي الله عنه بـ حضرت عا كشرضى الله عنها ـ ( بحل ج: ١٠١١ الله ١٠٤٠) ( بجمع ج:٣ ص:٥٥) ٨:...حضرت ابن عمر رضي الله عنهما\_ (ابن الى شيبه ج:٣ ص:٣٤٣، جمع ج:٣ ص:٥٤) 9:...حضرت يعلى بن سيابه رضى الله عند ...

۱۰:...اس نوعیت کا ایک اور واقعه حضرت جا بررضی الله عنه ہے جے مسلم میں ج:۲ ص:۸۱ ۳ میں منقول ہے۔
 ۱۱:...اوراس نوعیت کا ایک اور واقعہ حضرت ابو ہر بر ورشی الله عنه ہے مسند احمد میں بسند سیحے منقول ہے۔ (مجمع الزوائد ج:۲ ص:۵۵)

۱۲: بنیزای نوعیت کا ایک واقعه مصنف ابن الی شیبه ج: ۳ ص: ۷۱ ساا و رمسند احمد میں حضرت یعنی بن سیابه رضی امتدعنه سے منقول ہے۔

ان احادیث میں ہارے دعویٰ پرورج ذیل شوامدیں:

ﷺ:...آنخضرت صلی ابقدعلیہ وسلم کاان دونوں قبرول کے پاس سے گز رہے ہوئے عذابِ قبر کومحسوں فریانا ،اور جن دوشخصول کوعذابِ قبر ہوریا تھا ،ان کی آوازسنٹا۔

الله :... دونول قبرول پرشاخ خر ما کا گاژنا۔

ﷺ:...اوردر بافت کرنے پر بیفر مانا کہ: شایدان کے عذاب بیل پیچھ تخفیف ہوج نے جب تک کہ بیشانھیں خشک نہ ہوں۔ اگر بیگڑ ھا، جس کوقبر کہا جاتا ہے، عذاب قبر کامل نہ ہوتا توان شاخوں کوقبروں پرنصب نہ فر مایا جاتا ، اور اگر میت کے بدن کو عذاب نہ ہوتا تو آپ صلی امتدعلیہ وسلم ان دوشخصوں کی آواز نہ سفتے ، اور نہ قبر کے پاس سے گز رہے ہوئے مذاب قبر کااحساس ہوتا۔

## ٢: ... آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاعذاب قبركوسننا:

أو پر حضرت ابن عباس رضى الدعنهماكي حديث ميس آيا ہے:

"فَسَمِعَ صَوُتَ انْسَانَیُنِ یُعَذَّبَانِ فِی قُبُوُدِ هِمَا۔" (صحیح بخاری ح۱۰ ص ۳۳) ترجمہ:..." آنخضرت صلی اللہ عدید وکلم نے دوآ دمیوں کی آ دازی جن کوقبر میں عذاب ہور ہاتھا۔" بیمضمون بھی متعددا حادیث میں آیاہے:

انْ..."عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِي (رَضِى اللهُ عَنْهُ) قَال: خَرْجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا غَرْبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِع صَوْتًا، فَقَالَ: يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا."

(صحیح باخاری ح: اص: ۱۸۴) صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۸۱ منطق لهٔ)
ترجمه: ... معترت ابوایوب انصاری رضی القدعته سے روایت ہے کہ: آتخضرت صفی القدعلیه وسلم
غروب آفتاب کے بعد باہر نکے تو آوازسی فرمایا: یہودکوان کی قبروں میں عذاب ہور ہاہے۔''

٢: "عَنُ انْسٍ رضى اللهُ عَنُهُ قَالَ: بَيْنِما نِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم فِي نَحْلٍ لِأَبى طَلْحَةَ، يَبُرُرُ لِحَاجَتِهِ. قَالَ وَبلَالٌ يُمْشِى وَرَاءَة يُكُرِمُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم انْ يَّمْشَى وَلَاءة يُكُرِمُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم انْ يَّمْشَى وَلَاءة يُكُرِمُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسلَّم بِقَبْرٍ، فَقَامَ حَتَى لَمَّ اللهِ بِلالٌ، فَقَالَ: وَيُحكَ يا الله صَلَى الله عَلَيْه وَسلَّم بِقَبْرٍ، فَقَامَ حَتَى لَمَّ اللهِ بِلالٌ، فَقَالَ: وَيُحكَ يا بِلَالُ! هَلُ تَسْمِعُ مَا السَمعُ؟ قَالَ: مَا اسَمعُ شَيْنًا! قَالَ. صَاحِبُ الْقَدُر يُعَدَّبُ! قال: فسألَ عنه فَوَجَد يَهُو دِيًّا." (رواه احمد ورجاله رحال الصحيح. مجمع الروائد ج: ٣ ص ١٣٩ صحيح على شرط طع دار الكتب العلمية بيروت. واحرجه في المستدرك ح: ١ ص ٣٠، وقال صحيح على شرط الشيحين واقره اللهمي.)

ترجمہ:.. '' حضرت انس رضی القد عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی القد علیہ وسلم ، حضرت ابوطلحہ کے جمعی القد علیہ وسلم ، حضرت ابوطلحہ کے کھی جوروں کے باغ ہیں قضائے حاجت کے لئے تشریف لے جارہ بھے ، حضرت بل ل آپ کے بیجھے چل رہے تھے ، اوب کی بنا پر برا برنہیں چل رہے تھے ، آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم ایک قبر کے پاس ہے گزرے تو کھڑے ، وب بورگئے ، یبال تک کہ حضرت بلال جمی آپنیچ ، فرمایا: بل ل ایکاتم بھی من رہے ، بوجو ہیں من رہا ہوں ؟ کھڑے ، وب ان میں تو بھی تو معدم ہوا کہ بورہا ہے! آپ صلی القد عدیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں دریا فت فرمایا کہ یہ س کی قبر ہے ؟ تو معدم ہوا کہ یہودی کی قبر ہے۔''

"الله وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيْسَمَا رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنِيُ مَنْ لَا أَتَهِمُهُ مَنْ اصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ وَبِلَالٌ يُمْشِى بِالْبَقِيْعِ، فَقَال رَسُولُ الله عَلَيْهِ وسلَّمَ وَبِلَالٌ يُمْشِى بِالْبَقِيْعِ، فَقَال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ وَبِلَالٌ يُمْشِى بِالْبَقِيْعِ، فَقَال رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بِلَالُ! هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ؟ قَالَ: لَا، والله يَا رَسُولُ الله مَا أَسْمَعُهُ! وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : يَا بِلَالُ! هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ؟ قَالَ: لَا، والله يَا رَسُولُ الله مَا أَسْمَعُهُ! قَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : يَا بِلَالُ! هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ؟ قَالَ: لَا، والله يَا رَسُولُ الله مَا أَسْمَعُهُ! قَالُ : لَا تُسْمِعُ أَهُلُ وَالله بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْه وَالله المُعْمَلُول الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلِيْه وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه الله وَلَا اللّه عَلَى الله عَلَيْه وَاللّه الله المُعَالِكَة ."

(رواہ احمد ورجالہ رجال الصحيح، مجمع الزوائد ج س ص: ١٣٩ حديث: ٢٨٨) ترجمہ: " حديث: ١٣٨ ك حكابة ميں ترجمہ: " حضرت انس رضى الله عند فرماتے ہيں كه: مجمع آنخضرت صلى الله عليه وسلم ك صحابة ميں ك صحابة ميں صاحب في بتنايا كه: آنخضرت صلى الله عليه وسلم اور حضرت بلال بقيع ميں چل ر ب شے، اچا نك تخضرت صلى الله عليه وسلم فرمايا: بلال اجو بحق ميں من رہا ہول ، كيا تم بھى من ر ب ہو؟ عرض كيا: الله كي تم ايل رسول الله الله عليه وسلم فرمايا: كيا تم اہل قبوركو سنتے نہيں ہو؟ الن كوقبرول ميں عداب ہور ہا ہے!"

"نَ مَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلَ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْمًا نَخُلًا لِبَنى النَّجَارِ، فَسَمِعَ اَصُوَاتَ رِجَالٍ مِّنُ بَنى النَّجَارِ مَاتُوا فِى الْجَاهِلِيَّة، يُعَذَّبُونَ فِى يُومًا نَخُلًا لِبَنى النَّجَارِ، فَسَمِعَ اَصُوَاتَ رِجَالٍ مِّنُ بَنى النَّجَارِ مَاتُوا فِى الْجَاهِلِيَّة، يُعَذَّبُونَ فِى قُرُمًا نَخُلًا لِبَنى النَّجَارِ، فَسَمِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابِهُ أَنُ يَتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَالِ قُبُورِهِمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابِهُ أَنُ يَتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَالِ الْمَعْرِيمِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابِهُ أَنُ يَتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَالِ الْمَعْرِيمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابِهُ أَنُ يَتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَالِ الْمَعْرِيمِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابِهُ أَنُ يَتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابِهُ أَنُ يَتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابِهُ أَنُ يَتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَالِ اللهُ اللهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُو

ترجمہ: ''' حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنونجار کی ایک جگہ میں داخل ہوئے تو بنونجار کے چند مُر دوں کی آوازئی، جو جاہیت کے زمانے ہیں مرے تھے اور ان کو قبروں میں عذاب ہور ہاتھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھبرا کر نکلے، اور اپنے صحابہ گوتھم فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مائٹیں۔''

ان احادیث میں قبروں کے پاس جا کرآنخضرت صلی القد عدیہ وسلم کا عذاب قبر کوسٹنا ندکور ہے ،اگریہ گڑھے (جن کوقبری کہا جاتا ہے ) عذاب کامحل نہ ہوتے اور قبروں میں مدنون ابدان کوعذاب نہ ہوتا ، تو اس عذاب قبر کا قبروں کے پاس سٹنا نہ ہوتا۔

(مواروالظمأن ص:٢٠٢)

سا:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے علاوہ دوسروں کے لئے بھی عذاب قبر کا سنناممکن ہے:

متعدوا جاویث میں بیمضمون بھی وار د ہوا ہے کہا گریدا ندیشہ نہ ہوتا کہتم مُر دوں کو دفن کرنے کی ہمت نہیں کرسکو گئو میں القد تعالیٰ ہے دعا کرتا کہ قبر کا جوعذ اب میں سنتا ہوں ووتم کوبھی سنا دیتے ،اس مضمون کی چندا حا دیث درج کی جاتی ہیں:

ا :... "عَنُ زَيْدٍ بُسِ ثَابِتٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ ﴿ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاثِطٍ لِّبَنِي النَّجَارِ عَلَى بعْلَةٍ لَّهُ، وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتُ بِهِ فَكَادَتُ تُلْقِيْهِ وَإِذَا أَقُبُرَ سِتَّةٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْ أَرْبَعَةٍ -قَالَ: كَدا كَان يقُولُ الْحُرَيْرِي- فَقَالَ: مَنْ يُعُرِفُ أَصْحَابِ هِذِهِ الْأَقْبُر؟ فَقَالَ رَجُلَّ: أَنَا! قَالَ: فَمَتَى مَاتِ هُؤُلَاء؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ! فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْ لَا أَنْ لا تدافُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمُ مِنْ عِدَابِ الْقَبُرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ (صحیح مسلم ج:۲ ص:۲۸۹) .... الحديث."

ترجمه:...'' حضرت زيد بن ثابت رضي الله عنه فرمات جي كه: ايك روز آنخضرت صلى الله عليه وسلم اینے نچر پرسوار ہوکر بنونجارے ایک ہاغ میں تشریف لے گئے، ہم بھی آ پ صلی امتدعدیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ا جیا نک خچر بدک گیر ، قریب تھا کہ آپ صلی ابتد ملیہ وسلم گرج تے ، وہاں کوئی جار ، یانچ یا جے قبریر تھیں ، آپ صلی التدعليه وسم نے فرمایا: ان قبروں کو کو کی پیجانتا ہے؟ ایک آ دمی نے عرض کیا: جی ہاں! میں جانتا ہوں۔ آپ صلی التدعيبه وسلم نے فرمايا: يدكب مرے نتے؟ اس نے عرض كيا: حالت شرك ميں! پھرآ ب صلى التدعيبه وسلم نے فرمایا: بے شک بیلوگ اپنی قبروں میں عذاب دیئے جاتے ہیں ، اور اگر مجھے بیاندیشہ نہ ہوتا کہ تم اینے مردے ۔ ذن کر ناحچھوڑ دو گے تو میں ابتد تعالٰی ہے دعا کرتا کہ وہمہیں بھی عذا بے قبر سادیتے جس طرح میں سنتا ہوں۔''

٢:... بهی حدیث سیح این حبان میں حضرت ابوسعید خدری رضی القدعتہ ہے مروی ہے۔ ٣:..." عَنْ أَنْس رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِع صَوْتًا مِنْ قَبُرٍ، فَقَالَ: مَتِي مَاتُ هِـذَا؟ قَالُوا: مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ! فَسُرَّ بِذَالِكَ وَقَالَ: لَوْ لَا أَنْ لَا تَذَافَنُوا لَدَعَوْثُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَلَابَ الْقَبُرِ."

(سنن تسائي ج: ١ ص. ٣٩٠ واللفظ لهُ، صحيح مسلم ح: ٢ ص:٣٨٦، موارد الظمآن ص. ٣٠٠) ترجمه:... " حضرت انس رضي القدعنه فرماتے ہيں كہ: آنخضرت صلى القدعليه وسلم نے ايك قبرے آواز سى تو فرمايا: ميكب مراتفا؟ آپ صلى القد عدييه وسلم كوبتلايا كيا كه زمانة جابليت مين! ال يرآپ صلى القد عديه وسلم خوش ہوئے اور فرمایا: اگر جھے بیاند بیٹہ نہ ہوتا کہتم اینے مُر دے وفن کرنا جھوڑ دو گے تو میں القد تعالی ہے دی کرتا کتمهیں بھی عذاب قبر ہوتا ہواٹ کی دیتا۔''

٣٠٠.. "عَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنَهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُبًا لِللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَم

(اسنادہ صحیح، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۲۰۰۰ حدیث: ۲۹۳۳)

ترجمہ:... دعفرت انس رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ: آنخضرت سلی الله علیہ وسلم بنونجار کے
ویرانے میں قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو گھبرا کر نکلے، اور فرمایا: اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ تم مُر دول
کوفن کرنا چھوڑ دو گئے تو میں القد تعالی سے دعا کرتا کہ تہیں بھی وہ عذا بِقبرسنادے جو میں سنتا ہوں!"
مندرجہ بالااحادیث ہمارے معایر تین وجہ سے شاہد ہیں:

ا:... آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاعذاب قبر كوڅو دسننا۔

۲:...اور بیفر مانا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مہیں بھی عذابِ قبرت دیں ، جو میں سن رہا ہوں۔جس سے معلوم ہوا کہ عذابِ قبر کا سنتا ہمارے حق میں بھی ممکن ہے۔اگر عذاب کا تعلق قبر کے گڑھے سے نہ ہوتا تو قبر دل کے اس عذاب کے سننے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

۳:...اور میفر مانا که: اندیشه بیه به که خوف کی وجه سے تم مُر دول کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔اگر عذاب کاتعلق قبر کے گڑھے سے نه ہوتا تواس اندیشہ کی کوئی وجہ نہ تھی۔

## ٧ :... بهائم كاعذاب قبركوسننا:

اُوپر حضرت زیدبن ثابت اورابوسعید خدری رضی الله عنها کی احادیث میں عذاب قبر کے سننے سے جانو رکا بد کنا فدکور ہے۔ بیہ مضمون بھی متعدداحادیث میں آباہے کہ مردے کوقبر میں جوعذاب ہوتا ہے، اس کوجن وانس کےعلاوہ قریب کے سب حیوانات سنتے ہیں، اس سلسلے میں درج ذیل احادیث کے الفاظ ملاحظ فرما کمیں:

### ا:...حديث انس رضي الله عنه:

"لُمَّ يُنْطُرُبُ بِمِطْرَقَةٍ مِّنُ حَدِيْدٍ ضَرُبَةً بَيْنَ أَذُنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَّسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ إِلَّا اللَّهُ لَيْنِ الْذَنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَّسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ إِلَّا اللَّهُ لَيْنِ الْذَنْيَةِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَّسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ إِلَّا اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

ترجمہ:...' پھراس (مردے) کولوہے کے ہتھوڑے ہے اس کے کانوں کے درمیان مارا جاتا ہے، جس سے وہ مردہ الیمی چیخ مارتا ہے جسے جن وانس کے علاوہ قریب کے تمام حیوانات سنتے ہیں۔''

#### ٢:...حديث ابو ہر مرہ رضى الله عنه:

"فَيُفُتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ جهِمْ، ثُمَّ يُضُوبُ ضَرَبَةً تسْمعُ كُلُّ دَابَةٍ إِلَّا الثَّقَلَيْن. رواه البزار "
رمجمع الزوائد ح: ٣ ص: ١٣٥ حديث: ١٣٥١، كشف الأستار عن زوائد البزار ح: ١ ص: ١٣١٣)
ترجمه: أن يُحراس ك يت جهم كاايك دروازه كحول و بإجاتا هي، يُحراس كو مارى جاتى مارك السيك مارك السيك مارك السيك من والسيك السيك الس

٣: ... حديث ابوسعيد خدري رسي الله عنه:

"وَيُفْتَنَحُ لَهُ بِالِّ الَّى النَّارِ، ثُمَّ يُقْمَعُهُ قَمْعَةً بِالْمِطُراقِ يَسْمِعُهَا خَلَقُ اللهِ كُلُّهُمْ غَيْرِ النَّقَلَيْنِ." (مسند احمد جا٣ ص:٣٠٨، كشف الأستار ح: اص:٣١٣، مجمع الزواند ج:٣ ص:٢٩١ حديث:٢٩٣)

ترجمہ: ''' پھراس (کافر مردے) کے ہے دوزخ کی طرف درواز وکھول دیا جاتا ہے، پھر فرشتہ اس کواپیا گرز مارتا ہے جس کوجن وائس کے ملاو واللہ تعالی کی ساری مخلوق سنتی ہے۔'' ۲:...حدیث براء بن عازب رضی القدعنہ:

"فَيَطَرِبُهُ بِهَا صرَّبةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ إِلَّا الشَّقَلَيْنِ، فَيَصِيْرُ تُوابًا، قَالَ: ثُمَّ تُعَادُ فِيْهِ الرُّوْ جُـ" (سنن ابو داؤد ج:٢ ص:٢٩٨)

ترجمہ:.. 'پس فرشته اس کوایی ضرب مگا تا ہے، جس کو جن وائس کے سوامشرق ومغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے، و داس ضرب ہے مٹی ہوجا تا ہے۔ فر مایا؛ پھراس میں دوبارہ رُ درح لوٹائی جاتی ہے۔'' ۵:...حدیث عاکشہ رضی القدعنہا:

"إِنَّهُمُ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تُسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا."

(صحیح بخاری ح:۲ ص:۹۳۲ واللفظ لهٔ، صحیح مسلم ج: ۱ ص:۲۱۷) ترجمه:... مُر دول کوتبرول میں ایساعذاب دیاجا تاہے جس کوسب چو پائے سنتے ہیں۔'' ۲:...حدیث اُمّ میشررضی اللہ عنہا:

"عَنُ أُمِّ مُبَشِّرٍ قَالَتْ: دخل عَلَى رَسُولُ الله صلَى الله عَلَيه وسلّم وانا في حانطٍ مَن حَوَائِطِ بَنِي النَّهِ عَنَالًا فَيُهُ عَدَالًا الْقَنْرا حَوَائِطِ بَنِي النَّهُ مِنْ عَذَالًا الْقَنْرا قَالُكُ: قُلُلُتُ. يَمَا رَسُولُ الله! وانَّهُمْ لَيُعلَّبُونَ فِي قُبُورِهم؟ قَالَ نَعَمَ، عَذَابًا تَسْمَعُهُ قَالُتُها تُمُد ورواه احمد ورحاله رحال الصحيح، مجمع الرواند ح ٣ ص ١٣٩ حديث ٢٩٩٠ مورد الظمآن ص: ٢٠٩٠)

ترجمہ:.. ' حضرت اُمّ مبشر رضی القد عنہ فر ماتی ہیں کہ: ہیں ایک ون بنونجار کے ہاغ ہیں تھی کہ آئے ضرب صلی القد علیہ وسلم تشریف لائے ، وہال بنونجار کی پڑھ قبری تصیل (انہیں و کھے کر) آپ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: القد تق می سے عذا ہے قبر سے بناو ما تگو! ہیں نے عرض کیا: یا رسول القد! کیا قبر میں عذا ہو یا جا تا ہے؟ آپ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: ہال! ہے شک انہیں اپنی اپنی قبرول میں عذا ہو یا جارہا ہے ، جسے تمام جانور سنتے ہیں۔''

#### اند عنه حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه:

"انَ الْمُوْتِي لَيُعَذَّبُونِ فِي قُبُورِهِمْ حَتَّى انَّ الْبَهَالِمِ تَسْمِعُ اصُواتِهُمْ."

(دواہ الطبرانی فی الکبیر واسنادہ حسن. محمع الزوائد ح: ۳ ص: ۴۳۰ حدیث: ۱۹۲۳) ترجمہ: . '' آتحضرت صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا کہ: مُر دول کوان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے،

يبان تك كه چويائة ان كي آواز عنت بين "

#### ٨ :... حديث أبي سعيد خدري رضى الله عنه:

"كُنُتُ مَعَ رَسُولِ الله صلّى الله عليه وسلّم في سفر وهو يسيّرُ على رَاجِلَته، فَنَفرَت، قُلُتُ: يا رَسُولَ اللهِ! مَا شَأْنُ رَاجِلَتِكَ نَفرَت؟ قَال: انَّهَا سمعتُ صَوْتَ رَجُلٍ يُعَدَّبُ فَيَ قَبْره فَنَفَرَتُ لِللهِ اللهِ! مَا شَأْنُ رَاجِلتِكَ نَفرَتُ؟ قَال: انَّهَا سمعتُ صَوْتَ رَجُلٍ يُعَدَّبُ فَي فَنَورَتُ وَقَلْ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ترجمہ: '' ایک سفر میں ، میں آنخضرت سلی القد عدیہ وسلم کے ساتھ تھا ، آپ سلی القد علیہ وسلم اپنی ناقہ پرتشریف لے جارہے تھے کہ اچا تک سواری بدک گئی ، میں نے عرض کیا : یا رسول القد! آپ کی سواری کو کیا ہوا؟ یہ بدک کیوں گئی ؟ فر مایا: اس نے ایک شخص کی آواز سنی جس کواس کی قبر میں عذاب ہور ہاہے ، اس کی وجہ سے بدک گئی۔''

ان احادیث میں جن وائس کے علاوہ ہاتی حیوانات کا عذاب قبر کوسننا ندکور ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبرا کیک حمی چیز ہے جس کو ندصرف اس عالم میں محسوس کیا جاسکتا ہے ، بلکہ جن وائس کے علاوہ ہاتی مخلوق کواس کا ادراک بھی ہوتا ہے ، جن وائس کو جو ادراک نہیں ہوتا اس میں ایک حکمت ہے ہو اوپر بیان ہوجی ہوتا ہے ہو جو اوپر بیان موجی ہوتا ہے کہ ان کا ایمان ، ایمان یا مغیب رہے۔ وُ وسری وہ حکمت ہے جو اُوپر بیان ہو چی ہے کہ اگر عذاب قبر کا انگشاف انسانوں کو عم طور سے ہوجایا کرتا تو کوئی شخص مُر دول کو قبرستان میں وُن کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ مہر حال اس عذاب کا محسوس ہونا اس امری ولیل ہے کہ عذاب قبرای گڑھے میں ہوتا ہے اور یہ کہ میت کے بدن کو بھی ہوتا ہے۔

#### ۵:..عذاب قبر کے مشاہدہ کے واقعات:

عذابِ قبر کوانسانول اور جنات کی نظرے پوشیدہ رکھا گیا ہے، لیکن بعض اوقات خرقِ عادت کے طور پر عذابِ قبر کے پچھے

MIM

آ تاركامش مده بھى كرادياجاتا ہے،اس نوعيت كے بيشاروا قعات ميں سے چندوا قعات ذيل ميں درج كئے جاتے ہيں:

ا:... 'عَنُ قَبِيْصَةَ بُنِ ذُويَتٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: اَغَارَ رَجُلٌ مِنَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَرِيَةٍ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ ، فَانْهَزَمَتُ ، فَغَشِى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ وَهُوَ مُنْهَذِمٌ ، فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَعْلُوهُ بِالسَّيْفِ قَالَ الرَّجُلُ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ قَتْلِه ، فَذَكَرَ حَدِيئَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَهَالَ رَهُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَالَ . إِدُفَةُ وَهُ فَا فَدَفْتُوهُ فَأَصُبَحَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ ، فَجَاءَ اَهْلُهُ فَحَدَّتُوا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ . إِدُفَةُ وَهُ فَأَصُبَحَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ ، فَجَاءَ اَهُلُهُ فَحَدَّتُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ . إِدُفَةُ وَهُ فَأَصُبَحَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ ، فَجَاءَ اهْلُهُ فَحَدَّتُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ . إِدُفَةُ وَا فَلَقُنُوهُ فَأَصُبَحَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ ، فَجَاءَ اللهُ فَحَدَّتُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِدُفَتُوهُ إِلَى اللهُ صَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ ، فَجَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِدُفَتُوهُ إِفَادَوْهُ فَا فَدَفَتُوهُ فَأَصُبَحَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ ، فَجَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِدُفَتُوهُ إِلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَالَ : إِدُفَتُوهُ الْفَيْوَانِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا

ترجمہ: " حضرت قبیصہ بن ذویب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شیں سے ایک صاحب نے مشرکین کے ایک دست پرجمعہ کیا، اس دست کوشکست ہوئی، پھر ایک مسممان نے مشرکوں کے ایک آدی کو بھا گئے ہوئے جالیا، جب اس پرتکواراً شانے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے" لو اللہ الا اللہ '' پڑھا، کین مسلمان کلمہ کن کرجمی ہٹائیس، یہال تک کہ اے قل کردیا، پھراس کے خمیر نے اس کے قل پر ملامت کی، چنا نچاس نے اپنا قصدرسول التدصلی التدعلیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا، رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے من کر فرمایا: تو نے اس کا ول کرید کر کیوں ندد کھ لیا؟ تھوڑی مدت گزری تھی کہ اس قاتل کا انتقال ہوگیا، اسے وفن کیا گیا گر الگے دن دیکھا گیا کہ وہ کھلی ذمین پر پڑا ہے، اس کے گھر کے لوگوں نے یہ قصدرسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: اس کو وفن کردو! ووہارہ وفن کیا گیا تو پھر دیکھا کرنے مین پر پڑا ہوا ہے، تین بار پی ہوا، آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کردیا ہے، پڑا ہوا ہے، تین بار پی ہوا، آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کردیا ہے، سے عاریس ڈال ووائ

٢:... "عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ مِنًا رَجُلٌ مِّنُ بَنِى النَّجَارِ قَدُ قُواً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَى لَحِقَ بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَى لَحِقَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

قَصَىمَ اللهُ عُنُقَهُ فِيُهِمْ، فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوهُ، فَأَصْبَحَت الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجُهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوهُ، فَأَصْبحت الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجُهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوهُ، فَأَصْبَحَت الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتُهُ عَلَى وجُهِهَا، فَتَرَكُوهُ مَبُولْذًا." (صحيح بحارى ج: ١ ص ١٥١، فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتُهُ عَلَى وجُهِهَا، فَتَرَكُوهُ مَبُولْذًا." (صحيح بحارى ج: ١ ص ١٥١، محيح ابن صحيح مسلم ج: ٢ ص ٣٤٠، واللفظ لهُ، مسند احمد ج. ٣ ص ٢٠١، ١٢١، ٢٥٥، صحيح ابن حبان بحواله موارد الظمآن ص: ٣١٥، خصائص كبرى ج: ٢ ص ٢٨٤)

ترجمہ: ... ' حضرت انس رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ: ایک شخص ہم ہے بینی بنونجار ہے تھا، اس فے سور و بقر واور سور و آل عمران بڑھی ہوئی تھی ، اور رسول القد سلی القد علیہ وسلی کے لئے وتی لکھا کرتا تھی، پھروہ بھا آگ کراہل کہا ہے: بیٹھر (صلی الله عدیہ وسلم ) کے لئے وحی بھا آگ کراہل کہا ہے: بیٹھر (صلی الله عدیہ وسلم ) کے لئے وحی لکھا کرتا تھا، وہ لوگ اس پر بہت خوش ہوئے ، پھھ ہی دنوں بعد القد تعالی نے اس کی سرون تو زوی ( بینی مرکبیا ) ، انہوں نے گڑھا کھود کرا ہے وفن کر دیا ، صبح ہوئی تو زمین نے اس کو باہر پھینک ویا ، انہوں نے اسے پھر اگل ویا ، عاجز ہوکر وفن کی ، زمین نے اسے پھر اگل ویا ، عاجز ہوکر انہوں نے سہ بارہ وفن کیا ، زمین نے اسے پھر اگل ویا ، عاجز ہوکر انہوں نے اسے بیٹر وفن کے پڑار ہے دیا ۔ ''ہوں نے سہ بارہ وفن کیا ، زمین نے اسے پھر اگل ویا ، عاجز ہوکر انہوں نے اسے بیٹر وفن کے پڑار ہے دیا ۔ ''

""..." عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ: ..... وَذَالِكَ اَنَّهُ بِعَثَ رَجُلًا فَكَذَبَ عَلَيْهِ، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوُجِد مَيْتًا قَدِ انْشَقَّ بِطُنَهُ وَلَمُ تَقْبِلُهُ الْأَرْضُ."

(بيهقى دلائل النبوة ج: ٢ ص: ٢٣٥، خصائص كبرى ج: ٢ ص: ٥٨)

ترجمہ:.. ' حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ( کسی کام سے ) بھیج ،اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے ایک جھوٹ بولا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی بیا گیا ،اس کا بہیٹ بھٹا ہوا تھا ،اور زبین نے اسے قبول نہیں کیا۔''

"الله وسلّم، وقال: إنّ الأرض لتقبل من هو أشرُ مِنه ولك الله ولكن الله وسلّم، وقد بَعَث جَيْشًا فَأَصْبِحَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ، فَقَالُوا: لَعلَّ عَدُوًا نَبشهُ فَدَفَاهُ ثُمَّ امرنا عِلْمَاننا يَحُرُسُونَهُ فَأَصْبِحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَقَالُوا: لَعلَّ عَدُوًا نَبشهُ فَدَفَاهُ ثُمَّ امرنا عِلْمَاننا يَحُرُسُونَهُ فَأَصْبِحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَقُلْنا. لَعَلَّ الْعَلْمان نَعِسُوا، فَدَفَنَاهُ ثُمَّ حَرَسُناهُ بِأَنْفُسِنا فَأَصْبَحَ عَلَى طَهُر الْأَرْضِ، فَالْفَيْنَاهُ فِي بَعْض تِلْكَ الشّعابِ. وفِي رِوَايةٍ: فنبَذَتُهُ الأَرْضُ فَأَخْبِرِ النّبِي صَلّى اللهُ اللهُ وسلّم، وقال: إنّ الأرض لَتَقُبلُ من هُو أَشرُ مِنهُ، ولكِنَّ اللهُ أَحَبُ أَن يُرِيكُمْ تَعْظِيمَ حُرُمَةٍ لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ."
(سن ابن ماجة ص: ٢٨١، دَلَال النبوة بيهقى ج: ٤ ص: ١٢٨)

ترجمہ: ... خضرت عمران بن حصین رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ: آنخضرت ملی القدعلیہ وسم نے مسلمانوں کا ایک گئرکا فرول ہے جہاد کے لئے بھیجا، (اس کے بعد ایک فخض کے آل کا واقعہ ذکر کیا)، پھروہ تا تا پہندہ ی دنوں کے بعد مرگی، ہم نے اس کوفن کیا تو صبح کو کھلی زمین پر پڑا تھا۔ ہم نے سوچا شاید کسی دہمن نے تا آل کو اُل کھا ڑ بھینکا ہے، ہم نے دو ہارہ دفن کردیا، اور اس پراپنے غلاموں کا پہرہ ولگا دیا، اسکلے دن پھرزمین کی سطح پر بڑا تھا، ہم نے سوچا شاید غلام سوگے ہوں گئر زمین کی بھرزمین کے بیر بڑا تھا، ہا آل خرجم نے است ایک غارمیں ڈال دیا۔

اورایک روایت میں ہے کہ: زمین نے اسے باہر پھینک ویا، آنخضرت سلی ابتد عدیہ وسلم کواس کی خبر کی گئی تو فر مایا: زمین تواس سے بھی بُرے لوگوں کو قبول کرلیتی ہے، لیکن ابتد تعالی نے بیر چاہا کہ تہ ہیں مید دکھا کیں کہ لا اللہ إلاَّ اللہ کی حرمت کس قند ر بروی ہے!''

٥:... "غن النحسن البضرى ان مُحلمًا لَمَّا جَلَسَ بِيْنَ يَدَيهِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ، قَالَ لَهُ: امْنَتَهُ ثُمُ قَتَلْتَهُ ثُمُ قَتَلْتَهُ ثُمُ دَعا علَيْهِ، قال الْحَسَنُ: فَواللهِ اللهِ مَكَثَ مُحَلِمٌ إلّا سَبْعًا حتى مات، فلفظته الأرض، ثمَّ دَفَنُوهُ فَلْفَظَتهُ الأرض، فرضمُوا عَلَيْه مِن فلفظته الأرض، ثمَّ دَفَنُوهُ فَلْفَظَتهُ الأرض، فرضمُوا عَلَيْه مِن الْحِجَارَةِ حَتّى وَارَوهُ، فَبَلْغ رسُول اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وسَلّمَ فَقَال: إنَّ الْأَرْضَ لَتُطَابِقُ عَلى من هُو شَرِّ مِنْهُ وَلَكِنَّ اللهَ أَرَادَ أَن يُعظكُمْ فِي حَرَم مَّا بَيْنَكُمُ لَمًا أَرَاكُمْ منهُ."

(البداية والنهاية ح: ٣ ص: ٢٢٥، مجمع الزوائد ج: ٤ ص: ٢٩٣)

١٤٠٠. "غَنِ ابْنِ عُمَرَ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا اَسِيُرٌ بِحَنْبَاتِ بَدْرٍ، إِذْ حَرَجَ رَجُلٌ مِنَ حُفَرَةٍ فِى عُنْقِهِ سِلْسلةً، فادانى: "يَا عَبْدَاللهِ إِللهِنِى" فَلَا ادْرِى أَعَرِفَ إِللْمِى أَوْ دَعَانى بِنَ حُفَرَةٍ فِى يَدِهِ سُوطٌ، فَنَادَانِى: يَا عبْدَاللهِ! لا تشقه بِلِحَايَةِ الْعَرَب، وَحُرِج رِجُلٌ مَنْ ذَالِكَ الْحَفِيْرِ فِى يَدِهِ سُوطٌ، فَنَادَانِى: يَا عبْدَاللهِ! لا تشقه فَإِنَّهُ كَافِرٌ، ثُمَّ ضَرَبَهُ بالشَّوْطِ حتى عادَ إلى حُفْرَتِه، فأَتينتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَليْه وَسَلَمَ مُسُرعًا فَإِنَّهُ كَافِرٌ، ثُمَّ صَرَبَة بالشَّوْطِ حتى عادَ إلى حُفْرَتِه، فأَتينتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَليْه وَسَلَمَ مُسُرعًا

فَأَخْبَرُتُهُ، فَقَالَ لِيُ: أَوْ قَدُ رَأَيْتَهُ؟ قُلُتُ: نَعَمُ! قَالَ: ذَاكَ عَدُوُّ اللهِ أَبُوْ جَهُل بُن هِشَامٍ! وذاكَ عَدُابُهُ إلى يَوْمِ الْقَيَامَةِ: " (قال الهيثمي رواه الطراني في الأوسط وفيه عبدالله بن محمد المغيرة وهو ضعيف، مجمع الزوائد ح: ٣ ص: ١٣١ حديث: ٣٢٩٣)

ترجمہ:... دھرت ابن عمرض الترعنها فرماتے ہیں کہ: دریں اٹن کہ میں بدر کے قریب ہے گر رہا تھا، استے ہیں ایک گڑھے ہیں ایک گخص نکلاجس کے گلے میں زنجرتھی، اس نے جھے پکار کر کہا: '' اے عبدالتد' بجھے پانی پلاؤ۔' بجھے معلوم نہیں کہ آیا اسے میرا نام معلوم تھا، یا عرب کے دستور کے مطابق اس نے '' عبدالتد' (القد کا بندہ) کہر کر پکارا۔ اس گڑھے سے ایک اور آ وی نکلا، جس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس نے جھے پکار کر کہا کہ: '' اس کو پانی نہ پلانا، میکا فر ہے!' 'پس اس نے پہلے خص کوکوڑا مارا اور مار مار کر گرھے کی طرف واپس لے گیا، میں جلدی ہے آنخصرت میں اس نے پہلے خص کوکوڑا مارا اور مار مار کر گرھے کی طرف واپس لے گیا، میں جلدی ہے آنخصرت میں القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سیس را قصد عرض کیا، آ ب صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: کیا تو نے واقعی اس کو دیکھا ہے؟ عرض کیا: جی ہاں! فرہ یا: یہ القد کا دشن ابوجہل تھا! اور قیا مت تک اس کی بہی سرنا ہے!' نعو فر ہائلہ من فالک!

ترجمہ: ... 'ابن ابی الدنیا کہتے ہیں کہ: جھے ہیان کیا میرے والدے ، وہ کہتے ہیں کہ: ہم سے ہیان کیا جماد ہن سلمہ نے ، وہ روایت کرتے ہیں بش مہن عروہ ہے، وہ اپنے والدے : دریں اثنا کہ ایک سوار مکہ وہ دیا جہاد ہیں جارہا تھ کہ ایک قبرستان ہے گزرا، اچ تک ایک خص قبر ہے نمودار ہوا جوآگ ہے ہوئ کہ رہا تھا، اورلو ہے کی ہیڑیوں میں جکڑ ہوا تھا، اس نے کہا: ''اے بندہ خدا! جھے پائی وے دو، ، بندہ خدا! جھے پائی وے دو، ، بندہ خدا! جھے پائی دے دو۔''اورایک اور خص اس کے چھے ہے نگلا، اس نے پکار کر کہا: ''، ہے بندہ خدا! اسے پائی نہ وینا۔'' اس منظر ہے سوار پر خشی طاری ہوگئی اور اس کی سواری اس کوموضع نہ دینا، اس بندہ خدا! اسے پائی نہ وینا۔'' اس منظر ہے سوار پر خشی طاری ہوگئی اور اس کی سواری اس کوموضع نہ دینا، اس نے بندہ خدا اس کی سواری اس کوموضع کی بال سفید ہوگئے ۔ حصرت عثمان رضی اللہ عنہ کواس کی احد ت

٨: "وَقَدُ ذَكُر النُّن أَبِي الدُّلْيا فِيُ "كِتابِ الْقُبُورِ" عَنِ الشُّغِيُّ أَنَّهُ ذَكر رَجُلا قال

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. مَرِرتُ بِبَدْرٍ فَرَأَيْتُ رَجُلَّا يَّخْرُجُ مِنَ الْأَرْضَ فَيَصْرِبُهُ رَحُلَّ بِمِقْمِعةٍ حَتَّى يَغِيْبِ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَفْعَلُ بِهِ ذَالِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ذَالِكَ أَبُو جَهُلِ بُنِ هِشَامٍ يُعَدَّبُ إلى يوم الْقِيّامَةِ!"

(كتاب الروح ص ٩٣)

ترجمہ: " ابن الی امد نیائے کتاب القبور میں اوس شعبی سے نقل کیا ہے کہ: ایک شخص نے آنخضرت صلی امتدعلیہ وسم سے عرض کیا: میں بدر سے گزرر ہاتھا، میں نے ایک شخص کودیکھا کہ زمین سے نکلتا ہے تو وُ وسرا آدمی اس کو ہتھوڑ ہے ، وہ پھر نکلتا ہے تو وُ وسرا اس کے آدمی اس کو ہتھوڑ ہے ، وہ پھر نکلتا ہے تو وُ وسرا اس کے ساتھ یہی کرتا ہے، یہ ان کررسول ، مقد سلی امتد عدیہ وسلم نے فر مایا: یہ ابوجہل بن ہش م ہے! اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ "

9:... (وَ ذَكَى) مِنُ حِدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلْمَةُ عَنُ عَمْرِو بِنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللهِ
عَنُ أَبِيْهِ، قَالَ: بَيْسَمَا أَنَا أَسْيُرُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ عَلَى رَاحِلَةٍ وَأَنَا مُحَقِّبٌ إِدَاوَةً، إِذُ مَوْرُتُ عَنُ أَبِيْهِ مَكَّةً وَالْمَدِيْنَةِ عَلَى رَاحِلَةٍ وَأَنَا مُحَقِّبٌ إِدَاوَةً، إِذُ مَوْرُتُ بِسَمَقْبَرِةٍ فَإِذَا رَجُلٌ خَارِحٌ مِنْ قَبْرِه يَلْتَهِبُ نَارًا وَفِي عُنُقِه سِلُسِلَةٌ يَّجُوها، فَقَالَ: "يَا عَبْدَاللهِ! إِنْضَحُ، يَا عَبْدَاللهِ! إِنْضَحُ." فواللهِ! مَا أَدُرِى أَعَرِقَيْ بِاسْمِى أَمْ كَمَا تَدْعُوا النَّاسُ؟ قَالَ: قَحَرَجَ إِنْضَحُ، يَا عَبْدَاللهِ! لا تَنْصَحُ، يَا عَبْدَاللهِ! لا تَنْصَحُ مَا عَبْدَاللهِ! لا تَنْصَحُ مَا تَلْعَمْ وَاللهِ اللهِ لا اللهِ لا تَنْصَحُ مَا عَبْدَاللهِ! لا تَنْصَحُ مَا تَلْهُ وَلَا اللهِ اللهِ لا تَنْصَحُ مَا عَلَاهُ وَلَا اللهِ لا تَنْصَحُ مَا عَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ترجمدند اوراین الی الدنیا نے حمادین سلمہ کی روایت سے، انہوں نے عمروین دین رسے، انہوں سے مرائیوں نے خروایو سے سالم بن عبداللہ ہے، انہوں نے اپنے والدعبداللہ بن عمراضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ: انہوں نے فرمایو کہ: دریں اثنا کہ بیل مکہ اور مدینہ کے درمیان اُونٹی پر سوار ہوکر جار ہاتھ، میر کی سوار کی پر پی کی کامشکیزہ بھی تھا، ایک قبرست کل رہا ہے، جس پر آگ بھڑ ک رہی ہے اور اس کی گرون میں زنجیر ہے، جس کو وہ تھسیت رہا ہے، اس نے جھے پکار کر کہا کہ: '' اے عبداللہ! پی فی دو، اے عبداللہ! پانی دو' پس اللہ کی تم ایس کے جھے بھی پکار کر کہا کہ: '' اے عبداللہ! بانی وو' کی اللہ کہ تھے بھی پکارا کہا کہ: '' اے عبداللہ! اس کو پنی ندوینا، اے عبداللہ! اس کو پی نی ندوینا، اے عبداللہ! اس کو پی نہیں اس نوعیت کے مزیدا تھارہ وواقعات تقل کرنے کے بعد لکھ ہے: '' وہ شدہ الا خب او و اضعافها و اضعافها مما لا یتسع لها الکتاب مما اراہ اللہ سب حانہ لبعض عبادہ من عذاب القبر و نعیمہ عیانا، و أما رؤیة المنام فلو ذکر ناها لحاءت دم قدۃ اسفاد۔''

ترجمہ:..'' بیروا قعات اور اس ہے دو گئے جو گئے واقعات، جو اس کتاب میں نہیں ساسکتے ، ایسے ہیں جن میں القد تعالیٰ نے بعض بندوں کوقبر کے عذاب وثواب کا مشاہدہ کرادیا، جہاں تک خواب کے واقعات کا تعلق ہے،اگر ہم انہیں ذکر کرنے جینعیں توان کے لئے کئی دفتر جا ہئیں۔''

## قبر میں پیش آنے والے حالات وواقعات:

احادیث شریفہ میں ان حالات و واقعات کو ہڑی تفصیل ہے ذکر کیا گیا ہے، جومیّت کوقبر میں پیش آتے ہیں، ان میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیحالات ای قبر میں پیش آتے ہیں، اور بیکہ ان حالات کا تعلق میّت کے جسم ہے بھی ہے، یہاں چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں، ان کے بعد قبر میں پیش آنے والے حالات کا ایک خاکہ پیش کیا جائے گا۔

ان... "عَن أَنسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى الله عَنهُ آنَهُ حَدَّتَهُمُ انَّ رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِه، وَتَوَلَّى عَنهُ اَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لِيسْمِعُ قَرْعَ بِعَالِهِمُ، اتَاهُ مَلَكَانِ، فَيُقُولُ: فِي هَذَا الرَّجُلِ، لِمُحَمَّدٍ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: مَلَكَانِ، فَيُقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، لِمُحَمَّدٍ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: مَلَ كُنتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، فَأَمَّا المُؤْمِنُ فَيَقُولُ: فَي مَلْمَا اللهُ عِمْدُا مِن النَّارِ، قَدُ أَبْدَلَكَ اللهُ بِه مَقْعَدًا مِن الْجَنَّةِ فَي مَلْهُ وَرَسُولُهُ إِلَى عَلَيْهِ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدُ أَبْدَلَكَ اللهُ بِه مَقْعَدًا مِن الْجَنَّةِ فَي قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إلى حَدِيثِ أَنسِ، الْجَنَّةِ فَي قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إلى حَدِيثِ أَنسِ، الْجَنَّةِ فَي قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إلى حَدِيثِ أَنسِ، قَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إلى حَدِيثِ أَنسِ، قَلَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ترجمہ: " حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ: رسول ابقد صلی اللہ علیہ وہ کم نے ارشا دفر میا کہ: بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اوراس کو ڈن کرنے والے اس کے ڈن سے فارغ ہوکر لوشتے ہیں اور فو ہان کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے، تب اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں، اس کو بھاتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں کہتواس شخص لیعنی مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ پس اگر مردہ مؤمن ہوتو کہتا ہے کہ: میں شہاوت و بتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں! پھراس سے کہتا ہے کہ: اپنے دوز خ کے ٹھکانے کی طرف و کھے! اللہ تعالیٰ نے تھے اس کے بدلے میں جنت کا ٹھکانا عطا فر مایا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: پس وہ جنت اور دوز خ دونوں میں اپنے ٹھکانوں کو قر مایا ہے۔ آنا دہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: ہم سے بیذ کر کیا گیا کہ پھراس کی قبرکش دہ کر دی جاتی ہے۔

سیکن کافر اور من فق ، وہ فرشتوں کے مواں کے جواب میں کہتا ہے کہ: میں نہیں جون ( کہ بیہ کون میں؟) میں توان کے یارے میں ہتی ہا تا ہے کہ: شرائی کے یارے میں ہتی ہا جا تا ہے کہ: شرق نے خوا جانا اور نہ کی جانت والے کے جیجے چلا! پھرلو ہے ہتھوڑے سے اس کے کا نوں کے درمیان ، راجا تا ہے، جس سے وہ ایر چرتا ہے کہ جن وائس کے طا، وہ قریب کی ساری مخلوق سنتی ہے۔''

٣: "عَنْ سَمُوةَ بِنَ حَدُبُ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّهِ إذا صَلَى صلوةً أَقْبَل علينا بوخهه فقال. مَنْ راى مَنْكُمُ اللَّيْلَة رُوْيًا؟ قال: فإنْ راى أحدٌ قُصّها، فيقُولُ. ما شآء اللهُ إفسأل بومًا فقال هلُ راى مِنْكُمُ أحدٌ رُوْيًا؟ قُلُنا. لا! قال. لكنيُ رأَيْتُ اللَّيْلة رجُلين أتياني فأخذا ميدي فأحرجاني إلى أرص مُقدَّسَةٍ، فإذا رجُلُّ جالسٌ ورجُلٌ قائِمٌ بيده . . . كَلُّوكَ مَّنْ حَدَيْدٍ، يُذْخَلُهُ فَيُ شَدَّقَه حَتَّى يَبُلُغ قِفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بشدَّقه الآخر مِثْل ذالك ويلتنه شذقَه هذا، فيغوذ فيضنع مثلة، فقُلَتْ: ما هذا؟ قالا إنْطَلقْ! فانْطلقْنا حتَى أتيْما على رجُل مُضْطِجع على قفاة، ورجُلٌ قآئِمٌ على رأسه بفِهُرِ، أوْ صحَوْةٍ، فيشدخُ بها رأسة، فإدا ضربة تدهده الحجرُ ، فانطس إليه ليأخدَه فلا يرجعُ إلى هذا حتَى يلْتَنم رأسُهُ وعاد رأسُهُ كما هُو، فعاد إليهِ فصربهُ. قُنتُ من هذا؟ قالا إنطلق! فانطلقنا إلى نقب مِّتُل التَّنُّور، أعُلاهُ ضيَّقٌ وَّأَسْفَلُهُ واسعٌ تتوقَّدُ تحتهُ نارٌ ، فإذا اقْترت إرْتفعُوا حَتَّى كَادُوْا يخُرُجُون، فإذا حَمِدَتْ رَجَعُوا فِيُهَا وَفِيُهَا رَجَالٌ وَسَاءً عُراةٌ فَقُلُتُ. مَا هَذَا؟ قَالًا: إِنْطَلَقُ! فَانْطَلَقُا حَتَى أُتَيُنا على نَهُ رِ مُنْ دَمَ فِيُهُ رَجُلٌ قَآنَمٌ، وعلى وسُط النَّهُر ..... رجُلٌ بيْن يديّه حجارةٌ، فأقبَل الرَّجُلُ الَّـذِي فِي اللَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُح رَمَاهُ الرَّجُلُّ بِحَجِرٍ فِي فِيهِ فَرِدَهُ حَيَثُ كَان، فحعل كُلُّما حَآء لِيخرُج رمي في فيه بمحجرٍ فيرْجعُ كما كان، فَقُلتُ: ما هذا؟ ... قُلتُ قَدْ طوَّفَتُمانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْرِ الى عمَا رأيتُ! قالًا: نعمُ! أمَّا الَّذي رأيتهُ يشقُّ شذقُهُ فكذَابٌ يُخذتُ بِالْكَذِبِةَ فَتُحْمِلُ عَنْهُ حِتِّي تَبُلُعِ الْآفاق، فيصْبعُ به إلى يؤم الْقيَّامة، والَّذِي رأيتهُ يُشدخُ رأسُهُ فَرَجُلَّ عَلَّمهُ اللهُ الْقُرُآنِ فِنامِ عَنْهُ بِاللَّيْلِ ولَمْ يَغُمِلُ فَيْهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إلى يَوْمِ الْقيامة، والَّذي رأيْته فني النَّقب فهُمُ الزُّناةُ، والَّذي رأيته فِي النَّهر آكلُ الرِّبا "الحديث (صحيح بحاري ج ١ ص:۱۸۵ واللفظ لهُ، ج:۲ ص.۴۳ ا، ترهدی ج:۲ ص.۵۳ کیروایت فضرت ابوامامه شی الله عندے کے مرو<del>ل ہے،،ار دکلہو</del>: موارد العمان ص ۴۳۵، منجمع الروائد ج ۱ ص ۲۷، کشر العمال ج ۱۳ ص:۵۳۸٬۵۳۷ مستدرک حاکم ج. ۱ ص: ۱۱۹)

ترجمه: " بناب رسول النَّد سلى المتدعلية وسلم كي عادت تتر يفت تقى كه فجر كي نماز بيرٌ هاكرات يارواصحاب

عقيدهٔ حيات النبي متأنيظ پر إجماع

کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کرتے تھے کہ :تم میں ہے رات کوئسی نے کوئی خواب تونبیں دیکھ ؟ اگر کوئی دیکھا تو عرض کردیا کرتا تھاءآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پچھ تعبیرارشا دفر مادیا کرتے تھے۔عادت کےموافق ایک بارسب سے يو حيها كه: كسى نے كوئى خواب و يكھاہے؟ سب نے عرض كيا: كوئى تہيں و يكھا آتے صلى الله عليه وسلم نے قرمايا كه: میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو تخص میرے پاس آئے اور میر اہاتھ بکڑ کر مجھ کوایک زمین مقدس کی طرف لے جیے، دیکھا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹے ہوا ہے اور دُوسرا کھ اجوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہو ہے کا ز نبور ہے ،اس بیٹھے ہوئے کے کلے<sup>(۱)</sup> کواس سے چیر رہا ہے ، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچنا ہے ، پھر ؤ وسر سے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کررہاہے ، اور پھروہ کلااس کا درست ہوجاتا ہے ، پھراس کے ساتھ ایب ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا: بیکیابات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے: آگے چلو! ہم آگے جے یہاں تک کہ بیک ایسے تخص پر گزر ہوا جو کہ لیٹا ہوا ہے،سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر نئے کھڑ ا ہے، اس سے اس کا سرنہایت زور سے پھوڑتا ہے، جب وہ پھراس کے سریر دے ، رتا ہے، پھرلڑ ھک کردور جاگرتا ہے، جب وہ اس کے اُٹھانے کے لئے جاتا ہے توا ب تک لوٹ کراس کے یاس نہیں آنے یا تا کہ اس کا سرپھرا چھا خاصا جیساتھ ویا ہی ہوجاتا ہے، اوروہ پھراس کواسی طرح پھوڑ تاہے۔ میں نے پوچھا: پیکی ہے؟ وہ دونوں بولے: آگے چلوا ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جوشش تنور کے تھا، نیچے سے فراخ تھااوراُ ویر سے تنگ،اس میں آگ جل رہی تھی ، اور اس میں بہت سے ننگے مرواور عورت بھرے ہوئے ہیں ، جس وقت وہ آگ اُو پر کو اُٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ سب اُٹھ آتے ہیں، یہاں تک کرتریب نکلنے کے ہوج تے ہیں، پھرجس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے جیے جاتے ہیں۔ میں نے یو جیما: یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے: آگے چلو! ہم آگے جیے، یہاں تک کدا یک خون کی نہر پر بہنچے،اس کے پیچ میں ایک شخص کھڑا ہے،اورنہر کے کن رے پرایک شخص کھڑا ہےاوراس کے سرمنے بہت ہے پھریزے ہیں، وہ نہر کے اندروالا شخص نہر کے کتارہ کی طرف آتا ہے، جس وقت نکلنا جا ہتا ہے، کنارہ والا شخص اس کے منہ پرایک پھراس زورے مارتا ہے کہ وہ پھراپنی پہلی جگہ پر جا پہنچنا ہے، پھر جب بھی وہ نکلنا جا ہتا ہے تو اسی طرح وہ پچھر مارکراس کو ہٹادیتا ہے۔ ہیں نے یو حیھا: بیائی ہے؟ میں نے ان دونو ل شخصوں سے کہا کہ :تم نے مجھ کوتمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ بیسب کیااسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ: وہ محفل جوتم نے دیکھا تھ کہاں کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ مخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی ہاتیں کہا کرتا تھ اوروہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں ، اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے ہیں۔ اور جس کا سرپھوڑتے ہوئے دیکھا، وہ وہ مخض ہے کہ ابتد تعالی نے اس کوعلم قرآن و باءرات کواس سے غافل ہوکرسور ہااورون کو س بڑمل نہ کیا ، قیا مت تک س کے ساتھ یہی معامد ہوگا۔ اور جن کوئم نے آگ کے بنا رمیں ویکھا وہ زنا کرنے والے لوک ہیں۔ اور جس کوخون کی نہر میں

<sup>(</sup>۱) كله: سر، كان بيرا ـ (غياث اسفات ص:۲۳۱ طبع ملى كتاب كرر بور) ـ

(بېشتى زيورحصداول کې کهانيال حکايت نمېر ۴)

و پکھ وہ سود کھائے والا ہے۔''

"نَ ..." عَنِ الْبَوَاء بُنِ عَاذِبٍ رَضِى اللهُ عَنَهُ قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةٍ رَجُلٍ مَنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ بَعُدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِمَّا يُلْحَدُ بَعُدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا يَلُهُ وَبِيَدِهِ عُودٌ يَّنْكُتُ بِهِ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَجَلَسُنَا حَوْلَة كَأَنَّمَا عَلَى رُوُّ وُسِنَا الطَّيْرُ، وَبِيَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي اللهُ عِنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُو

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسُمَعُ خَفُقَ نِعَالِهِمُ إِذَا وَلَوْا مُدُبِرِيْنَ، حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هَذَا! مَنْ رَّبُكَ؟ وَمَا دِيُنُكَ؟ وَمَنْ نَبَيُّكَ؟

وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَـأْتِيهُ مَلَكَانِ، فَيُجَلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنُ رَّبُكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّى اللهُ! فَيَـقُولَانِ لَهُ: مَا دِيْنُكُ؟ فَيَقُولُ. دِيُنِى الْإِسْلَامُ! فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَـقُـولُ: هُـوَ رَسُـولُ اللهِ! فَيَـقُـولَان لَـهُ: وَمَـا يُدُرِيُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابِ اللهِ، وَآمَنَتُ بِه، وَصَدُقْتُ!

زادَ فِي رِوَايَةِ: فَذَلَكَ قُولُهُ: "يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا بِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ" ثُمَّ اتَّفَقَاء فَيُنَادِئ مُنادٍ مِّنَ السَّمَآءِ. أَنُ صَدَقَ عَبْدِئ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بِابًا مِّنَ الْجَنَّةِ! فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَّوْجِهَا وَطِيْبِهَا، وَيُفْسِحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مُدَّ بَصَرِه.

وَإِنَّ الْكَافِرَ .... فَذَكَرَ مَوْتَهُ، قَالَ: فَتُعَادُ رُوْحَهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُخلِسَانِهِ، فَيَقُولُانِ لَهُ. مَنْ رَّبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ! هَاهُ! لَا أَدْرِيُ! فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا هِيْنُكَ؟ فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا هِلَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُولُانِ لَهُ: هَاهُ! هَاهُ! لَا قَيَقُولُ: هَاهُ! هَاهُ! لَا قَيْقُولُ: هَاهُ! هَاهُ! لَا أَدْرِيُ! فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ! هَاهُ! لَا أَدْرِيُ! فَيَادِي مِنَ السَّمَآءِ: اَنُ كَذَبَ، فَأَقُوشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْمِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاللَّهُ إِلَى النَّارِ! فَيَأْتِيُهِ مِنْ حَرَّهَا وَسَمُومِهَا، وَيَضِينُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيْهِ أَضَلَاعُهُ.

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعُمَى، أَبْكُمُ، مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِّنْ حَدِيْدٍ، لَوَ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَّصَارَ تُرَابًا، فَيَضُرِبُهُ بِهَا ضَرِّبَةً يُسْمَعُهَا مِنْ بَيْنِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَيَصِيْرُ تُرَابًا لُصَارَ تُرَابًا وَيُهِ الرُّورُ حُـ" (حامع الأصول ج: ١١ ص: ٢٥١ واللفظ له، ابوداؤد ج ٢٠ ص. ٢٩٨، مصنف عبدالرزاق ج ٣٠ ص: ١٨٥، مسند احمد ج: ٢ ص ٢٩٨)

ترجمہ:.. مضرت براء بن عازب رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری کے جن زے میں رسول القد علیہ اللہ علیہ مسلم رسول القد علیہ وسم کے ساتھ نگلے، تبر پر بہنچ تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی ، اس لئے رسول القد علی القد علیہ وسلم میٹھ گئے ، اور ہم بھی آ ہے آنخضرت صلی وسلم بیٹھ گئے ، اور ہم بھی آ ہے آنخضرت صلی المتدعلية وسم كے ہاتھ بيں ايك لكڑى تھى جس كے ساتھ زبين كريدر ہے تھے (جيسا كه گہرى سوچ بيں آوى ايساكيا كرتا ہے )، پھر سرمبارك كواو پراُٹھ كرفر ماياكه: عذاب قبر ہے المتدفع لى كى پناہ ، گلوا دومر تبہ يا تمين مرتبہ فر ميا، پھر فر ماياكہ: جب لوگ ميت كوفن كركے لوشتے بيں تو وہ ان كے جوتوں كى آہت سنتا ہے، اور اس كے پاس دو فرشتے آتے ہيں ، اس كو بھوت بيں اور اس سے كہتے ہيں كہ: تيرار ہون ہے؟ وہ كہتا ہے كہ: ميرار ب الله بيا وہ كہتے ہيں كہ: تيراوين كي ہے؟ وہ كہتا ہے كہ: ميراوين اسلام ہے! وہ كہتے ہيں كہ: بيآ دى كون تھا جوتم بيں جبیجا گيا تھا؟ وہ كہتا ہے كہ: وہ محمد سول الغد عليه وسلم بين! فرشتے كہتے كہتے كہ: مجموع ميرا؟ وہ كہتا ہے كہ: ميں اس پر ايمان لايا، اور بيں نے آئحضرت صلى المتدعلية وسلم كى تاب پڑھى ہے، بين اس پر ايمان لايا، اور بين نے آئحضرت صلى المتدعلية وسلم كى الله عليه وسلم كى الله كى كون تھى الله كى الله عليه وسلم كى الله كيا كے الله كون كے الله كيا كے الله كھرا كے الله كون كے الله كون كے الله كون كے الله كے الله كون كے الله كون كے الله كے الله كيا كے الله كون كے الله كے الله كون كے الله كے الله كون كے الله

حق تعالی شانهٔ کارشاد: "یُفَیِّتُ اللهٔ الَّذِینَ اللهٔ اللهٔ یا اللهٔ اللهٔ

پھرایک مناوی آسین سے آواز دیتا ہے کہ: میرے بندے نے گا کہ! اس کے سے جنت سے فرش

بچھاؤ، اس کو جنت کا لباس پہنچاؤ، اور اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول دو! چنانچہ (اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا چنانچہ (اس کے لئے جنت کا حروازہ کھول دیا چا تاہے، پس) اس کو جنت کی ہوا اور خوشہوآتی ہے، اور حدِنظر اس کی قبر کے حالت کو ذکر کرتے بھر آپ سلی امقد ملیہ وسلم نے کا فرکی موت کا ذکر کرنے کے بعد اس کی قبر کے حالت کو ذکر کرتے ہوئے فرایا کہ: اس کی زوح اس کے بدن میں بوٹادی جاتی ہے، اور دوفر شنے اس کے پاس آتے ہیں، وہ اس کو باس کے بدن میں بوٹادی جاتی ہو، اور دوفر شنے اس کے پاس آتے ہیں، وہ اس کو بیش آتے ہیں کہ: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: باہ! باہ! میں نہیں جانا! وہ کہتے ہیں کہ: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: باہ! ہاہ! میں نہیں جانا! وہ کہتے ہیں کہ: یہوٹ بول ہوئی میں بھیج گیا؟ وہ کہتا ہے: ہاہ! ہاہ! میں نہیں جانا! پس بہناؤ، اور اس کے لئے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو! چنانچہ دوزخ کی طرف میں کئی ہوج تی ہے، یہاں دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پس اس کو دوزخ کی گری اور اس کی لوپہنچتی ہے، اور اس کی قبر نگل ہوج تی ہے، یہاں کہ کہ کہ کی بیاں ایک دُوسری میں نگل جاتی ہیں لیوذ باللہ!

پھراس پرایک اندھا بہرافرشند مقرر کردیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں لوہ کا گرز ہوتا ہے، اگر وہ گرز پہاڑ پر ماردیا جائے تو وہ مٹی ہوجائے، وہ کا فر مردے کواس گرزے ایک مار مارتا ہے جس کوجنوں اور انسانوں کے سوامشرق ومغرب کے درمیان کے سارے حیوان سنتے ہیں، وہ گرز لگنے ہے مٹی ہوج تا ہے، پھراس میں

دوبارہ رُوح لوٹائی جاتی ہے۔''

٣: .. "غَنُ أَبِي هُرِيْرة رضِي اللهُ عَنْهُ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَال. إنَّ الميت يسْمَعُ خَفْق نِعالِهِمْ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِيْنِ، فِإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلْوَةُ عَنْد رَأْسِهِ، وكان الصَّوْمُ عَنْ يَعِينِهِ ، وَكَانَتِ الزَّكوةُ عَنْ يُسَارِه، وَكَانَ فَعْلُ الْحَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلوة والصَّلَةِ والْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رَجْلَيْهِ، فَيُؤْتِي مِنْ قِبْلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلوة: ما قبلي مَدْخَلُ! وَيُوْتِنِي مِنْ عَنْ يُسمِينِه فِيقُولُ الصَّوْمُ: مَا قِبلِيُ مَدْخَلٌ! ويُوْتِي مِنْ عَنْ يَسارِهِ فَتَقُوْلُ الرَّكُوةُ: مَا قِبَلِي مَدُخُلِّ! ويُؤْتِني مِنْ قِبَل رَجُليُهِ فيقُولُ فِعُلُ الْحَيْرِاتِ: مَا قِبَلِي مَدْخلِّ! فيُقالُ للهُ ۚ أَقُعُدُ! فَيُشَعُدُ، وتَمَثَلُ لَهُ الشَّمُسُ قَدْ دَنتُ لِلْغُرُوبِ فَيُقَالُ لَهُ مَا تَقُولُ في هذا الرَّجُل الَّـذَىٰ كَـان فِيْكُـمُ؟ وما تشهـدُ به؟ فَيَقُولُ. دَعُوني أَصَلِّيُ! فَيَقُولُون: إِنَّك سَتَفَعَلُ، ولكنّ أَخْسِرُنَا عَمَّا نِسْأَلُكَ عِنْهُ! قَالَ: وَعَمَّ تَسُأَلُونِي عِنْهُ؟ فَيَقُولُون. أَخْبِرُنَا عَمَّا نَسْأَلُك عِنْهُ! فيقُولُ: دَعُولِنَي أَصِلَيُ! فَيقُولُونِ: إِنَّكَ سَتَفْعِلُ، وَلَكُنْ أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ! قَالَ وعبَّ تَسْأَلُونِيُ؛ فَيَقُولُون. أَحْرِما ما تقُولُ فِي هذا الرَّجُلِ الَّذِي كان فَيْكُمُ ا وما تشهدُ به عليه " فَيْقُولُ: مُحَمَّدًا (صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ) أَشُهِدُ أَنَّهُ عَبُدًا ﴿ وِإِنَّهُ جَآءَ بِالْحق مِنْ عِند الله ا فيقالُ للهُ: عَلَى ذَالكُ خُيِّيتُ، وعلى ذَالِك مُتَّ، وعلى ذالِكَ تُبُعَثُ إِنَّ شآء اللهُ! ثُمَّ يُفتحُ لهُ بابّ مَنْ قِبَلِ النَّارِ، فَيُقالُ لَهُ ۚ أَنْظُرُ إِلَى مُنْزِلِكِ وَإِلَى مَا أَعَدَ اللَّهُ لَكَ لُو عصيت! فيزُ ذاذُ غَيْطَةً وَّسُرُورًا، ثُمَّ يُفْتِحُ لَهُ بَابٌ مِن قِبل الْجَنَّةِ، فَيُقالُ لَهُ. أَنْظُرُ إلى مَنزلِك وَالى مَا أَعَدُ اللهُ لك! فَيَـزُدَادُ غِبُـطُـةٌ وَسُـرُورًا، وذالك قَـوُلُ اللهِ تبارك وتَعَالى: "يُضَبَّتُ اللهُ الَّذِينَ امْنَوا بالقول الثَّابِتِ فِي الْحِيوْةِ الدُّنْيَا وفي الْاحْرَةِ وَيُصَلُّ اللَّهُ الظُّلِمِيْنِ وِيَفْعَلُ اللهُ ما يُشَآءُ. " قال: وقال أَبُو البحكم غن أبني هريرة: فيُقالُ لَهُ: أَرْقُدُ رقدة الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَعِزُّ أَهله إليهِ أَوْ أَحَبُ أَهُلِهِ إِليِّهِ! ثُمَّ رَجْعَ إلى حدِيْثِ أَبِي سَلَمةَ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَتِي من قِبَلِ رَأْسِهِ، فَلا يُوْجِدُ شَيْءٌ، ويُوْتِي عَنْ يَمِينِهِ، فلا يُؤجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ يُوْتِي عَنْ يُسَارِه، فلا يُؤجدُ شَيْءٌ، ثُمَّ يُوْتِي مِنْ قِبَل رَجَليَهِ فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ، فيُقالُ لَهُ: أَقْعُدُ! فَيقُعُدُ خَائِفًا مَّرُعُوْبًا، فيُقالُ للهُ: مَا تَفُولُ فِي هِذَا الرَّحُلِ الَّذِي كَانَ فِيْكُمْ؟ وَمَاذَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَجُلٍ؟ فَيَقُولُونَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فَيْكُمْ! قَالَ. فلا يَهْتَدَيُ لَهُ. قَالَ: فيقُولُونَ: مُحمَّدًا! فيقُولُ. سَمِعْتُ النَّاسِ قَالُوا، فَقُلُتُ كما قَالُوا! فَيَقُوْلُون: على ذَالِك خُيِّيْت، وَعَلَى ذَالِك مُتَّ، وعلى ذَالكَ تُبْعَثُ إِنْ شَآء اللهُ اللهُ مُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِّنْ قِبَلِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظُرُ إِلَى مُنْزِلكَ

وَإِلَى مَا أَعَدُّ اللهُ لَكَ لُو كُنْتَ أَطَعُتهُ الْفَيَزُدَادُ حَسْرَةً وَّتُبُورًا. قَالَ ثَمَّ يَضِيْقُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ حَتَّى تَخَتَلِفَ أَصُلَاعُهُ. قَالَ: وَذَالِكَ قَولُهُ تَبَارَك وَتَعَالَى: فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ لَخَتَلِفَ أَصُلَاعُهُ. قَالَ: وَذَالِكَ قَولُهُ تَبَارَك وَتَعَالَى: فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ لَخَتَلِفَ أَصُلَاعُهُ. فَالَ : وَذَالِكَ قَولُهُ تَبَارَك وَتَعَالَى: فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمُ اللَّهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

تر جمہ:... ' حضرت ابوہریرہ رضی ابتد عنہ ہے روایت ہے کہ ٹی کریم صلی القد عدیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جب لوگ مروے کو دفن کر واپس لوٹے ہیں تو مروہ ان کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے، پھرا گر مردہ مؤمن ہوتو نماز اس کے سرکی طرف ہوتی ہے، روزہ دائیں طرف ہوتا ہے، زکو ۃ بائیں جانب ہوتی ہے، اور وُسرئ نظی عبادتیں مثلاً: صدقہ بفل نماز، صلد حی ، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرنا، اس کی پائینٹی کی طرف ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کے سرکی طرف آنا چاہے تو نماز کہتی ہے کہ: ادھر راستہ نہیں! اور اگر وائیں جانب سے آنا چاہے تو روزہ کہتا ہے کہ: ادھر سے کوئی راستہ نہیں! اور اگر بائیں جانب سے آنا چاہے تو زکوۃ کہتی ہے: ادھر سے کوئی راستہ نہیں! اور اگر بائیں جانب سے آنا چاہے تو زکوۃ کہتی ہیں کہ: ادھر سے کوئی راستہ نہیں! اور اگر بائیں کہتی ہیں کہ: ادھر سے کوئی راستہ نہیں!

پیرفرشتے (محکروکیر) اس کو کہتے ہیں کہ: اُٹھ کر بیٹے اوہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو ای لگت ہے گوی سور خ غروب ہونے کے قریب ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں: قوال شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، قراس کے بارے میں کیا کہتا ہے، فرائل کے اس کے بارک میں کیا کہتا ہے، فرائل کے اس کے بارک میں کیا کہتا ہے، فرق ہیں کہ: فماز فیرتم پڑھتے رہنا، ہم جو بچھ پوچھتے ہیں، اس کا جواب دے! وہ کہتا ہے: تم بچھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں: کرتے رہو گے، ہم تھے ہے جو پچھ پوچھتے ہیں، وہ ہمیں بتاؤ! وہ کہتا ہے: اور تم بچھ سے پوچھتے کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں: ہمیں بیتا کہ پچھ کھی جو تھ بیں تھی، اس کے بارے بیل تو کیا کہتا ہے اور تم بچھ سے بوجھتے کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں: ہمیں بیتا کہ پچھتے کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں: ہمیں بیتا کہ پچھ کھی جو تھ بیس تھی، تو کیا کہتا ہے: اور تم بچھ سے بوجھتے کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں: ہمیں بیتا کہ پچھ کیا کہتا ہے کہ: تو اس کے ہارک مراد حضرت مجھ سلی الشعلیہ وسلم ہے ہیں گو کیا کہتا ہے: اور تم بھی اس سے کہا جو تا ہے کہ: تو اس محقد سے بر جیا، ای پرمرا، اور این شاء اللہ علی جو اور بیا ہوں کہ وہ انقد تعالی کے بند سے ہیں، آپ سے کہ اور ان شاء اللہ ای پیاس سے تق اور سے گا! پھراس کے لئے دوز خ کی طرف درواز وہ کھول کر بیا ہو جاتا ہے کہ: دیکھ اگر تو تا فر مان ہوتا تو دوز خ ہیں تیرا بیٹھ کان تھا، اور الند تعالی نے تیری سرا کے لئے جنت کی طرف درواز وہ کھول کر بتا یا جاتا ہے کہ: دیکھ اس سے کہا وہ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھراس کے لئے جنت کی طرف درواز وہ کھول کر بتا یا جاتا ہے کہ: دیکھ الس کے مندر جو فیل اس نے در کھے! اب جنت میں یہ تیرا گھر ہے، اور الند تعالی نے تیری راحت کا بیسا مان تیر در کر کھا تھا اس کے مندر جو فیل اس ناد کے مندر جو فیل ارشان میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھراس کے لئے جنت کی طرف درواز وہ کھول کر بتا یا جاتا ہے کہ: دیکھ !اب جنت میں یہ تیرا گھر ہے، اور الند تعالی نے تیری راحت کا بیسا مان تیر در کر کھا ہو اس کی سے اور الند تعالی نے تیری راحت کا بیسا مان تیر در کر کھا ہو گا ہو کہا ہو گا ہو کہا ہو کہا ہو کہ کہ معالم ہے : "يُشبّتُ اللهُ اللَّذيْنِ اللهُ اللَّاوِمِ بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيوْةِ اللَّذِيْنَا وَفِي الْاَجِرَة." (ابرائيم:٢٥) ترجمه:.." اللّدتعالى بيمان و لول كواس كى بات (يعنى كلمه طيبه كى بركت) ہے دُنيا اور آخرت ميں مضبوط ركھتا ہے۔"

پھراس ہے کہا جاتا ہے کہ: سوج وَ! جیسے دہمن سوجاتی ہے کہاس کی محبوب ترین شخصیت کے سوا کو کی نہیں جگا سکتا۔

اگرمردہ کافر ہوتوا گراس کے سرکی طرف ہے آنا چاہیں تو کوئی روکے وال نہیں ، دائیں طرف ہے آنا چاہیں تو وہاں بھی کوئی موجود نہیں ، بائیں طرف ہے آنا چاہیں تو اوہ جھی کوئی جوجود نہیں ، بائیں طرف ہے آنا چاہیں تو اوہ جھی کوئی جوجود نہیں ، چانچ فرشتے اس کو کہتے ہیں : بیٹھ چا وہ خوفزدہ اور مرعوب ہوکر بیٹھ جاتا ہے ، فرشتے کہتے ہیں : بیٹھ کون تھا جوتم میں موجود تھ ؟ اور تو اس کے ہار ہے میں کیا گوائی ویتا ہے؟ وہ کہتا ہے ؛ کون سا آدی ؟ فرشتے کہتے ہیں کہ: یک شخص جوتم میں تھا! لیکن وہ نہیں ہجھتا کہ کس کر گوائی ویتا ہے ؟ وہ کہتا ہے ؛ کون سا آدی ؟ فرشتے کہتے ہیں کہ: یک شخص جوتم میں تھا! لیکن وہ نہیں ہجھتا کہ کس آدی کے ہارے میں لیو چھر ہے ہیں؟ پھر فرشتے (آخ ضرت صلی القد عدید میم کانا م نامی بے کر) کہتے ہیں کہ: میں کہ بارے میں کہ بارے میں کہا ہو؟ ) وہ کہتا ہے کہ: میں نے لوگول کوان کے برے میں ایک بات کہتے ہو گا وہ کہتا ہے کہ: میں نے لوگول کوان کے برے میں ایک بات کہتے ہو گا وہ کہتا ہے کہ: میں نے لوگول کوان کے برے میں ایک بات کہتے ہو گا وہ کہتا ہے کہ: میں نے لوگول کوان کے برے میں ایک بات کہتے ہو گا ہو ہوں کہتا ہے کہ: میں ایم شختے کہتے ہیں کہ: تو کہتا ہے کہ بات کہ جو کہتا ہے کہ بات کہ جو کہتا ہے کہ بر جیو ، ای پر مراء اور ان شاہ القدامی پر اٹھ بی جائے گا! پھر اس کی شرف دروازہ کھوں اس کی عقد سے بر جیو ، ای پر مراء اور ان شاہ القدامی پر اٹھ بی جائے گا! پھر اس کی قبر عک کردی جائے ہی سان تیار کر رکھ تھا! پس اس کی حسرت و ہلاکت میں اضافہ ہوجاتا ہے ، پھر اس کی قبر عک کردی جائی ہیا سے کہا میا تھا کہ کہ باس کی چہلیاں ایک و دری میں سے نکل جائی ہیں۔ اور یہی مطعب ہے جن تعی شانہ کے اس کی شرف کا تھا اس کی قبر عک شانہ کے اس کی سان شانہ کے اس کی جائے گا کہا ہوا کا ہے ، کھر اس کی چہلیاں ایک و دری میں سے نکل جائی ہیں۔ اور یہی مطعب ہے جن تعی مشانہ کے اس دی شرف دائی اس کی قبر علی مشانہ کے اس کی اس کی دری کی شانہ کے اس کی اس کی دروا کہ کو کی مطاب ہے دور کوئی میں سے نکل جائی ہیں۔ اور یہی مطعب ہے جن تعی مشانہ کے اس کی شرف کوئی میں اس کی خبر کی بیا کہ کی شرف کی سے دور کی میں سے نکل جائی ہیں۔ اور یہی مطعب ہے جن تعی مشانہ کے اس کی دور کی میں سے دکھ کوئی ہو کی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو

"فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضِنُكًا وَنحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ أَعُملَى." (طه: ١٢٣)

ترجمہ: ..' اور جو شخص میری اس نفیحت سے اعراض کرے گا، تو اس کے لئے تنگی کا جینہ ہوگا، اور تیامت کے روزہم اس کوا ندھا کر کے (قبر سے ) اُٹھ کیں گے۔'' (ترجمہ حفزت تھا نویؒ)

ثانَّهُمْ يَكْتَتُوُون، قَال: امَا إِنَّكُمْ لَوُ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَات لَشَعْلَكُمْ عَمَّا أَرى، فَأَكْثِرُوا مِنْ كَأَنَّهُمْ يَكْتَتُوُون، قَال: امَا إِنَّكُمْ لَوُ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَات لَشَعْلَكُمْ عَمَّا أَرى، فَأَكْثِرُوا مِنْ ذَكُرَ هَاذِمِ اللَّذَات لَشَعْلَكُمْ عَمَّا أَرى، فَأَكْثِرُوا مِنْ ذَكُرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ لَشَعْلَكُمْ عَمَّا أَرى، فَأَكْثِرُوا مِنْ ذَكُرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ الْمُوتِ ا فِإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَنْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ، فَيَقُولُ. أَنَا بَيْتُ الْغُوبِةِ إِ أَنَا بَيْتُ النَّوْمِ اللَّا اللَّهُ وَدِا فَإِذَا دُفِنَ الْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبُرُ: مَرْحَبًا بَيْتُ النَّوْمِ وَصُوتُ إِلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالَّةُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

فَسَسَرَى صَنِيْعِى بِكَ! قَالَ فَيتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بِصَرِه، يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَةِ وَإِذَا دُفِن الْعَبُدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبُرُ: لَا مُوجبًا وَلا أَهْلا! أَمَا إِنْ كُنت لَا بُغَصُ مَنْ يُمشى على ظهرى الْفَاجرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبُرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَعَى بِكَ! قَالَ: فَيَلْتَبُمُ عَلَيْه حَتَى يَلْتَهِى إِلَى، فَاخَالُهُ وَسَنَعَى بِكَ! قَالَ: فَيَلْتَبُمُ عَلَيْه حَتَى يَلْتَهَى عَلَيْه و سَلَم بِأَصَابِعِه فَأَدْ حَل بِعُضَهَا فِي عَلَيْه و تَخْتَلَفُ أَصُلاعُهُ! قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم بِأَصَابِعِه فَأَدْ حَل بِعُضَهَا فِي عَلَيْهِ وَتَخْتَلُفُ أَصُلاعُهُ! قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم بِأَصَابِعِه فَأَدْ حَل بِعُضَهَا فِي جَوْف بِعَضِ قَالَ: وَيُقَيَّصُ لَهُ سَبْعِينَ بِنِينًا، لَوْ أَنَّ واجِدًا مَنُها نَفْحَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَت شَيئًا مَلُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَي اللهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَم بِأَصَابِعِه فَأَدْ حَلَى اللهُ عَلَيْه وسلَم بِعَنْ بَيْنَا، فَيَنُوشُ لَهُ سَبْعِينَ بِنِينًا، لَوْ أَنَّ واجِدًا مَنُها نَفْح فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَت شَيئًا مَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ الْمُولُ اللهِ صَلَى الْجَالِ اللهِ عَلَى الْحَسَابِ قَالَ وَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَى الْمُعَلِيهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَالِيهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى الْمُعَلِيهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِيهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ اللهِ عَلَى الْعَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ الْمُولُ اللهُ اله

ترجمہ: .. '' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: . یک بارآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم السینے مصلی پرتشریف لائے تو دیکھا کہ پچھ ہوگ ہنس رہے ہیں، یہ دیکھ کر فر مایا کہ: سنو! گرتم لذتوں کو چور چور کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ تم کواس صاست سے مشغول کر دیتی جو ہیں دیکھ رہا ہموں، پس لذتوں کو تو زے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یا دکیا کر و، کیونکہ قبر پر کوئی دن نہیں گزرتا ہے جس ہیں یہ بات نہ کہتی ہو کہ ہیں ہے وطنی کا گھر ہموں، ہیں تنہائی کا گھر ہموں، ہیں گئر دل کا گھر ہموں، پھر جب بندہ مؤمن اس ہیں وفن کیا جاتا ہے تو قبراس کوخوش آ مدید کہنے کے بعد کہتی ہے کہ: میرے پشت پر جننے لوگ چیتے تو ان ہیں جمجھے سب سے زیاوہ مجبوب تھا، آج جبکہ تو میرے سیر دکیا گیا ہے اور چھوتک پہنچا ہے تو تو دیکھ لے گا کہ ہیں تجھے سب سے زیاوہ مجبوب تھا، آج جبکہ تو میرے سیر دکیا گیا ہے اور چھوتک پہنچا ہے تو تو دیکھ لے گا کہ میں تجھے سے کیما انجھا برتا و کرتی ہوں، چن نچے وہ اس کے سئے حدِ نظر تک کش دہ ہوجاتی ہے، اور اس کے لئے کہ میں تجھے سے کیما انجھا برتا و کرتی ہوں، چن نچے وہ اس کے سئے حدِ نظر تک کش دہ ہوجاتی ہے، اور اس کے لئے حدِ نظر تک کش دہ ہوجاتی ہے، اور اس کے لئے جبتہ کی طرف ایک ور از وکھول دیا جاتا ہے۔

اور جب بدکاریا (فر میاکہ) کافر وفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ: تیرا آن نامبارک ہے، میری پشت پر جینے ہوگ چلتے پھرتے تھے توان میں مجھے سب ہے زیادہ مبغوض تھا، آج جبکہ تو میرے حوالے کیا گیا ہے، اور میرے ہوگ چلتے پھرتے تھے توان میں مجھے سب ہے زیادہ مبغوض تھا، آج جبکہ تو میرے حوالے کیا گیا ہے، ہبال تک کہ اس پہنچ ہے تو دیکھ لے گاکہ میں تجھ ہے کیسا براسوک کرتی ہوں، پس قبراس پرال جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو اس فقد رہھنے ویتی ہے کہ ادھر کی ہڈیاں اُدھر نکل جاتی ہیں، (اس کو سمجھانے کے لئے) آنخضرت صلی القد عدید وسم نے ہاتھوں کی انگلیاں ایک وُ وسری ہیں ڈاپیس فر میں: اور اس پرستر زہر میلے سانپ مسلط کرد ہے جاتے ہیں، (بیسانپ اس فقد رزہر میلے ہیں کہ) اگران میں سے ایک زمین پر پھونک مارے تو رہتی دُنیا تک نہ میں پر کوئی سنرہ نہ آگے، پس وہ سانپ اسے ہمیشہ تو چتے اور کا شتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسے قیامت کے دن حساب کے لئے پیش کیا جائے گا۔

حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه فره ت بيل كه: آتخضرت صلى الله عليه وسلم فرمايا كه: قبريا تو

جنت کے ہاغوں میں ہے ایک ہاغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھا!'' مندرجہ ہالا چنداحادیث بطورنمونہ ذکر کی ہیں،ان میں جومض مین ذکر فر مائے گئے ہیں،ان کا خلاصہ درج ذیل عنوان ہے کے تحت چیش کیا جاتا ہے:

## میت کا دن کرنے والے کے جوتوں کی آہٹ سننا

يهضمون درج ذيل احاديث من آياہے:

ا:...حضرت انس رضی الله عنه کی حدیث پہنے گز رچکی ہے، جس میں بیالفاظ ہیں:

"قَالَ: ٱلْعَبْدُ إِذَا وُصِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ خَتَّى إِنَّهُ لَيَسُمعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ." (بخارى ج. ١ ص ١٨٣،١٤٨، مسلم ح. ٢ ص.٣٨٦، ابو داؤد ج ٢٠ ص:٩٥٣، نسائى ج: ١ ص:٢٨٨، شرح السنه ح: ٥ ص:٣١٥، ابن حبان ج: ٢ ص:٣٩)

ترجمہ: '' مردہ جب قبر میں رکھ دیا جا تا ہے اوراس کو دفن کرنے والے واپس لوشتے ہیں ، یہاں تک کہ دہ ان کے قدموں کی آ ہٹ سنتا ہے۔''

۲:..جصرت ابوہر رہے ہوضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہے ہیں:

''فَالَ: فَيَجُلِسُ قَالَ أَبُوٰهُوَيُوَةَ: فَإِنَّهُ يَسُمَعُ قَوْعَ نِعَالِهِمٌ'(عبدالوذاق ح٣٠ ص:٥١٤) ترجمہ:...'' اسے بٹھا یا جاتا ہے۔حضرت ابوہریرٌ فرماتے ہیں کہ: پھروہ (وُن کرکے لوشے والول کے) قدموں کی آ ہٹ سنتا ہے۔''

سن...منداحدكالفاظ به بين:

"قَالَ: إِنَّ الْمَيْتَ لَيُسْمِعُ خَفُقَ لِعَالِهِمُ إِذَا وَلُوا مُدْبِرِيْنَ." (مسند احمد ح٠٠ ص:٣٥٥ واللفظ لذ، حاكم ح ١ ص ٣٥٩، ٣٨٥، وقال صحيح على شرط مسلم، واقره الدهبى. ابن حبان ج:٢ ص:٣٥ – ٣٨، موارد الطمآن ص:٩٦ ا، ١٩٤، مجمع الزوائد ج:٣ ص:١٣٣ حديث. ٢٠١٩، اتحاف ح ١٠ ص:٩١٩)

ترجمہ:..'' جب لوگ مردہ کو ڈن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔'' حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دُومری روایت کے الفاظ میہ ہیں:

"إِنَّ الْمَيِّتَ يَسُمَعُ حِسَّ النِّعَالِ إِذَا وَلَوْا عَنْهُ مُدْبِوِيْنَ." (شوح السُّنَّة ج: ٥ ص: ١٣) مَ " ترجمه:..." ب شک میت جونوں کی آسته کی آسته کو بھی سنتا ہے، جب لوگ اے دن کر کے واپس

لومنتے ہیں۔''

٧: ... حضرت براء بن عارب رضى الله عنه كى صديث كالفاظ يه بين:
"فَإِلَّهُ يُسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِه إِذَا وَلَوْا عَنُهُ."

(مصنّف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۸۱ احمد ج: ۴ ص: ۲۹۲ ابو داؤ د ج ۲۰ ص: ۹۵۴) ترجمه: . '' اور ب شک وه ان کے قدمول کی چاپ سنتا ہے، جب لوگ اسے وفن کر کے واپس لوٹے ہیں۔''

٥: .. جعزت عبدالله بن عباس رضى الله عنها كي حديث كالفاظ به بين:

"إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ سَمِعَ خَفُقَ نِعَالِهِمُ إِذَا وَلَّوا عَنَهُ مُنْصَرِفِيُنَ." (رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقبات. مجمع الزوائد ج: ٣ ص ١٣٤ حديث. ٣٢٧٨، كنز العمال ح ١٥ ص: ٩٠٤، اتحاف ج: ١٠ ص: ١٩ منثور ج: ٣ ص: ٨٢)

ترجمہ:..'' میںت کو جب دنن کر کے لوٹے ہیں تو وہ (میت ) ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔'' النہ جھٹرت معاذبین جبل رضی اللہ عند کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

"حَتْى يَسْمَعَ صَاحِبُكُمْ خَبْطَ نِعَالِكُمْ." (مصف عبدالرزاق ج.٣ ص ٥٨٣) ترجمه:.." يبال تك كةبهاراساتقى (ميّت) تبهارے جوتوں كي آ هث سنتا ہے۔ "

2: .. عبدالله بن عبيد بن عمير رضى الله عنه كي روايت كا مقاظ بيري:

"قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُقْعَدُ وَهُوَ يَسْمَعُ خَطُو مُشَيِّعِيْهِ." (اتحاف السادة ح. ١٠ ص. ٣٩٧) ترجمه:..." ميت كوبهما ياجا تا باوروه البيئ رُخصت كرن والوس ك قدمول كى چ پ كوسنت ب " " منكر تكبير كات نا

میضمون متواتر احادیث میں وارد ہواہے کہ جب میت کو فن کیاجا تا ہے تو دوفر شنے اس کے پی آتے ہیں ،اس کو بٹھاتے ہیں اوراس سے سوال وجواب کرتے ہیں ،ان کے سوال وجواب کو "فتند المقبسو" (قبر میں مردے کا امتحان) فر مایا گیا ہے۔ حافظ سیوطیؓ ،شرح الصدور میں اور علامہ زبیدیؓ ،شرح احیاء میں لکھتے ہیں !

'' جانتا جائے گے'' فتنہ قبر' دوفرشتوں کے سوالوں کا نام ہے، اور اس ہارے میں مندرجہ ذیل صحابہ سے متواتر احادیث مروی ہیں: ابو ہر برہ ، براء ، تمیم داری ، عمر بن خطاب ، اس ، بشیر بن اکال ، ثوبان ، جا بر بن عبداللہ ، حذیفہ ، عبادہ ، بن صامت ، ابن عب س ، ابن عمر ، ابن عمر و ، ابن مسعود ، عثمان بن عفان ، عمر و بن عاص ، معاذ بن جبل ، ابوا مامہ ، ابوا لدر داء ، ابور افع ، ابوسعید خدری ، ابوق دہ ، ابوموی ، اس ء ، عائشہ (رضی التحنهم ) ۔'' (شرح الصدور ص : ۴ م ، انتخاب اسادة المتقین ج : ۱ ص : ۱۲ م )

اس کے بعدان دونوں حضرات نے ان تمام روایات کی تخریج کی ہے۔ یہاں پہیے ان احادیث کے ماخذ کی طرف شار ہ کرتا جوں ، جن کوان دونوں حضرات نے ذکر فرمایا ہے ،اس کے بعد مزیدا حادیث کا اضافہ کروں گا ،اور جن ماخذتک ہماری رسائی نہیں ،وہاں شرح الصدوراورشرح احیاء کے حوالہ سے ماخذ ذکر رہے جائیں گے۔

ا: حدیث انس مسی الله عند پہلے گز رکھی ہے، جس کے اف ظ بیابی:

"أتاهُ ملكان فأقُعداهُ فيقُولان لهُ... " (صحيح بحاري ح ١ ص ١٨٣، ١٨٣ واللفط

لهُ، صحیح مسلم ح: ٢ ص: ٣٨٦، ابو دارٌ د ج. ٢ ص: ٩٥٣، نسائی ح: ١ ص: ٢٨٨)

ترجمہ: "أاس كے بياس دوفر شنة آتے بيل اورات بٹھلاتے ہيں...."

٢ :... حديث عيد الله بن عمر رضى الله عنهما ، جس كے الفاظ به بين :

"إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا مَاتَ عُرضَ عَلَيْهِ مَقَعُدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ، إِنَّ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةُ فَمِنْ أَهُلِ النَّارِ فَمِنْ أَهُلِ النَّارِ ، فَيُقَالُ. هذا مَقُعدُكَ" (بحارى ح. ١ ص ٢٩٢، اللهظ لهُ، تومدى ح: ١ ص ٢٩٢، ابن ماجه ص ٢١٥)

ترجمہ: '' جب آ دمی مرجا تا ہے (تو قبر میں سوال وجواب کے بعد )اس کے سامنے اس کا اصل ٹھ کا نا پیش کیا جا تا ہے ،اگر وہ جنتی ہوتو جنت میں اس کا ٹھ کا نا سے چیش کیا جا تا ہے ، اوراگر دوزخی ہوتو دوزخ میں اس کا ٹھ کا نا چیش کیا جا تا ہے ، پھراس کو ہتر یا جا تا ہے کہ: یہ تیرا ٹھ کا نا ہے!''

اتنحاف الساوة المتقبين شرب احياء معوم الدين مين ديلمي كي مسند الفردوس سے بيالفاظ فل كئے ميں:

"السطُّوا السِينة كُمْ قُول لا إله إلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله، وإنَّ الله ربُنا، والإسلامُ دينُنَا، وَمُحَمَّدًا نَسُنَا، فِإِنَّكُمْ تُسْنَلُون عَنْهَا فِي قُبُور كُمْ" (اتحاف السادة المتقين ج ١٠ ص ١١٣) دينُنَا، وَمُحَمَّدًا نَسُنَا، فإنَّكُمْ تُسْنَلُون عَنْهَا فِي قُبُور كُمْ" (اتحاف السادة المتقين ج ١٠ ص ١١٣) ترجمه: "أيِّي رَباتول وَكُمْ لُهُ الدالاالله محدرسول الله "كاعادى يتاؤ، اور بيات بكراك: "مروك: "القدتى في جمارارت بي اسلام بهارادين بيء اورمحم في القديمية والم بهارات في جمل "مارادين من الاوين بي الله عنه المراكة الله الله الله عنه الله عنه والله والله الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه والله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله عنه الله الله عنه الله عنه

٣: .. حديث براء بن عارْب رضى الله عنه كالفاظ يه بين:

"قَالَ: إِذَا أَقْعِدَ الْمُوْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَتى ... " (صحيح بخارى ج: اص: ١٨٣ واللفظ لذه صحيح مسلم ج: اس: ٣٨١ الله فل الل

"يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُؤْقِنُ، لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَتُ

أَسْمَاءُ، فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدُ هُو رَسُولُ اللهِ جَآءنا بِالْبِيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْناه وَاتَبَعْنَاهُ، هُو مُحَمَّدٌ فَلَا أَدُ" (صحيح بخارى ح: اص ١٩٨ واللفظ له، صحيح مسلم ح: اص ٢٩٨ ، مؤطا ص ١٤١) ترجمه: ... مُتت ہے كہ جاتا ہے كہ: تم الشخص ( يعنى آ تخضرت على التدعيه و الم ) كے بارے يس كيا جانتے ہو؟ تو مؤمن جواب و يتا ہے كہ: حضرت محرسول الله بيل صلى التدعليه و الم ... جو ہمارے پال و ، ضح أحكام اور مبدايت بي كرآئے ہم ئے آپ .. صلى التدعليه و سمى التدعليه و الله عليه و الله و

۵:... حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے گز ریکی ہے،اس کے الفاظ یہ ہیں:

''إِذَا أُقْبِسُ الْسَمَيِّتُ، أَوْ قال: أَحَدُكُمْ، أَتَاهُ ملكَانِ، أَسُودَانِ، أَزُرقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا. اَلُمُنْكُرُ، وَالْآخِرُ: النَّكِيْرُ۔'' (ترمذی ج ۱ ص ۱۲۷ واللفظ لذ، ابن ماحه ص ۳۱۵، مستدرک ح: ا ص ۳۵، ابن حبان ج: ۲ ص ۳۵)

ترجمہ:..'' جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ووفر شیتے آتے ہیں، سیاہ رنگ اور نیلی آنکھون والے،ایک کومنکراورڈ وسرے کونکیر کہا جاتا ہے۔'' ۲:...حدیث عمرو ہن العاص رضی ابتدعنہ کے الفاظ یہ ہیں:

"فَإِذَا دَفَنْتُمُولِنِي فَسَنُّوا عَلَى التُّرابُ سَنَّا، ثُمَّ أَقِيْمُوا حَوَلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ حُزُورٌ وَيُفُسَمُ لَحُمُهَا، حَتَى أَسُتَأْنِسَ بِكُمُ وَأَنْظُرَ مَاذَا رَاجعٌ بِهِ رُسُلُ رَبِّيُ."

(صحیح مسلم ح. اص ۲۶ واللفظ لهٔ، سنن کبری ح ۴۰ ص ۲۹) ترجمہ: '' جب مجھے دُن کر چکوتو مجھ پر ٹی ڈالن، پھر میری قبر کے گرداتنی دیر تک کھڑے رہن کہ اُونٹ کو ذرج کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، تا کہ مجھے تمہاری موجود گی سے اُنس ہو، اور میں یہ دیکھول کہ اپنے رہے کے فرستادول کو کیا جواب ویتا ہوں؟''

2:...حديث عثمان رضي الله عنه كالفاظ به بين:

ترجمہ!...'' فرمایا: اپنے بھائی کے لئے استغفار کرواوراس کے لئے ثابت قدمی کی وی کرو، کیونکہ اب اس سے سوال وجواب ہور ہاہے۔'' ۸:...حدیثِ جاہر ضی اُستُّدعنہ کے الفاظ میہ ہیں: "فإذا أَدْخِلَ الْمُؤْمَنُ قَارَةً وتولَى غَنْهُ أَصْحَابُهُ جَآءَهُ مَلَكُ شَدِيُدٌ الْإِلْتَهَارِ، فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنُتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ . . الخ." (محمع الزوائد ح.٣ ص١٢٩٠ حديث ٣٢٦٣ واللفظ لهُ، مسند احمد ح٣٠ ص ٣٣٠، مصف عندالرراق ج ٣ ص ٥٨٥، الإحسان بترتيب ان حيان ج: ٢ ص:٢٣)

ترجمہ:...' جب مؤمن کوقبر میں داخل کیا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے والے لوٹنے ہیں ، تو اس کے پاس کے پاس فرشتہ آتا ہے ، نہا بیت جیمٹر کئے والا ، وہ کہتا ہے کہ: تو اس مخص کے (لیعنی آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ) بارے میں کیا کہتا ہے؟''

و: ... مديث عائشرضي التدعنها كالفاظ يه بين:

"فَأَمًّا فِتَنَةُ الْقَبُرِ! فَبِيَّ تُفْتَنُونَ، وَعَنِي تُسَأَلُونَ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَجُلِسَ فِي الْمُونِ فَيْرَ فَزَعِ، وَلَا مَشْعُوفِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيْمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: فَيَّ الْإِسْلَامُ!"

(مسند احمد ح ۲۰ ص: ۴ م) ، محمع الزواند ج ۳۰ ص: ۱۳۰ حدیث ۲۰۱۵ واللفظ لهٔ)

ترجمه: ... ربی قبر کی آز مائش اسوتم سے میر سے بار سے میں امتحان ایاجا تا ہے اور میر سے بار سے میں امتحان ایاجا تا ہے اور میر ایابوا

تم سے سوال کیاجا تا ہے ، پس جب مردہ نیک آ دمی ہوتو اسے قبر میں بھی یاجا تا ہے ، در آس حالیک نہ وہ گھر ایا ہوا

ہوتا ہے اور نہ حوال باختہ ہوتا ہے ، پھر اس سے کہاجا تا ہے کہ: تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے: اسمام پر!''

ہا: ... جعر سے عبد امتد بن مسعود رضی النہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"إِذَا أَدُخِلَ الرَّجُلُ قَبُرهُ فَإِنُ كَانِ مِنْ أَهُلِ السَّعَادةِ ثَبَّتهُ اللهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، فيُسُأْلُ. مَا أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَبُدُاللهَ حَيًّا وَّمَيِّتًا!" (مصف ابن ابي شيبه ج:٣ ص:٤٤٧، اتحاف السادة المتقين ج:١٠ ص:١١ ٣، مجمع الزوائد ج:٣ ص:١٣٤ حديث:٢٤٨)

ترجمہ:... بب آ دی کو تبریس داخل کیا جاتا ہے تو اگر اہل سعادت میں سے ہوتو القد تعی لی اسے قول ثابت کے ساتھ ٹابت قدم رکھتے ہیں ، چنا نچہ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ:تم کون ہو؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ: میں زندگی میں بھی اللہ تعی لی کا ہندہ تھاا ور مرنے کے بعد بھی!''

ا!:.. جعفرت ابوموی اشعری رضی ایندعنه کی حدیث کے اغاظ بھی یہی ہیں۔

١٢: .. حضرت عبيد بن عمير رضى الله عنه كي موقوف حديث كالفاظ يه بين:

"وَذَكَرَ مُنْكُرًا وَّنكَيْرًا يَخُرُجَانَ فَيُ أَفُواهِهِمَا وَأَغَيُنِهِمَا النَّالُ .... فَقَالًا: مَنْ رَبُكُ؟" (مصنَّف عبدالرزاق ح: ٣ ص: ٥٩٠، ٥٩٥) تر جمد:...' اور آپ صلی التدعییہ وسم نے منکرنگیر کا تذکرہ فرمایا کہ: ان کے منہ سے اور آنکھوں سے آگ کے شعبے ٹکلتے ہیں، اوروہ کہتے ہیں: تیرارتِ کون ہے؟'' آگ کے شعبے ٹکلتے ہیں، اوروہ کہتے ہیں: تیرارتِ کون ہے؟'' سا:...حدیثِ ابورا فع رضی اللّہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں:

"فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا! وَلَكِنِّى أَفَّفُتُ مِنُ صَاحِبِ هَذَا الْقَبُوِ الَّـذِى سُئِلَ عَنَى فَشَكَّ فِيَّ." (مجمع الزوائد ج ٣ ص ١٣٦٠ حديث: ٣٢٤٥ واللفظ لهُ، كنز العمال ج: ١٥ ص: ١٣١، اتحاف ج: ١ ص: ١٨٠)

ترجمہ:..'' پس رسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا: نبیں! ( میں نے تم پراُف نبیں کی) بلکہ اس قبر والے پراُف کی ہے، جس سے میرے ہارے میں سوال کیا گیا تو اس نے میرے ہارے میں شک کا اظہر رکیا۔'' ۱۲:...حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے الفاظ ہیہ ہیں:

"إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ يَسُمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِيْنَ إِذَا وَلَوْا عَنْهُ مُنْصَرِفِيْنَ، قَالَ: ثُمَّ يُجُلَسُ فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَّبُكَ؟ فَيَقُولُ: اَللهُ!"

(مجمع الزواند ج: ۳ ص: ۱۳۷ حدیث: ۴۲۷ اتحاف ج: ۱۰ ص: ۱۳۷ مرجمع الزواند ج: ۳ ص: ۱۳۷ حدیث: ۴۲۷ اس ۴۲۷ اس ۴۲۷ اس ۴۲ اس ۴۲۷ اس

"فَجَآءً کَ مَلَ کَانِ أَزْرَقَانِ جَعُدَانِ يُفَالُ لَهُمَا: مُنْكُرٌ وَّنَكِيْرٌ، فَفَالًا. مَنُ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيْكَ؟ ...الخ"راتحاف السادة المتقيل ج. ١٠ ص. ١٠ م، شرح الصدور ص ٥٥٠) دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيْكَ؟ ...الخ"راتحاف السادة المتقيل ج. ١٠ ص. ١٠ م، شرح الصدور ص ٥٥٠) ترجمه: " هُر تير عياس دوفر شتة آئيل كي جن كي آئلسيل ثيلي اور بال مز عبوك بول كي ان كومنكر ونكير كهاج تناهي و دونول كهيل كي كه: تيرار بنكون عبي تيراوين كياعي؟ تيراني كون عبي؟ " الله فلي من الله عن كي حديث كي الفظيه بين :

"إنّي مَورُث بِيقَبُو وَهُو يُسْأَلُ عِنِي فَقَالَ: لَا أَدْرِى! فَقُلْتُ: لَا دَرَيْتَ!" (كنز العمال ج: ١٥١ ص: ١٣٢، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٣٥ حديث: ٣٢٤ شرح الصدور ص: ٥٠)

ترجمه: ... ' ب شك مين ايك قبر ك پاس س كررا تقا، جس سے مير بر بارے مين سوال كيا جاريا تھا، اس نے جواب ديا كه: مين جانتا! اس پر مين نے كہا كه: تم نے نه خود جانا (نه كى جانے والے كى بات مانى!) ـ "

ا:.. حضرت ابوقاده رضى التدعنه كى صديث كالقاظ بير بين:

"إنَّ السَّمُوْمِن إذا مات أُجُدِسَ فِي قَبْرِه فَيُقَالُ لَهُ. مَنْ رَّبُكَ؟ فَيَقُولُ. اللهُ تَعَالَى! …..الخ-" (اتحاف السادة المتقين ج: ١٠ ص: ١٨ ١٣، شرح الصدور ص: ٥٥) ترجمه: " جب مؤمن مرج تا ہے تو اے اس کی قبر میں بھیاج تا ہے، پھراس ہے کہا جا تا ہے کہ: تیرارت کون ہے؟ وہ کہتا ہے: اللّٰہ تَعَالَى!"

١٨: .. حضرت معاذبن جبل رضي الله عنه كي حديث كے الفاظ بيه بين:

"فَإِذَا وُضِع فِي قَبْرِه وسُوِي عَلَيْهِ وَتَفَوَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، أَتَاهُ مُنْكُرٌ وَّنْكِيْرٌ، فَيُجلِسَانه فِي قَبْرِهِ." (اتحاف السادة المتقين ج٠٠١ ص:١٨، شرح الصدور ص٥٣)

ترجمہ: '' جب مرد ہے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس پرمٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کو دنن کرنے والے رخصت ہوج تے ہیں ،تو اس کے پاس منکراور کمیر آتے ہیں ، پس اسے قبر میں بٹھ تے ہیں۔'' وا: .. جعزت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اغاظ میہ ہیں:

المحين أنت في أربع أذرُع في ذراعين، ورأيت مُنكرًا وَنكِيرًا؟ فَلُث: يَا رَسُولَ اللهِ!
وَمَا مُنكَرٌ وَنكِيرٌ وَنكِيرٌ وَقَالَ: فَتَالَا الْقَبُو!" (اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ١٣ م، شرح الصدور ص: ٥٥)
ترجمه:... ويار باتحه لمى اوردو باتحه چوڑى جگه (قبر) مين تيرى كيا حالت ہوگى جبتم منكراور كيركو ويكھو كے؟ ميں نيرى كيا حالت ہوگى جبتم منكراور كيركو ويكھو كے؟ ميں في عرض كيا: يارسول الله! منكراور كيركون بير؟ فرمايا: قبر ميں امتحال لينے والے فرشتے!"

• ۲:... جعنرت ابودرداء رضى التدعنه كي حديث كالفاظ بير بين:

"ثُمَّ سَدُّوا عَلَيْكَ مِنَ اللَّيِنِ وَاكْثَرُوا عَلَيْكَ مِنَ التَّرَابِ، فَجَآءَكَ مَلَكَان، أَزُرقَانِ، جَعُدَانِ، يُقَالُ لَهُما مُنْكُرٌ وَّنَكِيُرٌ۔" ركتاب الزهد اس مبارك، بيهقي، ابن ابي شيبه ج ٣ ص ٣٥٨، اتحاف السادة ج: ١٠ ص ١٥١٣ واللفظ لذ، شرح الصدور ص ٥٥٠)

ترجمہ:...' تیری اس وقت کیا جاست ہوگی جب تنہ ہیں قبر میں رکھ کرتمہارے اُوپرا بینٹیں چن دیں گے اور وُ هیر ساری مٹی ڈال دیں گے؟ پھر تیرے پاس کیری آنکھوں اور ڈر، وَنی شکل کے دوفر شنتے آئیں گے،جنہیں منکر وَکمیر کہاجا تاہے۔''

۲۱:..جفنرت ابوا مامه رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ میہ ہیں:

"فَإِنَّ مُنكرًا وَّنكِيْرًا فَيَتَأَخَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنُهُما فَيَقُولُ: إِنْطلِقَ بِنا .... الخ-"

(مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٥)، كنزالعمال ح:١٥ ص:٣٠٥ شرح الصدور ص:٣٣، اتحاف السادة ج:١٠ ص:٣٢٨ واللفظ لهُ) ترجمہ:..'' جب (مردہ سوالوں کے جواب سیجے دے دیتا ہے تو) منکر ونکیرایک وُ وسرے کا ہاتھ پکڑ کر كتيح بين كد: بس اب يهال سے حكے!"

٢٢:.. حضرت حذيفه رضي الله عنه كي حديث كالفاظ مه بين:

"إِنَّ الْمِلَكِ لَيَمْشِي مَعَمُ إِلَى الْقَبْرِ، فإذا سُوّى عَلَيْهِ، سلكَ فِيْهِ، فَدَلِكَ حِيْنَ (شرح الصدور ص: ٣٠٠ اتحاف السادة ح: ١٠ ص: ٣٢٢)

ترجمه: " بے شک فرشتہ جنازہ کے ہمراہ قبر کی طرف جاتا ہے، پس جب میت کوقیر میں رکھ کراس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو وہ فرشتہ اس کی قبر میں چلا جاتا ہے ،اوراس سے مخاطب ہوتا ہے۔''

۲۳: .. حصر سن حميم واري رضي الله عند كي حديث كالفاظ به بين:

"وَيَبْعَتُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكِيْنِ، أَبْتَصَارُهُمَا كَالْبَرُقِ الْخَاطِفِ، وَأَصُواتُهُمَا كَالرَّعْدِ (اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ٢٩٨) الْقَاصِفْ .... الْخ."

ترجمہ:...' (کافر)میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے توامقد تعالی اس کے پاس ووفر شنے (منکر ونکیر) سیجتے ہیں، جن کی آنکھیں چندھیاد ہے والی بحل کی طرح جیمکتی ہوں گی اور آ واز کڑ کتی بجل کی طرح ہوگ ۔''

۴ ۲:...حضرت عباوہ بن صامت رضی امتدعنہ کی مروی حدیث کے عداوہ اس مضمون پر حضرت عطاء بن بیار رضی اللہ عنہ کی

مرسل بھی ہے۔

#### فتنة القبر

قبر میں منت کے باس منکر ونکیر کا آنااور سوال وجواب کرنا، اس کوحدیث شریف میں "فسنسة القبر" ( بعنی قبر میں مردے کا امتحان) فرمایا گیاہے،مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکرہے:

ا: .. حضرت عا تشرضي الله عنهاكي حديث كالفاظ مه إل:

"إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمِعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا. فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلْوَةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابٍ الْقَبُرِ." (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۸۳، ح.۲ ص ۹۳۴ واللفظ لهٔ، نسائی ح: ۱ ص ۲۹۱) ترجمہ:... "أنخضرت صلى الله عديه وسلم نے فرمايا كه: لوگول كوقبر ميں عذاب ہوتا ہے، جس كوتمام چو یائے سنتے ہیں۔حضرت عائشہ رضی المدعنها فرماتی ہیں: اس کے بعد آنخضرت صلی المتدعلیہ وسلم نماز میں عذاب تبرسے پناہ ضرور ما کگتے تھے۔'' تشخیح مسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"كَانَ يَدْعُو بِهِ وَلاهِ الدُّعُواتِ: ٱللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّار

وَفُتُنَةِ الْقَبْرِ۔'' (صحیح مسلم ح ۲ ص.۳۳۷ واللفظ لهُ، ترمذی ج.۲ ص ۱۸۵، ایس ماجه ص:۲۷۲، مسند احمد ج:۲ ص:۵۵، ۲۰۵، مصنف عبدالرزاق ج:۲ ص:۲۰۸، ج:۳ ص:۵۸۹، شرح السنه ج:۵ ص:۵۵۱)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ وعا کیا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں دوز خ کے فتنہ اور عذاب ہے ، اور قبر کے فتنہ ہے ۔''

مندحميدي كي روايت كے الفاظ بيرين:

"إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُنُورِ كُمُ" (مسند حميدي ص:٩٣، مسند احمد ج: ٢ ص:٥٣، ٨٩، ٢٣٨) ترجمه:..." قبرول مِن تمهار اامتخال (لِعِنْ تم يصوال وجواب) بوتا ہے۔"

٣: .. حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه كي حديث كالفاظ به بين:

"اَللَّهُ مَّ إِنِّى أَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْعَجُوْ وَالْكَسُلِ، وَالْجُبُنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوٰذُ بِكَ مِنَ عَذَابِ الْقَبُو، وَأَعُوٰذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ." (بخارى ح: ۲ ص. ۹۳۲ واللفظ لهُ، عندابِ الْقَبُو، وَأَعُوٰذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ." (بخارى ح: ۲ ص. ۳۳۲ منداحمد ح. ۳ صحيح مسلم ح: ۲ ص. ۳۳۲، ترمذى ح. ۲ ص: ۱۸۷، نسائى ج: ۲ ص: ۳۱۳، مسنداحمد ح. ۳ ص: ۲۵۱، ۲۰۵۵، ۲۳۲، ابن ابى شيبه ج: ۳ ص: ۳۵۵)

ترجمہ:..'' اے القد! میں آپ کی پٹاہ چاہتا ہوں بجز وکسل ہے، بز د لی اور انتہائی بڑھاپے ہے، اور میں آپ کی پٹاہ چاہتا ہوں زئدگی اورموت کے فتنوں ہے۔''

منداحمر كى روايت كالفاظ يه بين:

"قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مَنْ عَدَابِ الْقَبُرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ! قَالُوا. وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهٰ؟ قَالَ. إِنَّ هَاذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فَى قُبُورِهَا." (مسند احمد ح.٣ ص.٢٣٣)

ترجمہ:..'' فرمایا: اللہ کی پڑہ مانگوعذاب قبرے، اور دوزخ کے عذاب سے اور فتنۂ وجال ہے! صحابۃ نے عرض کیا: یارسول القد! فتنۂ قبر کیا چیز ہے؟ فرمایا: قبر میں اس اُمت کا امتحان کیا جاتا ہے۔''

اورایک حدیث کے القاظ بدین :

"فإنْ مَّاتَ أَوْ قُتِل عَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا وأُجِيْرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ."

(مجمع الزوائد ج۵۰ ص: ۲۹۱)

ترجمہ: '' پس مرااط اگر مرج نے یا شہید ہوج نے تواس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور اسے عذاب قبر سے بچالیا جاتا ہے۔''

سن جعزت ابو ہر رہ وضی اللہ عند کی حدیث کے الفاظ میہ ہیں:

"كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدْعُونُ اللَّهُمُّ إِنِّى أَعُوٰذُ بك منَ عَذَابِ الْقَبُو وَمِنْ عَذَابِ النَّارِـ" (صحيح بخارى ح. ١ ص. ١٨٣ واللفظ له، سائى ح ١ ص ٢٩٠ حاكه ح: ١ ص: ٥٣٣ كنزالعمال ج: ٢ ص: ١٩٠)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم بید دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں عذاب ِقبرے اور دوزخ کے عذاب ہے۔''

تر مذى شريف كى روايت كالفاظ بديس:

(ترمذی ج:۲ ص:۲۰۰)

"إسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ عَدَابِ الْقَبُو!" ترجمه:..." الله تعالى كي يناه ما تكوعد اب قبرے!"

"مَنُ مَّاتَ مُوابِطًا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَجُورِى عَلَيْهِ اَجُورُ عَملِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يعُمَلُ،
وَأَجُورُى عَلَيْهِ وِزُقًا، وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَانِ "(ابن ماجه ص ١٩٨٠ واللفظ لذ، كنز العمال ح٢٠ ص ١٩٨٠)
ترجمه: ... ' جُوْصُ اللَّدُتُعَالَى كراسة مِن يَهِره ويت مرجات الله كوه تمام اعمالِ صالحه جارى رجعا جارى رجعا جا الله ووقل مي محفوظ جارى رجعا جا الله ووقي الله والول مي محفوظ وبتا مي الله والله وجواب نبيل موتا "

س:.. حضرت اساء رضى الله عندكى حديث (جو پہنے گزر چكى ہے) كے الفاظ يہ بيں: "قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتُسَةَ الْقَبْرِ."

(صحیح بحاری ح: ۱ ص. ۱۸۳ واللفظ لهٔ، نسانی ح: ۱ ص ۲۹۰۰ مشکوه ص. ۲۹) ترجمه:... "تخضرت صلی الله عدید کلم نے خطبه دیا، اس میں فتنهٔ قبر کا ذکر فرمایا۔ "

منداحمكى روايت كالفاظ يدين:

(ج:۲ س:۵۹۳)

"إِنَّهُ قَدْ أُوْحِيَ إِلَى إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِا"

ترجمه:... مجھےوی کی گئی ہے کہتم سے قبروں میں امتحان ہوتا ہے۔''

۵:...حضرت سعد بن الي وقاص رضي القدعند كي حديث كالفاظ بيرين:

اَللَّهُ مَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُعُلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِن الْجُبُنِ، وأَعُوذُ بِكَ مِن أَن أَرَدً إلى أَرْذَلِ الْعُمُو، وَأَعُودُ بِكَ مِن فِتُنَةِ الدُّنيَا، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُودِ، (صحيح بحارى ج٠٦ ص ٩٣٢، ج٠٦ ص ٩٣٣، بن ابى شيبه ح٣ ص ٣٠٣، ابن ابى شيبه ح٣ ص ٣٤٣، ج١٠ ص ١٨٨)

ترجمہ:...' اے القد! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں بخل ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہوں بزولی ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہوں بزولی ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں دُنیا کے فقنہ ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں دُنیا کے فقنہ ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں دُنیا کے فقنہ ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں عذاب قبر ہے۔''

٢: .. جضرت ام خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضى التدعنهما كي حديث كا الفاظ بيه إلى:

ترجمه :... " میں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوعذاب قبرے بناہ ما تکتے ہوئے سا۔ "

مصنف ابن الى شيبه كى روايت كالفاظ بير بين:

"قَدُ أُوْجِيَ إِلَى أَنَّكُمْ تُفَتَنُوْنَ فِي الْقُبُورِ." (ابن ابی شیبه ج: ۳ ص. ۳۷۵) ترجمہ:...ً بیجھےوی ک گئی ہے کہ قبروں میں تہاراامتحان ہوتا ہے۔ "

كنزالعمال بحواله طبراني كي روايت كالفاظ يه بين:

'إِشْتَجِيْرُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ!'' (كنز العمال ج ١٥٠ ص: ١٣٨) ترجمه:...' عذابِ قبر سے الله كي پناه ما نگو!''

2: .. جطرت زید بن ثابت رضی التدعنه کی صدیث کے الفاظ میہ ہیں:

''فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ! فَقَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ!' (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٨٦ والــــفـظ لـــهُ، شوح السنبه ج-٥ ص: ١٢٢ اء ابــن ابــى شيبه ج: ٣ ص: ٣٤٣، ج ١٠٠ ص: ١٨٥ عكنز العمال ج: ٢ ص: ٢١٣)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی ابتدعیہ وسلم نے فر مایا: ابتد کی پناہ مانگوعذاب قبر ہے! پس صحابہ کرامؓ کہنے لگے: ہم اللّدے بٹاہ مانگتے ہیں عذاب قبرے!''

٨ :.. حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كي حديث كالفاظ مه بين :

"اَللَّهُمَّ إِلِّـى أَعُوْذُ بِكِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم وَمَنُ عَذَابِ الْقَبُرِ." (تـرمذى جـ٢٠ صـ ١٨٤) واللفظ لهُ، نسائى ح: ١ ص ١٩٠: ابن ماجه ص ٢٤٣: ٢٤٣، مسند احمد ج: ١ ص ٣٠٥: كزالعمال ج: ٢ ص ٣١٣)

ترجمہ:..' اے امتد! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔'' 9:... جعشرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اٹھا ظربیر ہیں: "رباط يَوْم وَلِيْلَة خَيْرٌ مِنْ صِيام شَهْرٍ وَقِيَامِه، وَإِنْ مَّات جراى عليْهِ عَمْلُهُ الَّذِي كَان يَعْملُهُ، وَأَجُرَى عَلَيْهِ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّان." (صحيح مسلم ج: ۲ ص ۱۳۲ واللفط له، سنن كبوى بيهقى ح: ۹ ص: ۳۸، كنز العمال ح ٣ ص ٢٩٣٠، مسلد احمد ج ٥٠ ص ٣٣٠، مشكوة ص: ٣٣٩، درمنثور ح: ٣ ص: ٣٩٨)

ترجمہ:...' ایک دن رات اسلامی سرحد کا پہرہ دینا ایک مہینے کے تیں موصیام ہے افضل ہے ، اور اگریہ شخص مرج ئے تو جوعمل وہ کیا کرتا تھا وہ اس کے لئے برابر جاری رکھا جائے گا ، اور اس کا رزق بھی جاری رکھا جائے گا ،اور شجنص قبر کے امتحان ہے ماکمون رہے گا۔''

ايك اورروايت كالفاظ يه بين:

"رِبَّاطُ يَوْمٍ فِيُ سَبِيُلِ اللهِ أَفُضَلُ، وَرُبَمَا قَالَ: خَيْرٌ مِّنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِه، وَمَنُ مَّاتَ فِي اللهِ أَفُضَلُ اللهِ أَفُضَلُ، وَرُبَمَا قَالَ: خَيْرٌ مِّنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِه، وَمَنْ مَّاتُ فِيهِ وَقِي فِيهِ وَقِي فِيهِ وَقِي فِيهِ وَقِي فِيهِ وَقِي فِيهِ وَقِي فَيهِ وَقَيْلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. " (الرمذى ح ا ص ٢٠٠٠ واللفظ لذ، كنز العمال ج: ٣ ص ٢٠٠٠ واللفظ لذ، كنز العمال ج: ٣ ص ٢٠٠٠، مجمع الزوائد ج: ٥ ص ٢٩٠٠)

ترجمہ:...'' ایک دن اللہ کے رائے میں پہرہ دینا ایک مہینے کے قیام وصیام سے افضل ہے، اور جو شخص اس حالت میں مرجائے اسے قبر کے سوال وجواب ہے بچایا جائے گا، اور اس کاعمل تا قیامت بڑھتار ہے گا۔'' ایک اور روایت کے الفاظ میر بیں:

"مَنْ مَّاتَ مُرَابِطًا أُحِيْرَ مَنْ فَتَنَةِ الْقَبُرِا" (مستدرك حاكم ح ٢ ص. ٨٠ ابن ابي شيبه ج:۵ ص:٣٣٤، اتحاف ج:١٠ ص: ١٨٦ واللفظ لهُ)

ترجمہ:..'' جوخدا کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے مرے،اے فتنۂ قبرے پٹاہ میں رکھا جائے گا!'' ا:...حضرت زیدین ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ سے ہیں:

"كَانَ يَقُولُ. اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكُسُلِ وَالْحُبُنِ وَالْبُخُلِ وَالْهَرَمِ وغذاب الْقَبْرِ." (صحيح مسلم ح ٢ ص ٥٠٠ واللفظ لهُ، نساني ح ٢ ص ١٣، ابن ابي شيبه ح:٣ ص:٣٤٣، ج:١٠ ص:١٨١)

ترجمہ:... 'آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم بیدعا کرتے تھے: اے القد! میں آپ کی پناہ جو ہتا ہوں عاجز ہوئے ہے، اور قبر کے عذاب ہے۔'' ہونے سے ،'سل مندی سے ، ہز دلی ہے ، بنل ہے ، انتہائی بڑھا ہے ہے ، اور قبر کے عذاب ہے۔'' تر قدی کی حدیث کے الفاظ ہے ہیں!

"إِنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنَ الْهَرَّمِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ."
(ترمذی ح: ۲ ص: ۹۷)
ترجمہ:... "آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہناہ مائکتے تھے انتہائی بڑھا ہے ۔۔ اور قبر کے عذاب ہے۔ "

النه جعزت ابو بكررضي القدعند كي حديث كالفاظ ميه مين:

"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وفِتنةِ الصَّدْرِ وعَذَابِ الْقَبْرِ." رسانى حـ٢٠ ص ٢١٣ واللفظ له، مسد احمد ح: اص ٥٣،٢٢، ابن ماجه ص.٢٤٣، مستدرك حاكم ح اص:٥٣٠، وقال هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين، واقره الذهبي، ابن ابي شببه ح:٢ ص:٣٤٣)

ترجمہ:...'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم پناہ ما تکتے تھے برزول ہے، بخل ہے بگتی عمر ہے، عذا ب قبر ہے اور سینے کے فتنے ہے۔''

سان جفرت مقدام بن معد يكرب صى الله عنه كي حديث كالفاظ بيه بين:

"لِلشَّهِيُدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ خِصَالٍ: يُغَفَّرُ لَهُ فِي أُوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيُرى مَقَّعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُرى مَقَّعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُرى مَقَّعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُرى مَقَّعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُرى مَقَّعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُرى مَقَعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُولِ وَلَيْكُولُهُ مِنَ الْجَنْ الْجَنْدُ وَلَيْ مِنْ الْجَنْ الْجَنْدُ الْجَنْدُ اللهِ وَلَيْدُ وَيُرى مَقَّعَدُهُ مِنَ الْجَنْدُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ مِنْ عَذَالِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَذَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَذَالِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ترجمہ:... 'شہید کو چھانعام ملتے ہیں ،اول مرتبہ میں اس کی بخشش ہوجاتی ہے ، جنت میں اس کواس کا ٹھکا نا دکھایا جاتا ہے ،اوراسے عذا ہے قبر سے بچایا جاتا ہے۔''

١٠٠: .. حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كى حديث كالفاظ به بين:

"لَوُ سَأَلُتَ اللهُ أَنْ يُعافِيَكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبُرِ، لَكَانَ خَيْرًا لَكَانَ خَيْرًا لَكَانَ خَيْرًا لَكَ." (صحيح مسلم ح ٢ ص:٣٣٨ واللفظ له، جامع الأصول ج.٣ ص:٣٣٨، مسند احمد ج:١ ص:٣٣٣، ابن ابي شيبه ج:٣ ص:٣٤٣، شرح السبه ج:٥ ص:٣٢٣)

ترجمہ:...' اگرتم القدتعالی ہے بیدرخواست کرتے کہ مہیں دوزخ کے عذاب ہے اور قبر کے مذاب ہے عافیت میں رکھیں ،تو بیتمہارے لئے بہتر ہوتا۔''

تر مذى شريف كى روايت كالفاظ مه يان:

"وَأَعُودُ بِكِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ." (ترمذى ح ٢ ص:١٤٥)

ترجمہ:...'' اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب ہے۔'' حاکم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ ... مِنْ فِتَنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ."

(مستدرک حاکم ج: ١ ص:٥٣٣)

ترجمه:...' اے اللہ! میں آپ کی بناہ جا ہتا ہوں.....وجال کے فتنہ سے اور عذابِ قبرے۔'' ۱۵:.. فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ سے ہیں:

"الَّذِي مَاتَ مُوابِطًا فِي سَبِيُلِ اللهِ فَإِنَّهُ يَنَمِي لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ فِتَنَهُ اللهَ اللهِ فَإِنَّهُ يَنَمِي لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ فِتَنَهُ اللهَ اللهُ ا

ترجمہ:...'' جو محض راو خدایش ہبرہ دیتے ہوئے مرجائے ، قیامت تک اس کامل بڑھتار ہتا ہے ، اور وہ قبر کے فتنہ سے مامون رہتا ہے۔''

١٦:...حضرت براء بن عازب رضى الله عنه كي حديث (جو بهلي كزر چكى ہے) كے الفاظ يہ ہيں:

"قَالَ: وَيَا أَتِلِهِ مَلَكَانِ فَيُجُلِسَانِهِ فَيَقُولُانِ لَهُ: مَنُ رَبُّكَ؟ .... النح ـ " رابوداؤد ج: ٢ ص. ٢٩٨ واللفظ لهُ، عبدالرزاق ج. ٣ ص. ١٨٥، ابن ابي شيه ح ٣ ص. ٣٧٥، ٣٤٥، مسد احمد ج: ٣ ص: ٢٩٨)

ترجمہ:...' اورمیں کے پال دوفر شتے آتے ہیں، پس اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے بیسوال کرتے ہیں کہ: تیرارتِ کون ہے؟....الخے''

ا:...حفرت عمروبن ميمون رضى الله عنه كي حديث كے الفاظ مهر بين:

"إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلُوةِ: اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُنِنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُخُلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ

الدُّنْيَا وَعَدَّابِ الْقَبْرِد"

(ترمذی ج: ۲ ص: ۴ ما منائی ج: ۲ ص: ۴ ما منائی ج: ۳ ص: ۳ ما ۲۰ این هاجه ص: ۲۷۳)

ترجمه:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم هرنماز کے بعد ان چیزوں سے پناه مانگا کرتے تھے، اور
فرات الله! میں آپ سے برولی بخل، ارول عمر، وُنیا کی آز اکش اور عذاب قبرے پناه مانگر ہوں۔''
۱۸:.. حضرت سلیمان بن صرواور خالد بن عرفط رضی الله عنهم کی حدیث کے الفاظ بیہ بیں:

"مَنُ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمُ يُعَدُّبُ فِي قَبُرِهِ." (ترمذی ج ۱ ص ۱۳۱ واللفط له ، بسائی ج : ا ص:۲۸۸ ، كنز العمال ج : ۳ ص:۳۲۳ ، مسند احمد ج : ۳ ص:۲۲۲ ، ح : ۵ ص:۲۹۲ ، موارد الظمآن ص:۱۸۱ )

ترجمہ: ... ' جو تخص پیٹ کے مرض میں فوت ہوا ،اسے عذابِ قبر ہیں ہوگا۔'' 19:... حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی حدیث کے الفاظ بیہ ہیں:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسُوسَةِ الصَّدْرِ."

(تومدی ج: ۲ ص: ۱۹۰ کنز العمال ج: ۲ ص: ۱۸۱ عن شعب الإيمان بيهقی) ترجمه:... اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہول قبر کے عذاب ہے، اور سینے کے وسواس ہے۔'' ۲۰... حضرت عمر وبن شعیب عن ابیع ن جدا ہی کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بَكَ مِن الْكَسُلِ .... وَأَعُودُ بِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُوِ وَأَعُودُ لَكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُو وَأَعُودُ لَكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُو وَأَعُودُ لَكَ مِنْ عَذَابِ النَّاوِ ... (نسانى ح: ٢ ص ٣١٦٠) ١٨٦٠) بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّاوِ ... (نسانى ح: ٢ ص ٣١٦٠) ترجمه: ... "اے الله الله الله على بناه جا بتا بهول ستى ہے، قبر كے عذاب ہے اور آگ كے عذاب ہے اور آگ كے عذاب ہے اور آگ كے عذاب ہے ۔ ''

٢١:..جطرت الومسعود رضى الله عنه كي حديث ك الفاظ مه بين:

"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْبُخُلِ، وَالْجُبُنِ، وَسُوءِ الْعُمْدِ، وَقِتُنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔" (نساتی ج: ۲ ص: ۳۱۳)

ترجمہ:... "آنخضرت صلّی الله علیه وسلم ان پانچ چیزوں سے پناہ مانگا کرتے: بخل، برولی، بری عمر، سینے کے فتنداور عذاب تبرے۔''

(نسائی ح: ۱ ص: ۲۸۹)

ترجمہ;...'' یارسول اللہ! کیا شہید کے علاوہ تمام مؤمنوں کو قبر بیں آڑ مایا جائے گا؟'' ۲۳:.. جعفرت عثمان بس ابوالعاص رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ سے ہیں:

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِك .... وَمِنُ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ." (نسائى ح. ٢ ص ٢٠٣) ترجمه:... اے اللہ! مِن آپ کی پناہ جا ہتا ہوں زندگی اور مرئے کے بعد کے فتنہ ہے۔" ٢٢:... حضرت اُمِّ سلمہ دشی اللہ عنہاکی حدیث کے الفاظ ریہ ہیں: "أَعُودُ لِكَ .... مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْغِنِي وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ."

(مستدرک حاکم ج: اص:۵۲۳)

ترجمہ:...'' اے اللہ! میں پناہ ما نگتا ہوں قبر کے عذاب سے ، دولت کے فتنے ہے اور قبر کی آز مائش ہے۔''

٢٥:...حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عند كي حديث كالفاظ مه بين:

"إِنَّ هَلِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا!" (مسند احمد جـ٣ ص:٣٣٦ والـلفظ لهُ، كنز العمال

ج: ١٥ ص: ١٣٢ مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٣٨)

ترجمه: ... ' ب شك سيامت قبرول مين آ زمائي جا تي ب!"

مصنف عبدالرزاق كي روايت كالفاظ يه بين:

"فَأَمَوَ أَصُحَابَهُ أَنْ يَتَعَوَّدُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبُوِ." (مصف عبدالوذاق ج: ٣ ص ٥٨٣٠) ترجمه:... آنخضرت صلى التدعليه وسلم نے این صحابہ کرائم کوفر مایا کہ: عذاب قبرے پتاه مانگا کرو۔"

٢٢: .. حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه كي حديث (جوگز رچكي ٢٠) كالفاظ به بين:

"إِنَّ هَالِهِ الْأُمَّةَ تُبُتَلَى فِي قُبُورِهَا!"

(مسند احمد ح: ٣ ص: ٣ واللفظ لهُ، ابن ابي شيبه ج: ٣ ص: ٣٤٣)

ترجمه: " ب شك بيامت الى قبرول من آزما كي جاتى ہے ـ "

مجمع الزوائد كى روايت كالفاظ يهجين:

"مَنُ تُولِقِي مُوَابِطًا وُقِي فِتُنَةَ الْقَبُوِ!" (مجمع الزوالدج: ۵ ص: ۳۷۲ حدیث: ۹۵۰۲) ترجمہ:..." جو شخص اسلامی سرحدول کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا، وہ عذابِ قبر سے محفوظ

رہےگا۔''

موار دالظمآن کی روایت کے الفاظ بیر ہیں:

"لَوْ لَا أَنْ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ، إِنَّ هَاذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورَهَا ـ" (موارد الظمآن ص ١٩٩، كزالعمال ح١٥٠ ص ٢٣٣٠)

ترجمہ: "أگر بیدا ندیشہ نہ ہوتا کہتم مردوں کو فن کرنا جھوڑ دو کے ، تو میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا کہ

مهمیں بھی عذاب قبر سنادے جومیں سنتا ہوں۔'

اتحاف الساوة المتقين شرح احياء علوم الدين كے الفاظ يہ ہيں:

"مَنُ تُولِينَي مُرَابِطًا وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ!" (الحاف السادة المتقين ح: ١٠ ص: ٣٨٢)

ترجمہ:...' جو محض اسلامی سرحدول کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔''

٢٤ :.. جعفرت ام بشررضي الله عنه كي حديث كالفاظ به بين :

"إسْتَعِيدُوا بِاللهِ مَنْ عَدَابِ الْقَبُرِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْقَبُرِ عَذَابٌ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ لَيُعَدَّبُونَ فِي قُبُورِهِمُ عَذَابًا تَسْمِعُهُ الْبَهَائِمُ۔" (ابن ابی شیبه ج:٣ ص:٣٥٩، ٣٤٥ واللفظ لهُ، موارد الظمآن ص:٢٠٠، مجمع الزوائد ج:٣ ص:١٣٩ حدیث:٣٨٩)

ترجمہ:...' عذاب قبرے اللہ کی پناہ ، نگا کرو! میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ فر ، یا: ہال!ان ( کفار ) کوقبر میں ایسا عذاب و یا جار ہاہے جسے تمام جانور سفتے ہیں۔''

٢٨: .. جعرت عقبه بن عامروضي المتدعنه كي حديث كالفاظ به بين:

"وَيُوْمَنُ مِنُ فَتَانَ الْقَبُر." (مسند احمد ج. ٣ ص ٥٠٠ ا، محمع الزوائد ح٥٠ ص ٣٥٥ حديث: ٩٣٩٥، اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ١٨١)

ترجمہ: . '' جو شخص اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے نوت ہوا، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ سے گا۔''

٢٩:...حضرت واثله بن اسقع رضي الله عنه كي حديث كے الفاظ بيه مين:

"اَلَا! إِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلانِ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبُلَ جَوَارِكَ فَقِهُ فِتُنَةَ الْقَبُرِ وَعَذَابِ اللَّارِ ـ "

(مسداحمد ج:٣ ص: ١٩٩١)

ترجمہ: ''اے امتدافلال بن فلال آپ کی اون اور آپ کے جوار میں آیا ہے، اے قبر کی آزمائش ہے بچالیجے !''

• سن:...جارة النبي صلى الله عليه وسلم كي حديث كالفاظ مين إن

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَغُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ" (مسند احمد ج ۵ ص: ۲۷۱) ترجمه: "أ اے اللہ! مِس آ ب كى پناه جا ہتا ہول عذاب تبراور فتت تبرے "

ا ٣٠ .. جعرت عباده بن صامت رضي الله عند كي حديث كالفاظ به إلى:

''وَيُجَارُ مِنُ عَذَابِ الْقَنَرِ'' (مسنداحمد ح.٣ ص ١٣١، مجمع الزواند ج ٥ ص ٢٩٣) ترجمہ:...ُ' اور (شہیر) عذاب تیرے محقوظ رہے گا۔''

۳ ساته جعشرت عمر و بن وینا رضی الله عند کی حدیث کے الفاظ بیہ ہیں:

"كَيُفَ بِكَ يَا عُمَرُ! بِفَتَانِي الْقَبُرِ ـ " (مصنف عبدالرزاق ح٣٠ ص ٥٨٢)

ترجمہ:...' اے عمر!اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قبر میں تیرے پاس منکر ونکیر آئیں گے؟'' سا:... جھنی تا عبدالرحمٰن بن حدیث من اللہ عند کی حدیث کے الفاظ ریہ ہیں:

"فَقَالَ: أَوَ مَا عَلِمُتُمْ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بِنِي إِسُرِآئِيُلَ؟ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِذَا أَصَابَهُ الشَّيُءُ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ فِنَهَاهُمْ عَنْ ذَالِكَ فَعُدِّتَ فِي قَبْرِه."

(مصنف ابن ابی شیبه ج:۳ ص:۳۵۹،۳۵۵)

ترجمہ:... 'ج نے نہیں ہوکہ بی اسرائیل کے اس آ دمی کے ساتھ کیا ہوا؟ بی اسرائیل میں ہے کسی کو اگر چیش ب لگ جاتا تو اے مقراض ہے کاٹ لیتا ہ گر چیش ب لگ جاتا تو اے مقراض ہے کاٹ لیتا ہ گر پیش ب لگ جاتا تو اے مقراض ہے کاٹ لیتا ہ گر اس شخص نے ان کوائں ہے روکا ، جس کی وجہ ہے اسے عذا ب قبرویا گیا۔''

۱۳۳۰... جعنرت یعلی بن شابرضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ به بین:

(این ابی شیبه ج.۳ ص:۳۷۹)

"إِنَّ صَاحِبَ هَلَمَا الْقَبْرِ يُعَذَّبُ ....."

ترجمه: " ب شك ال قبر دالكوعذاب بهور ماب "

۵ سن جعزت عمم رضي الله عنه كي حديث كالفاظ به بين:

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوّ وَمِنْ غَلَبَةِ الدَّيْن وَفِيْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ
الْقَبُرِـ"
(ابن ابی شیبه ج: ۱ ص: ۱۹۵)

۔ ترجمہ:...' اے اللہ! میں آپ کی پٹاہ چا ہتا ہوں وشمن کے غلبہ ہے، ترض کے نعبہ ہے، فتنۂ دجال سے اور عذاب قبرے۔''

٢ ٣: .. جعترت ابودرواء منى التدعنه كاثر كالفاظ بهين:

(این ابی شیبه ج:۵ ص:۳۲۹)

"فَإِنَّ بِهَا عَذَابًا مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ."

ترجمه: " ب شک و ہاں عذاب قبر کی طرح کا ایک عذاب ہے۔"

٢ ١٠٠٠ حفرت عبدالله بن عمرضى الله عنه كى حديث كالفاظ بدين:

"وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَهُ رَذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ."

(كنز العمال ج:٢ ص: ٢١٠)

ترجمہ:...' (اےاللہ!) میں آپ کی پناہ چ ہتا ہوں قبر کے عذاب ہے،اورآگ کے عذاب ہے۔'' ۳۸:...جھزت حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ میہ ہیں:

"حَادَتْ عَنْ رَجُلٍ يُضْرَبُ فِي قَبْرِه مِنْ أَجَلِ النَّمِيمَة." (كنز العمال ح: ١٥ ص. ٢٣٩)

ترجمہ:.. (میری خچراس لئے) بدی ہے کہ ایک مخص کوقبر میں چغل خوری کرنے کی وجہ سے مارا

٩ ٣١:... حضرت ميموندرضي القدعنها مولاة النبي صلى القدعليه وسلم كي حديث كالفاظ بيه بين:

"يَا مَيْمُونَةَا تَعَوَّذِي بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ." (كنز العمال ج١٥٠ ص٧٣٨)

ترجمه:... "اے میمونہ!اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کروعذابِ قبرے۔"

• سم: جضرت ابوالحجاج ثمانی رضی التدعنه کی حدیث کے الفاظ به میں:

"يَقُولُ الْقَبْرُ لِلْمَيَّتِ .... أَلَمْ تَعْلَمُ أَيِّي بَيْتُ الظُّلْمَةِ وَبَيْتُ الْفِتْنَةِ .... الخـ"

(كنز العمال ج: ١٥ ص: ١٣٣ واللفظ له، حلية الأولياء ج ٢٠ ص: ٩٠، اتحاف ج ٢٠ ص ١٠ ٣٠) ترجمه: ... تېرمتت ہے کہتی ہے کہ: کیاته ہیں معلوم نہیں تھا کہ میں اندھیرے اور آز مائش کا گھر ہوں؟'' اس: ... حضرت ابوا مامدرضي الله عند كي حديث كالفاظ مه بين:

"مَنُ رَّابَطَ فِي سَبِيْلِ اللهِ آمَنَهُ اللهُ مِنْ فِتُنَةِ الْقَبْرِ."

(مجمع الزوائد ح ۵ ص ۳۹۷ حدیث. ۹۵۰۱ واللفظ لذ، کنز العمال ج: ۳ ص ۲۸۲) ترجمه:... جس مخص نے اسلامی سرحد پر پہرہ دیا ،اسے اللہ تعالیٰ فتنهٔ قبر ہے محفوظ فر ماویں گے۔'' ۲ ۲: .. جعنرت ابودر داءرضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ میہ ہیں:

"رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيُلَةٍ يُعْدِلُ صِيَامَ شَهْرٍ وَقِيَامَهُ .... وَيُوْقَى الْفَتَّانِ."

(كنز العمال ح ٣ ص ٣٢٧ واللفظ له، مجمع الزوائد ج: ٥ ص.٣٧٧ حديث ٩٥٠٣٠) ترجمہ:...' ایک دن اللہ کے راہتے میں بہرہ دیٹا ایک مہینے کے قیام وصیام سے انتقل ہے ....اور جو تخف اس حال میں مرجائے اسے قبر کے سوال وجواب سے بیجالیا جائے گا۔''

٣٧٣: .. حضرت عثمان رضي الله عنه كي حديث كالفاظ مدين

"مَنُ مَّاتَ مُوَابِطًا فِي سَبِيُلِ اللهِ .... وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ وَيَبْعَثُهُ اللهُ تَعَالَى آمِنًا مِّنَ الْفَزَع الْأَكْبَرِ." (الحاف ج: ١٠ ص: ٣٨٢)

ترجمہ:.. '' جو مخص اللہ کے راستہ میں بہرہ دے ....اللہ تعالیٰ اسے منکر ونکیر کے سوال وجواب سے محفوظ رکھے گا ،اور قیامت کے دن کی گھبراہٹ ہے بھی وہ مأمون رہے گا۔''

٣٧:.. حضرت ثابت بناني رضي الله عنه كي صديث كالفاظ بيه بي:

"إِذَا وُضِعِ الْمَيَّتُ فِي قَبْرِهِ إِخْتَوَشَتُهُ أَعْمَالَهُ الصَّالِحَةُ وَجَآءَ مَلَكُ الْعَذَابِ، فَيَقُولُ لَهُ بَعْضُ أَعْمَالِهِ: إِلَيْكَ عَنْهُ، فَلَوْ لَمْ يَكُنُ إِلَّا أَنَا لَمَا وَصَلْتَ إِلَيْهِ "(حلية الأولياء ج: ٢ ص: ١٨٩) ترجمہ:...' جب میت کوقبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ اسے گھیر لیتے ہیں ، اور جب فرشتہ عذاب آئے گئی ہوتا عذاب آئے لگتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ میں سے ایک عمل کہتا ہے: اس سے دور رہے! اگر میں اکیلا ہی ہوتا تب بھی آ ہے اس کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔''

۵ ۲:...حضرت امسلم رضى الله عنهاكي اورحديث كالقاظ بدين

"اَللَهُمُّ اغْفِرُ لِأَيِى سَلَمَةَ وَارْفَعُ ذَرَجَتَهُ .... وَافْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرُ لَهُ فِيهِ "(صحيح مسلم، جامع الأصول ج. ١١ ص. ٨٣، ابوداؤد ج: ٢ ص. ٣٥، مسند احمد ج ٢٠ ص ٢٩٠، مسند عبد احمد ج ٢٠ ص ٢٩٠، ايهقى سنن كبرى ج: ٣ ص: ٣٨٠، شوح السه ج ٥٠ ص: ٥٠ ٣، اتحاف ج ٥٠ ص: ١٠٣٠) بيهقى سنن كبرى ج: ٣ ص: ٣٨٠، شوح السه ج ٥٠ ص: ٥٠ ٣، اتحاف ج ٥٠ ص: ١٠٠ الله الراس كوريات بندقر ما، الله الله الراس كا قر كوريات بندقر ما، الله الله الراس كا قر كوريات بندقر ما، الله الله الله كا قر كوريات بندقر ما، الله الله الله كا قر كوريات بندقر ما، الله الله الله كا قر كوريات بندقر ما، الله كا قر كوريات بندقر ما، الله كا قر كوريات بندقر ما، الله كا قر كا ورياس كومؤور قر ما كوريات بندقر ما، الله كوريات بندقر ما، الله كوريات بندقر ما، الله كا قر كا ورياس كوريات بندقر ما، الله كا قر كوريات بندقر ما، الله كوريات بندقر ما، الله كوريات بندقر ما ورياس كوريات بندقر ما ورياس كوريات بندقر ما، الله كوريات بندقر ما ورياس كوريات بندقر ما، الله كوريات بندقر ما ورياس كورياس كوريات بندقر كوريات بندقر كوريات بندقر كوريات بندقر كوريات بندقر كوريات بندقر كوريات كوريات بندقر كوريات كو

٢٧: ... حضرت عوف بن ما لك كي حديث كالفاظ بيه بين:

"اللَّهُمُّ اغْفِرُ لَهُ .... وأَعِذُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ." (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢١١ واللفظ للهُ مسائى ح: ١ ص. ٢٨١ مسد احمد ح ٢ ص. ٢٣١ ابن ابن شيبه ح ٣٠ ص ٢٩١ م ١٠٠٠ ص ٢٠٩ من ٢٠٩ م

# منکر ونکیرمیت کوقبر میں بٹھاتے ہیں

احادیث شریفہ میں جہال میت کے پاس منکر دنگیر کے آنے اور سوال وجواب کرنے کا ذکر آتا ہے، وہاں پیضمون بھی متواتر احادیث میں وارد ہے کہ ذکیرین میت کو بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ سوال وجواب کے لئے قبر میں اُٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اس سلسلہ میں درج ذیل احادیث کا حوالہ وینا کافی ہوگا:

ا:...حضرت انس رضی الله عنه کی حدیث میں ہے:

"أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقُعَدَاهُ." (صحيح بخارى ح١٠ ص:١٨٨)، صحيح مسلم ج:٢ ص ٣٨٦، نسائى ج: ا ص ٢٨٨، ابن حبان ح ٢٠ ص ٣٩، شرح السنه ج:٥ ص.١٥١، كنز العمال ج:١٥ ص:٣٣٣، مشكوة ص:٣٣)

ترجمه: ... تبرمس ميت كياس دوفرشة آت بين ادرات بشلات بين- "

٢:...حفرت براءين عازب رضي الله عنه كي حديث ميس ب:

''إِذَا أُقَعِد الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ...'' (صحیح بخاری ح ۱ ص ۱۸۳ واللفظ لهٔ، ابوداؤد ج.۲ ص ۱۸۳، مشکوة ص ۲۵) ج.۲ ص:۲۵۳، مشکوة ص ۲۵) ترجمہ:..'' مؤمن کوجب قبر میں بھایا جا تاہے ....''

منداحمری روایت کے الفاظ بیرین:

"فَيَأْتِيلِهِ مَلَكَانِ فَيُجْلَسَانِهِ ...." (مسند احمد ج: ٣ ص: ٢٨٤، كنز العمال ج ١٥ ص: ٢٢٧) ترجمه: ... " پس اس ميت ك پاس دوقر شيخ آتے بين اور اسے بتھلاتے بين ــ"

الناسان الوہر رہ وضی اللہ عند کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"إِنَّ الْمَيَّتَ يَصِيْرُ إلى الْقَبُرِ فَيُجُلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبُرِه غَيْرَ فَزِع وَّلَا مَشْغُوف بِ
-إلى قوله- وَيُحُلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِه فَزِعًا مَشْغُوفًا." (ابن ماحه ص٣٥٥ واللفظ لة، ابن حان ح: ١٥ ص٣٥، موارد الظمآن ص١٩٨٠ ، كنز العمال ج: ١٥ ص٣٥٠، شرح الصدور ص: ٥٨، مشكوة ص ٢٥٠)

ترجمه:... بلاشبه میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو نیک صالح آدی کوقبر میں بٹھایا جاتا ہے ،اس وقت ندوہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور ندپریشان. ....اور برے آدی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے ،اس وقت وہ نہایت گھبرایا ہوا، پریشان ہوتا ہے۔''

متندرك حاكم كي روايت مين بيالفاظ ہيں:

"فَيُقَالُ لَهُ: أَقُعُدُا فِيقَعُدُ وَتَمَثَّلَ لَهُ الشَّمُسُ." (ج:١ ص:٢٥٩)

ترجمہ:...' میت کوکہا جاتا ہے کہ بیٹھ جا، پس وہ (اُٹھ کر) بیٹھ جاتا ہے، اور اے سورج (غروب ہوتا ہوا) نظر آتا ہے۔''

مجمع الزوائد ميں بروايت طبراني ان كى روايت كے الفاظ بياجين:

"فَيُقَالُ لَهُ: إِجْلِسُ! فَيَجَلِسُ، وَقَدْ مُثِلَتُ لَهُ الشَّمُسُ لِلْغُرُوبِ."

(مجمع الزوائد ح ٣ ص ١٣٣ حديث ٢٢٩٩ رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن)
ترجمه: " پس اے (ميت ے) كها جاتا ہے كه: أنح كر بين جا! يس وه بين جاتا ہے، اور اے سور ح عرب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ '

٧١:..حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عند كي حديث ميس ٢٠:

"فَإِذَا الْإِنْسَانُ دُقِنَ فَتَفَرَقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جَآءَهُ مَلَکٌ فِی یَدِه مِطُرَاقَ فَأَفَعَدهُ ....
النح. " (مسند احمد ح ٣ ص ٣ والعفظ لهُ، مجمع الزوائد ج:٣ ص:٥٠، كنز العمال ح ١٥٠ ص. ١٣٠، اتحاف السادة المتقين ح:٠١ ص:١١، شرح الصدور ص:٥٥. وقال بسد صحيح)

ترجمه: " " إلى جب كى انسان كوفن كركاس كوفن كرئ والے وہاں سے منتشر جوجات ميں،
تواس كے ياس ايك فرشت آتا ہے جس كے ہاتھ ش ايك گرز جوتا ہے، إس وه الى كويشلاتا ہے..."

۵:..جعنرت اساء بنت الي بكررضي التدعنهما كي حديث مين ب:

"قَالَ: فَيُنَادِيُهِ: إِجْلِسُ! قَالَ: فَيُجُلَسُ فَيَقُولُ لَهُ . ... الخـ" (مسمد احمد ج١٠ ص ٢٥٢ واللفظ لمة محمع النووائد ج:٣ ص ١٣٣ حديث ٣٢١٨، كنز العمال ج١٥٠ ص ٢٣٥، اتحاف السادة المتقين ح:١٥ ص ٢١٨)

ترجمہ:... 'فرمایا: قبر میں میت کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور دواسے آواز ویتا ہے اور اسے بھلاویتا ہے اور اسے کہتا ہے .... ''

كنز العمال بين ايك ذوسرى روايت مين حضرت اساء كي حديث كے الفاظ يوں ہيں:

"إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُقُعَدُ فِي قَبْرِه." (كنز العمال ج١٥٠ ص: ١٣٣ بحواله طبراني)

ترجمه: ... أبلاشبه مؤمن كوقبر مين بصلاياج تاب-

٢: .. حضرت عا كشرضى المدعنها كي حديث كالفاظ به إلى:

"فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَجُلِس فِي قَبُرِه غَيْرَ فَزِعٍ وَّلَا مَشْغُونِ .... الخـ"

(مسند احمد ج: ۲ ص: ۱۳۰ واللفظ لهُ، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۳۰ حديث: ۳۲۲۵، اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۱۸، شرح الصدور ص: ۵۹)

ترجمه: " ببب میت نیک صالح ہوتو اس کوقبر میں بٹھلایا جاتا ہے اور اس وفت اسے کوئی گھبراہث اور پر بیٹانی نہیں ہوتی ۔''

2: .. جفرت جابر بن عبدالله رضى الله عند كي حديث مي ب:

"أُمَّا اللَّمُنَافِقُ! فَيُقُعَدُ إِذَا تَوَلَّى عَنْهُ أَهْلُهُ ...." (مسند احمد ج:٣ ص ٣٣٦ واللفظ لهُ، كنز العمال ج:١٥ ص ٢٣٦، اتـحاف السادة ج.١٠ ص ٢١٣، طبراني وبيهقي عذاب القبر وابن ابي الدنيا شرح الصدور ص:٥٠)

ترجمہ:...'' رہامن فق! توجب اس کے دفن کرنے والے جے جاتے ہیں تو اس کو ( قبر میں ) بٹھلا یا جا تا ہے۔''

ابن ماجه کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:

"إِذَا دُخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبُرَ مُثِلَتِ الشَّمُسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَيُجُلَسُ يَمُسَحُ عَيْنَيْهِ...."
(ابن ماجة ص:٢١٣)

ترجمہ:...' جب میت کوقبر میں وفن کیا جاتا ہے تو اسے سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پھرا ہے بٹھلایا جاتا ہے اوروہ آئکھیں ملتے ہوئے اُٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔'' ٨: .. حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند كي حديث ميس ب:

"إِنَّ الْمُوْمِن إِذَا مَاتَ جُلِسَ فِي قَبُوهِ فَيُقَالُ مَنَ رَّبُكَ؟" (محمع الزواند ح ٣ س ١٣٤ حديث، اتحاف السادة ح. ١٠ ص ١٣٤ حديث، اتحاف السادة ح. ١٠ ص ١٣٤ مسرد الصدور ص: ٥٣ م م ١٣٠ شرح الصدور ص: ٥٣)

ترجمہ:...'' مؤمن جب مرجاتا ہے تواسے قبر میں بٹھلایا جاتا ہے اوراسے کہا جاتا ہے کہ: تیرار ب کون ہے؟''

عنی موقو ف حدیث میں ہے:

"ثُمَّ جَآءَک مَلَکانِ أَسُودَانِ أَزْرَقَانِ جَعْدَانِ أَسُمَاءُهُمَا مُنُكَرٌ وَّنكِيْرٌ فَأَجُلساک ثُمَّ سَأَلَاکَ ....."

نز جمہ:...' پھر تیرے پاس سیاہ رنگ، کیری آنکھول، ڈرا دُنی شکل دالے دوفر شیتے آئیں گے، جن کے نام منکرا درنگیر ہیں، پھروہ تنہبیں بٹھا کیں گے اورتم ہے سوال کریں گے۔''

• ا:.. جفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كي حديث كالفاظ ميه بين:

"إِنَّ الْمَيِّتَ يَسْمِعُ حَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُولُّونَ. قَالَ: ثُمَّ يُجُلِّسُ فَيُقَالُ لَهُ .... الخ."

راتحاف السادة ح ۱۰۰ ص: ۲۱ ۲ مطرانی او سط حسن، شرح الصدور ص: ۵۲) ترجمہ: "، بلاشبہ میت دُن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی آ بٹ سنتا ہے، قرمایا: پھراس کو بھایا جاتا ہے اورائے کہا جاتا ہے۔ "، ا

اا: .. جصرت ابوقياً وه رضي التدعند كي حديث كے الفاظ ميہ ہيں:

"إنَّ الْمُوْمِن إذا مات أَجُلِسَ فِي قَبُرِه ...." (اتحاف السادة ج ١٠ ص ٨٠٣) واللفظ لهُ، مجمع الزوائد ج ٢ ص ١٠ حديث ١٠١١، ابن ابن حاتم، طبراني في الاوسط، ابن منده، شرح الصدور ص ٥٦،٥٥)

ترجمه: " بلاشبه جب كوئى مؤمن مرجا تاب تواسي قبر مين بشما يا جا تاب- "

١٢: .. جضرت معاذ رضي الله عنه كي حديث كالفاظ بيرين:

"أَتَاهُ مُنْكُرٌ وَنَكِيْرٌ، فَيُحَلِّسانِهِ فِي قَنْرِهِ ...."

(انحاف السادة ج٠٠١ ص:١٥٧ شرح الصدور ص:٥٠٥ ترجمه:..." ميت ك ياس منكراوركيراً تي بين،اورائيريس بثمات بين -"

### میّت کا، جنازہ اُٹھانے والوں کے کندھوں پر بولنا

جب کی کا نقال ہوجا تا ہے،اوراس کی میت اُٹھا کر قبرستان لے جائی جارہی ہو، میت اگر نیک صالح ہوتو کہتی ہے کہ: مجھے میرے ٹھکانے پرجلدی لے جاؤ،اوراگروہ بدکار ہوتو کہتی ہے کہ: ہائے افسوس! مجھے کہاں لے جارہے ہو؟ مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

"عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ (رَضِى اللهُ عَنْهُ) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا وَضِعَتِ الْمَجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالَحَةً قَالَتْ: قَلِّمُونِيُ! وَضِعَتِ الْمَجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالَحَةً قَالَتْ: قَلِمُونِيُ! وَإِنْ كَانَتْ صَالَحَةً قَالَتْ: يَا وَيُلْهَا! أَيُن تَلُهُ هَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعْ صَوْتَها كُلُّ شَيُءِ قَلِمُونِينَ! وَإِنْ كَانَتُ عَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيُلْهَا! أَيُن تَلُهُ هَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعْ صَوْتَها كُلُّ شَيْءٍ إِلَا الْإِنْسَالُ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَالُ لَصَعِقَ. " (صحيح بخارى ح اص. ١٨٥ - ١٨٥ ، ١٨٥ ، مستد الله أَلُونُ سَانُ عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ ١٩٤ صن ٢٤٠ ، سنن كبرى بيهقى جن ٣ صن ٢١، شرح السند جن صن ٣٠٤ كن العمال جن ١٥ صن ٩٩٩ حديث ٢٣٣٥٪)

ترجمہ:..'' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ: فر ایا رسول اللہ علیہ وسلم نے: جب جن زورکھا جاتا ہے، پس لوگ اس کواپنے کندھوں پراُٹھالیتے ہیں، تواگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ: مجھے جلدی لے جاؤ! اوراگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ: ہائے میری ہلاکت! تم اس جن زوکو کہاں لے جاوا اوراگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ: ہائے میری ہلاکت! تم اس جن زوکو کہاں لے جارہے ہو؟ اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، اوراگر اس کوانسان س لیتا تو ہے ہوش ہوجا تا۔''

"عَنَ عَبُدِالرَّ حُمْنِ بُنِ مِهْرَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ. سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيْرِهِ قَالَ: قَدِّمُونِيَ! قَدِّمُونِيَ! وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ يَعْنِى السُّوَءَ عَلَى سَرِيْرِهِ قَالَ: يَا وَيُلَتَى! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِيُ؟"

(نسائی ج: ۱ ص: ۲۷۰ واللفظ لهٔ، سنن کبوی بیهقی ج: ۳ ص: ۲۱)

ترجمہ:... دعرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: بیل نے آنخضرت سلی اللہ عنیہ وسلم سے سنا
کہ: جب نیک آ دی کی میت کو جنازہ کی چرپی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ: مجھے (جلدی) آ کے لے چلو!
(جلدی) آ کے لے چلو! اور جب کسی بدکار آ دی کی میت کو جنازہ کی چار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ: اے میری ہلاکت! مجھے کہاں لے چارہے ہو؟ ''

قبركا بحينينا

میّت کو جب وفن کیا جاتا ہے،اس کے پاس منکر ونگیر آتے ہیں اور سوال وجواب کرتے ہیں، پھر مردے کے ساتھ اس کے انگال کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات قبرمرد کو بیخی ہے، اس کو "ضغطة القبر" فرمایا گیاہے، مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے: حدیث ابن عمر :... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما کی حدیث کے اغاظ بیر بیں:

"قَالَ هَذَا الَّذِي تحرَّكَ لَهُ الْعَرِّشُ وَفُتِحتُ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ وشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلُفًا مَن الْمَلائكَة لَقَدُ ضُمَّ صمّة ثُمَّ فُرِّ ج عُنهُ." رساني ج ١ ص ٢٨٩ واللفظ لهُ، اتحاف ح ١٠ ص ١٨٩ واللفظ لهُ، اتحاف ح ١٠ ص ١٨٩ واللفظ لهُ، اتحاف ح ٥٠ ص ١٠٣، ابن ابي شيبه ج:٣ ص ٣٤٤، كنز العمال ح: ١١ ص ٢٨٩، شوح الصدور ص ٣٥٠، المعتصر من المختصر ج: ١ ص ١٥٥)

تر جمہ:...'' فرمایا: بیدہ متے جن کی موت پرعرش بھی ال گیا تھا، اوراس (کی روح) کے لئے آسان کے دروازے کھول دیئے گئے تھے، اوراس کے جنازہ میں ستر بزار ملائکہ نازل ہوئے تھے، مگراہے بھی قبر نے بھینچا مگر بعد میں وسیقے ہوگئی۔''

حديث عائشة: ... حضرت عائشه ضي الله عنها كي حديث كالقاظ ميه بين:

"إنَّ لِلْقَبُو ضُعُطةً وَّلُوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مَنْهَا نَجًا مِنْهَا سَعُدُ بُنُ مَعَافِد" (المعتصر من المعتصر من المعتصر من المعتصر من المعتصر من المعتصر من المعتصر من الإحسان بتوتيب صحيح ابن حبان ج: ٢ ص: ٣٥ مسد احمد ج: ٢ ص ٩٨ ، ٥٥٠ مسد احمد من المواند من المدين المدين المدين المعتمل الرواند من المدين المدينة والنهاية ج: ٣ ص ١٢٨ من المدين العمال ج: ١ ص ١٢٨ من المدينة والنهاية ج: ٣ ص ١٢٨ من الصدور ص: ٣٥)

ترجمہ: '' بلاشبہ قبر کے لئے بھینچٹا ہے، اگر اس سے کسی کونجات ہوتی تو (حضرت) سعد بن معاذًّ ضروراس سے نج جاتے۔''

حديث جابرً : .. . حضرت جابر بن عبد القدرضي القدعنه كي حديث كا غاظ به بين :

"قَالَ: لَقَدُ تَضَايَقَ على هذا الْعَبُدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللهُ عَزُّ وَجَلَّ عَنُهُ."

(مسبد احمد ح.٣ ص ٣٥٠، ٣٦٠ واللفظ لذ، مشكوة ص ٢٦، كنز العمال ح ١٥ ص ٢٣٢، المدايد ٩٣٢، منجمع الزوائد ح.٣ ص ١٢٤، ١٢٤ حديث: ٣٢٥٣، شرح الصدور ص ٣٥، البدايد والنهاية ج:٣ ص ١٢٨)

ترجمه:...' فرمایا: بلاشبه اس نیک اور صالح آ دمی پراس کی قبر تنگ ہوگئی تھی، یہاں تک که اللہ تعالی نے کشاد گی فرمادی۔''

عديثِ ابوم رمية: ... حضرت ابوم ريه وضي التدعنه كي حديث كالفاظ بيه بي:

"وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَلْتَقِى أَضَلَاعُهُ." (مصنف عبدالرزاق ج ٣ ص ٥٩٨ واللفظ للهُ، موارد الطمآن ص:٩٨ ا، ابن حبان ج: ٢ ص:٣٦، ٣٨، اتحاف ح: ١٠ ص:٣٠٣)

ترجمه:...'ال پرقبرتنگ کردی جاتی ہے، یہال تک کدال کی پہلیاں ایک وسرے میں گھس جاتی ہیں۔'' حدیث الوسعید'' ... حضرت الوسعید خدری رضی القدعنہ کی حدیث کے اغاظ میہ ہیں: ''قَالَ: یُضَیّقُ عَلَیْهِ قَبْرُهُ حَتْمی تَخْتَلِفَ أَضَلَاعُهُ.''

(مصنف عبدالرزاق ج: ۳ ص:۵۸۳ واللفظ لهُ، مجمع الزواند ج: ۳ ص:۳۷) ترجمه:...'' فرهایا: اس پرقبرتنگ کردی چاتی ہے، یہاں تک کهاس کی پسیاں ایک وُ وسرے میں گھس چاتی ہیں۔''

> حديثِ الن عمروُّ: .. . حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنها كى حديث كالفاظ يه بين: "ثُمَّ يُوْمَرُ بِهِ فِي قَبْرِهِ، فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضَالاعُهُ."

(مصف عبدالوذاق ح:۳ ص:۵۶۷، مجمع الزواند ج:۲ ص:۳۲۸) ترجمه:...' پھر تھم کیاجا تا ہے اس کے بارے میں اس کی قبر میں ، پس قبر ننگ ہوجاتی ہے اس پر، یہال تک کہ پسلیڈ ں ایک و دسرے میں نکل جاتی ہیں۔''

حديث حذيفية ... حضرت حذيف بن يمان رضى المدعن كي حديث كالفاظ بيري:

"عَنَّ حُذَيُفَةَ قَالَ: كُنَّا مِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ قَعَدَ عَلَى شَفَتِهِ فَجَعَلَ يَرُدُّ بَصَرَهُ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ: يُضُغَطُ فِيْهِ الْمُؤْمِنُ ضُغُطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ، وَيُسْمَلَّا عَلَى الْكَافِرِ نَارًا." (مجمع الزواندج ٣ ص ١٢٦٠ حديث ٣٢٥٣، اتحاف ح ١٠٠ ص ٣٢٢: كنو العمال ج ١٥٠ ص ٣٢٣، شرح الصدور ص ٣٥٠)

ترجمہ: ... ' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ: ہم ایک جن زے میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ، پس جب ہم قبرتک پہنچ تو آنخضرت سبی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ، پس جب ہم قبرتک پہنچ تو آنخضرت سبی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے ہیں گاوراس میں نظر مبارک پھرانے گئے، پھر فر مایا کہ: اس میں مؤمن کوایہ بھینچا جاتا ہے کہ اس سے اس کے کند ھے اور سید ہل جاتے ہیں ، اور کا فرکی قبرآگ ہے بھر جاتی ہے۔''

حديث إبن عبال :... حصرت عبدالله بن عبس رضى التدعنها كي حديث كا غاظ به بين:

"وَعَنِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْم دُفِن سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى قَبْرِه، قَالَ: لَوْ نَجَا أَحَدُ مِّنُ فِتُنَةِ الْقَبْرِ أَوْ مَسْئَلَةِ الْقَبْرِ لنَجَا سَعَدُ بُنُ مُعَاذٍ، ولَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُلُم قَبْرِه، قَالَ: لَوْ نَجَا أَحَدُ مِّنُ فِتُنَةِ الْقَبْرِ أَوْ مَسْئَلَةِ الْقَبْرِ لنَجَا سَعَدُ بُنُ مُعَاذٍ، ولَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ أُرْجِى عَنَهُ وواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون." (مجمع الزوائد ج:٣ شُمَّ أُرْجِي عَنَهُ ورواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون." (مجمع الزوائد ج:٣ ص: ١٢٤ حديث: ١٢٥٠)

ترجمه:... ' حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ہے روایت ہے کہ: نبی کریم صعی الله عدبیہ وسلم جس دن سعد

ین معاذ رضی اللّه عنه کو دُن کیا گیا ، ان کَ قبر کے کنارہ پر بیٹھے تھے ، آپ سلی اللّه علیہ وسلم نے ارش دفر پایا: اگر کو کی شخص قبر کی آنر ماکش سے یا فر مایا قبر کے سوال سے نجات پاتا ، تو البتہ سعد بن معاذ نجات پاتے ، البتہ تحقیق ایک د فعہ تو ان کوبھی بھینجا گیا ، پھران ہے کشائش کر دی گئی۔''

حديث السن :... حضرت انس رضى المتدعنه كي حديث كالفاظ بيان

"غن أنس قال تُوقِيَّتُ وَيُسَبُ بِنُتُ رِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَحرَجُنا مَعهٔ فَرَأَيْنا رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم مُهَتَمَّا شديد الْحُون، فَجَعَلْنَا لا نُكَلِّمُهُ حَتَّى إِنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْر، فَإِذَا هُو لَمْ يَفُرعَ مِنُ لَحُده، فقَعَدَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ فَرَعَ مِن الْقَبْر، فَإِذَا هُو لَمْ يَفُر وَحِعل يَنْظُرُ إلى السَّماء، ثُمَّ فَوَعَ مِن الْقَبْر، فَنَوْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيهِ فَوَ أَيْتهُ يَوْداد حُزنُه، ثُمَّ إِنَّهُ فَرَعَ فَحرَج، فَرَأَيْتهُ شُرِى عَنْهُ وتَبَسَّم صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم، فَقَلُم نَسْتَطعُ أَنْ تُكَلِّمَك، ثُمَّ وأَيْناك وَسَلَّم، فَقَلُنا: يَا رَسُول اللهَ وَأَيْناك مُهْتَمَّا حَزينًا، فَلَمْ نَسْتَطعُ أَنْ تُكلِّمَك، ثُمَّ وأَيْناك شَرِى عَنْكَ، فَلم ذَالِك الله وَلَيْناك مُهْتَمًّا حَزينًا، فَلَمْ نَسْتَطعُ أَنْ تُكلِّمَك، ثُمَّ وأَيْناك شَرِي عَنْكَ، فلم ذَالِك قال. كُنْتُ أَذْكُرُ ضِيق الْقَبْرِ وَغَمَّهُ وَضُعْف وَيْنَب، فكان ذَالِك شَرِي عَنْكَ، فلم ذَالِك الله عَلْ وَجَلَّ أَنْ يُحْفَف عُمها فَفَعَل، وَلَقَدُ صَعْطَهَا صُغْطة سجعها مِنْ بَيْن الْخَصَافِقَيْنِ." (مجمع الزواند ح ٣٠ ص: ١٢٤ ١ ١٨٠ عديث: ١٥ هذعوث السادة المتقين ح: ١٥ ص: ١٢٤ ١ ١٨٠ عديث: ١٥ همدور ص: ٣٥)

ترجمدند، '' حضرت اس رضی الله عند ہے روایت ہے کہ: آنخضرت صلی الله عدیہ وسلم کی صاحبزاوی حضرت زینب رضی الله عنہ کی وفات ہوئی، تو ہم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ماتھ نگلی، ہم نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نہایت نمیس ہیں، پس ہم آپ ہے بات نہیں کرتے تھے، یہال تک کے قبر پر پہننی گئے تو دیکھا کہ ایھی ان کی کھر ہے فرا فت نہیں ہوئی، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بیٹی گئے اور ہم بھی آپ کے اردگرو بیٹے گئے ، وہ تھوڑی دیرول میں پھھ و چتے رہ اور آپ آسان کی طرف و کیھتے رہے، پھر قبر ہے فرا غت ہوگی تو المختلف وسلم الله عدیہ وسلم قبر میں بغض نفیس اُتر ہے، پس میں نے دیکھا کہ آپ کا فم بڑھ رہا ہے، پھر آپ فارغ ہوگئ اور آخضرت صلی الله علیہ وسلم فار مایا، پس ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے آپ کو ویکھا کہ آپ شدید میڈگسین اور فکر مند میں ،اس لئے ہم نظر مایا، پس ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے آپ کو ویکھا کہ آپ شدید میڈگسین اور فکر مند میں ،اس لئے ہم کی تنگی اور شم کو اور زینب کے ضعف کو یا دکرتا تھا، پس مید چیز مجھ پرشاق گزرتی تھی ، پھر میں نے امتدتی کی ہے دعا کہ اس کو ایسا تھینچا تھا کہ مشرق ومغرب کے کی کہ ان سے تخفیف فرمادیں ، پس اللہ تعالی نے ایسا ہی کیا، قبر نے اس کو ایسا جھینچا تھا کہ مشرق ومغرب کے کی کہ ان سے تخفیف فرمادیں ، پس اللہ تعالی نے ایسا ہی کیا، قبر نے اس کو ایسا جھینچا تھا کہ مشرق ومغرب کے لوگ اس کو سنتے ہیں۔

حديث ابن مسعور :.. حضرت عبداللد بن مسعود رضى الله عنه كى روايت كالفاظ يه بين :

''غَنُ عَبُدِاللهِ (بُنِ مَسْعُودِ) قَالَ ﴿ إِذَا أُدْخِلَ الرَّجُلُ قَبُرُهُ فَإِنْ كَانَ مِنُ أَهْلِ السَّعادَةِ وَبَعْتَهُ اللهُ بِالْقَوْلِ الطَّابِتِ فَيُسْأَلُ: مَا أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَبُدُاللهِ حَيَّا وَمَيْتَا وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلّا اللهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُتَ مَمَ مَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: فَيُقَالُ: كَذَالِكَ كُنْتَ اقَالَ فَيُوسَعُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ مَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُتَ مَمَ مَدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: فَيُقَالُ: كَذَالِكَ كُنْتَ اقَالَ فَيُوسَعُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ مَا شَلَاءَ اللهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَالِ إِلَى الْجَنَّةِ ... الخ"(ابن ابی شیه جنا صند) الله وَيُفْتَحُ لَهُ بَالِ إِلَى الْجَنَّةِ ... الخ"(ابن ابی شیه جنا صند) الله وَيُعَلِي اللهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَالِ إِلَى الْجَنَّةِ ... الخ"ورضى الله عنه جنا صند على الله والله والله

"فَيُنَادِيُ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَآءِ، أَنُ كَذَبَ عَبُدِي، فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيُهِ حَرُّهَا وَسَمُومُهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضُلَاعُهُ."

(سکن العمال ح.۱۵ ص:۲۲۳، ۱۲۹، ۱۲۳، ابن ابی شیبه ج: ۳ ص:۳۸۲)

ترجمہ: ... (دوز فی کے حالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایہ:) پس آسان سے ایک منادی اعلان کرتا
ہے کہ: میرا بندہ جھوٹ بولٹا ہے! پس اس کے لئے آگ کا بچھوٹا بچھا دَاور اس کے لئے آگ کی طرف درواز ہ
کھول دو، پس اس شخص کوآگ کی تپش اور لوئی پنجی ہے، اور قبر اس پر تنگ ہوج تی ہے، یہاں تک کداس کی پہلیاں

حديث معاقين عضرت معاذر صى الله عنه كي حديث كالفاظ بيب :

إدهرے أدهرنكل جاتى ہيں۔''

"اَلصَّمَّةُ فِي الْقَبُرِ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُوْمِنِ لِكُلِّ ذَنْبٍ بَقِيَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْفَرُ لَهُ."

(كنز العمال ج:10 ص:٢٣٢،٦٣٩)

ترجمہ:...'' قبر میں بھینچنا ہرمومن کے لئے کفارہ ہے، ہراس گناہ کے لئے جواس پر ہاتی ہواوراس کی مغفرت نہ ہو کی ہو۔''

حدیثِ عبید بن عمیر : ... عبید بن عمیر رضی الله عنه کی حدیث کے اف ظ به بیں :

"ثُمَّ يُسْلَبُ كَفَنُهُ فَيُبَدِّل ثِيابًا مِنْ نَّارٍ، ويُضيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتِلِفَ فِيْهِ أَضْلاعُهُ."

(مصنف عبدالرزاق ج۳۰ ص: ۵۹۱)

ترجمہ: ''' پھراس کا کفن چھین لیا جاتا ہے، اوراس کے بجائے آگ کے کپڑے بدل دیئے جاتے ہیں، اور اس کے بجائے آگ کے کپڑے بدل دیئے جاتے ہیں، اور قبراس پرتنگ کردی جاتی ہیں۔'' ہیں، اور قبراس پرتنگ کردی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس میں اس کی پسلیاں اوھرے اُوھر نکل جاتی ہیں۔'' حدیث صفیہ بنت الی عبید '' … حضرت صفیہ بن ابو مبیدر نسی القدعنہا کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"وَعَنُ نَافِعِ قَالَ. أَتَيْنَا صَفَيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ فَحَدَّثْنَا أَنَّ رَسُولَ الله صلَى الله عليه وَسَـلّـم قَالَ: إِنَّ كُنْتُ لَأْرى لَوْ أَنَّ أَحَدًا أَعُفَى مِنْ ضُغُطةِ الْقَبْرِ لَعُفِى سَعَدُ بُنُ مُعاذِ، وَلَقَدْ ضُمَّ ضُمَّةً." ومجمع الزوائد ج:٣ ص:١٢٨ حديث:١٢١١)

ترجمہ:..'' حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ: ہم حضرت صفیہ بنت ابی عبیدٌ کی خدمت میں حاضر ہوئے،
(بید حضرت عبدالقد بن عمرٌ کی ہلیتھیں) تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ: رسول القد صلی القد عدیہ وسلم نے ارش و
فر مایا کہ: میرا خیال بیتھا کہ اگر کسی کوقبر کے بھینچنے سے معافی مل جائے گی تو سعد بن معاذ کوضر ورمع فی سے گی ،اور
البتہ تحقیق ایک دفعہ تو ان کو بھی بھینجا گیا۔''

صديب إبواليوب من مضرت ابوابوب انصارى رضى المتدعن كل روايت كالفاظ بيه بين: "وَعَنْ أَبِي أَيُّوْبِ أَنَّ صبيًّا دُفِنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: لو أَفلتُ أَحدٌ

مِّنُ صُمَّةِ الْقَبْرِ لَأَفِلَتْ هذا الصَّبيُّ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح."

(محمع الزواند ج: ۳ ص: ۱۲۸ حدیث: ۴۵۹، کنو العمال ح ۱۵ ص: ۱۳۰) ترجمه:... " حضرت ابواج ب اضاری رضی القدعنه بروایت بی که: ایک بچه دفن کیا گیا تو رسول القد صلی القدعلیه وسلم نے ارش وفر مایا که: اگر کوئی قبر کے جینچنے سے محفوظ رہتا تو بید بچیضر ورمحفوظ رہتا ہے"

#### احاديث واقعهُ قليبِ بدر

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعداس کی زوح کا اس کے بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس سے اس کو واب وعذاب کا حساس ہوتا ہے، چٹانچے نفر وہ بدر کے موقع پر گفار کے سٹر عمر دار مارے گئے، تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے تھم فرماید کہ ان سب کو گڑھے میں ڈال دیا گیا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے پرتشریف لے کے اور فرمایا: اے اہل قلیب! کیا تم نے وہ چیز پالی جس کا تم سے ہمارے رہ نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کا تم سے ہمارے رہ نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں روحین نہیں؟ آپ سلی اللہ میرے رہ نے وعدہ کیا تھا؛ حضرت عمر نہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفرمایا: میں روحین نہیں ان کو جو پہر کھی ہے۔ ہمر ماہوں بتم ان سے زیادہ نہیں سنتے ...! مندرجہ ذیل احدویت میں اس کا ذکر ہے: عمیہ وسلم نے ارش دفرمایا: میں ان کو جو پہر کھی ہمر ماہوں بتم ان سے زیادہ نہیں سنتے ...! مندرجہ ذیل احدویت میں اس کا ذکر ہے:

#### "هَلْ وَجَدُتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟"

حديث عا تشديد .. حضرت عائشرض التدعنها كي روايت كالفاظيه إن

"عنْ غَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَتْلَى أَنْ يُعْلَرُ حُوا فِي اللهِ عَلَيْهِ مَا خَيْبَهُ مِنْ المَيَّةَ بُنِ خَلْفٍ، فَإِنَّهُ إِنْتَفَخَ فِي دِرْعِهِ فَمَلَّاهَا فَلَاهَبُوا اللهَ لِيسَبِ، فَطُرِحُوا فِيهِ، إلّا مَا كَانَ مِنْ المَيَّةَ بُنِ خَلْفٍ، فَإِنَّهُ إِنْتَفَخَ فِي دِرْعِهِ فَمَلَّاهَا فَلَاهَبُوا يُعْرَونَ وَالْقَوْا عَلَيْهِ مَا غَيْبَهُ مِنَ التُّوابِ وَالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا الْقَاهُمْ فِي الْقَلِيْبِ يَعْرَونَ وَالْقَاهُمْ فِي الْقَلِيْبِ وَقَفَ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يَا أَهُلَ الْقَلِيْبِ اهَلُ وَجَلَّتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ وَقَفَى عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يَا أَهُلَ الْقَلِيْبِ اهَلُ وَجَلَّتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ وَقَفَى عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يَا أَهُلَ الْقَلِيْبِ اهِلُ وَجَلَّتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ وَقَفَى عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يَا أَهُلَ الْقَلِيْبِ اهلُ وَجَلَتُهُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يَا أَهُلَ الْقَلِيْبِ اهلُ وَجَلَتُهُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ وَقَفَى عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يَا أَهُلَ الْقَلِيْبِ اهلُ وَجَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا لَقَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

حديث إنس : ... حضرت اس رضى الله عنه كى روايت كالفاظ بين:

"عَنُ أَنسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ أَخَذَ يُحَدِّثُنَا عَنُ أَهُلِ بِدُرٍ، فَقَالَ. إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُويُنَا مَصَارِعَهُمْ بِالْأَمْسِ، قَالَ. هذا مَصْوَعُ فُلان إِنْ شَآءَ اللهُ عَدًا، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنَهُ بِالْحَقِ امَا أَخْطُوا بِيُكَ فَجُعِلُوا فِي بِيْرٍ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ: وَالّذِي بَعَنَهُ بِالْحَقِ امَا أَخْطُوا بِيُكَ فَجُعِلُوا فِي بِيْرٍ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَمْرُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادى: يَا فُلَانُ بُنُ فُلانِ! يَا فُلانُ بُنُ فُلانِ ا هَلْ وَجَدَّتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادى: يَا فُلانُ بُنُ فُلانِ! يَا فُلانُ بُنُ فُلانِ ا هَلْ وَجَدَّتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟ فَإِنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟ فَإِنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟ فَإِنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟ فَإِنِي وَجَدَدُتُ مَا وَعَدَيْتُهُمْ اللهُ عَمْرُ: تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرُواح فِيْهَا؟ فَقَالَ: مَا أَنْتُمُ بِأَسْمَعَ فَا وَعَدَ بُكُمْ حَقًا إِنْ فَا اللهُ عَمْرُ: تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرُواح فِيْهَا؟ فَقَالَ: مَا أَنْتُمُ بِأَسْمَعَ لِي اللهُ عَلَى الللهُ حَقَالَ عُمْدُ: اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمہ: " حضرت اس رضی القدعنہ ہے دوایت ہے وہ قرمت ہیں گئے، ہم حضرت ہم کے رسول القد سلی القد ملیہ وسم شام کے دونت ہم میں نے گئی گئی ہیں فرمایا کہ: رسول القد سلی القد ملیہ وسم شام کے دفت ہمیں ن کی تمل گاہیں دکھارے تھے اور فرمارے تھے کہ: یہ ان شا ،القد کل فال آدئی کی آئی گئی گاہیں دکھارے تھے اور فرمارے تھے کہ: یہ ان شا ،القد کل فال آدئی کی قبل گاہ ہوگی! حضرت عمر فرماتے ہیں کہ: تھم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے! وہ ہوگ، ن جگہوں سے ادھراُدھر نہیں ہوئے ، جس ان کوایک گڑھے ہیں ڈال ویا گیا، پھر آنحضرت سلی القد عدیہ وسلم ان کے جات نشریف لائے ، پس پھار کر فرمایا: اے فلال! اے فلال! کیا تم نے پالیا ہے جو تہمارے بیات شریف لائے ، پس پھار کر فرمایا: اے فلال! اے فلال! کیا تھی ، وہ تو ہیں نے دی پالیا ہے جو تہمارے رہے کہ: اس سے وعدہ کیا تھی ، وہ تو ہیں نے دی پالیا ہے جو تہمارے آپ ان کو جو پھے کہدر ہا ہوں ، تم ان ایس ایس ارشاد فرمایا: ہیں ان کو جو پھے کہدر ہا ہوں ، تم ان سے زیادہ نہیں سٹتے!"

صديث عبد القدين عمر :... حضرت عبد المدين عمرض المدعنها كي روايت كالفاظ بية إلى:

"حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنِ عُمر أَخْبَرُهُ، قال إطلع النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم على أَهُلِ اللهُ لِيَبِ، فَقَالَ: هَلُ وَجَدَّتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَقِيْلَ لَهُ: تَدْعُوا أَمُواتًا؟ قَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ اللّهَ لِيبِ، فَقَالَ: هَلُ وَجَدَّتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَقِيْلَ لَهُ: تَدْعُوا أَمُواتًا؟ قَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْ فَيْلِيبِ، فَقَالَ: هَلُ وَجَدَّتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَقِيْلَ لَهُ: تَدْعُوا أَمُواتًا؟ قَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْ بَعْمِينُونَ!" (صحيح بحارى ج اص: ۱۸۳ والله ظله، صحيح مسلم ح. اص: ۳۰۳، نسبائي ج: ۱ ص: ۳۹۳، مستداحمد ح: اص: ۳۸، ۱۳۱، ابن ابسي شيبه ج: ۱۴ ص: ۳۵، البدايه والنهايه ج: ۳ ص: ۳۹۳)

ترجمہ:.. ' حضرت ابن عمر رضی القد عتبما ہے روایت ہے کہ: آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے اس گرھے کی طرف جھا نکاجس میں بدر کے کا فرمقتول ڈال دیئے گئے تھے، پس فر مایا: کیا تم نے پایا اس چیز کوجس کا تم ہے تہمارے رہ نے وعدہ کیا تھ تیج ؟ پس عرض کیا گیا کہ: کیا آپ بے جان مردوں کو پکارتے ہیں؟ فرمایا: تم میری بات کوان سے زیادہ مہیں سنتے ، سیکن وہ جواب نہیں دیتے!''

حديث ابن عماس : ... حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كى روايت كالفاظ بيابي:

"انحرج ابو سهل السرى ابن سهل الجند نيسابورى الخامس من حديثه من طريق عبدالقدوس عن ابى صالح غن ابن غبّاس رضى الله عنهما فى قوله: "إنّك لا تُسَمِعُ الْمَوتَى"، "وَمَا أَنْتَ بِمُسَمِعِ مِّنُ فِى الْقُبُورِ" قَالَ. كَانَ النّبي صَلّى الله عليه وسَلّم يَقَفُ على الْقَتُلى يَوْمَ بَدْرٍ وَيَقُولُ. هَلْ وجدتُهُ ما وعد ربّكُمْ حَقًّا؟" (درمنثور ح.۵ ص ۲۳۹)

ترجمهُ:... فصرت ابن عباس رضى القرعبُها عن إلى لا تُسْمِعُ المُسموتي "اور "وما أنت بمنسمع مَنْ فِي الْقُبُور " (ب شك آب نبيل من كة مردول كو) اور (آب نبيل من في الْقُبُور " (ب شك آب نبيل من كة مردول كو) اور (آب نبيل من في الْقُبُور " (ب شك آب نبيل من كة مردول كو)

جو تبروں میں ہیں) کی تفسیر میں منقول ہے کہ: آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے مقتولین پر بدر کے دن اور یوں فر ماتے تھے کہ: جو وعدہ تم سے تمہارے ربّ نے کیا تھا، وہ تم نے بچے پایا یانہیں؟....انخ یُن حدیث ِ ابوطلحہ :... حضرت ابوطلحہ انصاری رضی امتد عنہ کی روایت کے اغاظ یہ ہیں:

"غَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ نَبِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْرَ يَوُمَ بَدْرِ بِأَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ رَجُلَا مِنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ، فَقُدِفُوا فِي طُوى مِّنْ أَطُواءِ بَدْرٍ خَبِيْثٍ مُّخَبَّتٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَر عَلَى قَوُمٍ أَقَامَ بِالْمَوْمَ النَّالِثُ أَمْرَ بِرَاحِلَتِه، فَشَدَّ عَلَيْهَا رَحُلُهَا ثُمَّ مَشْى وَاتَبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نَرى يَنْطَلِقُ إِلّا لِبَعْضِ حَاجَتِه، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَّةِ الرَّكِيّ، مَشْى وَاتَبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نَرى يَنْطَلِقُ إِلّا لِبَعْضِ حَاجَتِه، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَّةِ الرَّكِيّ، مَشْى وَاتَبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نَرى يَنْطَلِقُ إِلّا لِبَعْضِ حَاجَتِه، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَّةِ الرَّكِيّ، مَشْى وَاتَبَعَهُ إِلَّهُ مَا وَعَدَابُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُكُ أَنْكُمُ مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا! فَهَلُ وَجَدُتُهُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟ قَالَ: فَقَالَ اللهِ فَقَالَ النَّهِ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟ قَالَ: فَقَالَ اللهِ عَمُودَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَوْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمُودُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَنْكُمْ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرُواحَ لَهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا أَنْتُمُ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ."

"وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ، فَأَلْقُوا فِي قَلِيْبِ بَدْرٍ وَّلَعَنْهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَمِّيُهِمْ بِأَسْمَاءِهِمْ غَيْرَ أَنَّ أُمَيَّةَ بُنَ خَلْفٍ كَانَ رَجُلًا مُسَمَّنًا

حديث موكى بن عقبة ... حضرت موى بن عقبه رضى الله عنه كي روايت كالفاظ به بي:

فَانْتَفَحْ فَىٰ يَوْمِهُ فَلَمَا أَرَادُوْا أَنْ يُلُقُوهُ فَى الْقَلَيْبَ تَفَقَأْ، فقال رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ دَعُوْهُ! وَهُوَ يَلُعَنُهُمْ، هَلُ وَجَدَّتُم مَا وَعَدَرَبُكُمْ خَقًّا؟" (دلائل البوة ح ٣ ص ١١٠)

ترجمہ: "اوررسول الندسلی القد عدیہ وسلم نے مقاق لین قریش کے بارے میں حکم فر مایا تو ان کو بدر کے گرجے میں ڈال دیا گیا، اور ان پر عنت فر مائی ، اور آپ کھڑے تھے ان کا اور ان کے با پول کا نام نے رہے تھے، سوائے امیہ بن خلف کے کہ وہ موٹ تازہ آ دمی تھا، پس اسی دن چھوں گیا، پس جب بوگوں نے اس کو گڑھے میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو چھٹ گیا، آنخضہ من صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا؛ اس کو چھوڑ دو! اور آپ ان پر عنت فر ، میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو چھٹ گیا، آبو وحدہ تم سے تمہارے رہ نے کیا تھا، تم نے اس کو چھوڑ کیا یا نہیں!"

"لَا تؤذوا صاحب القبر"

قبر مٹی کا ڈھیر نہیں، بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا چہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے، چنا نچہ قبر والے کو شصرف یہ کہ قبر کے تواب و مذاب کا احساس ہوتا ہے، بلکہ قبر پر چڑھنے ہے بھی اس کو ایذا ہوتی ہے، چنا نچہ آنخضرت صلی الله مدید وسلم کے قبر ستان جائے کے واب ہیں فرمائے ہیں، مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

(عن زیاہ بُن نُعیُم أَنَ إِنن حزم أَبا عَمَّارَة أَوْ أَمَا عَمْرُو قَالَ: رانی النّبِی صلّی اللهُ علیٰهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا مُتَّکِی عَلَی قَبْرِ، فَقَالَ فَمُ اللهُ تُو فِي صاحب الْقَبْرِ أَوْ يُولُو فِيك."

(البغوى، كنز العمال ح: ١٥ ص: ٥٥٩ حديث: ٣٢٩٨٨)

ترجمہ:..'' حضرت ابویل رقیا ابویل رقیا ابویل رقیا ابویل کے بیں کہ: آنحضرت صلی امتدعلیہ وسلم نے ویکھ کہ بیل قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر جیٹے ابوا تھ ، آپ صلی امتد علیہ وسلم نے فر مایا: اُٹھ جا ؤ! قبر والے کو ایذ اندوو، یا فر مایا کہ: قبر سے ٹیک نہ لگاؤ کہ یہ تیرے لئے عذا ب کا سبب ہوگا!''

"غَنْ عَلَى قَبْرِ، قَالَ. رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عليهِ وسلَّم وأَنَا مُتَّكِي عَلَى قَبْرِ، قالَ. لَا تُوْفِ صَاحِبَ الْقَبْرِ!" (اس عساكر، مسد احمد، كر العمال ح ١٥ ص ٢٠٠٠ حديث ١٩٩٠) تُوْفِ صَاحِبَ الْقَبْرِ!" (اس عساكر، مسد احمد، كر العمال ح ٢٥ ص ٢٠٠٠ عديث ٢٠٠٥) ترجمه: "تجمرو بن حزم رضى المدعن فرمات بيل كه: آنخضرت صلى الله عديه وسلم في ويكما كه بيل قبر المحات عليه وسلم في ويكما كه بيل قبر المحات عليه وسلم الله عليه وسلم في فرمايا: قبروالي وايذانه بيني وَا"

"غَنَّ عَمَّارِةَ بُن حَرَمِ رضى اللهُ عَنَهُ قَالَ. رائِي رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَالسًا عَلَى قَبُرٍ، قَالَ. أَنْوِلُ عِنِ الْقَبُرِ اللا تُوفِدِ صاحِب الْقَبْرِ وَلا يُؤْذِيْك" (طراني، عَالسًا عَلَى قَبْرٍ، قَال. أَنْوِلُ عِنِ الْقَبْرِ اللا تُوفِدِ صاحِب الْقَبْرِ وَلا يُؤْذِيْك" (طراني، مستدرك، عمارة بن حزم ج: ٣ ص: ٩٩، شرح معانى الآثار ج: ١ ص: ٣٨١، كنز العمال ج: ١٥ ص: ١٥٤ حديث: ١٥٥ حديث: ١٥٥ من ج: ٣ ص: ٣٤٨، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٢١)

ترجمہ: ... 'حضرت ہیں رہ بن حزم رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

مجھے قبر پر بیٹے دیکھا تو فرمایا: قبر واے کو ایڈا نہ دے! قبرے اُ تر جا! تا کہ تیرا بیمل تیرے سے عذاب آخرت کا سبب نہ بنے۔''

ان احادیث عابت مواکه:

الف:...عذاب وثواب قبر برحق ہے۔

ب: عذاب واتواب كاتعلق الكرّ هے ہے ، جس كوعرف ما ميں قبر كہاجا تا ہے، چنانچە مدين ميں صراحت قرمائي ً فى ہے كہ: "اَلْمَصْبُرُ رؤضةٌ مِن رِّياضِ الْحِدَّة أَوْ حُفَرةٌ مِن حُفرِ النَّادِ." (قبر جنت كے باغوں ميں ہے ايك باغ ہے ياجبنم كے گڑھوں ميں ہے ايك گڑھا)۔

ے: . اور میکھی ثابت ہوا کہ عذاب وثواب قبر کی احادیث متواتر میں اوران کا اٹکارا یک مسلمان کے لئے (جواملہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرامیان رکھتا ہو )ممکن تہیں۔

و: چونکہ برزخ کے معاملات عاسلوگول کے احساس دمشاہدوے ہورا ہیں ،اس لئے عذاب دیواب قبر کا انکار محض اپنے احساس دمشاہدہ کی بنا پر قطعاً غلط ہے ،اس لئے ہمیں رسول ابتد علیہ دسم کے ارش دات دمشاہدات پر ایمان رکھنا ضروری ہے ،اور دوبھذر ضرورت اُوپر آجکے ہیں ، جوایک مؤمن کے لئے کافی وشافی ہیں۔

چہارم:..اب تک ہم نے ، م اموات کے ہا ۔ ے میں گفتگو کی ہے،اور یہ بتایا ہے کدان کا تواب وعذاب متواتر ہے، جس میں کے شک وشبہ کی گنج کش نہیں ،اس پراہمان لا ، فرض ہے،اوراس کے منکر کے جن میں اند بیٹند کفر ہے۔

اب ہم اس پر گفتگوکریں گے کہ حضرات انہیائے کرام علیہم الصلو قا والسلام بالخصوص سیدال نہیاء سیدنا حضرت محمد رسول التد صلی و القد علیہ و سیم کا اپنی قبرشریف حیات ہونا اور حیات کے تمام وازم کے ساتھ متصف ہونا برحق اور قطعی ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے، چن نچد فدکورہ با یا تقریباً ایک سو بچاس احادیث سے حضرات انہیائے کراس کی حیات (جو سام اموات، شہداء اور صدیقین سے افضل بین ) دار لت النص سے بطریق اوی جابت ہوتی ہے، چنا نچ محمد شاحصر حضرت مولانا سیدمجمد یوسف بنوری قدس سروا ہے دفیق خاص حضرت مولانا سیدمجمد یوسف بنوری قدس سروا ہے دفیق خاص حضرت مولانا سیدمجمد یوسف بنوری قدس سروا ہے دفیق خاص حضرت مولانا سیداحد رضا بجنوری کے نام کھے گئے ایک مکتوب میں تحریفر ماتے ہیں:

"ا:.. شہداء کے لئے بنص قرآن 'حیات 'حاصل ہے اور مزید و فع تجویز کے لئے 'مرزقون 'کا ذکر کھیا گیا ہے، جیسے آج کل محاورہ بھی ہے: 'فلان حی یوزق 'عام اہل برزخ سے ان کی حیات ممتاز ہے۔

اللہ میں کیا گیا ہے، جیسے آج کل محاورہ بھی ہے: 'فلان حی یوزق 'عام اہل برزخ سے ان کی حیات ممتاز ہے۔

اللہ میں کیا گیا ہے کا ورجہ عام شہداء سے اعلیٰ وار فع ہے تو بدل لة النص یا بالا ولی خودقر آن کر بم سے ان کی حیات ہوئی (علیہم الصورات والتسمیمات) اور جب مرتبہ اعلیٰ وار فع ہے تو حیات بھی اقویٰ واکمل ہوگی۔

"الله حرّم على الآوص الماليت كي بارك بين ووحديث آئى بين ......" الله حرّم على الآوص الأوص الله تُحساد الله بياء "اورحديث:" الله نبياء الحياء في قُبُور هِمْ يُصَلُّون "اوراس كمااوه بحى روايات

یں ... ..اوران احادیث کے شواہر کے طور پر دیگرا جادیث سیح موجود میں ،مثلاً موکی علیہ السلام کا تلبیہ کجے۔

ہند رُوح کے تعلق ت اجسادے پی نج فتم کے ہیں: اند فی حالتہ الجنین ، ۲: ... بعد الولادة فی الدیبا
اور اس کی دوصور تیس ہیں ، ۳: ۔ حالت نوم میں اور حالت یقظہ میں ، ۳: ... بعد الموت فی البرز نے ، ۵: .. بعد البعث فی الحشر یضعیف ترین اول ورائع ہے ، توی ترین خامس اور متوسط دینوی ہے ، " تک منسا خقف ف

الْمُتَكَلِّمُونَ وَابْنُ الْقَيْمِ فِي كَتَابِ الرُّوْحِ وَالْقَادِي فِي شَرْحِ الْفِقْهِ الْآكْبَرِ".
١٥ الله الله كرام عليهم الرام كرام عليهم الرام عنه مناه مناه مناه المائم أنه المرام عنه المائم المائ

3:...انبیائے کرام میہم السوام کی ٹوم جیسے ممتاز ہے یا م ٹوم ہے (اِنَّ عَیْنَا مَان وَ لَا یَسَامُ اَن وَ اَلْمَانُ وَ اَن کی موت کی موت کے اور میہاں بالکلیٹیس ہوتا اور پھر علوم تبدیحتنا ہوتا ہے ، انتا ہی تعلق قوی ہوگا۔
انتا ہی تعلق قوی ہوگا۔

٣:...مفارقة الروح عن الجسد عنه مفارقت تعلق الروح عن الجسد لا زم بيس آتا ـ

ے:...اگرنی کریم صلی ملد عدیہ وسلم کے جسد مبارک کوتروح کی کیفیت حاصل ہو، جیسے معراج میں جسد پررُوح کی کیفیت طاری ہوئی، تجسد ارواح اور تروح اجب د دونوں کی نظیریں عالم شہادت میں ہیں تو عالم ارواح میں کیوں استبعاد کیا جائے جبکہ اس کا تعلق عالم غیب ہے۔

۸:..د نیا میں صوفیاء کرام کے یہاں ابدانِ مثالیہ کا تعدد وسّت واحد میں ،متعد وامکنہ میں ظہورا ورآثار
 کے ثبوت پرمشہور دا قعات ہیں ، انبیائے کرام کی نقل وحرکت بالا جسادالمتر وحداس کی نظیر ہوگ ۔

9:...الغرض انبیائے کرام کے لئے حیات، بقائے اجساد، نقل وحرکت، ادراک وعلم سب چیزیں حاصل ہیں۔

• انسید حیات ، و نیوی حیات کے مماثل بلکہ اس سے اقوی ہے ، وُنیا میں ہمیشہ جسد کو رُوٹ کی خاصیت حاصل نہیں ہوتی اور برزخ میں ہوتی ہے ، اب اگراس کو حیات و نیوی سے بعض حضرات نے تعبیر کیا ہے تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کیا ہے ، بہر حال وہ حیات و نیوی بھی ہے اور حیات برزخی بھی ، صرف حیات برزخی نہیں جس میں عام شہداء یا اموات بھی شریک ہوں ، بلکہ اقوی واکمل ہے ، اس لئے حیات و نیوی کے مماثل ہے ، اس لئے حیات و نیوی کے مماثل ہے ، بلکہ اس سے بھی اقوی ہے۔

اختلاف تعبیرات میں نزاع لفظی ہے، اس وُنیا ہے رسی تعلق منقطع ہونے کے بعد برزخی دور شروع ہوتا ہے،اب جوجا ہے اطلاق کیا جائے۔

اا:...اگراهادیث ونصوص میں حیات کا ثبوت ہے اور پھرعدم نکاح بالازواج المطہرات اور عدمِ توریث وغیرہ کی علت اصل حیات کو کہا جائے تو درست ہے، بہرحال حکم شرعی کی کوئی علت ہی ہوتی ہے، اور يبار توعلت از قبيل العلل المعتمر و يه وي نه كمثل مرسله كوشم سي، اوراس علت كي تنقيح ، اصول تنقيح المناط العرضي المناط المعتمر و يمات شعبان ١٣٨٨ه وي المناط من المناط من مربع أو وقطعي بموكى يـ"

خیرالقرون سے لے کر چودہ صدیوں تک اس سئے میں کسی قتم کا کوئی اختلاف وافتر اق نہیں تھا بلکہ تمام اکابرین امت نے ابنی اپنی تھنے نہ اپنی تھنے نہ اپنی اس سے بعض حضرات نے اس موضوع کی اپنی تھنے نہ اپنی تھنے نہ اس سے بعض حضرات نے اس موضوع کی سنتھ رسائل تصنیف فرمائے اور ثابت کیا کہ حی ت انہاء کا مسئد و علی واضح ، بغمارا ورامت کا اجماعی عقید ور ہا ہے ، اور جس طر س حضرات شہداء کرام کی حیات بھی جلور ولالت النص قر آن کر یم سے ثابت ہے ، اس طرح حضرات اخبیائے کرام کی حیات بھی جلور ولالت النص قر آن کر یم سے ثابت ہے ، اس طرح حضرات اخبیائے کرام کی حیات بھی جلور ولالت النص قر آن کر یم سے ثابت ہے ، اس میں موخودروگی اور اسلاف بیز ارک کا کہ اس نے تحقیق کے نام پر جہالت ، اور سنت کے نام پر بدعت کو روائی وجودروگی اور اسلاف بیز ارک کا کہ اس نے تحقیق کے نام پر جہالت ، اور سنت کے نام پر بدعت کو روائی وجودروگی افزائی وہال وُ وہر بیض اجماعی مسائل سے انجراف کیا وہال اس عقیدہ کا بھی انکار کردیا ، چنا نجے محدث العصر حضرت بنور کی تخریفر مائے ہیں :

'' انبیائے کرام علیم الصلوات والسلام کی حیات بعدالممات کا مسئد صاف اور متفقه مسئد تھا، شہداء کی حیات بھی قرآن نابت تھی ، اور احادیث نبویہ حیارۃ النص کے ذریعہ نابت تھی ، لیکن برا ہوا ختلاف اور فتنوں کا کہ ایک مسئمہ حقیقت زیر بحث آکر مشتبہ ہوئی ، کمتی بدی بیات کوئی بحثوں نے نظری بنا بیا اور کتنے بی حقائل شرعیہ کوئے نہی نے منح کرے رکھ دیا ، بید و نیا ہے اور و نیا کے مزائ میں وافل ہے کہ یہاں ہر دور میں کج فہم ، کجر واور کئے بحث موجود ہوتے ہیں ، دیا ، بید و نیا ہے اور و نیا کے مزائ میں داخل ہے کہ یہاں ہر دور میں کج فہم ، کجر واور کئے بحث موجود ہوتے ہیں ، زبان بند کرنا تو المدت کی گورت میں ہے ، مل حدہ وزنادقہ کی زبان کب بند ہوئی ؟ کیا اس دور میں امام حسین کی شہادت کو افسانہ نہیں بتایا گیا؟ اور کہا گیا کہ یہ واقعہ ہے بی نہیں ؟ اور کیا امام حسین کو باغی اور واجب احت اور کیا امام حسین کی گیا ہو کہا گیا کہ یہ واقعہ ہے بی نہیں کیا گیا؟ کی صحیح حدیث کو ضعیف بن نے احت کی راوی کے بارے میں کتب رجاں میں جرح کا کوئی کلمہ و کیے لین اس کا فی ہے کہ اس پر بنیا دقائم کی جائے کئی راوی کے بارے میں کتب رجاں میں جرح کا کوئی کلمہ و کیے لین اس کا فی ہے کہ اس پر بنیا دقائم کی جائے گئی ، ام احد تی مائمہ بحروح ہو کردین کا سرماریٹھ ، بی ہوجائے گا۔

الغرض حیات انبیائے کرام میں السام کا مسئلہ بھی تقریباً ای تسم کی کی بحق میں الجھ کراچھا فاصا فلند بن گیا، عصمت تو انبیائے کرام کا خاصہ ہے، علماء معصوم تو ہیں نبیس، کچھ حضرات نے دائستہ یا ناوائستہ حدیثی و کلا می بحثیں پیدا کردیں اور سمجھا یہ گیا یا سمجھا یا گیا کہ اس طرح توسل بالاموات اور استعانت بغیر ابقد وغیرہ وغیرہ بہت می بدعات کا خاتمہ ہوجائے گا، گو یا علاج بیت جو یہ کیا گیا کہ حیات انبیاء ہے انکار کرتے ہی بید مفاسد ختم ہو کے جا بی سال تو ایسی ہوئے کہ بارش سے نیجے کے لئے پرنا لے کے یہ جو کر بیٹھ گئے، بہرہ ل ان ہو کے ان میں جانے کی حاجت نبیل، خفش رکوختم کرنے کے لئے ارباب فکر وضوص نے چند حضرات کے نام تعقیلات میں جانے کی حاجت نبیل، خفش رکوختم کرنے کے لئے ارباب فکر وضوص نے چند حضرات کے نام

تبویز کے کہ اس اختان فی کوجس نے فتنہ کی شکل اختیار کرتی ہے، ختم کرنے کی کوشش کریں ، داتم الحروف کا نام بھی انہیں میں شامل تھا، تبویز یہ بوئی کے اس موضوع پر ایک محققانہ کی ب موٹر انداز میں کہی ج ہے اور تشکیک پیدا کرنے والے حضرات کے شبہات کا جواب بھی دیا جائے ، اور مسئلے کے تمام گوشوں پر سیر حاصل تبعرہ بھی کی جائے ہوئے ، با تفاقی رائے اس کا می انبی م دبی لئے جناب برادر گرامی آثر مولا نا ابوالزا بدمجم سرفراز صاحب منتخب ہوگے ، جن کے دماغ میں بحث و تبحیص کی صلاحیت بھی ہے اور تقدم میں پیچنگی بھی ، علوم دینیہ اور حدیث و رجال سے اچھی اور قابل قد رمن سبت بلکہ عمدہ بھیرت بھی ہے ، فتنف مکان سے غرر نقول جمع کرنے کی پوری قد رمن سبت بلکہ عمدہ بھی ہا کہ دیقہ کہ برادر موصوف نے تو تع سے زیادہ مواد جمع کر نے کہ پوری قد رہ بھی ہے اور حسن تر تیب کی چوری ہوئی کہ المحمد نیا تھی خور کے دیا و تحقیق کا حق اوا کردیا ہے ، میرے ناقص خیال میں اب بیتا بیف ( سکین المصنف کہ تمام گوشوں کو خوب واضح کردیا اور تحقیق کا حق اوا کردیا ہے ، میرے ناقص خیال میں اب بیتا بیف ( سکین المصنف کہ تا کہ المصنف ہیں ہوئی کی اس المصنف کی اس المصنف کی اس المصنف کی اس خدمت کو قبول سے نواز ہے اور اس قسم کی مزید خدمات کی تو نی عطافر مائے ۔ '' ( سکین اصدر سے بالم تریت قبیل میں ان سب میں جامع ، واضح ، عالمانہ بلکہ محققانہ ہے ، الدر تو کی اس خدمت کو قبول سے نواز ہے اور اس قسم کی مزید خدمات کی تو نی عطافر مائے ۔ '' ( سکین اصدر سے بہلے ملا حظہ ہو حیات النبیاء تر آن کر کیم کی کی روثنی میں ؛

## حياة الانبياءقر آن كي روشني ميں

قر آن کریم میں بیشتر مقامات پر حیات اله نبیاء کا ثبوت اشار تا، دلالتا اور اقتضاء ملتا ہے، ان سب کا احصاء مشکل بھی ہے اور موجب طول بھی ،اس لئے اختصار کے چیش نظر چند آیتوں کے ذکر پر اکتفا کیاجا تا ہے:

ا :... "وَالسَّلُ مَنْ أَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا اجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمِن ءَالَهة وَيُعَبِدُونَ. "
 الزحرف ٥٣٥)

ترجمہ:..'' اورا پان سب پنیمبروں سے جن کوہم نے آپ سے پہنے بھیجا ہے، پوچھ کیے کہ کیا ہم نے خدائے رحمن کے مواڈ ومرے معبود کھم رادیئے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟'' خدائے رحمن کے مواڈ ومرے معبود کھم رادیئے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟'' اس آیت کے ڈیل میں صاحب زادالمسیر ککھتے ہیں:

"انه لما اسرى به جمع له الأنبياء فصلى بهم، ثم قال له جبريل: سل من ارسلنا قبلك، الآية، فقال: لا اسأل، قد اكتفيت، رواه عطاء عن ابن عباس، وهذا قول سعيد بن جير والزهرى وابن زيد، قالوا: جمع له الرسل ليلة اسرى به، فلقيهم، وامر ان يسألهم، فما شك ولا سأل."

(زاد المسير في علم التفسير ج: 2 ص: ١٩ اس)

ترجمہ:.. 'جب آنخضرت ملی المدعلیہ وسم کو معران پر پہنچایا گیا تو آپ نے لئے تمام انہیاء کو جمع کیا ، آپ فرمنت میں عرض کیا: 'آپ ان مب پیٹیم رول سے پوچھے جن کو جم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے .. اٹ نہ 'پس آپ نے فرہ یا: ' بجھے سواں کی ضرورت نہیں ، میں نے اس پر اکتفا کیا (جو مجھے بتلایا گیا) ... حضرت معید بن جبیر، زبری اور ابن زید فرہ سے بیلی کے ضرورت نہیں ، میں نے اس پر اکتفا کیا (جو مجھے بتلایا گیا) ... حضرت معید بن جبیر، زبری اور ابن زید فرہ سے بیلی کے ضرورت نہیں کے معراج کی رات آپ کے لئے تم م انبیائے کرام کو جمع کیا گیا، اس موقع پر آپ کی ان سے فرہ سے بوئی اور آپ کو تاب کی ان سے مل قات ہوگی اور آپ کو تھا کہ ان سے بوچھے ، بس آپ کو نہو شک تھا اور نہ آپ نے وجھا۔' کو تفیر کہیر میں ہے :

"قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه لما اسرى به صلى الله عليه وسلم الى المسحد الأقصلي بعث الله له آدم وجميع المرسلين من ولده، فأذن جبريل ثم اقام، فقال با محمد! تقدم، فصل بهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، قال له جريل عليه السلام: واسأل يا محمد! من ارسلام فقلك من رسلام، الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: لا اسأل لأنى لست شاكاً فيه."

(تفسير كبير ج:٢١ ص:٢١)

ترجمہ: .. ' حضرت عطاء حضرت ابن عب س سنج تو اللہ تعلی کے جب آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معران پر لے جایا گیا، اور جب آب مجد اقصی میں پنج تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام المبیاء بیہم السلام جوان کی اولا و میں سے تھے سب کو جمع کیے ، پس حضرت جرئیل نے افران اور اقامت کہی اور عض کیا: اے جمد! آگے بروھیئے اور ان کو نماز پڑھا ہے ، جب آپ نماز سے فرمایا: اے جمد! آور پوچھئے ان سے جن کو بم نے آپ سے پہلے رسول بن کر بھیجا ہے ، پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان سے جن کو بم نے آپ سے پہلے رسول بن کر بھیجا ہے ، پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان سے جھے اس میں کوئی شک نہیں ۔''

"لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى - وهو مسجد بيت المقدس - بعث الله له آدم ومن ولد من المرسلين، وجبريل مع النبى صلى الله عليه وسلم، فأذن جبريل عليه السلام ثم اقام الصلاة، ثم قال: يا محمد! تقدما فصل بهم، فلما فرغ وسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: "سل يا محمد من اوسلمنا من قلك من وسلما اجعلنا من دون الوحمن آلهة يعبدون." فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا اسأل قد اكتفيت." قال ابن عباس: وكانوا سبعين نبيًا منهم، في منهم، في منهم، في وعبسى عليهم السلام، فلم يسألهم، لأنه كان أعلم بالله منهم، في

غير رواية ابن عباس فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة صفوف، الممرسلون ثلاثة صفوف والبيون أربعة، وكان يلى طهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إيراهيم خليل الله، وعلى يمينه إسماعيل وعلى يساره إسحاق، ثم موسى، ثم سائر المرسلين فأمهم ركعتين، فلما انفتل، قام، فقال. "ان ربى أوحى إلى أن أسألكم هل أرسل أحد منكم يدعو إلى عبادة غير الله؟" فقالوا يا محمد! انا نشهد انا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل، وانك خاتم النبيين وسيد المرسلين، قد استسان ذالك لنا بإمامتك إيانا، وأن لا نبى بعدك إلى يوم القيامة إلا عيسى بن مريم فإنه مأمور أن يتبع أثرك."

ترجمہ، "جب آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو مجد حرام ہے مجد اقصی تک معران پر لے جایا گیا تو اللہ تعلیم اللہ علیہ السلام بھی تعلیم کے حضرت آ وم معید السلام کو اور جوان کی اولا دمیں ہے اخبیاء تنے ، سب کو اکنھا فر مایا، جبر کیل علیہ السلام بھی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ پس جبر کیل نے اذان وا قامت کہی اور عرض کیا: اے محمد! آ کے بر حسنے اور ان کو نماز پڑھا ہے ، جب آ ہے فارغ ہوئے تو جبر کیل نے عرض کیا: آ ہے سوال کیجئے ان رسولوں سے جو آ ہے سے پہلے بھیجے گئے تھے کہ کی ہم نے اللہ کے علاوہ کو کی معبود بن نے تھے کہ جن کی پوجا کی جاتی تھی ؟ پس آ ہے سی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے سوال کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس پر کھایت کی (جو مجھے بتایا گیا)۔

مریم کے کہ بے شک وہ اس پر مامور ہے کہ وہ آپ کی انتاع کر ہے۔''

اس طرح اس آیت ہے حیات الانبیاء پراستدلال کرتے ہوئے خاتمۃ المحد ثین ملامہ سیدانورشاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ:

"يستدل به على حياة الأنبياء" رمشكلات القرآن ص٢٣٨، درمنثور ح٢٠ ص ٢١، رُوح

المعاني ح٢٠ ص ٢٥، حمل ج٣٠ ص ٨٨، شيح راده ح٣٠ ص ٢٩٨، خفاحي ج٣ ص ٣٣٣)

٢. . "وَلَقَدُ ءَاتَيُنَا مُوسَى الْكِتَابِ فَالْاتَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَالِهِ." (الْمَ سحده.٢٣)

ترجمه: " اورجم في موي كو تناب دى تقى سوآب ال كے ملنے بيس شك نه يجيج ك

اس آیت کی تغییر میں حضرت شاہ عبدالقادرصاحبٌ فرماتے ہیں:

'' معراج کی رات ان سے ملے تھے اور بھی کئی بار۔'' (موضح القرآن)

اور ملاقات بغیرحیات ممکن تبیس ، للبذااس آیت میں اقتضاء النص ہے حیات النبی کا شوت ہوتا ہے۔ یہاں اصول فقہ کا بیمسک مجھی پیش نظرر ہنا جا ہے کہ جو تھم اقتضاء اسٹ سے ثابت ہوتا ہے وہ بحالت انفر ادقوت واستدل لیس عبارت اسٹ کے مثل ہوتا ہے۔ اس طرح علامه آلوي رحمه الله فرمات بين:

"واراد بـذالك لـقـائـه صـلى الله عليه تعالى وسلم اياه ليلة الإسراء كما ذكر في الصحيحين وغيرهما، وروى نحو ذالك عن قتادة وحماعة من السلف،.... وكان الممراد من قوله تعالى: "فلا تكن في مرية من لقائه" على هذا وعده تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بلقاء موسى وتكون الآية نازلة قبل الإسراء." (روح المعاني ح١١٠ ص ١٣٨) ترجمه: " اس سے مرادیہ ہے کہ معراج کی رات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موی علیہ السلام سے ملا قات ہو گی تھی ،جبیر کھیجین وغیرہ میں ہے۔ اور ای طرح کی ایک اور روایت حضرت قبّادہؓ اور سلف کی ایک جماعت ہے بھی منقول ہے ....اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد:'' سوآ ہے اس کے ملنے میں شک نہ سیجئے'' کامعنی بیرے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت موک علیہ السلام سے ملا قات کا وعدہ قر مایا اس اعتبارے بیآیت واقعہ معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

تفيرزادالمسير مين ب:

"والثاني من لقاء موسى ليلة الإسراء قاله ابو العاليه ومحاهد وقتادة وابن السائب." (زاد المسير ج: ٢ ص:٣٢٣)

ترجمه:... ووسرى بات ميركه آپ صلى الله عديه وسلم كى حضرت موى عليه السلام سے مل قات معراج كى رات ہو کی تھی۔''

تفسير بحرمحيط مين اس آيت كي ذيل مين لكها ب:

"اى من لقائك موسى اى. فى ليلة الإسراء، اى: شاهدته حقيقة وهو النبى الذى اوتى التوراة وقد وصفه الرسول، فقال طوال جَعْدٍ كانه من رحال شنؤة حين راه ليلة الإسراء...."

(بحر محيط ج: ٤ ص ٢٠٥٥)

ترجمہ: '' یعنی آ بِ معران کی رات حضرت موک عیدالسلام کی ملہ قات میں شک نہ سیجئے ، یعنی آپ نے واقعثا ان کودیکھا ہے، اور وہ و ہی نبی تھے جن کوتو رات دی گئ تھی اور تحقیق آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا اور فرہ یا: وہ لمبے قد کے تھنگریا لے بالوں والے تھے، جیسے قبیلہ شنو کہ کے آ دمی ہوتے ہیں...''

"..." وَلَا تَقُولُوا لِمِن يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمُواتُ بَلُ أَخِياءٌ وَّلْكُنْ لَا تَشُعُرُونَ." (القره: ١٥٣)

ترجمہ:...' اور جو ہوگ اہتد کی راہ میں قبل کئے جاتے ہیں ، ان کی نسبت یوں نہ ہو کہ وہ مردے ہیں ، بہکہ وہ لوگ زندہ ہیں ہلیکن تم حواس سے اوراک نہیں کر سکتے۔''

٣٠: "بَلُ احْيَاءٌ عِنْد رَبِّهِ لَهُ يُوزَقُون ، فَوجِين بِهَآ ءَاتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِه "(اَل عمران ١٦٩) ترجمه: " بلكه وه لوگ زنده بین ،اپنچ پروردگار كه مقرب بین ،ان كورزق بهی ملتاب ، وه خوش بین اس چیز سے جوان كوالتدتع نی نے اپنے فضل سے عطافر ، نی ہے۔ " ان دوٹوں آیتوں کے تعلق عافظ ابن تجرر حمد التدفر ماتے بین :

"واذا ثبت انهم احباء من حيث النقل فانه يقويه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنص القرآن، والأنبياء افضل من الشهداء." (فتح الباري ج. ٢ ص: ٣٤٩)

لینی جب نقل کے امتیار ہے ہیہ بات ٹابت ہو چکی کہ شہداء زندہ بیں تو عقل کے امتیار ہے بھی ہیہ بات پختہ ہوج تی ہے کہ انبیائے کراٹم زندہ بیں اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام تو شہداء سے ہرحال میں افضل بیں ،اس سے اس آیت سے ان ک حیات بطریق اولی ٹابت ہوتی ہے۔

غورفر ، ہے کہ حافظ اید نیا کس قدرقوت کے ساتھ آیت کریمہ سے بدلالۃ النص بلکہ بدرجہاولویت حیات ، لہ نبیا ءکو ثابت فر ، رہے ہیں ۔

۵:..."فلم قصَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا ذَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِه إِلَّا ذَآلَـةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتهُ، فَلَمَا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ. . " (سبأ. ١٣)

ترجمہ:..' پھرجبہم نے ان پرموت کا تھم جاری کردیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پہتہ نہ بتل یا گرگھن کے کیڑے نے کہ وہ سیمان ملیہ اسلام کے عصا کو کھا تا تھ ،سوجب وہ گر بڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی۔'' ال آیت ہے بھی بطریق دلالۃ انھں حیات الانبیاء کاعقیدہ ثابت ہوتا ہے۔اس لئے کہ جب کیڑوں نے مضبوط اور سخت ترین عصائے سیمانی کوکھالی توجسم عضری کا کھانااس ہے کہیں سہل اور آسان تھا،مگراس کے باوجود جسم کا ٹکار ہنا، بلکہ محفوظ ہونا حیات کی صرت کے دلیل ہے۔

ای طرح اس آیت میں ذکر شدہ'' خرور سیمان'' ہے بھی حضرات انبیاء کی حیات مبارکہ پر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے حفرت سیم ن عدیدالسلام کے جسدا طہر کے زمین پر آجائے کو'' خصو" کے لفظ کے ساتھ تبیر فرمایا، مگراس کو سقط سے تعبیر نہیں فرمایا، کیونکہ'' خصو" کا مفظ قر آن مجید وراحا ویٹ مبارکہ میں جہاں کہیں بھی ندکور ہے، وہ زندہ انسان کے جھک جانے یا گر جانے کے سے ارشاد فرمایا گیا ہے، مثلاً:

القدانية "وَخُورُوا لَهُ سُجَّدًاد" (يوسف، ١٠٠)

ترجمه: "" سجده میل گر پڑے اور رجوع ہوئے۔"

ب:... "فَلَمَّا تَجَلَى رَبُّهُ لِلْحَبَلِ جَعَلهُ دَكًا وَحُورٌ مُوسَى صَعِقًا." (الأعراف، ١٣٣) تر مه:... " إلى ال كرب في المرافي بيبوش تر مه:... " إلى ال كرب في المرافي بيبوش بيبوش " مه:... " بيس ال كرب في المرافي بيبوش بيبوش " مه:... " بيس ال كرب في المرافي بيبوش بي

ہوکر کر ہڑے۔''

نہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسدِ اطہر کے سلامت زمین پر آنے سے حیات بعد ابو ف ت کا جوبھی انکار کرتا ہے ، وہ قرآن کے معارف اور علوم سے نا واقف ہے۔

الرَّحُمَةَ." (وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِايتِنَا فَقُلُ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَب رَبُّكُمُ على نَفْسِهِ الرَّحُمَةَ."

ترجمہ: ...' اور بیلوگ جب آپ کے پاس آویں جو کہ ہم ری آیتوں پر ایمن رکھتے ہیں تو یوں کہہ ویجئے کہتم پرسلامتی ہے، تہمارے زب نے مہر ہانی قرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے۔''

مطلب بیہ ہے کہ ہروہ مخص جوابمان کی دولت کے ساتھ بارگاہ نبوت پر حاضر ہو،اس کے سئے خداوند قد وس کا اپنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ کو تھم ہے کہ آپ اس کو اسلام علیم کی وعا کے ساتھ رب کی رحمت و مغفرت کا پیغام پہنچاہئے ، تو حق تعالیٰ کا بیچ کم و ونوں حالتوں ( ماقبل الموت و مابعد الموت ) کے لئے عام ہے، یعنی رہتی وُ نیا تک کے لئے بیچ کم باقی ہے، جس طرح قرآن کریم کی ویگر آیات کے بارے میں بیاصول مسلم ہے کہ اگر چہان کے نزول کا واقعہ خاص ہے، لیکن ان کا تھم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، ای طرح اس آیت مبارکہ میں بھی بیچ کم قیامت تک کے لئے ہے۔

٢: .. "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغَفَرُوا اللهُ وَاسْتَغَفَر لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُوا اللهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا."
 لَوْجَدُوا اللهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا."

ترجمه:... اورا گرجس وقت اپنا نقصان كربيش تصاس وقت آپ كى خدمت ميں حاضر ہوجاتے

پھر امتد تعالی ہے معافی ج ہے اور رسول بھی ان کے سے اللہ تعالی ہے معافی ج ہے تو ضرور اللہ تعالی کو تو بہ قبول کرنے والا پاتے۔'' قبول کرنے والا ، رحمت کرنے والا پاتے۔''

علیائے امت کی تصریحات ہے تا ہت ہے کہ حیات نبوی کی ظاہری حیثیت ختم ہونے کے بعد بھی جومؤمن ہارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر خداوند قدوں سے طلب مغفرت کر ہے گا، وہ حضور صلی التدعیبہ وسلم کی طرف سے بھی وُعا ومغفرت کا مستحق ہوگا۔ چنانچ تفسیر قرطبی ہیں ہے: قرطبی ہیں ہے:

"عن على قال قدم علينا اعرابي بعد ما دفنًا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام، فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحثا على رأسه من ترابه، فقال. قلت يا رسول الله فسمعنا قولك، ووعيت عن الله، فوعينا عنك، وكان فيما انزل الله عليك "ولو انهم اذ ظلموا انفسهم" الآية، وقد ظلمت نفسي وجئتك تستعفر لى! فودى من القبر: انه قد غفر لك!" (تفسير قرطى ج: ۵ ص:٢٦٦،٢٦٥)

یعنی حضرت علی رضی القدعندے منقول ہے کہ رسول القد علیہ وسلم کے دفن کے تین روز بعدایک بدوی نے روضۂ اقد س پر حاضر ہوکراس آیت کریمہ کے حوالہ سے مغفرت طلب کی ، روایت ہے کہ مرفند اَ طبم سے صدا آئی: "انا قلد غفر لک!"

ان ارشادات ربانی کے مطابق رحمۃ ملعالمین صلی امتدعلیہ وسم کی ذات گرامی عالم دُنیا کی حیات طاہری ختم ہونے کے بعد بھی حاضری دینے دانے اُمتی کوسل مطلیکم کے جواب سے نوازتی ہے، اور آپ اس کورب کی رحمت ومغفرت کا بیغام پہنچانے اور ان کے لئے دُعا کے مغفرت کرنے پر خداوند قد وس کی طرف سے مامور ہیں، یہ بھی آپ کی حیات جاووانی اور اس مدینہ والی قبر میں حیات پر قرآنی دلیل اور داختے شوت ہے۔ اس کے بعد بھی، گرکوئی انکار کر ہے تو مشکر کو یہی کہا جاسکتا ہے کہ: اگر تو نہ مانے تو بہانے ہزاد...!

### حياة الانبياء حديث كى روشني ميں

ا تسلم الله على الله على قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم الانبياء
 اخياء في قُبُورِهِم يُصَلُون. رواه ابو يعلى والبزار، ورجال ابى يعلى ثقات."

رمجمع الزوائد ح ۸۰ ص ۲۷۱ حدیث ۱۳۸۱۲۰ واللفظ له السان المیران. حسن بن قتیة ص ۲۳۷، مستد ابو یعلی ح ۲ حدیث ۳۳۲۵، فتح الباری ح ۲۰ ص ۳۸۷، المطالب العالیه ج ۳ ص ۴۲۹ مستد ابو یعلی ح ۲ حدیث ۲۲۹، فتح الباری ح ۲۱ ص ۳۸۵، المطالب العالیه ج ۳ ص ۴۱۹ حدیث ۲۲۹، الجامع الصغیر ص ۱۲۳، تکملة فتح الملهم ح ۵ ص ۲۸، بیهمی حیات الأنبیاء ص ۳، الحاوی للمتاوی ح ۲۰ ص ۱۳۸، حصائص الکیری ج ۲۰ ص ۴۸، مسد بزار ص ۲۵۳)

ترجمہ: ... ' حضرت منس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا کہ: ( حضرات ) انبیائے کرامؓ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نما زادا فرمائے ہیں۔اس حدیث کوروایت کیا ہے ابویعلی

اورمسند بزارئے اورا پویعلی کے تمام راوی ثقه ہیں ۔''

علامه جلال الدین سیوطی این مشهورز مانه تصنیف الی وی للفتا وی میں حیات انبیاء ہے متعبق اپناعقیدہ بیان کرتے ہوئے

لَكِيةٍ مِن:

"حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره هو وسائر الأببياء معلومة عندنا علمًا قطعيًّا لما قام عندنا من الأدلة في ذالك وتواترت (مه) الأخبار. " (ج:۲ ص:۲۱۱)

ترجمه:... 'آنخضرت صلى الله عليه وسلم اورتمام انبيائے كرام كا ابني اپني قبروں ميں حيات ہون ہمارے نز دیک علم قطعی ہے ثابت ہے، اس ہے کہ اس سلسد میں ہمارے نز دیک درائل وا خیار درجہ تو اتر کو مبنيج بوت إلى-"

مزيدا سلسله مين فرمات بين:

"قال البيهقي في كتاب الإعتقاد: الأنبياء بعد ما قبضوا ردت اليهم ارواحهم، فهم احياء مندربهم كالشهداء، وقال القرطبي في التذكرة في حديث الصعقة نقلًا عن شيخه: الموت ليس بعدم محض وانما هو انتقال من حال إلى حال"(الحاوى للفتاوي ج ٣ ص: ١٣٩) ترجمہ: '' امام بیہ فی کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کی ارواح فبض ہوجانے کے بعد ان کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں ، پس وہ اپنے زیت کے ہاں شہداء کی طرح زندہ ہیں ۔ ملامہ قرطبی نے تذکرہ میں حدیث صعقہ کے ذیل میں اپنے شخ ہے تقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: موت کامعنی مدم محض نہیں ، بلکہ ایک حال ہے دُ وسرے حال کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔''

مزيدا كي چل كرلكھتے ہيں:

"قال المتكلمون الحققون من اصحابنا ان نبينا صلى الله عليه وسلم حيٌّ بعد و فاته." (الحاوي للفتاوي ج:٢ ص:١٣٩)

ترجمه:... جمارے اصحاب میں ہے محقق متنظمین فرماتے ہیں کہ ہے شک ہمارے نی صلی ابند ملیہ وسلم ا بنی وفات کے بعد زندہ ہیں۔''

آ گے مزید لکھتے ہیں:

"وقال الشيخ تقى الدين السبكي حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا ويشهد له صلاة موسى في قبره، فإن الصلاة تستدعي جمسدًا حيًّا. "

(الحاوى للفتاوي ج:٢ ص:١٥٢) ترجمه:... مشخ تقی الدین بکی فرمات بین که انبیاء اور شهداء کی قبر ک حیات ان کی ویزوی حیات کی ہ نند ہے،اوراس کا ثبوت ہے ہے کہ حضرت موک علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، کیونک نمہ زپڑھناز ندو جسم کا تقاضا کرتا ہے۔''

حضرت مجدوالف ثاني محضرت المريكي الروايت سے استديال كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

''برزخ صغری چون از یک وجداز مواطن و نیوی است، گنجائش ترقی وارد، واحوال این موطن نظر باشنی صمتفاویته تفاوت قرص متفاویته قارت و مشکوب از و الأنبیاء بصلون فی القدور شنیده باشند'' ( کمتوبات، نیز دوم کمتوب ۱۲۱) ترجمه زن جیمونا برزن ( بیخی قبر ) جب ایک وجه سے دنیوی جگہوں میں سے ہتو بیترتی کی گنج نش رکھتا ہے، اور مختلف اشخاص کے متبار سے اس جگدے حال ت خاصے متفاوت ہیں ، آپ نے بیتو من ہی ہوگا کہ حضرات انبیائے کرا میں ہم اس مرانی قبروں میں نمازیز ھتے ہیں۔''

٣٤. "غن ابى هُريرة (رضى الله عنه) قال قَالَ رسُولُ الله صلَّى الله غليه وسلّم: مَنُ صلَّى على عند قبْرى سمعته، ومن صلّى على نائيا أبلغته. رواه البيهقى فى شعب الإيمال." وملْكى على نائيا أبلغته. رواه البيهقى فى شعب الإيمال." (مشكوة ص: ٨٨ واللفظ له تحصائص كبرى ج: ٢ ص: ٣٨٠ كنز العمال ج: ١ ص: ٣٩٢ حديث: ٢١ ص: ٣٩٠ عندين زبيدي ح: ٣ ص: ٣٨٩ عندين زبيدي عندين إلى المنابيات عندين زبيدي عندين زبيدي عندين إلى المنابيات عندين زبيدي عندين زبيدي عندين إلى المنابيات عندين إلى المنابيات عندين زبيدي عندين إلى المنابيات المنابيات عندين إلى المنابيات المناب

حديث كى سند پر إشكال كاجواب:

الم الوالحن على من محمد من صلى على عند قبرى سمعته، ومن صلى على نائيا وكل الله بها ملكا المعنى، وكفى امر دنياه وآحرته، وكنت له شهيدا وشفيعًا (خط) من حديث ابى هريرة، ولا يسلخنى، وكفى امر دنياه وآحرته، وكنت له شهيدا وشفيعًا (خط) من حديث ابى هريرة، ولا يصبح فيه محمد بن مروان وهو السدى الصغير، وقال العقيلي: لا اصل لهذا الحديث (تعقب) بنان البيهقى احرجه فى الشعب من هذا الطريق وتابع السدى عن الأعمش فيه ابو معاوية، اخرحه ابو الشيخ فى الثواب، قلت وسده جيد كما نقله السخاوى عن شيخه الحافظ ابن حجر، والله اعلم، وله شواهد من حديث ابن مسعود وابن عباس وابى هريرة احرجها البيهقى، ومن حديث ابى بكر الصديق اخرجه الديلمى، ومن حديث عمار اخرجه العقيلى من طريق على بن القاسم الكندى، وقال على بن قاسم شيعى فيه نظر، لا يتابع على العقيلى من طريق على بن القاسم الكندى، وقال على بن قاسم شيعى فيه نظر، لا يتابع على

بن عقبهاس کے متالع موجود ہیں۔''

حديثه انتهى وفي لسان الميزان (ج:٣ ص:٣٩) ان ابن حبان ذكر على بن القاسم في الثقات، وقد تابعه عبدالرحمن بن صالح وقبيصة بن عقبة اخرجهما الطبراني."

 ترجمہ: ... دخترت اول بن اول رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ بیشک ونوں میں ہے افضل دن جمعہ کا ہے کہ ای دن حضرت آ دم علیہ السلام کی تخییق ہوئی اور اسی دن ان کا انتقال ہوا ، اسی میں صور پھونکا جے گا اور اسی دن دوبارہ زندہ کیا جے نے گا ، پس (جمعہ کے دن) مجھ پر کثر ت سے درود پڑھا کرو ، بے شک تمہارا ورود بھی پر چیش کیا جاتا ہے۔ صی بٹنے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہما راصوہ و سلام آ ہے کے انتقال کے بعد آ ہے کو کیسے پہنچ گا؟ حالانکہ آ ہے تو اس وقت مٹی میں ال جا کمیں گے؟ لیعنی آ ہے تو بوسیدہ ہوجا کیں گے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ کے جسموں کو کھائے۔ "

٣٠:.. "عَنُ عَبُدِاللهِ (رَضِى اللهُ عَنُهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهِ مَلَّ مَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالله اللهِ عَلَيْهُ وَالله اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَالله اللهِ عَلَيْهُ وَالله اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَا

ترجمہ:... ' حضرت ابودرواء رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ: جمعہ کے دن مجھ پر کشرت سے درود پڑھا کرو، اس لئے کہ جمعہ کے دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جب تم میں ہے کوئی مخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے پڑھتے ہی اس کا درود مجھ پر پٹیش کیا جاتا ہے۔حفرت ابودرداء فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اورموت کے بعد؟ فرمایا: اورموت کے بعد بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے زمین پراس ہات کو کہ دہ انبیء کے اجس م کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیاج تا ہے۔''

٧ :... "عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا من ٢٥٩ اخدِ يُسَلِّمُ عَلَى إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَى رُوْحِى حَتَّى ارُدَّ عَلَيْهِ السَّلام." (ابو داؤد ج: ١ ص: ٢٠٩ واللفظ لهُ، مسد احمد ج: ٢ ص. ٥٢٤، سنن كبرى بيهقى ج ٥ ص. ٢٣٥، ترغيب و ترهيب ح ٢ ص: ٣٩٩، كنزالعمال ج: ١ ص ٢٩٨ حديث: ٢٠٠٠، فيص القدير ح ٥ ص: ٢٢١، مجمع الزوائد ج ١٠٠ ص: ٢٢١، وقال فيه عبدالله بن يزيد الاسكندراني ولم اعرفه ومهدى بن جعفر ثقة وفيه علاف وبقية رجاله ثقات)

ترجمہ:.. "خضرت ابو ہرمیہ وضی القدعنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: جب کو کی شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری رُوح کومیری طرف لوٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس سلام کہنے والے کے سلام کا جواب ویتا ہوں۔"

ترجمه:.. دهرت ابو بریره رضی الله عند سروایت بوه قرمات بیل که یس نے آنخضرت ملی الله علیه علیه وکل میس نے آنخضرت ملی الله علیه علیه وکل میس نا آپ نے قرمایا که بی پردروو پردوه کونکه جھتک تمہاراورود پنج ہے جائے تم جہال بھی ہوؤ۔ در آنگه سَمِع آبا هُویُو آو رَضِی الله عَنْهُ یَقُولُ: سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلْیه وَسَلّم یَ الله عَلْی الله عَلْی الله عَلْی الله عَلْی الله عَلْی وَسَلّم یَ الله عَلْی عَلْی الله عَلْی الله عَلْی الله عَلْی عَلْم عَلْی الله عَلْی عَلْم عَلْی الله عَلْم عَلْی الله عَلْم عَلْی الله عَلْم عَلْم الله عَلْم الله عَلْم عَلْم عَلْم الله عَلْم عَلْم عَلْم الله عَلْم عَلْم

ترجمه:...' حضرت ابو ہر رہ وضی القدعندے روایت ہے، فر ماتے ہیں کہ میں نے حضورصلی القدعلیہ

وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے! کہ البتہ نازل ہوں محے حضرت عیسی بن مریم میں۔۔۔ پھراگر وہ میری قبر پر کھڑے ہوکریہ کہے گا: یا محمر! تو میں ان کو جواب دول گا۔''

علامه آلوی تویمال تک فرماتے ہیں کہ:

".... انه (عيسى) عليه السلام ياخذ الأحكام من نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهًا بعد نزوله وهو (صلى الله عليه وسلم) في قبره الشريف عليه الصلوة والسلام، وايد بحديث ابى يعلى: والذى نفسى بيده! لينزلن عيسَى ابن مريم ثم لئن قام على قبرى وقال: يا محمد! لأجبته."

روح المعانى ج: ٢٢ ص: ٢٥)

ترجمہ: " حضرت عینی علیہ السلام نازل ہونے کے بعد ہمارے ہی اللہ علیہ وسلم کی قبرشریف پر حاضر ہوکرآپ سے براہ راست احکام حاصل کریں گے، جبکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبرشریف بیس استراحت فرما ہوں گے، اور اس کی تائید ابویعلیٰ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ: اگر حضرت عینی علیہ السلام میری قبر پر آکریا محد کہیں گے قبیں اس کا جواب دوں گا۔"

حضرات انبیائے کرام سے ملاقات:

مديث الويرية:

ترجمہ:... مضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ مشب معراج میں حضرت مولی علیہ السلام ہے میری ملا قات ہوئی، (حضرت ابو ہر ہر ہ نے) فر ما یا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولی علیہ السلام کا حلیہ بیان فر ما یا اور کہا: پس وہ جوان تھے، میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وار کھلے بالوں والے تھے، ایسے جیسے کہ قبیلہ شنو ہ کے مرد ہوتے ہیں۔ فر ما یا: اور بیس عیسی علیہ السلام سے ملا، پھر آپ نے الن کا حلیہ بیان فر ما یا اور کہا: وہ چوڑے جسم کے مرخ رنگ تھے، ایسامحسوس ہوتا تھا السلام سے ملا، پھر آپ نے الن کا حلیہ بیان فر ما یا اور کہا: وہ چوڑے جسم کے مرخ رنگ تھے، ایسامحسوس ہوتا تھا

کہ جیسے ابھی ابھی عنسل خانے ہے نگل کرآئے ہیں ، اور میں نے حضرت ابرا ہیم کودیکھااور میں ان کی اولا دمیں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔''

حديث ابن عمرٌ:

"غَنُ إِبُنِ مُحْمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنُهُ) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ عِيْسني وَمُوسْنِي وَإِبُواهِيْمَ، فَأَمَّا عِيسْنِي فَأَحْمَرُ جَعُدٌ عَرِيْضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسِي فَأَدُمُ جَسِيْمٌ سَبِطُ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّـ" (صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۲۸۹)

ترجمه: " حضرت عبدالله بن عمرضي الله عند اوايت ب كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم في مايا کہ (شب معراج میں) میں نے حضرت عیسی ،حضرت موی اور حضرت ابراہیم عیسیم السلام کو دیکھا۔ پس حضرت عیسیٰ عدیبہالسلام تو سرخ رنگ، برگوشت جسم اور چوڑے سینے والے تنے، اور حضرت مویٰ علیہالسلام گندی رنگ اورموز وں ساخت والے تھے، وہ ایسے تھے جیسے ( سوڈ ان ) کے طویل القامہ زیا ہوتے ہیں۔'' انبیاء کی امامت:

صريث الومريرة:

وَقَدْ رَأْيُتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْانْبِيَاءِ فَإِذَا مُؤسِّى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي ..... وَإِذَا عِيُسْى بُنُ مَرْيَهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي ..... وَإِذَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي ..... فَحَانَتِ الصَّاوَةُ فَأَمَّمُتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلُوةِ ..... قَالَ قَائِلٌ يًّا مُحَمَّدُا هَلَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ....."

(صحيح مسلم ج: ١ ص: ٩٦ واللفظ لهُ، مشكوة ص: ٥٣٠)

ترجمہ:... میں نے اپنے آپ کوانبیاء کی جماعت میں ویکھا، پس اچا نک کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موی علیدالسلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں ....اور پھراجا تک دیکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کھڑے نماز اوا كررے ہيں ....اورابراہيم عليه السلام كھڑے تمازير ھرہے ہيں .....پس اتنے ميں نماز كا وقت ہوگيا تو ميں نے ان کونماز پڑھائی، پس جب بیل نمازے قارغ ہوا.... تو کس نے کہا کہ:اے محمد! (صلی الله عليه وسلم) يہ جنم کے دارو نے مالک ہیں ،ان سے سلام سیجئے .....''

حضرت موی کا قبر میں نمازیر ٔ صنا:

حضرات انبیائے کرام علیم السلام اپنی قبروں میں نہ صرف حیات ہیں، بلکہ وہ نماز تلذذ بھی ادا فر ماتے ہیں۔مندرجہ ذیل احادیث میں حضرت مویٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادُ قُل فرماتے ہیں: "غن أنس بُن مالك (رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال "غن أنسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ممررت على مُوسى لَيلة أسرى بي عند الكثيب الآخمر، وهُوَ قائم يُصَلّى في قبره." (صحيح مسلم ح ٢ ص ٢٦٨، ٣٦٢، ٥١٨، مسلم ح ٢ ص ٢٦٨، ٣٦٤، ١١٥ مسند احمد ح ٣ ص ٢٨١، ٣٦٨، ١١٥ مسند احمد ح ٣ ص ٢٨١، ٣٨١، ١١٨ مسند احمد ح ٣ ص ٢٣٨، ١١٨، ١١٨ مسند احمد ح ٣ ص ٢٣٨، ١١٨، ١١٨ مسند احمد ح ٣ ص ٢٨١، ١٢٨، ١١٨ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ح ١٠ ص ٢١١، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ح ١٠ ص ٢١١ ملي ٢١٢ ملي ٢١٢ ملي ٢١٢ ملي ٢١٢ ملي ٢١٢ ملي ٢١٢ ملي ٢١١ ملي ٢١١ ملي ٢١٢ ملي ٢١١ ملي ٢١٢ ملي ملي ١٠ ملي ٢١٨ ملي ملي الكران ع ٢٠ ملي ٢١٠ ملي ٢١٠ ملي ٢١٠ ملي ٢١٠ ملي ٢١٠ ملي ملي الكران ع ٢١ ملي ٢١٠ ملي ملي الكران ع ٢١ ملي ٢١ ملي ملي الكران ع ١٨ ملي ملي الكران ع ٢١ ملي ملي الكران ع ١٠ ملي ملي الكران ع ١١ ملي ملي الكران ع ١٠ ملي ملي ملي ملي الكران ع ١٠ ملي ملي ملي الكران ع ١٠ ملي ملي ملي الكران ع ١٠ ملي ملي ملي ملي ملي الكران ع ١٠ ملي ملي ملي الكران ع ١٠ ملي ملي الكران ع ١٠ ملي ملي ملي الكران ع ١٠ ملي ملي الكران ع ١٠ ملي ملي الكران ع الكران ع ١٠ ملي ملي الكران ع الكر

ترجمہ:...'' حضرت انس رضی امتدعنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ: میرامعراج کی رات حضرت موک علیہ السلام پرگز رہوا تو وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔''

#### حيات النبي آثار صحابة كي روشني مين:

ا :... "وَعَنُ عَائِشة (رَضِيَ اللهُ عَنُهَا) قَالَتُ: كُنُتُ اَدُخُلُ بَيْتِيَ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَإِنِّي وَاضِعٌ تَوْبِي وَاقُولُ: إِنَّمَا هُو زَوْجِي وَاَبِي، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ (رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَإِنِّي وَاضِعٌ تَوْبِي وَاقُولُ: إِنَّمَا هُو زَوْجِي وَابِي، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ "(مشكوة ص ١٥٥) اللهُ عَنْهُ مَعَهُمْ فَوَاللهِ مَا دَخَلُتُهُ الله وَأَنَا مَشُدُودَةٌ عَلَى ثِيَابِي، حَيَاءً مِنْ عُمَرَ "(مشكوة ص ١٥٥) لللهُ عَنْهُ مَا دَخَلُتُهُ الله وَأَنَا مَشُدُودَةٌ عَلَى ثِيَابِي، حَيَاءً مِنْ عُمَر "(مشكوة ص ١٥٥) لللهُ عَنْهُ مَعَهُمْ فَوَاللهِ مَا دَخَلُتُهُ اللهُ وَأَنَا مَشُدُودَةٌ عَلَى ثِيَابِي، حَيَاءً مِنْ عُمَر "(مشكوة ص ١٥٥) لللهُ عَنْهُ مَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَيْ بَيْلِ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ مِن اللهُ عَنْهُ وَلَهُ مِن اللهُ عَنْهُ وَلَيْلُ وَلَا لِللهُ عَنْهُ وَلَا لِللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَا عَلَى وَجِدِ اللهُ عَنْهُ وَلَيْ لَا اللهُ عَنْهُ وَلَيْلُ اللهُ عَنْهُ وَعَنْ بَيْلُ اللهُ عَنْهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَعُلُولُهُ مِن اللهُ عَنْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَنْهُ وَلَا لِللهُ عَنْهُ وَلَا لِللهُ عَنْهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلهُ عَلَى وَمِ مِنْ وَلَا لهُ مَثَلُولًا فَيْلُ اللهُ عَنْهُ وَلَا لِللهُ وَلَا لِللهُ وَلَيْلُ اللهُ وَلَا لِللهُ وَلَا عَلَى وَمِ مِنْ عَلَى وَمِهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَلَا عِلْهُ وَلَا عِلْهُ وَلَا لِللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى وَمِن عَلَى وَمِن عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمُ عَنْهُ وَلَا عِلْهُ وَلَا عِلْهُ وَلَا عَلَى وَمُ عَلَى وَمُن عَلَى اللهُ عَلَى وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

"حیاءً من عمر اوضح دلیل علی حیات المیت." (حاشیه مشکوة ص:۱۵۳) ترجمه:..."حیاءً من عمر کالفاظ میت کی زندگی پرواضح دلیل ہیں۔" اس پرعلامہ طبی شارح محکلوة لکھتے ہیں:

"قال الطيبي فيه ويحترمه كما كان يحترمه في الحيات."

(شرح طیبی ج: ۳ ص: ۲ اس ادارة القرآن تحراجی) ترجمہ:...' علامہ طبی نے کہا ہے کہاس (حدیث) میں اس امر کی ولیل ہے کہ میت کا احترام بھی ای طرح کیا جائے جس طرح کے زندگی میں کیا جا تا ہے۔'' ٢ :... "عَن سعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَمُ آزَلُ أَسْمَعُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِي قَبْر رَسُولِ اللهِ
 صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسلَّمَ آيَّامَ الْحَرَّةِ حَتَّى عَادَ النَّاسُ." (خصائص كرى ح ٢ ص ٢٨١، الحاوى للفتاوئ ج:٢ ص ٢٨١، البوة، زرقاني ج:٥ ص:٣٣٣،٣٣٢)

ترجمہ: ''' حضرت سعید بن مسیّب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے دنوں ہیں، ہیں حضور صلی القد علیہ وسلی القد علیہ وسلی القد علیہ وسلی کی قبرشریف ہے اذان اورا قامت کی آ واز سنتار ہا، یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے۔'' شخ الاسلام حضرت مولا ناشبیراحم عثمانی قدس سرہ لکھتے ہیں:

"ان النبي صلى الله عليه وسلم حَيِّ كما تقرر، وانه يُصلى في قبره بأذان وإقامة." (فتح الملهم ح:٣ ص: ٩ ١٩)

ترجمہ:...' بے شک نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم (اپنی قبرشریف میں) زندہ ہیں، جبیہا کہ ٹابت ہو چکا، اور بے شک آ پ صلی القدعلیہ وسلم اپنی قبر میں اذ ان اورا قامت کے ساتھ نماز ادا فر ماتے ہیں۔''

# عقيدهٔ حيات الني اور مذا هٻ ِاَربعه

حنفيه كرام:

فضل الله بن حسين توريشتي الحنفي الهتوفي • ٣٣ هـ:

''وازاں جملہ آنست کہ بدائند کہ کالبدو ہے۔ راز بین نخوردو ہوسیدہ نشود و چوں زبین از وے شکافتہ شود کالبدو ہے بحال خود باشدو حشر وے ور بگرا نبیاء چنیں باشد صدیت ورست است کہ ان الله حسر معلمی کالبدو ہے بحال خود باشدو حشر وے ور بگرا نبیاء چنیں باشد صدیت ورست است کہ ان الله حسر مار خیز داز تبر الأرض اجساد الأنبیاء احساء فی قبور هم یصلون۔ واول ہمہ پنجبر صلی التدعلیہ وآلہ و تلم ماہر خیز داز تبر مہارک۔''

رالمعتمد فی المعتمد فی المعتمد فی المعتقد باب: ۲ فصل: ۲۰ صن ۱۰۰ مطبع مظبر العج بب مدراس ۱۲۸۸ه) مہارک۔''
رجمہ: ''ان خصوصیت میں ہا ایک یہ بھی جانی چاہئے کہ آپ کے جسم مہارک کوز مین نبیل کھائی اور نہو ہوگا اور تیامت کو ) جب زمین ش ہوگی تو آپ کا جسم مبارک اپنی صابت میں محفوظ ہوگا ، اور اس وجود مبارک کے ساتھ آپ اور دیگر جملہ انبیاء میہم السلام کا حشر ہوگا اور حجے حدیث میں آتا ہے کہ: التد تعالی نزیرہ بیں اور میں کے انبیاء علیم السلام کی انبیاء علیم السلام اپنی قبروں میں زندہ بیں اور نہاز پڑھتے ہیں اور سب سے پہلے قبر مبارک سے ہمارے پیغیر صلی الله عدید وسلم آئھیں گے۔''
مار علی قاری رحمہ اللہ:

"فمن المعتقد المعتمد انه صلى الله عليه وسلم حي في قبره كسائر الأنبياء في

قبورهم، وهم احياء عند ربهم، وان لأرواحهم تعلقًا بالعالم العلوى والسفلي كما كان في الحال الدنيوي فهم بحسب القلب عرشيون وباعتبار القالب فرشيون."

(شرح الشفا لعلی القادی علی هامش نسیم الریاض فی شرح الشفاح: ۳ ص. ۹۹ س)
ترجمه:... تعقیده جس پر پورااعتماد ہے، وہ یہی ہے کہ حضورا پی قبرشریف میں زندہ ہیں اوراس طرح
تمام انبیاء اپنی اپنی قبرول میں زندہ ہیں ، اوران کی ارداح قدسیہ کو عالم علوی اور عالم سفلی کے ساتھ ایک تعلق بھی
ہوتا ہے، جسیا کہ دنیاوی حالت میں تھا۔ پس وہ قلوب کے اعتبار سے عرشی اور جسم کے اعتبار سے فرشی ہیں۔'
علامہ ابن جمام المتوفی ا ۱۸ ھے:

"....تستقبل القبر بوجهك، ثم تقول: السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته .... وذالك انه عليه السلام في القبر الشريف المكرم على شقه الأيمن مستقبل القبلة .... ثم يسئل النبى صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول: يا رسول الله! اسألك الشفاعة، يا رسول الله! اسألك الشفاعة .... وليكثر دعائه بذالك في الروضة الشريفة عقيب الصلوات وعند القبر، ويجتهد في خروج الدمع، فإنه من امارات القبول، وينبغى ان يتصدق بشيء على جيران النبى صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف متباكيا متحسرًا على الفراق الحضرة الشريفة النبوية والقرب منها."

(فتح القدير ج: ٢ ص: ٣٣٧، ٣٣٧، ٣٣٩ او اخر الحج، مصر)

ترجمہ: " تم حضورانور ک قبرشریف کے سامنے ہوکر السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله عرض کرو۔ … اور بیاس لئے کہ حضورعلیہ السلام اپنی قبرشریف میں وائیں کروٹ قبلہ کی طرف رُخ کے ہوئے ہیں .... پھر حضورانور سے شفاعت کرنے کی التجا بھی کرے اور کے کہ: یا رسول اللہ! میں شفاعت کے لئے سوال عرض کرتا ہوں ، روضہ شریف میں درووشریف کے بعد …… اور قبر کے پاس پھر کشرت سے وُعا کر بے اور آ نسوآ جانے کی حد تک زاری کرے ، کیونکہ بیقیولیت کی علامات میں سے ہے ، اور چاہئے کہ روضہ اطہر کے عاور بن پر پچھ صدقہ بھی کرے ، پھر روتا ہوا اور آپ کے قرب اقدی سے جدا ہونے کاغم ساتھ لیتے ہوئے والی ہو۔ "

شارح بخاري علامه عينيَّ التوفي ٨٥٥ هـ:

"ومذهب اهل السنة والجماعة ان في القبر حياة وموتاً، فلا بد من ذوق الموتين لكل احد غير الأنبياء." (عمدة القارى شرح بخارى ج: ٨ ص: ١٨٥ جزء: ١١) ترجمه: " يورك الله سنت والجماعت كالبهي تدبب ب كرقير بين حيات اور يجرموت بيدونول

سلسلے ہوتے ہیں، پس ہرایک کو دوموتوں کا ذا نُقد چکھنے سے چارہ نہیں، ماسوائے انبیاء کے (کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں،ان پر دوبار وموت نہیں آتی )''

علامه ميني أيك اورجك لكصة من :

"فانهم لا يموتون في قبورهم، بل هم احياء."

("باب فضیلة ابی بکر علی سائر الصحابة" عمدة القاری شرح بنجاری ج: ۸ ص: ۱۸۵ جزء: ۱۱)

ترجمه:..." یقیتاً تبیائے کرام اپنی قیورش یفد میں مردہ نیس ہوتے، بلکہ وہ وہال زندہ ہوتے ہیں۔"
علامہ بدرالدین محمودین احمد العینی الحنفی اللہ تعالی کے اس ارشاد: "اَهَتَانَا اللّٰهَ عَلَيْ کَ تَعْیِر کرتے ہوئے ارقام
فرماتے ہیں:

"اراد بالموتتين: الموت في الدنيا والموت في القبر، وهما موتتان المعروفتان المشهورتان، فللالك ذكرهما بالتعريف، وهما الموتتان الواقعتان لكل احد غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فانهم لا يموتون في قبورهم، بل هم احياء، واما سائر الخلق فانهم يحيون يوم القيامة." (عمدة القارى شرح بخارى ج ٨٠ ص ١٨٥٠ جزء: ٢١، باب فصيلة ابي بكر على سائر الصحابة، مطبع دار الفكر بيروت)

ترجمہ:.. '' دوموتوں ہے ایک وہ موت مراد ہے جو دُنیا میں آتی ہے اور دُوسری وہ ہے جو قبر میں آتی ہے اور دُوسری وہ ہے جو قبر میں آتی ہے ، یہی دومعروف ومشہور موتیں ہیں (اس لئے ان کوالف ولام حرف تعریف ہے ذکر کیا ہے ) ہاں حضرات انبیاء کیہم السلام اس ہے مشتی ہیں ، وہ اپنی قبروں میں نہیں مرتے بلکہ وہ زندہ ہی رہتے ہیں ، بخلاف دیگر مخلوق کے کہ (حساب و کتاب کے بعد ) وہ قبروں میں وفات یا جاتے ہیں اور پھر قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے۔'' امام ملاعلی قاری المتوفی ۱۹۴ میں ۔''

"ان الأنبياء احياء في قبورهم، فيمكن لهم سماع صلونة من صلى عليهم."

(مرقات طبع ہمیٹی ج:۲ ص:۹۰۹)

تر جمہ:...' بےشک انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہوہ من سکتے ہیں، اس شخص کوجوان پر درود پڑھے۔''

حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوگ الہتوفیٰ ۵۲ • اھ:

" حیات انبیاء متنق علیه است ، بیچ کس را در و بے خلافے نیست \_"

(اشعة اللمعات ج: اس: ١١٣ مطبع أول كثور للعنو)

ترجمہ:..'' حضورانور کی حیات ایک متفق عبیہ اجماعی مسئلہ ہے، کسی کا (اہل حق میں ہے) اس میں اختلاف نہیں۔'' علامہ شرنبلا کی : المتوفیٰ ۲۹ • اھ:

"ومما هو مقرر عند اعققين انه صلى الله عليه وسلم حيَّ يرزق، متمتع بجميع المملاذ والعبادات، غير انه احجب عن ابصار القاصرين عن شريف المقامات .... ينبغى لمن قصد زيارة النبى صلى الله عليه وسلم ان يكثر الصلوة عليه، فانه يسمعها، وتبلغ اليه."

"(فانه يسمعها) اى اذا كانت بالقرب منه صلى الله عليه وسلم (وتبلغ اليه) اى يبلغها الملك اذا كان المصلى بعيدًا." (طحطاوى ص٥٥٠ طبع مير محمد كراجى) ترجمه:..." آپ صلوة وسلو و وسلام كواس وقت خود سنته بين جب قريب عرض كيا جار با بمواور فرشته اس وقت بين جب بيدور سه يردور سه يره ما جار با موادر الهود" علامه اين شامي المتوفى ١٢٥٢ هـ:

"فقد افاد فی الدر المنتقی انه خلاف الإجماع قلت: ما نسب الی الامام الأشعری امام اهل السنة والجماعة من انكار ثبوتها بعد الموت فهو افتراء وبهتان، والمصوح به فی كتبه و كتب اصحابه خلاف ما نسب الیه بعض اعدائه، لأن الأنبیاء علیهم الصلوة والسلام احیاء فی قبورهم، وقد اقام النكیر علی افتراء ذالک الامام العارف ابوالقاسم القشیری...."

(رد اغتار، باب المعم ج: " ص: ۱۵۱، ایج ایم سعید کراچی) ترجمه: " دامنتی یس برد اختار، باب المعم ج: " ص: ۱۵۱، ایج ایم سعید کراچی) ترجمه: " دامنتی یس برد احضوطی القداید و کمی کرمالت آپ کی وفات شریف کے بعداب کما الله علیه و کمی کہتا ہوں: امام المعرف کی طرف جویہ بات منسوب کی گئے کہ دو آنخضرت ملی الله علیہ و کمی کی وفات کے بعدآپ کی حقیقتا رسالت کے طرف جویہ بات منسوب کی گئے کہ دو آنخضرت ملی الله علیہ و کمی کی وفات کے بعدآپ کی حقیقتا رسالت کے المام الله علیہ و کمی کو قات کے بعدآپ کی حقیقتا رسالت کے المام الله علیہ و کمی کو قات کے بعدآپ کی حقیقتا رسالت کی حقیقتا رسالت کے بعدآپ کی حقیقتا رسالت کی حقیقتا رسالت کے بعدآپ کے بعدآپ کی حقیقتا رسالت کی حقیقتا رسالت کے بعدآپ کی حقیقتا رسالت کے بعدالت کے بعدآپ کی حقیقتا رسالت کے بعدآپ کی حقیقتا رسالت کے ب

بقا کے منگر تھے، بیران پر افتر اء اور بہتان ہے، کیونکہ ان کی اور ان کے تلافہ ہوں تیں سراحانی اس سے بھا کے منگر تھے، بیران پر افتر اء اور بہتان کے دشمنوں نے ان کی طرف منسوب کردی ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس افتر اء کے خلاف امام عارف ابوالقاسم قشیریؒ نے اپنی کتاب ہیں رہ کیا ہے۔ "
ایک و وسری جگہ کھتے ہیں:

"ان المنع هنا لانتفاء الشرط، وهو إما عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما التنفاء المنع هنا لانتفاء الشرط، وهو إما عدم موت المورث بناءً على ان الأنبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث، وإما عدم موت المورث بناءً على ان الأنبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث، "

(رسائل ابن عابدين ج: ٢ ص: ٣٠٢ سهيل اكيدمي لاهور)

ترجمہ: " بے شکمنع بہاں انتفائے شرط کی وجہ سے ہے اور وہ یا تو وارث وجود صفت وارشیت کے ساتھ نہ ہونا ہے ، ساتھ نہ ہونا ہے ، اور یا وارث کی موت کا نہ ہونا اس بنا پر کہ انہیا واپنی قبروں میں زندہ ہیں کہ صدیث میں وارد ہے۔''

علامه ابن عابدين شائ امام ابوالحسن اشعري كي طرف غلط منسوب عقيده كي ترويدكرت موس ككصة بين:

"لأن الأنبياء عليهم الصلوة والسلام احياء في قبورهم، وقد اقام النكير على افتراء ذالك الإمام العارف ابوالقاسم القشيري." (شامي جسم صناه الهاب المعنم)

ترجمہ:..'' اس کئے کہ حضرات انہیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اورامام ابوالقاسم القشیریؒ نے اس افتراء کی تختی ہے ترویدی ہے۔''

ايك دُومري جُكه لكصة بين:

"ان الأنبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث."

(رسائل ابن عابدین ج: ۲ ص: ۲۰۳ سهیل اکیڈمی آلاهور) ترجمہ:...'' حضرات انبیائے کرام علیہم انسلام اپنی قبروں میں زندہ میں، جبیب کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔''

علامه محمرعا بدالسنديُّ التوفي ١٢٥٧ هـ:

"اما هم (ای الأنبیاء) فحیاتهم لَا شک فیها، و لَا خلاف لأحد من العلماء فی ذالک .... فهو صلی الله علیه وسلم حی علی الدوام."

ذالک .... فهو صلی الله علیه وسلم حی علی الدوام."

رساله مدنیه ص: ۱۳)

رجمه: " انجیائے کرام کی حیات میں کوئی شک نہیں اور نہ علی ایس کے کا اس سے اختلاف ہے،
پس آ یا سلی اللہ علیہ وسلم اب دائی طور پر زندہ ہیں۔"

نواب قطب الدين وبلوڭ التوفي ١٢٨٩ هـ:

'' زندہ ہیں انبیاء کیہم السلام قبروں میں۔ بیمسئلم تنق علیہ ہے، کسی کواس میں خلاف نبیں کہ حیات ان کووہاں حقیق جسمانی وُٹیا کی ہے۔''

حضرات مالكيه:

امام ما لك المتوفِّيٰ ٩ كـا هـ:

"نقل عن الإمام مالک انه کان یکره ان یقول رجل زرت قبر النبي صلی الله علیه وسلم، قال ابن رشد من اتباعه: ان الکراهة لغلبة الزیارة فی الموتی و هو صلی الله علیه وسلم احیاه الله تعالی بعد موته حیاة تامة، واستمرت تلک الحیوة، و هی مستمرة فی المستقبل، ولیس هذا خاصة به صلی الله علیه وسلم بل یشار که الأنبیاء علیهم السلام فهو حی بالحیاة الکاملة مع الاستفناء عن الفذاء الحسی الدنیوی." (بور الایمان بریارة آثار حبیب الرحین ص: ۱۳ مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی، و کذالک فی وفاء الوفاء ج: ۲ ص: ۱۳۲۱ مصر) ترجمدند." امام مالک عمتقول ب کدوه استان برینرگرتی تشکدکوئی فیم یول کهکد!" می ترجمدند" می الدعلیه و کملی قبر کی زیارت کی امام مالک عمقد مین میں سے این رشداس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ: این مالک کے متعلق استعمال ہوتا ہاور کرتے ہیں کہ: اس مالک کے متعلق استعمال ہوتا ہاور حضور صلی الله عدید و کملی وفات شریف کے بعد اب حیات تامہ نیاء اس ورب حیات آئدہ بھی ای طرح میں الله عدید و کملی وفات شریف کی خود یہ بے کہ ذیارت کا طرح میں الم بیاء اس وصف ہیں آپ کے ساتھ شریک میں بیان بیان کی استمام فیلی کی بیان بیان کا ملہ میں کا خاصہ بیان کا ملہ میان اندگی ( ایم الحجیط ج: ۱ ص: ۲۸۳) علامہ علی خالکتے میں سے امام قرطبی ( تغیر قرطبی ج: ۵ ص: ۲۲۵) امام ابوحیان اندگی ( ایم الحجیط ج: ۱ ص: ۲۵۳) علامہ علیا خالکتے میں سے امام قرطبی ( تغیر قرطبی ج: ۵ ص: ۲۲۵) امام ابوحیان اندگی ( ایم الحجیط ج: ۱ ص: ۲۵۳) علامہ ابن الحیان اندگی ( ایم الحجیط ج: ۱ ص: ۲۵۳) علامہ ابن الحان میادان رشداندگی اور ابن الح الحدید کا مدان میان کی خوب شد کر کو کھیا ہے۔

علامه مهو دى التوفي اا 9 ھ:

"ولا شک فی حیات به صلی الله علیه و سلم بعد و فاته ، و گذا سائر الأنبیاء علیهم الصلواة و السلام احیاء فی قبورهم حیاة اکمل من حیوة الشهداء التی اخبر الله تعالی بها فی کتابه العزیز ."

وفاء الوفاء ج: ۲ ص: ۱۳۵۲ مطبعة السعادة مص کتابه العزیز ."

ترجمه: "وفات کے بعد آنخضرت ملی الته علیه وسلم کی حیات شن کوئی شک شیس اور ای طرح باتی تمام انبیاء عیبم الصلوة والسلام بھی اپنی قبرول میں زندہ ہیں اور ان کی بیرجیات شہداء کی اس حیات سے جس کا ذکر

الله تعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے، بڑھ کر ہے۔'' ایک دُوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

"واما الله حياة الأنبياء، فمقتضاها حياة الأبدان كحالة الدنيا، مع الإستغناء عن الغذاء."

ترجمہ:...' بہر کیف حضرات انبیاء کیہم السلام کی حیات کے دلائل اس کے مقتضی ہیں کہ بیر حیات ابدان کے ساتھ ہو، جیسا کہ دُنیا ہیں تھی مگرخوراک ہے وہ ستغنی ہیں۔''

حضرات شوافع:

شوافع میں سے امام بیلی "اور امام سیوطیؓ نے حیات انبیاء کے عنوان پر مستقل تصانیف سپر دقلم کی ہیں ، علامہ طبیؓ اور حافظ ابن حجر عسقلا کی کے متعدد حوالے مباحث حدیثیہ کے شمن میں آپ کے سامنے آچکے ہیں ، اور علامہ ببکیؓ نے بھی انہی حقائق کی تصدیق فرمائی ہے۔

علامة اج الدين السبكيّ (التوفي 222ه) حفرت السّ كي حديث فدكوركا حوالددية بوع لكهة إن:

"عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأنبياء احياء في قبورهم يصلون" فاذا ثبت ان نبينا صلى الله عليه وسلم حي، فالحي لَابد من ان يكون اما عالمًا او جاهلًا، ولَا يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلًا."

(طبقات الشافعية الكبرى ج: ٣ ص: ١ ١ ٣ طبع دار الإحياء)

ترجمہ:...' حضرت انس سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: حضرات انہیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جب سے بات ثابت ہوگئ کہ حضرت محمصلی اللہ عبیہ وسلم زندہ ہیں تو زندہ کے لازم ہے کہ یا تو وہ عالم ہواور یا جاال ،اور سے بات تو ہرگز ج تزنہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جاتل ہوں (معاذ اللہ! تو لا محالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہوں گے )۔''

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

"لأن عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يحس ويعلم وتعرض عليه اعمال الأمّة ويبلّغ الصلوة والسلام على ما بينا." (ج:٣ ص:٢١٣)

ترجمہ:.. '' ہمارے نزدیک آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم زندہ ہیں ،حس وعلم سے موصوف ہیں ،اور آپ پراُمت کے اعمال بیش کئے جاتے ہیں اور آپ کوصلو ق وسلام پہنچائے جاتے ہیں ،جس طرح کہ ہم بیان کرآئے ہیں۔''

نیز علامہ بی اپناعقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ومن عقائدنا الله الأنبياء عليهم السلام احياء في قبورهم، فأين الموت الى ان قال وصنف البيهقي رحمه الله جزأ سمعناه في "حيوة الأنبياء عليهم السلام في قبورهم" واشتد نكير الأشاعرة على من نسب هذا القول الى الشيخ." (طبقات ح٢٠ ص٢٦٠)

ترجمہ:..'' بھارے عقیدہ میں بیہ بات داخل ہے کہ انبیاء میں ماسلام اپنی قبرول میں زندہ ہیں تو پھران پر موت کہاں؟ (پھر آگے فر مایا کہ) امام بیم تی نے حضرات انبیاء میں ماسلام کی قبرول میں حیات پر ایک رس لہ تصنیف فر ، بی ہے جوخود بم نے سنا ہے اور جن لوگول نے امام ابوالحین اشعری کی طرف ریفلط بات منسوب کی ہے، اشاعرہ نے تی سے اس کارڈ کیا ہے۔''

حافظا بن حجرً المتوفى ٨٥٢ه:

"ان حياته صلى الله عليه وسلم في القبر لَا يعقبها موت بل يستمر حيًّا والأنبياء احياء في قبورهم." (فتح الباري ج: ٤ ص: ٢٢ طبع مصر)

ترجمه: " آنخضرت صلی القدعدیه وسلم کی قبر مبارک میں زندگی ایسی ہے جس پر پھر موت وارد نہیں ہوگی، بلکہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کیونکہ حضرات انبیاء کیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ " ایک وُسری جگہ لکھتے ہیں:

"واذا ثبت انهم احباء من حيث النقل فانه يقوّيه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنص القرآن، والأنبياء افضل من الشهداء\_"

(فتح البادی ج: ۲ ص: ۲۸۸ دارالنشو الإسلامیه لاهور) ترجمه:... ورجب نقل کے لحاظ سے ان کا زندہ ہونا ثابت ہے تو دلیل عقلی اور قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے وہ یہ کہ شہداء نص قرآن کی روسے زندہ ہیں اور حضرات انبیائے کرام عیہم السلام تو شہداء سے اعلی اور افضل ہیں (توبطریق اولی ان کوحیات حاصل ہوگی)۔''

> حضرات حنابليه: ابن عقيلٌ:

"قال ابن عقیل من الحنابلة عوصلی الله علیه و سلم حی فی قبره ، یصلی "
(الروضة الهیه ص: ۱۳)

ترجمه: ... (حنابد کے مشہور بزرگ) ابن عقیل فرماتے ہیں کے حضور انورصلی الله علیه وسم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور تمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ '

# عقيدهٔ حيات النبي اوراً كابرينِ أمت:

امام عبدالقادرالبغد اديُّ التوفي ٢٩ ٣ه هـ:

"واجمعوا على ان الحيوة شرط في العلم والقدرة والإرادة والرؤية والسمع وان من ليس بحي لا يصح ان يكون عالمًا قادرًا مريدًا سامعًا مبصرًا وهذا خلاف قول الصالحي واتباعه من القدرية في دعواهم جواز وجود العلم والقدرة والرؤية والإرادة في الميت."

(الفُوق بین الفِوق ص: ۳۳۷ طبع مصو)

ترجمہ:... الل سنت والجماعت اس بات پر شفق بین کہم، قدرت، اراده، ویکھے اور سننے کے لئے
حیات شرط ہے اور اس امر پر بھی الل سنت کا اجماع ہے کہ جو ذات حیات سے متعف نہ ہو وہ عالم، قاور، مربید
اور سننے، ویکھنے والی نہیں ہوسکتی ۔ منکرین تقدیر میں صالحی اور اس کے بیروکاروں کا قول اس کے خلاف ہے، ان
کا بیدوی ہے کہم وقدرت ویکھنا اور ارادہ کرنا حیات کے بغیر بھی جائز ہوسکتا ہے۔''
امام بیمی سے المتوفی ۴۵۸ ہے:

"ان الله جل ثنائه رد الى الأنبياء ارواحهم فهم احياء عند ربهم كالشهداء ...الخ."

(حيات الأنبياء ص. ١٠ ، وفاء الوفاء ج. ٢ ص: ١٣٥٢ ، شرح مواهب زرقانى ح ٥ ص٣٣٣)

ترجمه:... بي شك الله تعالى في حضرفت انبياء يهم السلام كارواح ان كى طرف لوثا ديته بين،
سووه الهيئة ربّ كم بال شهيدول كى طرح زنده بين "

"نحن نؤمن ونصدق بأنه صلى الله عليه وسلم حى يوزق فى قبره، وان جسده
الشويف لا تأكله الأرض، والإجماع على هذا ي (القول البديع ص: ١٢٥ طبع اله آباد)

ترجمه: ... أنهم ال بات يرايمان لات اوراس كى تقد يق كرت بين كه آنخضرت صلى الله عليه
وسلم الحي قبر مين زنده بين اورآ ب كورزق ملتا ب اورآ ب ك جسداطبركوز مين نبين كها على ، اوراسي يراجماع
منعقد ب "

علامه جلال الدين سيوطيُّ التوفيٰ ١١٩ هـ:

"حياة النبى صلى الله عليه وسلم في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علمًا قطعيًا لما قام عندنا من الأدلة في ذلك، وتواترت به الأخبار الدالة على ذلك."
(الحاوى للفتاوى ج٠٦ ص:٣٤) مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت بحواله انباء الأذكياء)

ترجمه:... "انخضرت صلی ابتدعلیه وسلم کی اپنی قبر مبارک میں اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء میہم الصوقة وانسلام کی حیات جارے نز دیک قطعی طور پر ثابت ہے، کیونکہ اس پر جمارے نز دیک دلائل قائم ہیں اور تواتر کے ساتھ اخبار موجود ہیں جواس پر دلالت کرتے ہیں۔"
تواتر کے ساتھ اخبار موجود ہیں جواس پر دلالت کرتے ہیں۔"

علامه سيوطيٌ عقيدهُ حيات النبي كيتواتر كادعويٰ كرتے ہوئے لکھتے ہيں:

"ان من جملة ما تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم حياة الأنبياء في قبورهم."

(النظم المتناثر من الحديث المتواتر كذا في شرح البوستوى. ص: ٣ طبع مصر)

ترجمه: " يعنى جو چيزي آ تخضرت على الله عليه وسلم سے تواتر كساتھ مروى بين، ان بين يهى به كمانيا عليهم السلام اپنى قبرول بين زنده بوتے بين ."

علامه عبدالو باب شعرائى "المتوفى ٣٤٥ ص:
عقيدة حيات النبى كتواتر كاوعوى كرتے ہوئے لكھتے بين:

"قد صحت الأحاديث انه صلى الله عليه وسلم حى فى قبره، يصلى بأذان وإقامة."
(منح المنة ص: ٩٢ طبع مصر)
ترجمه:... بلاشبري احاديث سے ثابت ہے كم تخضرت ملى الله عليه وسلم الى قبر ميں زنده بيل، أذان

وإ قامت من نماز پڑھتے ہیں۔'' ملاعلی قاریؓ المتوفیٰ ۱۴۰ اھ:

"ف من المعتقد المعتمد انه صلى الله عليه وسلم حى في قبره كسائر الأنبياء في قبره من المعتمد انه صلى الله عليه وسلم حى في قبره كسائر الأنبياء في قبورهم وهم احياء عند ربهم، وأن لأرواحهم تعلقًا بالعالم العلوى والسفلي كما كانوا في الحال الدنيوى فهم بحسب القلب عرشيون وباعتبار القالب فرشيون."

(هوح شفاء ج: ۲ عن: ۱۳۲ طبع مصر)

ترجمہ: "قابل اعتماد عقیدہ ہیہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، جس طرح و مگر

انبیائے کرام بیہم السلام اپنی قبروں میں، اور اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کے ارواح کا عالم علوی اور سفلی

دونوں سے تعلق ہوتا ہے، جبیبا کہ دُنیا میں تھا، سووہ قلب کے لحاظ سے عرشی، اور جسم کے اعتبار سے فرشی ہیں۔"

شیخ عبد الحق محدث و ہلوگ التوفیل ۵۲ مادہ:

'' حیات انبیاء متنق علیہ است نیج کس را درو بے خلاقے نیست۔'' (اقعۃ اللمعات ج: اص: ۱۱۳ مطبع منٹی ٹول کشور لکھنؤ) ترجمہ:...'' حیات انبیاء متنفق علیہ ہے ،کسی کا اس میں کسی قتم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔''

#### عبدالله بن محد بن عبدالو بإب نجديٌّ المتوفي ٢٠١١م:

"والذي نعتقد ان رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم على مراتب المخلوقين على الإطلاق وانه حيى في قبره حياوة مستقرة ابلغ من حيات الشهداء المنصوص عليها في التنزيل، اذ هو افضل منهم بلا ريب وانه يسمع من يسلم عليه."

(بحواله اتحاف البلاء ص: ١٥ ا٣ طبع كانيور)

ترجمہ:.. '' جس چیز کا ہم اعتقاد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی الته علیہ وسلم کا درجہ مطاقاً ساری مخلوق سے برطر ہے اور آپ اپنی قبر مبارک میں حیات واکی سے متصف ہیں ، جوشہداء کی حیات سے اعلی و ارفع ہے ، چس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے ، کیونکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بلا شبر شہداء سے افضل ہیں ، اور جو مخص آپ پر (عند القبر) سلام کہتا ہے ، آپ سنتے ہیں۔''

#### علامه قاضى شوكاني "التوفي ١٢٥٥ هـ:

"وقد ذهب جماعة من الحققين الى ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حى بعد وقاته وانه يسر بطاعات امته، وان الأنبياء لا يبلون مع ان مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت بسائر الموتى، الى ان قال وورد النص فى كتاب الله فى حق الشهداء انهم احياء يرزقون، وان الحياوة فيهم متعلقة بالجسد فكيف بالأنبياء والمرسلين، وقد ثبت فى المحديث ان الأنبياء احياء فى قبورهم، رواه المنذرى وصححه البيهقى وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: مررت بموسى ليلة اسرى بى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره."

(نيل الأوطار ج. ٣ ص. ٢٠٥ طع دار الفكر بيروت)

ترجمہ: "بے شک محققین کی ایک جہاعت اس طرف گئ ہے کہ آنخضرت سلی التدعلیہ وسم اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور آب اپنی امت کی طاعات سے خوش ہوتے ہیں اور بید کہ انبیائے کرام عیبم اسلام کے اجسام بوسیدہ نہیں ہوتے ،حالہ نکہ مطلق اوراک جیسے علم اورساع وغیرہ تو بیسب مُر دول کے سے ثابت ہے (پھرآ گے کہر) اور التدت کی کی کتاب بیں شہداء کے بارے بیل نص وارد ہوئی ہے کہ دہ زندہ ہیں اور ان کورزق ماتا ہے اور ان کی حیات جسم سے متعلق ہے، تو حضرات انبیاء اور مرسلین عیبم اسلام کی حیات جسم سے کیوں متعلق نہ ہوگی ؟ اور حدیث حیات جسم سے کیوں متعلق نہ ہوگی ؟ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ انبیاء علیم السلام اپنی قبروں بیل زندہ ہیں۔ امام منذری نے اس کوروایت کی ہے اور ا، میسی نے اس کی تھے کی ہے اور ای کی دات سرخ فر مایا کہ: میں نے معراج کی دات سرخ رنگ کے اس کی تھے کی ہے اور تی عدیم اسلام کوقبر میں کھڑ نے نمی زیڑ ھے و یکھا ہے۔"

#### نواب قطب الدين خان صاحبٌ التوفي ٢٧٩ هـ:

" زنده میں انبیاء میہم انسلام قبروں میں، بیمسئلہ منفق علیہ ہے کسی کواس میں خل ف نبیس کہ حیات ان کو وہاں حقیقی جسم نی وُنیا کی ہے۔'' (مظاہر حق ج: اس ۵: ۳۴۵ باب الجمعة قبیل فصل ال الت طبح منثی نولکٹو رمکھنؤ)

#### مولا ناشمس الحق صاحب عظيم آباديٌ التتوفي ٢٩ ١٣١ه:

"ان الأنبياء في قبورهم احياء." (عود المعبود ج: ١ ص: ٥٠ ٣ طبع نشراسنه بوبركيث ملكان) ترجمه نشه حضرات انبيائي كرام ينبيم السلام الني الني قبرول مين زنده بين يه" مولا تا ايوالعتيق عبد الهاوي محمر صديق نجيب آباوي الحنفي :

"انهم النفقوا على حيوته صلى الله عليه وسلم، بل حيوة الأنبياء عليهم الصلوة والسلام متفق عليها، لا خلاف لأحد فيها." (الوار الهمود شرح ابى داؤد ج: اص: ١١٠) ترجمه: "محدثين كرام السبال بات يرمنفق بيل كرآ تخضرت على التدعليه وسلم زنده بيل بكرتمام حضرات المبيائي كرام عليهم الصلوة والسلام كي حيات منفق عليها به السريس كى كاكوكى اختلاف نبيل به -" العبيم الصلوة والسلام كي حيات منفق عليها به السريس كى تضر بيجات:

"السوال الخامس. ما قولكم في حيوة النبي عليه الصلوة والسلام في قبره الشريف، هل ذالك امر مخصوص به ام مثل سائر المؤمنين رحمة الله عليهم حيوة برزخية.

الجواب: ... عندنا وعند مشائخنا حياة حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حى في قبره الشريف، وحيوته صلى الله عليه وسلم دنيوية من غير تكليف، وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنياء صلوت الله عليهم والشهداء لا برزخية كما هي حاصلة لسائر المؤمنين بل لجميع الناس كما نص عليه العلامة السيوطى في رسالته انباء الأذكياء بحيوة الأنبياء حيث قال: قال الشيخ تقى الدين السبكى: حيوة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا ويشهد له صلوة موسى عليه السلام في قبره، فإن الصلوة تستدعى جسدًا حيًا الى آخر ما قال فثبت بهذا ان حيوته دنيوية برزخية لكونها في عالم البرزخ ولشيخنا شمس الإسلام والدين محمد قاسم العلوم على المستفيدين قدس الله سره العزيز في هذا المبحث رسالة مستقلة دقيقة المأخذ بديعة المسلك لم يُر مثلها قد

طبعت وشاعت في الناس واسمها "آب حيات" اي ماء الحيات ... الخ" (المهد على المفند ص: ٣٠١ مطبوع دارالا شاعت كراچي)

ترجمہ:...' یا نچواں سوال:... کی فرماتے ہو جناب رسول انٹد ملیہ وسلم کی قبر میں حیات کے متعلق کہ کوئی خاص حیات آ متعلق کہ کوئی خاص حیات آپ کوحاصل ہے ماعام مسلما نوں کی طرح برزخی حیات ہے؟

حضرت مولا نااحمة على صاحب سهار نيوريَّ الحنفي التوفي ١٢٩٧ هـ:

"والأحسن ان يقال ان حياته صلى الله عليه وسلم لا يتعقبها موت بل يستمر حيًّا والأنبياء احياء في قبورهم." (حاشبه بخاري ج: 1 ص: ١٥٥)

ترجمہ: "" بہتر بات میہ کہ کہا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایس ہے کہ اس کے بعد موت وار ذہیں ہوتی، بلکہ دوامی حیات آپ کو حاصل ہے اور باتی حضرات انبیائے کرام علیہم اسلام بھی اپنی قبرول میں زندہ ہیں۔"

قطب الا قطاب حضرت مولا نارشيداحد كَنْكُوبِيُّ المتوفِّي ٣٣٣١ هـ:

" قبركے پاس. . ... انبياء كے ماع ميں كسى كواختلاف نبيل " (فاوى رشيديہ ج: اص: ٠٠ )

حضرت مولا ناخليل احدسهار نپوريُّ التوفيٰ ٢ ١٣٣١ هـ:

"ان نبى الله صلى الله عليه وسلم حى في قبره، كما ان الأنبياء عليهم السلام احياء في قبورهمـ" (بذل المجهود باب التشهدج: ٢ ص: ١١)

ترجمه:... "أنخضرت صلى الله عليه وسلم ايني قبر مبارك مين زنده بين جس طرح كه ديگر حضرات ا تبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔'' حضرت مولا ناسيد محمدانورشاّةُ التنوفي ٥٢ ١٣ هـ:

"وقلد يتنخايل ان رد الروح ينافي الحيوة وهو يقررها، فان الرُّدُ انما يكون الي الحي لا الى الجماد كما وقع في حديث ليلة التعريس يريد بقوله الأنبياء مجموع الأشخاص لا الأرواح فقط . . . . الخ. " (تحية الإسلام ص ٣٥٠، ٣١ منيريس بجؤر، يولي) ترجمه: " بھی بیخی لیاجاتا ہے کدروح کالوٹانا حیات کے منافی ہے، حالانکدرة رُوح حیات کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ زُوح زندہ کی طرف لوٹائی جاتی ہے نہ کہ جماد کی طرف،جیسا کہ لیلۃ العریس کی حدیث میں ہے (جب سب حضرات سو گئے تھے اور سورج پڑھنے کے بعد بیدار ہوئے اور اس میں ردّ زوح کا ذکر ہے، بخاری ج: ا ص: ۸۳) اور انبیاء احیاء سے حضرات انبیاء کے مجموع اشی ص مراد ہیں نہ کہ فقط ارواح (بعنی وہ ایٹے اجہام کے ساتھ زندہ ہیں )۔''

ا بك اورجك لكصة بن:

"ان كثيرًا من الأعسال قد ثبتت في القبور كالأذان والإقامة عند الدارمي وقيراءة القران عند الترمذي .....الخ."

(فيض الباري ج. ١ ص ١٨٣ كتاب العلم، باب من اجاب القتياء، طبع محلس علمي ذابهيل) ترجمہ:...' قبروں میں بہت ہے اعمال کا ثبوت ملتا ہے، جیسے اذان وا قامۃ کا ثبوت داری کی روایت میں،اورقرامت قِرآن کا ترندی کی روایت میں ۔''

حضرت مولا ناا شرف على صاحب تقانويٌّ التوفي ٦٢ ١٣ صاه:

'' بیمی وغیرہ نے حدیث انس سے روایت کیا ہے کہ رسول التد صلی امتدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ انہیا علیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اورنمازیں پڑھتے ہیں ، گذا فی المواہب، اور بینم زنگلفی نہیں بلکہ تلذؤ کے لئے ہے اور اس حیات ہے رینہ مجھ جائے کہ آپ کو ہر جگہ بیکار ، جائز ہے .... الح ۔'' (نشرالطيب ص:٢٠٩،٢٠٨ طبع كتب خانداشاعت العلوم سبارنيور)

اورايك اورمقام يرتكهة بين:

(التكشف ش:۳۲۲)

' آپ بنص حدیث قبر میں زندہ ہیں۔''

يَشِخُ الاسلام حضرت مولا ناشبير احمد عثماني " الهتوفي 19 ساا هه:

"ان النبي صلى الله عليه وسلم حيّ كما تقرر وانه يصلي في قبر به باذان

و اقامة ـ " (فتح الملهم ج: ٣ ص. ٩ ١ ٣ بـ اب فضل الصلاة بمسجدي مكة و المدينة ـ المطعة الشهيرة بما تده يركس جائدهم

ترجمہ:...'' آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم زندہ ہیں جیسا کہ اپنی جگہ بیہ ثابت ہے اور آپ اپنی قبر میں اذان وإ قامت سے تمازیز ہے ہیں۔''

حضرت مولا ناسيد حسين احديد في "التوفي ٤٤ سااه:

'' آپ صلی القدعلیہ وسلم کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام شہدا ،کو حاصل ہے، بلکہ جسمانی بھی اوراز قبیل حیات وُنیوی، بلکہ بہت وجوہ سے اس سے قوی تری''

( كموّات في الاسلام كموّب نمبر: ٣٣ ج: الص: ١٢٠ مطبوعه كمتبه دينيه ويوبند يولي )

ايك دُ وسرى جُكُه لَكھتے ہيں:

'' وہ (وہائی) وفات ظاہری کے بعد انہیاء کیہ السلام کی حیات جسمانی اور بقائے علاقہ بین الروح والجسم کے مشکر ہیں اور بید (علمائے دیوبند) حضرات صرف اس کے قائل بی نہیں بلکہ شبت بھی ہیں ، اور بڑے والجسم کے مشکر ہیں اور بید کے جیں۔'' زوروشورے اس پردلائل قائم کرتے ہوئے متعدد رسائل اس بارے میں تصنیف فر ماکرش نع کر چکے ہیں۔'' (تقش حیات ج: اس بردلائل قائم کرتے ہوئے متعدد رسائل اس بارے میں تصنیف فر ماکرش نع کر چکے ہیں۔''

# عقيدهٔ حيات النبي پر إجماع

علامه سخاويٌ المتوفي ٩٠٢ هـ:

"نحن نومن ونصدق بأنه صلى الله عليه وسلم حى يوزق فى قبره، وان جسده الشويف لا تأكله الأرض والإجماع على هذا." (القول البديع ص ١٦٧ مطبعة الايصاف، بيروت) ترجمه: " مارا ايمان إورجم ال كي تقد يق كرت بي كرحضورا كرم سلى التدعيه وللم الي قبر شريف بي ازنده بين، آپ كود بال رزق بحى ملتا ماورا ب كي جسدِ اطهر كوش بين كماتى اوراس عقيد براال حق كا اجماع بهد."

#### منكرين حيات كاحكم:

شيخ الاسلام حضرت علامه عيثيُّ التوفي ٨٥٥ه فرماتي بين:

"من انكر المحيوة في القبر وهم المعتزلة، ومن نحا نحوهم و اجاب اهل السنة عن (عمدة القارى شرح بخارى ج٠٨ ص: ٨٥ العند: ٢٠١١)

ترجمه: ... جن لوگوں نے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی قبر کی زندگی کا انکار کیا ہے اور و ومعتز یہ اور ان کے ہم عقیدہ ہیں ، الل سنت نے ان کے دلائل کے جوابات دیتے ہیں۔'' حافظ ابن حجر عسقد فی الهتوفی ۸۵۲ هے نے بھی اس انداز بیان کواختیار فرمایا ہے کہ منکرین حیات اہل سنت میں ہے نہیں: "قلد تمسك به من انكر الحيوة في القبر واجيب عن اهل السنة .... ان حيوته صلى الله عليه وسلم في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيًّا"(فتح الباري ح ٧٠ ص ٣٢ طبع مصر) ترجمہ:... منکرین حیات فی القبر اس صدیث ہے استدلال کرتے ہیں اور اہل سنت کی طرف ہے

ان کا جواب دیا جا تا ہے کہ حضورصلی امتدعدیہ وسلم کی قبر کی زندگی ایسی ہے کہ دو بارہ اس پرموت نہیں اور آپ اب وائمي طور پرزنده بين ـ''

حضرت مولا نا احماعلی صاحب محدث سہار نپوریؓ نے بھی اس عبارت کو حاشیہ بخاری جلد: اصفحہ: ۱۵ پرنقل اورتشکیم فرمایا ہے۔

اب تک کی گزارشات ہے داضح ہوا ہوگا کہ قر آن وسنت اورا کا برعلائے امت کی تصریحات کی روشنی میں پیعقید واہل سنت کا بنیا دی عقیدہ ہے اوراس سے دورہ ضرک بعض تجدد پسندول کے علاوہ کس نے اختلاف نہیں کیا، وہاں ریبھی واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اکا برین دیو بندنے'' المہند علی المفند'' مرتب فر ما کرامت کے سامنے بیہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ علمائے دیو بندا ال سنت کا عقیدہ اس سلسلہ بیں بھی وہی ہے جواسلاف امت کا تھا۔

تگر یایں ہمہ جب شرذ مهٔ تنبیلہ نے اس اجماعی عقیدہ سے اختلاف کرنے کی کوشش کی تو نہصرف اس سے بیزاری کا اظہار کیا گیا، بلکہ دورِ حاضر کے اساطین امت نے اس مسئلے کی اہمیت اور حقیقت کو واضح کرتے ہوئے درج ذیل تحریر مرتب فر ما کرمشتہر فر مائی اورمتفقهاعلان فرمايا:

مسئله حيات النبي كے متعلق دورِ حاضر كے اكابرِ ديو بند كامسلك اوران كامتفقه اعلان '' حضرت اقدس نی کریم صلی الله علیه وسلم اورسب انبیائے کرام علیہم الصعوق والسلام کے بارے میں اکا بر دیو بند کا مسلک ہے ہے کہ و ف ت کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں ، اور ان کے ابدا نِ مقدسہ بعینہا محفوظ ہیں ،اورجسد عضری کے ساتھ عالم برزخ میں ان کو حیات حاصل ہے،اور حیات و نیوی کے مماثل ہے۔ صرف پیہ ہے کہ احکام شرعیہ کے وہ مکلف نہیں ہیں ، لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روضۂ اقدس میں جو درود برها جاوے باد واسطہ سنت ہیں ، اور یہی جمہور محدثین اور مشکلمین اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، ا کا ہر دیو بند کے مختلف رسائل میں بیتصریحات موجود ہیں،حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتو گ کی تومستفل تفنیف حیات انبیاء یر'' آب حیات' کے نام سے موجود ہے۔حضرت مولا نظیل احمد صاحبٌ جوحضرت مولانا

رشیداحمر گنگوبیؒ کے ارشدخدفاء میں سے بیں، ان کا رسالہ'' المہند علی المفند'' بھی ابل انصاف اور اہل بصیرت کے لئے کافی ہے، اب جواس مسلک کے خلاف دعوی کرے آئی بات بیٹنی ہے کہ ان کا اکامرِ دیو بند کے مسلک ہے کوئی واسط تبیس ۔ و اللہ یقول الحق و هو یهدی السبیل''

> ۲:.. بمولانا عبدالحق مهتم دارالعلوم حقائی شراحم عثانی شرا العدیث دارالعلوم اسد. میپشند داله پارسنده شخ الحدیث دارالعلوم اسد. میپشند داله پارسنده ۲:.. بمولانا محمدا در پس کاند بلوی شرفیدا بهور شخ الحدیث جامعدا شرفیدا بهور ۸:.. بمولانا رسول خال شرفید اید گنیدلا بهور جامعدا شرفیه نید گنیدلا بهور معدا شرفیه نید گنیدلا بهور ۱:.. بمولانا احمر علی لا بهوری شرفی المیر خدام الدین لا بهور

ا:.. مولا نامحمد بوسف بنورگ مدرسة عربيدا ملاميد کراچی نمبره سانت باظم محکمة امور نمروييه بهاو کپور مایق باظم محکمة امور نمروييه بهاو پور ۵:.. مولا ناشمس الحق افغانی " صدروفاق المدارس العربيه پاکستان عند.. مولا نامفتی محمد سن " مهتم جامعه اشرفيدلا مور ۹:.. مولا نامفتی محمد شفیع " مهتم وا دالعلوم کراچی

(تلک عشرة كاملة)

(ماهنامه پیام مشرق لا جورجلد: ۳ شاره: ۳ رزیج الاول ۱۳۸۰ هر ۱۹۲۰) (بحوالی سکین الصدور ص: ۳۷)

الغرض میرا اور میرے اکابر کاعقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ عیہ وسلم اپنے روضۂ مطہرہ میں حیات جسمانی کے ساتھ حیات ہیں، یہ حیات برزخی ہے گر حیات و نیوی ہے تو بی تر ہے، جولوگ اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں، ان کا اکابر علائے ویو بند اور اساطین امت کی تقریحات کے مطابق علائے ویو بند ہے تعمق نہیں ہے، اور میں ان کو اہل حق میں ہے نہیں سمجھتا، اور وہ میرے اکابر کے نزد یک گراہ ہیں، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جا رئبیں اور اس کے ساتھ کی تعملی روانہیں ۔ واللہ یہ قسول المحق و ہو یہ المسببل!

#### حیات برزخی موضوع بحث ہے

سوال:...وفات شریف کے بعد نبی صلی القدعلیہ وسلم کی حیات کے قائل کومنکر کہنا آپ کے نزدیک شرعی طور پر کیسا ہے؟ اور کیا علم ء کی مختلف تحقیقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاسکتا ہے؟ مثل ایک عالم نے دنیاوی زندگی کہا، دُوسرے نے برزخی اخروی کہا، تو کیا پہلے کوشری طور پرچق ہے کہ وہ دُوسرے کومنکر کہے؟ جواب: سوال بوری طرز سمجھ میں نہیں آیا، اگر صرف تعبیرات کا اختلاف ہوتو نزاع لفظی ہے،اورا گرنتیجہ و مال کا فرق ہو تولائق اعتناء ہے۔ مسکد بھیات میں حیات برزخی ہی موضوع گفتگو ہے، نفی وا ثبات کا تعلق اس سے ہے، اگر دونوں فریقوں کا مدعا ایک ہی ہوتو نزاع لفظی ہوگا نہیں تو معنوی ہوگا۔

سوال:... مجھ جیسے چند ٹالائفق کا خیال ہے کہ مسئلۂ حیات النبی کے شمن میں علی نے دیوبند نے مولا ناحسین علیٰ وال کھچرال کے تلافدہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جومو یا نااحمد رضا خان نے اکا ہرینِ دیوبند سے کیا تھا (یعنی غلط پراپیگنڈا)، آپ اس بارے میں کیا قرمائے ہیں؟

جواب:... ہرخنص کوخل ہے کہ اپنے خیال کوشیح سمجھے،لیکن اگر وہ خیال حقیقت ِ واقعیہ پر جنی ہوتو تسیح ، ورنہ نلط ہوگا۔ اس نا کارہ کے خیال میں آپ کا خیال حقیقت ِ واقعیہ پر جن نہیں۔

#### رُوح كالوثاياجانا

سوال:...جاراعقیدہ ہے کہ حضور عیہ انسلام اپنی قبر شریف میں حیات ہیں، پھرائ حدیث شریف کے کیا معنی ہوئے کہ:
'' جب کوئی میری قبر پر ورود وسلام پڑھتا ہے تو میری رُوح مجھ پرلوٹا دی جاتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب ویتا ہوں۔''سوال سیہ کہ جو پہلے ہے زندہ ہے ،اس پر رُوح لوٹا نا کیا معنی؟ وُ وسرے یہ کہ آ ہے کہ در یار میں ہر وقت سلام کا نذرانہ پیش ہوتا رہتا ہے تواس طرح یا ریاں رُوح کا دخوں وخروج توایک طرح کا عذاب ہوگیا (نعود باللہ) کیا بیصدیت صحیح بھی ہے؟

جواب: ... حافظ سيوطي في اسموضوع پر رسالد لكها به الله بهي انهول في آب كسوال كي گياره جواب دي بين الكن اس ناكاره ك ولكوا يك بهي نبيل لگا، يا صحح الفاظ بين ايك بهي بهي بهي بهي بهي بهي بهي بهي مي مي مي ايك اس زوّر وح كي مقيقت تواند تعالى بي كومعوم به المار في وادراك سے بالاتر چيز به ليكن بينا كاره يه به متاب كدونيا بين توايك طرف آوي متوجه بوتا بو و ووراس كي كدرور پاك صلى الله عدي وسلام الهي به بمال الهي به الكن و بال ... والله الما من الله علي وقو و مرى طرف توجه و مرى طرف توجه و مرى طرف توجه و مرى طرف توجه و الله الله علي الله عدي وقت سلام بيش كرت بين ، مرروح پاك صلى التدعليه و الكه مبر الكن كي متوجه و الله الله علي الله علي و وحي "كامطنب يه كدالله تعالى برملام كرت والله كي طرف و و ياك طرف و و و ياك طرف و ياك طرف و و ياك طرف و ياك طرف و و ياك و ياك طرف و ياك و ياك طرف و و ياك و ياك طرف و و ياك و ياك و ياك طرف و ياك و ياك طرف و ياك و ياك طرف و ياك و ياك طرف و ياك و ي

## مجلس مقتنها شاعت التوحيد والسنة بإكستان كافيصله

سوال:...اشاعة التوحيد کی مجلس مقذّته کا فيصله ارسال خدمت ہے، جواب طلب بيہ بات ہے که کیا اس فیصلے کی زو میں اکا برین دیو بندر حمیم القد تعالیٰ نبیں آتے جن کا ساع انبیاء وحیات انبیاء کیہم اسلام کاعقیدہ ہے؟

فيصلے كى عبارت مندرجدؤيل:

و مجلس مقنّنه اشاعة التوحيدوالسنة بإكستان كافيصله:

ساع موتی ،کاعقیدہ قرآن کریم کے خلف ہے،قرآن میں سوع موتی ثابت نہیں ہے، جولوگ بسم موتی ہا بت نہیں ہے، جولوگ بسم م بسمشیۃ اللہ خوفاً للعادہ عند القبر ساع کے قائل ہیں، وہ کا فرنہیں ہیں، اور جولوگ ساع موتی ہروفت دورونز دیک کے قائل ہیں، وہ ہمارے نزویک دائر واسلام سے خارج ہیں۔''



کیا یہ فیصلہ شرعاً درست ہے؟ شریعت مطہرہ کی روشن میں جواب سے نوازیں۔ جواب: ساع موتی کے بارے میں حضرت گنگوئی نے فقادی رشید یہ میں جو پچھتح ریفر مایا ہے، وہ سیح ہے، اور آپ کے مرسلہ پر ہے میں جو پچھتکو کی مطرت گنگوئی کے الفاظ یہ ہیں:

" بیمسله عبد صحابه کرام رضی امتد تعالی عنهم ہے مختلف فیہا ہے ،اس کا کوئی فیصلهٔ بیس کرسکتا۔ "

(فآوي رشيديه ص:٨٤، مطبوعة رآن كل كراجي)

جب بيد مسئله صحابه وتابعين اورسلف صالحين ... رضى الله عنهم ... كنه ما في سيح مختلف فيها چلا آر ما ہے، تو ان ميس سے كسى ايك فريق كوكا فرقر ارد ينے والا گمراه اور خارجى كہلانے كامستحق ہوگا ، والله الله علم!

عقيدهٔ حياة النبي صلى الله عليه وسلم اوراً مت مسلمه

سوال ا:... نبی پاک صلی الله علیه وسلم کی حیات برزخی کے متعلق امت مسلمه وا کابرینِ دیو بند کاعقید و کیا ہے؟ سوال ۲:.. جومقررا پی ہرتقر مریس حیات النبی کے انکار پرضرور بولتا ہے، اور قائلینِ حیات کو برا کہتا ہے، کیاوہ اہلسنت میں

9-

سوال ساز ... کیا دافعی بیدد یو بندی مسلک کے ترجمان ہیں ، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے؟ سوال: ۳۰... کیا عقید ؤ حیاۃ النبی قرآن وحدیث سے تابت ہیں؟ سوال ۵:... کیا ساج انبیاءاختلافی مسئلہ ہے؟

سوال: ٢...كيا فآوي رشيد بيرجوك آپلوكوں كے ہاتھوں ميں ہے،اصلى ہے؟

سوال 2:...منکرینِ حیات اپنے معتقدین کو یہ کہتے ہیں کہ اب دیو بند میں بھی تخریب کارشامل ہو گئے ہیں ،اس لئے وہاں بھی اصل عقیدہ کی مخالفت ہور ہی ہے ،اور بر بلوی ذہن کے لوگ وہاں شامل ہو گئے ہیں ، کیا بیۃ تأثر ٹھیک ہے؟ سوال: ۸... مجمع الزوائد ومنتدرک وغیرہ میں جو بہ حدیث آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور روضۂ رسول پر حاضر ہوکرسلام کریں گے ،آپ سلی الند ملیہ وسلم ان کا جواب دیں گے ،ٹھیک ہے یانہیں؟

جواب ا:... ہما را اور ہمارے اکا بر کاعقید و حیات النبی صلی امتدعدیہ وسلم کا ہے ، بیرحیات برزخی ہے ، جومشا بہ ہے حیات دنیوی کے۔

جواب ۲، ۳: ... حیات النبی صلی القد علیه وسلم کے قائلین کو برا بھلا کہنے والا شاہل سنت والجماعت کا ترجمان ہے، نہ علائے ابو بند کا!

جواب سن..عقیدهٔ حیات ،قر آن کریم سے بدلالۃ النص اور صدیث سے صراحتہ النص سے ثابت ہے۔ جواب :... مجھے اس میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں۔

جواب ٢:.. فآويٰ رشيد بيين ساع موتى كى بحث ہے، انبيائے كرام عيبم السلام كے بارے ميں نبيل۔

جواب ،... المهند على المفند" تو بريلويوں كے مقابله ميں بى كھى گئى ہے، جس پر ہمارے تمام اكابر كے دستخط بيں ،اس

میں حیات النبی صلی القد علیہ وسلم کا مستعدشرے وتفصیل ہے ذکر کیا گیا ہے۔

جواب ٨:... بيروايت سيح ب، اورتي مسلم كي روايت اس كي مؤيد ہے، والله اعلم!

## منكرين حيات النبي كي إقتذاء؟

سوال: ایک عالم بیعقیدہ رکھتا ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسم کو حیات پرزخی حاصل ہے، بایں صورت کرآپ علیہ السلام کا جسدِ مبارک اپنی قبر بیں صحیح سالم پڑا ہے، لیکن یہ جسم میت ہے، اس بیس حیات نہیں ہے، صرف رُوح کو حیات خاصل ہے، اور رُوح کا کوئی تعلق جسدِ انور کے ساتھ نہیں ہے، جو شخص نہ کورہ عقید ہے کے خلاف عقیدہ رکھے وہ پیکا کا فراور کراڑ (بندو) ہے، اس بات کا اظہار وہ اپنی اکثر تقاریر میں کرتا ہے، ابسوال ہے کہ:

سوال ۱:.. آیا ایساعقیده رکھے دالے عالم کے ساتھ عقیدت رکھنا جائز ہے؟
سوال ۲:.. آیا اس عقیدے کے حامل امام کے پیچھے تماز ہوجاتی ہے؟
سوال ۳:... ایسے عقیدے کے حامل کی تقدر پرسننا شرعا جائز ہیں یا کہ موجب گناہ؟
سوال ۳:... اس عقیدے کے حامل کے تقدر کرنا چاہئے یا کہ اس ہیں سکوت اختیا رکرنا بہتر ہے؟

(۱) عن عطاء مولى أمّ حبيبة قال سمعت أبا هويرة يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهبطن عيسى اس مويم حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا وليسلكن فجا حاجًا أو معتمرًا ابنيتهما وليأتين قبرى حتى يسلم على والأردنَ عليه، يقول أبوهريرة أي بننى أخى إن رأيتموه فقولوا. أبوهريرة يقرئك السلام. هذا حديث صحيح الاسناد. (مستدرك حاكم ج.٢ ص ٥٩٥ هبوط عيسى عليه السلام وقتل الدجال واشاعة الإسلام، طبع دار الفكر بيروت).

. ٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده! ليهلَنَ ابن مريم بفح الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليشيئهما. رواه مسلم. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: • • أ). جواب:... میرااور میرے اکابر کاعقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم روضۂ اطبر میں حیات جسمانی کے ساتھ حیات بیں ، اور یہ حیات برزخی ہے ، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم فرود وسلام بیش کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں ، اور وہ تمام اُمور جن کی تفصیل اللہ بی کومعنوم ہے ، بجالاتے ہیں ۔ آپ میں اللہ علیہ وسلم کی سیات کو حیات بسر ذخیسہ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ حیات برزخ میں حاصل ہے ، اور اس حیات کا تعلق رُوح اور جسد دونوں کے ساتھ ہے ۔ جوشن اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے اکابر کے خزد کی گمراہ ہے ، اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا ہو برنہیں ، اس کی تقریر سننا جائز نہیں ، اور اس کے ساتھ کسی قشم کا تعلق روانہیں ۔ کے خزد کی گمراہ ہے ، اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا ہو برنہیں ، اس کی تقریر سننا جائز نہیں ، اور اس کے ساتھ کسی قشم کا تعلق روانہیں ۔

# حیات انبیاء فی القبور کے منکرین کا حکم

محتر مهولا نامحمر بوسف لدهیا توی صاحب السلام علیکم ورحمة اللدو بر کاند!

روز نامد جنگ کراچی ۹ رجون ۱۹۹۵ء میں آپ نے لکھا تھا:

" سلف صالحين سے باعثادي:

س...ا یک فرقہ حیات الانبیاء فی القبور، سائے موتی ، اس دنیاوی قبر میں حساب و کتاب بعویز گنڈ ہ ، واسطے اور وسلے کے قاملین کو کا فر اور مشرک کہتا ہے ، اور کہتا ہے کہ حیات انبیاء اور حساب و کتا ہے بیسب برزخی معاہم ہیں ، برزخی قبر ہر انسان کو کمنی ہے ، قبر ہے مراد بیگر ھانہیں جس کے اندرانسان کو دُنیا ہیں دفن کر دیا جا تا ہے۔ افسوس کہ بیلوگ کا فر اور مشرک کے فتوئی کی ابتدا اِ مام احمد بن عنبل ہے کرتے ہیں ، ان کا کہنا ہے کہ ان عقائد کی ابتدا و مام ابن تیمینی ، ابن قیم سمیت تمام صالحین ان کے کفر وشرک کے ابتدا و مام ابن تیمینی ، ابن قیم سمیت تمام صالحین ان کے کفر وشرک کے فتوے کی زد میں آتے ہیں ۔ فدارا! جواب عن بیت فرما کیں کہ بیفرقہ مسلمان ہے یا کا فر؟

وجہ سوال ہے ہے کہ میرے ایک مامول جان ای فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ کراچی ہی ہیں وفات پاکروہیں مدفون ہو بھے ہیں، میرا ہروت انہیں ایصال او اب اوران کے لئے وُعائے مغفرت کرنے کوجی جا ہتا ہے، مگران کے عقائد کی وجہ سے ہیں جھجکا ہوں کہ خدانخواستہ یفرقہ مسلمان ہی نہ ہو؟ جہتا ہے، سیفرقہ خارجیوں کے مشاہہ ہے کہ تمام اکا ہرا ال سنت کوجی کہ امام احمد بن شبل کو بھی کا فرومشرک ہجستا ہے، اور ان کے عقائد کا منشا سلف صالحین سے بے اعتادی اور اپنے جہل پرغرور و پندار ہے۔ عقائد کی کہ ہوں ہیں بعض اکا ہر کا قول ہے کہ جوفرقہ تمام سلف صالحین کو گھراہ کہتا ہو، اس کو گھراہ قرار دیا جائے گا، اور جوان سب کو کا فرقر اردیا جائے گا، اور جوان سب کو کا فرقر اردیا جائے گا، اور جوان سب کو کا فرقر اردیا جائے گا، اور جوان سب کو کا فرقر اردیا جائے گا، اور جوان سب کو کا فرقر اردیا جائے گا، اور جوان سب کو کا فرقر اردیتا ہو، اس کو کا فرقر اردیا جائے گا۔ بہر حال ان کو کا فرقر اردینے ہیں تو احتیا طرکی جائے ، مگر ان کی گھرائی ہیں

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من أحد يسلّم عليَّ إلّا ردّ الله عليَّ رُوحي حتى أردّ عليه السلام. رواه ابو داوُد والبيهقي في الدعوات الكبير. (مشكوة ص ٨٢٠، باب الصلوة على البي، طبع قديمي كتب خانه).

شك نبيس \_آپاس طرح دُعا كيا كري كها گرييمسلمان تفاتوانندنته لي اس كي مغفرت فرما كيں \_''

اس جواب کی روشی میں گویا جوفرقہ حیات انہیاء فی القبور، سماع موتی ، دُنیاوی قبر میں حساب و کتاب، تعویذ گنڈہ اور واسطہ وسیلہ کے قائلین کومشرک کہے، وہ آپ کے فز دیک خارجیوں کے مشابہ ہے، اور اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ اس سلسلے میں ججھے آپ سیلہ کے قائلین کومشرک کہے، وہ آپ کے فز دیک خارجیوں کے مشابہ ہے، اور اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں، وہ سوالات سے بیں: سے چند سوالات کے جند سوالات کے قرآن وسنت اور مستند حوالوں سے جواب مرحمت فرمائیں، وہ سوالات سے بیں: سماع موتی قرآن کی نظر میں:

ا: .. قرآن میں الله تعالی نے نبی صلی الله علیه وسلم کومنع فرمایا که:

(ياره:۲۲، رکوع:۵۱ سورهٔ فاطر)

"وَمَا آنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنُ فِي الْقُبُورِ."

ترجمه:... اے نبی آی قبر میں پڑے ہوؤں (لیعنی مردوں) کونبیں سنا سکتے۔''

ایک اورآیت س

(سوروروم ركوع:٨)

"فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي."

ترجمه:... (اے نبی) آپ مردوں کوئیں سنا سکتے۔''

سورہ کمل میں بھی ای طرح کی ایک آیت ہے، جوساع موتی کی نفی کر رہی ہے۔ ندکورہ بالا آیات ساع موتی کی نفی کر رہی جیں ، جبکہ آپ کے جواب (جو کہ جنگ میں شائع ہواہے) ہے ساع موتی کی تائید ہوتی ہے۔

برائے مبریانی ان آیات کا جواصل مدعاہے، یعنی ان آیات کا جواصل مقصدہے، اس سے آگاہ فرمائیں، تا کہ ان شکوک

وشبهات کا إزاله ہو سکے جومیرے ذہن میں جنم لے رہے ہیں۔

ساع موتی احادیث کی نظر میں:

غزوہُ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ عبیہ وسلم نے ان نعشوں کوایک گڑھے بیں ڈارا اور گڑھے کے کنارے کھڑے ہوکر فرمایا:

"هَلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟"

ترجمه:...''تم ہے تمہارے پروردگار نے جو دعد ہ کیا ، وہتم نے حق پالیا؟''

صحابه كرام رضوان الله يهم اجمعين في عرض كيا: يارسول الله! آپ مردول كو يكارت بي؟ آپ فرهايا:

"مَا أَنْتُمُ بِأَسْمَعَ مِنْهُمُ، وَلَكِنُ لَا يُجِيْبُونَ!"

ترجمه:... " تتم ان سے زیادہ نہیں سنتے الیکن پیجواب نہیں دے سکتے!"

بیوا قعہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کیا گیا، توام المؤمنین نے کہا: نبی کریم صلی اللہ عدید وسلم نے یہ بات ہرگزنہیں فر مائی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا:

(بخاری ج:۲ ص:۲۲۵)

"إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقًّا"

ترجمه:... انہوں نے اب تو وہ حق ہات جان لی ہوگی جو میں ان سے کہتا تھا۔'' اور آب الی بات فرما بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اِنْک لا تُسْمِعُ الْمؤتی۔'' (یقیناً آپ مردوں کوئیس سناسکتے)

مذکورہ بالا واقعہ بھی سائے موتی کا انکارکرر ہاہے، آپ بیہم سے زیادہ جائے ہوں گے کہ حضرت عائشہ کا علیت میں کیا مقام تھا؟ ان سے بہتر مفسرہ ، محدثہ، نقیہہ، خطیبہ سب سے بڑی مؤر خداور سب سے بڑی ماہر انساب شاید دُنیا میں اب تک کوئی پیدائہیں ہوا، ندمردوں میں ، نہورتوں میں ، انہوں نے ہی یہ فقہی اُصول چیش کی تھا کہ جوروایت خلاف قرآن ہو، وہ ہرگز قابل قبول ندہوگ ، یا اس کی تاویل کی جائے گی یا اس کار قرکیا جائے گا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے میفر مایا کہ: ساع موتی کے انکاری خارجی ہیں، جبکہ بیتاریخ میں محفوظ ہے کہ حضرت عائشٹ نے سب سے پہلے ساع موتی کا انکار کیا۔

> میری آب سے گزارش ہے کہ میں بھی اس پہلو سے آگاہ کریں جو کہ حضرت عائشہ کی نظروں سے اوجھل رہا۔ ساع موتی امام ابوصیفہ کی نظر میں:

امام ابوصنیفہ نے ایک شخص کو پچھ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس آ کرسلام کر کے یہ کہتے ہوئے سنا کہ:ا ہے قبروالو!تم کو پچھ خبر بھی ہے اور کیا تم پراس کا پچھاٹر بھی ہے کہ بیس تمہارے پاس مہینوں سے آر ہاہوں اور تم سے میراسوال صرف یہ ہے کہ میرے تن میں دُ عاکرو، بتا وَ! تمہیں میرے حال کی پچھے خبر بھی ہے یاتم بالکل غافل ہو؟

امام ایوصنیفہ نے اس کا بیقول من کراس سے دریافت کیا کہ: کیا قبر والوں نے پھے جواب دیا؟ وہ بولا: نہیں دیا! امام ابوصنیفہ نے بیئ کرکہا: تھے پر پھٹکار! تیرے دونوں ہاتھ گردآ لود ہوجا کیں ، توالیے جسموں سے کلام کرتا ہے جو نہ جواب دے سکتے ہیں ، اور نہ وہ کسی جیز کے مالک ہیں ، اور نہ وہ آ واز ہی من سکتے ہیں۔ پھرابوصنیفہ نے قرآن کی بیآ یت تلاوت فر ، نی :

''وَمَآ أَنْتَ بِمُسَمِع مَّنُ فِي الْقُبُوُدِ.'' ترجمہ:..'' اے بی!تم ان لوگول کوجوقیروں میں ہیں بہیں سنا سکتے۔'' (غرائب ٹی تحقیق المذاہب تفہیم المسائل ص:۱)

یہاں بھی وہی سوال ہے کہ امام ابوصنیفہ بھی ساع موتی کے انکاری تھے، پھر ہات کچھ بھھ میں نہیں آتی کہ ابوصنیفہ کا بیل کیسا تھا؟ ذراوضا حت کے ساتھ سمجھا دیں۔

واسطے اور وسلے:

اب میرے سوالات ندکورہ عنوان کے تحت ہوں گے، امیدے جواب مرحمت فرما کیں گے۔ واسطے اور وسیلے قرآن کی نظر میں:

سورهٔ بقره آیت: ۱۸۶ میں اللہ تعالی فرمارہ ہیں:" اوراے نی! میرے بندے اگرتم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں

تا دو که میں ان سے قریب ہی ہوں ، ہندہ جب مجھے بکارتا ہے قومیں اس کی بکارسنتا ہوں ،اور جواب دیتا ہوں ،لبذا انہیں چاہئے کہ میر ، ہی حکم مانیں اور مجھے پر ہی ایمان لائمیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو ،شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔''

سورهٔ ق آیت: ۱۳ میں ارشاوہ:

'' ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو ہاتیں اس کے جی میں آتی ہیں ، اور ہم اس سے اس کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔''

سورهٔ اعراف آیت: • ۱۸ یس ارشاد ہے:

'' اورا ملد کے تمام نام اچھے ہیں ، ان بی کے ذریعہ سے التد تعالی سے دعا کرو۔''

ورخ بالاتمام آیات ہے یہ بات بچھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی کوکسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نبیس ہے، کین ہوسکتا ہے کہ ماری بچھ میں کو گئی کر رہی ہیں ) کا ہماری بچھ میں کو فی خرابی ہو، لہذا آپ محترم ہے یہ مؤ ڈ ہانہ عرض ہے کہ مذکورہ بالا آیات (جو کہ واسطے اور وسیلوں کی نفی کر رہی ہیں ) کا درست مفہوم کیا ہے؟

واسطے اور وسیلے احادیث کی روشنی میں:

ابوداؤد، نسائی، ترفدی اور ابن ما جہ نے حضرت انسؓ ہے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی التدعنیدوسلم کے ساتھ مسجد میں بینے ہوا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہاتھ اس نے بیدعاکی:

'' اے القدیمی آپ ہے اس وسلے ہے سوال کرتا ہوں کہ تمام جمر آپ بی کے لئے ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ، آپ مہر بان اور احسان کرنے والے ہیں ، زبین وآسمان کے بنانے والے ہیں ، زبین وآسمان کے بنانے والے ہیں ، اسے جل ل واکر ام والے ، اے زندہ ، اے بندوبست کرنے والے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔''
ہیں ، اے جل ل واکر ام والے ، اے زندہ ، اے بندوبست کرنے والے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔''
(تندی ج: م ص: ۲۱۹)

حضورا كرم صلى الله عديد وسلم في سين كرفر مايا:

"اس نے امتد کے اسم اعظم کے ذریعے وُ عالی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے وُ عالی ہے، آبول ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے۔''

ندگورہ حدیث سے بیتھا ہر ہور ہاہے کہ القد کو کسی ہیر، کسی نقیر کے واسطہ اور و سیلے کی ضرورت نہیں ، اور ایسی کوئی وُ وسر ک حدیث بھی ہمیں نہیں ہی جس میں نبی اکرم صلی القد ملابیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کے علاوہ کسی وُ وسرے واسطے یا و سیلے کا ذکر کیا ہو۔ لہذا آپ سے سوال ہے کہ ہم واسطے یا و سیلے کے قائل ہوں تو کیونکر؟ ذراتفصیل ہے جواب عنایت فرماویں۔

دا سطے اور و سیلے ابو حنیقیہ کی نظر میں:

یہ بات کسی کو دُرست نہیں کہ دُنا ہا نگے امتدے کسی اور وسلے ہے ، بلکہ چاہئے کہ القد بی کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ وسلہ پکڑے اور یہ بھی نہ کہے کہ مانگتا ہوں تجھ سے بھی فلاں یاساتھ فرشتوں یا نہیوں کے تیرے اور مثل اس کے (ورمختار)۔ لیجے! ابوصیفہ کا فنوئی بھی حاضر ہے، ہم واسطے اور وسیلے کے قائل ہول تو کیونکر؟ مؤدّ بانہ عرض ہے۔ تعوید گند ہے:

محترم مولوی صاحب!

تعویذ گنڈوں کا ثبوت یا ذکرہمیں قرآن میں نہیں ملتا، ہاں احادیث اس کا ردّ کرتی نظرآتی ہیں، مثلاً :عبداللہ بن مسعود رضی ابتدعنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ دم، تعویڈ اور تو لہ سب شرک ہیں (ابوداؤد، مشکو آ ص:۳۸۹)۔

ہی ری ناقص عقل تو یہ بتی ہے کہ قر آن سراسرراہِ ہدایت ہے،اور یہ ہدایت ہم اس کو بچھ کر ہی حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ تعویذ بنا کر گلے میں ڈانے سے یا گھول کر پینے سے۔ویسے ہم ہدایت کے طالب ہیں،آپ نے جواس کے نہ ماننے والوں کوخار ہی کہ ہے، ضرور آپ کی نظر میں کوئی حدیث، کوئی واقعہ ہوگا۔ براہِ مہر یانی! ہمیں بھی اس سے آگا وفر مائیں،نوازش ہوگ۔

قرآن مجید میں املہ تعالیٰ نے قرآن اور شہد دونوں کے ہارے میں فرمایا کہ ان دونوں میں مؤمنین کے لئے شفاہ، تو کی جس طرح قرآن کو گلے میں لٹکاتے ، بازو پر باندھنے سے شفال سکتی جس طرح قرآن کو گلے میں لٹکانے یا بازو پر باندھنے سے شفال سکتی ہے؟ جواب عزایت قرما کمیں، عین نوازش ہوگی۔

وُنیاوی قبر میں حساب و کتاب:

محترم لدهيانوي صاحب!

ندگورہ بالاعنوان کے تحت میرا آپ سے میسوال ہے کہ ؤنیاوی قبر میں جوحساب و کتاب کونہ مانے وہ خارجی کیسے ہے؟ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرمائے ہیں کہ:

" نطفے کی بوند ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھراس کی تقدیر مقرر کی، پھراس کے بئے زندگی کی راہ آسان کی، پھراہے موت دی اور قبر عطافر مائی۔"

جبکہ ہم بید مکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کوقبر (مٹی والی قبر) میسرنہیں آتی ، کچھ کو جانور بھی کھا ج تے ہیں ، کچھ پانی میں مرجاتے ہیں ، کوئی ریزہ ریزہ ہوجا تا ہے ، کسی کولوگ جدا دیتے ہیں ،غرض یہ کہ کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دُنیادی قبر میسرنہیں آتی ، تو پھر قر آن کا یہ دعویٰ کہ ہم انسان کوقبر عطا کرتے ہیں ، سے کیا مراد ہے؟

میری ناقص عقل سی بتی ہے کہ قرآن کا دعوی بالکل سچا ہے اور قرآن میں ندکورہ قبر سے مراد برزخی قبر ہے ، جو برایک کولمنی ہے ، اور مرد سے پرعذاب وراحت کا دورگزرتا ہے ، قرآن میں اللہ نتی لی فرماتے ہیں کہ:'' آلِ فرعون کوصبح وشام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے'' (سورۂ مؤمنون: ۴۵)۔

فرعون کی لاش آپ دیکھ لیس پورپ میں محفوظ ہے، لیکن قر آن یہ کہدر ہاہے کہ اسے آگ پر چیش کیا جاتا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عذاب کا بیدوراس پر کہاں گزرتا ہے؟ فرعون کی لاش (بدن) کو بچانے کا ذکرخودامقد تعالی نے سور ہوئین آیت: ۹۰ – ۹۲ میں کیا ہے، تا کہلوگوں کوعبرت ہو۔ حیات الانبیاء فی القبور:

محترم لدهیانوی صاحب!الله تعالی قرآن پاک میں ارشادفر ما تاہے کہ:

(مؤمنون ميت:١٧،١٥)

"ثُمَّ إِنَّكُمْ يِوْمَ الْقِيمَةِ عَنْدَ رَبُّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ."

ترجمہ:...' وُنیاوی زندگی کے بعد تہم ہیں ایک دن ضرور مرنا ہے،اور پھرروزِ قیامت ہی اُٹھ یا جانا ہے۔'' غورطلب بات میہ ہے کہ اس اُصول کے لئے کسی نبی ، ولی ، بزرگ کی تخصیص نبیں ہے، بیاُ صول عام ہے،اس میں کو لَی مشتنی

بىرى ئىل ہے۔

ایک اورجگهارشادفر مایا:

(الزمر:۴۰)

"إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيَّتُولَ."

ترجمہ:... بے شک (اے نبی) تم بھی مرنے والے ہواوران لوگوں کو بھی موت آنی ہے۔''

بیآ بات جمیں بیر بتار ہی ہیں کہ ہر ذک رُوح نے موت کا مزاچکھنا ہے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے،اوراس مقرر وفت پرسب کوموت آئے گی یا آتی ہے۔

سوال یہ پہیدا ہوتا ہے کہ ان واضح آیات کی موجودگی میں یہ کہنا کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں ، تو قر آن کی یہ ہات کن ہوگول کے لئے ہے؟ کیا عام لوگوں کے لئے؟ کیونکہ اگر حیات الانبیاء فی القبع رکو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کوموت آتی ہی نہیں ، اور اگر آتی بھی ہے تو تھوڑی دیرے لئے ، قبر میں جاتے ہی وہ زندہ ہوجاتے ہیں۔

جبكة قرآن يدكهدر باب كه برمر في والاقيامت كون بى أشفى كا\_

حیات الانبیاء فی القورے متعلق میں ایک واقعہ درج ذیل کررہا ہوں جو کہ بخاری کی ایک طویل ترین حدیث ہے، اور واقعہ معراج سے متعلق ہے، اس کا آخری حصہ درج ذیل ہے:

'' نبی اکرم نے فر مایا … جرائیل نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا: میں جرائیل ہوں ،اور بیمیر ہے ساتھی میکا ئیل ہیں۔ ڈراا پناسراُو پر تو اُٹھائے۔ میں نے اپناسراُو پر اُٹھایا تو میں نے اپنے سر کے اُو پر ایک باول ساو یکھا، ان دونوں نے کہا: یہ آپ کا مقام ہے! میں نے کہا کہ: مجھے چھوڑ وکہ میں اپنے گھر میں داخل ہوجاؤں! ان دونوں نے کہا کہ: ابھی تورانہیں کیا ہے، اگر آپ اس کو ان دونوں نے کہا کہ: ابھی تورانہیں کیا ہے، اگر آپ اس کو پر اکر بیں تواپی اس کھر میں آ جا کیں گے۔'' (ترجمہ ازعبارت ص: ۱۸۵ بخاری جلد: اصطبوعہ دافی )

ندکورہ بالاحدیث توبیٹا بت کرر بی ہے کہ و قات کے بعد نبی مدینہ منورہ کی قبر میں زندہ نبیں ، بلکہا ہے اس گھر میں زندہ میں جو جبرائیل نے انہیں معراج کے وقت دکھایا تھا۔

معید بن میتب اور عروة بن الزبیر اور بهت سے الل علم بیان کرتے ہیں کہ:

'' حضرت ع نشر نے کہا کہ: رسول القد علیہ وسم تندری کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ:

کی نبی کو بھی وفات نہیں دی جاتی جب تک اسے جنت میں اس کا مقام دکھا نہیں و یا جاتا، مقام دکھا و سے جانے کے بعد اس کو انتخاب کا موقع و یا جاتا ہے، چاہے و نیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کی ملاقات کو ترقیج و ہے ۔ پس جب آپ کا آخری وفت آیا اور اس حال میں کہ آپ کا سرمبارک میر سے زانو پر تھا، آپ کو تھوڑی و ہر کے سئے خش جب آپ کا آخری کلہ جس کے بعد آپ نے کوئی بات نہ کی بیتھا: اللّٰھے و فیق الاعلی ایعنی آپ نے اللہ تعالی کی رف فت کو ترقیج وی۔''

اللہ تعالی کی رف فت کو ترقیج وی۔''

بخاری کی بیره دیث بیر ثابت کررہی ہے کہ نبی نے املد کی ملاقات کوتر جیج دی ، اوراس وُنیا ہے چلے گئے۔ اب اگرہم انہیں مدینے کی قبر میں زندہ ، نیس تو اس کا مطلب بیرہوگا کہ نبی نے وُنیا والوں کوتر جیج دی اوران سے تعلق ہوتی رکھا۔ براہ مہر ہانی! اس کی وضاحت کردیں کہ ان احادیث کا سیجے مفہوم کیا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ ہمار سے بیجھنے میں خلطی ہوئی ہو۔ بخاری کی ایک حدیث بیجی ہے کہ:

" حضرت عائش فرماتی ہیں کہ: رسول القصلی القد علیہ وسلم کی وفات اس وقت ہوئی جب ابو بکڑ کہ سے قریب ایک مقام پر ہتے، اس وقت حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے گے: خدا کی قتم انہی صلی القد علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، اور عمر نے یہ بھی کہا کہ: القد تغیی آپ کو پھر زندہ کرے گا، اور آپ صلی القد علیہ وسلم لوگول کے منافقول کے جوخوشیال من رہے تھے) ہاتھ اور پیرضر ورکاٹ ڈالیس گے، پھر ابو بکر آپ اور انہول نے نہی صلی القد علیہ وسلم کے چرو کو بوسد دیا اور کہا کہ: میرے ماں باپ الند علیہ وسلم کے چرو کو بوسد دیا اور کہا کہ: میرے ماں باپ آپ آپ پر قربان! زندگی اور موت دونوں بیس آپ پاکیزہ رہے، اس ذات کی قتم جس کے ہتھ میں میری جان ہا! آپ القد آپ کود وموثوں کا مزہ نہ چکھائے گا، پھروہ ہا ہر نکل گئے اور عمر سے موکر کہد: اے تتم کھنے والے! آئی القد آپ کود وموثوں کا مزہ نہ چکھائے گا، پھروہ ہا ہر نکل گئے اور عمر سے موکر کہد: اے تتم کھنے والے! آئی

الزہریؒ کہتے ہیں کہ ابوسلمہ نے مجھ سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عب سؒ نے کہا کہ: ابوبکر ّباہر نکلے، عمر الوگول سے گفتگو کررہے تھے، اب لوگول نے ابوبکررضی اللہ عنہ کی طرف تو جہ کی اور عمر کو چھوڑ ویا، حمد و تن کے بعد ابوبکر نے کہا: من رکھو کہ تم میں سے جو محمصلی اللہ عدید وسلم کی بندگی کرتا تھا، اسے معلوم ہو کہ محمصلی اللہ طیہ وسلم و فات پا گئے، اور جواللہ کا پیجاری تھا تو اللہ تع کی زندہ ہے، اسے موت نہیں آ ہے گی، پھر قرآن کی بیآیا تا تا واللہ تع کی زندہ ہے، اسے موت نہیں آ ہے گی، پھر قرآن کی بیآیا تا تا واللہ تع کی نہر میں ہے تا تا وہ تا ہوں ہے اللہ تا تا ہوں کی بیآیا ہے۔ تا ہوں کے اور جمہ درج قرال ہے:

ترجمہ:... مجمراس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں ، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر سے ج یں ، پس کیا اگر میرم جا کمیں یا شہید کرد ہے جا کمی تو تم اُلٹے ہیروں پھر جاؤگے اور جوالٹے ہیروں پھر جائے وہ

#### الله تعالی کو کچھ ضرر نه پہنچا سے گا ،اللہ تعی ایٹے شکر گزار بندوں کو جزاوے کر رہے گا۔''

(ترجمه ص: ١٥٥ جدد ايص: ٥ ٦٣ جلد: ٢ بخاري)

صحابہ کرام اسپے نبی ہے بہت محبت کرتے تھے، اگر ان کو میں معلوم ہوتا کہ نبی زندہ ہیں تو بھی بھی ان کا خیفہ نتخب نہ کرتے، نہ اپنے نبی کی جمہیز و تنفین کرتے، نہ ان کو قبر ہیں اُ تارتے، بعد ہیں نہ تو بھی اجتہاد کی ضرورت بیش آتی، نہ رجال کی جیمان بین کی ، نہ احادیث کی تحقیق ہیں محنت صرف کرنا پڑتی، جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی، قبر پر پہنچ کر دریا فت کر لیتے، ابو بکر ، ارتد، دے ہوتی پر وہاں سے رہنمائی لیتے ، عمر قط کے وقت، عثان فتنہ کے وقت اور حضرت عائشہ کا ور حضرت علی جنگ جمل اور صفین کے موقع پر۔
وہاں سے رہنمائی لیتے ، عمر قط کے وقت، عثان فتنہ کے وقت اور حضرت عائشہ کا ور حضرت علی جنگ جمل اور صفین کے موقع پر۔
میری ناقص عقل کے مطابق قبر میں مردہ کے زندہ ہوجانے کا عقیدہ بی تو قبر پرتی کی جز ہے، کیونکہ جب کی قبر پرست و یہ لیتین درایا جائے گا؟ تو قبر پرست ، قبر پرتی ہے تا ئب ہوجائے گا۔
کر کے اُٹھایا جائے گا؟ تو قبر پرست ، قبر پرتی ہے تا ئب ہوجائے گا۔

محتر م لدهیا نوی صاحب!اس مع ملے پر بھی ہماری را ہنمائی سیجئے ، تو ازش ہوگ ۔

خطا انتہائی طویل ہوگی ہے، کیا کریں عقا کہ کے مسائل تھے، جن پر ہماری دوزخ اور جنت کا دار دیدار ہے، کیونکہ جس شخص کے عقا کدوہ نہ ہول جو کہ قرآن وحدیث کی گئے۔ بیان کئے ہیں، تو وہ شخص اکھ نیک اٹل کرتا رہے،مشلاً: نماز ،روزہ ، نجی وغیرہ ، بیکن بید بیزی اس کوکوئی نفع نہیں ہے بچا سکتیں ، کیونکہ سب ہے بہلی چیز ایمان ہے۔ اس کوکوئی نفع نہیں ہے بچا سکتیں ، کیونکہ سب سے بہلی چیز ایمان ہے۔

محتر م! خططویل ہے جوکہ آپ کا بہت سے قیمتی وقت لے گا، کیکن میں نے امید ہوں کہ آپ جواب ضرور عن بت فر ، کمیں گے۔ آپ کے روز نامہ'' جنگ'' میں دیئے ہوئے جوابات ہے جن شکوک وشبہات نے جنم ایا تھا، میں انہیں ہی معلوم کرنا جابتا ہوں ، اور میں انتہائی مشکور ہوں گا کہ آپ مجھے جوابات سے مطمئن فر ، کمیں ۔

وی ، اور میں انتہائی مشکور ہوں گا کہ آپ مجھے جوابات سے مطمئن فر ، کمیں ۔

تحریم احمد مسلالی مکان نمبر: که : بسیر نفس ٹاؤن نز دفعنل مسجد والی گلی تطیف آباد نمبر: ۹ ۱۰ در مبر ۱۹۹۵ء

جواب

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

محترم ومكرم جناب تحريم احد صديقي صاحب

سلام مسنون کے بعد گزارش ہے کہ جناب کا گرامی نامہ میرے ایک تحریر کردہ جواب کے سیسلے میں، جو ۹ رجون ۱۹۹۵ء کے اخبار جنگ میں شائع ہوا تھا، موصول ہوا۔ جس میں جناب نے سائع موتی ، حیات فی القبور ، تعریفہ گنڈے اور توسل وغیرہ مسائل کے بارے میں اپنے موقف کے دلائل پیش کرتے مجھے ن کا جواب نکھنے کے بارے میں فرہ یا ہے۔

اس ناکارہ نے اس فرقے کو' خارجی فرقے کے مشابہ'' کہاہے،اس کی وجہ سائل کا یہ فقرہ ہے:

'' انسوس کہ یہ لوگ کا فرومشرک کے فتوئی کی ابتداء امام احمد بن طنبل سے کرتے ہیں، کہان عقائد کی ابتداء امام احمد بن طنبل سے کرتے ہیں، کہان عقائد کی ابتداء ان سے ہوئی ہے، اس کے بعد امام ابن تیمینہ ابن قیم سمیت تمام صالحین آن کے فتوی کی زومیس آتے ہیں. ...'

خار ، ہی لوگ بھی اپنے نظریات کے لئے قرآن کے حوالے دیتے تھے ، اور صی بر قرتا بعین ، جوان کے مزعومہ نظریات سے شفل نہیں تھے ، ان کو کا فرقر اردیتے تھے۔ اگر آپ حفرات بھی اہام ابوصنیف ، اہام شافی ، اہام احمد بن خبل ہے کہ اہام رہائی مجد والف خاتی ، شاہ ولی امتد محدث وہلوی ، مند الہند شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی تک اور ان کے بعد کے تمام اکا برواعاظم پر کا فروشرک ہوئے کا فتوی صاور فرہ ستے چیں ، تو بلا شبہ آپ خار ، ہی فرقے کے مشابہ چیں ، اس صورت پی آپ کے دلائل پرغور کرنا اور آپ کے استدال کی فتوی صاور فرہ ستے چیں ، تو بلا شبہ آپ خار ، ہی فرقے کے مشابہ چیں ، اس صورت پی آپ کے دلائل پرغور کرنا اور آپ کے استدال کی فعظی واضع کرنا ہے سود ہے ، کیونکہ حدیث نبوی کے مطابق : "لکا یعور ف معروف معروف او لا ین کر منکو ایالا ما الشوب من ہو اہ ان فیام کو فیام کو این ہو کہ اپنی ہوں گے ، پس جب کوئی شخص اپنے نظریہ پر اتن پکا ہو کہ اسپنے سوالوری اُمت کے اکا ہر واعاظم کو کا فرومشرک اور بے ایمان بھتا ہو ، اس سے کسی ہز وی مسئلے پر گفتگو کرنا کا رعبث ہے۔ البتہ چند نکات آ نجناب کی ضدمت پس چیش کرتا ہوں ، ان کی وضاحت فرمادی جائے ان شاء اللہ ! آنجناب کے ذکر کروہ مسائل پر بھی معروضات پیش کرکے آنجناب سے داوا نصاف طلب کروں گا۔ وضاحت طلب اُمور یہ چیں :

ا :...کیا آپ حضرات ان اکابراُمت کو جو'' حیات الانبیاء فی القبور''،ساعِ موتی ،اس قبر میں جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے،حساب و کتاب میاسوال و جواب ہونے ،تعویز گنڈے کے جواز اور وسیلہ وتوسل کے قائل ہیں، واقعۃ کا فرومشرک سیجھتے ہیں؟ اور شرعاً ان کے و داحکام ہیں جو کا فروں اورمشر کول کے ہیں؟

ان۔۔آپ نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تحریفر مایا ہے: '' ان سے بہتر مفسرہ ،محدثہ ،فقیہہ ، نطیبہ ،سب سے بڑی مؤرّ ند،سب سے بڑی ماہرانساب شاید دُنیا میں اب تک کوئی پیدائییں ہوا، ندمرووں میں ، نہورتوں میں ۔''

اگر ندکوره بالا پانچ مسائل بیس ہے کسی مسئلے کی وہ بھی قائل ہوں ،تو کیا وہ بھی آپ حضرات کے نز دیک .. نعوذ ہابتد... کا فرہ ومشر کہ ہوں گی ؟

۳: .. جو سحابہ کرام ان مسائل میں آپ کے خلاف رائے رکھتے تھے، کیا وہ بھی کا فراور مشرک تھے؟

۱۰: . آپ نے اپنے خط میں حضرت امام ابو صنیفہ کا دوجگہ حوالہ دیا ہے، حالانکہ امام ابو صنیفہ تحیات فی القبر کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسکے کوعقا کد میں ذکر کیا ہے، سوال بیہ کہ امام ابو صنیفہ بھی اس عقید نے کہ وجہ سے کا فرومشرک ہوئے بیانہیں؟

۵: .. صحابہ کرام میں کے زمانے سے لے کرآج تک جو حضرات ان پانچ مسائل کے قائل تھے، وہ تو آپ کی نظر میں کا فرومشرک بھی اور جو کا فرومشرک کومسلمان سمجھے، وہ بھی کا فرہوتا ہے! تو کیا چودہ صدیوں کی امت میں کوئی ایسا فرو ہے جو ان مسائل خمسہ کا قائل

ندہو؟ یاان مسائل کے قائنین کومسلمان نہ بجخت ہو؟ اگر پچھ خوش قسمت افرادا سے میں جوآپ حضرات کے معیار کے مطابق مسمان ہو تو از راہ کرم! ہرصدی کے دس دس افراد کے نام لکھ د ہیجئے۔

١٤ .. كا فرومشرك كو قول كالجهي اعتبار نبيس ، اوراس كي نقل وروايت بهي ما كق اعتما ونبيس ، تو:

الف:..قرآن کریم کانقل متو، تر ہے منقول ہون کیسے ثابت ہوگا؟ جبکہ ناقلین قرآن یا توان مسائل مختف فیہ میں ہے کسی نہ کسی مسئلے کے قائل ہیں، یا قائلین کوآپ کی طرح کا فرومشرک نہیں سبجھتے ،اوراُو پر نمبر: ۵ میں عرض کر چکا ہوں کہ کا فرومشرک کو کا فرنہ سبجھنے والہ بھی کا فرہے۔ گویاچودہ صدیول کی سررگ اُمت کا فرومشرک تھی ،ان کا فرون اورمشرکوں کی نقل کی ہوئی کتاب کس طرح لائق اعتماد ہوگی؟ اوراس ہے استدلال کرنا کیسے جائز ہوگا؟

بن سوال ' سی کے کافروں اور مشرکوں ہے۔ منقول ہیں ، اور سیح بخاری ' کے بارے ہیں ہوگا ، اس میں بے شارروا بیتی آپ کے کافروں اور مشرکوں ہے۔ منقول ہیں ، اور سیح بخاری کی جوسند ہم تک پہنچی ہاں میں بھی بہت ہے اکا برایسے ہیں جو آپ کے ان مسائل کے کلاً یا بعضاً قائل ہیں ، سوال سے کہ بیٹجی ، وہ کس طرح لائتی اعتبار ہو سکتی ہے؟ اور اس سے ہیں ، سوال سے کہ بیٹجی ، وہ کس طرح لائتی اعتبار ہو سکتی ہے؟ اور اس سے استدلال کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ بلکہ خود امام بخاری بھی ان مسائل کے کلاً یا بعضاً قائل ہیں ، وہ بھی آپ کے نز دیک کافر وہشرک ہو ہو گئر وہ امام احمد بن ضبل آپ کے نز دیک کافر وہشرک ہو ۔ ایک سرگروہ مشرکی بیل ایسے شخص کی کتاب کا کیا اعتبار ؟ جوخو دہمی مشرک ہو ، اور مشرکوں کا شاگر دبھی ہو!

ج: ... حدیث کی تھیجے وتضعیف کا جن ، کابر پر مدار ہے ، وہ ان مسائل خسد کے یا تو خود قائل ہے ، کلاً او بعضاً ، یا کم ہے کم ان مسائل کے قائلین کو کا فرومشرک نہیں کہتے تھے ، اندریں صورت کسی حدیث کو تیج یاضعیف یا موضوع قرار دینے کی کیاصورت ہوگ؟ ک: ... جو فرد یا فرقہ پوری امت کو کا فرومشرک تصور کرتا ہو ، وہ مسلمان کیے ہوگا؟ اور اسلام کے اُصول وفروع کس سے حاصل کرے گا؟

جھے اُمید ہے کہ آپ ان سات سوالوں کواچھی طرح سوچ کر ،ان کے جوابات رقم فر مائیں گے ، پھر آپ کے اُصول موضوعہ کی روشنی بیس بینا کارہ آپ کے مسائل کے بارے بیس تبادلہ خیال کرے گا ، والسلام!

## قبرِاقدس برساع کی حدود

سوال: قبررسول مقبول صلی امتدعدیه وسلم پر کھڑ ہے ہوکر درود شریف پڑھنا حضرات اکا برین دیو بند کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللّٰدعدیہ وسلم خود ساعت فرماتے ہیں۔سوال یہ ہے کہ قبرِاقدس پرساع کی حدود کہاں تک ہیں؟

ا: آ<u>ما</u> حجرهٔ عائشهٔ کی حدود؟

٢: .. حضور سلی الله علیه وسلم کے دور کی محبد کی حدود؟

m:...وورعثانی کی مسجد کی صدود جب که مسجد کی توسیع کر کے ججرہ عائشہ کو مسجد میں شامل کیا گیا؟

۳: موجوده مسجد؟

۵:... آئنده توسيع شده صدو دمنجد؟

٢:..جمفورصلی الله علیه وسلم کے دور کا شہر مدینہ؟

٤:.. موجوده شهرمدينه؟

٨:... آئنده کاشهرمه بینه؟

جواب: ... کہیں تفری تو یادنہیں، اکابر سے سنا ہے کہ احاطہ مسجد شریف میں جہال سے بھی درود وسوام پڑھا جے خود ساعت فرماتے ہیں، مسجد کی حدود جہاں تک وسیع ہوں گی وہال تک ساعت فرماتے ہیں، مسجد کی حدود جہاں تک وسیع ہوں گی وہال تک ساعت کا حکم ہوگا، اور ججر ہُ شریفہ کے قریب ہے سلام عرض کرنا اقرب الی الأدب و الحبت ہوگا۔

#### قبرى شرعى تعريف

سوال: . ا: قبر کی شرعی تعریف کیا ہے؟ اگر اس سے مراد شرع وہی زمینی گڑھا ہے تواس کے قبرِ شرعی ہونے پر کیاد لائل ہیں؟ سوال: . . ۲: منکرین حیات کہتے ہیں کہ بیا گڑھا شرعی طور پر قبر نہیں ہے، در ندان افراد کے بارے میں کیا کہا جائے گا جنہیں جلادیا گیایا غرق ہونے کے بعد سمندر کی مجھلیاں کھا گئیں؟

سوال:... ۳: اگر قبر سے شرق طور پر بہی گڑھا مراد ہے تو ایک صالح کے سے اس کی فراخی اور برے کے لئے اس کی شکل ظاہری قبر کی طرح مشاہدے میں کیوں نہیں آتی ؟ اُمید ہے کہ ایک طالب علم کی تسلی کے لئے مفصل اور باحوالہ تحریفر بائیں گے۔ جواب:... قبر سے مراد بہی گڑھا ہے ، جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس میں ثواب وعذاب ہوتا ہے ، اس کے دلائل بہت ہیں ، چندا یک کی طرف اشارہ کرتا ہول:

ا:... 'إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِع فِي قَبْرِه وَتَوَلَّى عَنْهُ
 أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ ثِعَالِهِمُ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِه، الحديث."

(صحیح بخاری ح: ۱ ص:۱۸۳ ۱۸۳)

میت کواسی قبر میں رکھا جاتا ہے، اس میں وہ لوٹے والول کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اس میں اس کے پاس دوفر شینے آتے ہیں، جواسی قبر میں اسے بٹھاتے ہیں۔

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: يَهُوُدٌ تُعَدَّبُ فِي قُبُورِهَا يَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: يَهُودٌ تُعَدَّبُ فِي قُبُورِهَا يَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: يَهُودٌ تُعَدَّبُ فِي قُبُورِهَا يَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: يَهُودٌ تُعَدَّبُ فِي قُبُورِهَا يَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: يَهُودٌ تُعَدَّبُ فِي قُبُورِهَا يَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: عَلَيْهُ وَلَا يَعْدُورُ وَهَا يَاللهُ وَتَعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَي عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى ال

آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم نے انہی قبرول سے عذاب کی آواز سن کرفر مایا تھا کہ یہودکوان کی قبروں میں عذاب دیا جار ہاہے۔

٣:... "مَرَّ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اللَّهُمَا لَيْعَدُّبان .... الخ.

(بحاری ح: ۱ ص:۱۸۴)

آنخضرت صلى الشعليه وسلم النبي قبرول پرگزدے تھا ورائبى كے بارے بيل فرماياتھا كان ووول كوعذاب بور ہائيد من الله عليه وَسَلَّم فِي حَائِط لِبنى النَّجَّارِ عَلَى بَعُلَةٍ لَّهُ وَنَحُنُ مَعَهُ إِذْ حَاذَتُ بِهِ فَكَادَتُ تُلُقيْهِ وَإِذَا اقْبُرَ سِتَّةً أَوْ خَمَسَةً أَوْ أَرْبَعَةً .... فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّة تُبتلى فِي قَنُورِهَا، فَلَو لَا أَنْ لا تَذَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَنْ الذَى أَسْمَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَنْ وَالذَى أَسْمَعُ مُ مِنْ عَذَابِ الْقَنْ وَالذَى أَسْمَعُ مَا مِنْ عَذَابِ الْقَنْ وَالذَى أَسْمَعُ مُنْ عَذَابِ الْعَنْ وَالدَى أَسْمَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَنْ وَالدَى أَسْمَعُ مُنْ عَذَابِ الْقَنْ وَالدَى أَسْمَعُ مَنْ عَذَابِ الْعَنْ وَالدَى أَسْمَعُ مَنْ عَذَابِ الْعَالَ وَالدَى أَسْمَعُ مُنْ عَذَابِ الْعَنْ وَالْمُ مِنْ عَذَابِ الْقَالِ وَالْمُعُمُ مُنْ عَذَابِ اللّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُعُلِي اللّهُ الْمُ الْمُعْمُ مُنْ عَذَابِ اللّهُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُنْ الْمُعُلِقِ اللّهُ اللّهُ الْمُعُلِي اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ

ای خاہر قبر کے عذاب ہے آپ کی سواری بدکی تھی ، اور انہی قبروں میں ان لوگوں کو عذاب ویا جارہا تھا اور انہی قبروں بارے میں فرمایا تھا کہ اگر بیاند بیشہ نہ ہوتا کہتم مردوں کو ڈن کرنا چھوڑ دو گے تو میں امتد نفی لی سے دعا کرتا کہ قبر کا جوعذاب میں سن رہا ہوں وہ تہہیں بھی سناویتا۔

٥: . "قُولِيَّ: أَلسَّلامُ عَلَى أَهُلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ. "

(صحیح مسلم ح. ا ص ۱۳۱۳)

(ترمذی ج-۱ ص:۱۴۵)

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ."

(ابرداؤد ح۳۰ ص:۵۰ ا)

"أَلْسُّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارْ قَوْمٍ مُّوْمِنِينَ."

ا نہی قبور میں جانے والوں کوالسلام علیکم کہنے کا حکم ہوا،ادرانہی قبور کو' دار قوم مؤمنین' فر مایا گیا۔

قبر کا عذاب و تواب عالم غیب کی چیز ہے، اس لئے اس کو ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا، جس طرح خواب کے احوال بیداری والوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو ڈن نہیں کیا جاتا، کیا بعید ہے کہ ان کے لئے فضا بی کوقبر بنا دیا جائے؟ بہر حال عذاب قبر کا انکار کرنایا نصوص کے برخلاف' قبر' ہیں تا ویلیں کرنا تقاضائے ایمان وانصاف کے خلاف ہے، والمتداعم!

عقيدة حيات الني صلى الله عليه وسلم

سوال: بمسئلہ حیات النبی کے سلسے میں مولا ڈاللہ یارخاں کی کتاب ' حیات انبیاء' پڑھی اوراس کے بعد بیمسئلہ مراحلہ شخ القرآن نے اپنی تفسیر' جواہر القرآن' میں بیان فرمایا ہے، لیکن مولا ناالقہ یارخان نے حیات کی کیفیت زوح کا جسم اطهر یعنی بدنِ عضری کے ساتھ منوانے کے لئے دلائل دیئے میں، حالانکہ شخ القرآن نے جسم مثالی کوشلیم کروایا ہے۔ براہ کرم اس کی وضاحت فرمادیں اور بتا کیں کہ یہ مسئلہ ایمانیات ہے ہے؟

جواب:...ميرااورميرے اکابر کاعقيدہ يہ ہے كه آنخضرت صلى القدعليہ وسلم اپنے روضة مطہرہ ميں حيات جسمانی ئے ساتھ

حیات ہیں، بیرحیات برزخی ہے، مگر حیات ؤنیوی ہے بھی قوی تر ہے۔ جوحضرات اس مسئنے کے منکر ہیں، میں ان کواہل حق میں ہے تهين تجهتاه شدوه ملائع واليه تمريح مسلك برين به

سوال: مجترم مکرم! اس سے پہلے بھی آپ کو خط نکھا تھا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر جواب بھی عنایت فرمایا تھا۔اُمید ہے کہ آپ اس دفعہ بھی جواب عنایت فرما کیں گے ہمحتر م المقام! میراسو ل مسئد حیاۃ النبی ہر ہے، یعنی اس میں كياا ختلاف ہے؟ اورسيدهاراسته كون ساہے؟ يعنى مسكد حياة النبي اور صراط مستقيم۔

جواب:...میرااورمیرے اکابر کاعقیدہ حیات النبی صلی القد علیہ وسلم کا ہے ،اور ،س مسئے پرمبسوط کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کوئی تھوڑ اسامیری کتاب'' اختلہ ف اُمت اور صراطِ متنقیم'' میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اکابراُمت سے بے کر آج تک بیمسئلے متنق چلا آتاب،ابانوگ خواه مخواه اس میس گزیز کرتے ہیں۔

#### آتخضرت صلى الله عليه وسلم ايني قبر ميں حيات ہيں

سوال: ای طرح ہم نے ساہے کہ جب کوئی حضور پاک صلی القدعلیہ وسم کے روضتہ پاک پر جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے تو حضور پاک صلی ابتدعلیہ وسلم اس کا جواب ویتے ہیں۔

جواب: آنخضرت صلی الله علیه وسلم روضهٔ اطهر میں حیات ہیں ، سلام ساعت فرماتے ہیں اور جواب بھی مرحمت (۵)

#### اُمتی کے اعمال کاحضور کے سامنے پیش ہونا، بیعقیدہ قر آن کے خلاف نہیں؟

سوال:...ا یک مفتی صاحب داڑھی منڈانے والوں کونفیحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:'' داڑھی منڈانے والو! تمبارے انکال روزاندفرشنے ،حضورصلی ایند ملیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ، تو حضور عبیہ السل م کو بیر کر کات و کھے کر کتنا ؤکھ جوگا۔' اب آپ سے میں میدور بافت کرنا جا ہتا ہوں کہ قرشتے کب سے ہمارے اعمال ہی صلی الله علیه وسلم پر چیش کررہے ہیں؟

(١) فأقول حياة النبي صلى الله عليه وسلم في فبره وهو وسائر الأنبياء معلومة قطعًا فمن الأخيار الدالة في ذلك ما أحرجه مسلم عن أنس أن النبي صنى الله عنيه وسلم لينة أسرى به مرٍّ مموسى عليه السلام وهو يصلي في قبره وعس أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصنُّون. (الحاوى للفتاوي، أنباء الأذكياء بحياة الأنبياء ج ٢ ص ١٣٤ طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لسان، وأيضًا "آب ديات" ور "المهد على المفد" الاعطفرما تير). (٢) والحق عندي عدم إختصاصها بهم، بل حياة الأنبياء أقوى منهم وأشد ظهورًا. (تفسير مظهري ح ١ ص.٥٢ ا ، سورة البقرة آية: ١٥٣ ء وأيضًا فتاوى خليلية ج: ١ ص ١٠ ٣١).

(٣) مشلًا: آب حيات: حضرت نانوتوي، المسمه ف عسلسي المسمنية: حضرت مهار نيوري، مسكين اصدور: موالا ناسرفراز خان صفرر، حيات الانبياه: ﷺ، حيات انبياء: موما ناعبدالشكورتر زري، حيات انبياء: ملامسين، رحمت كائتات: مورنا قاطني زابد تحسيني، مقام حيات: مولا ناۋاكثر فالدمحمود ــ (٣) عس أبي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله صنى الله عليه وسنم قال ما من أحد يسلم عليّ إلا ردّ الله عز وجلّ عليّ رُوحي حتى أردَّ عليه السلام. (ابو داؤد ج: ١ ص: ٢٤٩، مسند احمد ج: ٢ ص: ٥٢٤). چواب:...آنخفرت ملی المقد علیه و تلم کی خدمت میں اُمت کے اعمال کا پیش کیا جاتا'' کنز العمی ل' (ج:۱۵ ص:۱۸) اور '' حلیة ایا وہیاء'' (ج:۲ ص:۱۵) کی حدیث میں آتا ہے، بلکہ احادیث میں عزیز واقدرب کے سامنے اعمال پیش کیا جاتا بھی آتا ہے (منداحمہ ج:۳ ص:۱۹۵، مجمع از دائد ج:۲ ص:۲۲۸،۲۲ )۔ پیکب سے پیش کررہے ہیں؟اس کا ذکر نہیں آتا۔

سوال: بیعقیده رکھنا،سوچنایا سمجھنا کہ ہمارے اعمال کسی زندہ یا مردہ جن وبشر پر پیش ہوتے ہیں، خانص قرآن کا انکار نہیں ہے تواور کیا ہے؟

چواب:...میں نے حدیث کا حوالہ اُوپر ذکر کر دیا ہے، اور میں ایسے نہم قرآنی سے اللّٰہ کی بناہ ما نگتا ہوں جس سے آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تر وید ہو۔

اگراُ مت کے اعمال آب صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں تو پھر بیعت ِ رضوان میں حضرت عثمانؓ کا کیوں معلوم نہیں ہوا؟

سوال:... بیعت رضوان نبی صلی الله علیه وسلم نے اس لئے لی تھی که نبی صلی الله علیه وسم کو بیه اطلاع ملی که کفار ن امیر المؤمنین عثمان غنی رضی الله عنه کوشهید کردی ہے۔زندگی میں ایک صی بی کاعمل نبی صلی الله علیه وسلم پر چیش نه ہو سکا اور وفات نے جد ار بول اٹسا نول کے اعمال کس طرح نبی صلی الله علیه وسلم پر چیش ہورہے ہیں؟

جواب:.. اگرایک واقعے کی اطلاع نہ دی جائے تواس سے یہ کیسے مازم آیا کہ ذوسرے کی بھی اطلاع نیس دی گئی ہوں؟ یا اگرایک چیز کی اطلاع دی جائے تواس سے یہ کیسے لہ زم آیا کہ لاز ما دوسری چیز کی بھی دی گئی ہوگی...؟

ساری اُمت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح پیش ہو سکتے ہیں؟

سوال: .ؤنیا میں مسلمانوں کی آبادی اَ میں اُرٹ ہندرہ کروڑ ہے،اگرایک سینڈ کے ہزارویں جھے میں ایک آ دمی کا عمل بھی چیش ہوتو پھرتقریباً ۲۸،۲۷ تھنے لگ جائے ہیں۔

جواب : ... كياميم من تبيس كه إجمالي خاكه بيش كياجا تا بو

آپ صلی الله علیه وسلم کی آمد ہے بل فرشتے اعمال کس پر پیش کرتے تھے؟

سوال: بجر صلی القدنایہ وسلم کی وُنیا میں آمد مبارک سے قبل فرشتے انسانوں کے اعمال س کی خدمت میں پیش کرتے تھے؟

(۱) صريت كالفاظ بين "عن أنس رصى القاعد قال وسول القاصلى الله عليه وسلم ان أعمال أمّتى تعرص على فى كل يوم الجمعة، واشتد عضب الله على الواق." (حلية الأولياء ج ٢ ص ١٥١، دار الكتب العلمية بيروت) متدائم أناة يرين: "عن أنس بن مالك رصى الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فمان كان خيرًا إستنشروا سه، وان كان غير ذلك قالوا. اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتا." (ج ٣٦ ص ٥٠ اب عرض اعمال الأحياء على الأموات).

جواب: کہیں تقریح نہیں آتی ممکن ہے کہ ہرنی کی اُمت کے اعمال اس نبی کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہوں۔ كيا قرآن كريم مين آپ صلى الله عليه وسلم كي طرف اعمال لوينے كا ذكر ہے؟ سوال: قرآن میں تو ہرجگہ خالق کا ئنات فرہ تا ہے کہ تمام اٹمال میری طرف بیٹتے ہیں ( سور ؤ جج ،سور 6 حدید ،سور 6 أعراف) بـ

جواب :... بلاشبهتمام اعمال بإرگاهِ الهي مين بي پيش ہوتے ہيں ،ليكن اگر بحكم خداوندي آنخضرت صلى ابتد مديه وسم يو، ماعز برز وا قارب کو بھی بتائے جاتے ہوں تو کیااِ شکال ہے؟ (')

سوال: قرآن کی کوئی ایک آیت بتلا کمیں جس میں مکھ ہو کہ فرشتے ہارے اعمال ختم الرسل صلی القد ملیہ وسلم کی خدمت میں پش کرتے ہیں؟

جواب: قرآن کریم میں تو پیھی نہیں کہ فجر کی دو،ظہر،عصرعشاء کی جارجار،اورمغرب کی تمین رکعتیں ہیں۔

 <sup>(</sup>١) عن أسس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "انّ أعمال أمّني تعرض علي في كل يوم الحمعة الخ" (حلية الأولياء ح ٢ ص: ١٤٩). "عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال السي صلى الله عليه وسلم إنّ أعمالكم تنعرص عبلني أقبارينكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرًا إستبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا اللَّهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا." (محمع الزوائد ج ٣٠ ص ٥٣ باب عرض أعمال الأحياء على الأموات).

#### معراج

#### معراج جسماني كاثبوت

سوال:...حضورصلی القدملیہ وسم کومعراج جسمانی ہوئی یا زوحانی؟ برائے کرم تفصیعی جواب ہے نوازیں۔بعض ہوگ کہتے تیں کہآ ہے صلی اللّدعلیہ وسلم کوجسمانی معراج حاصل نہیں ہوئی تھی۔

جواب: ... عَلَيْهِم الامت مو إنا شرف من تقانويٌ " نشر الطيب" بين لكهة بين:

'' تحقیق سوم :... جمہوراہل سنت و جماعت کا ند بہ یہ ہے کہ معراج بیداری میں جسد کے ساتھ بوئی اور ولیل اس کی اجماع ہے، اور مستنداس اجماع کا بیا مور ہو یکتے ہیں . ... (آگے اس کے دلائل فرماتے میں )۔''

اورعلامه بيلي الروض الانف شرح سيرت ابن هشام 'ميں لکھتے ہيں كه:

'' مہدب نے شرح بخاری میں اہل علم کی ایک جماعت کا قول عَلی کیا ہے کہ معراج دومر تبہ بوئی ، ایک مرتبہ خواب میں ، وُ ومر کی مرتبہ بیداری میں جسد شریف کے ساتھ ہے''<sup>(1)</sup>

اس ہے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے بیٹر مایا کہ معراج خواب میں ہوئی تھی ،انہوں نے پہلے واقعے کے بارے میں کہا ہے ، ورنہ دُوسراوا تعد جوقر آنِ کریم اوراحادیث متواتر ہ میں ندکورہے ،وہ بلاشیہ بیداری کا واقعہ ہے۔

معراج میں حضورصلی الله علیه وسلم کی حاضری کتنی بارہوئی؟

سوال: حضور صلی القدعید وسلم معراج کی رات (شب معراج) القدتعی کی بارگاه میں کتنی بارحاضر ہوئے؟ جواب: ... بہلی بار کی حاضری تو تھی ہی ،نو ہار حاضری نماز وں کی تخفیف کے سلسے میں ہوئی ، ہر بار کی حاضری پر پانچ نمازیں

(۱) ورأيت المهلب في شرح البخارى قد حكى هذا القول عن طائعة من العلماء وانهم قالوا: كان الإسراء مرتين، مرة في نومه، ومرة في يقظته ببدنه صلى الله عليه وسلم (قال المؤلف) وهذا القول هو الذي يصح وبه تتفق معانى الأحبار الحوالروص الأنف شرح سيرت ابن هشام ح اص ٢٣٣، شرح ما في حديث الإسراء من المشكل طبع ملتان وطبع مصر). (۲) "شبّحن الذي أشرى بعبده ليكلا من المشجد الحرّام الح" (بني اسرائيل ۱) مشرح عقائد (ص ١٣٣، طبع حير كثير) عن عن المعراح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة بشخصه الى السماء، ثم الى ما شاء الله تعالى من العلى حق أي ثابت بالخبر المشهور. وأيضًا تفسير ابن كثير ج.٣ ص ١١ ا وشرح العقيدة الطحاوية ص ٢٣٥.

سم ہوتی رہیں ،اس طرح دیں بارحاضری ہوتی۔ <sup>(1)</sup>

# كيامعراج كى رات حضور صلى الله عليه وسلم نے الله تعالیٰ كوديكھا ہے؟

سوال: كيامعراج كى رات مين آب صلى الله عليه وسلم في التدتع بي كود يكها يج

چواب:...اس مسئلے میں صحابہ کرام رضی القد عنہم کا اختلاف چلا آتا ہے، سیح یہ ہے کہ دیکھ ہے، مگر دیکھنے کی کیفیت معلوم نہیں۔(\*)

#### كياشبِ معراج ميں حضرت بلال آپ صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھے؟

سوال:...کیا آتی دفعہ حضرت بدل "آپ صلی ابندعلیہ وسلم کے ساتھ تھے یا کہ پہلے آئے یا بعد میں؟ جواب:..بشب معراج میں حضرت بدال "آنخضرت صلی ابندعیہ وسلم کے رفیق سفر ہیں تھے۔ (۳)

# حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم معراج سے واپس کس چیز پر آئے تھے؟

سوال:...ہم دوستوں میں ایک بحث ہے کہ آنخضرت صلی امتدعلیہ وسم معراج پر جاتی د قعدتو براق پر گئے ،مگر داپسی میں براق پرآئے تھے یابراوراست آگئے تھے؟

جواب:...اس کی کوئی تصریح تو نظرہے نہیں گزری، بظاہرجس ذریعے ہے آسان پرتشریف ہُری ہوئی، اسی ذریعے سے آسان سے واپس تشریف آوری بھی ہوئی ہوگی۔(")

#### حضرت جبرائيل كانبي اكرم صلى الله عليه وسلم كوفرش اورعرش برعمامه باند جيته ويجينا سوال:...ایک صاحب کا کہنہ ہے کہ امتد تعالی نے حضرت جبرائیل عدیہ السلام کو جوفر مایا کہ: فرش پر جائے دیکھو کہ میرامحبوب

(١) وفيها وفي ليلة المعراج ﴿ فراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عزَّ وجلَّ تسع مرات يسأله التخفيف، وكان يخفف عنه كل مرة خمسة صلوات حتى بقى منها حمس الخد (بذل القوة ص٣٦٠).

(٢) ثم الصحيح أنه عليه السلام انما رأي ربّه بفؤاده لا بعيم. (شرح عقائد ص٢٠٠١، ليز مشكوة ص ٥٠١) وأيضًا شرح

العقيدة الطحاوية ص: ٢٣٨، وشرح العقائد ص: ٥٤.

(٣) عن أبي هـريـرة قال. قال رسول الله صلى الله عيـه وسلم لـلال عند صلوة الفجر يا بلال! حدثي بأرخي عمل عملنه في الإسلام فإنى سمعت دفّ نعليك بين يديّ في الجنّة، قال. ما عملت عملًا أرجى عبدى انّى لم أتطهّر طهورًا في ساعة من ليل ولا نهار إلّا صلّيت بذلك الطهر ما كتب لي ان أصلّي. متفق عليه. (مشكوة ص. ١١١ بـاب التطوع). وفي الموقاة قال ابـن الـمـلك وهـدا أمـر كوشف به عليه الصلاة والسلام من عالم العيب في نومه أو يقظته أو بين الـوم واليقظة أو رأى ذلك ليلة المعراج. . . . . وانما أخره عليه الصلاة والسلام بما رآه ليطيب قلبه ويدوم على ذلك العمل ولترغيب السامعين إليه. (المرقاة شرح المشكوة ج:٢ ص:٨٢ ا ، باب التطوع، الفصل الأوّل).

 (٣) المعراج. . وهو سمنزلة السلم لكن لا يعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المعيّبات، بؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٣٥). کیا کررہا ہے؟ جبرائیل نے جب نبی اکرم صبی امتد علیہ وسلم کو دیکھ تو آپ اپنا عمامہ مبارک سمر پر باندھ رہے تھے، جب واپس عرش معلیٰ
پر جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی منظر دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم اپنا عمامہ مبارک باندھ رہ ہیں، اس پر حضرت
جبرائیل شخت جبران ہوئے اور امتد تو لی ہے عرض کرتے ہیں کہ: میں نے نبی اکرم کو زمین پر جس حالت پر دیکھ ، اس حالت میں انہیں
یہاں بھی دیکھ رہا ہوں ۔ تو اے القد! آپ کے سواان کے سامنے بھی مجدہ جائز ہونا چاہئے ۔ اس پر املد تعالیٰ نے فر مایا کہ: اے جبرائیل!
تم یہ با تیں نہیں جانے کہ حضور اکرم نے اپنے صی بہ کو یہ بتایا اور فر مایا کہ: اگر ماسوا اللہ کے کسی کو مجدہ جائز ہوتا تو ہوی کا خاوند کے آگے
اور اوا۔ دکا والدین کے آگے اور پھراُ مت کا رسول کے آگے ہوتا۔ براہ کرم اس پر دوشنی ڈامیس کے یہ صدتک ڈرست ہے؟

جواب: . . جبرائیل علیہ السلام کے آنخضرت صلی الله علیہ دسلم کوفرش پر اور عرش پر عمامہ باندھتے و کیھنے کی روایت میر می نظر سے نہیں گزری ، بظ ہرمن گھڑت معلوم ہوتی ہے۔ان صاحب سے دریافت سیجئے کہانہوں نے بیروایت کہاں دیکھی ہے؟ اور پھر مجھے لکھتے ۔

اور بیصدیت که: '' اگرالتدتع کی کے سوانجدہ جائز ہوتا تو بیوی خاوند کے آگے، اولا و باپ کے آگے اور پھراُ مت رسول کے آگے جدہ کرتی '' یہ پھی کہیں نہیں دیکھی۔ حدیث میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ: ایک صحافی نے جب بید کہا کہ: فلال جگہ کے لوگ اپنے رئیس کو بحدہ کرنے رئیس کو بحدہ کرنے کا تکم کو بحدہ کرنے کا تکم ویجدہ کرنے کا تکم دیتا تو عورت کو تکم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کو بحدہ کرے۔ (۱)

اول و کے والدین کواور اُمت کے رسوں امتد علیہ وسلم کوسجدہ کرنے کا کہیں نہیں دیکھا۔اس صدیث کا حوالہ بھی ان صاحب سے دریافت سیجیجئے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وصلم. لو كُنتُ آمر أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأة أن تسحد لزوجِها. (مشكوة ص: ٢٨١، باب عشرة النساء، الفصل الثاني).

# حضورنبي اكرم طلق يُلائِم كي خواب ميں زيارت

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى زيارت كى حقيقت

سوال:..خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسم کی زیارت کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی جوشخص نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم کوخواب میں و کیھے، اس کی شفاعت ضروری ہو جاتی ہے؟ کیا الجیس تعین ، پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیائے کرام عیبہم السلام اور اولیائے عظام کی شکل میں آسکتا ہے؟

جواب: مدیث شریف میں ہے کہ:'' جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس نے مجھ بی کودیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا'' ۔ اس لئے آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوجانا مبارک ہے، مگر اس کو ہزرگ کی ویبل نہیں سمجھنا چاہئے۔اصل چیز بیداری میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، جو اِ تباع سنت کا اہتمام کرتا ہو، وہ ان شاء اللہ مقبول ہے، اور جو محق سنت نبوی سے مخرف ہو، وہ مرؤ ود ہے۔خواہ اس کوروز اندزیارت ہوتی ہو، اور اس کے لئے شفاعت بھی ضروری نہیں۔

خواب میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہے صحابی کا درجہ

سوال:... کیا یہ کہنا سیجے ہے کہ اگر کسی مخفل کوخواب میں حضور صلی القد عدیہ وسلم کی زیارت ہوجائے ،اسے صحابہ کرام گاور جہ

الماج؟

جواب:..ابیا سمجھنا بالکل غلط ہے،خواب میں زیارت سے صحابی کا درجہ بیس لمتا۔'' صح بی'' اس شخص کو کہتے ہیں جس نے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی حیات میں ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اور پھر ایمان پراس کا خاتمہ ہوا (\*) ہو۔ یہاں میر بھی یا در ہنا چاہئے کہ محابی کا درجہ سی غیر صحابی کو بیس ال سکتا ،خواہ وہ کتنا ہی بڑاغوث ، قطب اور و کی اللہ کیوں نہ ہو؟ (\*)

(۱) من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. (مشكوة ص٣٠، كتاب الرؤياء الفصل الأوّل). (۲) الفصل الأوّل فني تنعريف الصحابي، وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمسا بنه ومنات على الإسلام فيدخل فيمن لقيه، من طالت محالسته أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرود (الإصابة في تعييز الصحابة، خطبة الكتاب ومقدمته ج: اص: كا طبع دار صادر، بيروت).

(٣) وروى ابن يطة باسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال لا تُسبّوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقاء أحدهم سعة يعنى مع النبى صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم أربعين سنة. وفي رواية وكيع حير من عبادة أحدكم عمره. (شرح فقه الأكبر ص ٨٣ طبع مجتبائي دهلي). عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أحتار أصحابي على التقلين سوى النبيّين والمرسلين. (الإصابة في تمييز الصحابة خطبة الكتاب ومقدمته ج ١ ص ١٢ طبع دار صادر، بيروت).

# کیا غیرمسلم کوحضور صلی القدعلیه وسلم کی زیارت ہوسکتی ہے؟

سوال:... بچھیے دنوں میرا کرا چی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر ایک جسیہ منعقد ہوا، جس میں پیش امام تشریف لائے ، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک وفعد ایک محفص میرے ہاں آیا اور کہنے نگا: حافظ صاحب! ایک عیسا کی محفص کہدر ہاہے کہ جلدی کرو مجھے کلمہ پڑھاؤ، کیونکہ مجھےرات خواب میں نبی کرمیم سلی متد مدینہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو، ہے،اورآ پ صلی امتد عدیہ وسلم نے فرمایا کہ:التد تی لی نے تھے دین ، ایمان عط کیا ہے، جدی کر اور ایمان لے آ۔ ہذا امام صاحب نے اس شخص کی بات تی اور پھراس عیسا کی صحف کے پاس گئے اور اے کلمہ پڑھایا ور وہ تحض کلمہ پڑھنے کے فور اُبعد فوت ہو گیا۔اب آپ بیٹح ریفر مائیس کہ آیا جا فظ صاحب کی بیہ بات ؤرست تقى؟ كياعيسا كي شخص كوحضور صلى المتدعلية وسلم كي زيارت كاشرف حاصل موسكتا ؟

جواب: . ضرور ہوسکتا ہے! آپُ واس میں کیا اشکال ہے؟ اگر بیخیال ہو کہ خواب میں آنخضرت صلی ابتد عدیہ وسلم کو الجینا تو ہر'ے شرف کی بات ہے ، بیشرف کس کا فر کو کیسے حاصل ہوسکتا ہے؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ بیداری میں آنخضرت صلی امتد مدیبہ وسلم کود بکھنااس سے بڑھ کرشرف ہونا جائے ،ابوجہل وابولہب نے آنخضرت صلی امتد عبیہ وسلم کو بیداری میں دیکھ ، جب بید چیزان کے کے شرف کا باعث ندین ، تو کسی غیرمسلم کا آپ صلی امتدعلیہ وسلم کوخواب میں ویکھنا شرف کا باعث کیے ہوسکتا ہے . ؟ اصل باعث شرف آنخضرت صلی القد مدید وسلم کی زیارت نبیس بلکه آپ صلی القد ملیه وسلم کی تفیدیتی اور پیروی ہے ، اگرید نه ہموتو صرف زیارت کوئی شرف نہیں۔ (ا

# حضورصلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت کی حقیقت

سوال:... پہلے دتوں میرے ایب دوست ہے تفتگو کے دوران اس نے کہا کہ حضہ صلی القد عدیدوسلم بھی بھی سی سحانی یا از وا نی مطہرات کے خواب میں تشریف نہیں ، نے ، و کوئی بیدوی نہیں کرسکتا کہ حضورصعی ابتد مدیبہ وسم اس کے خواب میں تشریف لہ نے میں۔اس بات ہے ہم پریشان میں کہ آیا پھر ہم جو پڑھتے میں کہ فلاں ہزرگ کے خواب میں حضور صلی الله علیہ وسلم تشریف ! نے میں ، كهال تك صداقت ب؟

جواب:...آپ کے اس دوست کی میہ ہات ہی غلط ہے کہ آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم بھی کسی صحالی کے خواب میں تشریف نہیں ایا ئے ،صحابہ کرام رضوان التعلیم جمعین کے زیانے کے متعدد واقعات موجود میں ۔خواب میں آنخضرت صلی التدعدیہ وسلم کی زيارت برحق ہے، يح حديث بيل آنخضرت صلى الله عديه وسلم كاارشاد ب:

"مِنْ رُآنِي فِي المِمام فقد رآني، فإنَّ الشَّيُطان لا يتمثِّلُ في صُورتي. متفق عليه." (مشكوة ص: ١٩٣٠)

ر ١) عن أبني هنريبرة قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمّتي يدخلون الجنّة إلّا من أبي، قيل ومن أبي" قال من أطاعني دحل الجنَّة ومن عصاني فقد أبي. رواه البحاري. (مشكواة ص.٢٧، باب الإعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأوّل).

ترجمہ: '' بس نے خواب میں مجھے دیکھااس نے سچ مجھے ہی دیکھا ، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا۔''

اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ جواوگ خواب میں آنخضرت صکی القد ملیہ وسلم کی زیارت کے متکر ہیں، وہ اس حدیث شریف سے نا داقف ہیں ۔خواب میں زیارت شریفہ کے واقعات اس قدر بے شار ہیں کہ اس کا انکارممکن نہیں۔

خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضروری نہیں

سوال: يبين حضور عليه السلام كاخواب مين ويداركرنا جابته مون ،طريقه يا وظيفه كياموگا؟

جواب: ..خواب میں دیدار بہت ہی محمود ہے، کیکن اگر کسی کوئمر بھرنہ ہو، وہ آپ صلی ابتدعلیہ وسلم کے اُحکام پر پورا پورا ممل کرتا ہو، ان شاءالقد معنوی تعلق اس کو حاصل ہے، اور یہی مقصو داعظم ہے، اور اس کا طریقہ اتباتِ سنت اور کشرت ہے دُرودشریف پڑھنا ہے۔

حضورِ اکرم صلی الله تعلیه وسلم کی زیارت کا وظیفه

سوال: ... بین حضور صلی القدعلیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، مہریانی کر کے کوئی ایسا پڑھنے کا عمل بتا ہے کہ جمیں خواب بیں بایداری بین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، جھے بڑا شوق ہے، کوئی ایسا پڑھنے کا عمل بتا ہے کہ ہم آس نی ہے کرسکیں اور میری طرح ؤوسرے لوگ جواس کے خواہش مند ہیں، وہ کرسکیں۔

جواب:.. آنخضرت صلی الله عبیه وسیم کی خواب میں زیارت ہوج نا ہڑی سعادت ہے، بیرنا کارہ تو حضرت حاجی إمدا ڈالله مہا جرکن کے ذوق کا عاشق ہے، ان کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ: حضرت! ڈیا سیجئے کہ خواب میں آنخضرت صلی الله ملیہ وسیم کی زیارت ہوجائے۔

ارشادفره یا: ''بھائی اتمہارا بڑا حوصلہ ہے کہ آنخضرت صلی امتد ملیہ وسلم کی زیارت جا ہے ہو، ہم تواہیے آپ کواس لاکق بھی نہیں سبجھتے کہ خواب میں روضۂ اطہر ہی کی زیارت ہو جائے۔''

بہرحال اکا برفرہ نے ہیں کہ دو چیزیں زیارت میں معین و مددگار ہیں: ایک: ہر چیز میں اتباع سنت کا اہتمام ۔ دوم: کثرت ہے دُرود شریف کو ور دِرّ ہان بنانا۔

خواب میں زیارت رسول التد سلی التٰدعلیہ وسلم کے بنیا دی اصول

سوال: مولانا صاحب! خواب میں زیارت رسول القد صلی التدعیہ وسلم کو پر کھنے کا کیا معیار ہے؟ کہ یہ خواب سچاہے یا جمعونا؟ بے شک شیطان اشرف الانہیا ، کی صورت میں خواب میں آسکتا ہے، اور ان میں اسکتا ہے، اور ان میں وہ نشانیاں بھی پیدا کرسکتا ہے جو نبی میں مظہر ہوں اور صرف نبی بی اور کسی بیدا کرسکتا ہے جو نبی میں مظہر ہوں اور صرف نبی بی بی بیان سکتا ہے کہ بیشیطان ہے۔

حقیقت یہ ہے کداگرامیک آوی نے دوسرے آوی کود یکھا ہی نہیں تو وہ اے خواب میں بھی نہیں و کھے سکتا ،اور، کرد کھی بھی تو وہ محض خیالی تھو ہر ہوگی ، تو جن لوگوں نے رسول ، مندصلی ابتد مدیبہ وسلم کود یکھا ہی نہیں ، ان نے خواب پر کن ولیموں کے ساتھ یقین کیا جائے کہ خواب سچ ہے یا جھوٹا ؟ دہلیں ٹھوس ہونی چا بہیں ، کیونکہ کمز ورد مائل پر ہر آ دمی خواب میں زیارت کا دعوی کرسکتا ہے۔

چواب: .. خواب میں اگر سی و آنخضرت صلی املامدید وسلم کی زیارت ہوتو وہ خواب و صیح ہے، یونکہ شیط ن کو آنخضرت صلی املامدید وسلم کی شکل میں متمثل ہونے کی اب زت نہیں۔ البتہ یہ ل چنداُ مور تہ ہلی ہانی ظربیں:

اؤل: .. بعض اہل علم کا ارشاد ہے کہ اگر آنخضرت میں القد عدیہ وسلم کی زیارت آپ صلی القد عدیہ وسلم کی است علی وصورت میں ہوتو ہے آپ صلی القد عدیہ وسلم کی زیارت ہے اور اگر آپ صلی القد عدیہ وسلم کی زیارت ہے اور اگر آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کی زیارت ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے شکل وصورت میں و کیلئے آور و کیلئے و یا در کھنے والے کی حالت کے اچھا ہوئے کی علامت ہے اور اگر ڈست حالت میں و کیلئے آئینہ و کیلئے والے کی حالت کے اچھا ہوئے کی علامت ہے اور اگر ڈست حالت میں و کیلئے و یہ و کیلئے و یہ اگر ہوئے کی علامت ہے اور اگر ڈست حالت میں و کیلئے و یہ وہ است کی خالے میں اللہ عدیہ وسلم کی زیارت ایک آئینہ و کیلئے والے کی حالت کے مسلم کے است کا مسلم کی اللہ عدیہ وسلم کی زیارت ایک آئینہ ہوئے وہ میں م و کیلئے والے کی حالت کا مسلم کی کھنے والے کی حالت کا مسلم کی مسلم کی کھنے والے کی حالت کا مسلم کی کھنے والے کی حالت کا مسلم کی مسلم کی کھنے والے کی حالت کا مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کو کھنے والے کی حالت کا مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی کھنے والے کی حالت کا مسلم کی مسلم کی مسلم کی کھنے والے کی حالت کا مسلم کھنے کے دور میں مسلم کھنے والے کی حالت کا مسلم کھنے کے دور میں مسلم کے دور میں مسلم کھنے کے دور میں مسلم کے دور میں مسلم کے دور میں مسلم کے دور میں مسلم کھنے کے دور میں مسلم کے دور میں کے دور میں کے دور میں کے دور می

دوم!... خواب میں آنحضرت صلی امتد مدیہ وسلم کی زیارت بھی بسااد قات تعبیر کی مختائے ہوتی ہے، مثلاً: آپ صلی امتد مدیہ وسلم کو جوال سال دیکھے تواور تعبیر ہوگ ،اور پیرانہ سالی میں دیکھے تو ذوسری تعبیر ہوگی۔خوشی کی حالت میں دیکھے تواور تعبیر ہوگی اور رہنے و ہے جینی کے عالم میں دیکھے تو دُوسری تعبیر ہوگی ، وعلی بڈا! <sup>(۳)</sup>

سوم: ... جَبِدِخُوابِ و یکھنے والے نے بھی آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسم کی زیارت بیداری میں نہیں کی تواس کو کیسے معلوم ہوگا کہ
یہ آنخضرت صلی ابتد طلیہ وسلم بیں؟ اس کا جواب ہے جس کے خواب ہی میں اس کا علم ضروری حاصل ہوجاتا ہے اور اس علم پر مدارہ ہوا اس کے سواکوئی ڈریو یا گئے نہیں ، اللّا یہ کہ آنخضرت صلی ابتد علیہ وسم کی زیارت ٹھیک اس شکل وشائل میں ہو جو وصال سے قبل حیات طیب میں ، اور اس کی تھی داوراس سے خواب کی تصدیق ہوجائے۔

چبارم: ..خواب میں آپ سلی اند مدیدوسم کی زیارت و برحل ہے، سین اس خواب سے سی تھم شرعی کو ثابت کرنا سی جہنیں،

<sup>(</sup>۱) من رأى في المنام فقد رأني، فإن لشيطان لا يتمثل في صورتي. (مشكوة ص٣٠٠، كتاب الرؤيا، الفصل الأوّل)
(۲) فعلم ان الصحيح بل الصواب كما قال معصهم أن رؤياه حق على أي حالته فرصت ثم قال ابن الي حمرة رؤياه في صورة حسمة حسن في دين الراتي، ومع شين أو نقص في بعض بدنه حلل في دين الرائي، لأنه صلى الله عليه وسلم كالمراه الصقيلة يسطبع فيها ما يقابلها، وان كانت ذات السرأة على أحسن حاله وأكمله، وهذه الفائدة الكبرى في رُوّياه صلى الله عليه وسلم الا به يعرف حال الرائي ... الخد (تعطير الأنام في تعبير المنام ح. ٢ ص ٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٣) فعلم أن الصحيح بن الصواب كما قاله بعضهم أن رُوْياه حق . ومن ثم قال بعض عدماء التعبير من رآه شيخًا فهو عايمة سلم ومن رآه شبابًا فهو حاية حرب، ومن رآه متسمًا فهو متمسك بسُتَه، وقال بعصهم من رآه على هيئته وحاله كان دليلًا على صلاح الراثي وكمال حاعد و عفره بمن عاداه، ومن را متعير الحال عاسًا كان دليلًا على سوء حال الرائي الحد رتعطير الأنام في تعبير المنام للشيخ عندالهني النابلسي ج: ٣ ص: ٢٤١)

کیونکہ خواب میں آ دمی کے حواس معطل ہوتے ہیں، اس حالت میں اس کے صبط پراعتا ذہیں کیا جاسکتا کہ اس نے صبح طور پر صبط کیا ہے یا ہیں؟ علاوہ ازیں شریعت، آنخضرت صلی الله عبیہ وسلم کے وُنیا ہے تشریف لے جانے سے پہلے کمل ہو چکی تھی، اب اس میں کی بیشی اور ترمیم و منتخ کی تخبائش نہیں، چنا نچے تمام اہل علم اس پر شعنق ہیں کہ خواب جست شرعی نہیں، اگر خواب میں کسی نے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ساتھ میزان شریعت میں تو لا جائے گا، اگر قواعد شرعیہ کے موافق ہوتو و کیمنے والے کی سلامتی واستقامت کی دلیل ہے، ورنداس کے تقص غلطی کی علامت ہے۔

پنجم :...خواب میں آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی زیارت بزی برکت وسعادت کی بات ہے، کین بید کیفنے والے کی عندالله مقبولیت ومجوبیت کی دلیل نہیں۔ بلکداس کا ہدار بیداری میں ابتاع سنت پر ہے۔ بالفرض ایک شخص کوروز اند آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوتی ہو، لیکن وہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی سنت کا تارک ہوا وروہ نسق و فجو رہیں بہتلا ہوتو ایسا شخص مردُود ہے۔ اور ایک شخص نہایت نیک اورصالے تنجی سنت ہے، مگر اسے بھی زیارت نہیں ہوئی، وہ عندالله مقبول ہے۔ خواب تو خواب ہے، بیداری میں جن لوگول نے آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، وہ عندالله مقبول کی دوات ہے محروم رہے وہ مردُ ود میں جن کو گول نے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، مگر آپ سلی الله علیہ وسلم کی پیروی نصیب ہوئی، مگر آپ سلی الله علیہ وسلم کی پیروی نصیب ہوئی، وہ مقبول ہوئے۔

ششم:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر اِفتراء ہے، اور یہ کسی شخص کی شقاوت و بدیختی کے لئے کافی ہے، اگر کسی کو واقعی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوئی تب بھی بلاضرورت اس کا اظہار مناسب نہیں۔

#### خواب میں زیارت نبوی

سوال: ... کیا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کیسے بتا چلے کہ بیخواب ہی ہے؟ بعض لوگ خواب میں کا دور کی شکل میں و یکھتے ہیں، کیا وہ بھی سیح خواب ہوگا؟

جواب: ... سیح حین کی روایات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاومت عدّوا ورمختلف الفاظ میں مروی ہے کہ:

" مَن وَ انْنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدُ وَ انْنِی ، فَإِنَّ الشَّیطَانَ لَا یَتَمَثَّلُ بِیُ!"

مرجہ: ... '' جس نے جھے خواب میں و یکھا اس نے جھی ہی کو ویکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں مہیں آسکتا!"

<sup>(</sup>١) ان الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على حال إلّا أن تعرض على ما في أيديا من الأحكام الشرعية فان سوغتها عمل بم السبقة والما استفادة الأحكام فلا العمل بمقتضاها وإلّا وجب تركها والإعراض ولنا فائدتها البشارة أو الندارة خاصة واما استفادة الأحكام فلا العمد (الإعتصام للشاطبي ج: ١ ص: ٢٦ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) من كذب على متعمدًا فليتبو أ مقعده من النار (مشكوة ص: ٣٥، كتاب العلم، الفصل الثاني).

ایک اور روایت میں ہے:

(مشكوة ص:٣٩٣)

"مَنُ رَّانِي فَقَدُ رَأَى الْحَقِّ!"

ترجمه:... " جس نے مجھے دیکھااس نے سیاخواب دیکھا!"

خواب میں انخضرت صلی التدعیدوسلم کی زیارت شریفہ کی دوصور تیں ہیں: ایک: یہ کہ آپ صلی التدعلیہ وسلم کی اصلی شکل اور حلیہ مہارک میں دیکھے۔ اہل علم کا اس پرتو اتفاق ہے کہ اگر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زیارت آپ صلی الله علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، زیارت آپ صلی الله علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، لیکن اگر کسی و وسری ہیئت وشکل میں دیکھے تو اس کو بھی زیارت بھی الله علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، کیکن اگر کسی و وسری ہیئت وشکل میں دیکھے تو اس کو بھی زیارت بھی الله علیہ وسلم کی زیارت کا صرف میہ مطلب ہے کہ آپ صلی بھی نہیں کہلائے گی، کیونکہ ارشاو نبوی کے مطابق خواب میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کا صرف میہ مطلب ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کو زیارت کا صرف میہ مطلب ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کو الله علیہ وسلم کو تو اس میں دیکھے ، پس اگر کسی نے مختلف صلیہ علی وصورت اور حدید میں دیکھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دیکھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دیکھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوان فقس کی علامت ہے۔

کی زیارت ہے ، اور آپ صلی الله علیہ و تعمیر المنام 'میں دونوں فتم کے اتو ال نقل کرنے کے بعد نکھے جیں :

"فعلم ان الصحيح، بل الصواب كما قاله بعضهم: ان رؤياه حق على اى حالته فرضت، شم ان كانت بصورته الحقيقية في وقت ما، سواء كان في شبابه او رجوليته او كهولته او آخر عمره لم تحتج الى تأويل. والا احتيجت لتعبير يتعلق بالرائي. ومن ثم قال بعض علماء التعبير: من راه شيخا فهو غاية سلم، ومن راه شابا فهو غاية حرب، ومن راه متبسمًا فهو متمسك بسنته.

وقال بعضهم: من راه على هيئته وحاله كان دليلًا على صلاح الراتي وكمال جاهه وظفره بمن عاداه، ومن راه متغير الحال عابسًا كان دليلًا على سوء حال الراتي.

وقال ابن ابى جمرة رؤياه فى صورة حسنة حسن فى دين الرائى، ومع شين او نقص فى بعض بدنه خلل فى دين الرائى لأنه صلى الله عليه وسلم كالمرآة الصقيلة ينطبع في بعض بدنه خلل فى دين الرائى لأنه صلى الله عليه وسلم كالمرآة الصقيلة ينطبع في في احسن حاله واكمله، وهذه الفائدة الكبرى فى رؤياه صلى الله عليه وسلم اذ به يعرف حال الرائى ."

ترجمہ:... پی معدوم ہوا کہ بچے بلکہ صواب وہ بات ہے جو بعض حضرات نے فر مائی کہ خواب میں آپ صلی القد علیہ وسلم کی زیارت بہر حال حق ہے۔ پھراگر آپ صلی القد علیہ وسلم کی زیارت بہر حال حق ہے۔ پھراگر آپ صلی القد علیہ وسلم کی زیارت بہر حال حق ہے۔ پھراگر آپ صلی القد علیہ وسلم کی جوانی کا ہو یا پختہ عمر کی کا ، یا زمانہ پیری کا ، یا آخر عمر شریف کا ، تو اس کی تعبیر کی حاجت حلیہ آپ صلی القد عدیہ وسلم کی جوانی کا ہو یا پختہ عمر کی کا ، یا زمانہ پیری کا ، یا آخر عمر شریف کا ، تو اس کی تعبیر کی حاجت

نہیں، اور اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو اصل شکل میارک میں نہیں ویکھا تو خواب ویکھنے والے کے مناسب حال تعبیر ہوگی، ای بنا پر بعض علائے تعبیر نے کہا ہے کہ جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو برد معابے میں ویکھا تو یہ نہایت صلح ہے، اور جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو جوان ویکھا تو یہ نہایت جنگ ہے، اور جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کوتھا منے والا ہے۔ علیہ وسلم کو سنت کوتھا منے والا ہے۔

اوربعض علائے تعبیر نے فرمایا ہے کہ: جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلی شکل وحالت میں دیکھا تو یددیکھنے والے کی دُرست حالت، اس کی کمال وجاہت اور دُشمنوں پراس کے غلبہ کی علامت ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر حالت میں (مثلاً) تیور چڑ حاتے ہوئے دیکھا تو یہ دیکھنے والے کی حالت کے بُرا ہونے کی علامت ہے۔

حافظ ابن ابی جمر وفر ماتے ہیں کہ: آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کواچھی صورت ہیں دیکھنے والے کے دین ہے خوالی کی علامت ہے، اور عیب یا تعصی کی حالت ہیں ویکھنا دیکھنے دالے کے دین ہیں خلل کی علامت ہے، کیونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی مثال شفاف آئے کی ہے، کہ آئینے کے سامنے جو چیز آئے، علامت ہے، کہ آئینے کے سامنے جو چیز آئے، اس کا عکس اس ہیں آجا تا ہے، آئینہ بذات خود کیسا ہی حسین و با کمال ہو ( مگر بھدی چیز اس میں بھدی ہی نظر آئے گی )، اور خواب میں آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ کا بڑا فائدہ ہی ہے کہ اس سے خواب و کیلے والے کی حالت بہجاتی جاتی ہے۔''

ال سليط على مندالہند شاہ عبدالعزيز محدث و ہلوى قدس مرہ كى ايك تحقيق فآوئ عزيزى ميں درج ہے، جوحسب ذيل ہے:

"سوال:... آنخضرت سلى الله عليه وسلم كى زيارت خواب ميں اٹل سنت اور شيعه دونوں فرقہ كوميسر
ہوتی ہے، اور ہرفرقے كوگ آنخضرت سلى الله عليه وسلم كالطف وكرم اپنے حال پر ہونا بيان كرتے ہيں، اور
اپنے موافق أحكام آنخضرت سلى الله عليه وسلم سے سنتا بيان كرتے ہيں، عالبًا دونوں فرقہ كو آنخضرت سلى الله عليه وسلم كى شان ميں إفراط كرنا الحيمامعلوم ہيں ہوتا، اور خطرات شيطانى كواس مقام ہيں دخل نہيں، تو ايسے خواب كے بارے ہيں كيا خيال كرنا جا ہے؟

جواب: ... بيجوهد يمثر يف ب: "مَنْ رَّآلِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآلِيْ!" لِعِنْ جناب آنخضرت صلى الله عليه وسلم فَقَدُ رَآلِي إِنْ الله عليه وسلم فَقَدُ رَايا ہے كر: جس في جوكونواب بن ديكھا تواس في الواقع جوكود يكھا ہے، تواكثر علاء في الله عليه وسلم كواس صورت مباركه بن كہا ہے كہ بيرهديث خاص الصحن كي بارے بن ہے كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كواس صورت مباركه بن ويكھے جو بوقت وفات آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى صورت مباركة بن اور بعض علاء في كہا ہے كه بيرهديث عام ہے، آخضرت صلى الله عليه وسلم كى وقت كى صورت بن ويكھے تو وہ خواب سيح ہوگا، يعنى ابتدائے نبوت ہے ، آخضرت سلى الله عليه وسلم كى وقت كى صورت بن ويكھے تو وہ خواب سيح ہوگا، يعنى ابتدائے نبوت سے ، آخضرت سلى الله عليه وسلم كى وقت كى صورت اور مرض بين جس وقت آخضرت سلى الله عليه وسلم كى الله على الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كى الله على الله على الله عليه وسلم كى الله على ا

جوصورت مبارک تھی ،ان صورتوں میں ہے جس صورت میں آنخضرت صلی الندعدیہ وسلم کوخواب میں ویکھے تو وہ خواب میں ویکھے تو وہ خواب میں اللہ علیہ وگا۔اورجیب کی آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کو ویکھا ہوگا۔اورجیب کی آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی صورت میں سنی نے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی صورت میں سنی نے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کوخواب میں ویکھا ہے،ای طرح شیعہ نے بھی نہ ویکھا ہے،ای طرح شیعہ نے بھی نہ ویکھا ہے،ای طرح شیعہ نے بھی نہ ویکھا ہے،اور قرضیات کا اعتبار نہیں۔

تشخیق سے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں ویکھنا چار قسموں پر ہے۔ ایک سم: رُویائے اللہی ہے کہ اتفعال تعین کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور وُوسری قسم: ملکی ہے اور وہ متعلقات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وین اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استہ اطہر اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استہ اطہر اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں س مک کا درجہ اور اس کے مانند اور جواُ مور میں ، تو ان اُ مور کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ویکھنا پر وہ من سبات میں ہو، جونن تعییر میں معتبر ہے۔ اور تیسری قسم: رُویائے نفسانی وسلم کی صورت میں ویکھنا پر وہ من سبات میں ہو، جونن تعییر میں معتبر ہے۔ اور تیسری قسم: رُویائے نفسانی ہے کہ اپنے خیال میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوصورت ہے، اس صورت میں ویکھنا۔ اور یہ تینوں اقسام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں ویکھنے کے بارے میں صبح میں۔

( قَأُونُ عُزيز كي جَنا ص:٢١ ٣٢٨ ٢٣ باب العقائد بطبع الحج اليم سعيد )

گزشتہ دنوں قادیا نیول کے نے سربراہ مرزاطا ہراحمد صاحب کی' خلافت' کی تائید میں قادیا نی اخبار' الفضل رہوہ' میں آسانی بشارات کے عنوان سے بعض چیزیں شائع کی گئیں ،ان میں سے ایک کاتعلق خواب میں آنخضرت صلی ابقد علیہ وسلم کی زیارت

ے ہے، اس کے اس کا اقتباس بلفظہ درج ذیل ہے:

" ایکا کہ سجد مہارک (ربوہ) میں داخل ہور ہا ہوں ، ہر طرف جاندنی بی جاندنی ہے، جتنی تیزی سے درد کرتا ہوں ، سرور بردھت ج تا ہے اور چاندنی واضح ہوتی جاتی ہے۔ محراب میں حضرت بابا گرون تک رحمة المتدعید جیسی برزگ شبید کی صورت میں حضرت نبی کریم صلی القد عدید وسلم شریف فر ما ہیں ، آنحضور صلی الله علیہ وسلم کے گردنور کا ہالہ اس قدر تیز ہے کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں ، ہا وجود کوشش کے شبید مبارک پرنظر نبین کتی ۔'' کے گردنور کا ہالہ اس قدر تیز ہے کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں ، ہا وجود کوشش کے شبید مبارک پرنظر نبین کتی ۔'' (افضل ربوہ ۲ رانوم ۱۹۸۳ء)

سلم تعبیر کی زوے اس خواب کی تعبیر بالکل واضح ہے، صاحب خواب کو آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کا سکھوں کے پیشوا کی شکل میں نظر آنا اس امر کی دلیل ہے کہ ان کا وین و مذہب ... جسے وہ غلط نہی ہے 'اسلام' 'سیجھتے ہیں ... وراصل سکھ مذہب کی شبید ہے، اور ان کے زوں نی پیشوا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز نہیں، بلکہ سکھوں کے پیشوا با بانا تک کے بروز ہیں۔

اورص حب خواب کوا نوارات کا نظر آناجس کی وجہ ہے وہ خواب کی اصل مراد کوئیں پہنچ سکے، شیطان کی وہی تلمیس ہے جس کا تذکرہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرۂ نے فرمایا ہے، اوران انوارات میں بیاشارہ تھا کہ ان کے پیشوانے بابانا تک کا بروز ہونے کے باوجو تلمیس و تذکیس کے ذریعہ اپنے آپ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرو ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے
ان کی طرح بہت سے حقیقت ناشناس لوگوں نے دھوکا کھایا۔

چونکہ خواب کی یہ تعبیر بالکل واضح تھی ،اس لئے صاحب خواب کو مرز ابشیر احمد صدب اور مرز اناصر احمد صاحب نے خواب کے اظہار ہے منع کیا ، چٹا نچے صاحب خواب لکھتے ہیں :

'' پھر (مرزابشیراحمصاحب نے) فرمایا: کسی سے خواب بیان نہیں کرنی، خلافت ٹالشہ کا انتخاب ہواتو پھر بیدنظارہ لکھ کر (مرزاناصراحمدصاحب کی خدمت میں) بھجوادیا۔ حضرت مولانا جوال الدین شمس صاحب کے فررید بیغام مدا کہ حضور (بینی مرزاناصراحمدصاحب) فرماتے ہیں کہ: خواب آگے ہیں بیان کرنی۔'

ذریعہ پیغام مدا کہ حضور (بینی مرزاناصراحمدصاحب) فرماتے ہیں کہ: خواب آگے ہیں بیان کرنی۔'
(مرزاعبدالرشیدوکالت تبھیر رہوں)

مناسب ہے کہاں خواب کی تا ئید ہیں بعض دیگرا کا ہر کے خواب و کشوف بھی ذِکر کر دیے جا کیں۔ انہ بیمولا نامحدلد صیانوی مرحوم'' فناوی قا در پیر ' ہیں لکھتے ہیں :

"مولا ناصاحب (مولا نامجر یعقوب صاحب نانوتوی قدی سرهٔ ،صدرالمدر سین دارالعلوم دیوبند)

فر سب وعده کے ایک فتوی اپنم ہاتھ سے لکھ کر ہم رہ پاس ڈاک میں ارسال فر مایا ،جس کا مضمون بیتھ که بیشتی میری دانست میں غیر مقدمعلوم ہوتا ہے ،اوراس کے الہا مات اولیاء اللہ کے الہا مات سے پچھ علاقہ نہیں رکھتے اور نیز اس فنص نے کی اہل اللہ کی صحبت میں رہ کرفیض باطنی حاصل نہیں کیا ،معلوم نہیں کہ اس کوکس زوح کی اور سیت ہے۔"

کی اور سیت ہے۔"

حضرت مولا نامحمہ یعقوب نانوتوی قدس سرؤ نے تواس سے لاعلمی کا ظہار فرمایا کہ مرزاصاحب کو کس زوح سے" فیعن" پہنچا ہے، گر" الفضل" میں ذکر کردہ خواب سے بیعقدہ حل ہوجاتا ہے کہ مرزاصاحب کو سکھوں کے قدمی پیشوا سے زوحانی إرتباط تھا، مرزا صاحب نے جو پچھالیا ہے، انہی ہے لیا ہے۔

۲:... مرزاغلام احمرقادیانی نے شہرلودیانہ میں آکرا • ۱۳ ہیں دوئی کیا کہ بیں مجدّد ہوں۔ عباس علی صوفی اور خشی احمد جان مع مریدان اور مولوی محمد حسن مع اپنے گروہ اور مولوی شاہدین اور عبدالقاور اور مولوی شاہدین محمد جان مع مریدان اور مولوی شاہدین محمد جست میں مدرسہ تقانی وغیرہ نے اس کے دعویٰ کوشلیم کر کے امداد پر کمریا ندھی۔ خشی احمد جان نے مع مولوی شاہدین وعبدالقادر ایک جمع میں جوواسطے استمام مدرسہ اسلامیہ کے اُوپر مکان شاہزادہ صفدر جنگ صاحب کے تقا، بیان کی عبدالقادر ایک جمع میں جوواسطے استمام مدرسہ اسلامیہ کے اُوپر مکان شاہزادہ صفدر جنگ صاحب کے تقا، بیان کیا کہ علی الصباح مرزاغلام احمد قادیانی صاحب اس شہرلودیا نہ میں تشریف لا کیں گے، اور اس کی تعریف میں نہایت میالغہ کر کے کہا کہ جو خص اس پر ایمان لائے گاگویا وہ اقراب مسلمان ہوگا۔

مولوی عبدالله صاحب مرحوم برا درم نے بعد کمال برد باری اور حل کے قرمایا:

اگر چداال مجلس کومیرابیان کرنانا گوار معلوم ہوگالیکن جو بات خدا جل شانۂ نے اس وقت میرے دِل میں ڈالی ہے، بیان کئے بغیر میری طبیعت کا اِضطرار دُورٹبیں ہوتا، وہ بات سے کہ مرزا قاد یائی جس کی تم تعریف کرد ہے ہو، بے دِین ہے۔

منشى احد جان بولاكه: بيس اوّل كهتا تعاكداس يركوني عالم ياصوفي حسد كريكا .

راقم الحروف (مولانا محرعبدالقادرلود ما توئ ) نے مولوی عبداللہ صاحب کو بعد برخاست ہونے جلسہ کے کہا کہ: جب تک کوئی دلیل معلوم نہ ہو بلا تاکس کے حق میں زبان طعن کی کھوئی مناسب نہیں ۔مولوی عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ: اس وقت میں نے اپنی طبیعت کو بہت روکالیکن آخر الامرید کلام خدا جل شانہ نے جو میرے سے اس موقع پر سرز دکرایا ہے، خالی از إلها منہیں!

اس روزمولوی عبداللہ صاحب بہت پریٹان فاظررہے، بلکہ شام کو کھانا بھی تناول نہیں کیا، بوقت بشب دو شخصول سے استخارہ کروایا اور آپ بھی ای فکر بیل سو گئے۔ کیا و یکھتے ہیں کہ بیل ایک مکان بلند پر مع مولوی محمد صاحب وخوا جداحسن شاہ صاحب بیٹھا ہول، تین آ دمی دُور سے دھوتی ہا تھ جھے ہوئے چلے آتے معلوم ہوئے، جب نزد یک پہنچ تو ایک شخص جو آگے آتا تھا، اس نے دھوتی کو کھول کر تبدید کی طرح ہا تدھ لیا، خواب بی بیل غیب سے آواز آئی کہ مرزا غلام احمد قادیا فی بھی ہے۔ اسی وقت سے بیدار ہوگئے اور دِل کی پراگندگی کیک نے دُور ہوگئی اور یقین کئی حاصل ہوا کہ بیخص بیرائی اسلام میں لوگوں کو گمراہ کررہا ہے۔ مواثق تعبیر خواب کے دُور ہوگئی اور یقین کئی حاصل ہوا کہ بیخص بیرائی اسلام میں لوگوں کو گمراہ کررہا ہے۔ مواثق تعبیر خواب کے دُور سے دن قادیا فی مع دو ہندووں کے لودھیا نہ بھی آیا۔ (اس خواب میں بھی بھی اشارہ تھا کہ یہ صاحب ہندومت کو اسلام کالبادہ اور خوار ہے ہیں۔ تاقل)۔''

۳۰۳ :...مولا ناعبداللدهیانوی کے ساتھ جن دوفخصوں نے استی رہ کیاتھ ، ان کے بارے میں مولا نامحمہ صاحب کے ہیں: ککھتے ہیں:

'' استخارہ کنندگان میں ہے! یک کومعلوم ہوا کہ بیخص بے ماور دُومرے شخص نے خواب میں مرزا کواس طرح دیکھا کہ ایک عورت ہر ہنتن کواپنی گود میں لے کراس کے بدن پر ہاتھ پھیرر ہاہے، جس کی تعبیر بیسے کہ مرزا دُنیا کوجمع کرنے کے در ہے ہے، دِین کی کوئی پروانہیں۔'' (حوالہُ ہلا) کہ خادر ہے میں ہے کہ:۔۔۔ای فناوی قادر ہے میں ہے کہ:۔۔۔ای فناوی قادر ہے میں ہے کہ:

"شاہ عبدالرجیم صاحب سہار نپوری مرحوم نے (جوصاحب کشف وکرامت بزرگ تھے) بروقت ملاقات فرمایا کہ: مجھ کو بعد استخارہ کرنے کے بی معلوم ہوا کہ بیخص تھینے پراس طرح سوارے کہ منداس کا ؤم کی طرف ہے۔ جب غور سے ویکھا تو زناراس کے گلے میں پڑا ہوانظر آیا، جس سے اس شخص کا بے وین ہونا ظاہر ہے ، اور بی بھی میں یقینا کہتا ہوں کہ جواہل علم اس کی تکفیر میں اب متر قرد میں ، پھے موسب کا فرکہیں ہے۔ ہواریا گل بیل میں درج شدہ خواب کی تا مُدہو تی (زنار بھی بطورِ خاص کسی کے ہندو ہونے کی علامت ہے، اس سے "الفضل" میں درج شدہ خواب کی تا مُدہو تی (حوالہ بال)

٧:...مولا نامحمد ابراہیم میرسیالکوٹی''شہ وۃ القرآن' میں (جو ۲۱ ۱۳ ھیں مرز اصاحب کی زندگی میں شاکع ہوئی)

لكصة بين:

''جبان فرقیمبتد عدم زائی کوکوئی پچھی تغییر بتا کیں تو کفاری طرح''اساطیس الاولی نین' کہدکر حجمت انکار کردیتے ہیں، اوراگران کے رُوبرو حدیث نبوی صلی انتدعلی صاحبا وہلم پڑھیں تو اے بوجہ بے علمی کے مخالف ومعارضِ قرآن بنا کر وُور پھینک ویتے ہیں، اورا فی تغییر بالرائے کو جو حقیقت ہیں تحریف و تا ویل منمی عند ہوتی ہے، مؤید بالقرآن کہتے ہیں ( فلاہر ہے بیطر زعمل کی مسلمان کا نہیں ہوسکتا۔ ناقل )، بیچارے کم علم لوگ اس سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور ورطر مر قوات وگردابی شبہات میں گھر جاتے ہیں، موالیے شبہات کے وقت میں انتدعزیز و تھیم نے جھے عاجز کو کھن اپنے نفنل و کرم سے راوح تی کی بدایت کی اور ہرطرح سے فلاہرا و وقت میں انتدعزیز و تھیم نے جھے عاجز کو کھن اپنے غفوانِ شباب میں ۱۹۸۱ء میں حضرت سے علیہ السلام کی زیارت باطنا ، معقولاً ومنقولاً مسئلۂ حقد سمجھایا۔ چنا نچے عفوانِ شباب میں ۱۹۸۱ء میں حضرت سے علیہ السلام کی زیارت بابرکت سے مشرف ہوا ، اس طرح کہ آپ ایک گاڑی پر سوار ہیں اور بندہ اس کوآگے سے تھینچ رہا ہے ، اس حالت باسعادت میں آپ سے کا دیائی علیہ ما علیہ کی نسبت عرض کی ، آپ نے زبانِ وحی تر جمان سے بالف نوطیب یوں فرمایا کہ: کوئی خطرے کی بات نہیں السلام کی نبیت عرض کی ، آپ نے زبانِ وحی تر جمان سے بالف نوطیب یوں فرمایا کہ: کوئی خطرے کی بات نہیں الشر تھی اس کوجندی ہلاک کردے گا۔'' (شہادۃ القرآن طبح اوں میں کی بات نہیں السلام کی نسبت عرض کی ، آپ نے زبانِ وحی تر جمان سے بالف نوطیب

# صحابةٌ وصحابياتٌ ، از واجِ مطهراتٌ اورصاحبزا ديالٌ

#### حواری کے کہتے ہیں؟

سوال:...ہم نے قرآن پاک میں حواریوں کا ذکر تیسرے، ساتویں اور اٹھائیسویں پارے میں پڑھا، اس ضمن میں کچھسوالات:

ا:..جواري كون لوگ تھے؟

٢: .. جوارى كامطلب كياب؟

سن جواري كوأردويس كيديكارا جاتا ب

٣:.. جواري كے علاوہ ؤوسرا كروہ كون ساتھا جو كا فركھبرا؟

۵:...اوراس کی مفصل تفصیل بیان کریں اور حوار یوں کا خطاب کن کوملا؟

جواب:...' حواری'' کالفظ'' خسور کو معنی سفیدی کے بین ،ان آیات میں'' حواری'' کالفظ حضرت میسی جواب:...' حواری'' کالفظ حضرت میسی علیه السلام کے مخلص احب میں کالفظ اُردو میں بھی مخلص اور مددگار علیه السلام کے مخلص احب میں کالفظ اُردو میں بھی مخلص اور مددگار دوست کے معنی میں استعال ہوتا ہے ، وارث سر ہندی صاحب کی کتاب'' علمی لغت' میں ہے:

" حواری: خاص، برگزیده ، مدوگار، دهو بی ،حضرت عیسی " کاصحابی ، وه جس کابدن بهت سفید هو <sub>"</sub> " (۱)

وہ کا فرگروہ جس کا ذکر سورۃ الضف کی آیت: ۱۳ میں ہے، اس کے بارے میں حضرت ابنِ عباس رضی القد عند فرماتے ہیں کہ جب حضرت میسی علیہ السلام کو آسان پر اُٹھایا گیا تو عیسائیوں کے تیمن گروہ ہوگئے۔ ایک نے کہا کہ وہ خود ہی خدا تھے اس لئے آسان پر چلے گئے۔ دُوسرے نے کہا کہ وہ خدا تو نہیں مگر خدا کے بیٹے تھے، اس لئے باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلالیا۔ بیدونوں گروہ کا فر ہوگئے۔ تیسرا گروہ مسلم نوں کا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ نہ خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کو آسان پراُٹھالیا (اور قرب قیامت میں وہ پھر ناز ل ہوں گے )، یہ گروہ مؤمن تھے۔ حضرت

 <sup>(</sup>۱) الحواري أصله من الحور وهو شدة البياض ... كانوا الحواريون اثنى عشر رجلًا اتبعوا عيمني عليه الملام. (التفسير الكبير ج: ٨ ص: ٩٣) طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

<sup>(</sup>٢) علمي لغت ص:٧٥٧ (مطبوعه علمي كتب خانه).

عیسیٰعلیہالسلام کے حواری اوران کے سیچے پیروکاروں کا مبی عقیدہ تھا۔

#### عشره مبشره کس کو کہتے ہیں؟

سوال:...ایک حافظ صاحب کیتے ہے کہ لی بی فاطمہ کا فی کرعشر ہیں ہے۔ عشر ہیں ہے۔ عشر ہیں ہیں ہوت ہیں ؟

جواب:...عشر ہیں ہنت کی بنارت جواب:...عشر ہیں ہنت کی بنارت بیل ہے۔ کا بیل ہیں وقت میں جنت کی بنارت دی ہوائے گرامی ہے ہیں: انابو بھر۔ ۲: عمر۔ ۳: عمر۔ ۳: عمر۔ ۲: زبیر۔ ۷: عبدالرحمٰن، بن عوف۔ ۸: سعد بن وقاص۔ ۹: ابوعبیدہ بن جراح۔ ۱: سعید بن زبید، رضی ابتد عنہم۔ حضرت فاطمہ رضی ابتد عنہا کے فضائل بے شار ہیں، وہ خواتین جنت کی سردار ہوں گی، گرد عشر ہیشرہ' ایک خاص اصطلاح ہے، ان میں حضرت فاطمہ رضی ابتد تعالیٰ عنہا شامل نہیں، ای طرح دیگر بہت ہے صحابہ کرام رضی الند عنہم کو آنحضرت صلی التد علیہ وسلم کی زبان وحی تر جمان سے جنت کی بنارتیں ملیس گرد عشر ہمشرہ' میں ان

# خلفائے راشدین میں جارخلفاء کےعلاوہ دُوسرے خلفاء کیوں شامل نہیں؟

سوال:... وین طور پر جب خلف ئے راشدین کا ذکر آتا ہے تواس سے مراد صرف چار خلفائے راشدین لئے جاتے ہیں،
یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی القدعنہ، حضرت عمر فاردق رضی القدعنہ، حضرت عثمیٰ نغنی رضی القدعنہ، حضرت الم القدعنہ، حضرت الم سے بعد حضرت الم محسن اور حضرت الم محسن اور حضرت الم محسن اور حضرت الم محسن اور حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور بھی نہایت مثالی دور رہاہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ خاص طور پر جو چار ضفاء کو ' حق چار الشد ہیں اور حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور بھی نہایت مثالی دور رہاہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ خاص طور پر جو چار ضفاء کو ' حق چار اللہ معن اور سے بھی کہ حضرت الم حسن اور حضرت الم حسن اور حضرت الم حسن اور حضرت الم حسن اور عمر معاویہ گان کے ساتھ کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟

### جواب:...'' خلافت علیٰ منہاج النبوۃ'' کے لئے دیگراوصاف کے ساتھ بجرت شرطقی،' جس کی طرف سورہَ النور کی آیت

(۱) عن ابن عباس قال. لما أواد الله عزاً وجل أن يرفع عيسى إلى السماء ... فتفرقوا ثلاث فرق، قالت فوقة كان الله فيها ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء اليعقوبية، وقالت فوقة كان فيها ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه، وهؤلاء النسطورية، وقالت فوقة كان فينا عبدالله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهؤلاء المسلمون. (تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢١٠ طبع رشيديه كوئته).

(۲) عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عشرة في الجنة أبوبكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلى وزبير وطلحة وعبدالرحمن وأبوعبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وقد ورد ان فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. (شرح فقه اكبر ص١٣٥، ابوداؤد ح١٠ ص٢٨٣٠، كتاب السنة، شرح عقيدة الطحاوية ص١٣٥).

ازجمله اوازم فلافت قاصد آست كه فليقدا زم برين ولين باشد. (ازالمة النهاء عن خلافة الحلفاء ج ا ص. ١٠ ، مطبوعه سهيل اكيدمي).

اِنتخلاف میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اور بیشرط صرف چارول خلفائے راشدین میں پائی گئی ہے۔حضرت اِمام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت على كرتم المدوجهه كي خلافت كا تمتيه كل من يخل فت نبوت كيميس سال يور عهو يُع المجس كي تصريح حديث نبوى: "خلافة النبوة شلانون سنة" مين آئى ب، يعنى خلافت بوت تيس سال هو كى \_ بيتر ترى ادرا بودا و دكى روايت ب- حضرت امير معاویہ رضی اللہ عنہ میں چونکہ ہجرت کی شرط نہیں پائی گئی اس لئے ان کا شارخلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم میں نہیں کیا جاتا۔ان کی خلافت، خلافت عادله تھی اور حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ چونکہ صحابی نہیں ، تابعی ہیں۔ اس لئے ان کی خلافت بھی خلافت ِ راشدہ نہیں کہلاتی ،البنة خلافت ِراشدہ کے مشابرتھی۔ (\*)

#### خیرالقرون کے تین ادوار کا حدیث سے ثبوت

سوال:...حدیث کا حوالہ عطافر ، تمیں جس کامفہوم ہیہے کہ: میرے بعد ، ان کے بعد ، اوران کے بعد لیعنی تبع تا بعین تک سے ہوگا،اس کے بعد جھوٹ کا نزول ہوگا۔

جُوابِ:..."وعن عمران بن حصين (رصى الله عنه) قال: قال رسول الله عملى الله عليه وسلم: خير أمّتي قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ان بعدهم قوم يشهدون ولًا يستشهدون، ويخونون ولًا يـؤتـمنـون، وينذرون ولَا يفون، ويظهر فيهم السّمن ... وفي رواية... ويحلفون ولَا يستحلفون. متفق عليه"

#### حضرت ابوبكرصديق رضى التدعنه كى تاريخ ولا دت ووفات

سوال:...امیرالمؤمنین ستیدنا حضرت ابو بکررضی الله بتعالی عنه کی تاریخ وله دت اور تاریخ وفات کون می ہے؟ جواب:...ولا دت کی تاریخ معلوم نبیس ، وفات شب سه شنبه ۲۲ رجما دی الاخری ساا ه مطابق ۲۳ راگست ۲۳۳ ء به عمر ١٣ ساں ہوئی۔ اس معلوم ہوا كہ بجرت سے پي سمال پہلے ولا دت ہوئی۔

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: "لْيَسْتَخُلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ" فيه قولَان: أحدهما يعني أرض مكة لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك فوعدوا كما وعدت بنواسرائيل ..... الثاني: بلاد العرب والعجم. (تفسير القرطبي ح: ١٢ ص: ٢٩٩).

 <sup>(</sup>٣) وخلافة النبوة ثلاثون سنة منها خلافة الصديق سنتان وثلاثة أشهر، وخلافة عمر عشر سنين ونصف، وخلافة عثمان اثنا عشر سنة، وخلافة على اربعة سنين وتسعة أشهر، وخلافة الحسن ابنه ستة أشهر. (شرح فقه اكبر ص:٥٣).

<sup>(</sup>٣) ترمذي ح:٢ ص٣٥٠، ابواب الفتر، باب ما جاء في الخلافة، طبع رشيديه ساهيوال. ابوداؤد ج:٢ ص. ١٨١، كتاب السنة، باب في الخلفاء، طبع أيج ايم سعيد.

<sup>.</sup> فمعاوية ومن بعده لا (٣) والخلافة ثـلالـون سنة بعدها ملك وامارة لقوله عليه السلام الحلافة بعدي ثلاثون سنة .... يكون خلفاء بل ملوكا وأمراء. (شرح عقائد ص:٥٠ ا ، قديم نسخه).

<sup>(</sup>٥) كانت وقاة الصديق رضي الله عنه في يوم الاثنين .... وذلك لثمان بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة ... وكان عمره يوم توفّى ثلاث وستين سنة. (البداية والنهاية ج: ٤ ص: ١٨ ، طبع بيروت).

#### حضرت ابو بكرصديق كاخلافت برحق تقى

سوال:...اگر ہمارے تین خلفاء کو حضرت علیؓ ہے محبت تھی اور جب حضرت علیؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب وائل بیت اور ان کے عزیز بھائی موجود ہتھے، اور اگر ان میں کچھ بھی نہ ہولیکن بیصفت تو موجودتھی ، بقول حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: '' جس کا میں مولا اس کاعلی مولا۔''

اور حضرت عمرؓ نے آکر حضرت علیؓ کوغد برخم میں مبارک با دوی تھی کہ'' اے ملؓ آپ خدا کے تمام مؤمنین ومؤمنات وکل صحابہ کرامؓ کے مولامقرر ہوئے۔'' تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرات خلفاء نے حضرت علیؓ کوخلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ اور کیوں سقیفہ میں ان تین خلفاء میں ہے کئی نے بھی حضرت علیؓ کونا مزرد بیں گیا؟

جواب:...غدیرخم میں جو إعلان ہوا تھا وہ حضرت علی رضی القدعنہ سے دوستی کا تھا، خلافت کانہیں، یہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الوبکر رضی اللہ عنہ کواہیۓ مصلی پر کھڑا کیا،اورا پئی بیم ربی میں ان کونماز پڑھانے کا تھم فر مایا،حضرت ابوبکڑا، م شعے،اور حضرت علی مقتدی،اس لئے خلافت بھی حضرت ابو بکر رضی القدعنہ کودی گئی۔ (۲)

سوال:... ہارے تینوں خلفاء نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارک میں شرکت کیوں نہیں گی؟ اور اگر خلافت کا مسئلہ در پیش تھا تو امر خلافت ملتوی کیوں نہیں کیا؟ کیا رسول خدا حضرت مجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کی خلافت تھی؟ اور کیوں ان حضرات نے خبر نہیں دی کہ یہاں خلافت کا مسئلہ در پیش ہے؟ اور حضرت عی سے اس بارے بیس مشورہ کیوں نہ کیا؟
جواب:... حضرات خلفائے ٹلا فیڈنے جنازے بیس شرکت فر مائی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کسی حاکم کے اختقال کے بعد سب سے پہلے اس کے جانشین کا تقرر کیا جاتا ہے، اُمت جانشین اور حاکم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سوال :... جس طرح ابو بکر شلیفہ ہوئے آپ اس کو اصوال کیا کہیں گے؟ الیش ہونییں سکتا ، سلیمشن یہ بھی نہیں ہوسکتا ، نومینیشن یہ می نہیں ہوسکتا ، نومینیشن یہ می نہیں ، تو کیا معاملہ تھا؟ اور اس کا کیا نام رکھا جائے گا؟ اور کس طرح یہ خلافت جائز قراروی جائے گی؟

(۱) عن زيد بن أرقم قال: لما رجع وسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال كأنى قد دعيت فأجبت الى قد تركث فيكم التقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى ..... ثم قال الله مولاى وأنا ولى كل مؤمن ثم أخذ بيد على ققال: من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. (البداية والنهاية ج ۵ ص : ٩ - ٣).

(٣) عن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعا بلال للصلاة فقال: مروا من يصلى بالناس قال: فخرجت فإذا عمر في الناس، وكان أبوبكر غائبًا، فقلت: قم يا عمرا فصل بالناس، قال: فقام، فلما كبر عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلًا مجهرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد ما صلى عمر تلك الصلوة فصلى بالناس والبداية والنهاية ج: ۵ ص: ٢٣٢، طبع دار الفكر، بيروت).

(٣) لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سريرة دخل أبوبكر وعمر رضى الله عنهما ومعهما نفر من السماحرين والأنصار بقدر ما يسع البيت فقالًا: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، وسلم المهاجرون والأنصار كما سلّم أبوبكر وعمر، ثم صفوا صفوفًا لا يؤمهم أحد (البداية والنهاية ج:٥ ص:٢٩٥، طبع دار الفكر، بيروت).

جواب: بتمام سی بہ کرائم نے (جن میں حضرت علی رضی القد عنہ بھی شامل تھے ) حضرت ابو بکڑ سے بیعت کی اس سے بڑھ کرانتخاب (الیکشن) کیا ہوگا... اکی شخص بھی نہیں تھ جو حضرت ابو بکڑ کے مقالبے میں خلافت کا مدمی ہو۔

سوال ند. جناب فاطمہ کی دنی حاست مرتے دم تک ان تین خلفاء سے کیسی رہی؟ اگر آپ رضامند تھیں تو آپ نے اور آپ کے شوہر حضرت علیؓ نے اپی حیات تک بیعت کیوں نہ کی؟ اور اگر آپ ان لوگوں سے ناراض تھیں اور آپ نے اس حالت میں انقال فر مایا تو آپ کا عقاد ندیجی وہی ہوانا جوشیعوں کا ہے؟

جواب: ..حضرت فاطمه رضی ایند عنها حضرت ابو بکڑے راضی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکڑے بیعت بھی کی تھی۔ (۳) بیعت بھی کی تھی۔

> سوال: .. مولا ناصاحب ميرا آخرى سوال بيب كه ابوطالب كافر تنظيم مسلمان؟ جواب ... ان كااسلام ندلا نا تابت ب-

#### حدیثیں حضرت ابوبکر وریگرخلفائے راشدین سے زیادہ حضرت ابو ہربرہ ہے کیوں مروی ہیں؟

 <sup>(</sup>۱) فقلت أبسط يدك يا أبابكر فسلط يده فايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار ـ (البداية والنهاية ج.۵ ص ٢٣٦) ـ
 (۲) وقد رويا عن أبي بكر رضى الله عنه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتها فرضيت رضى الله عنها ـ (البداية والنهاية ح ۵ ص: ٢٨٩) طبع دار الفكر ، بيروت) ـ

٣) ثم نظر في وجوه القوم فيلم يرعلُ فدعا بعلى بن أبي طالب فحاء فقال. قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وختــه على ابنته اردت أن تشق عصا المسلمين قال الا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فايعه. (البداية والهاية
 ج. ۵ ص: ٢٣٩، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) الك لا تهدى من أحببت ولكر الله يهدى من يشاء، أى هو أعلم لمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عمّ رسول الله صدى الله عليه وسلم وقد كان يخوطه وينصره ويقوم في صفّه ويحبّه حبًّا طبيعيًّا لا شرعيًّا، فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام فسبق القدر فيه واختطف من يده فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة التامة. (تفسير ابن كثير ج٥٠ ص٢٤).

<sup>(</sup>۵) عن أنس بن مالك بن أبي عامر قال كت عند طلحة بن عبيدالله فلاخل عليه رجل فقال. يا أبا محمدا والله ما لدرى هذا اليحانى أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ام أنتم تقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما لم يقل يعلى أبا هريرة فقال طلحة: والله ما يشك اله سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم تسمع وعلم ما لم تعلم، انا كا قوما أعنياء لما بيوت وأهلون كنا تأتى نبى الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفى النهار ثم توجع وكان أبا هريرة وضى الله عنه مسكينًا لا مال له ولا أهل ولا ولد اتما كانت يده مع يد النبى صدى الله عليه وآله وسلم.

نوبت کم آئی۔ حضرت فاروقِ اعظم رضی القدعنه کا وقت بھی زیادہ طویل نہیں تھا، پھرمہماتِ خلافت میں اشتغال کی وجہ ہے زیادہ فرصت بھی نتھی۔ علاوہ ازیں بعض ا کابر پرشدت احتیاط کا غلبہ تھا ،اس لئے وہ روایت سے قصد اُاحتر از کرتے تھے۔

#### حضرت عمررضي التدعنه كي ولا دت وشهادت

سوال:...امیرالمومنین ستیدنا عمر رضی امتدعنه کی تاریخ وله دت اور تاریخ شهر دت کون می ہے؟

جواب:...ولادت بجرت ہے جا بیس سال قبل ہو گی۔ ۲۶ رذی الحبہ ۲۳ ھے بروز جہارشنبہ مطابق ۱۳۸ اکتوبر ۴۴۳ ء کونماز فخر میں ابولو کو مجوی کے بخر سے زخمی ہوئے ، نتین را نتیں زخمی حالت پر زندہ رہے ، ۲۹ رڈی الحجہ ( ۳ رنومبر ) کو دصال ہوا۔ کیم محرَم ۲۴ دہ کو روضة اطهر ميں آسود وَ خَاك ہوئے ، محضرت صهيب ؓ نے نماز جناز ويڑھا كي۔

### حضرت عمر فاروق رضى التدعنه كى تائيد ميں نزولِ قرآن

سوال:.. موال بدہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اہتد عنہ کی کس رائے کے حق میں قرآن میں آپیتی ہ زل ہوئیں؟ جواب:...حضرت عمر قاروق اعظم رضی القدعنه کویہ سعاوت کئی مرتبہ حاصل ہوئی کہ دحی خداوندی نے ان کی رائے کی تا ئید ک \_ صافظ جل ل الدین سیوطی یف "تساریسن السخلفاء" میں ایس میں ایس مواقع کی نشاندہی کی ہے، اور امام الہندشاہ ولی اللہ محدث وبلوى قدس سرة في "إزالة المحفاء عن خلافة المحلفاء" ميس وس كيار ووا قعات كاذكركيا ب،ان ميس بي چنديه بين:

<sup>(</sup>بقيماثيه في كرثت).. وكنان يمدور معه حيث ما دار ولا نشك اله قد علم ما لم لعلم وسمع ما لم لسمع ولم يتهمه أحدمنا الله تنقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. زمستدرك حاكم ح.٣ ص ٢٠٥١١ ٥ طبع دار الكتاب العربي، بيروت). عن أبي هريرة قال: ان الناس يقولون أكثر أنزهريرة ولو لا آبتان في كتاب الله ما حدثت حديثًا، ثم يتلوا: إن المذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنت والهدئ . إلى قوله . الرحيم، الإخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوانسا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أباهريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبع بطنه ويتحصر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. (صحيح بخارى ج: ١ ص ٢٢ باب حفظ العلم). أيضًا واكثرهم حديثًا ابو هريرة ثم أنس بن مالك \_ اللخ. (تدريب الراوي ص ٢٩٣) وهنو أحفظ الصحابة قال الشافعي؛ أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره أيضًا. (تدريب مع التقريب ص:٢٩٣،٢٩٢)، طبع بيروت).

<sup>(</sup>١) هوائد: السبب في قلَّة ما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه .. أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الحديث واعتماء الناس بسماعه وتحصيله وحفظه. (تدريب الراوي مع تقريب النواوي ص ٢٩٣ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ، جلد اوّل، تذكرة عمر.

<sup>(</sup>٣) فاتمق له أن ضربه أبو لؤلؤ فيروز المحوسى . . وهو قائم يصلّى في اعراب صلاة الصبح من يوم الأربعاء، لأربع بقين من ذي المحجة من هذه السنة بخمجر . . ومات رضي الله عنه بعد ثلاث و دفن في يوم الأحد مستهل الحرَّم من سنة أربع وعشرين بالحُجرة البوية. (البداية والنهاية ح ٤ ص:١٣٨ ، ١٣٨ ، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وافق عمر ربّة في احد وعشرين موضعًا. (تاريخ الخلفاء ص: ٣٨، ٣٨).

ا:...حضرت عمر رضی الله عنه کی رائے میتھی کہ جنگ بدر کے قیدیوں کوئل کیا جائے ، اس کی تائید میں سورۃ الانفال کی آیت: ۲۷ ٹازل ہوئی۔

۲:...منافقول کا سرغنه،عبدالقدین اُنِی تمرا تو آپ کی رائے تھی کہاس منافق کا جنازہ نہ پڑھایا جائے ،اس کی تا سَدِیس سورۃ التوبہ کی آیت: ۴۸ ٹازل ہوئی۔

":...آپ مقام ابراہیم کونمازگاہ بننے کے تق میں تھے،اس کی تائید میں سور اُبقر او کی آیت: ۱۲۵ نازل ہوئی۔ ۱۲:...آپ از داجِ مطہرات کو پر دے میں رہنے کا مشورہ دیتے تھے،اس پرسورا اُ آخزاب کی آیت: ۵۳ نازل ہوئی اور پر دو لازم کر دیا گیا۔

2:...اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها پر جب بد باطن منافقوں نے تا رّ واتہمت لگائی اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم فیر دیگرسی بیڈے علاوہ) حضرت عررضی الله عنہ ہے رائے طلب کی ، آپ نے سنتے ، بی ہے ساختہ کہا: '' تو ہہ! تو ہہ! بیتو کھلا بہتان ہے!'' اور بعد میں انہی الفاظ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت ٹازل ہوئی۔

۱:...ایک موقع پرآپ نے از وائِ مطہرات گوفہمائش کرتے ہوئے ان سے کہا کہ اگرآ تخضرت صلی القدعلیہ وسلم حمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوتم ہے بہتر ہویاں عطا کردے گا،اس کی تائید میں سورۃ التحریم کی آیت تمبر: ۵ ٹازل ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔

### حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله عنه كےخلاف بہتان تراشياں

سوال:... میں نے آج ہے کھے عرصہ پہلے جمعہ کے دوران ایک واقعہ إہام صاحب ہے ساتھا۔ وہ یہ ہے کہ:
'' حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قبر میں عذاب ہوا، (معاذ اللہ!) جس ہے ان کی پنڈ لی کٹو شنے کی آ واز باہر تک لوگوں نے ئی،ال
عذاب کی وجہ یتھی کہ ان پرایک دفعہ پیٹا ب کا ایک چھیٹا پڑ گیا تھا۔'' جناب عالی!ال وقت تو جھے اتناشعور نہیں تھا،لیکن آج میں ال
واقعے پرغور کرتا ہوں تو میراول نہیں مانتا کہ بیوا تعدیج ہوگا،لیکن پھریہ میں موچتا ہوں کہ بیوا قعد ایک عالم وین کی زبانی سنا ہے۔ جیب
کشکش کا شکار ہوں، اُمید ہے آپ میری اس کشکش کو دُور فر مادیں گے،میرے خیال میں بیوا قعد صریحاً غلط ہے۔

جواب:... جھے حضرت فاروق اعظم رضی اللّدعنہ کے بارے میں ایسے کی واقعے کاعلم نہیں ، پہلی بارآپ کی تحریر میں پڑھا، میں اس کوصریحاً غلط اور بہتانِ عظیم سمجھتا ہوں۔ان واعظ صاحب سے حوالہ دریا فت سیجئے۔

#### حضرت عمررضي اللدعنه كاكشف

سوال:...بہت سے عالموں سے سنا ہے کہ خلیفہ کوم حضرت عمر فارون تجمعہ کا خطبہ دے رہے تنے اور ملک شام ہیں ان کی فوج کا فروں ہے کڑر ہی تھی ،حضرت عمر فی روق "نے خطبہ پڑھتے پڑھتے فوج کے جرنیل ساریٹ کوفر مایا کہ:'' اے ساریہ! پہاڑ کوسنعیالو'' چنانچہ ساریٹ نے عمر فارون کی آوازی ،اور پہاڑ کوسنعیالا ،اس طرح ان کوفتح نصیب ہوئی۔کیا میں جے ہے؟ جواب:... بيد حفرت عمر رمنى الله عنه كا كشف اور كرامت تقى ، بيردا قعه حديث كى كتابول ميں موجود ہے ۔ <sup>(۱)</sup>

حضور صلی الله علیه وسلم کے جمة الوداع کے خطبے میں حضرت عمرٌ روئے تھے یا حضرت ابو بکر ہے؟

سوال:... بنگ کا اسلام صفحه پڑھا، ریٹائر ڈجٹس قد برامدین صاحب اپنے مضمون 'اسلام ایک کھل ضابط' حیات ہے' میں لکھتے ہیں کہ: ۹ ردی الحج کو جمعہ کروز • اھیں حضورا کرم سلی القدعلیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو خطبہ ویا تھا، اس میں ویت مسلمان خوش ہور ہے تھے، کیکن حضرت عمر رضی اللہ عند ردر ہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وجہ ور یافت کی تو بد سائی ۔ اس وقت مسلمان خوش ہور ہے تھے، گیان حضرت عمر رضی اللہ عند روز ہی تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا: شاید اب آ ب ہم لوگوں میں زیادہ ون ندر ہیں ۔ لیکن مولا نا صاحب! کی حدوں پہلے بہی مضمون اسلامی صفح پر شاید مولا نا اختشام الحق صاحب نے لکھا تھی، جس میں انہول نے اس خطبے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عند کی ہوئے ہے دوران مسلم حضرت عمر رضی اللہ عند کی دوران مسلم کے مطابق سے عمر وہ ہیں، عام کتب نہ ہونے کی دجہ سے مطابع سے محروم ہیں، ورنہ سوال کی لوبت ندا تی ۔ اُمید ہے آ پ ضرور جواب دیں گے۔

حضرت ابو بکروشی اللہ عنہ کے رونے کا واقعہ میہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات کے دوران ایک خطبے میں فرمایا کہ:'' اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کوافتیار دیا ہے کہ وہ دُنیا میں رہے یا حق تعالیٰ کے جوار رحمت میں چلا جائے'' حصرت ابو بکر

<sup>(</sup>۱) ...... فوقع في خاطر عمر وهو يخطب يوم الجمعة أن الجيش المذكور لاقى العدو وهم في بطن واد وقد هموا بالهزيسة وبالقرب منهم جبل، فقال في أثناء خطبته: يا سارية! الجبل، الجبل، ورفع صوته فألقاه الله في سمع سارية فانحاز بالهناس إلى الجبل، وقاتلوا العدو من جانب واحد ففتح الله عليهم. (الإصابة ج:٢ ص:٣، طبع دار صادر، مصر، تيزديك حياة الصحابة ج:٣ ص: ١٣١، طبع دار الفكر، بيروت، حياة الصحابة ج:٢ ص. ١٣١، طبع دار الفكر، بيروت، (١) عن هارون بن عنترة عن أبيه قال. لما نزلت: "اليوم أكملت لكم دينكم ..." وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني انا كنا في زيادة من دينا فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلّا نقص، فقال: صدقت. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص: ٢١٣)، طبع دار المعرفة، بيروت).

رضی امتدعنداس اشارے کو مجھے گئے اور رونے گئے، جبکہ دُ وسرے صی بدرضی امتدعنہم اس وقت نہیں سمجھے۔

حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے قول کا (اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا) کا مصداق

سوال:...واضح حوالہ کے ساتھ بیہ بتائمیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے صحابیؓ کے بارے میں فرمایا تھا کہ: اگر میرے بعد کوئی ٹبی ہوتا تو وہ فلال ہوتے۔

جواب:..حضرت عمرفاروق رضى التدتق لي عنه كے بارے ميں فرمايا تھا: "لمه كسان نبسى بعدى لمكسان عهر بين الخطاب"(ترنری ج:۲ ص:۲۰۹)\_

#### حضرت عثمان رضى الله عنه كى تاريخ شهادت وعمرشريف

سوال:.. امیرالمومنین سیّد نا حضرت عثران غنی رضی الله عند کی تاریخ ولا دت اور تاریخ شهادت کون می ہے؟ جواب:...تاریخِ شهادت میں متعدّد اقوال ہیں ،مشہور تول ۱۸رزی الحجہ ۳۵ سے (۱۷رچون ۲۵۲ء) بروز جمعہ کا ہے،عمر مبارک مشہور تول کے مطابق ۸۲ سال تھی ۔ (\*)

# حضرت عثمان رضی اللّٰدعنه کا نکاح حضرت أمّ کلثوم رضی اللّٰدعنها ہے آسانی وحی ہے ہوا

سوال:...كياحضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم نے سيّد ناحضرت عثان غي رضي القدعنه كوفر ما يا تھا كەسيّد و أمّ كلثوم رضى القدعنها كا تکاح اللہ تعالیٰ نے آپ ہے کرویا؟

جواب: ...طبرانی کی روایت ہے کہ:'' میں نے عثال ؓ ہے اُمّ کلثومؓ کا نکاح نہیں کیا تگر آسانی وی کے ساتھ ۔''اور ابن ماجه كى روايت ميں ہے كه آپ صلى القد عليه وسلم فے حضرت عثمان سے قر ، يا كه: " بيد جبريل بتار ہے ميں كه القد تعالى نے أمّ كلثوم كے

 (١) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال. ان عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة البدنيا ما شاء وبين ما عبده، فاختار ما عبده. فبكي أبويكر، قال فديناك بآباتنا وأمهاتنا، فعجبنا له، فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ ينخبر رمسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فـديـنـاك بـآبـانـنـا وأمهـاتـنـا، فـكـان رسـول الله صلى الله عليه وسلم هو المخيّر وكان أبوبكر أعلمنا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٥٣٦ باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم).

 (٣) انه قتال يوم الجمعة لثماني عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين على الصحيح المشهور والمانين سنة واشهر. (البداية والنهاية ج: ٤ ص: ٩٠).

 (٣) عن أمّ عياش قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ما زوّجت عثمان أمّ كلثوم إلا بوحي من السماء. (رواه الطبراني في الكبير والأوسط إسناده حسن، محمع الزوائد ح ٩ ص: ١ ٢، بات ترويجه، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). ساتھ تیراعقد کردیا ہے، زقیہ کے مہر جتنے مہر کے ساتھ۔''() (مجمع الزوائدج: ۹ ص: ۲۱ میں اس مضمون کی متعدد روایتیں ہیں، اور طبرانی کی فدکورہ بالاروایت کوشن کہاہے )۔

## حضرت على كرتم الله وجهه كي عمر مبارك اور تاريخ شهاوت

سوال:...اميرالهومنين سيّد نا حضرت على حيدركرار رضى الله تعالى عند كى تاريخ ولا دت اور تاريخ شها دت كون مي هي؟ جواب:...شها دت ١٤ ررمغيان المبارك ٢٠ ه صطابق ٣٠ رجنورى ٢١١ ء بهم ٣٣ سال \_ (٢)

حضرت علی رضی الله عنه کے نام مبارک کے ساتھ " کرتم اللہ وجہہ " کیوں کہا جاتا ہے؟

سوال:...مہریاتی کرکے میہ بتا کیں کہ ہرمحائی کے نام کے ساتھ'' رمنی القدعنہ'' بولا جاتا ہے، اورعلی رمنی القدعنہ کے نام کے ساتھ '' کرتم اللہ وجہۂ'' ، تواس کی کیاوجہ ہے؟

جواب:...خار بی لوگ حضرت علی رمنی الله عنه کے نام مبارک کے ساتھ بددُ عاکے گندے الفاظ استعمال کرتے ہتھے ، اس لئے اللِ سنت نے ان کے مقابلے کے لئے بیدُ عاسّیہ الفاظ کہنے شروع کئے:'' الله تعمالیٰ آپ کا چبرہ روثن کرے۔'' (۳)

#### كياحضرت على رضى الله عنه كے نكاح مؤقت تھے؟

سوال:...روزنامہ جنگ میں " حضرت علی رضی اللہ عندی اولا ڈ " کے عنوان ہے ایک صاحب کے جواب میں لکھا تھا کہ حضرت علی نے حضرت فاظمۃ الزہرا کی وفات کے بعد کئی نکاح کئے اور کی اولا دیں ہوئیں، آپ نے حضرت علی کی بعض اولا د کے نام مجھی درج فرمائے ہیں۔ مولا ناصاحب! سوال ہیہ کہ جناب فاظمۃ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی نے جو متعدد ذکاح کئے تھے، کیا وہ دائی تھے یا مؤقی نکاح تھے؟ ہرائے مہریانی آپ اس کی وضاحت کریں بینی فاظمۃ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی نے جو نکاح کئے تھے، کیا وہ دائی تھے یا مؤقی نکاح تھے؟ ہرائے مہریانی آپ اس کی وضاحت کریں بینی فاظمۃ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی شنے جو نکاح کئے تھے، کیاوہ دائی تھے یا مؤقی (متعد) نکاح تھے؟ نیز حضرت فاظمۃ الزہرا کے علاوہ حضرت علی کی چنداز واج کے نام درج فرمائی میں۔ جو اب :..اسلام ہیں نکاح مؤقت کا کوئی تصور نہیں، اگر ایسا ہوتا تو طلاق مشروع نہ کی جاتی ۔ حضرت علی رضی التہ عند

(۲) وحاصل الأمر أن عليًا قتل يوم الجمعة وذلك لسبع عشرة خلت من رمصان . عن ثلاث وستين سنة. (البداية والنهاية ج:۵ ص:۳۳، ج:۸ ص:۳ ا، طبع دار الفكر، بيروت).

(۳) سوال: حفرت علی کے نام کے ساتھ" کرم اللہ وجہ" کہنے کی کیا وجہ ؟ جواب: بعض علاء سے سنا ہے کہ خوارج نے آپ کے نام مبارک کے بعد "سوّد اللہ وجہ" برحایا تھا، اس کے جواب کے لئے" کرم اللہ وجہا عادت تھبرالی تی ، ادرا یک برزگ سے بیت تھا کہ چونکہ آپ عہد طفل جی اسلام نے آئے، آپ کا وجہ مبارک بھی بت کے سامنے بیس چھکا، اس لئے بیکھا جا تا ہے۔ (امداد الفتاوی ج: ۳ ص: ۳۲)۔

(٣) عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب وضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وصلم عن نكاح المتعة ... الخ (تفسير ابن كثير ج:٢ ص: ٢٣١). أيضًا في الدر المختار وبطل نكاح متعة ومؤقت وان جهلت المدة أو طالت في الأصح وليس منه ما لو تكحها على أن يطلاها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة معينة. (الدر المختار مع الرد المتار ح:٣ ص: ٥١).

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقى عثمان عند باب المسجد فقال: يا عثمان! هذا جبريل أخبرني أن الله قد زرّجك أمّ كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. (سنن ابن ماجة ص: ١١، فضل عثمان رضى الله عنه).

نے جو نکاح کے وہ مؤتت نہیں تھے، آپ کی پھازواج آپ کی زندگی میں فوت ہوگئیں، بعض کو طلاق وے وی ، پھآپ کے آپ کے آخری کھے۔ تین کہ: آپ نے حصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آخری کھے۔ تین کہ: آپ نے حصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں کوئی اور نکاح نہیں کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد کی نکاح کئے، بعض بیویاں آپ کی زندگی میں فوت حیات میں کوئی اور نکاح نہیں کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ وقت آپ کی چار بیویاں اور اُنیس کنیزی تھیں، چودہ، پندرہ صاحبزادے اور سترہ صاحبزادیاں تھیں، بعض کو طلاق وے دی۔ انتقال کے وقت آپ کی چار بیویاں اور اُنیس کنیزی تھیں، چودہ، پندرہ صاحبزادوں کے اساء گرامی ہیں جسن ، حسن ، حسن ، ابویکن ، میرانہ عثمان ، مجمد امیر الموشین عبداللہ ، میمونہ ، اُم کا مثور (ان کا عقد امیر الموشین عبداللہ ، عبداللہ عنہ ہوا تھا) ، رقیہ اُم الحمد ، رملہ کبری ، اُم ہائی ، میمونہ ، زینب مغری ، رملہ صغری ، اُم کا کثوم صغری ، وطمہ المامہ خدیجہ ، اُم الکرام ، اُم جعفر ، اُم سلمہ ، جمانہ ۔ (ا)

## متعه کی نسبت حضرت علی رضی الله عنه کی طرف کرنا اُن پرتہمت ہے

سوال: ... گزشتہ تین چارون کی بات ہے کہ ایک آوی نے میرے ساتھ بحث کی کہ متعدمیر ج کرنا جائز ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ: متعدمیر ج کے کہتے ہیں؟ اُس نے کہ کہ: کسی لڑکی کورو پے وغیرہ و سے کررض مند کر کے اس کے ساتھ صحبت کرنی جائز ہے، لین ہم بستری کرنا جو کز ہے۔ میں نے اس سے دلیس ما گئی تو اُس نے کہا کہ: حضرت علی آیک دفعہ ایک آوی کے گھر گئے جہتے ہوئی تو اُس نے کہا کہ: حضرت علی آیٹ وقعہ کے گھر گئے جہتے ہوئی تو اُس نے کہا کہ: حضرت علی آپ تو چھا کہ: اے علی! آپ تو بہت بہاور ہیں، آپ تو براے طاقت والے ہیں، آپ کافی عرصہ گھر بھی نہیں جاتے ، آخر سے جوجسمانی خواہش ہوتی ہے، یہ آپ کیے پوری کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ: میں متعہ میر ن کر لیت ہول ، آج وات کو جس نے آپ کی بیٹی سے متعہ میر ن کی ہے۔ اُس آ دی کے الفاظ تھے: میرے پاس اب تین گواہ بھی موجود ہیں، جن کے سامنے وات کو جس نے آپ کی بیٹی کہیں ۔ ایک آ دی بحثیت مسلمان ہونے کے حضرت علی کے لئے یہ کہتا ہے۔ آپ وین فقہی ، قرآن اور حدیث کی وُوے تفصیل سے تعیس کہا ہیں آ دی کے کیا فتوئی ہے اور کیا جرمانہ ہے؟ کی ووان الفاظ کو داپس لے اور تو برکرے؟

جواب: ... بیخض جس سے آپ کی ٹفتگو ہوئی، شیعہ ہوگا۔ شیعہ صاحبان متعہ کرتے ، کراتے ہیں، اوراس کو بہت بڑا کا یہ تواب جواب نے بیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص ایک بار متعہ کرے وہ حضرت حسین رضی القد عنہ کے درجے کو پہنچ جا تا ہے، اور و مسری بار متعہ کرے تو حضرت ملی رضی القد عنہ کے درجے کو، اور چوشی بار کرے تو حضرت ملی رضی القد عنہ کے درجے کو، اور چوشی بار کرے تو حضرت ملی رضی القد عنہ کے درجے کو، اور چوشی بار کرے تو حضرت ملی رسی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو پالیتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ح: ٤ ص: ٣٣١، ٣٣٣، طبع دار الفكر، بيروت.

<sup>(</sup>٢) روايت كروند قبال النبسي صلى الله عديمه وسلم من تمتع مرة درجته كدرحة الحسين، ومن تمتّع مرّتين درحته كدرجة الحسن، ومن تمتّع ثرات درجته كدرجة ص: ٢٠ ، باب المحسن، ومن تستّع ثلث مرّات درجه كدرجتي. (برهان المتعة ص: ٢٠ ، باب البات متعة. اليف: مولانا الحاج ابوالقاسم ١٥٠ السنّ لا بور، يحواله تاريخ وستاويز ص: ١٣٥، بيش كروه ابوري ن ضياء الرحمن فارول ).

اللِ سنت والجماعت کے نز دیک متعد حرام ہے، اور بیز نا ہی کی ایک شکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جس واقعے کا حواله سوال میں دیا حمیا ہے، میرخالص جموث ہے اور حصرت علی رضی اللہ عند پر بہتان و الزام ہے۔اس مخص کواپنے فاسداور غلط خیال

## جنگ جمل بصفین کے فریقین کوگالی گلوچ کرنا

سوال: ... جنگ جمل محقین میں جو کے مسلمانوں کی باہمی مشاجرات بیان کی جاتی ہیں، پوچھٹا یہ ہے کہ ان جنگوں کو بیان کرنا ،ان کے دا قعات کوؤ ہرا تا ، پھرکسی ایک فریق کی طرف داری کرے ڈوسرے فریقِ مسلم کوگا لی گلوچ دیتا جا تزہے؟ جواب:..ان واقعات کومحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین پر تنقید کے لئے زہرانا اور کسی فریق کو کر ابھلا کہنا سخت گناہ ہے۔ الله تعالی ہرمسلمان کوا کا برکی ہے اوبی سے بچائے۔

 (١) ثم ذكر في الفتح أدلة تحريم المتعة وأنه كان في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لَا خلاف فيه بين الألمة وعلماء الأمصار إلّا طائفة من الشيعة، ونسبة الجواز إلى مالك كما وقع في الهداية غلط. (رد المتارج: ٣ ص: ٥١)، ونكاح المصعة باطل وهو أن يقول لإمرأة اتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وقال مالك: وهو جائز، لأنه كان مباحًا فيبقى إلى أن يظهر ناسخة، قلنا: لبت النسبخ بإجماع الصحابة وابن عباس صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع. (هداية ج: ا ص: ۲ ۱ ۳ ، ۳ ۱ ۳ ، طبع مكتبه شركت علميه ، ملتان) ـ

<sup>(</sup>٢) والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة .... الح. (تفسير ابن كثير ج٢٠ ص: ٢٣١، صحيح بخاري ح:٢ ص:٤٤٤، باب نهي رسول الله صلى الله عله وسلم عن لكاح المتعة أخيرًا، صحيح مسلم ج: ١ ص:٣٥٢ باب نكاح المتعة طبع كتب خانه رحيميه، اللها). (٣) ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير لما ورد من الأحاديث الصحيحة في مناقبهم ووجوب الكف عن الطعن فيهم كقوله عليه السلام: لَا تسبُّوا أصحابي ...... وما وقع بينهم من المنازعات والحاربات فله محامل وتأويلات. (شرح العقائد النسقية ص: ١٢١ طبع مكتبه عير كثير كراچي).

# حضرت عباس اورحضرت علی المرتضی رضی الله عنهما کے بارے میں چندشبہات کا اِزالہ

بسم التدالرحن الرحيم

محترم المقام جناب يوسف لدهيا نوى صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد!

قاضی ابو بکرین العربی ۱۸ مهره ۱۳۳۵ه واپنی کتاب'' انعواصم من القواصم'' کے ایک باب میں رقم طراز ہیں: '' رسول انتدعلی انٹدعدیہ وسلم کی وف ت ایک کمر تو ژھا دائہ تھا ، اور عمر بھر کی مصیبت ، کیونکہ حضرت علیؓ ، حضرت حصیب کر بیٹھ گئے۔

اور حضرت علی اور حضرت عباس نی صلی القد علیه وسلم کی بیماری کے دوران اپنی البحص میں پڑھئے۔حضرت عباس نے حضرت علی علی ہے گئے۔ حضرت عباس نے حضرت علی علی ہے گئے ۔ میں رسول القد علیہ وسلم کے چبرے کی دیکھیر ہا علی ہے کہا کہ: موت کے وقت بنی عبد انمطنب کے چبروں کی جو کیفیت ہوتی ہے، میں رسول القد علیہ وسلم کے چبرے کی دیکھیر ہوتا ہوتا ہوجائے گا۔ ہول ، سوآ و ہم رسول القد علیہ وسلم سے بوچھ میں اور معاملہ ہمارے سپر دہوتو ہمیں معلوم ہوجائے گا۔

پھراس کے بعد حضرت عباس اور حضرت علی ، نبی صلی القد عدیہ وسلم کے ترکہ میں اُلجھے گئے ، وہ فدک ، بی نضیراور خیبر کے ترکہ میں میراث کا حصہ چاہئے ہتھے۔''

ائمہ حدیث کی روایت کے مطابق حضرت عباسؒ نے حضرت علیؓ کے متعلق کہا تھا کہ جب حضرت عباسؒ اورعلیٰ وونوں رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم کے اوقاف کے بارے میں حضرت عمرؓ کے پاس اپنا جھکڑا لے کر گئے تو حضرت عباسؒ نے حضرت عمرؓ سے کہا:" اے امیر المؤمنین! میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کراویں۔''

ويكرجك رب كرآبي مين گالى كلوچ كى ..... (ابن جمر، فتح البارى)\_

" حضرت علی بن ابی طالب رسول الترصلی الله علیه وسلم کے پاس آئے ، جبکہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اپنی آخری بیماری میں مبتل شعے، لوگوں نے آپ سے بو جیما کہ: اے ابوائحس ! رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ: اب آپ پہلے سے اچھی حالت میں ہیں۔ تو حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ ااور فرمایا: خداکی تئم تین روز کے بعد آپ پر لاٹھی کی حکومت ہوگی ، مجھے معلوم ہور ہا ہے کہ اس بیماری میں رسول الله علیه وسلم کی وفات عنقریب ہونے والی ہے، کیونکہ بنی عبد المطلب کے ہوگی ، مجھے معلوم ہور ہا ہے کہ اس بیماری میں رسول الله علیه وسلم کی وفات عنقریب ہونے والی ہے، کیونکہ بنی عبد المطلب کے

چہروں کی جو کیفیت موت کے وقت ہوتی ہے، وہی مجھے آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم کی معلوم ہورہی ہے، آؤ! ہم رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے پاس چیس اور آپ میں فلافت وے جائیں تو بھی ہمیں معلوم ہو جائے اور اگر آپ میں فلافت وے جائیں تو بھی ہمیں معلوم ہو جائے اور اگر آپ میں اور کو فلافت وے ویں تو پھر ہمارے متعلق اس کو دصیت کرج ئیں۔ تو حضرت علی نے کہا: خدا کی قشم! اگر ہم رسول الله ملی القد علیہ وسلم سے اس مے متعلق سوال کریں اور آپ ہم کو نہ ویں تو پھر ٹوگ ہم کو بھر یں گو پھر ٹوگ ہم کو بھر اور الله الله علیہ وسلم سے اس میں متعلق سوال کریں اور آپ ہم کو نہ ویں تو پھر ٹوگ ہم کو بھر اور الله الله علیہ وسلم سے ہرگز سوال نہ کروں گا۔'' یہ حدیث بھی جاری کتاب المغازی اور البدایہ والنہایہ میں ابن عباس سے مروی ہے، اور امام احتر نے اپنی مند میں روایت کی ہے۔

#### سوالات

ا: .. حضرت مَن حجيب كركيول بيية مُكَّة تنهي؟

۲:...کیاان دونول کو مال و دولت کی اس قدرحرص تھی کہ بار بارتر کہ ما نگتے تھے، جبکہ ان کوحضرت ابو بکر ّاورعمرؓ نے علم کرا دیا تھ کہ اس مال کی حیثیت ترکے کی نہیں 'تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔

۳:...ریج جھکڑاان دونوں کونہ صرف مال ودولت کا حریص ثابت کرتا ہے بلکہ اخلاقی پستی کی طرف بھی اشار ہ ملتا ہے ، کیونکیہ گانی گلوچ شرفاء کا وطیر ونہیں۔

٣: ... تمن روز کے بعد آپ پر لاٹھی کی حکومت ہوگی' اس عبارت کوواضح کریں۔

۵:... حضرت عباس کوکیسی فکریژی ہے کہ خلافت ملے ، نہ ملے تو وصیت ہی ہوجائے کہان کے مفا دات محفوظ ہوجا کیں۔ نبی اکرم صلی اللّٰہ عدیہ وسلم کی بیماری اور و فات کا صدمہ اگر غالب ہوتا تو یہ خیالات اور یہ کارروا ئیاں کہاں ہوتیں؟

۲:... حضرت علی کے الفاظ سے تو ان کا ارادہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار ہی کیوں نہ کردیں ،
انہیں خلافت درکار ہے ، اور یہ بھی کہ انہیں احتمال یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمادیں گے ، ای لئے کہتے ہیں کہ: ہمی نہ
سوال کرول گا (اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کی وفات کے بعد اس خلافت کو حاصل کروں گا) ، حضرت علی کے الفاظ اگر بیہ
منہوم ظاہر نہیں کرتے تو پھر کیا ظاہر کرتے ہیں؟

فقظ والسلام محمرظهورا لاسلام أميد ہے كه آپ جواب جلد إرسال فرما كيں گے۔

#### الجواب

سوالات پرغور کرنے سے پہلے چنداً مور لبطور تمہید عرض کرویتا مناسب ہے: اوّل: اللّٰ حق کے نز دیک سی بہ کرام رضوان انتہ میں اجمعین میں سے کسی کی تحقیر و تنقیص جائز نہیں، بلکہ تمام صحاب و تحقمت ومحبت سے یاد کرنا لازم ہے، کیونکہ یہی اکا بر، آنخضرت صلی انتہ عدیہ وسلم اور اُمت کے درمیان واسطہ ہیں، اِمام اعظم رحمہ التداسیة

رساله فقدا كبر ميس فرات بين:

"ولا نـذكر الصحابة (وفي نسخة ولا نذكر احدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلا بخير." (شرح قدًا كبر: المالل قاريٌ ص: ٨٥، البع مجتبا لَ ١٣٣٨هـ)

ترجمہ:...'' اور ہم ، صحابہ کرامؓ کو (اور ایک تسخد میں ہے کہ ہم ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابؓ میں سے کئی کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابؓ میں سے کئی کو ) خیر کے سوایا ذہیں کرتے ۔'' اصحابؓ میں سے کئی کو ) خیر کے سوایا ذہیں کرتے ۔'' اِمام طحاویؓ اسے عقیدہ میں فرماتے ہیں :

"ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبراً من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا تذكرهم إلا بالخير، وحبّهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان."

(عقيدة الطحاوي من: ٢٦ بليع ادار ونشر واشاعت مدرسة نصرة العلوم مجرالوال)

ترجمہ: "اورہم رسول اللہ علیہ وسلم کے محابہ نے مجبت رکھتے ہیں۔ ان میں سے کی کی محبت میں افراط و تفریط نیس سے کی کی محبت میں افراط و تفریط نیس کرتے ۔ اور نہ کی سے براءت کا اظہار کرتے ہیں ، اورہم ایسے مخص سے بغض رکھتے ہیں جوان میں سے کسی سے بغض رکھتا ہے یا ان کوٹا رَ واالفاظ سے یا دکر ہے۔ ان سے محبت رکھنا دیں وا بمان اور إحسان ہے ، اوران سے بغض رکھنا کفرونفاق اور طغیان ہے۔ "

إمام الوزر معيد الله بن عبد الكريم الرازى رحمه الله (التوفى ٢٦٥هـ) كابدار شاد بهت عدا كابر فقل كياب كه:

بیتو عام محابہ کرام ملیہم الرضوان کے بارے میں اہل جن کا عقیدہ ہے، جبکہ حضرت عباس اور حضرت علی رمنی اللہ عنہما کا شار

خواص صحابة میں ہوتا ہے۔ حضرت عبال کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم: "عسمَی و صنو أبسی" فرمایا کرتے تھے، یعنی" میرے بچااور میرے باپ کی جگہ" ،اوران کا بے حدا کرام فرماتے تھے۔ حضرت عمرضی اللہ عندان کے وسیعے سے اِستسقاء کرتے تھے، ان کے علاوہ حدیث کی کتابول میں ان کے بہت سے قضائل ومنا قب وارد ہیں۔

اور حضرت على كرّم القدوج بدك فضائل ومنا قب تو حدِث رے خارج ہيں ، ان كے ديگر فضائل سے قطع نظر وہ اہل حق كے نزد كيك خليفة كراشد ہيں ، قاضى البو بكر بن العربي رحمه الله ألا العواصم من القواصم " بيس ، جس كے حوالے آپ نے سوال ہيں درج كئے ہيں ، لكھتے ہيں :
لكھتے ہيں :

"وقُتل عشمان فلم يبق على الأرض أحق بها من عليّ، فجاءته على قدر في وقتها ومحلها، وبين الله على يديه من الأحكام والعلوم ما شاء الله أن يبين. وقد قال عمر: لو لًا عليٌّ لهلك عمر! وظهر من فقهه وعلمه في قتال أهل القبلة من استدعاتهم، ومناظرتهم، وتـرك ببـادرتهـم، والتـقـدم اليهم قبل نصب الحرب معهم، وندائه: لَا نبدأ بالحرب، ولَا يتبع مول، ولا يجهز على جريح، ولا تهاج امرأة، ولا نغنم لهم مالًا. وامره بقبول شهادتهم والصانوة خلفهم. حتى قال أهل العلم: لو لا ما جرى ما عرفنا قتال أهل البغي." (٣٠:١٩٣) ترجمه:...'' اور حضرت عثمان رضي الله عنه شهيد ہوئے تو رُوئے زبين پر حضرت على رضي الله عنه ہے بڑھ کر کوئی خلافت کا مستحق نہیں تھا، چنانچے نوشتہ البی کے مطالِق انہیں خلافت اینے ٹھیک وقت میں ملی ، اور برکل ملی۔اوران کے ہاتھوں اللہ تعالٰی نے وہ اُحکام وعلوم ظاہر قرمائے جواللہ تعالٰی کومنظور ہتھے۔اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا:'' اگر علیٰ نہ ہوتے تو عمر ہاک ہوج تا!''اوراال قبلہ سے قبال کرنے میں ان کے علم و تفقہ کے جو ہر ظاہر ہوئے ،مثلاً انہیں دعوت دینا ، ان ہے بحث ومناظر ہ کرتا ، ان ہے لڑائی میں پہل نہ کرتا ، اور ان کے ساتھ جنگ کرنے ہے بل بیداعلان کرنا کہ ہم جنگ میں ابتدائبیں کریں گے، بھا گئے والے کا تع قب نہیں کیا حائے گا،کسی زخمی کولل نہیں کیا جائے گا،کسی خاتون ہے تعرض نہیں کیا جائے گا،اورہم ان کے مال کوغنیمت نہیں بنائمیں کے،اورآ یہ کا پیچم فر مانا کہ اہل قبلہ کی شہادت مقبول ہوگی اوران کی اقتد امیں نماز جائز ہے وغیرہ ۔حتی کہ اہل علم کا قول ہے کہ: اگر حصرت علی رضی امتد عنہ کے اہل قبلہ کے ساتھ قبال کے بیہ واقعات پیش نہ آتے تو ہمیں اہل بغی کے ساتھ قال کی صورت ہی معلوم نہ ہوسکتی۔''

 <sup>(</sup>۱) وعن ابي أسيد الساعدي قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبدالمطلب . . . . ثم قال: يا رَبّ! هذا عمى وصنو أبي ....الخـ (مجمع الزوائد ج: ٩ ص:٣٢٢) كتاب المناقب).

<sup>(</sup>٢) عن أنس أن عمر بن الخطاب كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللّهم اما كما نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك معمّ نبيّنا فاسقا فيسقواء رواه النخاري. (مشكوة ج: ١ ص١٣٢٠، باب الإستسقاء).

پی جس طرح کسی ایک نبی کی تکذیب پوری جماعت انبیائے کرام علیم اسلام کی تکذیب ہے، کیونکہ دراصل بیوجی الہی ک تکذیب ہے۔ کیونکہ بیدراصل خلافت بنگذیب ہے۔ گفیک ای طرح کسی ایک خلیف کراشد کی تنقیص خلفائے راشدین کی پوری جماعت کی تنقیص ہے، کیونکہ بیدراصل خلافت بنوت کی تنقیص ہے۔ ای طرح جماعت محابہ میں سے کسی ایک کی تنقیص و تحقیر پوری جماعت صحابہ کی تنقیص ہے، کیونکہ بیدراصل صحبت بنوت کی تنقیص ہے، کیونکہ بیدراصل صحبت بنوت کی تنقیص ہے، ای بناء برآ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ترجمہ:... میرے محابہ کے بارے میں اللہ ہے ڈرو! اللہ ہے ڈرو! ان کومیرے بعد ہدف طامت نہ بالینا، پس بن ان ہے محبت کی وجہ ہے ان ہے محبت کی ۔ اور جس نے ان ہے مخبت کی وجہ ہے ان ہے محبت کی ۔ اور جس نے ان ہے بغض رکھا۔'' اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔''

خلاصہ یہ کہ ایک مسلمان کے لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجتعین ہے جبت رکھنا اور انہیں خیر کے ساتھ یا دکر نالازم ہے، خصوصاً حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم جنھیں آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیابت نبوت کا منصب حاصل ہوا۔ اس طرح وہ صحابہ کرام جن کا آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کی بارگا و عالی میں محب ومحبوب ہونا البت ہے، ان سے محبت رکھنا نحب نبوی کی علامت ہے۔ اس لئے امام طحادی اس کو یین وایمان اور احسان سے تعبیر فرماتے ہیں، اور ان کی تنقیص وتحقیر کو کفرونفاق اور طغیان قرار دیتے ہیں۔

دوم :... ایک واقعے کے متعدد اُسباب وعلل ہو سکتے ہیں ، اور ایک قول کی متعدد تو جیہات ہو سکتی ہیں۔ اس لئے ہمیں کس واقعے پر گفتگوکرتے ہوئے ، یاکس کے قول کی تو جیہ کرتے ہوئے صاحب واقعہ کی حیثیت ومر تبہ کولموظ رکھنا لازم ہوگا۔ مثلاً : ایک مسلمان یہ فقر و کہتا ہے کہ: '' جھے فلاں ڈاکٹر سے شفا ہو گی'' ، تو قائل کے عقیدے کے پیٹر نظراس کو کلمہ گفرہیں کہا جائے گا۔ لیکن مہی فقر واگر کوئی و جہ ایک ہے تو یہ کلمہ گفرہوگا۔ یا مثلاً : کسی ہو تغیبر کی تو بین و تذ کیل اور اس کی واڑھی نو چنا گفر ہے ، لیکن جب ہم یہی واقعہ حضرت موی ملید و ہر یہ کہتا ہے تو یہ کلمہ گفرہوگا۔ یا مثلاً : کسی ہو تھیں و حیثیت کے پیٹر نظر کسی کو اس کا وسوسہ بھی نہیں آتا۔ (۱)

سوم:...جس چیز کوآ دی اپناحق سجمتا ہے، اس کا مطالبہ کرنا، نہ کمال کے منافی ہے اور نہ اسے حرص برحمول کرنا سیجے ہے۔
انبیائے کرام میں اسلام کے بعد حضرات سی بہ کرام رضوان اللہ میں اجھین سے بڑھ کرکون کامل و مخلص ہوگا؟ لیکن حقوق میں بعض اوقات ان کے درمیان جھی منازعت کی لوبت آتی تھی۔ آنخضرت میں اللہ عدید وسلم ان کے درمیان فیصلے فرمائے تھے، مگراس بات پر نکیر نہیں فرمائے تھے کہ یہ منازعت کیوں ہے؟ اور نہیں طلمی کوحرص کہا جاتا ہے۔

چہارم:... اِجتہادی رائے کی وجہ نے ہم میں خطا ہوجانالائقِ مؤاخذ وہیں ، اور نہ یہ کمال واخلاص کے منافی ہے۔حضراتِ انبیائے کرام میہم السلام با جماع الملِحق معصوم ہیں ،گر اِجتہادی خطا کا صدوران سے بھی ممکن ہے،لیکن ان پر چونکہ وتی الٰہی اور عصمت

<sup>(</sup>١) "وَلَمَّا رَجُعَ مُوْسَى إلى قَوْمِهِ غَصْبَلَ أَسِفًا قَالَ بِشَسَمَا خَلَقْتُمُوْلِيُّ مِنَ يَعْدِيُ، أعجلتُمُ أَمْرَ رَبَّكُمُ، وَأَلْقَى الْأَلُوَاحَ وَأَخَذَ بِوأَسِ أَخِيُهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ" (الأعراف: ٥٥١).

کاپہرہ رہتاہے، اس کے انہیں خطائے اجہتادی پر قائم نہیں رہنے و یا جاتا، بلدوی النی فورا نہیں سند کردیتی ہے۔ انہیائے کرام علیہم السلام کے علاوہ ویگر کا لمین معصوم نہیں، ان سے خطائے اجہتادی سرز وہو کتی ہے، اور ان کا اس پر برقر ار رہتا بھی ممکن ہے، البدیق واضح ہوجائے کے بعدوہ حضرات بھی اپنی خطائے اجہتادی پر اصرار نہیں فر باتے بلکہ بغیر ججک کے اس سے زجوع فرما لیتے ہیں۔ ()
واضح ہوجائے کے بعدوہ حضرات بھی اپنی خطائے اجہتادی پر اصرار نہیں فرباتے بلکہ بغیر بھیک کے اس سے زجوع فرما لیتے ہیں۔ ()
پیدا ہوجانا بھی کوئی سنبعدا مرنہیں، بلکہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے۔ قیدیان بعدر کے آل یا فدید کے بارے میں حضرت ابو بکر وحضرت عمرضی پیدا ہوجانا بھی کوئی سنبعدا مرنہیں، بلکہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے۔ قیدیان بعدر کے آل یا فدید کے بارے میں حضرت ابو بکر وحضرت عمرضی الشرعنہا کے درمیان جو اختا ف رائے کی وجہ کی کا نام دفتر اضاص و کماں سے نہیں کا نام ہو تبری کا نام دفتر اضاص و کماں سنتر سند کہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی التدعنہ کی تا کید و صفح اللہ علیہ درمیان الشرعنہ کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی التدعنہ کی رہ کی ان اور صدیقیت کہری میں کوئی آوئی فرق بھی آیا؟ ای طرح بہرتی ہم کا وفد جب بارگا و نبوی میں حاضر ہوا آواس سیلے میں تازل ہو کمیں مان کہ وجود ان دونوں بررگوں کے قرب و مزالت اور کی بیار ہوئوں بررگوں کے قرب و مزالت اور میں اندون کی بادر سورہ مجرات کی ابتدائی آیات اس سلطے میں تازل ہو کمیں، اس کے بوجود ان دونوں بررگوں کے قرب و مزالت اور محرورت عنداند و عنوں بررگوں کے قرب و مزالت اور محرورت عنداند و عنوں بررگوں کے قرب و مزالت اور محرورت عنداند و عنوں بررگوں کے قرب و مزالت اور محرورت عنداند و عنوں بررگوں کے قرب و مزالت اور مورد میں کو بی برائے ہوں برائی و جود دان دونوں بررگوں کے قرب و مزالت اور مورد میں کو بنایا جائے کا دونہ بیس کوئی فرق نہیں آئیا۔

الغرض اس کی بیمیوں نظیریں مل سکتی ہیں کہ انتظامی اُمور میں اختلاف رائے کی بنا پر کشائشی اور پنی تک کی نوبت آسکتی ہے، گرچونکہ ہر خفس اپنی جگہ کٹلص ہے، اس لئے بیکشاکشی ان کے نضل و کمال میں رخندا نداز نہیں سمجھی جاتی۔

مشتم:.. حکومت واہ رت ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور اس سے عہدہ برآ ہونا بہت بی مشکل اور دُشوار ہے، اس سے جو مخص اپنے ہو محت واہ رت ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور اس سے عہدہ برآ ہو سکے گا، اس کے لئے حکومت واہارت کی طلب شرعاً وعرفاً ندموم ہے۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا إرش وگرای ہے:

"إِنْكُمُ سَتَحُرُّ صُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَذَامَةً يُّوْمُ الْقِيَامَة فَيْعُمَ الْمُوْضِعَةُ وبنستِ الْفَاطِمَةُ." (مَحَى يَوَارى ج:٢ ص:١٠٥٨، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة)

 <sup>(</sup>۱) ان ابحتهاد في العقليّات والشرعيّات الأصليّة والفرعيّة قد يخطىء وقد يصيب . والمحتهد غير مكلّف باصابته .
 رهادا مبنىّ عالى جواز اجتهاد الأنبياء وتدجويز وقوعهم في الخطاء لكن بشرط ان ينبّهوا حتى ينتبهوا. (شرح فقه اكبر ص: ١٦٢ ا ، طبع مجتبائي بمبئي).

ص:۱۹۳،۱۹۳، طبع مجتبائي بميئي). (٣) "مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يُكُونَ لَهُ اَسْرَى حَتْمَى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ، تُويِدُونَ عَرْضَ الدُّنيا واللهُ يُويِدُ الاَّخِرَة، وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ" (الأنفال:۲۵» تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى مليكة أن عبدالله بن الزبير أخبرهم انه قدم ركب من بنى تميم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال أبوبكر امر القعقاع بن معبد بن زرارة، قال عمر ، بل امر الأقراع بن حابس، قال أبوبكر ما أردت إلا خلالى، قال عمر ، ما أردت خلالك ، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك : ينأيها الذين امنوا لا تقدّموا بين يدى الله ورسوله حتى انقضت رصحيح بخارى ج: ٢ ص: ٢٢٧، باب وقد بنى تميم).

آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی خلافت و نیوبت، جسے اسلام کی اصطلاح میں'' خلافت ِراشدہ'' کہا جاتا ہے، ایک عظیم الشان فضیلت ومنقبت اور حسب ِ ذیل وعدہ ً اِلٰہی کی مصداق ہے:

"وَعَدَ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ:.. (اے جموعہ أمت!) تم میں جولوگ ایمان لہ ویں اور نیک عمل کریں، ان سے اللہ تعالی وعدہ فرہ تاہے کہ ان کو (اس اتباع کی برکت ہے) زمین میں حکومت عطافر مائے گا، جیس کہ ان سے پہلے (اہل برایت) لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس وین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پہند کیا ہے (بینی اسلم) اس کو ان علی اسلام) اس کو ان فع آخرت) کے لئے قوت دے گا، اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو مبدل بامن کردے گا، بشرطیکہ میری عبدت کرتے رہیں اور میرے ساتھ سی قشم کا شرک نہ کریں۔'' (بیان القرآن)

جو تحف اس خل دنت کی اہبیت رکھتا ہو، اس کے لئے اس کے حصول کی خواہش ندموم نہیں، بلکہ ایک اعلی درجے کے فضل و کس کوحاصل کرنے کی فطری خواہش ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں بیاعلان فرما یا کہ: '' میں یہ جھنڈ اکل ایک ایسے خض کو دُوں گا جو اللہ تعالی اور اس کے رسول (صلی القدعلیہ وسلم) سے مجبت رکھتا ہے، اور القد تعالی اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس سے مجبت رکھتے ہیں۔'' تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہر شخص اس فضیلت کو حاصل کرنے کا خواہش میں دور میں اللہ عنہ قرماتے ہیں:

"مَا أَخْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، قَالَ: فَتَسَاوَرُتُ لَهَا رَجَاءً أَنُ ادَّعي لَهَا، قَالَ. فَدَعَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا. الحديث."

(منح مسلم ج: ٢ ص: ٢٤٩)

ترجمہ:...' میں نے اس دن کے سواا مارت کو کہمی نہیں جا ہا، پس میں اپنے آپ کونما یاں کرر ہاتھا ، اس اُمید پر کہ میں اس کے لئے بلا یا جاؤں۔ پس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوطلب فرما یا اور وہ جھنڈ ا اُن کوعنایت فرما یا۔''

ظاہر ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر رمنی اللہ عنداور دیگر صحابہ کرام رضوان القد علیہم اجمعین کا بیخواہش کرنا کہ امارت کا حجنڈ اانہیں عنایت کیا جائے ، اس بشارت اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے تھا۔ شیخ محی الدین نو وی اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"انما كانت محبته لها لما دلت عليه الإمارة من محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته لله والفتح على يديه."

ترجمہ:... ' حضرت عمر رضی اللہ عنه کا اس دن امارت کی محبت وخوا ہش کرنا اس وجہ سے تھا کہ بیداللہ نقال اور اس کے مسلم کے محب ومحب ومحب ومحب محب کی دلیل تھی ، اور اس محض کے ہاتھ پر لاتح ہونے والی تھی ۔'' والی تھی ۔''

الغرض خلافت بتوت ایک غیر معمولی شرف، امتیاز اور مجموعہ نضائل ونواضل ہے، جو حضرات اس کے اہل ہتے اور انہیں اس کا پورااطمینان تھا کہ وہ اس کے حقوق اِن شاءامقد پورے طور پراداکر سکیں گے، ان کے وِل میں اگر اس شرف ونضیلت کے حاصل کرنے کی خواہش ہوتو اس کو'' خواہش اِفقد ار'' سے تعبیر کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ یہ کا رنبوت میں شرکت اور جارحہ نہوی بننے کی حرص کہلائے گی، مندالہند شاہ ولی اللہ محدث و ہلوگ فرماتے ہیں:

"أیام خلافت بقیدایام نبوت بوده است. گویا در آیام نبوت حضرت پیغ مبر صلی التدعلیه وسلم تقریخاً برنان مے فرمود، ودر آیام خلافت سما کت نشسته بدست وسراشاره مے فرماید." (ازالة اخفاء ن: ۱ ص: ۲۵)

ترجمه:... فلافت راشده کا دور، دور نبوت کا بقیدتھا۔ گویا دور نبوت میں آنحضرت صلی الله علیه وسلم مراحثار شادات فرمات فرمات تحصرات میں فاموش بیٹے ہاتھ اور دور خلافت میں فاموش بیٹے ہاتھ اور دور فرات تحصرات تحصرات نمی فاموش بیٹے ہاتھ اور دور فرات تحصرات کا جمی طرح ذبمن شین کر لینے کے بعد اب اپ سوالات برخور فرمایے:

قاضی ابو بکربن العربی رحمه الله نے پہلا قاصمه ( کمرنو ژحادثه ) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی رحلت کوقر ار دیا ہے، اوراس سلسنے میں لکھا ہے کہ اس ہوش زیا سانحے کی وجہ ہے حضرت علی رضی الله عنه گھر میں حجیب کر بیٹھ گئے تنے، حضرت عثمان رضی الله عنه پر سکتہ طاری ہوگیا تھا، اور حضرت عمر رضی الله عنه پروار فکل کی کی بیفیت طاری ہوگئے تھی ، وغیر ہ وغیر ہ ۔ ال پوری عبارت سے واضح ہوجاتا ہے کہ اس قیامت خیز سانحے کے جو اُٹرات صی بہ کرام رضی اللہ عنہم پر مرتب ہوئے ، قاضی ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ ان اثرات کو ذِکرَ مررہے ہیں ،حضرت علی کرتم اللہ و جہہ پر اس حاویے کا بیاثر ہواتھا کہ وہ گھر ہیں عزیت نشین ہو گئے تتھے۔

آپ نے بہت ہے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کی محبوب ترین شخصیت کی رصت کے بعد جہان ان کے لئے تیرہ و تارہو جاتا ہے ، ان کی طبیعت پر انقباض و افسر دگی طاری ہو جاتی ہے ، اور دِل پر ایک ایک گرہ جینے جاتی ہے جو کی طرح نہیں کھاتی ، ان کی طبیعت کسی سے ملنے یابات کرنے پر کسی طرح آ ما دونہیں ہوتی ، وہ کسی تئم کا جزع فزع یا بے صبری کا اظہار نہیں کرتے ، لیکن طبیعت ایک بچھ جاتی ہے کہ مدتول تک معمول پر نہیں آتی ۔ آنخضرت صلی انقد علیہ وسلم سے بڑھ کرکوئی محبوب اس خطار منی پر نہیں ہوا ، اور حضرات سے ایک بچھ جاتی ہے کہ مدتول تک معمول پر نہیں آتی ۔ آنخضرت صلی انقد علیہ وسلم سے بڑھ کرکوئی محبوب اس خطار منی پر نہیں ہوا ، اور حضرات سے ایک جھ جاتی ہوا ، اور کے مبرو تحل پر حضرات سے ایک ایک نے نہیں و یکھا ، جمیں تو ان اکا بر کے مبرو تحل پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس عشق و محبت کے باوجود رہے و دوریوں دیڈ عظیمہ کیے برواشت کرلیا ...! لیکن آپ انہیں عشاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ گھر میں چھپ کر میٹھ گئے تھے ...؟

راتم الحروف نے اپنا کا برکودیکھ ہے کہ جب درس حدیث کے دوران آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کی رحدت کے سانحۂ کبری کا بب شروع ہوتا تو آنکھوں ہے اشک ہائے نم کی جعزی مگ جاتی ، آوازگلو گیر ہوجاتی اور بسااد قات رونے کی آنجیوں سے تھگی بندھ جاتی ، جب اہل قلوب پر چودہ سوسال بعد بھی اس حادثہ جان کا ہ کا بیا تر ہے تو جن عشاق کی آنکھوں کے سامنے بیسب پچھ بیت گی ، حوچنا جا ہے گیا ان کا کیا حال ہوا ہوگا ہوا ہوگا ۔۔۔؟

رقتم و از رفتن من عالمے ویران شد من مرشمعم چوں رفتم برم برہم ساختم

فاتونِ جنت، جگر گوشئه رسول حضرت فاهمة الزبرارض الله عنها، آنخضرت علی الله علیه وسلم کے فاوم خاص حضرت اس رضی الله عنه سے فرماتی تحضرت الله عنه ۱۳ سن ۱۳۳۱) الله عنه سے فرماتی تحضرت الله علیه وسلم پرمٹی ڈالو! ۱٬۰۱۰ (سیح بخاری ج: ۲ سن ۱۳۳۱) الله عنه سے فرماتی تحضرت میں ہے: ''تم نے کہیے گوارا کرلیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوون کر کے خودلوث آؤ! ''(۲)

(حياة الصحب ج:٢ ص:٣٢٨)

حضرت ابو بكر رضى الله عنه كو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے وصال كى خبر بهو كى تو فر مايا: "آ اوا ميرى كمر ثوث كئے۔ " صحابةً فر مايا: "آ اوا ميرى كمر ثوث كئے۔ " صحابةً فر مايا تا ہو كي اللہ عنه كي كور وقع نظى كه وہ مبحد تك آسكيس سے۔ (") حياة اصحابي ج: ۲ ص: ۳۲۳)

 <sup>(</sup>۱) عن أنس ... فلما دفن قالت فاطمة يا أنس! اطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟
 (۲) وعند أحمد. قالت فاطمة رصى الله عها يا أنس! أطابت أنفسكم أن دفتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التراب ورجعتم.

<sup>(</sup>٣) سمعتم يقولون. مات محمدا فاشتد أبوبكر وهو يقول: واي انقطاع ظهري! فما يلغ المسجد حتى ظنوا اله لم يبلغ.

اگرہم ورد کی اس لذّت اور محبت کی اس کسک ہے نا آشنا ہیں ، تو کیا ہم ہے یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ جن حصرات پر یہ قیامت گزرگی تو ہم ان کومعذور ہی بجھے لیں ...!!

اور پھر حضرت علی رضی القدعنہ کے گھر میں بیٹھ جانے کا بیں مطلب نہیں کہ وہ جمعہ، جماعت اور دِینی ومعاشر تی حقوق وفرائض ہی کو چھوڑ بیٹھے تھے، شیخ محتِ الدین الخطیب رحمہ اللّٰہ حاشیہ العواصم میں لکھتے ہیں:

"وأضاف الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (ج:۵س:۳۳۹) ان عليًّا لم ينقطع عن صلوة من الصلوات خلف الصديق، وخرج معه الى ذى القصة لما خرج الصديق شاهدًا سيفه يريد قتال أهل الرده."

ترجمہ:... اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (ج:۵ می:۳۳۹) میں اس پراتنا اضافہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی القد عند نے صدیق اکبر رضی القد عنہ کی افتدا میں نماز پڑھنے کا سلسد ترک نبیل فرمایا تھا، نیز جب حضرت مدیق اکبر رضی الله عند مرتدین سے قبال کرنے کے لئے آلوار سونت کر'' ذی احقہ '' تشریف لے گئے تو حضرت علی کرتم اللہ وجہہ بھی ان کے ساتھ نکلے ہتے۔''

پس جب آپ سے نہ دینی ومعاشرتی فرائض میں کوتا ہی ہوئی اور نہ نصرتِ صدیقِ اکبررضی القدعنہ میں ان ہے کوئی اُدنی تخلّف ہوا تو کیااس بنا پر کہ شدّت غم کی وجہ سے ان پرخلوَت نینی کا ذوق غالب آگیا تھا، آپ انہیں مور دِ اِلزام تفہرا کمیں گے...؟ معربہ حال ہے ۔ ابعہ

جہاں تک بار بارتر کہ مانگنے کا تعلق ہے، بیٹھن غلط نہی ہے، ایک بار صدیقی دور میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہائے تر کہ ضرور ما نگا تھا، اور بلاشبہ بیان کی اِجتہادی رائے تھی، جس میں دومعذور تھے، اسے اپناحق سمجھ کر ما نگ رہے تھے، اس وقت نص نبوی:

#### "لًا نورث، ما تركناه صدقة!"

ترجمہ:... ماری دراثت جاری نہیں ہوتی ، جو پچھ ہم چھوڑ کر جا کیں ، و وصدقہ ہے!''

کایا توان کولم نہیں ہوگا یا ممکن ہے کہ حادثہُ وصالِ نبوی کی وجہ ہے ان کو ذہول ہو، جس طرح اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عند کوآیت: "وَ مَا مُحَدَّمَةٌ إِلَا رَسُولٌ" ہے ذہول ہوگیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی القد عند نے جب بیآیت (ویگرآیات کے ساتھ) برسرِ منبر تلاوت فرمائی توانییں ایس محسوں ہوا، کویا بیآیت آج ہی نازل ہوئی تھی۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عن أبى بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث، ما تركاه صدقة. منفق عليه. (مشكوة ص. ٥٥٠). (۲) "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَا رَسُولٌ ... حتَّى فرغ من الآية ثم قال. فمن كان يعبد الله فان الله حيٍّ لا يموت، ومن كان يعبد محمدًا فران محمدًا قد مات. فقال عمر، أو انها في كتاب الله؟ ما شعرت أنها في كتاب الله. (البداية والنهاية ح: ٥ ص ٢٣٣٠) فقال عمر. هذه الآية أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم. (أيضًا ج: ٥ ص ٢٣٣٠، طبع دار الفكر، بيروت).

الغرض ان اکابر کاتر کہ طلب کرنا ، نہ مال کی حرص کی بنا پر تھااور نہ بیٹا بہت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اس ارشادِ نبوی سننے کے بعدانہوں نے دو بارہ بھی مطالبہ ڈ ہرایا ہو ، یا انہوں نے اس حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے کوئی منا زعت فر مائی ہو۔ قاضی ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ ککھتے ہیں :

"وقال لفاطمة وعلى والعباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا نورث، ما تركناه صدقة، فذكر الصحابة ذلك."

ترجمه:... اور حضرت صدیق رضی الله عنه نے حضرات فاطمه علی اور عباس رضی الله عنهم سے فرمایا که: رسول الله صلی الله عدیه وسلم نے فرمایا ہے کہ: '' ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی ،ہم جو کچھ جھوڑ جا کیں ، وہ صدقه ہے!'' تنب دیگر صحابہ نے بھی بیرحدیث ذکر کی ۔''

ال ك حاشيه من شخ محب الدين الخطيب رحمد الله لكصة إن.

"قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (٢:٥ منها) قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث، ما تركناه صدقة!" رواه عنه أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف والعباس بن عبدالمطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبوهريرة والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد."

ترجمہ:... "فیخ الاسلام ابنِ تیمیہ منہاج النة (ج: ۲ ص: ۱۵۸) پس تکھے ہیں کہ: آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد کہ: " ہماری دراشت جاری نہیں ہوتی ،ہم جو پچے چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے!" آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد کہ: " ہماری دراشت جاری نہیں ہوتی ،ہم جو پچے چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے!" آنخضرت سعد، اللہ علیہ وسلم سے مندرجہ قربل حضرات روایت کرتے ہیں: حضرات ابو بحر مربرہ رضی اللہ عنہم اور الن حضرات کی عبدالرحمٰن بن عوف، عباس بن عبدالمطلب ، آزواج مطہرات اور ابو ہر مربرہ رضی اللہ عنہم اور الن حضرات کی احادیث صحاح ومسائید ہیں ٹابت ہیں۔"

اس سے واضح ہے کہ حدیث: الا نبورٹ، ما تسو کناہ صدقة! "کہ خود حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی الله عنها بھی روایت کرتے ہیں، اس لئے یا تو ان کو اس سے پہلے اس حدیث کاعلم نہیں ہوگا یا قتی طور پر ذہول ہوگیا ہوگا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس حدیث کے مفہوم ہیں کچھاشتہاہ ہوا ہو، اور وہ اس کو صرف منقو لات کے بارے ہیں بجھتے ہوں، بہر حال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متنبہ کرویئے کے متنبہ کرویئے کے بعد انہوں نے نہ اس حدیث ہیں کوئی جرح وقد ح فر مائی، شد معزت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے منازعت کی، بلکہ اپ موقف سے وستیر وار ہوگئے۔ اور بیان مؤسین قائمین کی شان ہے جن میں نفسانیت کا کوئی شائم نہیں ہوتا۔ الغرض الا بار بار ترک اللہ موضورے دیں ان اکا برکی طرف سوال میں کی گئی ہے، وہ سے نہیں۔ ایک بار انہوں نے مطالبہ ضرور کیا تھا، جس میں معذور ہے، مگروضورے ولیل کے بعد انہوں نے حق کے ایندائی وور خلافت میں مگروضورے ولیل کے بعد انہوں نے حق کے ایندائی وور خلافت میں سے درخواست ضرور کی تھی کہ ان اوقاف نبویہ کی تو لیت ان کے ہر دکر دی جائے ، حضرت عمرضی القد عنہ کو آذ لا اس میں پچھتا کی ہو، موروں کھی کہ ان اوقاف نبویہ کی تو لیت ان کے ہر دکر دی جائے ، حضرت عمرضی القد عنہ کو آذ لا اس میں پچھتا کی ہو،

لیکن بعد میں ان کی رائے بھی یہی ہوئی ، اور بیاو قاف ان کی تحویل میں وے دیئے گئے۔ بعد میں ان اوقاف کے انتظامی اُ مور میں ان کے درمیان منازعات کی ٹو بت آئی تو حضرت عباس رضی القد عند نے حضرت علی کی شکا بیت کی (جس کا تذکرہ سوال سوم میں کیا گیا ہے ) ، اور حضرت عمر رضی اللہ عند سے بید درخواست کی کہ بیاوقاف تقسیم کرکے دونوں کی الگ الگ تو لیت میں دے دیئے جا کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے بید درخواست مستر دفر مادی سے بخاری میں یا لگ بن اوس بن صدفان رضی القد عند کی طویل روایت کئی جگہ ذکر کی گئے ہے، ''ہاب فوض المنحمس'' میں ان کی روایت کے متعلقہ الفاظ بیر ہیں :

"ثُمَّ جِنْتُمَانِيُ تَكُلَّمَانِيُ وَكُلَّمُتُكُمَا وَاحِدَةً وَأَمْرُكُمَا وَاحِدَ جَنَتِنِي يَا عَبُاسُ الشَالَنِي نَصِيْبَكَ مِنَ إِلَى أَخِيْكَ وَجَاءَنِي هَلَا يُرِيدَ عَلِيًّا يُرِيدُ نَصِيْبِ الْمَرَأَتِهِ مِنْ أَبِيْهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نُورِك، مَا ترَكْنَاهُ صَدَقَةً" فَلَمَّا بِدَا لِيُ أَنْ أَدْفَعُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَن عَلَيْكُمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَن عَلَيْكُمَا عَلَى اللهِ ومِيْتَاقِهِ لِتَعْمَلُانِ فِيْهَا بِمَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَن عَلَيْكُمَا عَلَى أَن مَلَيْكُمَا عَلَى أَن أَدْفَعُهُ اللهِ ومِيْتَاقِهِ لِتَعْمَلُانِ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا أَبُو بَكُو، وَبِمَا عَمِلَ فِيْهَا أَبُو بَكُو، وَبِمَا عَمِلَتَ فِيْهَا مُنذُ وَلَيْهُا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِمَا عَمِلَ فِيْهَا أَبُو بَكُو، وَبِمَا عَمِلَتَ فِيْهَا مُنذُ وَلِيَّهُا اللهِ مَلْ وَلِيهُا أَبُو بَكُو، وَبِمَا عَمِلَتَ فِيْهَا مُنذُ وَلَيْهُا اللهِ مَلْ وَلِيهُا أَلُو بَكُو، وَبِمَا عَمِلَتَ فِيْهَا مُنذُ وَلَيْهُا اللهِ مَا وَلِيهُا اللهِ مَا اللهِ عَلَى وَعِمَّا اللهِمَا وَلَيْهُا اللهِ مَا وَلَيْهُا اللهِ مَا اللهِ عَلَى وَعِمَّا اللهُ اللهُ عَلَى وَعَبُّسٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلَ دَفْعَتُهَا النِهِمَا إِلَيْهِمَا اللهُ اللهُ عَلَى وَعَبُسٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلَ دَفْعَتُهَا النَّهِ عَلَى وَعَبُسٍ اللهِ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى وَعَبُسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلَ دَفْعَتُهَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

ترجمہ: ... ' حضرت عمروضی القدعنہ نے فرمایا: پھرتم دونوں میرے پاس آئے درآ نحائیکہ تمہاری بات
ایک تھی اور تمہارا معاملہ ایک تھا، اے عباس! تم میرے پاس آئے، تم مجھے اپ بھتیج (آنحضرت صلی القد علیہ وسلم) کے مال سے حصہ مانگ رہے تھے، اور بیصا حب، لینی عن آپی یوی کا حصہ ان کے والد کے مال سے مانگ رہے تھے۔ پس میں نے تم سے کہا کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا ارش دہے کہ: '' ہماری دراشت جاری شہیں ہوتی، ہم جو پکھے چھوڑ جائیں، وہ صدقہ ہے ا'' پھر میری رائے ہوئی کہ یہ اوقاف تمہارے ہروکردیے جائیں، چنانچہ میں نے تم سے کہا کہ: اگرتم چا ہوتو میں تمہارے ہرد کے دیتا ہوں مگرتم پر القد تعالیٰ کا عبد و بیٹاتی ہوگا کہ تم ان میں وہی معاملہ کروگے جورسول القد صلی القد علیہ وسلم کی کرتے تھے، اور جوابو بکروضی القد عنہ نے کیا، اور جو میں نے کیا، جب سے یہ میری تولیت میں آئے ہیں۔ تم نے کہا کہ: ٹھیک ہو رہوگر فرمایا کہ: میں آئے ہیں۔ تم نے کہا کہ: ٹھیک ہوکر فرمایا کہ: میں کرد ہے کے ۔ چنانچہ الی شرط پر میں نے بیاوقاف تمہارے فرمایا: میں تمہیں القد کی تم دے کر ہو جھتا ہوں، کیا میں نے ای شرط پر ان کے ہرد کئے تھے یہ نہیں؟ سب نے کہا: جی ہاں!

ساوقاف ای شرط پرتمہاری تحویل میں دیئے نتھے یا نہیں؟ دونوں نے کہا: بی ہاں! ای شرط پر دیئے تھے۔ فرمایا:
اب تم مجھ سے اور فیصلہ چاہتے ہو ( کہ دونوں کوالگ الگ حصہ تقسیم کر کے دیے دُوں)، پس قسم ہے اس اللہ تعالیٰ
کی جس کے تھم سے زمین وآ سان قائم ہیں! میں اس کے سواتمہارے درمیان کوئی فیصلہ ہیں کروں گا،اب اگرتم
ان اوقاف کی تولیت سے ماجز آ گئے ہوتو میرے پیر دکر دو، میں ان کے معاطے میں تمہاری کھایت کروں گا۔''

اس روایت کے ابتدائی الفاظ ہے بیوبہ ہوتا ہے کہ ان دونو ن اکا برنے حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے پھر میراث کا مطالبہ کیا تھی، مگرسوال و جواب اوراس روایت کے مختلف کلو دن کوجع کرنے کے بعد مراد واضح ہوجاتی ہے کہ اس مرتبہ ان کا مطالبہ تر کہ کا نہیں افتاء بلکہ ان کے بعد مراد واضح ہوجاتی ہے کہ اس مرتبہ ان کا مطالبہ تر کہ کا نہیں تھا، بلکہ ان اراضی کی حیثیت وقت کی ہے، اور وقت بھی میراث جارئ نہیں ہوتی، اس باران کا مطالبہ تر کہ کا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہجے تھے کہ اس کی تولیت ان کے بیر دکر دی جائے ۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ کو اقراب میں تا کل ہوا کہ مطالبہ تر کہ کا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہجے لی جائے ، کیکن خور وفکر کے بعد ان حضرات کی درخواست کو آپ نے قبول فر مالیا اور بیا وقاف ان دونوں حضرات کے میر دکر دیے گئے ۔ پھر جس طرح انتظامی اُ مور میں متولیان وقف میں اختلاف پر رائے ہوجا تا ہے، ان کے درمیان بھی ہونے لگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ علی وفقا ہت میں چونکہ فائق بھے، اس لئے وہ اپنی رائے کو ترقیح دیتے تھے، کو یا مملی طور پر میشتر تصرف ان اوقاف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ بیا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو زیر تصرف حصدا لگ شکا یہ رائے اور نہوں نے دوبارہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کہ این اوقاف کوتھیم کر کے ہرا یک کا زیر تصرف حصدا لگ کر دو یا جائے ، مگر حضرت عمرشے غیر ایک ایشا نہ بلکہ بیا تھا تھا، اور انہوں ان کا انتظام چلاؤ وہ ور نہ جھے والیس کر دویا جائے ، مگر حضرت عمرشے خود بی اس کا انتظام کولوں گا۔

اور علی مبیل التنوّل بیفرض کرایا جائے کہ بیر حضرات ، حضرت عمر رضی القدعنہ کی خدمت میں بھی پہلی بارطلب تر کہ ہی کے لئے آئے تھے ، تب بھی ان کے موقف پر کوئی علمی ایٹ کال نہیں ، اور ندان پر مال و دولت کی حرص کا انزام عاکد کرنا ہی وُرست ہے ، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ ان کو حدیث کی تا ویل میں اختلاف تھا ، جبیبا کہ بخاری شریف کے حاشیہ میں اس کی تفصیل وَ کرکی گئی ہے۔

شرح اس کی بیہ کد صدیث: "آلا نُورِ گ، ما تو کناهٔ صَدَفَهٔ!" توان کے زدیک مسلم تھی، مگروہ اس کو صرف منقولات کے ق میں بیجھتے ہتے، حضرت ابو بکر رضی القدعنہ نے اس کو منقولات وغیر منقولات سب کے ق بیل عام قرار دیا، بلاشبہ حضرت صدیق اکبر رضی القدعنہ نے اس کو منقولات وغیر منقولات سب کے ق بیل عام قرار دیا، بلاشبہ حضرت صدیق اکبر رضی القدعنہ نے حدیث کا جومطلب سمجھا، وہی تھے تھا لیکن جب تک ان حضرات کو اس مفہوم پرشر رح صدر نہ ہوجا تا، ان کو اختلاف کرنے کا حق حاصل تھا، اس کی نظیر مانعین زکو ہ کے بارے میں حضرات بینین رضی القدعنہ ماکامشہور مناظرہ ہے، حضرت عمر رضی القدعنہ حضرت مرضی القدعنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ بار بار کہتے ہتے؛

"كَيْفَ تُقَاتِلَ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَمَنُ قَالَهَا فَقَدْ عَصْمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفُسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ."
عَلَى اللهِ ."
(السَّحَ يَمَارَى جَنَا سُ ١٨٨٠)

ترجمہ:...' آپ ان لوگوں ہے کیسے قبال کر سکتے ہیں جبکہ رسول الند سالی القد معیہ وسم کا ارشاد ہے کہ: مجھے تھم ہوا ہے کہ ہیں لوگوں ہے قبال کروں ، یبال تک کہ وو''لا اللہ الله اللہ'' کے قائل ہوجا نہیں ، پس جو تخص اس کھے کا قائل ہوگیا ، اس نے مجھ ہے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کرلی ، مگر حق کے ساتھ اور اس کا حساب الند تعالی کے ذہے ہے۔''

ضلاصہ بیر کہ مطالبہ مز کدان حضرات کی طرف ہے ایک بار ہوا، بار بارنہیں، اوراس کو مال ودولت کی حرص ہے تعبیر کرنا ک طرح بھی زیبانہیں، اس کو اجتہادی رائے کہہ سکتے ہیں، اورا گروہ اس ہے زجوع نہ بھی کرتے تب بھی ا، کق مله مت نہ تھے، اب جبکہ انہوں نے اس سے زجوع بھی کرلیا تو بیان کی بنفسی وللبیت کی ایک اعلی ترین مثال ہے، اس کے بعد بھی ان حضرات پر لب کشائی کرنا نقص علم کے علاو و تقص ایمان کی بھی دلیل ہے۔

#### ۳:...حضرت على اورحضرت عباس رضى التدعنهما كى بالهمى منازعت:

اس منازعت کا منشا اُوپر ذکر کیا جا چکا ہے، اورای سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ یہ منازعت کسی نفسانیت کی وجہ سے نہیں تھی ،

نہ ، ل ودولت کی حرص ہے اس کا تعلق ہے، بلکہ اوق ف کے انتظام وانصرام میں رائے کے اختلاف کی بن پر حضرت عبس رضی ابقد عنہ کو حضرت علی رضی ابقد عنہ کو حضرت علی رضی ابقد عنہ کے حضرت علی رضی ابقد عنہ کے منظل حضرت علی رضی ابقد عنہ کے ان الف ظ کا تعلق ہے جو سوال میں نقل کئے گئے ہیں، اور جن کے حوالے میں انقد عنہ کے ان الف ظ کا تعلق ہے جو سوال میں نقل کئے گئے ہیں، اور جن کے حوالے سے .. نعوذ بابقد... ان پر اخواتی پستی کا فتو کی صاور کیا گیا ہے ، تو سائل نے یہ الفاظ تو و کھے لئے مگر یئیں سوچا کہ یہ الفاظ کس نے کہا ہے ؟ کس کو کہے تھے؟ اوران دونوں کے درمیان خوردی و ہزرگی کا کیارشتہ تھی؟ اور بیر کہ کی اور ان دونوں کے درمیان خوردی و ہزرگی کا کیارشتہ تھی؟ اور عجیب تربید کہ قاضی ابو بکر بن العربی کی جس کتاب کے

حوا ۔۔۔ سے بیاغا ظفل کئے گئے۔ بیں اس میں خود موصوف نے جوجواب دیا ہے، اسے بھی نظم انداز کر دیا گیا۔ ابو یکر بن احر فی رحمہ اللہ'' العواصم'' میں حضرت عبس رضی اللہ عنہ کے ان اٹھ ظاکونٹل کر کے لکھتے ہیں:

"قلبا اما قول العباس لعلى، فقول الأب للابن، و دلك على الرأس محمول، وفي سيل المعفوة منذول، وبين الكبار والصغار، فكيف الآباء والأبناء، معفور موصول." (ص: ١٩٣٠ طبع: ببروت)

ترجمہ: '' ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں حضرت عبال کے الفاظ ، بینے کے حق میں ہاپ
کے افداظ ہیں ، جو سرآ تھوں پر رکھ جاتے ہیں ، اور سیل مغفرت میں صرف کئے جاتے ہیں ، بزے اً سرچھوٹوں کے حق میں ایسے افداظ میں استان ال کریے تو نہیں ، کی مغفرت و رصلہ رحمی پرمحمول کیا جاتا ہے ، چہ جا نیکہ باپ
کے الفاظ میٹے کے حق میں ''

اور العواصم "بي كے حاشيه بيس فتح الباري (ن:٢ ص:١٢٥) كے حوالے سے لكھا ہے:

"قال الحافظ ولم أرفى شيء من الطرق أنه صدر من على في حق العباس شيء بخلاف ما يفهم من قوله في رواية عقيل "استبا" واستصواب المازرى صبيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث، وقال لعل بعض الرواة وهم فيها، وان كانت محفوظة، فأجود ما تحمل عليه ان العباس قالها دلالا على على، لأنه كان عنده بمنزلة الولد، فأراد ردعه عما يعتقد انه مخطئي فيه."

ترجمہ:.. " حافظ این چرفر ماتے ہیں کہ کی روایت ہیں میری نظر سے بینیں گزرا کہ حضرت می رضی اللہ عند کی جانب سے حضرت مب س رضی اللہ عنہ کے ان راہ یول کے طرز ممل کو ورست قرار ویا روایت ہیں " استبا" کے غفر سے تمجی جاتا ہے، اور مازر بی نے ان راہ یول کے طرز ممل کو ورست قرار ویا ہے جفول نے اس حدیث ہیں ان الفاظ کے وکر کو حذف کر ویا ہے ۔ مازر کی کہتے ہیں: غالباً کسی راوی کو وہم ہوا ہواراس نفطی سے بیا غاظ آئے قرکر کو حذف کر ویا ہے ۔ مازر کی کہتے ہیں: غالباً کسی راوی کو وہم ہوا ہواراس نفطی سے بیا غاظ آئی کرویئے ہیں، اور اگر بیا انی ظامحہ و ترین کھل یہ ہوت تو ان کا عمد و ترین محمل یہ کہ حضرت عبال رضی اللہ عنہ نے بیا افاظ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ناز کی بنا پر کہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیشیت ان کے نزوید اوالا د کی تھی ، اس نے پُرزورا غاظ ہیں بن کو ایس چیز سے رو تا چا ہو میں ان کا خیال تھا کہ وہ فضطی پر ہیں۔ "

وڈل:...حضرت میں رضی امتد عند ں جانب ہے حضرت عہاس رضی امتد عنہ کے حق میں کوئی نامنا سب لفظ سرز ونہیں ہوا ، اور قبیل کی روایت میں '' استہا'' کے لفظ ہے جواس کا وہم ہوتا ہے ، وہ سجے نہیں۔ دوم: حفرت عبس رضی امتدعتہ کے جو کفاظ حفرت علی رضی متدعنہ کے جی بیں، ان بیں بھی ہوگی راولیوں کا اختلاف ہے، بعض ان کوفقل کرتے ہیں اور بعض نقل نہیں کرتے ۔ حافظ ، مازر کی گے جو لیے ہے ان راولیوں کی تصویب کرتے ہیں، جفول نے بیا اور سے کی راولی کا وہم قر رویج ہیں۔ جفول نے بیا اور سے کی راولی کا وہم قر رویج ہیں۔ مضول نے بیا فات بیان کا تخصیہ کرتے ہیں ان کا تخصیہ کرتے ہیں اور سے کی راولی کا وہم قر رویج ہیں۔ مضابط کی جان کے میں ان کا تخصیہ کی میں اندعنہ کے سرمنے بیٹے کی سرمنے بیٹے کی ہوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرمنے بیٹے کی ہوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرمنے بیٹے کی ہے، اور والدین ، اور والدین ، اور والدین ، اور والدین ، اور والدین ہے اور نہ والدین سے انسان فاظ کو ان کی حقور کیا جاتا ہے، نہ کوئی عقل مند ان الفاظ کو ان کی حقیقت پرمجمول کیا کرتا ہے اور نہ والدین سے اسے الفاظ کرزرگا نہ ناز پرجمول ہیں۔

تمہیدی کات ہیں حضرت موی سیا اسمام کے واقع کی طرف اشرہ کر چکا ہوں، حضرت عبس رضی القدعنہ کے اس وقع کو موں ملید اسلام کے واقعے سے ملاکر و کیمیے اکیا ہیں واقعہ س و قعے سے بھی زیادہ تنگیین ہے؟ اگر حضرت موی ملید اسلام کے اس عقاب و فضب سے ان کے مقام و مرتبے پرکوئی حرف نہیں آتا ، تو اُ بعث ان وضب سے ان کے مقام و مرتبے پرکوئی حرف نہیں آتا ، تو اُ بعث ان اخل تی بستی کا فتوی صادر کرؤ ان ، میں نہیں بھت کہ مرتبے کے لوظ سے کچھ لفاظ استعمال کر لئے تو ان پر . نعوذ بائلہ اُ افلاقی بستی کا فتوی صادر کرؤ ان ، میں نہیں بھت کہ و کا نواز کا کون س تقاضا ہے؟ بلاشبہ گالی گلوی شرفاء کا وظیرہ نہیں ،گریباں نہ قوباز ارک گا سیاں وکی تخصیں ، اور نہ کسی کی بیات کے مقام کی گئی تھی کا فوج کے میں ان کون س تقاضا ہے؟ بلاشبہ گالی گلوی شرفاء کا وظیرہ نہیں وظیر کا شرفاء سے خارج ہے؟ اور پھر حدیث میں آنخضرت نیر کے ساتھ تحت کلائی کی گئی تھی ، نیا اپنی او یا دکو تحت الفاظ میں عماب کر نا بھی وظیر کا شرفاء سے خارج ہے؟ اور پھر حدیث میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی بید عاوار د ہے :

ترجمہ:... اے اللہ اللہ آپ ہے ایک عہد لیمنا چاہتا ہوں ، آپ میرے تن بیس اس کو ضرور پورا کرد ہیجئے ، کیونکہ میں بھی انسان ہی ہوں ، پس جس مؤمن کو بیس نے ستایا ہو، اسے کوئی نامن سب غظ کہا ہو، اس کی بورا سے کوئی نامن سب غظ کہا ہو، اس کی بورا سے کوئی نامن سب غظ کہا ہو، اس کی بورا سے کوئی نامن سب غظ کہا ہو، اس کی بورات کی بورات کی بورات کی دور قربت کا ذریعہ بن و ہے کہ اس کی بروات اس کو قیامت کے دن ایٹا قرب عطافر ما کیں ۔''

اں حدیث میں آنخضرت صلی امتدعدیہ وسم نے پنی طرف سب وشتم کی نسبت فرمائی ہے، جس سے مراد میہ ہے کہ گرکسی مسلمان کے حق میں مبری زبان سے ایسا نفظ نکل گیا ہوجس کا وہ مستحق نہیں تو "پ اس کو اس کے نے رحمت وقربت کا ذریعہ بنا دیسجئے۔ کیا اس کا ترجمہ ' گالی گلوچ'' کرکے ۔ نعوذ باملہ! . آپ صلی امتد مدیہ وسلم پر بھی اخل تی چستی کی تہمت دھی جائے گ ؟ ورسے وظیر وَ شرف ء کے خلاف کہا جائے گا۔ ؟ حق تعالی شانہ بخی فہی اور مرتبہ شناسی کی دویت سے کی مسلم ن کومحروم نہ فرمائے۔

#### ۴:...لاتھی کی حکومت:

صدیث کے اصل الفاظ میہ ہیں:''اُنٹ و اللہ بعلدُ فیلٹ عبُلدُ الْعُصا۔''( بخدا! تم تین دن بعد محکوم ہو گے ) سیج بخاری (ج:۲ ص:۲۳۹) کے حاشیہ بیل'' عبدالعصا'' کے تحت لکھا ہے:

"كناية عن صيرورته تابعًا لغيره، كذا في التوشيح. قال في الفتح: والمعنى: انه يموت بعد ثلث وتصير أنت مأمورًا عليك وهذا من قوة فراسة العباس."

ترجمہ:...' بیال ہے کن بیہ کہ وہ ڈوسروں کے تابع ہوں گے۔توشیح میں ای طرح ہے۔ حافظ فتح امباری میں مکھتے ہیں کہ: مراد بیہ ہے کہ تین دن بعد آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کا وصال ہوجائے گا، اور تم پر دُوسروں کی امارت ہوگی، اور بید حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی توت فراست تھی۔''

خلاصہ بیرکہ'' عبدالعصا'' جس کا تر جمہ، تر جمہ نگار نے'' لاٹھی کی حکومت'' کیا ہے، مراداس سے بیہ ہے کہتم محکوم ہوگے، ادر تنہاری حیثیت عام رعایا کی ہوگی۔

یبال بیرع ضروری ہے کہ من کی الفاظ میں لفظی ترجمہ مراونہیں ہوتا، اور اگر کہیں لفظی ترجمہ تھییت ویا جے تو مفہون بھونڈ ابن جاتا ہے، اور قائل کی اصل مراونظروں ہے اوچھل ہوجاتی ہے۔ مثلاً: عربوں میں "فلان محفیو المر ماہ "کالفظ تاوت سے کنامیہ ہے، اگر اس کالفظی ترجمہ تھییت ویا جے کہ: "فلال کے گھر را کھ کے ڈھیر بیل" تو جو شخص اصل مراد ہے واقف نہیں، وہ را کھ کے ڈھیر بیل" تو جو شخص اصل مراد ہے واقف نہیں، وہ را کھ کے ڈھیر تیل آئے اگر اس کالفظی ترجمہ تھییت ویا جے کہ: "فلال کے گھر را کھ کے ڈھیر بیل" تو جو شخص اصل مراد ہے واقف نہیں، وہ سرا کھ کے ڈھیر تیل آئے گا، اور اسے یہ فقر ہور ترکی بیا ہے بیائے ندمت کا آئینہ دارنظر آئے گا، کہی حال "کو بدالعصا" کا بھی سمجھنا چا ہے کہ رائے اس کا فظی ترجمہ مرڈ الا ، اور عام قار کین چونکہ عرب کے محاورات اور لفظ کی اس کنائی مراد سے واقف نہیں ، اس لئے انہیں لاٹھیول کی بارش کے سوا کھی نظر نہیں آئے گا۔

ايك صديث من آتاب:

"لَا تَرُفَعُ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ." (مجمع بحار الأبوار ج: ٣٠ ص: ٩١٠) ترجمه:..." النِيْ گَفر والوں ہے بھی راتھی ہٹا کرندرکھو۔" مجمع البحار میں اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

"اي لا تمدع تأديبهم وجمعهم على طاعة الله تعالى، يقال: "شق العصا"، أي فارق الجماعة، ولم يرد الضرب بالعصاء ولكنه مثل ..... ليس المراد بالعصا المعروفة، بل أراد الأدب، وذا حاصل بغير الضرب."

(ج: ۳ ص: ۲۱۰ طبع مجلس دانرة المعادف العنمانية، دخن همد) ترجمه: ... 'لينى ان كى تأويب اوران كوالله تعالى كى طاعت پرجمع كرنے كا كام بھى نه چھوڑ و، محاور ب ميں كہاجا تا ہے كه فلاس نے '' راتھى چير ڈالى' لينى جماعت سے الگ ہوگيا۔ يہاں آنخضرت صلى الله عديد وسلم كى مراد لائفی سے مارنانہیں، بلکہ بیدا یک ضرب المثل ہے. .... یہاں عصا سے معروف یاضی مراد نہیں، بلکہ ادب سکھا نامراد ہے اور بیدار نے بیٹنے کے بغیر بھی ہوسکتا ہے۔''

ای طرح'' عبدالعصا' بیس بھی معروف معنول میں لاتھی مرادنہیں، نہ لاتھی کی حکومت کا بیہ مطلب ہے کہ وہ حکومت لاتھیوں سے قائم ہوگی یا قائم رکھی جائے گی، بلکہ خود حکومت و اقتدار بی کو'' لاتھی'' سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مطلب بیہ ہے کہ تم وُ وسروں کی حکومت کے ماتخت ہوگے۔ حصرت علی رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز وخویش اور آ پ کے پروردہ تھے، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خزیز موزی ہور ہا ہے، اس کے آنخضرت صلی اللہ عنہ ان کو جو بھی ہمدر ہے جی محسوس ہور ہا ہے، اس کے رضی اللہ عنہ ان کو جو بھی کھی ہمدر ہے جی وہ یہ کہ تین وہ بیہ کہ تین ون بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایۂ عاطفت اُ ٹھٹ محسوس ہور ہا ہے، اس کے بعد تمہاری حیثیت ، ملت واسمال میہ کے عام افراد گی ہوگی۔

۵:..جفترت عباسٌ كامشوره:

قاضی ابو بکر رحمہ اللہ کہ کتاب ' العواصم من القواصم ' میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا فالس طرح نقل کے گئے ہیں :

''اذھب بنیا اللہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلنسالہ: فیمن یکون ھا الا المو بعدہ، فإن کان فینا، علمنا ذلک، وإن کان فی غیر نا، علمنا فأو صبی بنا'' (ص ۱۲۲ طبع: بیروت)

ترجمہ:...' چلوآ تحضرت صلی اللہ عیہ وکلم کی خدمت میں چلیں، آپ ہے دریافت کریں کہ آپ کے بعد بیا مرضافت کس کے پاس ہوگا؟ پس اگر ہمارے پاس ہواتو ہمیں معلوم ہوج کے گا، اور اگر کس و درے کے بعد بیا معلوم ہوج کے گا، اور اگر کس و درے کے باس ہوجائے گا، اس صورت میں آپ ہمارے تن میں وصیت فرمادیں گے۔''

اور یہ بعید سیح ہمیں معلوم ہوجائے گا، اس صورت میں آپ ہمارے تن میں وصیت فرمادیں گے۔''

اور یہ بعید سیح ہمیں معلوم ہوجائے گا، اس صورت میں آپ نے اوّل تو ان الفاظ کا ترجمہ بی سیح نہیں کیا، معلوم نہیں کہ سے اور یہ بعید سے فود کیا ہے، یاکسی اور کا ترجمہ نقل کیا ہے۔

دوم :... بیہ کہ اہلِ علم آج تک صحیح بنی رمی پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں ، تگر حضرت عباس رضی القدعنہ کے الفاظ میں ان کو بھی اشکال چیش نہیں آیا۔خود قاضی ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ اس روایت کوفقل کر کے لکھتے ہیں :

انصاف فرمائية! كهجس رائة كوابو بكربن العربي رحمه القدزياده صحح اوراً قرب الى الآخرة فرمار بي بين، آب انهى كى كتاب

ت جوا ہے۔ ت ہے' خلافت کی قسر پڑے'' ہے جبیہ سر کے حصرت عمباس صفی اللہ عنہ کومور وابزام تضمرارہے ہیں۔

اورآپ کا بیونیال بھی آپ کا حسن فون ہے کہ: '' بی کریم صلی اللہ عبید وسلم کی بی ری اور وفت کا صدمہ آگر غالب ہوتہ تو یہ خیارت اور بیکارروائیں کہال بھوتیں' نے وہ آپ نے جوروایت فقل کی ہے، اس میں تصریح ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے الداڑولگایا تھ کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں معنی میں مصری میں مصری میں مند مورو نی میں مورو نی اللہ علیہ وسلم بی خدام وہ فی مفارقت و بیٹ و الموراختا ف و فزائ اور اُمت کے شقاق و افتہ ق کا مفارقت و بیٹ و بیان میں میں مند معیہ وسلم ہی ہے کہ جو اُموراختا ف و فزائ اور اُمت کے شقاق و افتہ ق کا مورجب بو سکتے ہیں، من کا تصفیہ فور تخض ہے مسلی اللہ معیہ وسلم ہی ہے کہ وہ براہی سنگ ول ہے، اس کو فرا بھی مخض ساملی اللہ معیہ وسلم ہی ہے تمان و محت ہے، نداست آپ صلی اللہ معیہ وسلم کی بیاری کا صدمہ ہے وادر یہ وادر

تپ و معلوم ہے کے حضہ ہے میں رشی مدا عندہ آتھ نفسہ ہیں مدھیدہ ہم کے اندان، بنا ہا ہم کے بررے ترین فر وہے ،

ور یہ بھی آپ و معلوم ہے کہ خاندان کے برروں وی سے موقعوں پر آئندہ پیش آئے واسو قعات کا بہا مناکس منظر پریشان کیا کہ تا ہے ،

اگر کی اُ بھی کا اندیشہ بوتو وہ وفات پائے و سے اُس کی زندگی ہی میں س کا حل تکانے کی تدبیر کیا اور ہے ہیں۔ ہے روز مرتو کہ و اقعات ہیں جن ہے م وہیش بر ہمنی واقعات ہیں جن سے م وہیش بر شمنیل واقعات ہیں ان کے سروقعوں پر اس تشم کے سردہ کرم چشیدہ برز کوں کی را اہنمائی وون کے حسن تدبراہ ر و وراندی گی پڑھول کیا جاتا ، اور نہ کی مقاش میں بار کا نہ مشور ہے وسئد کی پڑھول نہیں کیا جاتا ، اور نہ کی فرائس میں بیا ورائد کی تو ایس کے ایس کے وہوں آئے کہ ان کو ایک باقوں کو قرموں کو وہوں کو مرحوم ہے وہی تعلق نہیں ہم نے وہا مرد ہاہے ، ان کو ایک باقوں کا قدرین کی ہوتی ہیں ہے۔

أه پر مین تے جس عنابیت خداوندی دافتر کی جائی بالگی کی طرف آنخضرت تعلی الله عدیدوستم نے اپنے ارش وَ مرا می : "یابسی اللهٔ و الْهُوَّ مِدُون إِلَا ابْابِکُو!" میں اشارہ قرب نیا، چیانچے:

عَلَّ عَانَشَةَ قَالَتَ قَلْ لَى رَسُولُ الله صلَى اللهُ عليْه وسلّم في موصه أدعى لى أبانكر أباك وأحاك حتى أكتب كدنا فإلّى أحاف أن تتملّى مُتمن و بقُولُ قابل أبا أولى، ويَأْنِي اللهُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَّا أَبانِكُو!"

(حَيْجَ مُمْمُ عَ: ٢ صَ: ٢٢٣)

"لقد هممنت أو أردُتُ أن أرسل إلى أبى بكرٍ وَالنهُ فاغهد أنْ يَقُول الْقاتلُون أوَ يتمنّى المُتَمنُّون ثُمَّ قُلُتُ: يأبى اللهُ ويدُفعُ الْمُؤْمنُون أو يدفع اللهُ ويأبى المُؤْمنُون."

( سیح بخارق ن:۲ س.۲۰۰۱)

ترجمہ: '' میرا إرادہ ہوا تھا كہ بیل ہوبکر وران كے صاحبزادے کو باہ بھیجول اور تحریر کھوا ؤوں ،
کے ونکہ جھے اندیشہ ہے كہ كہنے والے كہیں گے اور تمنا کرنے والے تمنا کریں گے ،لیکن پھر بیل نے ہا انقد تحالی
(ابو بکڑے سواکسی ؤوسرے کا) انکار کریں گے ، اور مسلمان مدافعت کریں کے ۔ یا بیفر مایا کے ،مقد تعالی مدفعت فرمائیں گے اور الل اسلام انکار کرویں گے۔''

اس حدیث سے بیتھی معلوم ہوا کہ جس زراع واختان ف کا اندیشہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لاحق تھا، اور جس کا وہ تصفیہ
کر الیمنا جاہتے تھے، اس اندیشے سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہمن مبارک بھی خالی نہیں تھا، ورآ پ صلی اللہ عدیہ وسلم خود بھی جاہتے
تھے کہ اس کا تحریری تصفیہ کر ہی ویا جائے، لیکن پھر آپ نے حق تعالی شانہ کی رحمت وعن بیت اور اہل اسلام کے نہم و بصیرت پر اعتما و
کرتے ہوئے اس معاصلے کو خدا تعالی کے سپر دفر ما دیا کہ ان شاء اللہ اس کے لئے ابو بھر رضی اللہ عند ہی کا انتخاب ہوگا، اور اختلاف و
زراع کی کوئی نا گفتہ ہے صورت ان شاء اللہ پیش نہیں آئے گی۔

ا خرض حفرت عبس رضی الله عند کابے بزرگاند مشورہ نہایت صائب اور مخص نہ تھا اور اس بیل کوئی اس بات انظر نہیں آئی جس کی صفائی یا معذرت کی ضرورت لائق بور رہا حفرت میں الله عند کا بیارٹ دکر آئر خل فت ہی رہ سواسی اور صاحب کو سے گی تو المخضرت صلی الله علیہ وسلم اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو ہمارے بارے میں وصیت فرمادی ہی ہی محض اپنے مفاوات کا شخط نہیں (جیسا کہ سوال میں کہا گیا ہے ) بلکہ بیا کیک وقتی حکمت پر جن ہے۔ وہ بیا کہ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہی کی محبت و عظمت ورعزت و توقیر کا ایک شعبہ ہی، یہی وجہ ہے کہ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہی کی محبت و عظمت ورعزت و توقیر کا ایک شعبہ ہی، یہی وجہ ہے کہ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہی کی محبت و عظمت ورعزت و توقیر کا ایک شعبہ ہی، یہی وجہ ہے کہ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہی کی محبت و عظمت و رعزت و توقیر کا ایک شعبہ ہی، یہی وجہ ہے کہ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہی کہیں حضرات انصارٹ ہے بارے میں ، ہمیں حضرات المورے بنی فی اور حضرات المورے بنی فی اور حضرات میں الله عبہ و سلم ان آمورے بنی فی اور حضرات ہیں الله عبہ و سلم ان آمورے بنی فی الله عبہ و سلم الله معبہ و سلم کی الله عبہ و سلم کا الله عبہ و سلم کی مقبر کی مقبر کی مقبر کی الله عبہ و سلم کی الله عبہ و سلم کی الله عبہ و سلم کی الله کی مقبر ک

کے اعز ہوا قدرب کونہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن کی عظمت وتو قیر کے بارے میں خصوصی وصیت فرماجا کیں ، تا کہ خلافت بافصل ے ان کی محرومی کوان کے نقص اور نا المبیت پرمحموں نہ کیا جائے اور لوگ ان برطعن وشنج کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جفاوے مر ذتی کے مرتکب نہ ہوں ، پس حضرت عباس رضی ایڈ عنہ کوفکر اپنے مفادات کی نہیں ، بلکہ ان لوگوں کے دین وایمان کی ہے جواپی ہی م عقلی ہے ان کی خلافت ہے محرومی کوان پرلب کش ٹی کا بہانہ بنالیں۔

اور اگریمی فرض کر میا جائے کہ وہ خا، فت ہے محرومی کی صورت میں اپنے خاندان کے مفاد کے ہے فط کے بارے میں آنخضرت صلّی امند علیہ وسلم ہے وصیت کرانا جا ہے تھے، تب بھی سوچنا جاہے کہ آخر وہ کس کا خاندان ہے؟ کیا خانواد وُ نبؤت کے ہارے میں آنخصرت صلی القدعلیہ وسلم ہے کوئی کلمۂ خیر کہلا نا جرم ہے؟ حضرت عباس رضی التدعنہ اپنے ذاتی مفاد کا تتحفظ نہیں کر رہے ( حالا نکدعقعاً وشرعاً میجھی قابلِ اعتراض نہیں ) وہ نو آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم ہے آپ صلی ابتدعدیہ وسلم ہی کے خاندان کے بارے میں كلمه خج كهلا ناجا ہے ہیں، كيا آنخضرت صلى ابتد مديه وسلم كاخاندان ايك مسلمان كى نظر ميں اس ائق بھى نہيں كه آنخضرت صلى الغد مديه وسلم اس کے بارے میں کوئی کلمیزخیراً مت کو ارشادفر ، نمیں؟ اور جوشخص ایب خیاں بھی دِل میں لائے تو اے طعن وشنیع کا نشانہ بنا ہیا جائے؟ إنا لله وإنا إليه راجعون!

ئیا ای مرض الوفات میں آنخضرت صلی امتدعدیہ وسلم نے ''کلیف کی شدنت کے باوجود حضرت او بکر رضی القدعنہ کے یا رہے میں صبتیں نہیں فرمائنمی<sup>(۲)</sup>؟ کیا حضرات اٹساز کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی ؟<sup>(۲)</sup> کیا غلاموں اور خادموں کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی ؟ اللہ فرمہ کے بارے میں وصیت نہیں فرمانی ؟ . اگر سی نیک نفس کے ول میں خیال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان نبوت کے ہارے میں بھی کوئی وصیت فر مادیں تو اس کوخو د غرضی پرمحمول کرنا کیا تھی طرز فکر ہے ...؟ عَالِهِ الكِ مرض الوفات ميل آنخض ت صلى القدماية وسلم ، مبات المؤمنين سي قرمات تح:

١١) عن ابن عبناس قبال حرج السي صدي الله عليه وسلم في مرصه الذي مات فيه عاصنًا رأسه بخرقة، فصعد المبر فحمد الله وأثنني عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أملَ عليّ بنفسه وماله من أبي بكوء ولو كنت متخذًا من الناس حليلًا لاتحدت أب بكر خديلًا، ولممكن حدة الإسلام أفصل سدوا عني كل خوحة في المسحد عير حوحة أبي بكر . ﴿ وَفِي قُولُه عليه المسلام سدوا عني كل حوحة، يعني الأنواب الصعار إلى المسجد عير حوجة أبي بكر إشارة إلى الحلافة أي ليخرج مها إلى الصلاة بالمسلمين. (البداية والنهاية ح: ٥ ص. ٢٣٠، طبع دار الفكر، بيروت).

(٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في موصه فحلس على المبر . ثم قال يا معشر المهاحرين إنكم أصبحتم تنزيدون والأمصار عدي هيئنها لاتزيد وإمهم عيبتي التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوروا عن مسينهم والبداية والنهاية حـ ٥ ص ٢٢٩). ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرح في مرضه الدي مات فيه فحلس على المنبر قذكر الحطبة وذكر فيها الوصايا بالأنصار. (المداية والنهاية ح:٥ ص: ٢٣٠).

 حن أنس بن مالك قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم .. إلنج. (البداية والنهاية ج ٥ ص٢٣٨). "إِنَّ أَمْرِكُنَّ لَمِمَّا يَهُمُّنَى مِنْ بِعُدَى وَلَنَّ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُوْنَ الصِّدِيُقُوْن."

(ترمذى ج ٢ ص ٢٠١٢، مناقب عندالرحمن بن عوف، مستدرك حاكم ج ٣ ص ٢٠١٣، موارد الظمآن ص ٥٣٤ مديث: ٢١١٦، مشكوة ص ٥٦٤)

ترجمہ:..' ہے شک میرے بعدتمہاری حالت مجھے فکر مند کر رہی ہے، اور تمہارے (اخراج ت برداشت کرنے) پرصبرنہیں کریں گے گرصا پراورصدین لوگ۔''

انغرض زندگی سے مایوی کی حالت میں مرنے دالے کے متعلقین کے بارے میں فکر مندی ایک طبعی اُ مرب،خود آنخضرت صلی انتدعیہ وسلم ... تو کل علی القداد رتعلق مع القد کے سب سے بلند ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود ... اپنے بعد اپنے متعلقین کے بارے میں فکر مند ہوئے ،ای کا کمس حضرت عباس رضی ابقد عنہ کے قلب مبارک پر پڑااوران کو خیال ہوا کہ آپ صلی القد علیہ وسلم اپنے اہلی خاندان کے بارے میں بھی کچھارشا دفر ما جا تھیں۔

آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم نے اپنے اہل قرابت کے بارے میں بھی بڑی تاکیدی وسینتیں فرمائی ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ رائم ،خصوصاً حضرات خصفائے راشدین رضی القدعتین کوآپ صلی القد عدیہ وسلم کے اہل قرابت کی رہایت کا بہت ہی اہتمام تھا، جس کے بے شار واقعات چیش نظر ہیں، یہال حضرت ابو بمرصدیق رضی القدعنہ کا ایک فقر وُنقل کرتا ہوں جے' العواصم'' صفحہ: ۴۸ کے حاشیہ میں شیخ محبّ الدین الخطیب رحمہ القدینے بخاری کے حوالے سے نقل کریا ہے:

"وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه! لقرابَهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَحَبُ إِلَى أَنْ أَصِلَ مِنَ قَوَابَتِى۔" (صَحِح بَخارى جَ: اص:۲۲۱، بإب منا قبقرايت رسول التصلى الشعليدولم)

ترجمہ:...'' اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے! البتہ آنخضرت صلی ابند عدیہ وسلم کے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ محبوب ہے۔''

بلاشبہ ایک مؤمن مخلص کا یمی ایمانی جذبہ ہونا جائے ، کیونکہ بیآ تخضرت صلی اللہ عبیہ وسلم سے تعلق ومحبت کی نمایاں علامت ہے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

"أَحِبُّوا اللهُ لِمَا يَغُذُو كُمْ بِهِ مِنْ بِعَمِهِ وَأَحِبُونِنَي بِحُبِّ اللهِ وَأَحِبُوا أَهُلَ بَيْتَنَي بِحُبِّي."

(ترمدی ج ۲ ص ۲۲۰ واللفظ له، حاکم ح.۳ ص ۵۰ عن ابن عباس، حسنه الترمدی، وصححه

الحاكم ووافقه الذهبي ورقم له المسيوطي في الجامع الصغير بالصحة ج: ١ ص: ١١) ترجمه:..." القدتعالي ہے محبت ركھو، كيونك إلى المجمعة كاتھ تهم بيں بإليّا ہے، اور مجھے ہے محبت ركھو

القدتع لی کی محبت کی وجہ ہے ،اور میرے الل بیت ہے محبت رکھومیر کی محبت کی دجہ ہے۔''

٢:..حضرت على رضى الله عنه اورطلب خلافت:

حضرت عباس رضی اللّدعنہ کے اس مشورے پر کہ چلوآ تخضرت صلی اللّہ علیہ وسم سے استصواب کرالیس کہ خلافت ہمارے

یاں ہوگی یا سی اورصاحب کے باس؟ حضرت ملی کرتم اللہ وجہدے فرمایا:

"إِنَّا وَاللهَ لَــُـنَ ســألــاها رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم فمنعَاها لا يُعْطَيْـاها النَّاسُ بَعْدَهُ، وَإِنَّى وَاللهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَــ"

(اعواصم ص:۲۶ طبع: بيروت، صحيح بخاري خ:۲ ص:۹۳۹)

ترجمہ، '' بخدا! اگر ہم نے رسول الندسلی القد ملیہ وسم سے اس بارے بین سوال کیا اور آ ہے سلی القد ملیہ وسم سے اس بارے بین سوال کیا اور آ ہے سلی الند علیہ وسلم نے ہم کو نہ دی تو لوگ ہمیں آ ہے صلی الند علیہ وسلم کے بحد نبیل دیں گے۔ اور بخدا! بین تو رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے بین سوال نہ کروں گا۔''

جس هخف کے ذہن میں حضرت عی کرتم المدوجہ کی طرف ہے میل نہ ہووہ تو اس فقر ہے کا مطلب یہی سمجھے گا کہ ان کا مقصور حفرت عباس رضی المدعنہ کے مشور ہوتا پڑا، یعنی جب خود آپ بھی تشہم کرتے ہیں کہ جس طرح بیا خیال ہے کہ آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم خلافت ہمیں ، ب جا کیں ، اب اگر بیدہ علمہ البہام میں رہ ہوتا اس کی گنجائش ہے کہ جا کیں ، اب اگر بیدہ علمہ اببام میں رہ ہوتا اس کی گنجائش ہے کہ مسلمان خلافت کے لئے ہمیں منتخب کر میں ، بیٹن آ رسوال کرنے پرآنخضرت صلی القد عدیہ وسلم نے منع فرمادیا تو ہمارے استخب کی وئی مسلمان خلافت کے لئے ہمیں منتخب کر میں ، بیٹن آ رسوال کرنے پرآنخضرت صلی القد عدیہ وسلم نے منع فرمادیا تو ہمارے استخب کی وئی مسلمان خلافت کے لئے بہتر ہے یہ تعیین کی صورت ؟ شخبائش ہی باتی نہیں رہے گی ، اب فرما ہے کہ یہ اببام کی صورت آ پ کے خیال ہیں ہمارے لئے بہتر ہے یہ تعیین کی صورت ؟ شاہر ہے کہ اس تقریر پر فرور و ور دور ور بھی کہیں ، س انزام کا شائر نیفظر نہیں آتا جو آپ نے یہ کہ کر حضرت علی رضی المتد عنہ پر مائد کرنا جیا باہے کہ اس تقریر پر فرور و ور دور ور بھی کہیں ، س انزام کا شائر نیفظر نہیں آتا جو آپ نے یہ کہ کر حضرت علی رضی المتد عنہ پر مائد کرنا جیا باہے کہ اس تقریر پر فور و ور دور ور بھی کہیں ، س انزام کا شائر نیفظر نہیں آتا جو آپ نے یہ کہ کر حضرت علی رضی المتد عنہ پر مائد

'' ان کااراوہ یمی فل ہر ہوتا ہے کہ خواہ رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم اٹکار ہی کیوں نہ کردیں ، انہیں اپنی خلافت درکار ہے ، اور یہ بھی کہ انہیں اختمال یہی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع فر ، دیں گے ، اس لئے انہوں نے کہا: بیس سواں نہ کروں گا اور بعد میں رسول التصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس خلافت کو حاصل کروں گا۔''

اس الزام کی تر دید کے سے حضرت علی رہنی امتہ عنہ کا طرز عمل ہی کا فی ہے، اگر ان کا اراد ہ لیبی ہوتا کہ انہیں آنخضرت مسلی امتہ علیہ وسلم کی مما لعت کے علی الرغم .. بعو ذیالتہ اپنی خل فت ق نم کر فی ہے تو وہ ضرورا بیا کرتے الیکن و قعات شاہد ہیں کہ خدف ہے تا شد کے دور میں انہول نے ایک دن بھی خلہ فت کا دعوی نہیں کیا۔

حضرت علی رضی الله عند جانے تھے کے فاد فٹ نبوت کا مدار محض کیں قرابت پرنہیں ، بلکہ فضل ، کمبال اور سوابق اسد میہ پر ہے ، اور وہ یہ بھی جانے تھے کہ ان اُمور میں حضرت صد لیق اَ ہر رضی الله عندسب سے فائق ہیں اور ان کی موجود کی ہیں ، اُ اُو مرا نہیں فار وہ یہ بھی جانے تھے کہ ان اُمور میں حضرت صد لیق اَ ہر رضی الله عندسب سے فائق ہیں اور ان کی موجود کی ہیں ، اُ اُو مرا نہیں فائے فائے کا مستحق جہیں ، بھی بخاری میں ان کے صرح ہزاد وحضرت مجمد ، بن الحنفیہ سے مروی ہے ؛

"قُلْتُ لأبيل. أيُّ السَّاس خيرٌ بَعْد النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم؟ قال. أبو بكرا قال.

قُلْتُ: ثُمَّ منَ؟ قال: عُمرًا وخشِيْتُ أَنْ يَقُول عُثَمَان، قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ؟ قال: ما أَنا إِلَا رجُلَّ مَن الْمُسْلَمِينَ!"

ترجمہ: '' میں نے اپنے والد ما جد حفرت کی رضی امتد عندے عرض کیا: ان کے بعد؟ فرمایا: عمراً اوسلم کے بعد سب سے افضل و بہتر آ دمی کون ہے؟ فرمایا: ابو بَراً! میں نے عرض کیا: ان کے بعد؟ فرمایا: عمراً!

مجھے اندیشہ ہوا کہ ب پوچھوں گا تو حضہ ہے عثمان کا نام میں گے ،اس لئے میں نے سوال بدر کر کہا کہ:
ان کے بعد آپ کا مرتبہ ہے؟ فرمایا: میں تو مسلمانوں کی بھاعت کا ایک قروبوں ۔''
وواسیے دور خلافت میں برسر منبر بیا علان فرماتے شھے:

"حيرُ هده اللَّمَةِ بغد بيها أَبُوبِكُو، وَبغد أَبي بكُو عُمرُ رضى الله عنه، ولو سَنْتُ أَخِيرِ تُكُو بِالثَالث لمعدَّتُ."

ترجمہ،..'' آنخضرت صلی القد مدیبہ وسلم کے بعد اس اُمت میں سب سے اُفضل ہو بکر ہیں ، ور ابو بَر کے بعد عمر ، رضی القد عنہ، اورا ترمیں چاہوں تو تیسر ہے مربت کا آدمی بھی بٹا سکتا ہوں۔'' اس سلسلے کی تمام روایات حضرت شاہ ولی القد تحدث و ہلوئی نے ''إدائية المخفاء'' جدد:ا صفی: 11 میں جمع کر ای بیں ، وہاں ملا حظہ کرلی جانمیں۔

«مقرت علی رضی القدعند یہ بھی جائے تھے کہ آنخضرت صفی القد مدید وسلم نے آخری ایام میں ابو بکر رضی الله عند کو جو المامت مغری تفویض فی مائی ہے ، یہ در حقیقت الامت کیم کی کے لئے ان کا استخلاف ہے۔

"احرح أبوعمرو في الإستيعاب، عن الحسن البصرى، عن قيس بن عباد قال: قال لى على بن أبى طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ليالى وايامًا ينادى بالمسلوة فيقول مروا أبابكر يصلى بالباس ا فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت، فإذا الصلوة علم الإسلام وقوام الذين، فرضينا لديبانا من رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينا فيايعنا أبانكر رضى الله عنه." (رالة الحقاء خ: اسم ١٠٠)

ترجمہ: '' حافظ او ممروائن عبد اس ستیعاب میں حسزت حسن بنمری ہے اور وہ قیس بن عب دُرُ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت میں رضی المقدعند نے جھے ہے فر مایا کہ: رسول المقد علی المقد مدید وسلم کنی دن رات بجار رہ ہے ، نماز کی اذ ان ہوتی تو آ ہے ملی المقد مدید و کلم فر ماتے : او بکر کو کہو کہ نماز پڑھا کیں۔ ہیں جب رسول القد ملی واقع میں ہوا تو جیس ہوں کا سب ہے بڑا شعار اور دین کا مدار ہے ، ہیں ہم نے اپنی فر نیا (کے نظم و تسن کی کے لئے اس محض کو بہند کر ہی جس کورسول القد ملید و کئم نے اند ملید و کئم سے اور کا مایا تھا ، اللہ علیہ و کئم سے الو بکر رضی الفد عنہ ہے بیعت کی۔''

اس کے حفرت علی کرتم القد وجہہ کو آنخضرت صلی القد علیہ وسلم سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے بعد خلیفہ ون جو گا؟ ای کے ساتھ حفرت علی رضی القد علیہ بھی خل فت نبوت کی صلاحیت واجبیت بدر جرائم موجودتھی ،اور آنخضرت صلی القد علیہ اسم کے متعدد ارشادات سے انہیں یہ معلوم تھ کہ س خلافت نبوت میں بھی ان کا حصہ ہے، اور یہ کہ خلافت اپنے وقت موعود پر ان و ضرور پہنچ گی ،ان ارشادات نبویہ کی تفصیل و تشریح کا یہ موقع نہیں ، یہاں صرف ایک صدیث قل کرتا ہوں:

"غَنُ أَبِي سَعِيْدِ النُحُدرِي رضِي اللهُ عَنُهُ يَقُولُ. كُنَا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رسُولَ الله صلّى الله عَلَيْه وسلّم فحرجَ غلينا مِنْ يَعْض بُيُوتِ نِسَانه، قَالَ: فَقَمْنَا مَعهُ، فَانْقَطَعَتْ نَعْله، فَتحلّف غليْه وسلّم ومَضينا معه، ثُمَّ قَائمٌ يَتُعَلّرُهُ عَلَيْه اعلى يَبِحَصُعها، فمضى رَسُولُ الله صلّى اللهُ عَلَيْه وسلّم ومَضينا معه، ثُمَّ قَائمٌ يَتُعظرُهُ وَقُمْنا مَعهُ، فقالَ: إنَّ مسكم من يُقاتلُ على تأويل هذا القُولان كما قَاتلَتُ عَلى تنزيله فَاسْتَشْرَفُنَا وَفِينا أَبُوبِكُو وَعُمر (رضى الله عنهما)، فقال: لا! وللكِنَّة خاصفُ النَّعٰل قال فَاسْتَشْرَفُنَا وَفِينا أَبُوبِكُو وَعُمر (رضى الله عنهما)، فقال: لا! وللكِنَّة خاصفُ النَّعٰل قال فَجَمُنا نُبَشِّرُهُ، قَالَ وكَأَنَّة قَدْ سمعهُ." (مسد احمد ح ٣ ص ٨٠٠ قال الهيئمي رواه احمد ورحاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفه وهو ثقة محمع الزوائد ج ٣ ص ١٣٣٠)

ترجمہ: " حضرت! وسعید خدری رضی القدعند ہے روایت ہے کہ: ہم پیتیجے آنحضر ہے سلی القد مدید وسلی القد مدید وسلی کا انتظار کر رہے تھے، پس آنخضر ہے سلی القدعد وسلی الم اُزواج مطہرات میں ہے کسی کے قرہے باہر شریف لائے ، پس ہم آپ سلی القدعلیہ وسلی القدعلیہ وسلی کا نعل مبر رک ٹوٹ گیا ، حضرت علی رضی القدعند وسلی چل پڑے ، ہم لوگ بھی آپ سلی القدعلیہ وسلی چل پڑے ، ہم لوگ بھی آپ سلی القدعلیہ وسلی القدعلیہ وسلی القدعلیہ وسلی القدعنہ کے انتظار میں بھی آپ سلی القدعلیہ وسلی حضرت علی رضی القدعنہ کے انتظار میں کھڑ ہے ہوگئے اور ہم لوگ بھی تھہر گئے ۔ پس آپ سلی القدعلیہ وسلی حضرت علی رضی القدعنہ کے اس سے ایک شخص قرآن کی تاویل پر قبال کر ۔ گا، جیس کہ میں نے اس کی تیزیل پر قبال کیا ہے ۔ پس ہم سب اس نے نتظر موسے کہ اس کا مصداق کون ہے؛ ہم میں حضرت ابو بکر وغر رضی القدعنہ کی بھی تھے ۔ آپ سلی القد علیہ وسلی القد عدری رضی القد عدری رضی القد عدری رضی القد عدرت علی رضی القد عدرے ہیں آئے توالیہ محسوس ہوا، گویا نہوں نے آنخضرے سلی القد علیہ وسلی کا مصدات و سیلے سے من رکھا ہے۔ "

 چائے تواس کا متباور مفہوم تو یہی ہوتا کہ آنخضرت سکی التدعلیہ وسم کے بعد خیفہ بالفسل حضرت علی رضی التدعینہ بیس، ایکن لوگول کو بیغلط فہمی ضرور ہوسکتی تھی کہ علی عمل خدات وابلیت ہی نہیں ، یا یہ کہ خل فت بنوت میں ان کا سرے ہے کوئی حصہ ہی نہیں ، اور آپ کے دو رضا دفت میں آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم کے ای ارشاد کو پیش کر کے لوگول کو اس خلافتہ کی میں ڈالا جا سکتا تھ کہ آپ سلی التدعلیہ وسلم نے فرہ یا کہ اگر اس موقع پر نے فرہا یا تھا کہ: '' میرے بعد علی کو خلیفہ نہ بنانا' بیتھ نلط نہی کا وہ اندیشہ جس کی بنا پر حضرت علی رضی القد علیہ وسلم نے جمیں روک دیا تو اندیشہ ہے کہ مسلمان اس کو ایک دائی دستاویز بنالیس کے اور جمیں خلافت کے لئے انکن تصور کر لیا جائے گا۔ خلا ہم ہے کہ یہ غلط نہی ، جس کا اندیشہ جس کہ مسلمان اس کو ایک دائی دستاویز بنالیس گے اور جمیں خلافت کے لئے منابل تصور کر لیا جائے گا۔ خلا ہر ہے کہ یہ غلط نہی ، جس کا اندیشہ تعالیہ نظر تا علی منابل قبل فی قلو بنا غیقر کی اور میس ارشاد فرمائے ہیں۔

در جنا اغفور کیا و کے کو اینا اللہ بن سینگو کا بالایت کا وقت کو تو تا کہ خل فی قلو بنا غیقر کیا گیڈین امناؤ ا و کہتا آپنگ کرے وقت کر جائے گا کہ کے ان ارشاد المفور کیا و کی کو کو تا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو کہ کو گائے گائے گیا کہ کو اینا الگیان سینگو کیا آپ کے کو گئے گئے گئی نہ انگر کے کو گئے گئے گئے گئی نہ امناؤ ا

#### (سائل كا دُوسراخط)

محترم المقام جناب علامه محمد بوسف لدهيا نوى صاحب! السلام عليكم ورحمة القدو بركانة ، وبعد!

جن ب کا محبت نامہ مدا، یہ ایک حقیقت ہے کہ تر میں بہت وقت صرف ہوتا ہے، پھر آپ جیسے مصروف آ دمی کے لئے اور بھی مشکل ہے، لیکن جیسا کہ جناب نے تحریر فرمایا ہے کہ: '' رفع التباس'' کوا مگ ہے شائع کرانے کا ارادہ ہے، اس لئے پکھ وضاحت طلب با تیں تحریر کرنے کی جرائت کر رہا ہوں۔ کیونکہ میہ با تیں ہماری اعلی در ہے کی کتابوں میں درج ہیں۔ متر جمیین حصرات نے ترجمہ کرتے وقت بر پیش کے اندر قاصل الفاظ کا اضافہ کر کے پیچیدگیاں پیدا کرنے کے سوااور پکھنیں کیا، اہذا عوام کو دوطرح سے نقصان میں مبتلا کیا، ایک تو لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس شک کا فاکدہ امامیہ حضرات اُٹھ نے ہیں کہ اہل سنت کے ند ہب پرطعن کرتے ہیں، اور اپ باطل عقائد کی اشاعت تثر وع کر دیتے ہیں، ایک عامی شمسلمان جس کا فد ہب نی سائی باتوں اور پکھ جاما شرقی رسموں پر جواسے ورثے ہیں گئی ہوتا ہے، اگر امامیہ نہیں ہے توان سے متاثر ہوجا تا ہے اور خودا ہے اکا ہرے بدگمان۔

اور تمام ہو تیں میں اِن شاء اللہ ملاقات پر ہی عرض کرول گا، سیکن فی الحال چند وہ ہا تیں تُحریر کرتا ہوں کہ اگر ان کی صفائی جوجائے توجناب کی یتحریرا یک مقدل تحقیق کا مرتبہ پائے گی (ان شاء اللہ)۔

جنار نے تحریفر مایا ہے: '' بہر حال حضرت ابو بکڑ کے متنبہ کردیئے کے بعد انہوں نے اس حدیث میں نہ کوئی جرح اور قدح فرمائی ، نہ مناز موت کی ، بلکہ اپنے موقف سے دستبر دار ہوگئے اور بیان مؤمنین ق نتین کی شان ہے جن میں نفسانیت کا کوئی شائبہیں ہوتا۔'' اس تحریر کود کیھنے کے بعد اگریت لیم کیا جائے گا کہ حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ ضوص نیت ہے سالیم کیا اور اپنے موقف ہے دستیر دار ہو گئے تو پھرشکوہ و ڈکایت کا کیامعتی؟ جناب نے اس بیان کے بعد 'باپ فرض انس '' کی جس حدیث کا حوا۔ و یا ے ے" شم جنتمانی" ہے آ گے گر افل قر وہ یا ہے ، خو داس صدیث میں اس سے مہمے ہیں ت ہے ، خو دحضرت عمر کا کا ان کواس فیصلے ہے شکایت تھی۔ حضرت عمرمخاطب کر کے کہدرے میں!'' اورتم اس وقت ہے اس مسئے میں شکو و کرتے تھے' کیمن حقیقت میں وت شود ا شکایت تک ہی محدود ندتھی ،اسی بخاری کی بچی بن بگیروالی روایت کودیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کے حضرت فاطمہ اس میں بیر حضرت ایہ بھرآ سے ہاراض ہو تنگیں، ہلکہ اپنی و فامت تک ان سے ہات نہیں کی۔'' کی اساری'' این حجز اجز وائٹ سٹے میں قریر ہے کہ ان کو بھیجا کیا تھ ( سيميخ والعاد مرت على في الله في الله أبي بكر تسأله ميراتها "عورفر، من - ستخص سة ، راض السرال ا پنا ذاتی مال سارارسول الندصلی الله هایه وسلم پر تعهد ق کرد یا تھا ، کیامعنی رکھتی ہے؟ ابن حجزٌ نے جیدنم بے کے حاشیہ ٹال جو بجٹ ن ہے . و ہات تحریر فرماتے میں کہ: '' بیجد کی نتیج تھی غضے ں وراثت کے شامنے پر۔' اس مضمون کومیں نے تیسیر الباری میں بھی ویکھی وید مدوحید الزمان نے صفحہ:۲۸۱، ۴۸۹ پرتم رفر مایا ہے:'' فاطمہ کی ناراضگی بمقتضائے صاحبزاوگی تھی،اس کا کولی علاق نہ تند' بیروبارے میں نہیں سمجھا کہ جناب کیا کہنا جائے میں۔ اس ۔ کے انہوں نے طویل کام یا ہے جو کے نیم متعلق اور ہے معنی ہے، چونانہ او ہرز نے فیصد رسول ایندستی القد به پیروسلم کے تقلم کے مطابق کیا ہے ، پیرفیمیدان کا دیٹا نہیں ، اللہ کے رسول سبی ایند علیہ وسلم کا فیصلہ تھا ، پاتھ وہر ہے نارانسگی کیا معنی؟ بات بیبیں برختم نہیں :وتی، ان حدیث ہیں آ گے دیکھیں:'' حفترت فاطمۂ کی حیات میں حفترت می ٗ و و ب میں وجاہت حاصل تھی، جب حضرت فی طمیہ کا انتقال ہو گیا، حصرت عی نے لوگوں کا اُرخ پھرا ہوا پایا تو حضرت ابو بکڑے سکے اور بیعت کی درخواست کی ۔'' گویا میسم اور بیعت ہے ت مجبوری قبول فر ہا گی ، اور جومقا م حضرت میں گوسی بے کئے درمیان حاصل تھا، وہ جنا ہے گی ڈاتی وجازت ولیافت کی وجہ سے ندتھا ، ہلک صحابہ معفرت فاحمہ کا لحاظ کرتے ہوئے ان کواہمیت دیتے یقتے۔ ان کی و فات پر مفترت می ک وہ مقام کھودیو، جب تک لوگوں نے نگانیں نہ پہیں یں وہ نہ توصلح پرآ مادہ ہوئے اور نہ بیعت پر، انا لقد وانا الیہ ، جعون! چر رہنی بھی ہوئے تو شرا کا لگاتے ہیں کہ تنہا آیئے ،آخر مرا یا کوئی مقام نہیں رکھتے تھے؟ کیا عمرا کوئی کم هیٹیت کے وی تھے؟ ابو بمران اضدیت تسهیم، کباعمر کی خدمات ، ان کا ایمان ، ن کا اس مرکوئی اور مثال آپ پیش کر سکتے ہیں؟ جو پچھاسلام کے لئے عمر نے یا ، یہ ت پ ایب وُه سرانام کے محتے میں؟ خودای حدیث میں «عفرت کلی س بات کااقر ارفر ہارے میں کے: '' قر ایت کی وجہ سے و وخہ فت واپ حق منجھتے رہے ہیں۔'

' بیاال مقصد کے حصول کے بیٹی صفین ہر پانہیں کُ ٹی ؟'' عراقی'' ور'' مجمی'' جو کہ شیعان کی ہوائے' شامیوں اور پیش عربول ہے کس لئے دست وگریبال کے گئے؟ وہ بھی ایسے دفت میں جبکہ حضرت امیر معاویہ گوڑ ومیوں سے جنگ در پیش تھی ۔ یا حضرت علیٰ کے بیم مجمی اور عراقی شیعان وہی اوٹ نہیں تھے جو تل عثان کے ہیروہونے پر ناز کرتے تھے،ان ہی لوگوں کے حضرت کی او خادفت دیوائی اور مجبور کی کے مسلم نوں کی صفول و درہم برہم کریں ، سیمانوں میں انتشار بیدا کرنے کا پہلا کا میاب کا رئامہ بھی انجام دیا سیا، آخر چنگیز خان ، نبولین اوراس قبیل کے اور ہو وں کے حالات بھی تو ہیں ، حال تعدید وگ کا فرضے ، پھر بھی ایسے خافی اور ہیں نہ سے کہ سی اہم شخصیت کے تا کی سلسے میں بینہ معلوم کرسکیں کہ قاتل کون ہے؟ خود جن سپاہیوں کے ساتھ میدان کارزار میں معروف ہوں ، ان کے متعلق ہی نہ جانے ہول کہ س قماش کے لوگ ہیں؟ انگریزوں اور قر شیسیوں کی صدیوں پُر اٹی وُشمنی کسی سے پوشیدہ نہیں، انف آف نپویین کا مصنف ایک انگریز ہے، جس نے اعتراف کیا ہے کہ است اپنے ایک ایک سپ ہی کانا میا در ہتا تھا، اور صرف ایک فیونین می نہیں، بے شارمشاہیرا لیے گزرے ہیں، اور آپ بھی بخو بی ملم رکھتے ہیں کہ اپنی سعطنت کے ویشے کے واج سے سے باخبرر ہے تھے، وقتی ذہول اور اجتبادی شلطی آخر کہ ان کہاں اور آب تک ساتھ دے گی ؟ جس شخص کے تد برکا بیا کم ہوکہ اپنی حقیقی بھائی تک کو اپنا موافق نہ بنا سکے اور جب حضرت عقیل ان سے ناراض ہوکر مع دیے گی ہوگی ہو ؟ اور بیسلسلہ کب صفین کے بعد نتم ہوگیا تھی؟ ' بنوا میا' اور ' بنوا میا' کے ادوار میں' عدی' اور ' عہا کی' خروج ایک دوتو نہیں کہ کسی سے پوشیدہ ہوں، ایک خطیش سے سب بیان غیر ممکن ہے۔

میراخیال تھا کہ عمر کی تقریر پرعلامہ بیٹی کا خیال بھی دیکھوں الیکن ٹن ہ گارا بھی تک ایسانہ کر سکا ، ہاں فتح الباری کی ہے ویں جلد کے ۱۲ ما مفحہ پریہ بحث ہے ، وہاں تین احادیث کا حوالہ موجود ہے :

ا:...عمر بن شبه من طویق ابی البختری علی سبیل المیراث (تالی)۔
 ۲:...بلدتائی شریحی من طویق عکومه علی سبیل الولایة کاحوالہ ہے۔

سان۔۔۔۔اور بطوروالی کے مطالیہ کے ،سلسلہ ابوداؤد کی حدیث کا بھی ذکر ہے، ہبر جاں سائی جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے، حدیث کے معاصلے میں بخاری کے بھی سخت تھے، ان مینول احادیث کی روشنی میں ہی کوئی توجہ نددی، حال ملسلے میں ایک بات بیواضح فرمادیں کہ کیا بات ما نع تھی کہ حضرت علی کے کسب معاش کی طرف کوئی توجہ نددی، حال مکدرسول امتد سلی اللہ علیہ وسلم اس طرف امت کوراغب فرمات تھے، جب مطالیہ نکاح کا فرمایا تو کچھ نہ تھ کہ زرہ تی دی آگ ن اگ ن اطراق کی تبییں، رسول خداصلی امتد سیہ وسلم کو بھی اذبت و ہے میں کہ آپ صلی امتد مدیہ وسلم کے دُشن کی بیٹی ہے نکاح فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں، نکاح تو خیر چارت کی موسیہ میں ایک ایک بیوی کی گفالت اورخودا پٹی کفالت نہ کر سکے کیا ہے بھی اجازت ہے کہ نکاح پر نکاح کرتا چلا جا ہے؟ کو سے میں وقتی طور پرصرف دوکا مکرتے نظر آتے ہیں، میبودی کے باغ میں پنی و بیا یا بھرا یک مرتبہ گھاس کا شا۔۔۔!

#### الجواب

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمَّدُ اللهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى

مخدم ومكرم، زيدت عناياتهم ،السلام يميكم ورحمة الله وبركانة!

یہ ناکارہ قریباً دومہینے کے بعدا پنے دفتر میں حاضر ہوسکا ، پھر جمع شدہ کام کے جموم نے جناب کا گرا می نامہ اُٹھ کر ویکھنے ک بھی مہلت نہ دی ، آج فررا سانس لینے کا موقع ملاقو آپ کا خط لے کر بیٹھ گیا ہوں ،تفصیل سے لکھنے کا موقع اب بھی نہیں ، تا ہم مختسرا مکھتا ہول۔

خط کے مندرج ت برغور کرنے ہے پہلے بلا تکلف مگر خیرخوا ہانہ عرض کرتا ہوں کے روافض کی چیرہ دستیوں ئے روتمل کے طور پر ہمارے بہت ہے نوجوان ،حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کے نقائص وعیوب تلاش کرنے لگے ہیں ،اور چونکہ علمی اشکالات تو ہر جگہ چیش آت ہیں ،اس لئے جس طرح روافض حصرات مینخین رضی التدعنہما کے بارے میں سمجھ نہ کھی تاش کرتے رہتے ہیں ،ای طرح ہما را بیانو جوان طبقه حضرت علی کرتم امتد د جہہ کے بارے میں بھی بچھے نہ تھو تثر تا رہتا ہے ، اور چونکہ دِل میں کدورت ونفرت کی گرہ بیٹھ گئی ہے ، اس لئے انہیں ان اشکالات کے علمی جواب ہے بھی شفانہیں ہوتی ...حالانکہ حضرت علی رضی ابتدعنہ با تفاق اہل سنت خلیفه ً راشد ہیں ،اور آتخضرت صلّی القدعلیه وسلم نے ان کے بے ثنار نضائل بیان فر مائے ہیں ، علاوہ ازیں خود حضرات سیخین رضی المتدعنہمانے مدّۃ العمر ان ہے محبت واکرام کا برتا ؤکیا ہے، گویا ہمارے جو شیلے نو جوان ، رَفض کے زَدِّعمل کے حور پر حضرت ملی رضی القدعنہ کے جو ثقائص چن جن كرجمع كرتے ہيں، وہ نه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے نز ديك لائق توجه تھے، نه حضرات شيخين رنبي الله عنهما كي نظر ميں، اور نه كابر ا ہل سنت کی نظر میں۔اب ان اشکالات کے حل کی دوصور تمیں ہیں: ایک بیاکہ ان مزعومہ نقائص کا ایک ایک کر کے جواب ویدجائے ، بیہ طریقہ طویل بھی اور پھر شفا بخش بھی نہیں ، کیونکہ فطری بات ہے کہ جس شخص ہے نفرت وعداوت کی گرہ بینے جائے ،اس کی طرف ہے خوا وکنٹنی ہی صفائی چیش کی جائے ،تککر نہیں جاتا۔ اور ؤوسری صورت ہے ہے کہ رسول انڈ صلی ابتد مدید وسلم ،حضرات سے خیس رضی ابتد عنہم اور ا کا براہل سنت رحمہم اللّٰہ براعتما وکر کے حضرت علی کرتم القد و جہہ کوا پنامحبوب ومطاع سمجھا جے ، اوران کے بارے ہیں جو اشکالات پیش آئيں، انہيں اپنے فہم كا قصور سمجھا جائے، بلكه ان اشكالات برحتی الوسع توجہ ہی شد كی جائے۔ اس نا كارہ كے نزويك يہي آخر الذكر طریق پہند بیدہ اوراسلم ہے۔ان دونو ں صورتوں کی مثال ایس ہے کہ گھر کے حن میں خس وخاشاک پڑے ہوں اور آ دمی ان سے گھر کی صفائی کرنا جا ہتا ہوتو ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک ایک تنکے کو اُٹھا کر باہر سے تھے ، طاہر ہے اس میں وقت بھی زیادہ صرف ہو گا مگر بوری صفائی پھر بھی نہیں ہوگی ،اور ؤوسری صورت رہے کہ جھاڑ و لے کرتمام صحن کوصاف کردے ،اس میں وقت بھی زیاد ونہیں لگے گااور صفائی بھی دیدہ زیب ہوجائے گی۔ پس میرے نز دیک مؤخرالذ کرطریق ہی ایسی جھاڑ و ہے جس سے شکوک وشبہات کے تمام خس وخاشا ک سے سینز مؤمن کو پاک وصاف کیا جاتا ہے۔ بیدوایات جن کی بنیاد پر اشکالات کئے جارہے ہیں، ہمارے اکابر اہل سنت کی نظروں

ے اوجھل نہیں تھیں الیکن ان کے مینئہ بے کینہ میں حضرت ملی یا حضرت فی طمہ رضی اللہ عنبی کی جانب ہے کہمی میں نہیں آیا اور نہ کسی نے ان بزرگوں پرزبانِ طعن کھولی ، جی جیا ہتا ہے کہ ہم آپ بھی ہس بہی طریق اپنائیں۔

ای همن میں ایک اورضر دری گزارش کرنے کوبھی جی جا ہتا ہے، وہ یہ کہ حضرت ملی کرتم القدو جہد کو جوز مانہ ملاوہ ا حادیث طبیبہ کی اصطلاح میں'' فتنے کا دور'' کہلاتا ہے، اور'' فتنہ'' کی تعریف ہی ہے ہے کہ اس میں صورت حال مشتبہ ہوجاتی ہے اور کی ایک جانب فیصلہ کر نامشکل ہوجا تا ہے۔ چنانچےصحابہ کرام رضی التدعنہم کو بہی اِشکال پیش آیا ، پچھ حضر ات حضرت ملی رضی التدعنہ کے ساتھ تھے ، پچھ ان کے مقابل، کچھ غیرجانبدار، اپنے قہم واجتہاد کے مطابق جس فریق نے جس پہلوکورا بح اوراً قرب الی الصواب سمجھا، اے اختیار فر مایا ، اور ہرفریق اینے اجتہا و پرعندالند ما جورتھہرا۔ کیونکہ ان میں ہے ہر شخص عندالندایے اجتہا دیر عمل کرنے کا مکلف تھ اور ہرایک رض کے الٰہی میں کوشاں تھا۔ جب فتنے کا بیغہار بیٹھ گیا تو ا کا برا ال سنت نے اس فتنے کی تنصیلات میں غور وقکر اور کریدکر نے کو پسند تبیس فره یا، بلکه ایک مختصر سافیصله محفوظ کردیا که اس دور میں حصرت علی کرتم امتد و جهه خلیفهٔ را شدیتها و روه حق پریتھے، باتی حصرات اپنے اپنے اجتهاد کی بنا پر معذور و مأجور ہیں۔اب ہمارے نوجوان مے سرے ہے اس دور کی تفصید ت کو کھنگال کران ا کا برے بارے میں ' ہے لاگ فیصلے' فر ، نے بیٹھے ہیں ،خود ہی انصاف کیجئے کہ جن ا کابر کے سرے بیسارے دا قعات گز رے ، جب وہی اس میں چکرا گئے تھے اوران کوصورت حال کا تجزیه کرے فیصله کرنامشکل ہور ہاتھا تو آج چودہ صدیوں کے بعد میں اورآپ ، کتابیں پڑھ پڑھ کر فیصے کرنے بینے جائیں تو کیا کسی سیجے نتیجے پر چینچنے کی تو قع کی جاسکتی ہے.. ؟ کم از کم اس ناکارہ کی نظر میں توبیہ بالکل ناممکن ہے اور اس ہے سوائے فکری انتشاراور دلول کی کجی کے کوئی نتیجہ برآ مرنبیں ہوگا۔ پھریہ کا رعبث بھی ہے، نہ تو قبر میں ہم سے یہ یو چھا جائے گا کہتم نے ایام فتند کے واقعات میں کیوںغور وخوض نہیں کیا تھا؟ اور ندحشر میں ہمیں پرزحت دی جائے گی کہتم ان ا کا بر کے درمیان فیصلہ کر وا در ہرا یک کی فر دجرم .. نعوذ ہامتد!.. مرتب کرو۔ پس ایک ایسی عبث چیز جس میں بحث وتھجیص کا کوئی جیجہ متو قع نہ ہو، بلکہ اس ہے وامن ایمان کے تار تار ہونے کا خطرہ لاحق ہو، اس میں وقت عزیز کو کھونا اورا پی توانا ئیاں صرف کرنا کہاں تک سیجے ہوگا ..؟ اس لئے میرا ذوق یہ ہے اور اس کا آپ کو بلاتکلف مشورہ دینا جا ہتا ہوں کہ ان چیز وں میں ابنا وقت ضا لکع نہ کیا جائے ، بلکہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق تمام اکا ہر صحابہ رضی امتنا عنہم کا احتر املحوظ رکھا جائے ۔حصرت علی کرنم القدوج ہے کوان کے دورخلہ فت میں تمام صحابہ کرام رضی التدعنهم کا سرتاج سمجھا جائے اوراس سلسلے میں اگر کوئی اشکال سامنے آئے تو اسے اپنے تہم کا قصور تصوّر کیا جائے۔ان اکا بڑے حق میں ہب کشائی نہ کی جائے۔ ہاں!اگر کوئی صخص روانض وخوارج کی طرح ،اہل سنت کی شختیق ہی کوسیج نہیں سمجھتااور بزعم خود گزشته تمام ا کابرے بڑھ کرا ہے آپ کو محقق سمجھتا ہے،اس کے لئے بیتقر مریکا فی نہیں ،گر خدانہ کرے کہ ہم آپ بیراستداختیار کریں ،اس ہے تکلف گزارش کے بعداب میں جناب کے خط کے مندر جات پر بہت اِ خصار کے ہاتھ کھے لکھتا ہول۔

ا:...طلب میراث کے سلسلے میں ، میں نے دوجواب دیئے تھے: ایک بید کہ بید حضرت صدیق اکبررضی امتدعنہ کے نصلے سے مطلب میراث کے سلسلے میں ، میں نے دوجواب دیئے تھے: ایک بید کہ بید حضرات ، حضرت صدیقہ ان کوروایت فرماتے ہیں۔ فیصلے سے مطلب ہوگئے تھے ، جس کا قریمة بید ہے کہ وہ خود بھی صدیث: "لا نُدوُ دِث، مسا تسر نُحنَاهُ صدقهٔ ان کوروایت فرماتے ہیں۔ میرے زویک بہی تو جیدرائے ہے اور روایات کے جن الفاظ ہے اس کے خل ف کا وہم ہوتا ہے ، وہ لائق تاُویل ہیں۔ وُ وسراجواب میں

نے حاشیہ بخاری کے حوالے سے ویو تھا کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی املاء نہ کی رائے ہے متفق نہیں ہوئے ، تب بھی ان کے موقف میں کوئی علمی اشکال نہیں، بلکہ یہ حدیث کی توجیہ و تأویل کا اختلاف ہے، وریے کے طعن نہیں ۔ قرآن و صدیث کے قبیم میں مجتبدین کا اختلاف ہے، وریے کی طعن نہیں سمجھا گیا ، اپس صدیث کی مراو میں ، گران حضرات کو حضرت ابو بکر رضی مند عند سے اختلاف ہوا ، اورائ میں میں شکوہ و شکایت کی فورت بھی آئی ہوتو یہ ان حضرات کا آپس کا معاملہ تھا ، مجھے اور آپ کوان میں سے عند سے اختلاف ہوا ، اورائی میں شیر وشکر تھے۔

٧٢:... حضرت عی رضی اللہ عنہ کو ذاتی و جاہت بھی حاصل تھی ، گر وہ حضرت ابو بکر رضی القدعنہ کے سامنے مغلوب تھی ، جس طرح چاند کے سامنے ستارے مغلوب ہوتے ہیں ، لیکن حضرت فی طمہ رضی القدعنہ الی حیات میں ان کو وُہری و جاہت حاصل تھی ، ان کے وصال کے بعد بید و دسری و جاہت نہیں رہی ۔ اور قدرتی طور پر حضرات شیخین کی موجودگی ہیں ان کی طرف لوگوں کا رُجوع کم تھا ، اس سے بیہ بھے لینا کہ صیب رضی القدعنہ ان کی کوئی وقعت نہیں تھی ، غیر منطقی بات ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی القدعنہ ان کو آئی انہیت و بیٹے ہیں تو ان کی عظمت وہ جاہت کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہی حضرت صدیق کران کے وردولت پر شریف لے جاتے ہیں تو ان کی عظمت وہ جاہت کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ، کی حضرت صدیق اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی جمایت سے میں حضرت ابو بکر رضی القد عنہ کی جمایت میں حضرت علی رضی القد عنہ کی ہیں ۔ . . ؟

۵:...حضرت ابو بکررضی الله عنه سے بیعت خلافت تقیفه بنی ساعدہ میں اچا نک ہو کی تقی اور اس سلسے میں حضرت علی کرتم الله وجہداور دیگر اکا بر بنو ہاشم کوشر یک مشورہ کرنے کا موقع نہیں ملاتھا، جس کا انہیں طبعی رنج تھ ، ان اکا برکواس براعتر اض نہیں تھا کہ ابو بکر رضی امتدعنہ کو کیول خلیفہ بنایا گیا؟ البیتہ انہیں دوستانہ شکوہ تھا کہ آنخضرت صلی التد مدیبہ وسلم کے خاندان کواتنا غیر اہم کیوں سمجھ سے گیا کہ ان سے مشورہ بھی ندلیا جائے۔ پس ایک تو صدمہ سمانحہ نبوی کی وجہ ہے، وُ وسرے حضرت فاطمہ رضی الله عنها کے مرض کی وجہ ہے اور تمیسرے اس رنج کی وجہ سے حضرت علی کرنم القد و جہدا کٹر گوشہ گیرر ہے تھے اور حضرت ابو بکر رہنی القد عندے بچھ تھنچے تھنے ہے رہتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں بھی لوگ اس کھنچا ؤ کومسوں کرتے تھے، گر حصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صدمہ ان کے مرض اور حصرت علی رضی القدعنه کی مشغولی کے پیش نظر لوگوں کی ہمدرد بیاں ات کے ساتھ تھیں ، حصرت فاطمہ رضی القد عنہا کے سانحة وصال کے بعداس صورت حال میں تبدیلی ناگز برتھی۔ ووسرے حضرات کی بھی خواہش تھی کہ اس تھنچا و کی ہی کیفیت کوختم کر دیاج ئے، اورخودحضرت علی کرتم امتد و جہہ بھی یہی جا ہے تھے ،گرشا بیروہ منتظر نتھے کہ زوتھے ہوؤں کومن نے میں پہل ؤوسری طرف ہے ہو، ہو آخر حضرت علی کرنم القد و جہدنے فیصلہ کرلیا کہ اس جمود کی تک کیفیت کوختم کرنے میں وہ خود پہل کریں گے۔اس کے لئے انہوں نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کم از کم اس نا کارہ کوتو اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جے لائق اعتراض قرار دیاجائے۔انسانی نفسیات کامطالعہ واضح کرتا ہے کہ ایسے طبعی اُمور میں رنج وشکو دایک فطری ہوت ہے،اور حضرت علی کرم ابند و جہہ کا اس صورت حال کوشتم کرنے میں بہل کرنا اس نا کارہ کے نز دیک تو ان کی بہت بزی منقبت ہے، اورخو دحصرت ابو بکررضی التدعندنے بھی ان کو'' مجبوری'' کاطعنہ بیں ویا، جوآپ وے رہے ہیں، بلکہ جیسا کہای روایت میں ہے حضرت علی رضی التدعنہ کی تقریمہ س کر حضرت ابو بمررضی القدعنه روئے لگے، گویاان کے طبعی شکوه ورنج کو قبول فر مایا ۱۰س کے بعد کیا میرے، آپ کے لئے روا ہوگا کہ اس واقعے کوبھی۔ نعوذ ہابتد!...ان اکابر کے جرائم وعیوب کی فہرست میں شال کر کے ان پر ب کشائی کریں؟نہیں..! ہلکہ ہمارا فرض تو بِيتَايا كِيابِ كَيْمُ بِيُكِينِ: 'زَبُّكَ اغْفِرْ لَنَا و لاخْوَانِمَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنا بالإيْمان ولا تجعلُ فِي قُلُوْبنا غِلَّا لَلَذِيْنِ امْنُوا زَبُنَآ إِنَّكُ رَءُولَ رَّحِيمٌ "

۱۱: جہاں تک آپ کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی القد عند کو کیوں ساتھ آ نے ہے منع کیا ؟
اس کے بارے میں گڑارش ہے کہ حضرت عمر رضی القد عنہ کے فضائل ومنا قب کو حضرت علی کرتم القد و جہد، مجھ، آپ سے زیاوہ جائے تھے، کتب صدیث میں حضرت عمر کے جو فضائل ومنا قب حضرت علی کرتم القد و جہد کی روایت سے مروی میں ، اس سلسلے میں ان کا مطالعہ کا فی ہے۔

اس موقع پر چونکہ حضرت علی کرتم القد و جہہ کو اپنے رخی وشکوہ کا اظہار کرنا تھ ، وہ حضرت ابو بکر رضی القد عنہ کے تمل و برد ہار ک سے واقف تھے ، اس لئے ان کو یقین تھا کہ حضرت ابو بکر رضی القد عنہ تو ان کے شکوہ شکاہ و مثانت سے جواب دے دیں گے ، اور اَشک شو کی فر ما کیں گئے اور ساتھ ہوا تو ایس نہ ہوکہ شکوہ ل کے جواب میں وہ بھی شکوہ و دشکایت کا دفتر کھول ہینے ، اور نوبت تو تی میں تک آپنچ ۔ اس لئے انہوں نے درخواست کی کہ تنبا تشریف لایے تا کہ جن دو شخصوں کا معاملہ ہے وہ اندرون خانہ بینے کر تنبا بی نمٹنالیس ، کسی تنیسر ہے کو مداخلت کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت عمر رضی القد عنہ کو آنے ہے انہول نے منع نہیس کیا ، بلکہ حضرت ابو بکر رضی القد عنہ کو آنے ہے انہول نے منع نہیس کیا ، بلکہ حضرت ابو بکر رضی القد عنہ ہے تنہوں کے درخواست کی درخواست کی ، اور ان دونوں تعبیروں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اور اگر با غرض وہ حضرت عمر رضی القد عنہ ہے تنہات کا فرق ہے۔ اور اگر با غرض وہ حضرت عمر رضی القد عنہ ہے تنہوں گے ۔ اور اگر با غرض وہ حضرت عمر رضی القد عنہ ہے تنہوں کے درخواست کی ، اور ان دونوں تعبیروں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اور اگر با غرض وہ حضرت عمر صفی القد عنہ ہے تنہوں گے ۔ اور اگر با غرض وہ حضرت عمر صفی القد عنہ ہے تنہوں گے تنہ ہے ۔ اور اگر با غرض وہ حضرت عمر سے کی درخواست کی ، اور ان دونوں تعبیروں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اور اگر با غرض وہ حضرت عمر سے تنہاتشریف کو تو ایسان کا فرق ہے۔ اور اگر با غرض وہ حضرت عمر سے تنہاتشریف کے درخواست کی ، اور ان دونوں تعبیروں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اور اگر باغرض وہ حضرت عمر سے تنہاتشریف کے درخواست کی ، اور ان دونوں تعبیروں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اور اگر باغرض وہ کے درخواست کی درخواست کی ، اور ان دونوں تعبیر کے درخواست کی درخواست کی ، اور ان دونوں تعبیر کے درخواست کی ، اور ان دونوں تعبیر کی درخواست کی درخواست کی ، اور ان دونوں تعبیر کی درخواست کی درخ

رضی القد عند کوساتھ یا نے ہے منع کرویے تب بھی ولی اعتراضی کی بات نہیں تھی ، نداس سے حضرت عمرضی القد عند کی فضیلت و منقبت اور اجمیت کا افکار لازم آتا ہے، حضرت عمرضی القد عند کی فضیلت و اجمیت مسلم ، سیکن جب ان سے کوئی گله شکو ہی نہیں ، نہ کوئی جھڑا ، تو الران کی مداخلت کو بھی قرین مصلحت نہ جھ اگیا جو تو جھے ، آپ کو کیول شکایت ہو؟ پھر حضرت عمرضی القد عند کی تنی تو ضرب المشل ب اسم وقع پر حضرت عمرضی القد عند تشریف قر ما ہوت تو ممکن تھی کدان کے کسی شکوہ کو نا و رست جھتے ہوئے تخی سے اس کی تر و بیرقر مات و رکھنا تو بہ من القد عند نے مصالحت کے من ظرے کا پیہوا تھی ۔ اس سے حضرت عمرضی القد عند کے بلیغ اصرار کے بوج و حصرت ابو بکر رضی القد عند نے اس کا ساتھ جانا قرین مصلحت نہیں ہمی ، اور اس کی نظیر تقیف بی ساعدہ کا واقعد ہے کہ وہاں بھی حضرت ابو بکر رضی القد عند نے دور تقریر فر مانا بہتر سمجھا ، حضرت عمرضی القد عند کو تقریر کی اجز نہیں دی ۔ بعض دفعہ ایک بات بالکل حق بہوتی ہے کہا نا نداز بیان میں تخق آتا جائے ہے بی فافل میت کم بوجی تی ہے ، مصالحت سمجھا ، اور ند حضرت کم بوجی تی ہے ، مصالحت سمجھا ، اور ند حضرت ابو بکر رضی القد عند نے ۔ اس سے اگر ہم بین تیجہ اخذ کرنے بیٹھ جائے تو بھی صبح نہیں ہو بی تی بوجی تی ہو باتی بایا کی نظر میں ان کی کوئی ابھیت نہیں تھی۔ اخذ کرنے بیٹھ جائے تو بھی جی بوشی القد عند نے ۔ اس سے اگر ہم بین تیجہ اخذ کرنے بیٹھ جائے تو بھی جی بوشی بھی تھی۔ اخذ کرنے بیٹھ جائے کو بیٹی المیت نہیں تھی۔ اخذ کر نے بیٹھ جائے کو بیٹ بیل کو تی ابو بکر رضی القد عند نے ۔ اس سے اگر ہم بین تیجہ اخذ کرنے بیٹھ جائے کی بیل تو بیہ ہار کی خوش نہی ہو بھی کی این کی نظر میں ان کی کوئی ابھیت نہیں تھی۔

2: آپ نے حضرت ملی کرنم اللہ و جبہ کا بی تو ل نقل کیا ہے کہ: '' قرابت کی وجہ سے وہ خلافت کو اپنا حق سمجھتے رہے ہیں' بیہ فقرہ شاید جناب نے حضرت علی کرنم اللہ و جہہ کی اس تقریر سے اخذ کیا ہے جو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سما منے کی تھی ، اس کا بورامتن حسب ذیل ہے:
 کا بورامتن حسب ذیل ہے:

"فَتَشَهَّد على بَلُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ. إِنَّا قَدْ عَرَفْنا يَا أَبِالكُمْ فَصَيْلَتك وما أَعُطاك اللهُ وله نشهُ اللهُ عليه وسلم، فَلَمْ يَوَلَ يُكَلّمُ أَبَابِكُو حَتَى فاضتُ نوى لنا حَقًّا لِقَرَابِتنا مِنْ رَّسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَليْهِ وسلَّم، فَلَمْ يَوَلَ يُكَلّمُ أَبَابِكُو حَتَى فاضتُ نوى لنا حَقًّا لِقَرَابِتنا مِنْ رَّسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَليْهِ وسلَّم، فَلَمْ يَوَلَ يُكَلّمُ أَبَابِكُو حَتَى فاضتُ عَيْنَا أَبِى بَكُودٍ."

ترجمہ:... ' حضرت علی کرتم القد و جہدتے جمد وصلو قائے بعد کہا کہ: اے ابو بکر! ہم آپ کی فضیلت کے اور جو کچھ القد تعالیٰ نے آپ کوعطافر مایا ہے، اس کے معترف ہیں۔ اور اس خیر برہمیں کوئی رشک وحسد نہیں جو القد تعالیٰ نے آپ کے حوالے کر دی ہے، لیکن ہمیں شکوہ ہے کہ آپ نے معامدہ ہم سے بالا بالہ طے کر لیا جبکہ ہمارا خیال بیتھا کہ آنحضرت سلی القد عدیہ وسلم کی قرابت کی بنا پرہم بھی اس معالمے میں پچھ تن رکھتے تھے۔ پس حضرت میں القد عنہ حضرت ابو بکر رضی القد عنہ سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی القد عنہ کے آلسویہ نکلے ۔''

حضرت علی المرتضی کرم القد و جہہ کے اس خطبے میں کوئی ایسی بات نہیں جس کا میہ منہوم ہو کہ وہ خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، بلکہ اس کا سیدھامطلب یہ ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ معامدہ ہمارے بغیر طے نہیں ہوگا،قر ابت نبوی کی وجہ سے اس سلسلے میں ہم ہے مشور ہ ضرورلیا جائے گا،کیکن آپ حضرات نے معاملہ بالا ہولا ہی طےفر ، سیاور جمیں حق رائے دہی کا موقع ہی نہیں دیا، چنانچہ امام نوویؒ اس حدیث کی شرح میں ککھتے ہیں:

"وكان سبب العتب انه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقربه من البي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك رأى انه لا يستبد بامر إلا بمشورته وحضوره وكان عذر أبى بكر وعمر وسائر الصحابة واضحًا لأنهم راؤا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة ..... المحسلمين وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة ..... (ثرح ملم ج:٢ ص:١١)

ترجمہ، " مضرت علی رضی القدعنہ کے رنج وشکوہ کا سبب یے تھا کہ اپنی ذاتی وج ہت اور ہر معاصلے میں اپنی فضیلت اور آنخضرت صلی القدعنہ وسم سے اپنی قر ابت اور دیگر اُمور کی بنا پر یہ بچھتے تھے کہ اَمر خل فت ال کے مشورہ و حاضری کے بغیر طے نہیں ہوگا۔ اوھر حضرت ابو بکر وعمر اور دیگر صحابہ کرام رضی القد عنہم کا عذر واضح ہے کہ انہوں نے بیعت کے معاطے میں جلدی کومسلمانوں کی سب سے بڑی مصلحت سمجھا، اور اس کی تا خیر میں خلاف وزراع کے اُنچھ کھڑے ہوئے کا اندیشہ کیا، جس پر مفاسد عظیمہ مرتب ہو سکتے تھے۔''

الغرض حضرت علی رضی الله عندا پی تقریر میں جس حق کوؤ کر فر مارہ ہیں ، اس سے بیمراؤنیس کہ وہ اپنے تیئی خلافت کا ابو کر سے زیادہ مستخق سیجھتے تھے ، بلکہ اس حق سے مراوحق رائے وہ ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ اپنی حیثیت و مرتبے کے پیش نظر وہ امر خلافت میں رائے وہ بی کے سب سے زیادہ مستحق تھے اور ان کا پیشکوہ اپنی جگہ وُ رست اور بجاتھا کہ ان سے کیوں مشورہ بیس بیا آیہ ، بی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی امتد عنہ نے ان کے اس شکو ہے کی تر ویڈنیس فر ، نی ، بلکہ اپنا عذر پیش کیا۔ بہر حال حضرت می رضی القہ عنہ کے اس فقر سے سے استحقاقی خلافت کا وجو کی یا تو روافض نے سمجھ اور اس کی بنیاد پر حضرات شیخین اور ویگر صی بہرام رضوان امتد عیہ میں شامل کے اس فقر سے سے استحقاقی خلافت کا وجو کی یا تو روافض نے سمجھ اور اس کی بنیاد پر حضرات شیخین اور ویگر صی بہرام رضوان امتد عیہ میں شامل استعمال کی ، اور اسے حضرت علی رضی القہ عنہ کے عیوب میں شامل کرلیا ، اہل سنت اس فقر سے کا وہی مطلب سیجھتے ہیں جواو پر ا مام نووئ کی عبارت میں شرر چکا ہے۔

٨:... جناب كافقره ميري مجھ ميں تبين آيا كه:

'' کیااس مقصد کے حصول کے لئے'' جنگ صِفین'' برپانہیں کی گئی؟ عراتی اور مجمی جو کہ شیعانِ علی کہلائے ، شامیوں اور عربوں سے کس لئے دست وگریباں کئے گئے؟ وہ بھی ایسے وفت میں جبکہ حضرت امیر معاویہ گؤرومیوں سے جنگ در پیش تھی ......'

ابل حق نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوان کے دور خل فت میں خیبفہ برحق اور ضیفہ راشد سمجھا ہے، اور یہ بات آنخضرت صلی اللہ عدید وسلم کے بہت سے ارش وات کی بنا پر ابل سنت کے عقا کہ میں واضل ہے، اس لئے بمیشہ حضرات ابل سنت نے ان صی بہ کرام رضی اللہ عنہم کے عذر کو واضح کہا ہے جو حضرت علی کرنم اللہ وجہہ کے بالمقابل صف آرا ہوئے ، کیکن جناب کی تحریر سے مترشح ہوتا ہے کہ

علی رضی امتدعنه خود حضرت عمر رضی امتدعنه بی کے نامز وکر وہ خلیفہ تنے۔

.. نعوذ بامند! منزے علی رضی امتد عنہ خلیفہ کہ جائز تھے، جنھوں نے ہوئ اقتدار کی خاطر ہزاروں مسلمانوں کو کواد پارگویا جناب کو حضرت علی رضی مند عند کی خال فت ہے بھی انکار ہے، جس کی آئے چل کر جناب نے یہ کہر کر قریب تقریب تقریب تقریب تقریب تقریب تقریب کے کہ:
'' جہال تک میرا حافظہ کا م کر تا ہے ان صاحب نے اور تاریخ اسلام کے مؤلف نجیب خیر آبادی نے بھی حضرت علی رضی امتد عند کی خلافت کو شعیم نہیں گیا ، بلکہ نینوں کی خلافت کے حالات تح میرکر نے کے بعد باب اس عنوان سے قائم کیا ہے: حضرت علی ہجی بحشرت گار کر کو ڈے'

MZM

1) وحلافتهم أى بيابتهم عن الرسول في إقامه الدين بحيث بحث على كافة الأمم الإتباع على هذا الترتيب أيضا يعنى ان الصحلافة بعد رسول الله عليه السلام الأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلى، و دالك الأن الصحابة قد إحمتعوا يوم توفي رسول الله عليه السلام في سقيفة بني ساعدة واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على حلافة أبي بكر فأحمعوا على دالك وبايعه على عنى رؤس الأشهاد بعد توقف كان منه ولو بم تكن الحلافة حقاله لما أتفق عليه الصحابة ولنازعه علي كما نازع معاوية ولاحتج عليهم لوكان في حقه بص كما رعمت الشيعة وكيف يتصور في حق أصحاب رسول الله عنه السلام الإتفاق على الساطل وترك العمل بالمص الوارد ثم ان أبا بكر لما يتس من حياته دعا عثمان وأملى عليه كتاب عهدة لعمر فلما كتب حتم الصحيفة وأحرجها إلى النس وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعوا حتى مرث بعني فقال بايعنا لمن فيها وإن كان عمر، وبالنجملة وقع الإتفاق على حلافته ثم استشهد عمر وترك الحلافة شورى بين ستة عثمان وعلى وعبدالرحمن بن عوف وطلحة وربير وسعد ابن أبي وقاص ثم قوص الأمر حمستهم إلى عبدالرحمن بن عوف

9:...آپ نے بیشہ بھی کیا ہے کہ حضرت میں اللہ عند نے قاتلین عثان رضی اللہ عند ہے قصاص کیوں نہیں لیا؟ اورآپ نے ان کو مخفل ثابت کرنے کے لئے خاصا زور تھم صرف کیا ہے۔ بیشہ آئ کل بہت سے عنوانات سے بار بار ؤ برایا جاتا ہے۔ جھے صفائی سے بیاعتراف کرنا چاہئے کہ ایک عرصے تک میں خود بھی ، س وسو سے کا مریض رہا ہوں، مگر جھرا بندا بید وسو شخص وسو سے کی حد تک رہا۔ بیس نے بھی اس وسو سے کو حضرت علی کرتم اللہ وجہہ بینکہ جینی کا ذریعہ نہیں ،نایا اور نداس کی وجہ سے حضرت موصوف سے محبت وعقیدت بیس رتی برابر کوئی فرق آیا، بلکہ جب بھی بیدوسوسہ آیا، فوراً بیرخیال آتا رہا کہ حضرت علی کرتم اللہ وجہہ جضول نے تئیس برس آت خضرت سلی اللہ عیدوسلم کی صحبت اُٹھائی ہے، جنسیں ان بیات نے: "نیجٹ اللہ وَرسُوله ویُحینه اللہ وَرسُوله ویکھ بھائی " (تریزی، مسلم اللہ میں بیات میں بیات میں بیات میں بیات میں بیات کی اور مقاطر مائی اور ... "اللّه اللہ اللہ وارسُوله ویکھ کے اور مقاصد شریعت کے بھر ویسے میں مسلم میں بیات کے بیاد واللہ ویا تروسائر کردیا، وہ ما ووائش، ویا نت ، طہارت وتقوی اور مقاصد شریعت کے بھم ویصیرت میں جھسم اللہ تی ویہ بیارت وتقوی اور مقاصد شریعت کے بھم ویصیرت میں جھسم اللہ تی ویہ بیارت وتقوی اور مقاصد شریعت کے بھم ویصیرت میں جھسم کا اللہ تی ویہ بی میں اللہ تی ویہ بی میں اللہ تی ویہ بی میار بیات کے بھر اللہ بیات کے بھر اللہ بیات کے بیا

(واقعہ یہ ہے کہ بینا کارہ اب تو اس خیال کو بھی گتا خی اور سوء ادب مجھتا ہے وراس پرسو ہار استغفار کرتا ہے ، کہاں حضرت ملی اور کہاں مجھالیے ٹیٹ یو نجیے :'' چینسیت خاک را ہا عالم یاگ ۔'')

پی انہوں نے وفور علم و تقوی ، کمال خشیت و اٹابت اور خدا اور رسول سے محبت ومحبوبیت کے یا وصف جو پھے کیا وہ عین تقاضائے شریعت و تقوی ہوگا۔اوراگران کا موقف مجھ ، اکن کو مجھ میں ندآئے توان پر اعتراض کا موجب نہیں ، بلکہ بنی بدنہی لائق ، تم ہے۔الغرض اس وسوے کو ہمیشدا پنی نا رائقی و کم فہمی پرمحمول کیا ، تا آئکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دستگیری فر ، انی اور اس وسوسے سے انتخاب دلائی ، فله المحمد و له المشکر!

ال شبہ کاهل میں ہے کہ جن لوگول نے خلیفہ مظلوم حصرت عثمان شہیدرضی القدعنہ وارضاہ کے خداف یورش کی اور آپ کے مکان کامی صرہ کیا ، فقداسد می کی رُو سے ان کی حیثیت باغی کی تھی ، پھر ان کی دوشمیل تھیں ، ایک وہ لوگ جنھوں نے حصرت عثمان رضی القدعنہ کوشہید کر کے اپنی وُ نیاوعا قبت ہر باد کی ، اور وُ وسرے وہ لوگ جن کاعمل صرف محاصرے تک محدود رہا۔ اوّل الذکر فر ایّق بیل چھی نام فرکر کئے جاتے ہیں : انجمد بن الی بکڑ۔ ۲: مکرو بن حمق سے سا: کتا نہ بن بشیر۔ سم: غافق ۔ ۵: سووران بن حمران ۔ ۲: کلاؤم بن تجیب ۔ مگر قاتلین عثمان میں اوّل الذکر دونوں صاحبوں کا نام بینا قطعاً غلام ہے ، کیونکہ محمد بن الی بکڑ کے بارے میں تو تصریح موجود ہے کہ جب انہوں نے حضرت عثمان رضی القدعنہ کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا اور حضرت کے بیڈر مایا کہ: '' سیجنیج ااگر تمہارے والدز ٹدہ ہوتے اوروہ اس

<sup>(</sup>بِيْهِ شُرِيَةُ وَاللهِ وَالقَادُوا المُحكمة فاحتار عثمان وبايعة بمحضر من الصحابة فنايعوه وانقادوا الأوامرة وصلوا معة الجمع والأعياد فكنان إجماعًا ثم استشهد وترك الأمر مهملا فأحمع كناز المهاجوين والأنصار على على والتمسوا منه قبول الخلافة وبنايعوه لما كان أفضل أهل عصره وأولاهم بالحلافة وما وقع من المحالفات وانحاربات لم يكن من نزاع في خلافته من عن حطاً في الإحتهاد وما وقع من الإختلاف بين الشيعة وأهل السُنّة في هذه المسئنة وادعاء كل من الفريقين النص في باب الإمامة وايراد الأسولة والأجوبة من الجابين فمذكور في المطولات. (شرح عقائد ص ١٣٩ - ١٥١).

"وقى المحيط قال الساغى. تبت، والقى السلاح كف عنه، لأن توبة الباغى بمنزلة الإسلام من الحربي في افادة العصمة والحرمة." (المحر الزانق ح ٥٠ ص ١٥٣٠)

(۱) والصحيح أن الدى فعل دلك عيره، وأنه استحيى ورجع حين قال له عثمان. لقد أحدت بلحية كان أبوك يكرمها، فتذمير من ذلك وغطى وجهه ورجع وحاحز دونه. (البداية والنهاية ح.٤ ص ١٨٥). ايضاً ودخل محمد بن أبي بكو فاحد المحيته فقال مهلايا ابن أحى افوالله لقد أحدت مأحدًا ما كان أبوك ليأخد به فتركه وانصرف مستحييا بادمًا فاستقمه القوم على باب الصفة فردهم طويلا حتى علوه الخ. (البداية والنهاية ح٤ ص.٨٣ ، صفة قتله رضى الله عنه، طبع دارالفكو بيروت).

(٢) عمرو بن الحمق بفتح أوّله وكسر الميم بعدها قاف ابن كاهل قال ابن السكن له صحبة، وقال ابو عمر هاجر بعد الحديبية وقبل بل أسلم بعد حجة الوداع، والأوّل أصح. (الإصابة في تميير الصحابة ج ٢ ص٥٣٢، ٥٣٥، القسم الأوّل، طبع دار صادر، بيروت).

(٣) اعدم ان قتل أمير المؤمين عثمان رصى الله عنه من أكبر الكيائر، فانه امام حق . . ولم يدحل أحد من الصحابة رصوان الله عليهم في قتله ولم يرص به أحد منهم أيضًا بل جماعة من الفساق اجتمعوا كاللصوص. (قواتح الرحموت شرح مسلم الثيوت ص:٣٣، طبع نولكشور لكهنؤ). وأيضًا وأما ما يذكره بعض الناس، من أن بعص الصحابة اسلمه ورصى بقتله فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رصى بقتل عثمان رضى الله عنه، بل كلهم كرهه، ومقته، وسب من فعله. (البداية والنهاية ج. ك ص:١٩٨) طبع دارالفكر، بيروث،

(\*) ثم تقدم سودان بن حمران بالنيف فيجاء علام عثمان فصرب سودان فقتله. (البداية والهاية ج ٢ ص ٨٩) - حتى استلب وجل بقال له كلثوم التجيم . فضربه علام لعثمان فقتله والبداية والهاية ح ٢٠ ص ١٩٩٠ .

وقد اقسم بعض السنف بانة انه ما مات أحد من قتلة عثمان الا مقتولًا. رواه ابن حرير. (البداية والنهاية ح٠٠)
 ص ١٨٩٠).

(٢) ازالة الخفاء ج: ١ ص٢٣٣٠.

ترجمہ:...' اور محیط میں ہے: جب ہاغی کے کہ میں توب کرتا ہوں اور ہتھیں رڈ ال دیتو اس سے ہاتھ روک لیا جائے گا ، کیونکہ جس طرح حرنی کا فراسلام لانے کے بعد معصوم الدم ہوج تا ہے، اس طرح برنی کا فراسلام لانے کے بعد معصوم الدم ہوج تا ہے، اس طرح برنی کا فراسلام لائے ہیں۔' کرنے کے بعد اس کی جان و مال محفوظ ہوجائے ہیں۔'

پس اطاعت وانقیاد کے بعد اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان باغیوں سے تعرض نہیں کیا تو یہ تو اعدشر میہ کے عین مطابق تھ۔ (یاور ہے کہ یہاں صرف حضرت علی کے موقف کی وضاحت کر رہا ہوں ، جوا کا برسی ہے قصاص کا مطابہ فرماتے تھے، وہ بھی ا اپنے علم واجتہا داور فہم وبصیرت کے مطابق اپنے موقف کو برحق سیجھتے تھے، اور وہ عندالقد اپنے اجتہا دیرعمل کرئے کے مکلف تھے، ان کے موقف کی وضاحت کا یہ موقع نہیں۔)

اوران پر ہماری تکتہ چینی دراصل باغیوں کے احکام کو نہ بچھنے کی وجہ ہے ہے، اور جناب کا یہ فقرہ کہ: '' وقتی ذہول اور اجتہادی غنطی آخر کہاں کہاں اور کب تک ساتھ وے گی؟'' اس موقع پر قطعاً ہے کل ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے اس سیسلے میں نہ کوئی ذہول ہوا اور نہ انہوں نے یہاں کوئی اجتہادی غلطی کی ، بلکہ پوری بیدار مغزی کے ساتھ اس بیچیدہ ترین مسئلے میں نھیک منشا نے شریعت کی تھیل کی۔

19: ... جناب نے حضرت عقیل رضی القد عنہ کے حضرت معاویہ رضی القد عنہ کے ساتھ جو طنے کو حضرت علی رضی القد عنہ کے مدم تد ہرکی ویس قرار و یہ ہے، اور اس خیال کا اظہار کا ہے کہ جو تحض اپنے سکے بھی کی تواپیٹے موقف کا قائل نہ کر سکے، اس کی بے تد ہیری کا کیا تھا کا اے ہے۔ جو تحض اپنے سکے بھی کی تواپیٹی موقت ساسنے بیس ) کھا نہ حضرت معاویہ رضی القد عنہ کے دستر خوان پر کھاتے تھے اور نماز حضرت علی رضی القد عنہ کے چیچے پڑھے تھے، وجہ پو بھی گئ تو فرہ بایا: ' کھا نا ان کا لذیذ ہوتا ہے، اور نماز ان کی۔' ' واقعہ بیرے کہ حضرت علی رضی القد عنہ بیت المال کے معاطع میں بہت ہی محق طرحے، ان کے بال وادووہ شک کوئی مذہبیں تھی ، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس سلط میں خصر فراخ دِل تھے ، حضرت علی رضی اللہ عنہ آخضرت صلی کوئی مذہبیں تھی ہوں ان تر بیات کی اور کے اس کی بات نہ اللہ علیہ وسلم کے اور حضرات شخصی میں میں معاور پر پورا اُن تر ناکسی اور کے اس کی بات نہ اللہ علیہ وسلم کے اور حضرات شخصی اللہ عنہ کا اپنے مال جائے کو چھوڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنے جائے ہوئی وہی اللہ عنہ کا اپنے مال جائے کو چھوڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنے جسے اس کے حضرت کیا سے تھو جانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس کے خطرات کی وہی ان کے جانے کی چیز ہے کہ ان کے ایس کے عامی کی کا ساتھ و سینے جان کے جانے کی چیز ہے کہ ان کے ایک ترین معیار تھو کی کا ساتھ و سینے جان کے جانے کہا گئی ترین معیار تھو گئی آیا کر تے تیں ، عملی جی قاضر تھے ۔' کو فضائل ومنا قب میں شار کئے جانے کی چیز ہے کہ ان کے ایس کے عامی بھی عوب نظر آیا کر تے تیں ، عملی کی شاعر نے جھے کہا ہے :

 <sup>(</sup>۱) عن أبي رافع قال كان أبو هريرة رضى الله عنه ...... يأكل على سماط معاوية ويصلى خلف على ويحدس وحده،
 فسئل عن ذلك فقال طعام معاوية أدسم والصلاة حلف على أفصل وهو أعلم والجلوس وحدى لى أسلم. (المستطرف ح) المربى، بيروت).

#### وعين الرضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا

ان ان اموی اورعبای دور میں وقا فو قا جوعوی وعبای خروج ہوتے رہے، جن ب نے ان کو بھی '' عیوب عی'' کے شمن میں فرم ایا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان ' خروجوں'' کا منشا کیا تھا؟ ان میں سے کون سے حق بجانب سے اور کون سے ناحق؟ اور بیا کہ اس وقت کے اکا براً مت نے ان خروجوں کے بارے میں کیا اظہار خیال فرمایا؟ میں آپ سے بیدریافت کرنے کی گستا خی کروں گا کہ آپ نے ان خروجوں کو حضرت علی رضی امقد عنہ کے ضاف مرتب کردہ'' فر وجرم'' میں کیسے شامل فرمالی؟ کیا بعد کے لوگوں کے قول وفعل ک سے ان خروجوں کو حضرت علی رضی امقد عنہ کے ضاف مرتب کردہ'' فر وجرم'' میں کیسے شامل فرمالی؟ کیا بعد کے لوگوں کے قول وفعل ک سے ان خروجوں کو حضرت علی رضی امقد وجہہ ہی پر عدم کہ وقی ہے؟ اگر کسی شخصیت کی طرف سے ہی رے ول میں ضدانخواستہ میل ہوتی ہوں کہ کھاتے میں ڈال دینا جا ہے۔ ...؟

#### النه أنجاب لكصة بن:

"اس میں شک تبیل کہ شاہ ولی اللّہ نے ازالۃ الخفاء میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب ہے شار بیان کئے بیل۔ حالاتکہ او بکر وعمر وعثال کے دورخلافت میں اسلام کو جوفر وغ حاصل ہوا، طرز حکومت، معاشرت غرضیکہ ہر چیز کی تفصیل ہے، جوانہول نے کاسی ہے ۔....کہ اس کے علاوہ اور لکھ بھی کیا سکتے تھے؟ پھرشہ ولی اللّٰہ کا مُخذری دوئر" ریاض النضو ق للمحب الطہوی "رہا، جہال نہایت کثرت سے موضوع اورضعیف روایتیں مُخذری دوئر" ریاض النضو ق للمحب الطہوی "رہا، جہال نہایت کثرت سے موضوع اورضعیف روایتیں فرکور ہیں۔"

یہ کا کارہ کند ذبان، جنب کے اس فقرے کا مدعا تیجھنے سے قاصر ہے، شاید آپ یہ کہنا چا ہتے ہیں کہ حفرات فعف نے شاک در فیص الند عنہم) کے دور تو خدہ ب اسلام ہے ہیں ہی کر حفرات علی کرتم اللہ وجہدا کا خانہ خدہات سے یکسر خال ہے، ان کے پنے فضائل و من قب کے سوا ہی خینیں، اور ان کے فضائل و مناقب کی رواییتی بھی چونکہ پیشتر بھی جب طبری نے نقل کی گئی ہیں، اس لئے وہ من فضائل و من قب کے سوا ہی خینیں، اور ان کے دفائل و مناقب کی رواییتی بھی چونکہ پیشتر بھی جب طبری نقل کی گئی ہیں، اس لئے وہ من میدان ہیں بھی قریباً صفر ہیں۔ جہاں تک حفرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمات کا تعلق ہے (ان خدمات سے قطع نظر جو آنخضرت سلی اللہ عبدی کہ موات کی است بھی قریباً صفر ہیں۔ جہاں تک حفرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمات کا تعلق ہور پذیر ہو تینی ان کے زمانہ خلافت کی خدمات بھی اُمت محدرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمات کا در ہے، موات کا اور اور حفرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمات کا اور اور حفرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمات کا اور ان ان امور کی تفصیل کے لئے ججۃ السلام مول نا تھی تابو تک کے در سالہ '' انتباہ المؤمنین'' کا مطالعہ مفید ہوگا۔ جس میں تفصیل سے بتا یو گی ہے کہ دی ت کے الکی شہر نہ کی ان کے دو بطافت میں صفر ورت تھی۔ اس خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہ کی ضرورت تھی۔ اس خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہ کی مال تعدید احساس سے جساس میں سے ہرا کیک میں وہ خصوصیات وربعت فرمائی تھیں جن کی ان کے دو بطافت میں رضی اللہ عنہ کو میا تو ن کا کہ کہ کا حداث سے بی کہ خورت عمر رضی اللہ عنہ کو می کہ ظہور پذیر بر ہوتا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو می اللہ عنہ کو می اللہ عنہ کو می اللہ عنہ کو می اللہ عنہ کو میں اللہ عنہ کو می اللہ عنہ کو می کہ ظہور پذیر بر ہوتا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میات کی کرتم اللہ وجہدا زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میات کو دیات ہو میں اللہ عنہ کو می سے کہ کی ان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو می اللہ عنہ کو می کھی ظہور پذیر بر ہوتا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کر می اللہ عنہ کو می کھی طور وربط کی اس کے میں اللہ عنہ کو می کھی طور کی اللہ کو می کھی طور کی کھی اس کے میں اللہ عنہ کو میں اللہ عنہ کو کی ان کے دور خطرت عمر میں اللہ عنہ کو کی اس کے میں کو کی اس کے میں کے میات کو کی کھی کے میں کے میں کھی کہ کھی کے میں کو کھی کے میں کھ

جاتا تو وہ وہ کرتے جو حضرت علی رضی اللہ عند نے کیا۔ فتنوں کے پُر آشوب زمانے میں انہوں نے جس ، سنقامت کا مظاہرہ کیا ، اور قدم پر مشکلات اور کا نثوں کے باوجود جاد ہُ شریعت پر جس طرح مضبوطی کے ساتھ گامزن رہے ، بعد کا کوئی شخص اس کی مثال بیش کرنے سے قاصر ہے۔ بیان کا وہ کمال ہے جو ہزار خوبیوں پر بھاری ہے۔ پھر اللّٰ فقند سے کیا محاملہ کیا جانا ہے جو ہزار خوبیوں پر بھاری ہے۔ پھر اللّٰ فقند سے کیا محاملہ کیا جانا ہے جو ہزار خوبیوں پر بھاری ہے۔ پھر اللّٰ فقند سے کیا محاملہ کیا جانا ہے ہے ؟ بینلم صرف حضرت علی رضی ابقد عند کے ذریعے اُمت کو حاصل ہوا ، بلا شبدان کی خد مات فتنوں کے سردوغب رہیں دب کررہ گئی ہیں ، اس سے ظاہر بینوں کو وہ فظر ہو پھر دیکھی ابو بھر این العربی رحمہ اللہ کا وہ فقرہ پھر دیکھی ابو بھر این العربی رحمہ اللہ کا وہ فقرہ پھر دیکھی جائے ، جسے اس سلسلے ہیں بہانقل کر چکا ہول۔

اوراگریفرض کرلیاجائے کدان کے پال صرف' ہے تارفضائل ومناقب' ہیں اور بس! تب بھی ہیں آپ ہے دریافت کرنا چاہتا ہوں ک' خدمات' ہے مقصد قرب عندالقد کے سواکیا ہے؟ اور جب ان کا مقرّب بارگاہ الہی ہونا خود آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم فرما چکے ہیں تو آپ خدمات کو دیکھیں گے ، یاان کے اعلیٰ ترین مدارج قرب ورضا کو، جونص نبوی سے جابت ہیں؟ الغرض جب خدمات کا مقصد و مدّ عااور غرض و غایت ان کو حاصل ہے تو آپ خدمات کی تلاش کی فکر میں کیوں پڑتے ہیں ۔؟

ر ہا آپ کا بدارشاد کدمنا قب کی روایات جو ''إزالية النحفاء'' بین ذکری گئی بین، موضوع یاضعیف بین ا اوّ رتوبہ بات خود حضرت شاہ صاحب کی تصریح کے خلاف ہے، و وفر ہاتے ہیں:

'' بالجملہ واز ایراد احادیث موضوعہ واحادیث شدیدۃ الفعض کہ بکار متابعات وشواہ نمی آید تنی شی داریم وآئی درمرت بھی از ایراد احادیث موضوعہ واحادیث شدیدۃ الفعض کے بکار متابعات وشواہ کی آید تنی شی داریم وآئی درمرت بھی درمرت بھی احادیث احادیث احادیث احادیث و متابعات و شواہ کے کام نہیں آئیں وان کے ذکر کرنے سے پر بیز کریں گے، اور جوصحت وحسن کے مرتبے ہیں ہیں، یا قابل حمل ضعف رکھتی ہیں ان کوروایت کریں گے۔''

ال کے بعد حضرت شاہ صاحب نے '' من المتوار'' کہہ کر متعدّداً حادیث ذکر کی جیں۔ اور اس ہے بھی قطع نظر بھی تو و من قبل کے لئے ہمیں محب طبری کی ''المو یاض المنصوہ "پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ، صحاح ستداور دیگر مسانید و معاجم میں جو روایات منقول جیں ان میں محج ، حسن اور مقبول احادیث بھی پھی کھی منبیں ، یشر طیکہ بہ راول اس پر راضی بھی ہو، اور آحادیث کے عا، وہ صحابہ کرائے کے عمو ما اور حضرات مہاجرین و انصاد کے خصوصاً جو فضائل قرآن کریم میں فدکور جیں ، کیا آپ حضرت علی کرتم المتد وجہہ کو ان سے مشین سمجھتے جیں؟ پھر جس شخص کے فضائل ومناقب خداتعالی اور رسول القد علیہ وسلم بیان فرماتے ہوں ، اس پر خرد و گیری کیونکر روا ہوگئی ہے ۔۔۔؟

"اند علیہ وسلم نے اور یافت فر ہایا ہے کہ: '' حضرت علی رضی القد عند نے کسب معاش پر کیوں تو جہنیں دی ، جبکہ رسول ، مندصلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کواس طرف راغب فر مایا ہے۔'' حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کوفقر و افلاس کے طبخے دینا بھی آج کل بچھاوگوں کالذیذ مشغلہ وسلم نے اُمت کواس طرف راغب فر مایا ہے۔'' حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کوفقر و افلاس کے طبخے دینا بھی آج کل بچھاوگوں کالذیذ مشغلہ ہے۔ جناب کا بیسوال بھی غالبًا انہی اصی ب سے تاکثر کا جتمجہ ہے ، اس پر تفصیل سے لکھنے کی ضر ورت بھی ،گر فرصت اس کی متحمل

کسب مع ش تو اپنی یا ہے عیال کی ضرورت کی بناپرایک مجبوری ہے، ندکہ بذات خودکوئی کمال۔حضرت کل کرتم القدو جہدا گر پیچنیس کماتے ہے تو وہ خود بیان کے اہل خانہ کی کے دروازے پر بھیک مانگئے تو نہیں گئے تھے کہ انہیں نہ کمانے کا طعنہ ویا جائے اور اگر وہ اپنے فقروف قد ، ڈبدو قناعت اور تبتل عن الدنیا کے باوجود ، بقول آپ کے کاح پرتکاح کئے چلے جاتے تھے تو لوگ انہیں لڑ کیوں پر لڑکیاں نہ دیتے ؟ کیسی مجیب بات ہے کہ فقر و ف قد اور ڈبدو قناعت کی صفت ، جو بھلے زمانوں میں مایے صدفخر مجمی جاتی تھی اور خت احلی مزین فضیلت تصوّر کیا جاتا تھا ، آج ای پر طعنہ زنی ہور بی ہے ...!

حضرت على َسرَم القدوجهد كو يقول آپ ئے:'' يہودي كے باغ كو يانى وينے يا گھاس كائے'' كے سواكو كى ہنرنہيں آتا تھا، تواس

(۱) "بسأيها البي قبل لأرواجكإن كتن تردن الحيوة الدنيا وزيتها فتعالين أمتَعكن وأسرَحكن سراحًا جميلًا، وإن كتن تردن الله ورسوله والبدار الاخرة فإن الله أعد لمعحست مبكن أجرًا عظيمًا. (الأحزاب ٢٨)، أيضًا وقال الإمام أحمد عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والباس ببابه حلوس والبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤدن له ثم أذن لأبي بكر وعمر قدخلا، والبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بسائه وهو ساكن، فقال عمر الأكلمن البي صلى الله عبيه وسلم لعله يضحك، فقال عمر الاكلمن البي صلى الله عبيه وسلم لعله يضحك، فقال عمر ايا واحده رسول الله الورأيت ابنة زيد امرأة عمر سألني المققة الله، فوجأت عقها فضحك البي صلى الله عليه وسلم حتى بدا بواحده وقال هن حولي كما ترى يسألني المقفه، فعام أبو بكر رضى الله عنه إلى عائشة ليضربها، وقام عمر رضى الله عه إلى حفصة كلاه ساية ولان تسألان المن صلى الله عليه وسلم فقلن نساءه والله الا كلاه سال رسول الله بعد هذا اعداس ما ليس عده، قال وأبول الله عرق وجل الخيار، فداً بعائشة فقال إلى أذكر لك أمرًا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، قالت ما هو؟ قال فتلا عليها آليها النبي قل لأزواحك الآية. (تفسير اس كثير الديار).

کے لئے مجھے اور آپ کو پریشان ہونے کی کیاضرورت ہے؟ اس کی فکر اگر ہوتی تو اس مقدس ہستی کو ہوتی جس نے اپنی چیبی ہیں'' خاتون جست' ان کو بیاہ دی (صلی انقد علیہ وسلم ورضی انقد عنہ) ، کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت ملی رضی انقد عنہ کے کسب معاش کی نہ آنخضرت مسلی انقد علیہ وسلم کوشکا بہت ہے، نہ حضرت علی رضی انقد عنہ پر بیطعن بھی کیا جار ہاہے کہ وہ مسلی انقد علیہ وسلم کوشکا بہت ہے، نہ حضرت علی رضی انقد عنہ پر بیطعن بھی کیا جار ہاہے کہ وہ کھی کے اہل خانہ کو ایکن آئے حضرت علی رضی انقد عنہ پر بیطعن بھی کیا جار ہاہے کہ وہ کہائے گئے کہ اس متھے بانا مللہ و إنا إليه و اجعون!

جناب نے مقطع بخن پراؤیت رسول (صلی القدعلیہ وسلم) کی بات چھیٹری ہے تو بیا کارہ بھی جناب ہے ایک بات ہو چھے کی جرائ کرتا ہے، وہ بید کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم سے حضرت علی کرتم القدو جہہ کا جوتعلق تھ وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی جوان کے '' ہیاں فر مائے ہیں، وہ بھی جناب کے سامنے ہیں، سوال یہ ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی مجوب ترین شخصیت کے نقائص وعیوب تالیش کرنا، اس کے بارے میں نازیبا الفاظ استعال کرنا، اس کی تحقیر کے پہلوکر بدکر بدکر نکالنا، اس سے خود نفرت رکھنا اور فروسروں کو پینفر کرنے کی کوشش کرنا، کیا ان ساری باتوں سے رسول القد صلی القد علیہ وسلم کو آؤیت نہیں ہوتی

<sup>(</sup>۱) (ولا تحتمع بنت رسول الله) أى فاطعة، (وبنت عدو الله) أى بنت أبي حهل (مكانًا واحدًا أبدًا) قال الحافظ. وقال أهل النيس أصبح ما تبحمل عليه هذه القصة ان البي صلى الله عليه وسلم حرم على على رصى الله عنه أن يحمع بين ابنته وابدة أبى حهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالإتفاق . لأنه يبعد ان في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تزوّج على بناته ويحتمل ان ذلك مختصًا لفاطمة سلام الله عليها. (بذل المجهود، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يحمع بين النساء ج: ٣ ص: ١٥ طبع مكتبه امداديه).

<sup>(</sup>۲) مشكوة، بات مناقب على بن أبي طالب ص: ۵۲۳.

ہو گی؟ اب جواوً ۔حضرت ملی رضی امند حنہ کے عیوب أجھال رہے ہیں ، کیاان کا بیغل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں لائق ستائش ے؟ اور کیا و وآتخضرت صلی القدعلیہ وآ یہ وسلم ہے مجبوب ترین عزیز کی تنقیص کر کے آپ صلی القدعدیہ وسلم کی ایڈ او ہی کے مرتکب اور ؤیاو آ خرت میں خسرا پنظیم کے مستوجب نہیں؟ روافض، خذاہم اللہ! . ہے جمیں یہی تو شکایت ہے کہ وہ رسول اللہ سلی اللہ عدید وسلم کے محبو بوں کی تنقیص کر کے آپ صلی القدعلیہ وسلم کو ایڈ اویتے ہیں ،اگریمی کام ہم بھی کرنے لگیں تو ان میں اور ہم میں کتنا فاصد رہ جا تا ب...؟ حق تعالى شائة جميل اس بلائے محفوظ رکھے، والسلام!

#### حضرت بلال رضى الله عنه كي شادي

سوال :...کیاحضرت بدل کی شادی ان کے وصال ہے چندروزقبل ہوئی اور وہ بھی فیبی اشارے پر؟ کیاحضرت بدل کی عمر منجانب الله و مه سال سے برا هائی گئی تھی؟

جواب :...حضرت ہوال رضی ابقد عنہ نے یمن میں شاوی کی تھی ، پیمعلوم نہیں کہ وفات سے کتنا عرصہ پہلے کی تھی ، نہ فیبی اشارے کاملم ہے۔اور جیالیس سال عمر برحدات جانے کی یات غلط ہے،ان کی عمر ساٹھ برس ہے پچھزیا وہ ہوئی ہے اور ۱۸ ہے یا اصا

### حضرت ابوسفیان رضی الله عنه ہے بدگمانی کرنا

سوال:...ابوسفیان رضی امتدعنہ ہے۔ بہت ہے لوگ بدگر نیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیصحالی نہیں تھے۔ان کے بارے میں وضاحت فر، نمیں۔ نیز حضرات صی بہ کرام رضوان التدعیم اجمعین کے ناموں کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ '' رضی القدعنہ' لگایا جاسکتا ہے انہیں؟

جواب:...جفنرت ایوسفیان رمنی امتدعنه صحالی تنصی ان کے حق میں بید بدگمانی غلط ہے۔ " رضی التدعنه" صی بہ کے لئے ہے، أوسروں كونبيل كبنا ج ہے ، اگر چد لغوى معنى كے لحاظ سے أعاب اور اسى بنا پر تابعين وائمہ وین کے لئے بھی رہیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ ("

أخبرنا قتادة أن بلالًا تزوَّح امرأة عربية من بسي زهرة. (طبقات ابن سعد (١) حطب بلال وأحوه الى أهل بيت من اليمن ج ۳۱ ص: ۲۳۷، ۲۳۸، بلال بن رباح)۔

 <sup>(</sup>۲) توفی بلال بدمشق ... وهو ابن بضع وستین سنة. (طبقات ابن سعد ج ۳ ص: ۲۳۸ طبع بیروت).

٣) وكان أبوه من سادات قريش من ثم لما أسلم حسن بعد ذلك اسلامه، وكان له مواقف شريفة، وآثار محمودة في يوم اليرموك وما قبله وما يعده. (البداية والنهاية لابن كثير ح١٨ ص١٤١ ترجمة معاوية بن ابي سفيان).

٣) وفي الدر المحتار: ويستحب الترضي للصحابة . . . . . والترجم للتابعين . . . . . وكذا يجوز عكسه الترحم لمصحابة والرصي للتابعين ومن الدهما وفي رد اعتار ويستحب الترضي للصحابة لأنهم كانوا يبالغون في طلب الرضا من الله تمعالي ويحنهدون في فعل ما يرصيه، ويرصون بما يلح هم من الإبتلاء من جهاد أشد الرضا، فهولاء أحق بالرض وعيرهم لا يدحق أدناهم ولو أنفق ملء الأرض دهبار رد اعتار ج٠٢ ص.٤٥٣، طبع ايج ايم سعيد).

### حضرت ابوسفیان کا نام کس طرح لکھا جائے

سوال:...کورس میں جو دِبینیات پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب میں کہیں بھی اگرصی ہے گے اس دور کا واقعہ آتا ہے جب وہ مشرف بداسلام نہیں تھے، تو وہاں پرلکھ رہتا ہے فلال صحالی (جب وہ ایمان نہیں لائے تھے)، کیکن جب بھی بات ابوسقیان کی ہور ہی ہوتو وہاں صرف ابوسفیان لکھا ہوتا ہے،'' حضرت''اور'' رمنی املّدتعا کی عنہ''نہیں لکھا جاتا ( جبکہ وہمسلمان ہو گئے تھے ) اس کی کیا وجہ ے؟ كيابيم صنفين كى علطى بياكوئى اور وجه ب؟

جواب:... بینطی ہے،ان کااسم گرامی بھی ادب وتعظیم کے ساتھ لکھنا جا ہے، اسلام سے پہلے کی غلطیہ ل معاف ہیں۔

# عمر، بكر، زيدفرضى نامول يصحابه رضى التعنهم كى باد في نبيس موتى

سوال:...'' زیدایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے' اس سوال میں'' زید'' کا لفظ ایک فرضی نام کے بطوراکھ گیا ہے، اس کے ملہ و و بھی اُردوز بان میں زید، عمر، بکر کے الفاظ فرضی نامول کی جگہ استعمال کئے جائے ہیں۔ جذب مولانا صاحب! آپ جھ سے بہت بہتر جانے ہیں کہ بینہایت ہی جلیل القدر صحابہ کرام رضوان امتد عنہم کے نام نامی ہیں ،اس لئے ہمیں مسلم ن ہونے کی حیثیت سے عزّت و احترام کی خاطران اُساء کوفرض نام کےطور پراستعال کرنے ہے گریز کرنا جا ہے۔

جواب:..ا چی تبجویز ہے، لیکن ان فرضی ٹاموں کو استعمال کرتے ہوئے بھی کسی کا ذہن اکا برکی طرف نہیں جاتا ،اس لئے باولی کا نظریہ غلط ہے۔

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي صاحبز ادياب

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی لڑکی ستیرہ فاطمہ تقییں ۔ جبکہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ کی جاراتر کیال تھیں اورصا جز اوے ابراہیم تھے جومدیند منورہ میں وفات یا گئے ،لڑکیوں میں سیّدہ فاطمه کا مکاح شیرخدا حضرت علی سے ہوا، جبکہ سیّدہ رقیہ میّدہ زینب کا نکاح حضرت عثمان عُی سے ہوا، چوتھی لڑکی کاعلم نہیں آپ یہ بتا کیں کہ بیہ چاروں کس کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں؟ اور نکاح کن ہے ہوا؟ اور وفات کہاں یائی؟ اوراگران کے بطن ہے کوئی اوراو یا دہوئی ہوتو وہ بھی بتادیں ، کیاان میں ے کسی کا نکاح عرش معلیٰ پر باندھا گیا تھا یانبیں؟ جواب ہے مطلع فر مائیں۔

چواب:...آنخضرت صلی املاعلیہ وسلم کی صاحبز او یاں تو چارتھیں ، سب ہے بڑی سیّدہ زینب رضی اللہ عنہ ، ان کا نکاح

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكرموا أصحابي فانهم خياركم". (مشكوة ص ٥٥٣ باب مناقب الصحابة).

<sup>(</sup>٢) "إن الإسلام يهدم ما كان قبلة" (صحيح مسلم ح: ١ ص ٧٤، كتاب الإيمان، طبع كتب حانه رحيميه ديوسد).

<sup>(</sup>٣) وفيها اسلمت بنات النبي صلى الله عليه وسلم الأربع كلهنّ. ١. زينب وهي أكبر بناته، ٢٠و فاطمة، ٣.ورقية، ٣.وأمّ كلتوم. (بذل القوة ص:٣٠، فصل في حوادث السُّنة الأولى من النبوّة، القسم الأوّل).

حضرت ابوا معاص رضی املد عند سے بہوا، اور ، ن سے جھوٹی سنیدہ رقیہ رضی املد عنہا اور ان سے جھوٹی سنیدہ اُم کلنوم رضی القد عنہ ، ان دونوں کا نکاح کے بعد دیگر ہے حصرت عثمان رسمی املد عند سے بھوٹی سنیدہ فی طمہ دونوں کا نکاح کے بعد دیگر ہے حصرت عثمان رسمی املد عند سے بھوا، اس بنا پر ان کا لقب' فی والنورین' ہے۔ سب سے چھوٹی سنیدہ فی طمہ رہا ہوں تون جنت ہیں ، رضی القد عنہ ، ان کا عقد مصرت علی کرم امقد و جہہ سے بھوا۔

صاحبزادوں کی تعداد میں اختا ہ ہے، بعض نے پانٹی سکھے ہیں، قاسم، عبدامقد، طیب، طاہر، ابراہیم رضی امتدعنہم۔ اوّل (۳) امد کر چاروں حضرت خدیجۃ الکبر کی رضی القدعنہا کے بطن سے متھے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنداآ پ کی حرم حضرت ماریہ قبطیہ رضی املہ عنہا کے بطن سے متھے، کبعض حضرات فرمات ہیں کہ طبیب وطاہر حضرت عبدالقد ہی کے لقب ہیں۔ رضی املہ عنہم۔

### سيّده فاطمه رضى التُدعنها كي تاريخُ ولا دت ووفات

سوال:..سیّده فاطمه رضی امدعنها کی تاریخ ولا وت اور تاریخ وفات کوسی ہے؟ جواب:...رمضان الصیل نقاب ہوا۔ تارین مورنہیں۔ ویا دت میں متعدداً قوال ہیں۔ (۵)

سیّدہ فاطمہ رضی اللّہ عنہاحضور صلی اللّہ نعلیہ وسلم کے وصال کے بعد کتنے عرصے حیات رہیں؟

سوال:...سیّده فاطمه رضی امتدعنها حضورا رم ال ملته مدیده کلم کُرُخصت ہوئے کے بعد کتنے عرصے تک حیات رہیں؟ جواب: راجح قول کے مطابق چھے مہینے۔

ر ، او لعاص بن الربيع زوج ريب بنت رسول الله صلى الله عيه وسلم. ربذل القوة ص: ٣٠ السَّنة الحادية عشرة من الهجرة). ٢١ تروّح عشمان بن عقان رصى الله عنه رقبه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بذل القوة ص ١٠). وتروّج عثمان رضى الله عنه بأمّ كلثوم بنت رسول الله صلى به عليه وسلم. (بذل القوة ص ١٣١، فصل في حوادث السَّنة الثالثة من الهجرة). (٣) تروّح على بفاطمة رصى الله عنه في صفر لليال بقين منه. (بذل القوة ص ١٣٠ السَّنة الثالثة من الهجرة).

ان خديحة بنت خويلد ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم والطاهر والطيّب وعندالله وزينب ورقية وأم
 كلثوم وقاطمة رأسد العابه ج: ۵ ص ۳۳۹).

 <sup>(</sup>٥) وأما ابنه صلى الله عليه وسعم ابراهيم وكان من سريته مارية. (بدل القوة ص ٣، حوادث الشنة الأولى من السوة).
 (١) وعبدالله الملقب بالطيب والطاهر أيضًا (بذل القوة ص ٣، مرقاة شرح مشكوة ح ١ ص ١٥٥).

رع) وفيه والسنة الحادية عشرة من الهجرة) توفيت فاطمة الوهراء وصى الله عها بنت وسول الله صلى الله عليه وسنم وبذل لقوة ص ٣٠٣). فناظمة الزهراء بنت امام المتقين وسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبدالله بن عبدالمطنب واحتنف فني منية مولدها فروى الواقدي عن طويق الني جعفو الناقو قال قال العباس، ولذت فاطمة والكعنة تبنى والبني صلى الله عليه وسلم اس خمس وثلاثين سنة ويقل ابو عمر... انها ولذت سنة احدى وأربعين من مولد النبي صلى الله عليه وسنم وقال الواقدي توفيت فاطمة ليلة الثلثاء لثلاث خلون من شهر ومضان سنة احدى عشرة. (الإصابة في تمييز الصحابة جن شروت).

<sup>(</sup>١) وته فيت ١١ى فاطمة ، بعده عنيه الصانوه والسلام بستة أشهر. (شرح فقه اكبر ص ١٣٣).

### حضرت فاطمه کی اولا دِگرامی کوہی '' سید'' کیوں کہاجا تاہے؟

سوال:...'' سیّد'' کی حقیقت کیا ہے؟ جبکہ حضرت رُقیہؓ، حضرت زینبؓ اور حضرت اُمّ کلثومؓ کی اورا د'' سیّد' نہیں کہلا تی۔
البتہ حضرت فاطمہؓ کی اولا ڈ' سیّد'' کہلاتی ہے۔ حضورِ اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم کے بیٹے بھی پیدا ہوئے تنے،اس بارے میں کیا تھم ہے؟
جواب:...' سیّد'' حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا دکو کہا جاتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادگانِ گرامی
تو بچین میں انتقال کر گئے تھے اور دیگر صاحب زادیوں کی سل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوانہیں چلی ۔''اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دحضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے چلی ، ان کی اولا دکو'' سیّد'' کہا جاتا ہے۔

#### آل رسول كامصداق

سوال:...حضرات حسنین رضی املات کی اولا دکوآل رسول کہا جاتا ہے،حضرت کی بی فی طمی<sup>ک</sup>ی وجہ ہے،تو کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کی وُ وسری صاحبز ادیوں کی اولا دکوآل رسول نہیں کہتے؟ حالانکہ حضرت عثمان کی از واج حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی املاع نہماہے بھی اولا دیہت پھیلی ہے؟

جواب:... بیرعزت حضرت فاطمهٔ کی خصوصیت تقی کهان کی او یا دآلِ رسول صلی القدعلیه وسلم کہلا ئی ، وُ وسری صاحبز اد بول سے نسل چلی نہیں۔ سے سل چلی نہیں۔

### ستيره أمِّ كلثوم رضى الله عنهاكى تاريخ ولا دت ووفات

سوال:..سيّده أمّ كلثوم رضى اللّدعنها كى تاريّخ ولا دت اورتاريّخ و فات كونسى ہے؟ جواب:..شعبان ٩ ھ ميں انقال ہوا، تاريخ معلوم نبيں۔ (٣)

### سيّده رُقيه رضى اللّه عنها كى تاريخٍ ولا دت ووفات

سوال: .. سيّده رُقيه رضى الله عنهاكى تاريخ ولا دت اور تاريخ وفات كوسى ٢٠٠٠

جواب:... ۱۲ ارمضان ۲ ه کوآنخضرت صلی امتدعلیه وسهم غزوهٔ بدر کے لئے لکلے تھے، حضرت رُقیہ اس وفت بیمارتھیں، ۱۷ رمضان کو جنگ بدر ہوئی، فتحِ بدر کی خوشخبری لے کرجس ون حضرت زیدرضی الله عنه مدینه پنچے، اس ون حضرت رُقیہ رضی الله عنها

<sup>(</sup>١) وقد ولدت لعلى حسنًا وحُسينًا سيّدا شباب أهل الجنّة كما ثبت في السُّنّة ومحسنًا فمات محسن صغيرًا .... ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقب إلّا من ابنته فاطمة فانتشر نسله الشريف مها، فقط من جهة السبطين أعنى الحسنين. (شرح فقه الأكبر ص:١٣٣ طبع مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٢) حوالتيالات

<sup>(</sup>٣) وفيها (أي السنة التاسعة من الهجرة) في شعبان ماتت أمّ كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها عند عثمان. (بذل القوة ص:٣١٣).

کے وفن سے فارغ ہو چکے تھے۔ان کی عمر ۲۱ ساں ہوئی ،اور تاریخ و فات ۱۹ ررمض ت ۳ ھے۔

#### كياسيّده زينب رضي التدعنها كاشو برمسلمان تفا؟

سوال: ستيده زينب رضي الله تعالى عنها كاجس سے نكاح مواقفا، كيا وهمسلمان تفا؟

جواب: مضرت زینب رضی الند تع لی عنها کا عقد حضرت ابوالعاص بن رئیج ہے ہوا تھا،عقد کے وقت تو و ومسلمان نہیں تھے(اس وقت غیرمسلموں سے عقد کی ممانعت نہیں آئی تھی)، جنگ بدر کے بعد و ومسلمان ہوکر مدینہ بجرت کرآئے تھے۔ (۱)

### حضرت أمّ ہانی کون تھیں؟

۔ سوال:...أمِّ ہانی سے نبی کریم صلی امتد عدیہ وسلم کا کیار شتہ تھا؟ أمِّ ہانی جن کے گھر سے نبی کریم صلی امتد عدیہ وسلم معراج کے لئے تھر اف کے تھے، اُمِّ ہانی کا نسب نامہ کیا ہے؟ جواب تفصیل ہے دیں۔ لئے تشریف لے گئے تھے، اُمِّ ہانی کا نسب نامہ کیا ہے؟ جواب تفصیل ہے دیں۔ جواب:.. اُمِّ ہانی ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عندی بہن تھیں۔ (")

### حضرت خدیجیًکی تاریخ ولا دت ووفات

سوال:...أمّ المؤمنین سیّده خدیجه رضی القدعنها کی تاریخ و ما دت اور تاریخ و فات کونی ہے؟ جواب:...حضرت خدیجه رضی القدعنها کی و قات رمضان المهارک من • انبوی میں ہوئی۔ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم سے پندرہ برس برسی تھیں۔ (")

### حصرت خدیجه رضی الله عنها کی و فات برحضور صلی الله علیه وسلم کی عمر سوال:..حضورا کرم صلی الله عبیه وسم کی کتنی عمرهی جب اُمّ المؤمنین سیّده خدیجه رضی الله تعالیٰ عنهااس وُنیا ہے رخصت ہوئیں؟

(۱) فيها (أى السنة الثانية من الهجرة) وفاة رُقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة عثمان بن عفان .. لأن وفاتها كانت بعد فتح غزوة بدر بيومين، فاتفق ان توفيت رُقية رضى الله عنها يوم جاء زيد بن حارثة رضى الله عنه الى عثمان بن عفان بنالمدينة بشيرًا بفتح المسلمين .... وكان عثمان رصى الله عنه في تلك الحال مشتغلًا بدفن رقية وكان ذلك اليوم يوم احد التاسع عشر من رمضان .. وكان عمر رقية حين وفاتها عشرون سنة أو احدى وعشرون سنة. (بذل القوة ص:١١٣،١١٠). ابو العاص القرشي العبشمي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته زينب ... وقد هاجر بعد وقعة بدر ثم أسلم بعد ذلك .... الخ. رأسد الغابة ج: ٣ ص:٢١٥، ٢١٧).

(٣) أمّ هاني بنت أبي طالب . . وأحت على بن أبي طالب . . الح. (أسد الغاية ح.٥ ص١٢٣٠).

(٣) توفيت (خديجة) قبل الهجرة بثلاث سين، وهذا هو الصواب .... وكان موتها في رمصان. قيل: كان عمرها حمسًا
 وستين سنةً (أسد الغابة ج٠٥ ص: ٣٣٩ طبع دار احياء التراث العربي، بيروت).

جواب :... پياس برس\_<sup>(۱)</sup>

### حضرت عا مَشْرِ فات كيسے ہوئى ؟ اور كہاں مدفون ہوئيں؟

سوال:...حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی مقدس ہستی ہیں ، اُن کوتل کیا گیا تھا ، بتا کیں کہ اُن کوکس نے تل کیا؟ اُس کی سزا کیا ہونی چاہئے؟ اور اُن کی قبرمبارک کہاں واقع ہے؟

جواب: ...ان کول نبیس کیا گیا، جوقصہ ذکر کیا جا تا ہے، وہ غیط ہے۔ بقیع میں دفن ہیں۔

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے سيّدہ عائشه صديقة رضى الله عنها سے كب شادى كى؟

سوال:...كيا أمّ المؤمنين سيّده خدىج رضى القدتعالى عنها حيات تقيل جب حضورا كرم صلى القدعديه وسلم نے أمّ المؤمنين مريم اسلام حبيب بحبيب خداسيّده عائشه صديقة رضى القدتع لى عنها ہے شادى فره أنكفى؟ جواب قد جدرت خدىج درضى القدعنها كى وفات كے بعد۔

#### حضرت عا ئشة كى عمر پر إعتر اض كا جواب

سوال:...أمّ المؤمنين سيّده عائشه صديقه رضى الله عنها كى عمر بوقت نكاح چوسال اور بوقت رخصتى نوسال تقى ، جبكه إمام بخارى رحمه الله نه حديث نقل كى هے ، اور آج تك بهم في بهى يهى بهى پر ها اور سنا ہے ، اور اكابرينِ أمت كا بهى يهى فيصله ہے ۔ ليكن جارى رحمه الله في حديث نقل كى ہے ، اور آج تك بهم في مين پر ها اور سنا ہے ، اور اكابرينِ أمت كا بهى يهى فيصله ہے ۔ ليكن مهار گودھا كے ايك برارگ جوكه اس وقت و نيا ہے رخصت ہو بي بين ، انہوں نے ايك كتاب "كشف المعقمة عن تاريخ أمّ الأمّية" دوجلدوں بين كهى ہے ، جس بين كها ہے كه حضرت عائشہ رضى الله عنها كى عمر بوقت رُكاح ٢٨ سال تقى ۔ دريا فت طلب أمريہ كه بهد تول مين كها ہے كه دخترت عائشہ رضى الله عنه الله على الله قال ١٨٥ سال تقى ۔ دريا فت طلب أمريہ كه بهد تول مين كه يهد قول مين كه يهد الله الله الله عنه الله تول مين كه يهد تول مين كار دورا؟

جواب:...حضرت ی نشدرضی الله عنها کی عمر جوضیح بخاری میں لکھی ہے، حدیث بقسیر اور تاریخ کی تمام کتابوں میں یہی عمر لکھی ہے، اور یہی شیحے ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔اگر کوئی شخص کسی مجہول آ دمی کے کہنے ہے اپنے ایمان کو ہر باد کرنا چا ہتا ہے تو شوق سے کرلے، مرنے کے بعد پتا چل جائے گا...!

(٢) عائشة بنت أبى بكر الصديق ... وأمرات أن تُدفن بالبقيع ليلًا فدفت ... الخ. (أسد العابة ج: ٥ ص ٥٠٥، طبع دار النشر والتوزيع).

(٣) أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . تزوّجها بمكة بعد وفاة خديجة (البداية والنهاية ج: ٨ ص: ٩١ طبع بيروث).

(٣) عن عائشة ..... أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وادحلت عليه وهي بنت تسع. (بخارى ح ٢ ص ١٤٤)، باب انكاح الوجل ولده الصغار، فتح الباري ج: ٩ ص. ٩٠ ه طبع دار نشو الكتب الإسلامية لاهور).

<sup>(</sup>۱) وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين. (أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ۱ ص ۱۹، طبع دار إحياء التراث العربي). وأيضًا توفيت خديجة الكبرى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنها وهي بنت خمس وستين سنة وكانت مدة مقامها مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسًا وعشرين سنة. (بدل القوة ص ٢٩، فصل في حوادث السَّنة التاسعة من النبوّة).

### رُحمتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللّہ عنہا کی عمر نوسال تھی

سوال: ... کیا فرماتے ہیں عمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس بارے میں کدأم المؤمتین حضرت عائشہ رضی التد تع لی عنب کی شادی کے وقت عمر کیاتھی؟ کیااس میں اختلاف ہے کہ آپ کی عمر ۹ سال سے زیادہ تقریباً ۱۲ سال تک تھی؟ کیا سی حدیث ہے اس تسم کا ثبوت ہے؟اگر ہے تواس صدیث کی کیا حیثیت ہے؟ نیز اس بارے میں علماء حضرات کا اجتماعی موقف کیا ہے؟

جواب:.. رُخصتی کے دفت حضرت اُمّ المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمرنو ۔ ال کی تھی۔ اس کی تصریح مندرجہ ذیل کتب میں

ا - سیح بخاری: ج: ۲ ص: ۲۷۵ - ۳ - سیم مسلم: ج: اص: ۲۵۷ سر ۱۳۵۰ سر ایوداؤد: ج: اص: ۲۸۹ سر ترزی: ج: ا ص:۱۳۲ ۵- نسائی: ج:۲ ص:۹۱ ۴- این ماجه: ص:۵۱ م-واری: ج:۲ ص:۸۲ مدراهم: ۲: ص: ٣٢، ١١٨ ، ٢١١ ، ٢٨٠ ـ ٩ - طبقات ابن سعد: ج: ٨ ص: ٥٠، ٣٣، ٥٣ ـ ١٠ - الاصابه: ج: ٣ ص: ٣٥٩ ـ ١١-الاستيعاب برحاشيداصابه: ج:٣ ص:٩٩س

# کیا نوسال کی عمر میں کوئی لڑکی بالغ ہوسکتی ہے؟

سوال:..عورت کے بالغ ہونے کی کم از کم کننی مدت ہے؟ بعض لوگ حضرت عائشہؓ کی نوسال کی زخصتی پر اعتراض کرتے ہیں ، کیا بدجا تزہے؟ مدلل وقصل جواب ویں۔

جواب:... بیصرف ملحدین اور منکرین حدیث کی اُڑائی ہوئی بات ہے، ورندلڑ کی نوسال کی بالغ ہوسکتی ہے، اس سیسلے میں روز ثامه مجلك كي خبر ملاحظه مو:

'' برازیل میں ایک ۹ سرالہ اڑکی گزشتہ ماہ ایک بڑی کوجنم دے کر ڈنیا کی کمسن ترین ماں بن گئی۔اخبار ڈیلی مررنے بدھ کواس کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ماریا ایلائی جینر زنے ۲۵ رماری کوشالی برازیل کے قصبہ ا ژاکوئی میں آ پریشن کے ذریعے بچی کوجنم دیا ،نوزائیدہ بچی کے باپ کی عمر ۱۶ برس بٹائی جاتی ہے۔ ماریاا پلا بنی کی خود کی مال اسے جنم دینے کے بعد مرگئی تھی جس کے بعد ہے ایک ۶۴ سالہ بے زمین کا شتکار نے اس کی کفالت کی۔مررنے کمسن ماں اوراس کی نوزائیدہ بچی کی تصویر بھی شائع کی ہے۔''

(روز نامه جنگ اکرایی ۱۱۷۱ یل ۱۹۸۲ و ص:۱۰)

۱۷ رابریل کے اخبارات میں اس' کمسن مال' اوراس کی نومولود بچی کی تصویریں بھی شائع ہوئی ہیں۔خیال ہے کہ برازیل کے اخبار'' ڈیلی مرر'' کے حوالے سے یہ بجیب وغریب خبر وُنیا بھر کے اخبارات میں شاتع ہوئی ہوگی۔ ماریاایلایی کا وُنیا کی سب سے " كمسن مال 'بن جانا بلاشبدا يك اعجوبه ب بريكن بيروا قعه خود كتنا بي عجيب وغريب مو، چونكه وجود اورمشام يريس آچكا ہے اس لئے كوئى

<sup>(</sup>١) وأدبي المدة لذلك في حق الغلام اثنا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين. (هداية ح:٣ ص:٣٥٦).

عاقل بيكهدكراس كاا تكاربيس كرسكتا كدبيكونكر بوسكتا يد؟

صحیح بخاری شریف اور حدیث وسیراور تاریخ کی تمام کتابوں میں أمّ المؤمنین حضرت عا سُشصد یقه رضی الله عنها کی شادی اور زخصتی کا واقعہ خوداً مّ المؤمنین ؓ ہی کی زبانی یوں منقول ہے:

"اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتَّ سِنِيُن، وَاَدُخلَتُ عَلَيْهِ وَهِي بِنْتُ سِتَّ سِنِيُن، وَاَدُخلَتُ عَلَيْهِ وَهِي بِنْتُ سِتَّ سِنِيُن، وَاَدُخلَتُ عَلَيْهِ وَهِي بِنْتُ سِنَّ سِنِيُن، وَاَدُخلَتُ عَلَيْهِ وَهِي بِنْتُ سِنَّهُ مِنْدَهُ تِسْعًا."
بِنْتُ تِسْعَ، وَمَكَثَتُ عِنْدَهُ تِسْعًا."
(صحح بناری ج:۲ ص:۱۵)

ترجمہ:...'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد کیا جب وہ چھے سال کی تھیں ، اور ان کی رخصتی ہوئی جبکہ وہ نوسال کی تھیں ، اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوسال رہیں ۔''

فقهائے أمت نے اس حدیث سے متعدد مسائل اخذ کئے ہیں، مثلاً ایک بیکہ والدا پی ناباغ اول ولڑ کی الڑ کے کا نکاح کرسکتا ہے، چٹانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب باندھا ہے: "باب النسکاح الموجل ولدہ الصغار" لیعنی آ دمی کا پی کمس اول وکا نکاح کردیتا۔

#### اس كرة بل مين حافظ ابن جمر رحمه الله لكصة مين:

"قال المهلس: اجمعوا انه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطا مثلها، إلّا ان الطحاوى حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقًا ان الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ، وتأذن، وزعم ان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين كان من خصائصه."

(عاشیہ بخاری ش: 40) مہدب قرماتے ہیں کہ: اہل علم کا اس پر اِجماع ہے کہ باپ کے لئے جائز ہے کہ اپی چھوٹی کتواری بٹی کا عقد کردے ، اگر چہوہ وفلیفہ نز وجیت کے لائق ند ہو۔ البتہ امام طحاویؒ نے ابن شہر مہ نے نقل کیا ہے کہ جوائز کی وظیفہ نز وجیت اواکر نے کے قابل نہیں ، باب اس کا نکاح نہیں کرسکتا ، اور ابن جزئم نے ابن شہر مہ نے ساتھ موائد کی وظیفہ نز وجیت اواکر نے کے قابل نہیں ، باب اس کا نکاح نہیں کرسکتا ، اور ابن جزئم نے ابن شہر مہ شہر مہ کا خیال کیا ہے کہ باب چھوٹی بھی کا نکاح نہیں کرسکتا ، یہ اس تک کہ وہ بالغ ہوج نے ، اور اجازت و یہ ہے ، ابن شہر مہ کا خیال ہے کہ جوائد کی حضرت و نشر کا چھ سال کی عمر میں آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد کیا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ ''

سویا أمت کے تمام نقباء و محدثین، حضرت عائشہ رضی الله عنبا کے اس واقعے کوشلیم کرتے ہیں، اور اس پر آ حکام کی تفریع کرتے ہیں، چود ہ صدیوں کے کسی عالم نے اس واقعے کا انکارٹبیں کیا، لیکن منکرین حدیث اور ملاحدہ اس واقعے کا (جو حدیث، سیرت، تاریخ اور فقہ کی بے شار کتابوں میں درج اور چودہ صدیوں کی پوری اُمت کا مسلمہ واقعہ ہے ) انکار کرتے ہیں، اور انکار کی ولیل صرف یہ کہ توسال کی پی کی رُخصتی کیے ہوسکتی ہے؟ حالانکہ نوسال کی لڑکی بالغ ہوسکتی ہے، چنا ٹچا ہم ہما ہے، اور انکار کی ولیل صرف یہ کہ توسال کی پی کی رُخصتی کیے ہوسکتی ہے؟ حالانکہ نوسال کی لڑکی بالغ ہوسکتی ہے، چنا ٹچا ہم ہما ہے،

وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنا عشرة سنة، وفي حق الجارية تسع سنين." (ج:٣ ص:٣٥٩)

ترجمہ: " بلوغ کی اونیٰ مدّ ت اڑ کے کے حق میں بارہ سال اوراز کی کے حق میں توسال ہے۔ "

بہر صل بہاں اس مسئے پر گفتگو مقسو ونہیں، بلکہ کہنا ہیہ کہ اگر کوئی عجیب واقعہ اخبارات میں چھپتا ہے تو ہورے پڑھے

ایسے، روش خیال حضرات کو نہ کوئی اشکال ہوتا ہے، اور نہ اس کے تعلیم کرنے میں کوئی جھبکہ محسوس ہوتی ہے، اور نہ کی کو اِ نکار کی جراً ت

ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسے واقعے کا انکار کردے تو ہمارا روش خیال طبقہ اس کو اُمنی کہتا ہے۔ لیکن ای نوعیت کا بلکہ اس ہے بھی بلکی

نوعیت کا کوئی واقعہ صدیث کی تمابول میں نظر آ جا ہے تو اس کا فوراً اِ نکار کردیا جا تا ہے، اس کا فداق اُڑ ایا جا تا ہے، اصادیث اور محد شین

پر طعن و تشنیع کی ہو چھاڑ کردی جاتی ہے، اور غریب مُل کو پیٹ بھر کرگالیاں دی جاتی ہیں، اور بھی بھی اُز راہ ہمدردی کتب صدیث کی

"اصلاح" کا اعلان کردیا جاتا ہے، اور ایک دہائی بڑھا کر' چھ' کو' سولہ' اور'' نو'' کو'' اُ نیس' بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اتن تھر بی سے بھی کا منہیں ایو جاتا ہے، اور ایک دہائی بڑھا کر' سولہ' اور'' نو'' کو'' اُ نیس' بنانے کی کوشش کی جاتی ہوسکتا، اس طرح عربی

سوال یہ ہے کہ اخبارات میں درن شدہ واقعات کو بلاچوں و چرا مان لین، اور ای نوعیت کے صدیمے میں درنی شدہ واقعات کو بلاچوں و چرا مان لین، اور ای نوعیت کے صدیمے میں درنی شدہ واقعات پر سوسوطرح کے شبہات فل ہر کرنا، اس کا اصل منت کیا ہے؟ اس کا منتا ہیہ ہے کہ ان لوگوں کورسول القدصلی القدعدیہ وسم کی صفت رسالت و نبوت پر ایمان نبیں اور ان کے ول میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے اقوال واحوال اور افعال کی عظمت نبیں، اس کے وہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی حیات طبیبہ کے فارق عادت واقعات کا بڑی جراکت و دبیری سے انکار کرد ہے تیں۔

حضرت عائشہ کے ہارگم ہونے کے دافعے کامنکر ہلحد ہے

سوال:... میں نے آپ کے بارے میں سا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کا ہار کم ہونے کے واقعے کی تر دید کی ہے کہ سے واقعہ ہوائی نہیں۔اس کے بارے میں آنجناب کی تحقیق کیا ہے؟

چواب:.. حضرت عائشہ رضی امتد عنہ کے ہارگم ہونے کا واقعہ سی بخاری اور دُوسری احادیث صیحے پیں موجود ہے، اور آیت "ہٹم کا شانِ نزول بھی یبی واقعہ ہے۔ اندریں صورت کوئی خوش عقید ومسلمان ایسے سیح واقعات سے کیونکر منکر ہوسکتا ہے؟ اس لئے جناب نے میر سے بارے میں جو کچھ کہا، وہ نلط کہا۔ جوشخص ایسے سیح واقعات کا منکر ہو، میں اس کو الحد سجھتا ہوں، اور میری تو ساری زندگی ان سی دین سے لڑتے ہوئے گزری ہے۔ القد تعیلی آپ کوئیکی عطافر ہائے ، اور جھے بھی اور آپ کوبھی آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم کی اتباع واقتد الصیب فرمائے۔

<sup>(</sup>۱) عن عائشة زوج البي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى اذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش القطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله عرّ وجلّ آية التيمّم الخد (صحيح بخارى ج: ١ ص:٣٨).

# "اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمُ عَدُولٌ" كَاتْشِ تَكَ

سوال:... "الصحابة كلهم عدول"، "أصحابی كالنجوم" كیابیا حادیث كا قوال بین؟ لیكن حدیث تومتند ہے ك:

" کچھلوگ حوض كوش پرآئيس گے، فرشتے انہیں روكیس گے، میں كبوں گا بیمیر ہاسے بیں، جواب طے گا: تمہیں نہیں معلوم انہول نے تمہارے بعد كیا كیا؟" اس حدیث شریف ہے تمام صحابه كا عدول ہونا بظ ہر ثابت نہیں ہوتا (بیا یک اشكال ہے صرف)، ای طرح به حدیث شریف كہ جس صحابی كی اقتداء كرو گے ہمایت یا و گے تواگر كوئی ہے كہ میں تو عمروین العاص اور مغیرہ بن شعبہ رضى الدعنها كی حدیث شریف كہ جس صحابی كی اقتداء كرو گے ہمایت یا و گے تواگر كوئی ہے كہ میں تو عمرو بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ رضى الدعنها كی اقتدا كرتا ہوں اور معاملات میں انصاف نہ كرے اور حوالہ دے ان كے واقعات كا، مثلًا عمرو بن العاص نے ابوموكی اشعری كے ساتھ جو كیا جبکہ دونوں صفین میں حکم بنائے گئے ، تو اس ہمعلوم ہوتا ہے كہ اقتدا جس سے ہدایت ملے وہ صحابہ كرام میں عقیدے اور زسوخ ایک نے جس كی مثال مشكل ہے ، ان كے اعمال ، عدات واطوار كی اقتد ، مراونیس؟

جواب: ... "اصحابی کا النجو ہ" کا مفتموں جی ہے، مگر بایں اغاظ، صدیث جی سندے استنمیں (اُسی پر کا موالی دوستم کے ہیں: ایک وہ جن پر کی افعال دوستم کے ہیں: ایک وہ جن پر کی افعال دوستم کے ہیں: ایک وہ جن پر کی ایک فران کا صواب یا خطا پر برون ظن خالی برون ظن بر اجتہادی اُمور ہیں جبتہ کے لئے کی ایک قول کا اختیار کر لینا سی ایک فران کا صواب یا خطا پر برون ظن بالب ہے تابت بوجائ ، ایے اقوال و افعال میں خطی کا اتباع تبیل کیا جائے گا ،البت ان کو اپنے اجتہادی بن پر معذور بلکہ اُجور قرار دیا جائے گا ،ال لئے: "بائیہ ہم افت دیتم افعال میں خطی کا اتباع تبیل کیا جائے گا ،البت ان کو اپنے اقبال ہو افعال میں خطی کا اتباع تبیل کیا جائے گا ،البت ان کو اپنے اجتہادی بن پر معذور بلکہ اُجور قرار دیا جائے گا ،ال لئے ہم افت دیتم افت دیتم افت دیتم است کا اختیات شہوں اپنے ہم ایک انہوں نے بھی صدیت تبیل بلد اہل سنت کا اتباع ہدایت کا قصد کیا ،البذ ان پر طامت نہیں۔ جہاں تک "الصحابة کلّه ہم عدول" کا تعلق ہے یہ ہوں ما ایک انہوں نے بھی صدیت تبیل بلد اہل سنت کا تا تعد ہم مسلمہ ہا اور ان کا بر کے "کہ کہ ہم عدول" ہونے کے اور ان کا بر کے "کہ کہ ہم عدول" کو بیل انہا کا کا کہ رائم ہیں ہم ایک انہوں کو موسوم تھے، جس ہما یت کو ہم حالہ کو الکہ کا ملکہ رائم ہوئے کا تاب کو ان کو بر ان کے نفو بر طب ہم سے نفو کو رائا سے تو بر کر کے تھے اور ان کے نفو بر طب ہم ایک انگوں کو رائا سے تو بر کر کے تھے اور ان کے نفو برائم سے تو برکن اور بر برکت حجت نبوی ان کے نفو کر اس کے نو برائی ہے، میں نہاں ہوئے۔ حضرت نا نوتو کی اور دیگر اکا ہر نے اس برکت اس کے ان ان ان کا ہم کے باوجود تو برکن و جد ہے عدل رہے، ف تی نہیں ہوئے۔ حضرت نا نوتو کی اور دیگر اکا ہر نے اس برکت اس برکت ہم سے ناب سے نوتو کی اور دیگر اکا ہر نے اس برکت ہم ہم نے خلاصہ کھو یا جو کل و برائی ہوئے۔ حضرت نا نوتو کی اور دیگر اکا ہر نے اس برکت اس کے ان شاعا ندگائی ہے۔ دین ان ان کا ہم ہے نو کو ان اور کی کو کی ان کے ان شاعا ندگر کی ہے۔ دین ان کے نوبور کو کی ان کے ان شاعا ندگر کی ہو ہو کے دھرت نا نوتو کی اور دیکر ان کا ہم کے کا مول گفتگونی میں کے دھرت کا کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کور کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی ک

<sup>(</sup>١) واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. "أصحابي كالنُّحوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" فهو حديث صعيف، قال البزار هذا حديث لا ينصبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كب الحديث المعتمدة. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٥٣٠، وايضاً موقاة شرح مشكوة ح: ٥ ص: ٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) ولا نماكر الصحابة اى محتمعين ومنفردين. الا بخير، يعنى وان صدر من بعضهم بعض ما في صورة شرّ، فامه اما كان عن احتهاد أو لم يكن على وجه فساد من اصرار وعناد مل كان رجوعهم عنه الى حير معاد بناء على حسن الظن بهم، لقوله عليه الصلوة والسلام اذا ذكر أصحابي فامسكوا ولذلك دهب بقوله عليه الصلوة والسلام اذا ذكر أصحابي فامسكوا ولذلك دهب جمهور العلماء الى ان الصحابة كلهم عدول، قبل فتنة عثمان وعلى وكذا بعدها. (شرح فقه الأكبر ص: ٨٥، ٨٥).

# صحابه كرام بجوم مدابيت بين

جواب:..."المصحابة كلهم عدول" حديث تونبيس، كين ابل حق كامُسلّمه عقيده ب، اورا كابر كي تقليد ميس ميراعقيده يب كرامٌ بلااستثنا نجوم بدايت تنه ، اورسب كرسب عاول تنه ، كين آنجناب نه عدل كمعنى عصمت كرمهم بين وسحابه كرامٌ عدل تنه ، معصوم نه تنه ، اورعدل كمعنى بين عمراً ارتكاب كبائر سے اوراصرار على الصغائر سے بچنااورا كراحيانا معاصى كا صدور موجائة و فوراً تو بكر لينا و

جن صی بہ کرام کا نام لے کرآپ نے فرمایا ہے کہ ان سے بڑی بڑی کو نیزشیں ہو کیں ، ان میں سے کون ی فنطی ایس ہے جس کی معافی کی معافی کا اعلان اللہ تعالی کی طرف سے شہو چکا ہو؟ اوروہ "کے لا و عَدَ الله الْمُحسَنی" کے وعد و خداو ندی سے شتی ہوں ، ابن الی معاویہ مرت محر رست محروبن العاص مغیرہ بن شعبہ ورامیر معاویہ مرت مرت مرت مرد ہوکر مسلمان ہوگئے تھے، اس کے بعد ان سے کون کی غلطیاں ہو کیں؟ حضرت محروبن العاص مغیرہ بن شعبہ ورامیر معاویہ نے جو پچھ کیاوہ ان کی اجتہادی فنطی میں اور آنجا ہو کو معلوم ہے کہ اجتہادی فغرش تو عصمت کے بھی منافی نہیں، چہ جائیکہ عدل کے من فی بو قر آن کر کی میں نی معصوم کے بارے میں فر رہ یا گیا ہے: او عصلی ادَمُ ربُدهُ فَعَوٰی " اس میں عصیان اور خوایت کی نسبت کی گئی ہو ۔ تر آن کر کی میں نی معصوم کے بارے میں فر رہ یا گیا ہے: ان و عصلی ادَمُ ربُدهُ فَعَوٰی " اس میں عصیان اور خوایت کی نسبت کی گئی ہو ۔ تر آن کر کر رہ ہے ، مگر یا طرح صحابہ کرام کی جن جن بڑی غلطیوں کا آپ ذکر کر رہ ہے ، مگر یا طرح صحابہ کرام کی جن جن بڑی غلطیوں کا آپ ذکر کر رہ ہے ، مگر یا طل اجتہاداً تھا، اس لئے بیعصیان بھی صور تا ہوا شدھی تھا، اس طرح صحابہ کرام کی جن جن بڑی غلطیوں کا آپ ذکر کر رہ ہے

(۱) ولا سذكر الصحابة اى محتمعين و مفردين .... الا بخير ، يعنى وان صدر من بعضهم بعض ما فى صورة شرّ ، فانه اما كان عن اجتهاد وليم يكن على وجه فساد من اصرار وعناد ، بل كان رحوعهم عنه الى خير معاد ، بناء على حسن الظن بهم ، لقوله عليه الصلوة والسلام اذا ذكر أصحابي فامسكوا اولذلك دهب لقوله عليه الصلوة والسلام اذا ذكر أصحابي فامسكوا ولذلك دهب جمهور العلماء الى ان الصحابة كلهم عدول ، قبل فتنة عثمان وعلى وكذا بعدها ، ولقوله عليه الصلوة والسلام أصحابي كانجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم والدارمي وشرح فقه الأكبر ص ٨٥٠ ٨١ ).

(٢) قوله العدل قال في الذخيرة: وأحس ما قبل في تفسير العدالة أن يكون مجتبًا للكبائر، ولا يكون مُصرًا على الصغائر، ويكون صلاحه اكثر من خطئه. (فتاوى شامي كتاب الشهادات ج ٥ ص ٣١٥). وأينضًا: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كدب، ومنها ما قد ريد فيه ونقص وغير وجهه والصحيح منه هم فيه معدورون، اما مجتهدون مصيبون واما منجتهدون مصطفون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كنائر الإثم وصغائره بل يجور عليهم الذنوب في الجمعلة، ولهم من الفضائل والسوابق ما يوجب معفرته ما يصدر منهم إن صدر. (الروضة المدية شرح العقيدة الواسطية ص ٢٩٩، طبع رياص، وأيضًا الصواعق اغرفة ص ٢٩٩ الطبع مصطفى البابي مصرى.

(٣) وأسلم ذلك اليوم فحسن اسلامه ولم يظهر مه بعد ذلك ما ينكر عليه وهو أحد العقلاء الكوماء من قريش. (أسد العابة ج:٣ ص:٤٢ من ١٤١٤ طبع بيروت).

(٣) البحث الثاني .... أو لم نجد له عرمًا على الإحتياط في كيفية الإجتهاد اذا قلنا انه عليه السلام انما أخطأ بالإجتهاد. (التفسير الكبير ج:٢٢ ص:٢٢ طبع بيروت). ہیں وہ بھی اجتہادا تھیں جن پروہ ماجور ہیں نہ کہ ماز در۔خلاصہ میہ ہے کہ ان حضرات نے جو پچھ کیاا ہے اجتہاد کے مطابق رضائے الٰہی کے لئے کیا،اگر کسی کا اجتہاد خطا کر گیا تب بھی وہ نہ لائق ملامت ہے اور نہ اس کی اجتہادی خطا کوحقیقتا ننظی کہنا ہے ہے، نہ ان کے اجتہاد کی فلطی عدل کے منافی ہے اور نہ ان کے نجوم ہدایت ہونے کے خلاف ہے۔

### سوء ادب کی بوآتی ہے

سوال: .. محابہ کرائے ہے محبت رکھنا، عزت وعقیدت ہان کا ذکر کرنا بندہ کا بھی جزوا یمان ہے، بلکدا کئر اس میں نبو بھی ہوجا تا ہے۔ میراسوال صرف بیتھا کہ یہ جوتول ہے کہ جس کی اقتداء کرو گے، بدایت پاؤگے ۔ توبیا قتداء بیس نے عرض کیا تھا کہ ان کے عقائد اور ایمان کی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں جت ان کورسوخ تھا اس کی مثال مشکل ہے، گر ان کے اعمال بیس اقداء کا تھم نہیں ہے، مجھے خوتی ہے کہ میر ہے اس قول میں امام مزنی کا قول بھی تائید میں ملہ ہے، اُصحابی کا لنجو می شرح میں فرماتے ہیں:

''اگر یہ حدیث میں ہے جو اس قول میں امام مزنی کے معنی یہ بیس کہ روایت دین میں تمام صی بی تقداور معتبر ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی معنی میر ہے نزد میک درست نہیں، کوئکہ اگر خود صحابۂ پی رائے کو جمیشہ صائب اور فعطی ہے مبر استجھے میں موقعوں پروہ ایسا کر ہے ہیں۔''

الحمدنلد!ثم الحمدللد! بس يہى مرادتھى، اور بدمير ےاس قول كا مطلب ہے كہ افتداء صحابہ كرامٌ كے عقا كداور ايمان كى معلوم ہوتی ہے، ان كے اعمال، عادات واطوار كی نہيں، آپ اس ہے كہاں تك متفق ہيں؟

جواب: ... آپ نے حضرت معاویہ ٔ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے متعلق جوالفاظ لکھے تھے، ان سے پچے سوءادب کی بوآتی ہے۔ عقائدوا بمان تو سب کا ایک ہی تھا اور بیشتر اعمال بھی ، اور بعض اعمال میں اجتہادی اختلاف بھی تھا، تا ہم '' جس کی افتداء کر دیے ہدایت پر بین ' جیس کہ انکہ اربحہ کے بارے میں '' جس کی افتداء کر دیے ہدایت پر بین ' جیس کہ انکہ اربحہ کے بارے میں المل سنت قائل ہیں کہ وہ سب برحق ہیں ، ان کا ایک و وسرے کی تر وید و تخلیط کرنا بھی بنا پر اِجتہاد ہے، ہر ججتمدا پی رائے صائب اور خلطی سے مبر اسمجھتا ہے مگر ظائی۔ ('')

<sup>(</sup>٣) وانما النواع بين الناس في أحكام الفروع، واليك مجمل الآواء: الأوّل أن الحق واحد، فإن أصابه كان له أحران، وإن أخطأه كان معذورًا مأجورًا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ومختار عامة اعققين. (نظرية الإحتهاد في الشريعة الإسلامية ص:٥٥، الفيصل الحادي عشر، المصيب في الإجتهاد، طع دار الشروق. وأيضًا قواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص:٣١٠ طبع لكهنؤ).

### صحابہؓ کے بارے میں تاریخی رطب ویابس کفٹل کرناسوءاوب ہے

سوال:...آپ نے فرمایا کے محابہ کرامؓ کے بارے میں جوالفاظ بندے نے لکھے تھے ان سے سوءادب کی بوآتی ہے۔ حق تعدال سوءادب سے حفوظ رکھے ہو ایٹ ہے۔ حق تعدال سوءادب سے حفوظ رکھے ہو ہے۔ تو بہت بڑے مرتبوں کے مالک ہیں، بندہ تو ایک فاجرو فاسق مسلمان کی ذات کو بھی عزت کی نظر ہے دیجہ آپ بربندے کے بچھا شعار ساعت فرما تمیں:

ہر مسلمان کو رسول اللہ کی نسبت ہے دیکھ ہر مسلمان کو رسول اللہ کی نسبت ہے دیکھ ہر مسلمان کو رسول اللہ کی نسبت ہے وکا پھر ہمسلمان محترم جھ کو نظر آئے گا پھر جب جب بھی دیکھے تو مسلمان کوائ نسبت ہے دیکھ اس ہے آئے بھی ایک ادب ہے جو خالق ومخلوق کی نسبت ہے ہے:

وہ شرائی ہو کہ زانی فعل مطلق ہے گرا فعل مطلق ہے گرا فعل مطلق ہے گرا فعل کی تحقیر کر، پر ذات کو عزت سے دیکھ فعل کی تحقیر کر، پر ذات کو عزت سے دیکھ کھر بندے کی نظر میں اس سے بھی آ گےاک ادب ہے:

کنبہ سب خالق کا ہے مخلوق ہے جتنی یہاں کیانصاریٰ کیامسلمان سب کوتو عزّت سے دیکھ

میرے بیا شعار عام مخلوق خدا کے بارے ہیں ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے ادب کا اس سے اندازہ ہوسکتا ہے،کسی واقعے کو جوشفق علیہ ہوتاری نے یاحدیث سے نقل کرنا مجھ ناچیز کے خیال ہیں تو سوہ ادب ہیں نہیں آتا، کیونکہ اس کے مرتکب تو سیکڑوں مؤرخین مفسرین ،محدثین اورعلاء وفضلاء ہوئے ہیں، پھر تو وہ سب بے ادب تھہرتے ہیں؟

اگرآپام مزنی کے قول ہے منفق ہیں تو بس وہی بندے کی مرادھی کہ صحابہ کی اقتدااان کی روایت وین اور ثقابت ایمان میں معلوم ہوتی ہے نہ کہ ان کے افعال واقوال وعادات واطواراور ذاتی اعمال ہیں۔ بہت موثی می بات ہے کہ جبش رع سلیہ السلام کے عادات واطوار نشست و برخاست جوسنن زوا کہ کہلاتی ہیں ، ان کے ابتاع کی اُمت مسلمہ مکلف نہیں ہے تو اُسحاب رسول کے عادات واطوار اور افعال کی کیسے مکلف ہو گئی ہو گئی ہو کہ بندہ کم علم ہاں گئے شایدا ہے مائی الفہم کو اچھی طرح بیان نہیں کرسکا ، آپ صاحب علم ہیں ، یقینا سمجھ گئے ہوں گئے کہ میری مراد کیا ہے؟

جواب:...تاریخ میں تو رطب و یا بس سب پجے بھر دیا گیا ہے، لیکن ان واقعات کوبطور استدلال نقل کرنا سوء ادب ہے ضالی نہیں، ان کے مان سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، ہم جیسے لوگوں کے حوصلے سے بڑی بات ہے۔ امام مزنی "کا قول میری نظر سے نہیں گزرا، تا کہ بیدو یکھٹا کہ ان کی مراد کیا ہے؟ جہاں تک صی بہکرائم کی اقتدا کا مسکہ ہے بعض ظاہریہ توان کے اقوال وافعال کو جمت ہی نہیں بیجھتے ، بین حزم ظہری اکثریہ فقرہ ؤہراتے رہتے ہیں: ''لا حسجہ فی قول صاحب و لَا تسابع'' ، لیکن عامة العلماء کے نزویک صحابہ کے اقوال وافعال بھی لاکتی اقتدا ہیں ، البتہ تعارض احوال وافعال کی صورت میں ترجیح کا اُصول چاتی ہے، جس کو مجتمدین جانتے ہیں۔ بہر حال ہی رے لئے اس مسئلے پر گفتگو بے سود ہے، ہمارے ہے اتنی ہت بس ہے کہ وہ حضرات لاکتی افتدا ہیں۔

#### " تمام صحابه عادل بین" کا مطلب

سوال:..حضور صلی القد عدیہ وسلم کے ارشاد'' صی بہ سب عادل جیں'' کا کیا مفہوم ہے؟ سیجھ احب کا کہن ہے کہ جو کہ اپنے خیال پر سیّد سلیمان ندویؓ کی طرف ہے بھی دلائل وینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کامفہوم یہ ہے کہ روایت کونفل کرنے میں صی بہ عدل ہیں۔آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کالم میں عدالت صحابہ کی وضاحت ٹھوس دلائل ہے واضح فر ما کیں۔

چواب: ... میں ہرکرام رضوان التدعیم اجمعین روایت میں بھی عادل ہیں اور اپنے اعمال میں بھی۔ اُن ہے اگر کوئی لغزش ہوئی تو یا تو اجتہادی خطاہے، جس بروہ ماجور ہیں، یا اگر بھی گناہ ہوا، تو انہوں نے اس سے فوراً تو بہ کرلی، اور ایب گنہ جس کے بعد فوراً تو بہ کرلی، اور ایب گنہ جس کے بعد فوراً تو بہ کرلی، اور ایب گنہ جس کے بعد فوراً تو بہ کرلی جائے عدالت کے منافی نہیں۔ بہر حال ان کی تقلید کا ،اور ان پر تنقید نہ کرنے کا آنخضرت سلی الند علیہ وسلم نے تھم فرما ہیں ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام رضی القد عنہم پر تنقید کرتے ہیں، وہ اہل ِ سنت سے نہیں ہیں۔ (م)

### صحابہ کی غلطیوں کو بیان کر نااور تحریر کرنا کیسا ہے؟

سوال: ابعض تعلیم یا فتہ حضرات کی طرف ہے ہڑی معقولیت کے انداز میں بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرائے سے غلطیاں اور گن ہ سرز د ہوئے ہیں جوایک تاریخی حقیقت ہے، تو ان کو بیان کرنے اور بذر لیو تنح برنظا ہر کرنے میں کوئی قباحت نہیں، بیہ حضرات معصوم تو نہیں ہتھے۔ براہ کرم روایٹا و درایٹا تسلی بخش جوابتح برفر مائیں تاکہ اسے احسن انداز میں ش کع کر کے اہل ایمان کے حضرات معصوم تو نہیں ہتھے۔ براہ کرم روایٹا و درایٹا تسلی بخش جوابتح برفر مائیں تاکہ اسے احسن انداز میں ش کع کر کے اہل ایمان کے

(۱) فـلاحجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ج۱ ص. ۵۱) أنـه لا حجة في عمل أحد دون رسول الله صلى
 الله عليه وآله وسلم. (ج۱ ص:۵۵ الحَلْي لابن حزم، طبع بيروت).

(٢) اعلم ان الترجيح .... هو بيان الرجحان في القوة الأحد المتعارضين على الآخر، وتقديم الراجح على المرجوح، وهو المعقول، وعليه انعقد الإجماع. (تسهيل الوصول الى علم الأصول ص٠٠٠، بحث المرجحات).

(٣) عن العربان بن سارية قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيًّا فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسُنتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجد إلح. (مشكّوة ص:٣٠، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة، الفصل الثاني).

(٣) ولا نذكر الصحابة ... وفي نسحة . ولا نذكر أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا بخير، يعنى وان صدر من بعضهم بعض ما في صورة شرّ، فانه امّا كان عن إحتهاد، أو لم يكن على وجه فساد من اصرار وعناد، بل كان رجوعهم عنه الني خير معاد بناءً على حسن الظن بهم لقوله عليه الصلوة والسلام "خير القرون قرني" ولقوله عليه الصلوة والسلام: "اذا ذكر أصبحابي فأمسكوا" . . . الخ. (شرح فقه اكبر ص:٥٥، أيضًا مكتوبات امام رباني ص٠٨٥، ٨٩ مكتوب ٢١ دفتر دوم).

شبہات دُور کئے جا تھی۔

جواب: ... سوال میں صحابہ کرام رضوان الله عیہم اجمعین کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے ، ان سے خلطیا ل
اور گناہ سرز د ہوئے ، بید و مقد ہے جے جیں ۔ لیکن دومقد ہے اور بھی جیں ، ایک بید کہ ان کے بہت ہے افعال جن کو خلطی اور گناہ تصور ک
ج تا ہے ، تأویل پر جنی ہے ۔ جس طرت کے حفز ت آدم علیہ السلام کا اُکلِ شجرہ تاویل پر جنی تھا ، اور یہ عصمت کے بھی منافی نہیں ، چہ جا نیکہ
عدالت کے منافی ہو۔ دوم بیر کہ حق تعالی شانٹ نے بہ بر کت صحبت نبوی ان کے قصور ول کو معاف کر کے ان کو ' رضی الله عنہم' کے تاج حدامت سے سرفر از فر ما یا۔ اور جس قصور کی معافی کا اعلان کر دیا گیا ہو، اس کا طعند دینا دائر وکشر افغت سے خارج ہے۔ اس لئے ان نام نہا دعیوب کو تقریراً یا تحریر آبیان کرنا اور اس سے ان اکا بر پرطعن کا قصد کرنا ، شرافت سے بعید اور کمینٹکی کی حدوو میں واضل ہے۔ اُمید ہے کہ بیا اختصار ، اختصار نظر نہیں ہوگا۔ (۱)

### يه حب صحابة تهيس جہالت ہے!

سوال: آپ کے ہفت روز ہ ختم نبوت شارہ • ۱۳، جلد ۲، صغیہ ۹ پر حضرت مولا نا احمد سعید صاحب کی تحریر میں ایک جلیل القدر صی لی ُرسول حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نعوذ یا مقد ظالم لکھا گیا ہے ، کیا یہ مہوہ وا ہے؟ یا عمد آ؟ اس سے آپ کو تکلیف دی گئی ہے کہ ختم نبوت جماعت میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صی ہہ کرائ کے ڈشمن ہیں؟ تا کہ ان کا بندویست کیا جائے۔

چواب:... کمتوب الیم کی فہرست میں آنجناب نے اُزراہ ؤرّہ الواڑی اس نا کارہ کا نام بھی درج فرمایہ ہے، بلاتواضع عرض کرتا ہوں کہ یہ بیجی مدال اس لاکق نہیں کہ اس کا شار... و اللہ شم و اللہ ... عماء میں کیا جائے ، بینا کارہ ملائے رہائیین کا تا بع مہمل ادر زئہ باررہا ہے، اوربس ۔ ہمارے حضرت عارف بالند ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرۂ اکثر بیشعر پڑھا کرتے تھے:

#### گرچداز نیکال شیم کیکن به نیکال بسته ام ور ریاض آفرینش رشته گلدسته ام

بہر صل بینا کارہ اس ذر د نوازی پر آنجناب کاشکریا داکرتا ہے اور اس خط کے سلسے میں چندمعروضات پیش کرتا ہے۔

ا: ... بحب ن الہند حضرت مولا نا احمد سعید د ہلوی جمارے مہتاز اکا بر بیس سے تھے، جمعیۃ العلماء ہند کے جنزل سیکرٹری اور امام ربانی شخ الاسلام حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کے وست راست تھے، ان کا ترجمہ قر آن، جنت کی گنجی، دوزخ کا کھنگا، موت کا جھنگا، شہرہ آ آ فاق کتا ہیں، جناب کی نظر سے بھی گزری ہوں گی ، انہی کی تصنیفات میں سے ایک ایمان افروز کتاب ''معجزات رسوں صلی اللہ علیہ وسلم'' ہے، جو ہمفت روزہ ختم نبوت میں 'سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجزات یا پیشگاوئیاں' کے عنوان سے سلسلہ وارشائع ہور، کی ہوری ہے، اور جن الفاظ پر گرفت کی گئی ہے وہ آخضرت مصلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کیا ہے، وہ حدیث ہے۔ وہ آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کیا ہے، وہ حدیث ہے۔ اور جن الفاظ پر گرفت کی گئی ہو وہ آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جیں جنھیں حضرت مصنف نے امام بیمنی کی کتاب کے حوالے سے درج کیا ہے، وہ حدیث ہے۔

<sup>( )</sup> گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳ مد حظه دو -

(ولاكل النوة المنتبقي ج: ٢ ص: ١٥ م، كز العمال ج: ١١ ص: ٣٠٥ صديث: ٣١٦٥٢)

بینا کارہ ، انجمن سیاہ صحابہ کے احساسات کی قدر کرتا ہے، لیکن مندرجہ بالا پس منظر کی روٹنی میں جناب ہے انصاف کی بھیک ما تکتے ہوئے التجا کرتا ہے کہ آپ کے خط کا بیفقرہ ہم خدام ختم نبوت کے لئے نہایت تکلیف دہ ہے کہ:

'' ختم نبوّت میں وہ کون ہے لوگ ہیں جوصحابہ کرامؓ کے دُشمن ہیں ، تا کہان کا بندوبست کیا جائے۔'' انصاف سیجئے! کہ اگر خدام ختم نبوّت اس کتاب کے قتل کردینے کی وجہ ہے'' دُشمن صی بہ'' کے خطاب کے مستحق ہیں تو مول نا

احد سعید دہلوی اوران سے پہلے اِمام پہلی اور دیگروہ تمام اکا برجنھوں نے بیصدیث نقل کی ہے، کس خطاب کے سنحق ہوں گے . .؟

(۱) عن أبي حرب بن الأسود. ..... قال لما دنا على وأصحابه من طلحه والربير، ودنت الصفوف بعصها من بعض خرج على وهو على يغلة رسول الله صلى الله على أفاعيه وسلم فنادى: ادعوا لى الزبير بن العوام فإلى على أفادعى له الزبير فأقبل حتى المحتلفت أعاق دوابهما فقال على إن إبيرا نشدتك بالله أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحن في مكان كذا وكذا؟ فقال: يا ربيرا تحب علي فقلت: ألا أحب ابن خالى وابن عمى وعلى دينى، فقال يا على أتحبه فقلت: يا رسول الله ألا أقات الما والله لتقاتلنه وأنت ظالم، قال: بلى والله لقد نسبته منذ سمعته من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرته الآن والله لا أقات فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف فعرص له ابنه عبدالله بن الزبير، فقال: ما لك؟ فقال: فكرنى على حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتقاتلته وأنت له ظالم، فلا أقات الله على الله على فرسه. ولا قال الموة واللفظ لله ح ٢ أقات على على عرسه. ولا للموة واللفظ لله ح ٢ على ١٠ المعتال ج: ١٤ ص: ٣٢٠ حديث ٣١٥٠).

میں سمجھتا ہوں کہ بیا یک ایک زیادتی ہے کہ جوانجمن سپاہ صحابہ کی طرف سے خدام ختم نبوت ہے گئی ،جس کی شکایت ہورگاہ رساست مآب صلی امتدعلیہ وسلم میں کی جائے گی ،اور میں آنجناب سے تو قع رکھوں گا کہ آپ اس زیادتی پرمعذرت کریں۔

7: آب نے جن اہل علم کوخطوط کیسے ہیں ،آپ کے لئے زیادہ موزوں پیھا کہ آپ ان حضرات سے بیراستفسار کرتے کہ سیحدیث جون ختم نبوت ' میں حضرت مولا نا احمد سعید دہلوگ کی کتاب میں امام بیہی گئے کے حوالے سے درج کی گئی ہے ، جرح وتعدیل کی میزان میں اس کا کیا وزن ہے؟ وہ فن حدیث کی روشن میں صحیح ہے یاضعیف؟ یا خالص موضوع (من گھڑت)؟ اور بیمقبول ہے یا مردود؟ اگر سے یامقبول ہے تواس کی تأویل کیا ہے؟ جوا یک جلیل القدر سی فی ،حواری رسول ،احد العشو ق المبشو قی جل لت قدراور علوم رشیت سے میل کھاتی ہو ...؟

آپ کے اس سوال کے جواب میں اہل علم جو یہ چھڑ رفر مات ،آپ اے ' ختم نبوت' میں شائع کرنے کے سئے بھیج دیے ، یہ ایک بہتر ین علمی خدمت بھی ہوتی اور اس سے صحابہ کرام رضوان ابتد علیہم اجمعین کی عظمت و محبت بھی قلوب میں جاگزیں ہوتی ۔ جھے اندیشہ ہے کہ اس خط میں جس جذبا تیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے ، خدانخواستہ آگے نہ بڑھ جائے ، اور کل پہ کہا جانے گے کہ قر آنِ کریم میں جلیل القدرا نبیائے کرام میں ہم السلام کو ۔ نعوذ بابقد ۔ ظالم کہا گیا ہے ، مشلاً:

آ وم عليه السلام كے بارے ميں دوجگہ ہے:

"وَلَا تَقُرْبَا هَذِهِ الشَّحرة فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ." (البقرة:٣٥١ماعراف:١٩)

حضرت موی علیدالسلام کے مارے میں ہے:

"رَبّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسي فَاغْفِر لِيّ." (القمص:١٦)

حضرت یونس علیه اسلام کے بارے میں ہے:

"لا إله إلّا أنَّتَ سُبْحانكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ." (١، نبياه: ١٨)

اب ایک' سپاوانبیاء' تشکیل دی جائے گی اوروہ ، ہزرگوں کے نام اس مضمون کا خط جاری کرے گی کہ:'' تر تبیب قر آن میں وہ کون لوگ تھس آئے تھے جوا نبیائے کرام کے ذشمن تھے؟ تا کہان کا ہندوبست کیا جائے!''

ظاہر ہے کہ انبیائے کرام کا مرتبہ حضرت زبیر رضی ابقد عنہ ہے ہر تر ہے اور '' فتم نبوت'' کوقر آن کریم ہے کیا نسبت…؟

اب اگر انبیائے کرام علیہم السلام کے حق میں قرآن کریم کے مقدس الفاظ کی کوئی مناسب تأویل کی جاسکتی ہے تو اسی تشم کی تأویل حضرت زبیر رضی ابلد عنہ کے حق میں القد علیہ وسلم کے الفاظ کی بھی کیوں نہ کرلی جائے؟'' فتم نبوت' میں '' وُشمنانِ صحابہ'' کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں …!

## حضرت امير معاويد صى الله عنه كب اسلام لائے؟

سوال: ... حصرت امير معاويد رضي المدعنه كب اسلام لائع؟ اوركس موقع پرايمان لائے تھے؟ تفصيل ہے تحريركريں۔

جواب:...مشہورتوبہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی القدعنہ فتح کمہ کے دن اسلام لائے ،کیکن' الاصابہ' (ج:٣ ص:٣٣٣) میں واقدی سے نقل کیا ہے کہ آپ صلح حدید ہے بعد اسلام لائے تھے،کیکن اپنے اسلام کا اظہار فتح کمہ تح موقع پر کیا۔ (۱) حضرت معاویہ نے بزید کو اِقتد ارکیوں ویا ؟

سوال: مشہوراورحضور سلی الله علیہ وسلم کے پیارے محالی حضرت معاویہ رضی الله عند دیکے رہے تھے کہ ان کا بیٹایز پرنہایت فاسق وفاجرہے، تویز بدکو اقتدار کیوں ویا گیا؟

جواب :... یزید کافسق حضرت معاویه رضی الندعنه کے سامنے ظاہر نہیں ہوا ہوگا۔

 <sup>(</sup>١) أسلم هو وأبوه وأمّه هند بنت عتبة بن ربيعة ... يوم الفتح، وقد روى عن معاوية أنه قال: أسلمت يوم عمرة القصاء
 ولكني كتمت إسلامي من أبي الى يوم الفتح. (البداية والنهاية ح: ٨ ص ٢١٠ طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) قبال ابن حبجر. فبمعاوية معذور فيما وقع منه ليزيد، الأنه لم يثبت عندة نقص فيه . النجر (تطهير الجنان واللسان ص:٢٥، الابن حجر المكي، طبع كتب حامه مجيديه، ملتان) مزيرتفيل كركي يرت معاوي المراقع ن:٢ ص:٢٢٨ الله فراويل.

# حضرت حسین رضی اللّدعنه اور برزید کے بارے میں مسلک اہل سنت

### حضرت حسين اوريزيد كي حيثيت

سوال:..مسلمانوں میں واقعہ کر بلا کے حوالے ہے بہت کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، پچھ لوگ جویزید کی خلافت کو سیجے مانتے ہیں، حضرت حسین رضی الندعنہ کو باغی قرار دیتے ہیں، جبکہ یزید کوامیر المؤمنین کہتے ہیں۔از راہ کرم بیفر مایئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہنے والوں کے لئے کیا تھم ہے؟ یزید کوامیر المؤمنین کہنا کہاں تک ڈرست ہے؟

جواب:...اہلِ سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت حسین رضی القد تعالیٰ عنہ حق پر تھے، ان کے مقابعے میں یزید حق پرنہیں تھا، اس کئے یزید کوامیر المؤمنین نہیں کہا جائے گا، حضرت حسین رضی القد تعالیٰ عنہ کو'' یاغی'' کہنے والے اہلِ سنت کے عقیدے ہے اغی ہیں۔ (۱) یاغی ہیں۔

صیح حدیث میں آنخضرت صلی القدعلیہ و<sup>سل</sup> کا ارشاد ہے کہ:'' حسن وحسین (رضی الله عنہما) نوجوا نانِ اہلِ جنت کے سردار ہیں''(ترندی)۔

جولوگ حضرت حسین رضی اللہ تی لی عنہ کو .. نعوذ ہا بلد! . '' ہاغی'' کہتے ہیں ، وہ کس منہ سے بیاتو قع رکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت وسیادت میں جنت میں جائمیں گئے ...؟

### کیایزیدکوپلیدکہناجائزہے؟

سوال:...مسئله دریافت طلب به به که ایک مشهور حدیث بسنسد و منطقطنیه به که جو پهلا دسته فوج کا قسطنطنیه پرحمله آور جوگا ، ان لوگول کی مغفرت ہوگا ۔ یز بدہجی اس دینے میں شریک تھا ، اس کے اس کی مغفرت ہوگا ۔ ایسی صورت میں ' یز بدپلید' کہنا

 <sup>(</sup>١) قال أهل السنة والجماعة ان الحسين رضى الله عنه كان الحق في يده وقد قُتل ظلمًا. (شرح عقائد ص ١٢٢ ، حاشيه بمر > طبع مكتبه خير كثير). وأيضًا وأمّا ما تقوّه بعض الجهلة من ان الحسين كان باغيًا فباطل عند أهل السُّنَّة والجماعة، ولعل هذا من هذيانات الخوارح، الخوارح عند الجادة. (شرح فقه الأكبر ص٨٤٨ طبع دهلي).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى منعيد قال: قال رسول أنه صلى الله عليه وسلم؛ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. (ترمذى ج:٢)
 ص:٢١٨، مناقب أبى محمد الحسن بن على والحسين بن على).

من سب ہے؟ لوگ کتابوں میں میز بیدگوا کھڑاس نام ہے یادکرتے ہیں۔ وُوسرے کون جانتا ہے کہ بیز بدے مرنے سے پہلے تو ہکر لی جو اللہ بہتر جو نتا ہے، جب تک اس کا یقین نہ ہوجائے کہ فلال کی موت کفر پر ہوئی ، اس کو کا فر کہنا یا اس کو لعنت کر ناصیح جو گا یائییں؟
جواب :.. بیز بیدگو پلیداس کے کا رناموں کی وجہ ہے کہاجا تا ہے۔ حضرت حسین رضی امتدعنہ کی شہادت ، اہل مدید ہو گاتی عم اور کعبہ شریف پرسٹک باری اس کے تین سر لدوور کے سیاد کارنا ہے ہیں۔ یہ کہنا کہ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی امتدعنہ کو آل کیا، لہذا اس کی کوئی ذمہ داری بیز بیر برع کر نہیں ہوتی ، بالکل غیط ہے۔ ابن زیاد کو حضرت حسین رضی التدعنہ کا مقا بلہ کرنے کے بی تو کوف کا گور زبنایا گیا تھا۔ جہال تک حدیث شریف میں مغفرت کی بشارت کا تعلق ہے، وہ بالکل صیح ہے ''' سیکن اس سے بیٹا ہے نہیں ہوتا کہ بیز بدے غلط کا موں کو بھی صیح کہا ج نے ۔مغفرت گنا ہمگاروں کی ہوتی ہے، اس سے مغفرت اور گناہ میں کوئی تعارض نہیں دیے ۔ گوریز بید کے خفر کا فتو کی و بنا س پر ہم بھی نہیں دیے ۔ گوریز بید کے کفر کا فتو کی و بنا س پر ہم بھی نہیں دیے ۔ گوریز بید کے کفر کا فتو کی و بنا س پر ہم بھی نہیں دیے ۔ گوریز بید کے کفر کا فتو کی و بنا س پر ہم بھی نہیں دیے ۔ گوریز بید کے کورکا فتو کی و بنا س پر ہم بھی نہیں دیے ۔ گوریز بید کے کورکا فتو کی و بنا س پر ہم بھی نہیں دیے ۔ گوریز بید کے کورکا فتو کی و بنا س پر ہم بھی نہیں دیے ۔ گوریز بید کے کورکا فتو کی و بنا س پر ہم بھی نہیں دیے ۔ گوریز بید کے کھرکا فتو کی و بنا س پر ہم بھی نہیں دیے ۔ گوریز بید کے کورکا فتو کی و بنا س پر ہم بھی نہیں دیے ۔ گوریز بید کے کورکا فتو کی و بنا س پر ہم بھی نہیں دیے ۔ گوریز بید کے کورکا فتو کی و بنا س پر ہم بھی نہیں دیے ۔ گوریز بید کے کورکا فتو کی و بنا س پر ہم بھی نہیں دیے ۔ گوریز بید کے کورکا فتو کی و بنا س پر ہم بھی نہیں دیے ۔ گورین بی سے کہ کورکا کورکا کورکا کورکا کورکا کورکا کورکا کی میں کی کورکا کی میں کورکا کورک

(۱) وينزيد أهيو المؤمنين، وكان قبيح الآثار في الإسلام قتل أهل المدينة وافاضل الناس وبقية الصحابة رضى الله عهم يوم المحرة في آخر دولته، وحاصر ابن الزبير رصى الله عنه في المسجد المحرام واستخف بحرمة الكعبة والإسلام فأماته الله في تلك الأيام. إلغ رحمهرة أنساب العرب لابن حرم ظاهرى صنا ١١١ طبع دار المعارف، مصن. تفصيل عن ويحين اسماء الحلقاء والولاة وذكر مددهم ص ١٥٥، ١٥٨٠ طبع مصور (٢) كتب يزيد إلى ابن مرحانة ان اغر ابن الزبير فقالا. لا أجمعهما للفاسق أبدًا أقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعروا البيت الخ. (تاريخ طبرى ح ٥٠ ص ١٨٨٣). وبعث أهل العراق إلى الحسين الرسل والكتاب يدعونه إليهم، فحرح من مكة إلى العراق في عشر ذى الحجة ومعه طائفة من آل بيته رجالًا ونساءً وصبيانًا، فكتب يريد إلى وليه بالعراق عبيدالله بن زياد بقلته فوجه إليه جيشًا أربعة آلاف . إلخ. (تاريخ الخلفاء ص. ١٩١ طبع مؤسسة الكتب الثقافية). عبيدالله بن زياد بقلته فوجه إليه جيشًا أربعة آلاف . إلخ. (تاريخ الخلفاء ص. ١٩١ طبع مؤسسة الكتب الثقافية). (٣) قال عمير فحدث أم حرام، قلمت، يا رسول الله! أنا فيهم؟ قال أنب فيهم، قالت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبُوا، قالت أم حرام، قلمت، يا رسول الله! أنا فيهم؟ قال أنب فيهم، قالت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتى يعزون البحر قد أوجبُوا، قالت أم حرام، قلمت، يا رسول الله! أنا فيهم؟ قال أنب فيهم، قالت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتى عفري وسلم أول جيش من أمتى عنوي الله عليه وسلم أول جيش من أمتى المتم وسلم أول جيش من أمتى وسلم أول جيش من أمتى المتم وسلم المتم وسلم أول جيش من أمتى المتم وسلم أول جيش أول المتم وسلم المتم وسلم المتم وسلم المتم وسلم أول جيش أول المتم وسلم المتم وسلم أول المتم وسلم المتم وسلم المتم وسلم المتم وسلم المتم وسلم المتم وسلم وسلم المتم وسلم

يغزون مديسة قيصر مغفور لهم، فقلت: أنا قيهم يا رسول الله أقال. لا. (صحيح بخارى، كتاب الجهاد، باب ما قبل في قتال الروم ج: اص: ٩٠ م، ١٠ م). الروم ج: اص: ٩٠ م، ١٠ الله الدهلوى في شرح تراجم أبواب البخارى: (قوله مغفور لهم) تمسك بعض الناس بهذا الحديث في سحات يزيد الأنه كان من جملة هذا الحيش الثاني، بل كان رأسهم ورثيسهم على ما يشهد به التواريخ، والصحيح اله ألا يثبت

(۱) قال الشاة ولى الله الدهلوى في شرح تواجم ابواب البحاري: (قوله معقور لهم) تمسخت بعض الناس بهذا الحديث في سحات يزيد لأنه كان من جملة هذا الحيش الثاني، بل كان رأسهم ورثيسهم على ما يشهد به التواريخ، والصحيح اله لا يثبت بهذا البحديث إلا كونه مغفورًا له ما تقدم من ذبه، على هذه الغزوة لأن الجهاد من الكفارات، وشان الكفارات إزالة آثار اللذنوب السابقة عليها لا الواقعة بعدها، نعم لو كان مع هذا الكلام أنه معفور له إلى يوم القيامة يدل على نجاته، وإذ ليس فليس بل أمره مفوض إلى الله تعالى فيسما ارتكبه من القبائح بعد هذه الغزوة من قتل الحسين عليه السلام، وتخريب المدينة والإصرار على شرب الخمر إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه كما هو مطرد في حق سائر العصاة عنى أن الأحاديث الواردة في طأن من استخف بالعترة الطاهرة، والملحد في الحرم والمبدل للشّة، تبقى مخصصات لهذا العموم لو فرض شموله لجميع الذنوب. (شرح ترجمة أبواب البخارى، ملحقة بخارى شريف ص ١٣٠ على طبع نور محمد كتب خانه).

(۵) ولا يخفى أن قوله. "والحق بعد نقله الإتفاق" ليس في محله مع أن الرضى بقتل الحسين ليس بكفر لما سبق من أن قتله لا يختب الخروج عن الإيمان بل هو فسق وخروج عن الطاعة إلى العصيان ثم دعواه أنه مما تواتر معناه فقد سبق أنه لا يثبت أصلًا فيضلًا عن التواتر قبط على الدر قبط الأمر التوقف فيه ومرجع أمره إلى الله سبحانه . إلح وشرح فقه الأكبر ص ۸۸٠ وأيضًا اصول الدين لأبي اليسر بزدوى ص ٩٨٠ طبع مصر).

سیاہ کارناموں کی وجہ سے اس کو بہت ہے حضرات نے مستحق تعنت قرار دیا ہے، مگر اس کا نام لے کرلعنت ہم بھی نہیں کرتے ، مگر کسی پر لعنت نه کرنے کے میعن نہیں کہ اس کی حمایت بھی کی جائے، والتداعلم!

#### واقعة كربلامين يزيدكا كردار

سوال:...واقعة كربل ميں يزيد كے كردار كے بارے ميں علماء كى رائے مختلف ہے، اس كى صحيح حيثيت واضح كريں كہ يزيد لائق تعظیم ہے یالائق ملامت؟

جواب :... بزید کا کردار واضح ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنداس کے دور میں شہید ہوئے ، بلکہ پورے کا پورا کنیہ شہید کیا ا اس کے بعد کسی مسلمان کا دِل کب میا گوارا کرسکتا ہے کہ اس کو تعظیم کے الفاظ سے یا دکرے؟ امتد تع لی جماری بھی ہخشش فرمائے اور تمام گناہ گارمسلمانوں کی بھی بخشش فرمائے۔

#### يزيد كے متعلق ا كابر كامسلك

سوال:...امیرشر بعت سیّدعطاء المتدشاه بخاری رحمدالله کے صاحبز ادگان پزیدکونن پرسجھتے ہیں ، جبکہ ہمارے ا کا برمیں ے مولا نامحرقاسم نا نوتوی رحمدامتدنے بزیدکو' پلید' لکھا ہے۔ اور مولانا قاری محمد طیب مہتم وارالعلوم و یو بندر حمدامتد نے محمود احمد عباس کی کتاب'' خلافت امیر معاویہ ویزید'' کے رَوّ میں'' شہیدِ کر بلاّ اوریزید' ککھی۔ برائے مہر بانی بندے کے ان شکوک وشبہات کوؤ ورفر مائیں۔

جواب:... يزيد كے مسئلے ميں، ميں حضرت نا نوتو گ اور ديگرا كا برِ ديو بند كا مقلد ہوں ، والتداعلم!

### یزید پرلعنت بھیخے کا کیا حکم ہے؟

سوال:...کیایزید پرلعنت بھیجنا جائز ہے؟

جواب:...اال سنت كنزديك يزيد برلعنت كرنا جائز نبين، بدرافضيون كاشعار ب، قصيده بدء الامالي، جوابل سنت ك عقا ئد میں ہے،اس کا شعرہے:

> ولىم يىلىعىن يىزيىدًا بىعىد موت رم سوى الممكشار في الاغراء غال

(۱) یزید بے دولت از زُمرہ فسقہ ایست ، تو قف درلعنت او بنا براصل مقرر اہل سنت است کھخص معین راا گرچہ کا فریاشد تبجو پز بعنت نکر وہ اندمگر آ نکہ بیقیین معلوم كنندكة تم اوبركفر بوده كاليلهب الجمني وامرأته، ندة كداوش يانِ اعنت نيست، إنّ البليس يؤذون الله ورسوله لعمهم الله في الدنيا والآحرة. ( مكتوبات امام رباني، دفتر اوّل، مكتوب: ٣٥١، ص: ١١٣ طبع الجيح اليم سعيد، وابيناً دفتر اوّل، مكتوب: ٣٦٦ ص: ٣٨٧)\_

 <sup>(</sup>٢) لم يبلعن أحد من المسلف يزيد بن معاوية سوى الذين اكثر والقول في التحريض على لعنه وبالغوا في أمره وتجاوروا عن حـده كالرافضية والخوارج وبعض المعتزلة ..... فلا شك ان السكوت أسلم. (شوح الأمالي لمُلَا على القاري ص.٢٤٠ ۲۸، طبع استنبول).

اس کی شرح میں علامہ علی قاری کی کھتے ہیں کہ:'' یزید پرسلف میں ہے کسی نے لعنت نہیں کی ،سوائے رافضیوں، فارجیوں اور بعض معتز لہ کے، جنھوں نے فضول کوئی میں مبالغے سے کام لیا ہے۔'اوراس مسکے پرطویل بحث کے بعد لکھتے ہیں: ''فلا شک ان السکوت أسلم''

'' اس لئے اہلِ سنت کاعقیدہ ہے کہ نہ تو یزید پر بعنت کی جائے ، نہ حضرت حسین رضی القدعنہ کے مقابعے ہیں اس کی مدح وتوصیف کی جائے '''

يزيدا ورمسلك إعتدال

یزید کے بارے میں اُوپر جو دوسوال و جواب ذکر کئے گئے ہیں، ان پرہمیں دومتضاد مکتوب موصول ہوئے، ذیل میں پہنے وہ دونول مکتوب درج کئے جاتے ہیں،اس کے بعدان پرتبصرہ کیا جائے گا۔

پہلا خط

محترّ مى مولا نامحر بوسف لدهبيانوى صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

 ہے؟ ایسی عامیانہ بات مولانالدھیانوی نہیں کہہ سکتے۔'' میراوعظ' بڑے کل سے سناور پھر چند تھنٹے بعد ہفت روزہ'' ختم نبوت'' کا شارہ میر سے سامنے رکھ دیا، میں بیدد کیچ کر ذیگ رہ گیا کہ اس کی بات ذرست تھی! واقعی آپ سے'' سہو'' ہوگیا، میں بھی آپ کا اسم گرامی دیجہ آاور بھی'' بزید پلید'' کاعنوان! یاللعجب!

حضرت! لرپرواہیاں چھوڑ دیجئے! شیعیت، تفریات کا مجموعہ ہے، گرصدیال گزرگئیں، ندان کی تکفیر کی گئی، ندان کو اُمت مسلمہ سے کاٹا گیا، 'اسلامی فرقہ' 'سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اسپے دجل وفریب سے ٹی مسلمانوں کے دل و و ماغ پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، ماتم کے عل وہ خیالہ ت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مولانا ہوری مرحوم نے مودود بت کو جپالیس سال بعد پہچانا! مولانا منظور نعم نی نے 'شیعیت' کواب آکر بہجپانا! آپ کتنا عرصہ لگائیں گے!

خدا کے لئے سہائیت زوگی حجموڑ ہے ،صحابہ، تا بعین ، تبع تا بعین کے عزّ وشرف کا تتحفظ فر ، ہے ،من گھڑت بہتہ ، ت کو پہچا ہئے۔

والسلام ارشاواحم علوی ایم اے ہوائی اُڈ ہروڈ ،نز دمسجد اقصیٰ ،رحیم بارضان

#### ذوسراخط

محترم مولاناصاحب دامت بركاحبم

رمضان وشوال ۱۰ ۱۳ ھ، بمطابق اگست ۱۹۸۱ء کا شارہ نمبر: ۳-۳ ج: ۳۹زیر نظر ہے۔مسائل و اُ دکام کے زیرِ عنوان فضل القیوم نامی سائل کے ایک اہم سوال کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ:

"ابل سنت كے نزد يك يزيد پرلعنت كر ، جائزنيس ، يدرافضيو ل كاشعار ہے۔ "(ص: ١٢- ٢٥)\_

آپ کومعلوم ہے کہ محود احمر عب کی تشد دا میز تحقیق اور مودووی کی من فقانہ تالیف' خلافت و الموکیت' کے بعد اس طرح کے بیسائل ایک خاص اجمیت حاصل کر چکے ہیں ، اس لئے ہیں اس عربے توسط ہے مزید تحقیق اور دوایات کی تطبیق کامتنی ہوں۔

مسائل ایک خاص اجمیت حاصل کر چکے ہیں ، اس لئے ہیں اس عربے کے توسط ہے مزید تحقیق اور دوایات کی تطبیق کامتنی ہوں۔

آپ کے اس جو اب سے معلوم ہوتا ہے کہ المل سنت میں ہے کوئی بھی جو از لعنت بن ید کا قائل نہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پی رحمہ اللہ اپنی شہر کا آفاق کتاب ' السیف المسلول' میں فرماتے ہیں :

'' فقير كنز ديك مختار بات بيب كه يزيد پرلعنت كرنا جائز ب اور حققين الل حديث كا فد بب بهى يهى ب بان ميں إمام ابوالفرج ابن جوزى بھى جيں بھى وجلالت شان ميں بہت أو نچے ،انہوں نے اس مسئے پرايک كتاب بھى لھى ہے جس كانام ہے:''المو د على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد''صفي: ۴۸۸۔

تر جمان مسلک اہل و یو بندھیم الاسلام حضرت مولا تا محمد طیب مد ظلہ انعالیٰ الشہید کر بلاا دریزید' میں فر ماتے ہیں: '' بیسب شہ دئیں ہم نے اس لئے نہیں پیش کیس کہ نمیں یزید پرلعنت کرنے سے کوئی خاص دیجیں ہے، نہ ہم نے آج تک بھی لعنت کی ، ندآ کندہ ارادہ ہے ، اور ندان لعنت ٹابت کرنے والے علماء وائر۔ کا منشایز پدکی لعنت کوبطور وظیفہ کے چیش کرنا ہے ، ان کا منشا صرف بزید کوان غیرمعمولی ناشائستگیوں کی وجہ ہے مستحقِّ بعنت قرار دینا یا زیادہ ب زیادہ بعنت کا جواز ثابت کرنا ہے۔''

#### علامه آلوى رحمه الله تعالى صاحب رُوح المعانى فرمات بين:

"ان الإمام أحمد لما سأله ولده عبدالله عن لعن يزيد، قال: كيف لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه؟ فقال عبدالله: قد قرأت كتاب الله عز وجلّ فلم أجد فيه لعن يزيد! فقال الإمام: ان الله تعالى يقول: "فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولنُك الذين لعنهم الله...." (محر:٢٣،٢٢)\_وأي فساد وقطعية أشد ممّا فعله يزيد."

#### چندسطرول کے بعد فرماتے ہیں:

"وقد جزم بكفره، وصرح بلعنه جماعة من العلماء، فمنهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي، وسبقه القاضي أبويعلي، وقال العلامة التفتازاني. "لا نتوقف في شانه بل في ايمانه لعبة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه." وممن صرح بلعنه الجلال السيوطي عليه الرحمة. (١٩٦١ماني ج:٢١ ص:٢٢)\_

وأنا أقول الذي يغلب على ظني: أن الخبيث لم يكن مصدقًا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وان مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى، وأهل حرم نبيه عليه الصلوة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة ومعد المماة، وما صدر منه من المغازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من القاء ورقة من المصحف الشريف في قذر. ولا أظن ان أمره كان خافيًا على أجلة المسلمين اذ ذاك، ولكن كانوا مغلوبين مقه ورين لم يسعهم الا الصبر ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا، ولو سلم أن الخبيث كان مسلمًا فهو مسلم جمع من الكبائـر ما لَا يـحيـط بـه نـطـاق البيـان، وأنـا أذهـب الى جواز لعن مثله على التعيينــ " (روح العالى ٢١: ٣

آ پ جیسے معتدل اور متین صاحب علم پرضروری ہے کہ اس مسئے کی تنقیح قر ماکر جواب عنایت فر ماویں اور ا کابرین اہل ۔ سنت کے ان مختلف اقوال کے درمیان تطبیق وے کر ذہنی اُلجھن کو دُورفر ، ویں۔ عبدالحق رحيم يأرخان

جواب: . . بید دونوں خط پزید کے بارے میں افراط وتفریط کے دوا نتہائی سروں کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک فریق " حب بن بد" میں بہاں تک آ کے نکل گیا ہے کہ" مدح بن بد" کو اہل سنت کا شعار ٹابت کرنے لگا ہے، اس کی خواہش ہے کہ بن بد کا تَهُ را كُرُ ' خلفائے راشدین' میں نہیں تو كم از كم'' خلفائے عادلین' میں ضرور كيا جانا جا ہے ، اور بزید كے سدسالہ دور میں جو تقیین وا قعات زونما ہوئے ، لیعنی حضرت حسین رضی القدعندا ور دیگر اہل ہیت کاقتل ، واقعۂ حرّہ میں اہل مدینہ کاقتل مام اور حصرت عبدالقد بن زیررضی الندعنما کے مقالبے میں حرم کعبہ پر پورش ، ان واقعات میں یزید کو برحق اور اس کے مقالبے میں اکا برصحابہ کو اہام برحق کے باغی قرار دیاجائے۔

ڈومرافریق'' بغض پڑیڈ' میں آخری سرے پر ہے ،اس کے نز دیک پزید کی سیاہ کاریوں کی ندمت کاحق ادائبیں ہوتا ، جب تک کہ پزید کو دِین وائیمان سے خارج اور کافر دمعون نہ کہا جائے۔ بیفریق پزید کواس عام وُعائے مغفرت ورحمت طلبی کامستحق بھی نہیں سمجھتا جواُ مت چمد بید(علیٰ صاحبہا انصلوٰ قاوالسلام ) کے گناہ گاروں کے لئے کی جاتی ہے۔

لیکن اعتدال و توسط کا راسته شایدان دونول انتها دک کے جی میں ہوکر گزرتا ہے، اور وہ یہ کہ بزید کی مدح سرائی ہے احتراز کیا جائے ، اس کے مقابلے میں حضرت حسین ، حضرت عبدالقد بن زبیر اور دیگر اَجلّهٔ صی به و تا بعین (جو بزید کی فوجوں کی تیج ظلم ہے شہید ہوئے ) کے مؤقف کو برح سمجھا جائے ، لیکن اس کی تمام تر سیاہ کاریوں کے باوجود چونکہ اس کا خاتمہ بر کفر کسی دلیل قطعی سے شہید ہوئے ) کے مؤقف کو برح سمجھا جائے ، لیکن اس کی تمام تر سیاہ کاریوں کے باوجود چونکہ اس کا خاتمہ بر کفر کسی دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے ، اس لئے اس کے کفر میں تو قف کیا جائے ، اور اس کا نام لے کر لعنت سے اجتناب کیا جائے ، جمہور اہل سنت اور اکا بر ویو بند کا یہی مسلک ہے اور یہی سلامتی کی راہ ہے ۔ حضرت مولا ناسیّد مجمد بوسف بنور کی تورالقدم قدہ '' معارف اسنن' میں لکھتے ہیں :

"ويويد لا ريب في كونه فاسقًا ولعلماء السلف في يزيد وقتله الإمام الحسين خلاف في الملعن والتوقف قال ابن الصلاح: في يزيد ثلاث فوق: فوقة تحبه، وفوقة تسبه، وفوقة متوسطة لا تتولاه ولا تلعنه قال: وهذه الفوقة هي المصيبة ... الخ." (ع:٢٠ ص:٨) ترجم:..." يزيد كفاس بون يس توكوني شك بين ، اور ملائه سلف كااس بين اختلاف بك يزيد يراور الم صين كوت لين يراحت كي جائي اتوقف كياجائدا بين صلاح كيت بين كه: يزيد كيار بارب من تمن فرقة بين الكفرة الله محبت ركمتا به الكفرة الله يخض ركمتا به اورائ كاليال ويتاب، اورائك فرقد مين ندروب، وه ندائ اليهاجان الموادن الله يرافعت كرتا ب ابن صلاح كيت بين كه: يكوفه عاده كون صواب يرب."

حضرت بنوری قدس سرۂ کی استحریر ہے معلوم ہوا کہ یزید کے نسق پرتو اہلِ سنت کا قریب قریب اجماع ہے، البت اس میں اختلاف رہا ہے کہ یزید پرلعنت کی جائے یا اس کے معاطع میں توقف کیا جائے؟ مکتوب دوم میں اس فریق کی نمائندگی کی تئی ہے جو یزید کے ایمان میں بھی شک رکھتا ہے اور بلاتر قرواس پرلعنت کے جواز کا قائل ہے۔ اگر چہ یہ قول بھی سلف کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جمہورا کا براہل سنت اور اکا بردیو بنداس کو گناوگارمسلمان سمجھتے ہوئے اس پرلعنت کے بارے میں توقف ہی کے قائل ہیں۔

، مدح یزیدکوابل سنت کا شعار قرار دینا، جیسا کہ ہمارے علوی صاحب کی تحریر سے متر شح ہے، ایک نیاانکشاف ہے، جو م از کم ہماری عقل وہم سے بالا ترچیز ہے۔

ہمارے بعض اکا برکے قلم ہے' یزید بلید'' کالفظ نگل جاتا ہے، میرا جومضمون ہفت روزہ'' ختم نبوت' میں ایک سوال کے

جناب عنوی صاحب غورفر ما کمیں کہ یہاں دو بحثیں الگ الگ ہیں؛ ایک سیکہ یزید کا استخارف صحیح تھا یہ نہیں؟ اور وُ دسرے بیکہ خلیفہ بین کا استخار ف صحیح تھا یہ نہیں؟ اور وُ دسرے بیک خلیفہ بن جانے کے بعد اس نے جو کارنا ہے انجام دیئے وہ لائق تحسین ہیں یالائق نفرت؟ اور ان کارناموں کی بنا پروہ اہل ایمان کی محبت اور مدح وستائش کا مستحق ہے، یا نفرت و بیزاری اور مذمت و تقبیعے کا؟

جناب علوی صاحب کا استدال ل اگر بچے مفید ہوسکتا ہے تو پہلی بحث میں ہوسکتا ہے کہ چونکہ بہت سے صحابہ و تا بعین نے اس سے بیعت کر لی تھی ، اس لئے اس کے استخلاف کو تیجہ سمجھنا جا ہے ، ہر چند کہ اس استدال پر بھی جرح وقدح کی کافی مخبائش ہے، لیکن یہاں استخلا ف پر بید کا سند کر ہے ہوگی صاحب کا یہ شبقطعی طور پر بے کل ہے۔ یہاں تو بحث پر بید کے بہاں استخلا ف سے بعد کے کارنا موں سے ہے کہ مند خلافت پر شمکن ہونے کے بعد اس نے جو بچھ کیا ، وہ خبر و برکت کے اعمال سے یہ فت و بجو رہے گئے گیا ، وہ خبر و برکت کے اعمال سے یہ فت و بجو رہے ان کی وجہ ہے وہ ' طاہر و مطہر'' کہلانے کا مستحق ہے یا ' پلید و ملعون'' کہلانے کا ؟ اور ان کا رنا موں کے بعد اس کے بارے

<sup>(</sup>١) كَتُوبات أمام رباني بكتوب:٢٥١، وفتر أوّل ص:١١٨ حمد جبارم، أيضاً كمتوب:٢٧١ وفتر أوّل ص:١٨٨\_

<sup>(</sup>١) منتحيل الايمان ص: الدسطيع مجتباتي \_

<sup>(</sup>٣) أَدُونُ عُزِيزِي عَ: الص: ١٠٠ طبع مجتبا لَي \_

میں اکا برائمت نے کیا رائے قائم کی؟ میں اوپر بتا چکا بھول کہ اس کے سہ سالہ دور کے تین واقعات مشہور ہیں، آنخفشرت سلی القہ سیہ وسلم مے مجبوب نواسہ حضرت حسین رضی القہ عنہ اور ان کے اہل بیت کا قتل ، حرم مدینہ کی پاما کی اور اہل مدینہ کا قتل عام ، حرم کعبہ پر نوح ت سی کئی ۔ کیا کوئی ایسا شخص جس کے ول میں ایمان کی رمق ہو، ان شکین واقعات کے بعد بھی اس کے ول میں بیزید کی محبت اور اس کی عزت وعظمت باتی رہ عتی ہے؟ کیا بھارے عوی صاحب کسی صحابی یا کہ جلیل القدر تا بعی کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں، کہ انہوں نے ان واقعات پر بیزید کو داو تحسین دکی ہو؟ اور کیا ہے واقعات بھارے عوی صاحب کے نزدیک آنخضرت میں القد عدید و کا ایڈا کے موجب نہیں ہوے ، ول گئی ہیں القد عدید و کا ایڈا کے موجب نہیں ہوے ، ول گئی ہیں بید کی جایت و کا لفت ہے ذبی کوفا ک و خون میں ہو جو کہ جب خوالفت ہے ذبی کوفا کہ و خون میں ہو اور حرم کعبہ پر فوج کشی کر کے اس کی خون میں بڑیا یا جار ہا ہو اور حرم کعبہ پر فوج کشی کر کے اس کی حرمت کومن یا جار ہا ہو اور ورم کعبہ پر فوج کشی کر کے اس کی حرمت کومن یا جار ہا ہو اور ورم کی ہو جو کہ نہیں ہو ہو دور بید کی تحریف و توصیف میں رطب اللمان ہو ۔ حق تو تی شانہ ہمیں اپنی مرضیات کی تو نیس عظافر ما کمیں ۔

کیاصحابہ کوآج کی وُنیا کی رنگینیاں معلوم تھیں؟

سوال: ..آج کی وُنیا بہت رَنگین ہے، کیا صحابہ کرام گو بیٹم تھا کہ کسی زیانے میں وُنیاس قدر رَنگین ہوجائے گی؟ اور ہو گول میں دِین داری کم ہوجائے گی اوروُنیاان برغالب ہوجائے گی؟

بواب: ... جی ہاں! رسول ایند علیہ وسلم نے اس ہے آگاہ فر «یا تھا، جیسا کہ احادیث میں ان کامفصل تذ ترہ (۴) موجود ہے۔

<sup>(</sup>۱) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أنا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين يأتي بحزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين والمر عليهم العلاء بن الحضر مي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافت صلوة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرّصوا له فتبسم حين راهم فقال أطكم سمعتم بقدوم أبى عيدة وأنه جاء بشيء قالوا أحل يا رسول الله قال فابشروا والملوا ما يسرّكم فوالله ما الفقر أحشى عليكم ولكن أحشى عبيكم أرتسط عليكم المدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما الهتهم وصحيح بخارى ح: ٢ ص: ١٩٥١، باب ما يحذّر من زهرة الدنيا والتنافس فيها).

<sup>(</sup>٢) التنفيس كي الله و كيفي: " معرجا ضرحه يت أول كية كين من أرحضرت مو ، نامحمه يوسف لدهيا نوي طبع مكتبه لدهيا نوى -

# إجتتها دوتقليد

### تقليد كى تعريف وأحكام

سوال: بتقلید کی تعریف ان انفاظ میں کی جاتی ہے کہ: تقلید کا مطلب بیہے کہ جس شخص کا قول ما خذِ شریعت میں سے نہیں ہے، اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کئے بغیر عمل کر لینا۔ اہلِ حدیث حضرات اس عمل کوسخت گناہ کی ہات تصور کرتے ہیں، سیکن مجھے اس ہی قول کو مجھنا ہے، تگر پہلے جو میں تمجھا ہوں، ظاہر کرنے کی سعی کرتا ہوں، تا کہ بعد میں آپ کی ہات آس نی سے بجھ سکوں۔

شربیت کا ما خذاً دِلهُ شرعیه ہیں ،کسی مجتهد کا کوئی قول ہوا دروہ قول اَ دِلهُ شرعیه کے تحت کسی نہ کسی دلیل کے تحت ہو، یہ ہات کیا تقلید میں داخل ہے؟ شاید جہاں تک میں سمجھا ہوں ،ایہ قول تسلیم کر نا ابلِ حدیث کے نز دیک تقلید نہیں ، کیونکہ وہ قوں تو ا دِلهٔ شرعیہ سے ثابت ہے۔

۲:...میراذاتی تجربہ ہے کہ اہلِ صدیث یہاں ایک غلطی کرجاتے ہیں ، وہ یہ کہ مجتبد کے قول پراگران کواَ دلۂ شرعیہ ہے ہی کوئی دلیل خود مجھ آجائے ، پھرتو ٹھیک ہے ، اگران کاعلم کسی قول کی دلیلِ شرعی تک رسائی نہ کر سکے ، پھراس قول کو وہ جو جا ہیں کہتے پھرتے ہیں۔

و وسری بات جومیں سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مندرجہ بالاتقلید کی تعریف کے تحت مقدر، اہام کے قول کو ماُخذ شریعت تو نہیں سمجھتا، وہ تو اَولئ شرعیہ بین ایکن کوئی ایسا قول (معموم نہیں کہ ایس قوں ہے بھی یانہیں) جس پر اَدلئ شرعیہ کا ثبوت نہ ہو، لینی اَدلۂ شرعیہ ہے وہ مسئلہ معلوم نہ ہو سکے، صرف مجتہد کا اجتہا دہی ہو یارائے ہو، اس قول پر دلیل کا مطالبہ کے بخیر ممل کر لیمنا۔ کیونکہ اس کا مقام یہ ہے کہ وہ قر آن وسنت کے علوم پر بصیرت رکھتا ہے، قول پر دلیل طلب نہ کرنے کے یہ معنی ہیں یا بچھا ور؟

ایک ہات اور کینے کی جس سے کررہا ہوں، ٹاید میں نہ جھ سکا ہوں، گر اظہار کے لئے کررہا ہوں کہ آج کل لوگ ساتھ ،ستر صفحے کی کتاب میں ڈھائی تین سوحوالوں کا پیوندلگا کر چھاکا بچھٹا بت کرتے ہیں۔ ماہنامہ' بینات' محرّم الحرام ۲۱ ۱۲ اھآپ کا مضمون جو '' اصلا ہی مف ہیم' کے بارے میں تھا، اس کے آخر کے جملے جو تبلیغ ہے متعمق تھے، کوئی بھی آپ کے نام ہے ندط حوالہ دے کر تحریر کرسکتا ہے، یعنی: اہل تبلیغ ، حضرت شیخ نور القد مرفقہ کی کتابوں اور آپ کی تعلیمات کو حریز جان بنائے ہوئے قبل و حرکت کر دہ ہیں (نہ کہ قرآن و حدیث اور صحابہ ہے کے طریقے ، بلکہ حضرت شیخ کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں)، جیسا کہ اعتراضا کہ جاتا ہے کہ حضرت موانا کا الی سے فرہ بیا: میراول جا ہتا ہے کہ طریقہ میرا ہواور تعلیم حضرت تھ نوٹ کی گ جواب: شرقی دلائل چار ہیں، اند کتاب امتد، ۲ند. سنت رسول الله، ۳ند، ۱۲ مت اور ۱۲: تیاس مجتمدین یا بہا تین چیز وں کے تواہل حدیث بھی منکر نہیں ، البعثہ چوتھی چیز کے منکر ہیں۔

ع: جومسائل صراحنا کتاب وسنت یا اجماع سے ثابت ہوں ،اوران کے مقابعے میں کوئی اور دلیل نہ ہو، وہاں تو تیاب مجتبدین کی ضرورت ہی چیش نہیں آتی ،الہت جن مسائل کا ذکر کتاب وسنت اور اجماع میں صراحنا نہ ہو، ان میں شرعی تھم معلوم کر نے کے لئے تیاس واجتہاد کی ضرورت چیش آتی ہے۔ (۲)

۳:...ای طرح جس مسئلے میں بظاہر دا کل متعارض ہوں ، وہاں تطبیق یا ترجیح کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ کہ یہ منسوخ تو نہیں ؟ بیانِ جواز پر تومحمول نہیں ؟ کسی عذر پر تومحمول نہیں ؟ وغیرہ وغیرہ۔

سمند... ان دومرحلوں کو طے کرنا مجتبد کا کام ہے، یعنی غیرمنصوص مسائل کا تھکم معلوم کرنا ، اور جن مسائل پر وا کل بظاہر متعارض ہوں ،ان میں تطبیق وتر جیح اوران کے محامل کی تعیین۔

2: اورلوگ دوشم کے بیں، ایک جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، وُ وسرے عامی، جواس کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پس ندکورہ بالا دومرصوں میں مجتہد پرتو اجتہاد لازم ہے، کہ وہ انسانی طاقت کے بقدر پوری کوشش کرے کہ اس مسئلے میں القد درسول کا تقعم کیا ہے؟ اور عامی کواس کے سواحیارہ نہیں کہ وہ کس مجتہد کی چیروی کرے۔

۱:... عامی کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ جس مجتہد کی پیروی کرر ہاہے ، وہ اہل علم کے نز دیک لائقِ اعتماد ہو، ہرمستے میں اس ہے دیس کا مطالبہ کرنا ، اس کے لئے ممکن نہیں ۔ پس سے حاصل ہوا اس قول کا کہ مجتہد کے قول کو بغیر مطالبہ دلیل کے ما نتا تقلید ہے۔ (۵)

ے:... اہلِ حدیث بھی درحقیقت مقلد ہیں، کیونکہ جن اکا ہر کے قول کو وہ لیتے ہیں، ان سے دلیل کا مطالبہ ہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، گویا ترک تقلید بھی ایک طرح کی تقلید ہے۔

را) ثاه ولى الشخد في واوى قدل مرة قربات إلى: "حقيقة الإجتهاد على ما يفهم من كلام العلماء استفراع الجهد في ادراك الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها الى أربعة أقسام الكتاب والسُّنة والإجماع والقياس." (عقد الحيد ص ١٨). وأيضًا في المحسامي، فإن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسُّنة واجماع الأُمّة، والأصل الوابع القياس المستسط من هذه الأصول الثلاثة. (الحسامي مع المامي ص. ٣ طبع كتب حانه مجيديه ملتان).

(٢) مبدؤه ما قاله هو على مصد إلى اخد بكتاب الله إذا وحدته فما لم أجده فيه أخذت بسة رسول الله، والأثار الصحاح عه التي في أيدى الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وادع قول من شئت، ثم لا أحرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا التهى الأمر إلى التابعين وعدد رحالًا منهم قد اجتهدوا فلى ان أجتهد كما اجتهدوا. رسطوية الإحتهاد في الشريعة الإسلامية ص ٢٠٠، طبع دار الشروق، جدّة).

(4) فتاوئ شامية، مطلب في طبقات الفقهاء (ح: ١ ص. ٢٥، طبع ايج ايم سعيد).

ر ") وهو محمول من له قدرة على استباط الأحكام من الكتاب والسُنَّة، والا فقد صوح العلماء بان التقليد واجب على العامي، لتلا يضل في دينه (ميزان الكبرى ح ١ ص ٨٨ طبع مصر، اليواقيت والحواهر ج ٢ ص:٩٢).

(۵) النقليد اتباع الإنسان عيره فيما يقول أو يفعل معتقد للحقية من غير نظر الى الدليل كان هذا المتبع حعل قول العير أو فعده فلادة في عقه من عير مطالبة دليل. (كشاف اصطلاحات الفون ج. ٢ إص ١٤٨٠ ١ ، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

۱۰۰۰۰۱۸ نیس کے بیٹی معلوم ہوا ہوگا کہ کی مجہد کا قول دلیلِ شری کے بغیر ہوتا ہی نہیں ''البتہ یہ ممکن ہے کہ بعض اوقات وہ دلیل ایک عامی کے فہم وادراک سے اونچی ہو،خصوصاً جہال دلائل شرعیہ بظاہر متعارض نظر آتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات ایسے موقعوں پر انمیہ اِجتہاد کے قول کو بے دلیل کہتے ہیں، حالانکہ'' بے دلیل ہوئے'' کا مطلب سے ہوتا ہے کہ دلیل ان کے فہم سے بالاتر ہے۔ وَ ومر کے فقطوں میں میں کہتے کہ دلیل کاعلم شہو سکنے کو وہ دلیل کے شہوئے کا نام دیتے ہیں، حالانکہ عدم شی اور چیز ہے اور'' عدم مِعم'' اور چیز ہے۔ اور چیز ہے۔ بیوبی بات ہے جوآب نے نمبر ۲ میں ذکری ہے۔

9:... اَدِلدُ شرعید در حقیقت تین بی ہیں ، لیکن قولِ مجہند کو جو دلیلِ شرعی کہا جاتا ہے ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ بمیشہ کسی نہ کسی در کئی ہے ۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ بمیشہ کسی نہ کسی دلیلِ دلیلِ شرعی (خفی یا جلی ) پر بنی ہوتا ہے۔ گر اس دلیل شرعی کو مجہند ہی تھیک طور ہے بھتا ہے ، اس لئے عامی سے حق میں قولِ مجہند کو دلیلِ شرعی قرار دے دیا گیا ہے۔ شرعی قرار دے دیا گیا ہے۔

ان المنتقق کی کتابوں کے بارے ہیں اس نا کارہ نے جو پھی تکھا ہے ، سیاتی وسباق ہے اس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ اس کے یا وجو داگر کو تی اس سے علط استدلال کرنے بیٹھ جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ لوگوں نے غلط استدلال کرنے کے لئے قرآن کریم کا بھی لحاظ نہیں کیا ، اس تا یا کہ کی ژولیدہ تحریر کا کیوں لحاظ کرنے گئے ...؟

### أئمه اربعة كامسلك برحق ب

سوال:...آپ نے اپنی کتاب میں فقد تفی کو ہی گویا معیار نجات قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ: دُوسرے ایکہ شوا شرے تبعین کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ میں جہال رہتا ہول ، وہال فقد شافعی کے بائے والے زیادہ ہیں اور میری زندگی بھی امام شافعی کی منے والے زیادہ ہیں آپ کی کیارائے ہے؟ میں جہال است کے بارے میں پریش ن ہول ، کیا میرے لئے مسلک کی تبدیلی ضروری ہے؟ اور بیہ نظایر مشکل ہے۔ کیاامام شافعی کا مسلک کتاب وسنت کے ظاف ہے؟ میری اس البحن کودور فرمادیں۔

جواب:... آنجناب کی سلامتی قبم اور حق پیندی ہے جی خوش ہوا، حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کواپی رضا ومحبت نصیب قرمائمیں۔

حضرت امام شافعی چارائمہ میں ہے ایک ہیں، اور چاروں امام برحق ہیں، ان کے درمیان حق و باطل کا اختلاف نہیں، کلکہ رائح و مرجوح کا اختلاف ہے، میں چونکہ حنی ہوں، اس لئے امام ابو صنیفہ کے مسلک کو آخر ب الی الکتاب والسنة بجھتا ہوں، اور امام شافعی اور دیگر اکا بر انکہ کے مسلک کو بھی برحق مانتا ہوں، ان اکا بر ہیں ہے جس کے ساتھ واعق دواعقا دزیا دہ ہو، اس کے مسلک پڑمل

(٢) قبان أصول الشرع ثبلالة. الكتاب والسُنَّة واجماع الأُمَّة، والأصل الرابع القياس، المستنبط من هذه الأصول الثلاثة. (حسامي مع النامي ص٢١، طبع كتب خانه محيديه ملتان).

<sup>(</sup>١) فقد بان لك يا أخى مما نقلناه عن الأنمة الأربعة أن جميع الأثمة ابحتهدين دائرون مع أدلة الشرع حيث دارت ..... وان مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسُّنَّة. (ميزان الكبرى ج١٠ ص:٥٥ طبع مصر).

 <sup>(</sup>٣) فقد بان لك يا أخى مما نقلناه عن الأثمة الأربعة أن جميع الأثمة اعتهدين دانرون مع أدلة الشرع حيث دارت وأن مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسُّنَّة." (ميزان الكبرى ح: ١ ص:٥٥).

کرتے رہٹاان شاءالقدؤ رابعیم نجات ہے۔

چونکدآپ کی طویل زندگی حضرت امام شافعی کے مسلک حقد پر گزری ہے، اور چونکدآپ جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں فقد شافعی کے مسائل بتائے والے بکٹرت ہیں، اس لئے میری رائے یہ ہے کہ آپ کے لئے فقد شافعی کی پیروی میں سہولت ہے، آپ ای گوا ختیار کئے رہیں۔

کتاب وسنت کے نصوص کی تطبیق میں حضرات ائمیہ کا نقط نظر مختنف ہوتا ہے، اس لئے امام شافعی کا پہلوبھی یقینا تو ی ہوگا، اور آپ کے لئے بس اتناعقیدہ کافی ہے، اور اگر آپ امام ابو صنیفہ کا مسلک اختیار کرنا چاہتے ہیں تو شرعا اس کا بھی مضا کقتہ بیس، بشرطیکہ فقہ شفی کے مسائل بتانے والا کوئی شخص میسر ہو۔ (۱)

### أئمَه ُ أربعهُ حق يربين

سوال:..ا یک صاحب نے کھوالت کے تھے جن کا جواب آپ نے قرآن وحدیث نے بین ویا، بلکہ برسوال کے جواب بیل آپ نے لکھا کے دفق کے زویک اس کا جواب بیل آپ نے لکھا کے دفق کے زویک اس کا جواب بیل آپ نے لکھا ہے کو فقی کے زویک اس کا جواب بیل ہے۔ اس جواب سے بیس نے انداز و کیا گرآپ بی کوئیں مانے ہیں، کیونکہ اگر آپ امتداور رسول کو مانے تو یہی کہتے کہ قرآن وصدیث میں اس طرح ہے، یا یہ کہتے کہ بی نے اس طرح ہے، یا یہ کہتے کہ بی نے اس طرح ہے، یا یہ کہتے کہ بی نے اس طرح ہے، یا یہ کہتے کہ بیل ہے، فعال حدیث سے تابات ہے اور فعال حدیث سے بال مرتب کے مقال ما ابو حقیقہ کا مقلد ہے، جواب نہ بیل کہ امام ابو حقیقہ کا مقلد ہے، اس لئے لوزی ہے کہ فتوی اس کے موافق و یا جب بی کہ امام ابو حقیقہ کا مقلد ہے، اس لئے دب بیم کس اس لئے لوزی ہے کہ فتوی بالقہ! آن وسنت کا حوالہ ہے، اس کے بارے بیس یہ کہنا کہ جم فعوفہ بالقہ! آن کوشرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئیں مانے داری جو بیل کہ بیلوگ قرآن کوئیس مانے۔ اس کے دارے بیس یہ کہنا کہ جم فعوفہ بالقہ! آن کوئیس مانے۔ اس کے دارے بیس یہ کہنا کہ جم فعوفہ بالقہ! آن کوئیس مانے۔ اس کے دارے بیس یہ کہنا کہ جم فعوفہ بالقہ! آن کوئیس مانے۔ اس کے دارے بیس یہ کہنا کہ جم فعوفہ بالقہ! آن کوئیس مانے۔ اس کے دارے بیس یہ کہنا کہ جم فعوفہ بالقہ! آن کوئیس مانے۔ اس کے دارے بیس یہ کہنا کہ جم فعوفہ بالقہ! آن کوئیس مانے۔ اس کے دارے بیس یہ کہنا کہ جم فعوفہ بالقہ! آن کوئیس مانے۔ اس کے دارے بیس یہ کہنا کہ جم فعوفہ بالقہ! آن کوئیس مانے۔ اس کے دارے بیس کے دارے دارے بیس کے دارے کی دیس کے دارے بیس کے دارے کوئیس کے دارے کی دور بیس کے دارے کی دور کے دارے کی کوئیس کے دارے کی دور بیس کے دارے کی دور بیس کے دارے کی کوئیس کے دارے کی دور بیس کے دارے کی دور بیس کے دارے کی دور کے دارے کی کوئیس کے دور کے در بیس کے دور کے

<sup>(</sup>١) . فعليكم ستى وسنة الحلفاء الراشدين المهديين. . الحدرواه ابوداؤد واحمد والترمذي قال الشيح عبدالغنى الحددي الدهلوي. ومن العلماء من عمم كل من كان على سيرته عليه السلام من العلماء والحلفاء كالأثمة الأربعة المتبوعين ابحتهدين. (انحاح الحاحة حاشيه ابن ماجة ص:٥ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين).

<sup>(</sup>٢) فقد بال لك يا أحى مما بقلناه عن الأنمة الأربعة أن جميع الأنمة ابحتهدين دانرون مع أدلة الشرع حيث دارت ... وان مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسنة. (ميزان الكبرى ج: اص:٥٥).

<sup>(</sup>٣) بل يجب عليهم اتباع اللين سبروا اى تعمّقوا ويؤنوا اى اوردوا ابوابا لكل مسئلة عليحدة فهذبوا مسئلة عليحدة فهدبوا مسئلة على العوام تقليد من تصدق بعلم الفقه . . . وعليه بنى ابن الصلاح منع تقليد عير الأنمة الأربعة الإمام الهسمام امام الأئمة إماما أبوحيفة الكوفى، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام احمد رحمهم الله تعالى وحزاهم عسا احسن الحزاء لأن ذلك المدكور لم يدر في غيرهم . (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص ٢٢٩ طبع لكهنئ، وأيضًا والإنصاف ان انحصار المذاهب في الأربعة واتباعهم فضل الهي وقبوليته عد الله تعالى لا مجال فيه للتوجيهات والأدلة (تفسير احمدي لمُلاجيون ص ٢٩٤١).

سوال:...کیا چاروں اثمہ، امام ابوطنیفہ، امام مالکہ، امام شافعی اور امام احمد بن طنبل نعوذ بالقد! القداور اس کے رسول کو مانے والے نہیں تھے؟ اور اگر تھے تو پھر ہم ان کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں ، جب کہ وہ بھی سب نبی بی کو مانے تھے تو پھر ہم بھی کیوں نہ کہتیں کہ نبی کے نز دیک اس مسکے کا جواب یوں ہے، فلال حدیث سے ثابت ہے؟

جواب:... بیرچاروں ائمکہ رحمہم القد، القد ورسول کے ماننے والے تھے، ان حضرات نے قرآن وحدیث ہے استدلال کرکے مسکل بیان فر وسئے ہیں اور بعض موقعوں پر اختلاف فہم کی وجہ ہے ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے، اس سے ان میں سے ان میں ایک کا حوالہ، دراصل اس کے فہم قرآن وحدیث کا حوالہ ہے۔

سوال:...ان چاروں! ماموں میں اختلاف کیوں ہے؟ ایک کہتا ہے: نماز میں ہتھ ناف پر ہاندھو، دُومرا کہتا ہے: ہاتھ سینے پر ہائدھو، تیسرا کہتا ہے: ہاتھ سینے کے بنچے باندھو، چوتھا کہتا ہے: ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھو، دِین میں اگر چاروں طریقے ہے ہاتھ ہائدھنا سیج ہے، نی نے اس طرح نماز پڑھی ہے تو پھرہم دین میں کیوں اختلاف بیدا کرتے میں کہ ہم رے زویک یوں ہے، چاروں طریقوں کو حدیث ہے تابت کرکے بتاہیے؟

جواب:... بیافتلا فات محابہ کرام رضوان ابتد علیم اجمعین کے درمیان بھی ہوئے ، چونکہ ان اکا بر کے درمیان اختلا فات روئے ،اس لئے ہمارے لئے ناگز مرجوا کہ ایک کے قول کولیس ،اور وُ وسرے کے قول کونہ میں۔

سوال:... کیاچ رول مامول میں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو نبی نے کہال فر ، یا ہے کہ تقلید ایک امام کی ضروری ہے؟

جواب:...قرآن وحدیث پڑمل کرنا واجب ہے، اوراختلاف ہونے کی صورت میں ، اورغلبہ بہوی اور فہم ناقص کی صورت میں قرآن وحدیث پڑمل کرنے کا ذریعے صرف یہ ہے کہ جن اکا ہر کافہم قرآن وحدیث مسلم ہے، ان میں ہے کی ایک کے فنوی پڑمل کیا جائے ،اس کا نام تقلید ہے۔

سوال:..کیا امول نے بھی کہا ہے کہ ہماری تقلیدتم پرواجب ہے؟ اور کیا تقلیدنہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ جبکہ اس کاعمل قرآن وحدیث کےمطابق ہواورووصرف قرآن وحدیث کو بی ، نتا ہو۔

جواب:...ان اُنمَه وین پراعتاد کے بغیر قرآن وحدیث پر مل ہو ہی نہیں سکتا ،ادر جب قرآن وحدیث پر مل نہ ہوا تو انبی (۴) ظاہر ہے۔

سوال:...کیا جاروں اوا مم غلط تھے جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں گی؟ صحابۂ ورچاروں خلفاءٌ جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں گی ،

<sup>(</sup>٢٠١) گزشته صفح کا حاشیه تمبر ۱۳ ملاحظه قرما تمیل -

<sup>(</sup>٣) وَفَى ذَلَك (اى التقليد) من المصالح ما لا يخفى، لا سيّما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدّا واشرنت الفوس الهواى واعجب كل ذي رأى برأيه. (حجة الله البالغة ح: ١ ص: ٥٣ ا ، طبع مصر).

<sup>(</sup>٣) اعلم ان في الأخذ لهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة، وفي الإعراض عنها مفسدة كيرة. (عقد الحيد لشاه ولى الله رحمه الله ص: ٣١، طبع مصر).

وہ صرف قر آن وحدیث کو مانتے تھے، فقہ کا ہٰ مونشان نہیں تھا ، تو کیا نعوذ بالقد! بیسب غلط راستے پر تھے؟ انہوں نے دین کونہیں سمجھ تھ جو بعد کے عالمول نے سمجھا ہے؟

چواب:.. تقلید کی ضرورت مجتهد کوئیس غیر مجتهد کو ہے،حضرات خلفائے اربعد رضی التدعنہم ،اورحضرات انمکه اُربعد حمہم الله خود مجتهد شخے ،ان کوکسی کی تقلید کی ضرورت رئت نظی ، جو محض ان کی طرح خود مجتهد ہو، اس کوبھی ضرورت نہیں ،لیکن ایک عام آ دمی جو مجتهد نہیں ،اس کوتقلید کے بغیر جیارہ نہیں۔ ( )

سوال:...اگر دین تقلید کا نام ہے اور تقلید کرنا ضروری ہے تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو چاروں خلفا ٹاکی طرف نسبت کریں، ایک کے: میں صدیقی ہوں۔ أو دسرا کہے: میں فی روتی ہوں۔ تبیسرا کہے: میں عثانی ہوں۔ اور چوتفا کہے: میں علی کو ہ ننے والا ہوں۔ اگر س طرح کوئی کے تو میں مجھتا ہوں کہ سارے اختلافات ختم ہوجا کمیں ، کیونکہ ان چاروں میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں ہواہے۔

جواب:...جس طرح چاروں ائمہ جبتدین کا فدہب مدوّن ہے،اس طرح چاروں خلف نے راشدین رضی القدعنہم کا فدہب مدوّن نہیں ہوا، ورنہ ضروران ہی حضرات کی تقلید کی جاتی ،اور یہ بھٹا کہان چاروں کے ورمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، بے علمی کی بات ہے،حدیث کی کتابوں میں ان کے اختلافات مذکور ہیں۔ ا

### أئمهُ أربعةً كحق يربهونے كامطلب

سوال: ... عرض یہ ہے کہ مسئد تقدید میں بندہ ایک عجیب مشکل کا شکار ہے ، الحمد لقد! میں حنفی سی ہوں ، پچھ عرصہ قبل مولا نا مودودی کے '' مسلم اعتدال'' کے بارے میں پڑھتار ہا، ان کی رائے یہ ہے کہ جب چاروں امام حق پر ہیں ، تو پھر ہم جس وقت جس کے مذہب برجا جی عمل کرلیں ، کوئی نقصان نہ ہوگا۔ مثلاً : بھی رفع یدین کرے ، بھی نہ کرے ، بھی امام کے چیجے سورۃ پڑھے ، بھی نہ پڑھے ، وغیرہ وغیرہ ۔ یہ بات واقعی متاکر کُن ہے ، جس کے بعد درتی ذیل سوایات میرے ذہن میں آئے ہیں :

ا:...چاروں اور کے حق پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک امام کے نز دیک امام کے پیچھے قرامت تخق ہے منع ہے، جبکہ ؤوسرا امام سے ضروری قرار دیتا ہے، اور تہ پڑھنے ہے نمہ زنبیں ہوتی ، (اس طرح کے اور ؤوسر نے فرق میں جوآپ کے علم میں ہیں)۔ ۲: اگر کو کی شخص کبھی رچاروں اماموں کے مسلک پڑھل کر لے تو کیا حرج ہے؟ ۳:...چاروں اِماموں کی ما توں پڑھل، کیا قرآن وحدیث پڑھل نہ ہوگا؟ ۳: صرف امام ابوحنیف کی تقلید کو ضروری بجھ کر ؤوسروں کے مسلک پڑھل نہ کرنے کے کیا ولائل ہیں؟

را) - وقيد ذكيروا أن انحتهيد السطلق قد فقد، وأما المقيد فعلى سبع مراتب مشهورة، وأما نحن فعلينا اتناع ما رجحوه الح. (درمختار مع الشامي ج: 1 ص:٤٤، طبع ايج ايم سعيد).

ر؟) أعلما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشويف مدونًا، ولم يكن البحث في الأحكام يومنا مثل البحث من هؤلاء الفقهاء وكذلك كان الشيحان أبوبكر وعمر الخروجة الله البالغة ح١٠ ص١٣٠٠).

۵: عقلی ولائل کےعلاوہ جاروں مذہبوں پڑھل نہ کرنے کےشری ولائل کیا ہیں؟

۲:... نیز تقلید کی اہمیت بھی قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح کریں اور اہلِ حدیث حطرات جوتقبید کی وجہ ہے ہم پر طعن کرتے ہیں، تو ان کی بات کہاں تک وُرست ہے؟ (آپ کی کتاب'' اختلاف اُمت' میں بھی غامبًا ان سوالات کے کمل مانفصیلی جواب نہیں ہیں)۔

ذ وسرا مسئلہ بیہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں جوفرق ہے تو قر آن وحدیث کے اس سیسے میں کیا واائل ہیں؟ کیوند اہل حدیث حضرات کی خواتین مردول کی طرح نماز پڑھتی ہیں اور ہماری خواتین سے بیلوگ دلیل مانگتے ہیں۔

چواب: .. چروں او موں کے برتق ہونے کا مطلب ہیں کہ اجتہادی مسائل میں ہرجہدا ہے اجتہاد پڑھل کرنے کا منطقہ ہے۔ چونکہ چاروں اوام شرائط اجتہاد کے جامع تھے، اور انہوں نے انسانی طاقت کے مطابق مراد الہی کے پانے کی وشش کی ، اس لئے جس ججہد کا اجتہاد جس نتیج تک پہنچاس کے تق میں وہی تھم شرق ہے، اور وہ من جانب الله اس پڑھل کرنے کا منطق ہے۔ اب ایک ججہد نے ولاک شرعیہ پرخور کر کے ہیں جھا کہ اوام کی اقتد ایس قراحت ممنوع ہے، لمقول لمه تبعالى: "فاست معنوا لَهُ وانصنوا ایک ججہد نے ولاک شرعیہ پرخور کر کے ہیں جھا کہ اوام کی اقتد ایس قراحت ممنوع ہے، لمقول لمه تبعالى: "فاست معنوا لَهُ وانصنوا اس تو یہ فرخہور کو لکہ علیه السلام . "اذا أمن القاری فامنوا اس تو یہ جہد اِن ولائل شرعیہ کے پیش نظر مجبور ہوگا کہ اس سے تق کے ساتھ منع کرے۔

و وسرے مجتبد کی نظراس پرگئی کہ نماز میں سور و فاتحہ کا پڑھنا ہر نمازی کے لئے ضروری ہے ،خواوا مام ہویا مقتدی ، یا منفر د ، تو ہیہ ایٹے اِجہتماد کے مطالِق اس کے ضروری ہوئے کا فتو کل دے گا۔

الغرض ہر جہتدا ہے إجتہاد کے مطابق عمل کرنے اور توئی دیے کا مکلف ہے، یہی مطلب ہے ہرامام کے برحق ہونے کا۔

7:... جوشخص شرائط اجتہاد کا جامع نہ ہو، وہ اختلائی مسائل میں کسی ایک ججہد کا دامن بکڑنے اور اس کے تو ی پرعمل کرنے کا مکلف ہے، اس کا نام تعلید ہے۔ پھر تعلید کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بھی کسی امام کے تو ی پرعمل کر لیا، کبھی وُ وسرے امام کے تو ی پر میل ایک امام کے تو ی کو ایک امام کے تو ی کو ایک امام کے تو ی کو جائے ہو ہے، اگر اس کی ایک مسئلے میں وُ وسرے امام کے تو ی کو ایک نافس حیلہ جو ہے، اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو عام لوگوں کے بارے میں اس کا احتمال غالب ہے کہ اپنے نفس کو جس ججہد کا قو ی اچھا گھے گا، یا جو تو ی نفس کی خوابیش ہوا کہ جو اس کو لے لیا کرے گا۔ اس صورت میں شریعت کی بیروی نہیں ہوگ، بلکہ ہوا نے نفس کی بیروی ہوگی۔ اس کے خوابیش نفس کی بیروی ہوگی۔ اس کے خوابیش نفس کی بیروی ہے بچانے اور آئیس شریعت خداوندی کا یا بند کرنے کے سئے بقرار دیا گیا کہ کسی بیروی ہوگی۔ اس کے یا بند ہوجا ئیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) التقليد في اللغة . . قال المحققون من الأصوليين العامي وهو من ليس له أهلية الإجتهاد وان كان محصلا لبعض العنوم المعتبرة في الإجتهاد يلزمه اتباع قول المحتهدين والأخذ بفتواهم لقوله تعالى. "فَسْتُلُوْ آهُل اللَّذِكُو انْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُوْنَ". (تيسير الأصول الى علم الأصول ص: ٣٢٣ بحث في التقليد للشيخ عبدالرحمن محلاوي حنفي، وأيضًا. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص: ٢٢٢ طبع لكهنؤ).

 <sup>(</sup>٢) ... وفي وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب العرض والهوى، ومثل هذا لا يجور ناتفاق الأمّة. (الفتاوى الكبرى حـ٢٠ ص ٣٠٣ المسألة السابعة والأربعون، طبع دار القلم بيروت).

اور بعض صورتوں میں اس بے قیدی سے تعفیق لازم آئے گی،جس کی چھوٹی سی مثال ہے ہے کہ: ایک شخص نے وضو کی حالت میں عورت کو چھوا، یا ہے عضومت ورکو ہاتھ دگایا، اس نے کہا کہ: '' میں اس مستعے میں امام ابو صنیفہ '' کے قول کو لیتا ہوں'' ان کے نزویک ان چیزوں سے وضوفیوں ٹو ٹنا .. بھر اس سے خون ٹکا اتو کہا کہ: '' میں اس مستعے میں امام ش فعنی کے قول کو لیتا ہوں کہ خون نکلنے سے وضوفیوں ٹو ٹنا '' تو اس شخص کا وضو ہالا جماع ٹوٹ گیا، مگر اس نے برعم خود ایک مستعے میں ایک امام کے اور دُورس سے میں دُونس کے امام کے اور دُورس سے میں دُونس کے امام کے اور دُورس کے میں دُونس کا مام کے اور دُورس کے میں دُونس کا مام کے اور دُورس کے میں دُونس کا میں تھوں کو لیک کا میں کہ کے اس کے اس کے اس کا وضو قائم ہے ، طاہر ہے کہ ایک تلفیق شرعاً باطل ہے ۔ (۱)

البت بعض صورتوں میں اچ امام مقتد اک قول کو چھوڈ کر ذوسرے امام کے قول کو لین جائز اور بعض اوقات بہتر ہے، مثلاً:

و سرے امام کے قول میں احتیاط زیادہ ہے اور شخص کمال احتیاط کی بن پرؤوسرے امام کے فتو کی پڑکمل کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال
ایمی گزر چکی ہے کہ اور ما یوصنیفہ کے نزد یک مس مرا ڈاور ممس فر کر ناقض وضوئیس، وُوسرے اَنکہ کے نزد یک ناقض ہے، تو کوئی منفی برتقاضائے احتیاط اپنے عمل کے لئے وُوسے اَنکہ کے قول کو لے تو بید فرزع وتقو کی کی بات ہے۔ یاامام شافی کے نزد یک خون انگلے سے وضوئیس وُ نی والم کے لئے وُوسے اس مسئلے میں حفیہ کے نوگ پڑکمل کر ہے تو بید قرزع وتقو کی کی بات ہے۔ لیکن جس مسئلے میں حفیہ کے نوگ پڑکس کر نے تو امام الوصنیفہ کے نزد یک وہ مکر وہ تر کے کہ وہ مرے کے قول پڑکمل کرتا ہے تو امام الوصنیفہ کے نزد یک وہ مکر وہ ترکم کی بالدہ اس میں امام الوصنیفہ کے نزد یک وہ مکر وہ ترکم کی بلکہ مرتکب ہوگا۔ ایک حالت میں امام الوصنیفہ کے نول پڑکمل کرتا ہے تو امام الوصنیفہ کے نزد یک وہ مکر وہ ترکم کی بلکہ مرتکب ہوگا۔ ایک حالت میں امام الوصنیفہ کے نواف احتیاط ہے۔ (۱)

اور ای احتیاطی ایک نوع ہے کے ایک شخص اگر چددرجہ اجتہاد پر فائز نہیں ،لیکن قرآن و صدیث کے نصوص میں اتھی وسترس رکھٹ ہے، شریعت کے اُصول ومق صداور مبادی پر نظر رَهن ہے، اُحکام کے ملل واسباب کی معرفت میں اس کوفی الجمعہ حذافت و مہارت حاصل ہے، اس کا ول اپنے امام مقتد کے کسی منٹے پر مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مقابع میں دُوسرے امام مجتمد کا فتوی اسے اُقرب الی الکتاب واسنة نظر آتا ہے، ایسے شخص کے سئے اس مسئے میں دُوسرے امام کی تقلید کر لین روا ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ اس دُوسرے امام مجتمد کے فتوی کے تمام شروط وقیود کا عاظ رکھے، ورنہ وہی تلفیق لا زم آئے گی جس کا حرام بالا جماع ہونا اُوپر آچکا ہے۔ اُس کی جہد کے فتوی کے تمام شروط وقیود کا عاظ رکھے، ورنہ وہی تلفیق لا زم آئے گی جس کا حرام بالا جماع ہونا اُوپر آچکا ہے۔ بی وہ سے کہ تفقہ اور اجتہاد ہوئی وہی نازک اور دقیق ولطیف چیز ہے، ہم ایسے عامیوں کو اس کا تھیک ٹھیک سمجھنا بھی مشکل ہے، لہذا میں سے کہ در گیروم کام گیز ' پڑمل کریں۔ اور یہ جوآپ ہمارے لئے وین وایمان کی سلامتی اورخود رائی و بچے روی سے حفاظت اس میں ہے کہ '' یک در گیروم کام گیز' پڑمل کریں۔ اور یہ جوآپ

را) وأن البحكم الملفق باطل بالإجماع، وفي رداعتار. مثاله متوصيّ سال من بدنه دم ولمس امرأة ثم صلى فإن صحة هده الصلاة ملفقة من مدهب الشافعي والحنفي والتلفيق باطل فصحته منتفية. (رد اغتار ح ١ ص٥٠).

<sup>(</sup>٦) وان الحكم المنفق باطل بالإحماع، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقًا. (در مختار ج ا ص ۵۵)
(٣) وان الحكم الملفق باطل بالإحماع (وفي الشامية) وأنه يحور له العمل بما يحالف ما عمله على مدهبه مقددًا فيه عير امامه مستحمعًا شروطه و يعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة معما بالأحرى. (فتاوى شامى ح ا ص. ۵۵، طبع ايج ايج سعيد).

نے فرمایا کہ:'' مجمی رفع یدین کرلیا بھی نہ کیا بھی امام کے پیچے قرامت کی بھی نہ ک' ظاہر ہے کہ ایسے مخف کو بھی کیسوئی نصیب نہ ہوگ ، بلکہ بمیشہ تتجیر ومتر قدورہے گا کہ بیسی نہ کیا بھی نہ کیا 'بھی نہ کیا'' کا کوئی معیارتواس کے ذہن میں ہونا جا ہے کہ بھی کرنے کو کہ بلکہ بمیشہ تتجیر ومتر قدورہے گا کہ بیسی ہونا جا ہے کہ بھی کرنے کے اور کھی اور کھی ول کی جا ہت جبکہ کی وجہ کیا تھی؟اور کھی دِل کی جا ہت جبکہ سے طرشدہ بات ہے کہ جا رول اِ مام اپنے اِجتہا و کے مطابق برحق ہیں تو کیوں نہ '' یک در گیرو تھی میں' بڑمل کیا جائے؟

"ا:...اختلافی مسائل میں بیک وقت سب پرعمل کرنا تو بعض صورتوں میں ممکن ہی نہیں کدایک قول کو لے کر وُوسرے کو بہر حال چھوڑ نا پڑے گا ،اوراگر چا رول کے اقوال پرعمل کرنے کا بید مطلب ہے کہ جس سئلے میں جس کے قول پر چا ہا عمل کرنیا ، یا جب بی چا ہا ایک ہی سئلے میں ایک کے قول پر عمل کر لیا اور جب جی چا ہا وہ سے کے قول پر ، تو اس کے بارے میں اُو پر عرض کر چکا ہوں۔ بلا شبہ چا رول اِ ماموں کا عمل قرآن و صدیت ہی پر ہے ، کو مدارک اِ جہتا دمختلف ہیں ۔ لہندا کس ایک کی باتوں کو عمل کے لئے اِختیار کر لینا بھی قرآن و حدیث ہی جہتا کر لینا بھی قرآن و حدیث ہی جہتا کہ اِ ایک باتوں کو عمل کے لئے اِختیار کر لینا بھی قرآن و حدیث ہی جب کے اِختیار کر لینا بھی اُن و حدیث پر ہی عمل کرتا ہے۔

<sup>(</sup>١) أما في زماننا فقال أثمتنا لا يجوز تقليد غير الأثمة الأربعة، الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل. (فتح المين شرح الأربعين بحواله جواهر الفقه ج: ١ ص:١٣٢).

۲: ۔ تقلید کی اہمیت قرآن وحدیث کی روشی ہیں اُو پر وہ ضمج ہو چک ہے، اور کچی ہات تو یہ ہے کہ جو حضرات تقلید کی بنا پر ہم ضعفا پرطعن کرتے ہیں، تقلید سے ان کو بھی مفرنہیں ، کیونکہ ایک عامی آ دمی جو قرآن وحدیث کے نہم میں مرتبۂ اِجتہاد پر فائز نہیں ، لامی لہ وہ کس کی ون کر ہی چلے گا، اور مختلف فیہ مسائل میں سی نہ کسی اور م مجتبد کی تحقیق پر اعتماد کر نااس کے لئے ناگز میر ہوگا، مگر ہم ضعفا میں اور ان حضرات میں چندو جوہ سے فرق ہے :

اقل:... یہ کہ ہم ایک امام مجہدی تحقیق بڑل کرتے ہیں،جس کی امامت اور درجہ اِجہاد براس کا فائز ہونا تمام اکا برأمت کو مسلّم ہے (اس کا خلاصہ میں' اِختاد ف اُمت اور صراط متنقیم' میں قلم بند کر چکا ہوں )،اس کے باوجود ہم وُوسرے اکا براَ تمہ اور ان کے تہ بعین کے بارے میں زبانِ طعن دراز نہیں کرتے ، بلکہ ان کے وجہ ان کے اِجہاد کو واجب العمل جانے ہیں۔اور یہ حضرات اپنے سوا باتی سب کو باطل پرست جانے ہیں، ان پرزبانِ طعن دراز کرتے ہیں، گویا ان حضرات کے نزد یک عمل بالحدیث کا تقاضا پورائیس ہوتا، جب تک مقبولانِ اِلٰہی کی پوتین وری نہ کی جائے اور ان پر محرائی و باطل پر تی کا فتو کی صادر نہ کیا جائے ...!

دوم :... بیر کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تحقیق پڑس پیرا ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام گازمانہ پایاا ورصحابہ و تا ابعین کو دین پڑس کرتے ہوئے بہتم خود و یکھا۔ اور بیر حضرات اکثر و بیشتر ا ، م بخاری یا شخ ابن تیمیہ کی تحقیق کواؤنی درائے سیجھتے ہیں ، اور بھی ان کو بھی چھوڑ کر حافظ ابن حزم کی تحقیقات کو سرمہ چہتم بھیرت سیجھتے ہیں۔ اب بید حضرات ہی انصاف فرمائیں کہ صحابہ و تا بعین کے دور میں (جس کو صدیت شریف میں خیرالقرون فرمایا گیا ہے ) دین پر بہتر عمل ہور ہاتھایا مؤخر الذکرا کا بڑکے ذمانے میں ...؟

سوم :... بید کہ ہم لوگوں کواپٹے یہ می ہونے کا اعتراف ہے، اس لئے کسی امام مجتہد کی اقتدادین کی پیرومی کے لئے ضروری سمجھتے ہیں۔اس کے برعکس بید معٹرات اس کے ہا وجود کہ ایک آیت یا حدیث کا ترجمہ کرنے کے لئے بھی اُردوتر اہم کے بختی جیں ،اپنے آپ کو عامی مانے جس عار بجھتے ہیں اوراپنے کوائر کر جمتہدین کے ہم پلہ، بلکہ ان ہے بھی بالاتر بجھتے ہیں ...!

بہرحال اللِ حدیث حضرات اگر ہم عامیوں پر اس کئے طعن کرتے ہیں کہ ہم اپنے جہل کا اعتراف کرتے ہوئے کسی عالم رہائی اور عالم حقائی کی بیروی کو ابتاع شریعت کے لئے کیوں ضروری سجھتے ہیں؟ تو ہم ان کی طعن وشنیتے ہے بدمز وہیں ہوتے ، ابتد تعالی ان کے علم واجتہا وہیں برکت فرہ کمیں۔ ہم لوگ بھی اِن شاء ابتد! اکا برا نمر کی اِقتدا کرتے ہوئے جنت میں پہنچ ہی جا کمیں گے۔ وہاں پہنچ کر اِن شاء اللہ! ان طعن کرنے والے حضرات کو بھی کھل جائے گا کہ ان کے طعن وشنیع کی کیا تیت تھی ...؟

ے:..عورت کی نماز کے بارے میں'' اِختلاف اُمت اور صراطِ منتقیم'' حصیروم کے مسئلہ نمبر: ۳ میں ضروری تفصیل لکھ چکا ہوں ، وہاں مداحظہ فرمالیا جائے ، مگریہاں ایک نکتے کا مزیداضا فہ کروں گا:

میں نے وہاں تین روایات ذکر کی ہیں، دومرفوع، ایک خلیفہ راشد حضرت علی کا قول۔ نیز ہیں نے وہاں یہ بھی ذکر کیا کہ قریب قریب تمام اُئمہ اور فقہائے اُمت ، مرووعورت کی نماز ہیں (بعض مسائل ہیں) فرق کے قائل ہیں، جن کی تفصیل ان کی کتب فقہید ہے معلوم ہو گئی ہے۔

ابل حدیث حضرات جونماز کے مسائل میں مردوزن کی تغریق کے قائل نہیں، دوعموماً احادیث کے عموم ہے استدلال کرتے

یں، جن میں فر مایا گیا ہے کہ زُکوع اس طرح کیا جائے، بجدہ یوں کیا جائے اور قعدہ یوں کیا جائے۔ ان حفرات نے ان احادیث کومرد وجورت کے لئے عام بھی اور جن احادیث کا میں نے اور جوالہ دیا، ان کوضعیف قرار دے کرمستر دکر دیا۔ حالا نکہ اگر ان حضرات نے غور فر مایا ہوتا تو آئیس یہ بھی امشکل نہیں تھا کہ چاروں ایا موں نے مردو عورت کی نماز میں بعض مسائل میں جوتفریق فریا گی ہے، اس کا خشا مرز (پردہ) ہے، جس کی طرف میں ' اختلاف اُمت' میں اشارہ کر چکا ہوں، اور بیہ قشاخوداً حادیث میں جوتفریق فریان کا وجوب ساقط کردیا کے لئے جعداور جناعت کی حاضری کو لازم قرار دیا گیا ہے، لیکن عورتوں کے لئے ای تستر (پردہے) کی بنا پر ان کا وجوب ساقط کردیا گیا، اور ان کے جن احادیث میں دونوں کی نماز میں تفریق کی اور ان کے حق میں: '' وَ اُبِدُو تَنَهُ قُ خَیْلٌ لَٰهُ قُنُ '' (مفلوۃ میں ۱۹۹ فرمایا گیا۔ اس لئے جن احادیث میں دونوں کی نماز میں تفریق کی مضمون دارد ہوا ہے، دہ اگر ضعیف بھی ہوں تب بھی وہ عمومات کے مقابلے میں لائق ترجیح ہوں گی، کیونکہ عورت کا عورت ہونا خود اس کے تستر کو چاہتا ہے، پھرائم کی جائم الاتفاق فیصلہ بھی اس کا مؤید ہے، اہام بخاری نے تعلیقا اُمّ الدرداء رضی اللہ عنبا کا ارتفال کیا ہے کہ دومردوں کی طرح بیٹھی تھیں اور وہ فقیہ تھیں۔ (۱)

حافظ ابنِ جِرِ کی تحقیق میہ ہے کہ:'' بیائم الدرداء صغریٰ ہیں جو تابعیہ ہیں، اور تابعی کا مجرز کمل خواہ اس کا مخالف موجود نہ ہو، جت نہیں۔''(۱)

اس کے مقابلے بیں مندِ امام الی حنیفہ کی روایت ہے کہ: '' حضرت ابنِ عمر رضی اللہ عنہما ہے دریافت کیا گیا کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلی مندِ امام الی حنیفہ کی روایت ہے کہ: '' حضرت ابنِ عمر رضی اللہ علیہ وسلی کہ مث کر جیشا (لامع الدواری ج: من اسس) کریں۔''

ظ ہر ہے کہ آتخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے زمانے کی خواتین کاعمل جو تھم نبوی کے متحت تھا، أمّ الدرواء صغری تابعیہ کے عمل ہے اور نسب ہوگا، اور چونکہ اس تھم اور عمل کا خشہ وہی تستر تھا، اس لئے اس علت ہے مردول اور عور توں کی نماز میں تفریق فردس کے اس علت سے مردول اور عور توں کی نماز میں تفریق فردس کی تابت ہوجائے گی، جو نہ کورہ بالا احادیث میں مصرح ہیں، اور اَئمہ اُر بعد کے درمیان متفق علیہا بھی ہیں۔ وہاللہ التو فیق، واللہ أعلم و علمه اُتم و أحكم!

## أئمه إجتهاد واقعى شارع اورمقنن نهيس

سوال:..." اِتَّـخَدُوا اَحُبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرْبَابًا مِّنْ دُوُنِ اللهِ" اس كے مصداق توجم سب مقلدين بھى معلوم ہوتے بین ، كيونكہ جو جمارے مفتی حرام وحلال بتاتے ہیں ، ہم بھی اس پڑھل كرتے ہیں۔ ہم خود نہیں جانے وہ سيح كهدرہ ہیں یا غلط؟ خصوصاً

<sup>(</sup>١) "وكانت أمّ الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة." (بخاري ح: ١ ص: ١٣ ١ ، باب سنة الجلوس في التشهدي

 <sup>(</sup>۲) "وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية، لأبه ادرك الصغرى ولم
 یدرک الكبرى، وعمل التابعی بمفرده ولو لم یخالف لا یحتج به." (فتح الباری ج۰۶ ص:۳۰۱، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس).

اس آیت کے مصداق وہ عالی مریدین بھی ہیں جواپنے پیر کا تھم کسی صورت نہیں ٹالتے ، چاہے وہ صرت کے خلاف شریعت ہو، ان کے نعط اقوال کی دوراز کارتا ویلوں سے صحت ٹابت کرتے ہیں۔

جواب:...اگر کوئی احمق، ائمیراجتها در حمیم الله کو واقعنا شارع اور مقنن جھتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ اس آہے کریمہ کا مصداق ہے لیکن الله اُصول کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ''المقیاس مظہر کا هشت' یعنی ائمیراجتها دکا قیاس واجتها وا دکام شریعہ کا مثبت نہیں بلکہ ''مسظھر من المکتاب و السنة '' ہے، جوا حکام صراحنا کتاب وسنت میں فہ کورنہیں اور جن کے استخراج اور استنباط تک بم عامیوں کے علم وقیم کی رسائی نہیں، اُئمہ اِجتها دکا قیاس واستنباط ان اَحکام کو کتاب وسنت سے نکال لاتا ہے۔ تقلید کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ ہم لوگوں کا فیم کی رسائی نہیں، اُئمہ اِجتها دکا قیاس واستنباط ان اَحکام کو کتاب وسنت کی ہے، اُئمہ اِجتها دکا دامن پکڑنے کی مضرورت اس لئے ہوئی کہ ہم اِجاع کی اور اُخرشوں کی گڑھے میں نہ گر جا تھی، اور اکا ہر مشائح کی لغزشوں کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ ہم اِجاع کتاب ہدئی کے بجائے اِجاع ہوئی کے گڑھے میں نہ گر جا تھی، اور اکا ہر مشائح کی لغزشوں کی تھی اِقتد ا کی جائے۔ ''

### كيا أئمه أربعة بيغمرول كے درجے كے برابر ہيں؟

سوال:...کیا پینمبروں کے درجے کے برابر ہونے کے لئے کم ہے کم اِمام (امام اعظم ابوصنیفیّہ، امام شافعیؓ وغیرہ) کے برابر ہونا ضرورگ ہے؟

جواب:...إمام اعظم الوحنيفه اور إمام شافعي رحمهما الله تو أمتى مين ، اوركو ئي أمتى كسى نبي كي خاك پا كوبھى نہيں پہنچ سكتا ۔ ( - )

### كياإجتهاد كادروازه بندمو چكاہے؟

سوال:..علائے کرام سے سنتے آئے ہیں کہ تیسری صدی کے بعدے اِجتہاد کا درواز ہ بند ہو چکا ہے،اس کی کیے و جہ ہے؟ اوراس کے بعد چیش آئے والے مسائل کے صل کی کیا صورت ہے؟

جواب:... چوقی صدی کے بعد اجتبہ دِ مطلق کا دروازہ بند ہوا ہے، لیننی اس کے بعد کوئی جہتدِ مطلق بیدائہیں ہوا۔ جہاں تک نے چیش آمدہ مسائل کے حل کا تعلق ہے، ان پر اَئمہ جہتدین کے وضع کردہ اُصولوں کی روشنی میں غور کیا جائے گا اور اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔

 <sup>(</sup>١) نور الأنوار ص:٥، طبع مير محمد.

<sup>(</sup>۲) بىل يجب عليهم اتباع الذين سبروا، اى تعمقوا وبوبوا، اى اوردوا ابوابا لكل مسئلة عن غيرها، وجمعوا بينهما بجامع، وفرقوا بفارق وعللوا اى اوردوا لكل مسئلة علّته وفصلوا تفصيلًا، وعليه بنى ابن الصلاح منع تقليد غير الأئمة الأربعة الإمام الهمام امام الأئمة المام الكوفى، والإمام مالك، والإمام الشافعى، والإمام احمد رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا احسن المجزاء، لأن ذلك المذكور لم يدر في غيرهم. (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) الولى لا يبلغ درجة النبى. (شرح فقه اكبر ص: ٣٨). علمنا أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وسيد الأصفياء وسند الأولياء، ثم قال: ونبى واحد أفضل من جميع الأولياء وقد ضل أقوام بتفضيل الولى على المبي .... الخ. (شرح فقه الأكبر ص: ٣٣)، ٣٨، وطبع مجتبائي، بمبئي).

ا جہتاد کا درواز ہ بند ہوجانے کا بیمطلب نہیں کہ چوتھی صدی کے بعد اجتہاد ممنوع قرار دے دیا گیا، بلکہ بیمطلب ہے کہ ا جنتها دِمطکق کے لئے جس علم وقہم ، جس بصیرت وادراک اور جس ؤ رَع وتقو ی کی ضرورت ہے، وہ معیارختم ہو گیا۔اب اس در ہے کا کوئی آ دمی نہیں ہوا جو اجتہا دِ مطلق کی مند پر قدم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ شایداس کی حکمت بیٹھی کہ اجتہا دیے جو پچے متفصود تھا، لیتنی قر آن وسنت سے شرعی مسائل کا استنباط وہ اُصولاً وفروعاً تمل ہو چکا تھا، اس لئے اب اس کی ضرورت یاتی نیھی ، ادھراگر بیدورداز ہ ہمیشہ کو کھنلا رہتا تو اُمت کی اجتماعیت کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے، والقداعلم! <sup>(1)</sup>

741

کیاعلماءنے اِجنتہاد کا درواز ہبند کر کے اسلام کوز مانے کے ساتھ چلنے ہے روکا ہے؟

سوال: ... متبری ہیں تاریخ کومیں نے'' فوٹو کی شرق حیثیت' ہے متعلق فتوی پر پچھ گزارشات چیش کی تھیں اور آپ ہے رہنمائی جابی تھی ،اس کے بعد جے کے دنوں و مام میں موجود ندر با، انبذا آنے والے دوجمعوں کے اخبار نظرے نہ گزرے۔اگرآپ نے اس سلسلے میں پچور ہنمائی فرمائی ہوگی تؤمیں اس ہے محروم رو گیا۔ پچھلے دنوں ایک عالم دین ...جن کا نام یا دنہیں آر ہا.. نے مدیر کے نام خطشائع کرایااوراس میں تعریباً وہی کچھٹر مایا جوآپ نے فر مایا ہے،اس کے بعداس جمعہ کی اشاعت میں'' عکس یا تصویر''ازمفتی محرشفینگ شامل ہے۔ میں نے اس کو پڑھااور ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کے علم اور بصیرت ہے کون انکار کرسکتا ہے ،لیکن بات پھروہی آ جاتی ہے کہ اس کاحل کیا ہے؟ آج کے اس دور میں کیامسلمان کو ڈنیا ہے الگ تھلگ ہوجانا جا ہے ، کیونکہ بغیرتصوریہ کے موجووہ زیانے میں کچھ نہیں ہوسکتا۔ بیا یک عملی وُشواری ہے،جس کاحل اگرعلاء نہ پیش کرسکیس تو بیا یک خاموش اعتر اف ہوگا کہاسلام کا زمانے کے ساتھ جانے

کا دعویٰ خطاہے،اور بیاس لئے ہوگا کہ علما وئے اِجتہا دکا درواز ہبند کر کے اس دِین کواہیا بنا دیا ہے۔

جواب:... اضطرار کی حالت ہمیشہ مشتنیٰ ہوتی ہے، جان بچانے کے لئے مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، ای طرح توثو اگر کسی قانونی مجبوری کی بنا پر بنوا نا پڑے تو اس کی اجازت ہوگی۔ لیکن مسئلہ اپنی جگہ برقر ارر ہے گا کہ فو ٹوحرام ہے۔اسلام کے ز مانے کے ساتھ چلنے کا اگریدمطلب ہے کہ ہر جائز و ناجائز جوز مائے میں رائج ہوجائے اور ہر بے حیائی جواہل زمانہ کی نظر میں'' آرٹ اور فن' بن جائے ، اسلام کواس پرمبرتقعد ایل شبت کرنی جاہتے ،تو مجھےاعتراف ہے کہ اسلام اس ز ، ندسازی کا قائل نہیں ،اوراگراس کا یہ مطلب ہے کہ زمانے کے حالات خواہ کیے ہی ملیٹ جائیں ، اسلام ہر حالت کے بارے میں انسانیت کی سیجے رہنمائی کرنے ک صلاحیت رکھتا ہے ،تو یہ بات بالکل سیح ہے ۔لیکن ہما رااِصرار بینبیں ہونا چاہئے کہ اسلام فلال چیز کو جائز ہی قرار دے۔اسلام تو دِین فطرت ہے، اور بیا یک الی کسوئی ہے جس سے بیر کر کھا جاتا ہے کہ انسا نیت سیجے فطرت پر چل رہی ہے، یا فطرت سے بن وت کر کے غلط راستے پر چل نکل ہے؟ جہاں فطرت میں ذرایجی آئے ،اسلام اس کی نشاند ہی کرتا ہے اور انسانیت کوآگا و کرتا ہے کہ وواپی علطی کی اصلاح کرے۔ جو چیزیں نج راہوں نے سنج فطرت کی بنا پر ایجاد کر لی ہیں ،اسلام سے بیتو قع رکھنا کہوہ ان کی سنخ شدہ فطرت کی

 <sup>(</sup>١) والتفصيل في تسهيل الوصول الي علم الأصول (ص: ١١٩ طبع المكتبة الصديقية ملتان) وايضا في الشامية ج٠١ ص: ٧٤ "وقد ذكروا أن المجتهد الممطلق قد فقد، وأما المقيد فعلى سبع مراتب مشهورة واما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه

تقىدىق دىقىويب كرے، فطرت كے سانچے كوتو ژويئے كے مرادف ہے۔ ہاں! مسمانوں كونا گزیرِ اضطراری حالات پیش آ جائیں تو اسلام ان كے لئے الگ أحكام دیتا ہے۔

اجتہاد کا دروازہ کھلے ہوئے گا اگر یہ منہوم ہے کہ جو مسائل پہلے زمانوں میں پیش نہیں آئے تھے، کتاب وسنت میں غور وفکر
کر کے یہ معلوم کیا جائے کہ ان نئی صورتوں کے بارے میں خدا اور رسول کا تھم کیا ہے؟ تو یہ منہوم تیج ہے اور ایسے اجتہاد کا وروازہ کی
نے بند نہیں کیا۔ بیعلاء پرخالص تہمت ہے کہ انہوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کردیا ہے ۔ لیکن اگر اجتہاد کا دروازہ کھو لئے کا مطلب بیہ ہے کہ جو چیزیں خدا درسول نے فرض کی تھیں،
کہ جو چیزیں خدا درسول نے حرام کردی ہیں، ان کو اجتہاد کے زور سے حلال کردیا جائے، جو چیزیں خدا اور رسول نے فرض کی تھیں،
اب ان کی فرضیت کو اُٹھادی جائے ، جن با تول کو خدا ورسول نے کر اُئی اور فاحشے فرمایا تھا، اب اجتہاد کے ذریعے ان کو نیک کا دروازہ بند
بنادیا جائے ، تو بیدا جتہادئیس، بلکہ دین میں تحریف ہے۔ مسلم نول کو خدا کا شکراَ دا کرنا چا ہے کہ انہوں نے دین کی تحریف کا دروازہ بند
رکھا ہے، در نہ یہود د خصاری کے دین کی طرح ان کا دین بھی اب تک سنے ہو چکا ہوتا۔

کیا ہروہ کام بدعت ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے دور کے بعد نشروع ہوا؟ سوال:...کیا ہروہ کام جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے دور کے بعد شروع ہو، بدعت ہوگا؟ یا کام کی نوعیت دیچے کر اس پر بدعت کا فنو کی گئے گا؟

جواب:... دِین کاسیکمنا تو شریعت نے فرض قرار دیا ہے، اور دین سیکھنے کا رواج آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم اور صحابہ ّ کے زیانے میں بھی تھا،اس لئے کسی عالم ہے دین سیکھنااوراس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی تقلید کرنا بدعت نہ ہوا۔

# کیا تقلیدِ خصی بھی بدعت ہے؟

سوال:...کسی کام میں جس قدر بھی فائدہ نظر آئے ، وہ کام اگر نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا تو وہ بدعت ہی کہلائے گا،مثلاً: تفلید شخص۔

جواب: ... آپ کا بید خیال ہی غلط ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کے زمانے میں تقلید یا تقلید فی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معافی بن جبل رضی ابقہ عنہ کو یمن بھیجا تھا، اور یمن ہی کے وسرے ملاقے میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کو۔ بید دونوں حضرات اپنے علاقے کے معلم تھے اور وہال کے دوروگ ان سے مسائل شرعیہ معلوم کر کے ان پڑمل کرتے تھے۔ یہ ''تقلیقِ تحص'' نہیں تھی تو اور کیا تھی ...؟ ای طرح حضرت فاروق اعظم رضی ابتہ عنہ نے دور خلافت میں صحابہ کرام گرمختاف بلادواً مصار میں معلم بنا کر بھیجا، اور ہر علاقے کے لوگ ان صحابہ ہے مسائل

 <sup>(</sup>۱) الضرورات تبيح اعظورات ومن ثم جاز أكل الميتة . . الخد (الماشياه والنظائر ص:٣٣، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).
 (٢) "فاستلُوا أقل الذّكر ان كُنتُمُ لا تقلمُون (الانبياء:٤) أيضًا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 طلب العلم فريضة على كل مسلم . . . الخد (مشكوة ص:٣٠ كتاب العلم).

پوچھ کرعمل کرتے تھے، چنانچہ کوفہ کے لوگ حضرت ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ کے فتووں پرممل کرتے تھے، یہی'' تقلید شخص' بھی ۔ <sup>(1)</sup> کیاکسی ایک إمام کی پیروی ضروری ہے؟

سوال: میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ میں کسی ایک إمام کی پیروی لازمی نہیں سمجھتا، بلکہ جس کی جو بات دِل کو لگے اس پر عمل کرتا ہوں۔ جبکہ میری رائے یہ ہے کہ کسی بھی ایک اہام کی اِقتد اضروری ہے ، ورندآ دمی شترِ بے مہار ہے۔ برائے مہر ہانی وض حت فرما تمیں کہ وہ صاحب اینے عمل میں س حد تک ڈرست ہیں؟

جواب: سکسی امام کی پیروی نه کرتا، بلکه جس کا مستله دِل کو شگے اور اپنے لئے مفیدِ مطلب ہو، اس کو اختیار کر بیٹا، دِین کی پیروی نبیں بلکہ خواہش نفس کی پیروی ہے، 'اس لئے بیری تہیں۔

لسى ايك إمام كى تقليد كيول؟

سوال:... جب جارون إمام، إمام ابوحنيفةً، إمام شافعيٌّ، إمام ما لكُّ اور إمام احمد بن حنبلٌ برحق بين تو بهر جميس كسي ايك كي تقسید کرنا کیوں ضروری ہے؟ ان جاروں سے پہلے لوگ کن کی تقلید کرتے تھے؟

جواب: . . جب چاروں إمام برحق میں تو کسی ایک کی تقلید حق ہی کی تقلید ہوگ، چونکہ بیک وفت سب کی تقلید ممکن نہیں، لامحاله ایک کی له زمی هوگی - (۳)

دوم:....تقلید کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ کوئی آ دمی گمراہ ہو کر اِ تباع ہوی کا شکار نہ ہوج ئے جبکہ اَ مُدمعظام ہے پہلے کا دورخیرالقرون کا دورتھا، وہاں لوگ اپنی مرضی چلانے کے بجائے صحابہ کرام ﷺ یو چھے لیتے تھے۔ (\*\*)

(١) عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلَّمًا وأميرًا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأحته فأعطى الابنة النصف والأحت المصف. (صحيح بخارى ج ٣ ص:٩٩٤، باب ميواث البنات). حضرت عمرض القدعد في اللي وقد كنام ايك قط ٣٠٠ / يقرماي: "قلد بمعشت اليكم عمار بن يسار أميرًا وعبدالله بن مسعود معلَّمًا ووزيرًا، وهما من النجبآء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا بهما وقد الرتكم بعبدالله على نفسي." (تذكرة الحفاظ ج: ١ ص١٣٠).

 (٣) قال الحققون من الأصوليين: العامى وهو من ليس له أهلية الاجتهاد، وان كان محصلًا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول ابحتهدين والأخذ بفتواهم، لقوله تعالى: "فَسُنُلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ انْ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ". (تيسير الأصول الى علم الأصول ص:٣٢٣ بحث في التقليد). وايضًا في الفتاوي الكبري لابن تيمية ج ٢ ص.٣٣٠ وفي وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلمدون من يصححه بحسب الغرص والهوى ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمّة. (طبع دار القلم بيروت، المسألة السابعة والأربعون).

(٣) يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الإجتهاد النزام مذهب معيّن (الحاوي للفتاوي ج: ١ ص ٢٩٥٠). فقد صرح العلماء بان التقليد واجب على أنعامي لئلا يضل في دينه." (ميران الكبرى ج: ١ ص:٨٨، طبع مصر، اليواقيت والحواهر ح ٣ ص.، ٩). (٣) خير القرون قربي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (مشكوة ص٥٥٣٠، بـاب مناقب الصحابة). وبعد المأتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم وقلَّ من كان لَا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هذا هو الواجب في ذاك الزمان. (الإنصاف ص: ٥٩، لشاه ولي الله).

### ایکہ ڈوسرے کےمسلک پڑمل کرنا

سوال:...اگر کوئی مخص اپنے مسلک کے علاوہ کس مسلک کی چیروی ایک ہے زائد مسائل میں کرے تو کیو اس کی اس کی اس کی ا اجازت ہے؟ لیعنی اَ ربوئی شافعی ، اِ مام ابوصنیفہ کے مسئلے پڑمل کر ہے تو کیااس کی اجازت ہے؟

جواب:...اپنے اِمام کے مسلک کو چھوڑ کر دُوسرے مسلک پڑمل کرنا دوشرطوں کے ساتھ صحیح ہے: ایک بیہ ہے کہ اس کا منشا ہوائے نفس شہو، بلکہ دُوسرامسلک دلیل ہے اُتویٰ (زیادہ توی) اور اَحوط (زیادہ احتیاط والا) نظر آئے۔دوم بیکہ دومسلکوں کو گڈٹہ نہ کرے، جس کوفقہاء کی اصطلاح میں ''تلفیق'' کہا جاتا ہے، بلکہ جس مسلک پڑمل کرے، اس مسلک کی تمام شرا نظ کولیحوظ رکھے۔''

کیاایک إمام کامقلدوُ وسرے إمام کے مسئلے پڑمل کرسکتا ہے؟

سوال:...ہم نقد میں حنفی طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ہم بعض اُمور میں جھے وُ دسر بے نقہاء شافعیؒ وغیرہ کی رائے زیادہ انجل کرتی ہے۔اگرخواہش نفس کی مداخلت نہ ہوتؤ بیک وقت حنفی رہتے ہوئے بعض اُمور میں وُ دسر بے نقبہاء کوتر جے دینا (عملی اُمور میں) وُرست ہے؟

جواب:...ایک فقہ کو دُوسری پرتر جے دینا ( کسی خاص مسئلے میں ) اہلِ علم کا کام ہے، میرے جیسے لوگوں کا کام نہیں۔میرے جیسے لوگوں کے ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ ند ہب کے مفتی بہ قول کی پابندی کریں۔

## حاروں إماموں كى بيك وقت تقليد

سوال: عمرِ حاضر کے ایک مشہور اسکالر ......فرماتے ہیں کہ وہ کسی ایک فقد کے مقلد نہیں ، بلکہ وہ پانچ اُئمہ (امام ابو حنیفہ ، امام مالک ، امام مثانی ، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری ) کی پیروی کرتے ہیں ۔معلوم بیکرنا ہے کہ کیا بیک وقت ایک ہے را کہ فتہوں کی پیروں کی جاروں کی جاروں کی جاروں کی جاروں کی جاروں کی جاروں کی مقصد شریعت کے منافی نہیں ؟ جواب: ...مسائل کی ووشمیں ہیں : ایک تو وہ مسائل جو تمام فقہاء کے درمیان متفق عدیہ ہیں ، ان ہیں تو ظاہر ہے کہ کس ایک مسلک کی ویروی کا سوال ہی نہیں ۔ وُ وسری شم ان مسائل کی ہے جن میں فقہاء کا اجتہادی اختلاف ہے ، ان میں بیک وقت سب ک پیروی تو ہونہیں سکتی ، ایک ہی چیروی ہو سکتی ہے ، اور جس فقیہ کی چیروی کی جائے ، اس مسلک کے تمام شروط کا لحاظ رکھنا بھی ضروری

(١) وان الحكم الملفق باطل بالإجماع، وفي الشامية. وأنه يجوز العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا فيه غير إمامه مستجمعًا شروطه .... الخد (فتاوي شامي ج: ١ ص: ٤٥).

<sup>(</sup>٣) قال الحققون من الأصوليين العامى وهو من ليس له أهلية الإجتهاد، وان كان محصلًا لبعض العلوم المعتبرة في الإجتهاد يلزمه اتباع قول المحتهدين والأخذ بفتواهم، لقوله تعالى: "فَسْتُلُوا آهُلَ الدِّكُو إِنْ كُنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ". (تيسير الأصول الى علم الأصول ص.٣٣٣ بحث في التقليد). وابضًا في الفتاوى الكبرى لإبن تيمية ج: ٢ ص ٣٣٣ وفي وقت يقلدون من يصده وهي وقت يقلدون من يصده وهي وقت يقلدون من يصده أولى وقت يقلدون من يصححه بحسب العرض والهوئ ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمّة. (طبع دار القلم بيروت، المسألة السابعة والأربعون).

ہے۔ پھراس کی بھی دونشمیں ہیں۔ ایک ہے کہ تمام مسائل میں ایک ہی فقہ کی ویروی کی جائے ، اس میں سہولت بھی ہے، یکسوئی بھی ہے اور نفس کی بے قید کی بے امن بھی ہے۔ دُوسر کے صنالے میں ایک مسئلے میں ایک فقید کی چیروی کر لی اور دُوسر ہے مسئلے میں دُوسر ہے اور نفس کی بے قدر کے اس میں چند خطرات ہیں: ایک ہے کہ بعض اوقات الی صورت پیدا ہوجائے گی کہ اس کا عمل تمام فقہا ، کے نزویک علا ہوگا، مثلاً: کوئی فخص ہے خیال کرے کہ چونکہ گا وَل میں إمام شافی کے نزویک جمعہ جائز ہے، اس لئے میں ان کے مسلک پر جمعہ پڑھتا ہوں، مثلاً: کوئی فخص ہے خیال کرے کہ چونکہ گا وَل میں إمام شافی کے نزویک جمعہ جن کا اس کھلم نہیں، نداس نے مسلک پر جمعہ پڑھتا ہوں، حالا نکہ إمام شافی کے مسلک پر خور کے بوالے کے بعض شرا لکا ایک جی جن کا اس کو علم نہیں، نداس نے ان شرا لکا کو کو ظرکھ ، اتو اس کا جمعہ نزویام ایو صنیفہ کے نزدیک ہوا۔

ؤوسراخطرہ بیہ ہے کہاس صورت میں نفس بے قید ہوجائے گا،جس مسلک کا جومسکا اس کی پہنداورخواہش کے موافق ہوگا، اس کو اختیار کرلیا کرےگا، بیداِ تباع ہوٹی ونفس ہے۔

تیسراخطرہ یہ کہ بعض اوقات اس کو دوسلکوں میں سے ایک کے اختیار کرنے میں ترقو پیدا ہوجائے گا،اور چونکہ خودعلم نہیں رکھتا،اس لئے کسی ایک مسلک کوتر جے وینامشکل ہوجائے گا،اس لئے ہم جیسے عامیوں کے لئے سلامتی اس میں ہے کہ وہ ایک مسلک کو اختیار کریں اور بیاعتقا در کمیں کہ بیتمام نفتہی مسلک دریائے شریعت سے نکل ہوئی نہریں ہیں۔

### كياجارون أئمهنا بي تقليد يمنع كياب؟

سوال:... کیاواتی جاروں اِ ماموں نے اپنی اپنی تظلید کرنے ہے لوگوں کومنع فر مایا ہے؟ جواب:...جولوگ جاروں اِ ماموں کی طرح مجتزموں ان کومنع کیا ہے، عوام کومنع نہیں کیا۔

### أئمَهُ أربعِهُ مين اتنااختلاف كيون تفا؟

سوال:...جاروں!مام قریب قریب گزرے ہیں جو کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم کے زمانے ہے بھی زیادہ وقفہ بیس تھا،تو پھران میں استے زیادہ اختلاف کی وجہ کیا ہوسکتی ہے؟ جبکہ قرآن وحدیث میں کوئی فرق نہ تھا،ہر چیز موجود تھی۔

جواب:... إجتها دى مسائل ميں اختلاف كا ہونا ايك فطرى چيز ہے، اس كے لئے ميرى كتاب" إختلاف أمت اور صراطِ منتقيم" حصدُ دوم كامطالعة مغيد ہوگا۔

### شرعاً جائز یا ناجائز کام میں اُئمہ کااختلاف کیوں؟

سوال:...اكثر سفتے ميں آتا ہے كەفلال كام فلال إم كنز ديك جائز ہے، كيكن فلال كنز ديك جائز نبيس، يدايك مهمل

(١) وهو محمول على أن من أعطى قوّة الإجتهاد، أمّا الضعيف فيجب عليه التقليد لأحد من الأثمة، وإلّا هلك وضلّ (ميزان الكبرئ ح: ١ ص: ٨٨ طبع مصر، وايضًا اليواقيت والجواهر ح ٢٠ ص: ٩١). قال التحققون من الأصوليين. العامى وهو من ليس لمه أهلية الإجتهاد، وإن كان محصلًا لبعض العلوم المعتبرة في الإجتهاد يلزمه اتباع قول المحتهدين والأخذ بفتواهم، لقوله تعالى "فَسُنَلُوا أَهُلَ الذِّكُو إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ". (تيسير الأصول الى علم الأصول ص: ٣٢٣ بحث في التقليد).

ک ہات ہے۔ کیونکہ دین امتیارے کوئی بھی کام ہو،اس میں دوہی صورتیں ممکن ہیں: جائزیا ناجائز۔اصل بات بتا کیں، میں نے پہنے بھی کئی ایک سے لوچھا اگر کسی نے جھے مطمئن ٹبیس کیا۔

جواب: البعض أمور کے بارے یہ تو قرآن کریم اور حدیث نبوی (صلی التدعلی صاحبہ وسم) میں صاف صاف فیصلہ کردیا سے بہت (اور بید ہماری شریعت کا بیشتر حصہ ہے) ،ان أمور کے جائز ونا جائز ہونے میں تو کسی کا اختلا ف نبیس ،اور بعض أمور میں قرآن و سنت کی صراحت نبیس ہوتی ، وہاں مجتمدین کو إجتها دے کام لے کراس کے جوازیا عدم جواز کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ علم وقہم اور تو ت اجتہا و میں اختلاف بھی ہے ، اور یہ ایک فطری چیز ہے ، اس کے اجتہا دی فیصلوں میں اختلاف بھی ہے ، اور یہ ایک فطری چیز ہے ، اس کو چون کی وومثانوں ہے آپ بخو نی سمجھ سکتے ہیں۔

ا:... آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے صحابہ کوا کے مہم پر روائٹ فر مایا اور ہدایت فر مائی کہ عصر کی نماز فلال جگہ جا کر پڑھنا۔ نمی زعم کا وقت وہال پہنچنے سے پہلے فتم ہونے لگا تو صحابہ کی دو جماعتیں ہوگئیں، ایک نے کہا کہ: آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے وہال پہنچ کر ہی پڑھیں گے۔ دُوسر نے فریق نے کہا کہ: آپ ملی اللہ علیہ عصر پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے خواہ نماز قضہ ہوج ئے مگر وہال پہنچ کر ہی پڑھیں گے۔ دُوسر نے فریق نے کہا کہ: آپ ملی اللہ علیہ واللہ علیہ وہال پہنچ جا کیں، جب نہیں پہنچ سے تو نماز قضا کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ (''

وسلم کا فشائے مبارک تو یہ تھا کہ ہم غروب سے پہلے وہال پہنچ جا کیں، جب نہیں پہنچ سے تو نماز قضا کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ (''

بعد میں یہ قصہ بارگ واقد می میں پیش ہوا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فر مائی اور کسی پڑنا گواری کا اظہار نہیں فر مایا۔ دونوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق مشائے سے مطابق مشائے شریعت ہی کی تھیل کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے درمیان اختلاف بھی روائٹ اور اس اختلاف کو آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم نے خصرف یہ کہ برواشت فر مایا، بلکہ اس کو رحمت فر مایا، اللہ اس کو رحمت فر مایا، الکہ اس کو رحمت ہونا اس طرح کھی آنکھوں نظر آتا ہے جیسے آفیا ہے۔

ؤوسری مثال: بہمیں روز مرہ چیش آتی ہے کہ ایک ملزم کی گرفتاری کو ایک عدالت جائز قرار ویتی ہے اور ؤوسری ناج ئز،
قانون کی کتاب دونوں کے سامنے ایک ہی ہے ، گراس خاص واقعے پر قانون کے انطباق میں اختلاف ہوتا ہے ، اور آج تک کی نے
اس اختلاف کو'' مہمل بات' قرار نہیں دیا۔ چاروں ایم اجتہاد ہارے وین کے ہائی کورٹ میں ، جب کوئی متناز یہ فیمقد مدان کے
سامنے چیش ہوتا ہے تو کتاب وسنت کے دلائل پر خور کرنے کے بعد وہ اس کے ہارے میں فیصلہ فرماتے میں۔ ایک کی رائے یہ ہوتی ہے
کہ بیجا تزہ ، ڈوسرے کی رائے یہ ہوتی ہے کہ بینا جائز ہے ، اور تیسرے کی رائے یہ ہوتی ہے کہ بیکر وہ ہے ، اور چونکہ سب کا فیصلہ
اس امرے قانونی نظ مراور کتاب وسنت کے دلائل پر جنی ہوتا ہے ، اس لئے سب کا فیصلہ لائت احترام ہے ، گومل کے لئے ایک ہی جانب

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال. قال البي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلّن أحدِ العصر الا في بي قريطة فادرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعصهم لا نصلى حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلى، لم يرد منّا ذلك. فذكر ذلك لسي صلى الله عليه وسلم عن الحزام بياب عرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحزاب ...إلى. (١) اختلاف أمّني رحمة .... اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه ومحملة ...الح. (المقاصد الحسنة للسحاوي ص: ٢٩) حديث تمبر: ٣٩ طبع بيروت).

واختیار کرنا پڑے گا۔ یہ چند حرف قلم روک کر لکھے ہیں ، زیادہ لکھنے کی فرصت نہیں ، ورنہ یہ ستعل مقالے کا موضوع ہے۔ فهم قرآن وحديث مين صحابةٌ كاإختلاف

سوال:...امام کس کی پیروی کرتا ہے؟ بیسلسلہ کہاں تک پہنچا ہے؟ فرقہ بندی یااختلاف کہاں ہے شروع ہوتا ہے؟ **جواب:...قرآن وحدیث کے قبم میں سحابہ میں بھی اختلاف تھا ، اور بیفر قد بندی نہیں ۔ جیسا کہ بخاری شریف کی ایک** حدیث میں ہے کہ غزود اُ حزاب کے دن آ پ صلی اللہ عدیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرائم سے فرمایا تھا کہتم میں ہے کو کی شخص بنوقر یظ کے علاوہ عصر کی نماز نہ پڑھے۔ مگرراستے میں عصر کا وقت ہوگیا ،بعض حضرات نے راستے میں نماز پڑھ کی ، جبکہ دوسرے حضرات نے نم زعصر قضا کردی مگر بنوقر یظه پہنچ کرنماز پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں تئم کے لوگوں کاعمل آیا تو آپ نے کسی يرتكير شفر ما كي \_ (\*)

سوال:...کیا اُنمه دِین نے اس بات کومدِنظر شدرکھا کہ دِین کوتو وہ آسان کررہے ہیں مگر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لیعنی اختار ف اور قرقه بندی۔

جواب:..اس میں أئمه كاكيا قصور ہے؟ انہوں نے اپنے اپنے إجتهاد كے مطابق دين سمجھانے كى سعى وكوشش فرمائى اور أمت كوايك ذوسرے ہے دست وگريبان ہونے ہے بچايا، بہر حال موجود ہ اختلاف فہم كا اختلاف ہے۔

سوال:..فرقه بندى اوراختلاف كب ببيرا موا؟

چوا**ب:**..محابہ کے دورے۔

سوال:...چاراَئمَه دِين كاطريقة مختلف ہے، كس كے طريقے كواَ پنايا جائے؟ جواب:...چاروں برحق ہیں بھی ایک کے طریقے کواپے عمل کے لئے اختیار کرلیا جائے۔ (۳)

رسولِ اکرم صلی الله علیه وسلم اور خلفائے راشدین کاکس فقہ سے تعلق تھا؟

سوال:... رسول اكرم صلى الله عليه وسلم اورخدفائ راشدين رضى التعنيم كاكس فقه علق تقا؟

جواب:...رسول النُّد صلى النُّد عليه وسلم صاحب وحي تقير، اور وحيُ النِّي كي پيروي كرتے تھے، ' بعض اُمور ميں آپ صلى الله

<sup>(</sup>١) "ولما اندرست المذاهب الحقة الا هذه الأربعة كان اتباعها اتباعًا للسواد الأعظم" (عقد الجيد ص٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) "عن ابن عمر رصى الله عنهما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتّى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد ما ذلك، فذكر ذلك للبي صلى الله عليه وسلم قلم يعنف واحدًا منهم." (بخاري ح.٣ ص. ١٩٥١ بـاب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ... إلخ).

 <sup>(</sup>٣) فقد بان لك يا أخى ممّا بقلناه عن الأئمة الأربعة أن حميع الأئمة الجتهدين دائرون مع أدلة الشرع حيث دارت وأن مذاهبهم كلها محورة على الكتاب والسنة. (ميزان الكبرى ج: ١ ص:٥٥، طبع مصر).

<sup>(</sup>٣) كما قال الله تعالى: "وَاتَّبِعُ مَا يُوخِّي إِلَيْكَ مِنْ رُّبِّكَ" (الأحزاب:٢)، "وَمَا يَنْطَقُ عن الْهُوى انْ هُو الَّا وحُيِّ يُؤخِّي" (الحم:٣).

طیہ وسلم اِجہاد فرماتے تھے، اور وی النی اس کی تصویب یا اصلاح کرتی تھی۔ خلفائے راشدین رضی الند عنہم غیر منصوص مسائل میں اجہاد فرماتے تھے، اور اگران کے اِجہاد کو قبولیت عامد حاصل ہوجاتی تھی توید ' اِجہاع'' تھا۔ سی بہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعض جبہد تھے، اور اگر ان کے اِجہاد کو قبولیت عامد حاصل ہوجاتی تھی وہ الل اِجہاد ہوں وہ الل اِجہاد ہوں اللہ اِجہاد ہوں اللہ عند کو دوجہ تد ایس میں مدقان ہوگئے۔ اب جولوگ خود مجہد حال تا بعین کا بھی رہا۔ ان کے بعداً تمریج جبہد ین رحبم اللہ کا دور آیا، اور اُن کے مسائل مقع شکل میں مدقان ہوگئے۔ اب جولوگ خود مجہد ہوں وہ تواہی اِجہاد پڑھل کریں ، اور جو جبہد نہیں وہ اُئمہ اُن ابعد رحم ہم اللہ کے مدقان ، مرتب اور منع مسائل پڑھل کریں ۔ مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وہ کہ کہ اس کا طریقہ مسلی اللہ علیہ وہ کہ کہ اس کا طریقہ مخترا میں ۔ فرکر کرویا۔

# کسی ایک فقد کی پابندی عام آ ومی کے لئے ضروری ہے، مجتهد کے لئے ہیں

سوال:...کیاہم پرایک نقد کی پابندی واجب ہے؟ کیا نقدِ خفی ، فقیر شافعی ، فقیر ماکلی ، فقیر نبلی بیسب اسلام ہیں؟ حق تو صرف ایک ہوتا ہے؟ کیا آپ کے اُم ہے اور بیس کی ایک واجب ایک ہوتا ہے؟ اِمام شافعی نے اِمام ابوطنیفہ کے فقد کی پابندی کیوں نہیں کی؟ ایک واجب مجبور کر گناہ گار ہوئے اور بہی نبیس بلک ایک نقد چی کردی ( نعوذ باللہ )۔

چواب:..ایک مسلمان کے لئے خداورسول کے اُحکام کی پابندی لازم ہے۔ جوقر آن کریم اور حدیث نبوی ہے معلوم ہوں گے ، اور علم میں اور علی میں اور عیر مجتبد کی اور علی میں اور غیر مجتبد کے لئے کسی مجتبد کی طرف رجوع کرنا ہے۔

لقوله تعالى: "فَسْنَلُوْ آ أَهُلَ الدِّكُو إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ." (أَكُل:٣٣) ولقوله تعالى: "فَسْنَلُوْ آ أَهُلَ الدِّكُو إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ." ولقوله عليه السلام "آلا سَأْلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّوَّالُ."

(ابوداؤد ع:١ ص:٩٣)

اَئمَهُ أَربعه مجتبّد ہے، عوام الناس قر آن وحدیث پڑمل کرنے کے لئے ان مجتبدین سے زجوع کرتے ہیں ، اور جوحضرات

 (١) ثم اعلم! أن للأنبياء عليهم السلام أن يجتهدوا مطلقًا وعليه الأكثر أو بعد انتظار الوحى وعليه الحقية. (شرح فقه الاكبر ص: ١٩٣٣، مطبوعه دهلي، إنديا).

<sup>(</sup>٣) اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونًا ولم يكن البحث في الأحكام يومند مثل البحث من هؤلاء الفقهاء .... وحجة الله البائعة ح. اص: ١٣٠ ، ١٣١) وبعد أسطر .... وكذلك كان الشيخان أبو نكر وعدم البحث من هؤلاء الفقهاء ... يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخلا بفتواهم لقوله تعالى: "فَسُنَلُوْآ الْهُلَ الذِّكُر إِنْ كُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ" وهو عام لكل المخاطبين ..... وللاجماع على ان العامة لم تبول في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء مهم يبادرون الى اجابة سؤالهم من غير اشارة الى ذِكر الدليل. (تيسير الأصول الى علم الأصول ص: ٣٢٣، بحث في التقليد).

خود مجہزی ہوں ان کو کسی مجہز سے زُجوع کرنا نہ صرف غیر ضروری بلکہ جائز بھی نہیں۔ اور کسی معین مجہز سے زُجوع اس لئے اوزم ہے تا کہ قرآن وصدیت پڑمل کرنے کے بجائے خواہش نفس کی پیروی نہ شروع ہوجائے کہ جومسئلہ اپنی خواہش کے مطابق دیکھا وہ لے (۲) ہنجناب اگرخو واجہزاد کی صلاحیت رکھتے ہوں تواپنے اِجہزاد پڑمل فر ، کیں ، میں نے جولکھا وہ غیر مجہزد لوگوں کے بارے میں لیا۔ آئجناب اگرخو واجہزاد کی صلاحیت رکھتے ہوں تواپنے اِجہزاد پڑمل فر ، کیں ، میں نے جولکھا وہ غیر مجہزد لوگوں کے بارے میں لیا۔ آئیا ہے۔

### كيافقه كے بغير اسلام أدهوراہ؟

سوال:...کیافقہ کے بغیراسلام اُدھوراہے؟اگرکوئی شخص کسی بھی فقہی اِمام کونہ مانے ، یا پے آپ کوکسی فقہ کا مقلدنہ کے تو کیا وہ آ دمی دائر واسلام سے خارج ہے؟ وضاحت سیجئے۔

چواب: ... بی بال! فقد دِین کا جزم، جیما که الله تعالی نے قربایا: "لِیَتَفَقَّهُوا فِی اللّهِیْنِ" اور رسول الله علی وسلم کا ارش و ب: "مَنُ یُودِ اللهِ بِهِ خَیْرًا یُفَقِهُهُ فِی اللّهِیْنِ" اگر کسی کو "فقه فی اللّهِین "خودنصیب ب، اور "اِ جتهاد فی اللّهِین "ک بند منصب پرفائز ب، اس کواپی ذاتی فقه پرمل کرناچا ہے ، ورنه چاروں اُئمہ یس سے کسی کی فقه پرمل ناگزیر ہے کہ اس کے بغیر وین پر ممل نہیں ہوسکتا، اور دِین پرمل کرنا فرض ہے۔ (۲)

# دِین ممل ہے تو فقہ کیول تحریر ہوئی؟

سوال:... دِین کمل ہو چکاہے، فقہ یاای طرح کی دیگر کتا ہیں کیوں تحریر ہوئیں؟ جواب:... قرآن وصدیث کے مسائل کوالگ مدوّن کر دیا گیا، تا کہ لوگوں کو مسائل معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ سوال:... کیا قرآنِ پاک اوراً حادیث اتی مشکل کتا ہیں ہیں کہ آسان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟اگرایسی ہات ہوتی تو لازمی بیصدیث بھی آتی کہ قرآن واُ حادیث کوآسان کتا ہوں کی شکل دی جائے۔

جواب: قرآن وحديث بعصائل نكلتے بيں ان كوالك لكھ ديا كيا۔

سوال:...اگرآسان کرناضروری تفاتو پھراختلاف کیوں ہوا (جارائمیری دین کے درمیان )؟اس کا مطلب میہوا فرقہ بندی وہاں ہے ہی شروع ہوئی۔

جواب: بنهم میں اختلاف ہوجا تاہے، جیسے قانون دانوں میں قانون کی تشریح میں اختلاف ہے۔

(٢) وفي ذلك (اي التقليد) من المصالح مالاً يخفي لا سيماً في عله الأيام التي قصرت الهمم جداً واشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأى برأيه. (حجة الله البالغة ج: ١ ص: ٢٣ ا طبع مصر).

<sup>(</sup>۱) وهو محمول على من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسُّنَّة وإلَّا فقد صرَّح العلماء بأن التقليد واجب على العامى لئلا يضل في دينه. (ميزان الكبرئ ج: ١ ص: ٨٨ طبع مصر، وايضاً اليواقيت والجواهر ح: ٢ ص: ٩١).

 <sup>(</sup>٣) وهو محمول على من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وإلا فقد صرّح العدماء بأن التقليد واجب على العامى لئلا يضل في ديند (ميزان الكبرى ج. ١ ص: ٨٨، طبع مصر، ايضاً اليواقيت والجواهر ج. ٢ ص. ٩٦ ديكهير).

## کیاکسی ایک فقه کو ماننا ضروری ہے؟

سوال:... کیا اسلام میں کئی ایک فقہ کو مانااوراس پڑمل کرنال زمی ہے؟ یاا پی عقل سے سوی کرجس امام کی جو ہات زیادہ مناسب سلگےاس پڑمل کرنا جا تزہے؟

جواب:...ایک فقد کی پابندی واجب ہے، در ندآ دمی خود را کی وخود غرضی کا شکار ہوسکتا ہے۔

قر آن اور حدیث کے ہوتے ہوئے جاروں فقہوں خصوصاً حنفی فقہ پرزور کیوں؟

سوال: کوئی محض فقہ خفی ہے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنا مسکد فقہ وہ کی ہے حل کر انا جا ہتا ہے، تو آپ اس کوروک و ہے تی۔
جس کی ایک وجہ تو بیہ ہو کہ فقہ خفی میں ہوتے ہوئے فقہ وہ کی کی طرف اس لئے رُجوع کر رہا ہو کہ اس میں فرمی ہو، تو اس وائر ہے (فقہ حفی) میں رہتے ہوئے اسے ناجا کز کہ سکتے ہیں۔ لیکن قطع نظر ان سوری ہوتوں کے میں آپ ہے یہ پوچھنا چو ہتا ہوں کہ آخر ان انمیہ اربعہ کی فقہ کو فد ہب کا درجہ کیوں دیا جاتا ہے کہ اس وقت جو روں اماموں کے ماننے والوں کے مابین اس فقد ردُ وری ہے، جبکہ ایک اس حصلمان کو ہروہ بات جو کتاب وسنت کے فزو یک حقیقت ہو، مانن چاہئے ،اورفقہ کی اہمیت بہت زیادہ کر دی گئی حالانکہ القداور رسول کی اعلی خت ضروری ہے، اس واضح تھم کے بعد آپ بتا کیں کہ کی امام، مجد د ظفی یا بروزی، نبی کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟

چواب:... مجھے جناب کے سوال نائے سے خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی تمام اُلجھنیں ہے کم وکاست پوری ہے تکلفی سے بیان کروی نے انفصیل سے لکھنے کی افسوس ہے کہ فرصت نہیں ،اگر جناب سے ملاقات ہوجاتی تو زبانی معروضات پیش کرتا زیادہ آس ن ہوتا ،ہبر حال چندا مورع ش کرتا ہول:

اند وین اسل م کے بہت ہے امور تو ایسے ہیں جن میں نہ کسی کا اختلاف ہے نہ اختلاف کی گنجائش ہے۔ لیکن بہت ہے امور اینے جیں کہ ان کا تھم صدف قر آن کر یم یا حدیث نبوی میں فہ کورنہیں، ایسے امور کا شرع تھم وریافت کرنے کے لئے گہرے ملم، وسیح نظر اور اعلیٰ درج کی دیانت وا ہائت در کا رہے۔ یہ چاروں ہزرگ ان اوصاف میں پوری اُمت کے نزد یک معروف و مسلم تھے، اس سے ان کے فیصلوں کو بحیثیت شارح تو نون کے تسلیم کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ عدالت عالیہ کی شریح تا نون مستند ہوتی ہے، اس لئے یہ تصویح نہیں کہ لوگ القد ورسول کے القد ورسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو نون کی اطاعت کرتے ہیں، تھے تجیر یہ ہے کہ القد ورسول کے فرمودات کی جوتش کے ان ہزرگوں نے قران کی اس کو مستند ہم جما کرتا، اس لئے جاروں نقد قرآن وسنت ہی جیروگ ہے۔

ا: رہا ہے کہ جب جاروں تشریحات مستند ہیں تو صرف فقیر نفی ہی کو کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ سواس کی وجہ ہے کہ وُ وسری فقیر کی اوری تفصیلات ہارین سے رُجوع کامشورہ تو ویا جاسکتا

 <sup>(</sup>١) ودى ذلك (اى التقليد) من المصالح ما لا يخفى لا سيّما فى هذه الأيام التى قصرت الهمم حدًّا واشربت النفوس الهوى واعجب كل ذى رأى برأيه. (حجة الله البالغة ج: ١ ص: ١٢٣ عليم مصر).

ہے گرخودایی جرأت خلاف احتیاط ہے۔

دوم:... میکه یہال اکثر لوگ فقیہ نفی ہے وابستہ ہیں، پس اگر کو نی شخص ؤ وسری فقدہے رُجوع کرے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ سہولت پسندی کی خاطر ایسا کرے گا، نہ کہ خدااور رسول کی اطاعت کے لئے۔

جس فقنہ کی بھی پیروی کریں ، دُرست ہے

سوال:...فرض کریں ایک غیرمسلم مسلمان ہوا،تو وہ کون سے نقد کی پیروی کرے؟ اور وہ یہ کیسے سمجھے کہ وہ جس طریقے ہے اللّٰد تعالٰی کی عبادت کرر ہاہے وہ سمجے ہے باغدط؟

جواب:...جاروں فقہ جنفی ،شافعی ، مالکی جنبلی برحق ہیں ، وہ جس کی بھی پیروی کر ہے ہے۔ (۱)

فقه خفی کی چندنصوص کی سجیح تعبیر

سوال ا:...اگر کسی عورت کواُ جرت دے کراس کے ساتھ نِی ناکرے تواس پر حدجاری ہوگی یانہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقیہ نفی میں اس نِی ٹا پر حدنہیں ہے اور اپنی تا سکید میں یہ حوالہ پیش کرتے ہیں:

"لو استأجر المرأة ليزني بها فزني لا يحد في قول ابي حنيفة."

اس تول کی کیا تعبیر کی جائے گی؟

سوال ۲:... بیرکه کیافی الواقع فقیر ففی کے بعض یاا کثر مسائل قرآن اور سیح حدیثوں کے خلاف ہیں؟ سوال سن کا دام اعظمہ جسان سے مقارین کہ تقل رہی ہیں گی لفیض امید دیں جس کرکہ کی میارقی

سوال ۳:..کیاامام اعظم رحمہ اللہ کے مقلدین کی تقلید الی ہے کہ اگر بالفرض امام صاحبؓ کا کوئی مسئلہ قرآن پاک کی آیت یا کسی صحیح حدیث کے خلاف ہوتو حنفی حضرات ،قرآن پاک اور حدیث رسول کویہ کہ کرچھوڑ دیں گے کہ: ''چونکہ یہ آیت یا حدیث ہمارے امام کی تقلید اور ان کا مسئلہ لائق تقلید ہے۔'' ایسا کہنے والے کا کیا تھم ہوگا؟

سوال ۱۰:..جس شخص پرشہوت کا غلبہ ہواوراس کی زوجہ یا لونڈی شہوتو وہ شہوت میں تسکین حاصل کرنے کے سئے استمنا بالید کرسکتا ہے۔اُمید ہے کہ اس پرکوئی گناہ شہوگا، اور نے تاکا خوف ہوتو پھراستمنا بالید واجب ہے (بحوالہ شامی سے ۱۵۱۰)۔
اُمید ہے کہ آل شحتر مما پی ضروری مصروفیات میں سے وقت نکال کر فدکورہ سوالات کے جوابات سے مطلع فرما کیں گے۔
جواب ا:...جس عورت کو اُجرت و ہے کر نے ناکیا ہوصاحبین کے نزویک اس پر حد ہے، اور ورمختار میں فتح القدیر سے نقل

كياہے كه:

(ش کی "ج:۳ ص:۲۹)

"والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة."

<sup>(</sup>١) فقد بان لك يا أخى مما نقلناه عن الأثمة ان جميع الأئمة المتهدين دائرون مع أدلّة الشرع حيث دارت ... وان مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسُّنَّة. (ميزان الكبرئ ج: ١ ص:٥٥، طبع مصر).

ترجمہ:... اور حق بیہ کر صدواجب ہے، جیسے خدمت کے لئے نوکرر کھی ہوئی عورت سے زنا کرنے پر حدواجب ہے۔''

حضرت امام ابوصنیفی شبر کی بنا پر حدکوسا قط فر ماتے ہیں (اور تعزیر کا حکم دیتے ہیں) ان کا استدلال حضرت عمر رضی القدعنہ کے ارثر ہے۔ ارثر ہے ہے، جس کوامام عبدالرزاق نے مصنف میں بایں الفاظ کیا ہے:

الف:..."اخبرنا ابن جريج قال ثنى محمد بن الحارث بن سفيان عن ابى سلمة بن سفيان المرأة جاءت عمر بن خطاب (رضى الله عنه) فقالت: يا امير المومنين! اقبلت اسوق غنمًا، فلقينى رجل، فحفن لى حنفة من تمر، ثم حفن لى حفنة من تمر، ثم اصابنى. فقال عمر (رضى الله عنه): قلت: ماذا؟ فاعادت، فقال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ويشير بيده: مهر! مهر! مهر! مهر! مهر! م... الخـ"

ترجمہ: "'ہم ہے بیان کیا جرت کے ۔ وہ فرماتے ہیں کہ: مجھ سے بیان کیا محمہ بن حارث بن سقیان نے ، وہ روایت کرتے ہیں ابوسلمہ بن سفیان ہے کہ: ایک عورت حضرت عمرضی القدعنہ کے پاس آئی اور بیان کیا کہ: اسے امیر الموشین! میں اپنی بحریاں لار بی تھی ، پس جھے ایک شخص ملا ، اس نے مجھے تھی بحر مجبوریں ویں ، پھر ایک اور شخی بحر مجبوریں ویں ، پھر بھھ ہے حجبت کی حضرت عمرضی القدعنہ نے ایک اور شخی بحر مجبوریں ویں ، پھر بھھ سے حجبت کی حضرت عمرضی القدعنہ نے فرمایا اور اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمارہ ہو ہے ۔ مہر ہے! مہر ہے!''

ب:... "وعن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبدالله عن ابى الطفيل ان امرأة اصابها الجوع، فاتت راعيًا، فسألته الطعام، فابئ عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لى ثلاث حثيات من تمر، وذكرت انها كانت جهدت من الجوع، فاخبرت عمر، فكبر وقال: مهر! مهر! مهر! كل حفنة مهر، و دراً عنها الحد."

(معنف عبدالرزاق ج: ٢٠٠٤)

ترجمہ: ... نیز عبدالرزاق روایت کرتے ہیں سفیان بن عیینہ ہے، وہ ولید بن عبداللہ بن جمیع ہے، وہ ایک سے ہوا ایک سے ہوا ایک طفیل (واثلہ بن اسقع سی لی رضی اللہ عنہ) ہے کہ: ایک عورت کو بھوک نے ستایا، وہ ایک جرواہ کے پاس کئی، اس سے کھا ناما نگا، اس نے کہا جب تک اپنانفس اس کے حوالے نہیں کر ہے گی وہ نہیں وے گا،عورت کا بیان ہے کہ اس نے جمیے کھور کی تین مخصیال وی، اور اس نے ذکر کیا کہ وہ بھوک ہے ہے تاب تھی، اس نے یہ قصہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کو بتایا، آپ نے تکبیر کھی اور فر ہایا: مہرہ امہرہ امہرہ اور اس سے حدکوما قط کر دیا۔ "

ان دونول روایتول کے راوی تُقتہ ہیں ، حافظ ابن حزم اندکی نے بیدونوں روایتیں الھلّے میں ڈکرکر کے ان پرجرے نہیں

ك ، بلكه ما لكيول اورشافعيو ل كےخلاف ان كوبطور جمت چيش كيا ہے، چنا نجدوہ لكھتے ہيں:

"واما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون حلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة .... له مخالف اذا وافق تقليدهم وهم قد خالفوا عمر، ولا يعرف له مخالف من الصحابة من بلحضرة من بلهم يعدون مشل هذا اجماعًا، ويستدلون على ذالك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذالك."

(اتحان عن النكير لذالك."

ترجمہ:...' رہے ماکلی اور شافعی ،تو ہم نے ان کودیکھا ہے کہ وہ ایسے سی بی کی کالفت پرتشنیج کیا کرتے ہیں جس کے مخالف صحابہ میں سے کوئی معروف نہ ہو ..... بلکہ اس کو' اجماع''شار کرتے ہیں اور وہ اس اجماع پر استعدلال کیا کرتے ہیں ،ان صحابہؓ کے سکوت سے ، جواس موقع پر موجود تنظے گرانہوں نے اس پرنگیز ہیں فر مائی۔''

جب ان حضرات کا بیاصول ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عند کے مندرجہ بالا واقعہ کو کیوں جمت نہیں سمجھتے یا وجود بکہ حضرات صحابہ میں سے کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عند پرنکیر نہیں فر مائی؟ شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے بھوک کی مجبوری کی وجہ سے اس کومعند ورومضطر بجھ کراس سے حدکوسا قط کر دیا ہوگا۔

حافظ ابن حزم اس احمال كوغلط قراردية بوع لكمة بين:

"فان قالوا: ان ابنا الطفيل ذكر في خبره انها قد كان جهدها الجوع، قلنا لهم. ... ان خبر ابني الطفيل ليس فيه ان عمر عذرها بالضرورة، بل فيه انه دراً الحد من اجل التمر الذي اعطاها، وجعله عمر مهرا."

(كل ج:١١١ ص:٢٥٠)

ترجمہ:... اگر مالکی اور شافعی حضرات ہے ہیں کہ ابوالطفیل "نے اپنی روایت میں ذکر کیا ہے کہ بھوک نے اس خاتون کو بے تاب کرویا تھ (شایداس کی وجہ سے حضرت عمر رضی القدعنہ نے اس سے حدسا قط کردی ہوگ)، ہم ان سے کہیں گے کہ: .....ابوالطفیل "کی روایت میں بنییں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اضطرار کی وجہ سے معذور قرار دیا تھا، بلکہ اس روایت میں توبہ ہے کہ آپ "نے کھجوروں کی وجہ سے حدسا قط کردی جواس شخص نے دی تھیں، اور آپ "نے ان محجوروں کومہر قرار دیا۔"

اس تفصیل ہے دو ہو تیں واضح ہو گئیں، ایک بیکہ سوال میں جو کہ گیا ہے کہ:'' فقد خفی میں اس پر حد نہیں!'' بیتجیر غلط ہے، آپ س چکے بیں کہ اس مسئلے میں فقد خفی کا فتوی صاحبین کے قول پر ہے کہ اس پر حد لا زم ہے۔

ووم بیہ کہ جولوگ اس مسئلے میں حضرت اہم تم پر زبانِ طعن دراز کرتے ہیں وہ مسئلہ کوسیحے کی وجہ ہے کرتے ہیں ،اوران کا بیطعن حضرت اہا تم پرنہیں بلکہ درحقیقت ان کے پیش روحضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عند پر ہے ،کسی مسئلہ ہے اتفاق نہ کرنا اور بات ہے،لیکن ایسے مسائل کی آٹر لے کرائمہ ہدی پر زبانِ طعن دراز کرنا دوسری بات ہے۔

يبال اس امر كا ذكر بھی ہے كل نہ ہوگا كەزىر بحث صورت حضرت امامٌ (اوران كے چیش روحضرت عمر رضی القدعنه) كے

نز دیک بھی زنا ہے،حلال نہیں، سیکن شبہ مہر کی وجہ سے حدس قط ہوگئی ،اس سے میہ بھٹنا بدنہی ہوگی کہ یہ دونوں بزرگ زنا بالاستیجار کو حلال سمجھتے ہیں،جبیبا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے،وللبسط معل آخو ا

جواب ۲:... بیر بهناک:''فی الواقع فقه خنی کے بعض یا اکثر مسائل قرآن اور سیح حدیثوں کے خلاف ہیں' قلت تد برکا متیجہ نے ، فقد خنی میں سائل کا استناد قرآن کریم ، احادیث ہویہ (علی صاحبها الصلوق والتسلیمات) ، اجماع اُمت اور قیاس سیح ہے ، ابتدائمہ مجتہدین کے مدارک اجتباد مختلف ہیں ، حضرت اہام ابوحنیفہ رحمہ ابتدا جتباد کی جس بلندی پر فائز تھے اس کا احتراف ایا برائمہ نے کیا ہے۔

جواب سا: سوال میں جو پچھ کہا گیاہے وہ بھی خالص تہمت ہے، ابھی او پرمسکد مستأجرہ میں آپ نے دیکھا کہا حناف نے حضرت اہم رحمہ المتد کے قول کو چھوڑ کرصاحین ٹے تول ہوا ختیار کیا اور یہ کہا: ''و المحق و جو ب المحد!''اس شم کی بہت کی مثر ہیں پیش کرسکتا ہوں، جہال لوگوں کو بظاہر نظر آتا ہے کہ حفیہ حدیث شمح کے خلاف کرتے ہیں وہاں صرف اہام کے قول کی بنا پرنہیں، قرآن و سنت اور اجماع اُست کے قول کو دلائل کے چیش نظر ایس کرتے ہیں، اس کی بھی بہت می مثر ہیں چیش کرسکتا ہوں ، مگر نہ فرصت اس کی متحمل ہے، اور نہ ضرورت اس کی دا تی ہے۔

جواب سندر در مخاريس ب:

"في الجوهرة: الإستمناء حرام وفيه التعزير."

ترجمه :.. جو ہرہ میں ہے کہ: استمنا بالید حرام ہے اور اس پرتعزیر لازم ہے۔''

علامه شامی نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے:

"قوله: الإستمناء حرام اى بالكف اذا كان لاستجلاب الشهوة، اما اذا غلبته الشهوة ولي الله زوجة ولا امة ففعل ذالك لتسكينها فالرجا انه لا وبال عليه، كما قاله الشهوة وليس له زوجة ولا امة ففعل ذالك لتسكينها فالرجا انه لا وبال عليه، كما قاله الشهوة ويجب لو خاف الزنا."

(رداغتار ج:٣٠ من ٢٥٠ كاب الحدود)

ترجمہ:...' اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنا حرام ہے، جبکہ بیفل شہوت کو برا بھیختہ کرنے کے سے ہو،
لیکن جس صورت میں کہ اس پرشہوت کا خدبہ ہواہ راس کی بیوی اور لونڈی نہ ہو، اگر وہ تسکیلن شہوت کے لئے ایس
کر لے تو امید کی جاتی ہے کہ اس پر و بال نہیں ہوگا، جیسا کہ فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا، اور اگرزنا میں جتلا ہونے کا
اندیشہ ہوتو ایسا کرنا واجب ہے۔''

اس عبارت ہے چند باتیں معلوم ہو تیں:

ا قرل:...عام حالات میں مغل حرام ہے، موجب و بال ہے اور اس پرتغزیر لا زم ہے۔

ووم:...اگرکسی نوجوان پرشہوت کا نعبہ ہو کہ شدت شہوت کی وجہ ہے اس کا ذبن اس قدرمتوحش ہو کہ کسی طرح اس کوسکون و قر ار حاصل نہ ہو،اوراس کے پاس تسکیسن شہوت کا کوئی حلال ذریعہ بھی موجود نہ ہو، ایسی اضطراری عالت میں اگروہ بطور علاج اس ممل ے ذریعیشہوت کی تسکین کرلے توانٹدتعالی کے رحم وکرم ہے تو قع کی جاتی ہے کہ اس پر و باں نہ ہوگا۔اس کی مثال ایک ہے کہ رشوت کا لین اور دینا دونوں حرام ہیں ،لیکن اگر کوئی مظلوم دفع ظلم کی خاطر رشوت دینے پر مجبور ہوجائے تو تو قع کی جاتی ہے کہ اس مظلوم پر مؤاخذ و شہوگا ، پیفتیدا بواللیٹ کا تول ہے۔

سوم:...اگرشدت شہوت کی بنا پر زنا میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوج ئے تو زنا سے بیخے کے لئے اس فعل بد کا ارتکاب ضرور کی ہوگا، بیالی صورت ہے کہ کس شخص کا دوحراموں میں سے ایک میں مبتلا ہوجانا نا گزیر ہے تو ان میں سے جو آخف ہواس کا اختیار کر نالازم ہے۔

فقهاء حمهم الله تعالى اس اصول كوان الفاظ يت تعبير فرمات بين:

"من ابتلي ببليتين فليختر اهونهما\_"

ترجمہ:...'' جو تخص دومصیبتوں میں گرفتار ہوائ کو چاہئے کہ وہ جوان میں ہے اُہون ہوائ کو اختیار کرلے۔''

شیخ ابن نجیمؓ نے'' الا شیاہ والنظائر'' کے فن اول کے قاعدہ خاصہ کے تحت اس اصول کا ذکر کیا ہے اور اس کی متعدد مثالیس ذکر کی ہیں ،اس کی تمہید میں فرماتے ہیں:

'' چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جب دومفسدے جع ہوجا کیں تو ہوئے مفسدے سے بیچنے کے لئے چھوٹے کا ارتکاب کرلیا جائے گا۔ امام زیلعی '' باب شروط الصلوٰ قا' میں فرماتے ہیں کے اس نوعیت کے مسائل میں اصول یہ ہے کہ جوشخص دو بلاؤں میں گرفتار ہوجائے اور وہ دونوں ضرر میں مساوی ہوں تو دونوں میں سے جس کو جا ہے اختیار کرلے ، اورا گردونوں مختلف ہوں تو جو ہرائی ان میں سے اُہون ہواس کو اختیار کرے ، کیونکہ حرام کا ارتکاب صرف اضطرار کی حالت میں جائز ہے اور جس چیز کا ضررزیا دہ ہواس کے اختیار کرنے میں کوئی اضطرار نہیں۔'' مرف اضطرار کی حالت میں جائز ہے اور جس چیز کا ضررزیا دہ ہواس کے اختیار کرنے میں کوئی اضطرار تیں ۔'' (الا شیاہ دالنظ نرمع شرح حموی جنا ص: ۱۳۳۱، مطبوعہ ادار قالقرآن ، کراچی)

استمنا کی جس صورت کوشامی نے واجب لکھ ہے اس میں یہی اصول کا رفر ہاہے، یعنی بڑے حرام (زنا) ہے بیجنے کے لئے چھوٹے حرام (استمنا) کو اختیار کرنا، اس کو یوں سمجھنا کہ استمنا کی اجازت وے دی گئی ہے، یا یہ کہ اس کو واجب قرار دیا گیا ہے، قطعاً غلط ہوگا، ہاں! اس کو یوں تعبیر کرنا ہی کے دیوے حرام ہے بیچنے کو واجب قرار دیا گیا ہے، خواہ یہ چھوٹے حرام کے ارتکاب کے ذریعہ ہوگا ۔ بردے حرام ہے ارتکاب کے ذریعہ ہوگا۔ براہ یہ کہ آدی کو ضبط نفس سے کام لینا جائے ہے، نہ زنا کے قریب پھنکے، اور نداستمنا کرے، یہ بات بالکل میچ ہے، ضرور یہی کرنا چاہئے ، کہ توکہ دی کہ ہوگہ دریام احتیار اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہوا وراس کو چاہؤ کہ زیام احتیار اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہوا وراس کو اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوکہ یا تو فاحشہ کہیرہ کا ارتکاب کر کے روسیاہ ہو، یا اپنے ہاتھ سے غارتگر ایمان شہوت کوئتم کردے، ایک حالت میں اس شخص کوکیا کرنا چاہئے؟ ذراعتل وشرع سے اس کا فتویٰ یو چھے …! والقد اعلم!

## کیا فقیم فی کی رُوسے جارچیزوں کی شراب جائز ہے؟

سوال: ... چونکه جماری فقدشریف (فقد حنفیه) میں جا وقتم کی شراب حلال ہے، ہداریشریف کتاب الاشربہ میں حضرت الامام الاعظم ابوحنیفہ نے گیہوں، جو، جواراورشہد کی شراب حلال لکھی ہےاوراس کے پینے والے پراگر نشیجی ہوجائے تواس کی حدنبیں۔ ہم نے ایک کمپنی قائم کی ہے، جس کا نام' دختنی وائن اسٹور'' رکھا ہے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اگر اس میں بیئر، و مسكى ، برانڈى اور تميين فروخت كريں توبيہ ئز ہوگا يانہيں؟

جواب:... نقی<sup>حن</sup> میں فتوی اس پر ہے کہ ہرنشہ آورشراب حرام ہے بنجس ہے اور قابل صد ہے۔

(شامی ج:۲ ص:۵۵۳ طبع جدید)

#### إمام ابوحنیفهٔ کے آنے کا اشارہ

سوال:... کیا حضورِ اکرم صلی امتدعلیہ وسلم نے إمام ابوحنیقہ کے آئے کا اشار وفر مایا تھا کہ ایک شخص ہوگا جوڑیا (ستار ہ) ہے بھی علم لے آئے گا؟

جواب: سیح مسلم کی روایت: "لو کان الدین بالشویا" سے بعض اکابر نے حضرت امام کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔ ( <sup>( )</sup> کیافقہ حفی عورت کی طرف منسوب ہے؟

سوال:... نقد منى ابوصنيف ك نام سے جارى ہے، ابوصنيف كااصل نام كيا ہے؟ يدفقد عورت ك نام سے كيول جارى مواجبك باقی متیوں فقہ مرد کے نام سے جاری ہیں؟

جواب:...! مام ابوصنیفیه کا نام نعمان بن تابت ہے، فقیر فی کسی عورت کی طرف نبیس بلکه ابوصنیفه ہے منسوب ہے۔ (۳)

(١) قال ابن عابدين: وقال العلامة ابن حجر المكي في الخيرات الحسان في ترجمة أبي حنيفة النعمان، وقد وردت احاديث صحيحة تشير الى فضله، منها: قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة والطبراني عن ابن مسعود أن البي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان عبد الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس . . . . قال الحافظ السيوطي هذا الحديث الـذي رواه الشيخان أصل صحيح يعتمد عليه في الإشارة لأبي حنيفة ...الح. وفي حاشية الشبرامسلي على المواهب عن العلامة الشامي تلميذ الحافظ السيوطي قال: ما جزم به شيخنا من أن أبا حنيفة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه لأنبه لم يبلغ من أبناء فارس في العلم مبلعه أحد. (رد المحتار مع الدر ج: ١ ص:٥٣ طبع ايج ايم سعيد). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا للهب به رجل من فارس، أو قال: من أبناء فارس حتَّى يتناوله. (صحيح مسلم، باب قضل فارس ج: ٢ ص: ٢١٢).

(٣) ان مبب تكنية الإمام بذلك انه كان ملارمًا بصحبة الأواة وحيفة بلغة أهل العراق الأواة وكرى بها، وقال بعصهم كني باسم ابنته له اسمها حنيقة، وجزم جمع من اصحاب المناقب ومنهم الموفق بن احمد الخوارزمي بانه لَا يعلم للإمام ولد ذكر ولًا انثى غير حماد. (عقود الجمان ص٠١٣، طبع مكتبة الإيمان، مدينة المتورة).

# إمام ابوصنیفیہ ًا مام جعفر کے با قاعدہ شاگر دہیں

سوال:...اسلام میں اُستادی اہمیت زیادہ ہے بہ نسبت شاگرد کے ، تو ابوطنیفہ ُشاگرد ہیں اِمام جعفر ؒ کے ، جب اِمام جعفر ُکی فقہ تھی توشاگرد نے اپنی فقہ کیوں رائج کی ؟ جواب تفصیل ہے دیں۔

جواب: إمام ابوصنیفیّهٔ امام جعفرؓ کے باق عدہ شاگر دنہیں ،حضرت امام ابوصنیفیّہ کے جور ہزاراُست دہیں ،کس کے نام سے ان کی فقہ کومنسوب کیا جاتا؟ (۱)

(١) امر الإمام ابو حفص الكبير بعدِّ مشائخ الإمام ابي حيفة فبلغوا أربعة الاف . \_ رعقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم النعمان ص: ٢٣، طبع مكتبة الإيمان، المدينة المتوّرة).

#### سنت وبدعت

#### بدعت كى تعريف

سوال:... بدعت کے کہتے ہیں؟ بدعت ہے کی مراد ہے؟ جواب ٹو دی پوائٹ دیں۔ جواب:... بدعت کی تعریف درمی رامع عاشیرش می ج:۱ ص:۵۲۰ طبع جدید) میں بیرکی گئی:

"هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا بمعاندة بل بنوع شبهة."

ترجمہ:...' جو چیز رسول ابتد علی ابتد عدیہ وسلم ہے معروف ومنقول ہے، اس کے خلاف کا اعتقاد رکھنا، ضدوعنا دکے ساتھ نہیں، بلکہ کسی شبہ کی بناء پر۔''

اورعلامه شائ في في علامه مشي ساس ك تعريف ان الفاظ مين نقل كي الهاد

"ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قويما وصراطًا مستقيمًا."

(شامی ح۱۰ ص ۵۲۰)

ترجمہ:...' جوعم ، عمل یا حال اس حق کے خلاف ایجاد کیا جائے جورسول امتد حلیہ اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کسی تشم کے شبہ یا استحسان کی بنا پر اور پھرائی کو دِین تو یم اور صراط منتقیم بنالیا جائے ، وہ بدعت ہے۔'' خلاصہ رید کہ دِین میں کوئی ایبانظرید، طریقہ اور عمل ایجاد کرنا بدعت ہے جو:

الف:..طریقهٔ نبوی کےخلاف ہو کہ آپ صلی القدعلیہ وسلم سے نہ قولاً ٹابت ہو، نہ فعلاً ، نہ صراحناً ، نہ دلالی ، نہ اشار ہ ۔ ب: جے اختیار کرنے والا می لفت نبوی کی غرض سے ابطور ضد وعنا داختیار نہ کرے ، بلکہ بزعم خود ایک اچھی بات اور کار تو اب مجھ کراختیار کرے۔

ج: ...وه چیزکسی دینی مقصد کا ذراجه دوسیله نه جو، بلکه خودای کو دین کی بات مجهر کرکیا جائے۔

بدعت كىشمىيں

سوال: بدعت کی کتنی اقسام میں اور بدعت حسنہ کون می میں داخل ہے؟ نیز بدعت حسنہ کی کمل تعریف بھی بیان

فر ما نمیں۔اور بتلا نمیں کہ مدارس بنا نا بیاصلا قوسلام پڑھنا بدعت ہے؟ کیاان دونوں کا ایک تھم ہے؟ جن پ محتر م مولا ناصاحب! میں امتد تعالیٰ کوجا ضرو ناظر جان کرآپ کو بیہ بات بتا نا چاہتا ہول کہ اس فتوی ہے میرامقصود صرف اپنی اور اپنے دوستوں کی اصلاح ہے، اہندا آپ ضرور جواب باصواب تحریر فرما کرعنداللہ ما جور ہول۔

جواب: بدعت کی دونتمیں ہیں۔ایک بدعت شرعیہ، دُوسری بدعت شرعیہ۔ بدعت شرعیہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو دِین میں داخل کرلیا جائے جس کا کتاب وسنت ،اجمائِ اُمت اور قیاسِ جمتر سے کو کی ثبوت نہ ہو۔ یہ بدعت ہمیشہ بدعت سیئہ ہوتی ہے،اور میشر لیعت کے مقالبے میں گویا نٹی شریعت ایجا وکرنا ہے۔

برعت کی وُوسر کوشم وہ چیزیں ہیں جن کا وجود آنخضرت صلی امتد علیہ وسم کے زویے بین نہیں تھا، جیسے ہرزو نے کی ایجادات۔
ان میں سے بعض چیزیں مباح ہیں جیسے ہوائی جباز کا سفر کرنا وغیرہ اوران میں جو چیزیں کسی اورمستحب کا ذریعہ ہوں وہ مستحب ہول گی ، جو کسی امرواجب کا ذریعہ ہوں وہ وہ اجب ہول گی ، مثلاً صرف وتحو وغیرہ علوم کے بغیر کتاب وسنت کو بچھٹا ممکن نہیں ،اس سے ان علوم کا سیکھنا واجب ہوگا۔

ای طرح کتابوں کی تصنیف، مداری عربیہ کا بنانا، چونکہ دین کے سکھنے اور سکھانے کا ذریعہ ہیں اور دین کی تعلیم وتعلم فرض بین یا فرض کفا ہے ہے۔ تو جو چیزی کہ بذات خود مہات ہیں اور دین کی تعلیم کا ذریعہ وسلہ ہیں، وہ بھی حسب مرتبہ ضروری ہوں گی۔ ان کو بدعت کہنا لغت کے اعتبارے ہے، ورنہ ریسنت میں داخل ہیں۔ اس تفصیل سے معموم ہوا ہوگا کہ مداری کے بنانے پرصلو قاوسلام کی بدعت کو قیاس کرنا غلط ہے۔

### ىيە بلاعت تېبىل

### سوال:...سالهاسال سے تبلیغی جماعت والے شب جمعہ مناتے چلے آرہے ہیں ، اور کبھی بھی ناغہ کرتے ہوئے نہیں

(١) وفي رد اعتبار قوله أي صاحب بدعة أي محرمة وإلا فقد تكون واحمة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الصالة، وتعلم النحو المفهم للكتاب والشّمة ومدومة كإحداث بحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأوّل ومكروهة كرخوفة المساجد، ومباحة كالتوسع بلديذ المآكل والمشارب والثياب، كما في شرح الحامع الصعير للمناوي عن تهذيب النووي وبمثله في الطريقة المحمدية للبركلي. (رد المحتار، مطلب المدعة حمسة أقسام جن الصريقة المحمدية للبركلي. (رد المحتار، مطلب المدعة حمسة أقسام جن الصريفة المحمدية المدينة المدينة المدينة للبركلي. (رد المحتار، مطلب المدعة حمسة أقسام حين المحمدية المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة للبركلي. (مد المحتار، مطلب المدعة حمسة أقسام حين المدينة ال

(٢) فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الذين ولم يكن له أصل من الذين يرجع اليه، فهو صلالة والذين برئ منه، وسواء في ذلك مسائل الإعتقادات أو الأعمال أو الأقرال الظهرة والباطة، وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض المدع، فاسما ذلك في البدع اللعوية لا الشرعية. رحامع العلوم والحكم لاس رجب الحبلي ص ٢٣٣). المبدعة كل شيء عمل عبر مثال سبق وفي الشرع. إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل العبد الصعيف من كلمات شيوحا وافاداتهم أن الأصل في البدعة الشرعية الما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ" والمراد بالأمر الذين كما صرحوا به فلا إلّا على الأمور المدثة في الذين لا على كل أمر محدث ولهذا يخرح امثال التوسع في المطاعم وغيرها من الأمور المباحة بل بعض الرسوم التي يفعل فعلوها لا على وجه التقرب والإحتساب أيضًا عن حد البدعة الشرعية، وإن كنت داخلة في حد البدعة اللعوية. وفتح الملهم حـ٢٠ ص ٢٠٥ شيو الحد عثمان ا

و يكها كيا، خدانخواسته يمل ال حديث كأم بين ثبين آتاب كه:"لا تَنخَصَفوا لَيُلَةَ الْجُمْعَةِ .. النحه "اور نيزاس پر دوام كيا، بدعت تونّه بوگا؟

جواب:..تعلیم و تبلیغ کے لئے کسی دن یا رات و مخصوص کر لینا بدعت نہیں، نہاس کا التزام بدعت ہے۔ دِینی مدارس میں اسباق کےاوقات مقرّر ہیں، جن کی پابندی التزام کے ساتھ کی جاتی ہے،اس پر کبھی کسی کو بدعت کا شبنہیں ہوا ..!

سوال: میں نے ایک کتاب (تب حذیر المسلمین عن الابتداع والبدع فی الدین) کا اُردور جمہ 'برعات اور ان کا شرق پوسٹ ، رثم' مصنف علامہ شخ احمد بن جرقاضی دوحہ قطر ، کا مطالعہ کیا۔ کتاب کا فی مفید تھی ، برعات کی جرای اُ کھاڑ بھینک دیں۔ البتہ گفن اور جنازے کے ساتھ چلئے کے متعلق برعات کے عنوان سے اپنی کتاب صفح ۲۰۵ پر لکھتے ہیں کہ : قبر میں تین لپ منی والتے دفت ہرلپ کے ساتھ والتے دفت ہرلپ کے ساتھ اور اس طرح تیسر بالی کے ساتھ 'وَ مِنْهَا الْحَدُّ اُ اَکُوری' کہ بنا ہو سے ۔ آپ سے التمال ہے کہ اس بارے میں وضاحت کیجئے ۔ ای صفح پر لکھتے ہیں 'وَ مِنْهَا اللہ بُورِ جُکُمُ قَارَةُ اُنْحُوی' کہن بدعت ہے۔ آپ سے التمال ہے کہ اس بارے میں وضاحت فرما کیں۔ اس طرح صفح الماک پر کھتے ہیں کہ نہیں ہو کہ اس میں مقدار کو پکاڈا لتے ہیں اور فقراء کو بلا کریہ پکا ہوا گوشت رقطراز ہیں کہ : بعض لوگ صدتے کی غرض سے پوری قربائی کا گوشت یا معین مقدار کو پکاڈا لتے ہیں اور فقراء کو بلا کریہ پکا ہوا گوشت تقسیم کردیتے ہیں ، اس کو بدعت کہا ہے ، اور یور کا بدعت ہون میں نہیں آپ ۔ جواب : ... ان تین چیزوں کا بدعت ہون میں میں ہیں آپ ۔

ا:... و فظ ابن سَيْرُ نے اپنی تغيير ميں اس آيت شريف کے ذیل ميں بيصديث على كي ہے:

"وفي المحديث الذي في السنن: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة، فلما دفن الميّت اخذ قبضة من التراب، فألقاها في القبر وقال: منها خلقناكم، ثم أخذ أُخرى وقال: وفيها نعيدكم، ثم أُحرى وقال: ومنها نخرجكم تارة أُخرى."

(تقبيرابن كثير ج:٣ ص:١٥٢)

ترجمہ:.. "اورجو صدیت سنن میں ہے، اس میں ہے کہ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم جنازے میں حاضر ہوئے، پس جب میت کوفن کیا گیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹی لی اور اس کوقیر پر ڈال اور فر مایا: و فیھا صنھا حلقنا کی (اور قبر پر ڈالتے ہوئے) فر مایا: و فیھا نعیمہ کے میں ہم تہمیں اور کیس کی ایک مٹی لی (اور قبر پر ڈالتے ہوئے) فر مایا: و منھا نعیمہ کے ماری میں ہم تہمیں اور کیس کی ایک مٹی لی (اس کوقیر پر ڈالتے ہوئے) فر مایا: و منھا نخو جکم تار ڈاخوی (اور اس سے ہم تہمیں ووہارہ نکالیس کے )۔"

<sup>(</sup>۱) وعن شقيق قال كان عبدالله بن مسعود يذكر الناس في كل حميس، فقال له رجل يا أبا عبدالرحمن! لوددت انك ذكرتنا في كل يوم. قال. اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان املكم واني اتحولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوّلنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه (مشكوة ص٣٣٠، كتاب العلم، الفصل الأوّل).

اور بھارے فقہاء نے بھی اس کے استحباب کی تصریح کی ہے، چٹ نچہ ''الساد د السمنتقی مشوح ملتقی الأبعو'' میں اس کی تفریح موجود ہے، ملاحظہ ہو: ج: اسم: ۱۸۷۔

۲:...اورقبر کے سربانے فاتحہ بقرہ اور پائینتی میں فاتمہ بقرہ پڑھنے کی تصریح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما کی حدیث میں موجود ہے، جس کے بارے میں بہی تائے گیا ہے: ''و الصحیح انه موقوف علیه'' (مشکوۃ ص:۹۶)۔

اوراً ثارالسنن (ج:۲ ص:۱۲۵) مل حضرت لجلاح صحالي كي روايت نقل ك بكرانهول في بيخ كووصيت فرما لى:

"شم سُنَ على التراب سنّا، شم اقرأ عند رأسى بفاتحة البقرة و خاتمتها، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دلك. رواه الطبراني في المعجم الكبير، واسناده صحيح. وقال الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد. رجاله موثقون."

(اعلاء السنن خ: ٨ ص: ٣٣٢ حديث: ٢٣١٧)

ترجمہ!... " پھر مجھ پرخوب مٹی ڈالی جائے ، پھر میرے سر ہانے ( کھڑے ہوکر) سورۃ بقر ہ کی ابتد کی ابتد کی ابتد کی اور تا تا ہے۔ " کہ میں نے رسول القد سلی اللہ علیہ وسم کواس طرح فر ماتے ہوئے سنا ہے۔ " سنا ہوگئی ، بیہ بات میری عقل میں نہیں آئی ، والند اعلم!

کیااہل بدعت کواہل کتاب کہنا جائز ہے؟

سوال:...موجوده مشرکین تینی جورسول الترصلی انگرت کی علیه وآله وسلم کوعانم الغیب، مختارگل وغیره ماختے ہیں، جبکہ وہ پہلے ایمان پر بھی نہیں تنے اور یہود و نصاری کی طرح و ین ساوی ہیں غلط تأویلات وتح یفات کر کے بنیادی اسلامی عقائد کو بدل ڈالنے کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کو یہود و نصاری وغیرہ اہل کتاب پر قیاس نہ کیا جائے، کیونکہ ملت ان ہیں یک س ہیں؟ جواب:... غلط تأویلات کے ذریعے عقائد حقہ سے انحراف کرنے والوں کو'' اہل کتاب' نہیں کہا جاتا، بلکہ اہل بدعت کہا جاتا ہے۔ بھر بدعت کی دونشمیں ہیں: بعض کفر کی حد تک پہنچتی ہیں، بعض نہیں۔ جس شخص کی بدعت حد کفرتک پہنچی ہوئی ہو، اس کا حکم ان دیت اور مرتد کا ہے، اور اس کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح جائز نہیں۔ اسکن جس کی بدعت حد کفرتک پہنچی ہوئی نہ ہو، اس سے نکاح تو صحیح ہے، مگر منع ہے۔ قیاس کا حق مجتمد کو ہوتا ہے، شہل جمہد ہوں، نہیں۔ ا

(٢) الزندُقة كفر ... .. حكم أموال الزنادقة حكم المرتدين فلا تقبل منهم جزية ولا تنكح نسائهم . الخ. (موسوعة نضرة النعيم ج: ١ ص:٥٨٥ ، ٥٨٥ ).

<sup>(</sup>١) وان اعتبرف بـه ظـاهـرًا لـُكـنه يفسر بعض ما ثبت من الدِّين ضرورة بحلاف ما قسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأُمّة فهو الزّنديق. (المسوى لشاه ولي الله ج:٢ ص:١٣٠).

 <sup>(</sup>٣) الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف انا لا نكفر أهل البدع والأهواء إلا أن اتوا بمكفر صريح لا استلزامي لأن الأصبح أن لازم السدة هب ليس بلازم ومن ثم لم يزل العلماء يعاملونهم معاملة المسلمين في نكاحهم وانكاحهم الخ.
 ويكيس: مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٣٨، باب الإيمان بالقدر، الفصل الثاني.

### '' عہدنامہ''میت کی قبر میں رکھنا بدعت ہے؟

سوال:... ''عہدنامہ'' کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کے ساتھ کفن میں اس طرح کا کوئی عہدنا مہر کھا؟ کیا ہے جہ برکرام رضی اللہ عنیم کی سنت ہے؟ سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت ماتا ہے؟

برا بری مربدی بزات خود مقصور نبیس رکھنا بدعت ب، اوراس سے القد تعالی کے نام پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، والتداعم! ا بیری مربدی بزات خود مقصور نبیس

سوال:... چند ماہ آبل حضرت نے میر ہا ایک عربی ہے پر کتاب ' اختگا ف اُمت اور صراطِ متفقیم' کا مطاحہ کرنے کے لئے فرمای تھی، چن نچ ہم نے اس کتاب کو بہت فور ہے پڑھا اور بہت ہی مفید پایا، انجمد مند! اس کے مطابع ہے میر ہے بہت ہے اشکال ت وُر ہوگے اور بہت کی بہت کی اُصولی بات ہجھ میں آگئ اور اِنشین ہوگئ کہ جب کی فعل کے سنت و برعت ہونے میں تر قد وہ وہ ہے ، بعض عام ء ' سنت' کہتے ہوں اور بعض ' برعت' ، تو ترک سنت فعل بدعت ہے بہتر فعل کے سنت و برعت ہونے میں تر قد وہ وہ ہے ، بعض عام ء ' سنت' کہتے ہوں اور بعض ' مفرت ہر صل میں مقدتم اور اُولی ہے۔ اس کے ہوئکہ دو فع مفرت ہر صل میں مقدتم اور اُولی ہے۔ اب صرف ایک ہوئکہ دو فع مفرت ہر صل میں مقدتم اور اُولی ہے۔ اب صرف ایک خوار کو جہ بیری مریدی صرف ایک خوار کو بہت ہے اور اوٹ میں جن میں عام نے کرام کا اختلاف ہے ، یہاں تک کہ جومر قبہ بیری مریدی کا سلسلہ ہم لوگوں کے یہاں ہے اور غس کی اصلاح کے لئے اس کو بہت ہی ضروری سمجھا جا تا ہے ، اس کو بہت سے عام ء ، خاص کر عام ہے کہ سنت ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اس کو بہت ہی واضح بات ارش دفر ، کرتھی فرماد ہیں گے۔ کیا اس مرقبہ بیری مریدی کے لئے کوئی واضح علی ہے اس کو بہت ہی موجود ہے؟ یا چوروں اُئمہ کرام رحمۃ المذعبہ میں ہیں جو کی کے کوئی واضح علی اس طریق کو روں اُئمہ کرام رحمۃ المذعبہ میں ہیں ہیں اس طریق کو وین کے رائف وواجبات میں شائل کیں ہے؟

وُوسری ہوت ہوتو طاہر ہے کہ وین میں کوئی نئی ہات جو قر آن وسنت اور تعاملِ صحابہ رضی التد تعالی عنہم یو اُنمہ ہمجہدین کے اِجتہاد سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہی تھی کہ جاتا ہے کہ اگر کوئی نئی ہوت باطریقہ ویٹی مقاصد کے حصول کے سے بطور تدبیر اختیار کیا جائے تو وہ بدعت نہیں ہے، یہ اِحداث فی الدّین تو بدعت ہے، اور احداث لیدّین بدعت نہیں ہے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذیا وہ تر بدی ت کی ابتدا للدّین ہی کر کے ہوئی ہے اور رفتہ رفتہ عوام نے اس کو دِین کا حصہ بنالی اور پھرعال نے کرام

<sup>(</sup>۱) وفي فتناوى المحقق ابن حجر المكي الشافعي سئل عن كتابة العهد على الكفن ... افتي بحوار كتابة قياسًا على كتابة "لله" في إبل الزكوة ... وفيه نظر، وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يحور ان يكتب على الكفن يس والكهف و بحوه خوفًا من صديد الميّت، والقياس المذكور ممنوع لأن القصد ثم التمير، وهنا التبرك، فالأسماء المعظمة باقية على حالها فلا يجوز تعريضها للنجاسة . (شامي ح ٢ ص ٢٠٣٠ طبع ايم سعيد، وأيضًا بهشتى زيور حصه دوم ص ٥٠٠ طبع لاهور).

نے ان کو بدعات کہن شروع کردیا۔ مرة جهقر آن خوانی، فاتحه خوانی، سوئم وغیرہ بیجتنی بدعات ہیں، سب میں کوئی ندکوئی وی فائدہ منسوب کیا جاسکتا ہے، پچھنبیں تو یہی کہ اس طرح آج کل غفلت زدہ لوگوں کو بہمی بھارقر آن مجید کی تلاوت کا موقع مل جاتا ہے، اس طرح تؤساری بدعات کا جوازنگل آئے گا۔ اُمید ہے حضرت کے واضح ارشادات ہے میرے بیسب اِشکالات وُور ہوجا کمیں تھے، ا ہے جملہ دِین ورُ بیوی اُ مور کے لئے حضرت سے وَ عا وَل کی بھی درخواست ہے۔

جواب:...بہت نفیس سوال ہے۔ بڑا ، تی خوش ہوا ، جواب اس کا اجمالاً آپ کے نمبر ۳ میں موجود ہے۔ ذرای وضاحت میں کئے دیتا ہول: متعارف بیری مریدی بذات خودمقصد نبیں، اصل مقصد بدے کہ اپنے بہت ہے اَمراض کی آ دمی خودتشخیص نہیں كرسكتا، اور بياري كى تتخيص بھى كرلے تو اس كا خود علاج نہيں كرسكتا، مثلاً: مجھ ميں كبر، يا عجب ہے يانبيں؟ اگر ہے تو اس كا علاج كس طرح کروں؟ تو کسی شخص محقق متبع سنت ہے اصلاحی تعلق قائم کرنا اس مقصد کی تحصیل کے لئے ہے۔ اور بیعت، جس کوعرف عام میں بیری مریدی کہاجا تا ہے بحض اصلاحی تعنق کا معاہرہ ہے، مریدی جانب سے طلب اصلاح کا ، اور شیخ کی جانب ہے اصلاح کا ، اگر کوئی تشخص ساری عمر بیعت نه کرے بلیکن اصلاح لیتا رہے تو کافی ہے، اوراگر بیعت کر لےلیکن اصلاح نه کرائے تو کافی نہیں۔الغرض بیعت سے مقصد اصلاح ہے اور اصلاح کا واجب شرعی ہونا واضح ہے، اور مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں نفس کی مثال بیچے کی ہے، چنانچے اُستاذا گر مکتب کے بچوں کے سر پر کھڑار ہے تو کام کرتے ہیں،ان کوآ زاد چھوڑ دیا جائے تو ذرا کا منیں کرتے۔ اگر آ دمی کسی چیخ محقق کوا پنا محران مقرر کرلے تو نفس کا م کرے گا ، اور اگر اس کو آزاد چھوڑ ویا جائے تو کا م کے بجائے لہوولتب میں نگارہے گا۔

علاوہ ازیں سنت اللہ یہ ہے کہ آ دمی صحبت ہے بنرآ ہے۔حضرات صحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین کوصحبت نبوی کا شرف صاصل ہوا تو کیا ہے کیا بن مے۔ اگر کسی تمبع سنت مین سے تعلق ہوگا تو اس کی صحبت اپنا کام کرے گی ، اس لئے حضرات صوفیاء کی اصطلاح میں بیعت کو'' سلسلة صحبت' سے تعبیر کیا جاتا ہے، کو یاعلم وعمل کے ساتھ صحبت کا سلسلہ بھی آنخضرت صلی القد علیہ وسلم ہے متوارث چلاآ تاہے۔الغرض بیعت وارشاوکو بدعت مجھنا سیجے نہیں ، بلکہ یہ دِین پر پابندر ہے کا ذریعہ ہے ، دیکھا جائے توالتزام عمل کے لئے بیعت کرنا خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، واللہ اعلم!

(١) عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال- كنا عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد بيعة فقلنا: قد بايعنك يا رسول اللها فقال. ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا. قد بايعناك يا رسول الله! ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعنك يا رسول الله! فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا بـه شيئًا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله، واسر كلمة حفية: ولا تسئلوا الناس شيئًا، فلقد رأيت كان بعض أولتك المفر يسقط سوط أحدهم فيما يسأل أحدا يناوله اياه. (صحيح مسلم ج: ١ ص.٣٣٣، جامع الاصول ح: ١ ص ٣٥٨، ٢٥٨). حضرت تعانوي رحمه النداس حديث كونقل فريائے كے بعد فريائے جيل كه: حديث جيل بيعت مراد شاتو بيعت جہاو ہا اور شاق بیعت اسلام، بلکه بیعت التزام وا بهتمام ایم ل مراد ہے، ورند تحصیل حاصل ل زم آئے گا۔ (التکشف عن مهمات التصوف ص: ۲۷۱،۴۷۰)۔

## مرقة جهدُ رود وسلام كي شرعي حيثيت

سوال:...مجد میں یا گھر میں یا سی اور محفل میں میلا دشریف یا دُرود وسلام کرنا بدعت کس طرح ہے؟ کیا کراہت ہے؟ حدیث شریف یا قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہے یانہیں؟ اگر ہے تو تحریفر ماویں۔اگرایک شخص کھڑے ہوکر سلام پڑھتا ہے تو کو فرق ہے؟ اگر میٹے کر پڑھتا ہے تو کی فرق ہے؟ الغرض ہے کہ دونوں صورتوں میں کسی نہ کہ کو تو اپنائے گا۔ یببال میں آپ کو اپنی مجھ ہے آگاہ کرتا چلوں کہ اگر کو گھٹی بعداز نمی زجعہ یا کسی اور موقع پر سلام پڑھتا ہے، نہ تو صاضرو ناظر بھتا ہے اور نہ ہی ہے جھتا ہے کہ آپ صلی اللہ معیہ وسلم شریف لد رہے ہیں، یہبال تک کہ وہ خودا ہے عقید ہے کا فرمدوار ہے، نہ کہ دُومروں کا ایک محفل میں شمولیت کرتا ہے، شریعت کی رُو سے کیا قب حسب اور دیگر جگہ سلام پڑھا تھے تاہے تک پہنچا تے ہیں، تو کیا جو مجدول میں اور دیگر جگہ سلام پڑھا جا تا ہے، سٹیل پہنچا تے ہیں، تو کیا جو مجدول میں اور دیگر جگہ سلام پڑھا جا تا ہے، سٹیل پہنچا تے ہوں گے؟

جواب: آخضرت علی القدعلیہ وسلم پر دُرووشریف پڑھناعلی ترین عبادت ہے، اور آپ سلی القدعلیہ وسلم کا تذکرہ مقد س بھی بڑی سعادت ہے۔ وُرووشریف نبہایت تو جداور یکسوئی سے پڑھنا چاہئی ، اور یہ انفرادی عمل ہے، اجتماع عمل نبیس۔ آج کی میلاو مشریف کے نام پر جو تفلیس ہوتی ہیں، ان میں بہت می چیزیں ایک شامل ہوگئی ہیں جوشر عا دُرست نہیں، مثلاً : تعیش پڑھنے والے اکثر دارشی منڈ ہے ہوتے ہیں، اور ان کو نبی کریم صلی القد علیہ وسلم وارشی منڈ ہے ہوتے ہیں، اور ان کو نبی کریم صلی القد علیہ وسلم سلط بیان کی جاتی ہیں، اور ان کو نبی کریم صلی القد علیہ وسلم سلط بیان کی جاتی ہے۔ بعض جگہ مردوں ، عور تو ان کا إختلاط ہوتا ہے، بعض جگہ روشی زائداً زضر ورت کی جاتی ہے، بعض جگہ شریخ کی تعلیہ وسلم کا جوشر چگر ہو ان کو خور دور سلم کا بعض جگہ ہو ، جو کہ ہو، جبح روایات سے آخضرت صلی القد علیہ وسلم کے جو کس اور سامعین پورے اوب واحتر ام سے نین ، تو اس کو کو کی بدعت نہیں کہتا ہو تا ہے ، ای طریق ہو کسل کر ان وارس کا جوطر لیقہ آخضرت صلی القد علیہ وسلم کے جو کس کی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ، بلکہ خالص ریا کا ری ہے۔ اگر آخضرت صلی القد علیہ وسلم کر زرود پڑھنام تھور ہوتا کو کہ ہو جاتا ہے، یہ آخضرت صلی القد علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ، بلکہ خالص ریا کا ری ہے۔ اگر آخضرت صلی القد علیہ وسلم کی کیا جاتا ہے ، یہ تو کسل اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوت نہیں میں ، بلکہ خالص ریا کا ری ہے۔ اگر آخضرت صلی القد علیہ وسلم کی کیا ضرورت کی کیا ضرورت سلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خور ہو سامتھ و بھی کر دور شریف پڑھتا ہیں کہ کی کیا ضرورت سلی اللہ علیہ کی کیا ضرورت کی کیا ضرورت کی کیا ضرورت کی کیا صرورت کی کیا ضرورت کی کیا صرورت کی کیا ضرورت کی کیا کہ کی کیا کہ کو جہ میں میں کہ کہ کی کیا کہ کو کہ کہ جو حال کی کیا کہ کو کہ کیا کہ کی جہ جو حال صدراً قبل کے اس کا کو کی شہوت نہیں میا ہیں۔

## میلا د کی شرعی حیثیت

سوال:...میلا دیس جوسلام پڑھاجا تا ہے اس کے ہارے میں پھالوگوں کاعقیدہ یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہوکر پڑھنا چاہئے،
کیونکہ اس وفت آنخضرت صلی القدعلیہ وسم تشریف لاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم خود تو تشریف نہیں
لاتے ، گرعقیدت یہی ہے کہ سلام کو کھڑے ہوکر پڑھا جائے۔ آ ہے سے بوچھٹا یہ ہے کہ میلا دکی شرعی حیثیت کیا ہے اور سلام کوکس طرح
پڑھنا تھیک ہے؟

جواب:... آنخضرت صلى القدعليه وسم كا ذكر خيرتو عبادت باليكن آج كل جوميلا دكيا جا تا باس ميس بهت كي غلط بالتيس

بھی شال کر لی گئی ہیں ،ان سے بچنا ضروری ہے۔ <sup>(1)</sup>

# میلا دکوآ پ سلی الله علیه وسلم نے عید قرار نہیں دیا

سوال:... حضرت ابن عبس رضی الله عندے آیت: "اَلَیْتُو مَ اَلْحُمْلُتُ لَکُمُ وِیْنَکُمْ" تلاوت فرمائی، توایک یہودی نے کہا: اگر میہ آیت ہم پر نازل ہوتی، تو ہم اس دن کوعید من تے۔ اس پر حضرت ابن عبس ٹے فر ، بیا: بیہ آیت ، زل ہی اُس دن ہوئی جس دن دوعید یں تھیں، یو مِ جعداور یو مِعرفد۔ (مفکوٰۃ شریف ص: ۱۶۱) اس حدیث کی تقییر میں ابل بدعت کا نامورمولوی ابوداؤد محدصاد ق لکھتا ہے کہ: "مقامِ غور ہے کہ جلیل القدر صحابہ نے تو بینیں فرمایا کہ: اسلام میں صرف عیدالفطر اور عیدالاتنی مقرر بین ، اور ہمارے لئے کوئی تغیری عیدمنا نا بدعت وممنوع ہے، بلکہ یوم جمعہ کے علدوہ یوم عرفہ کو بھی عیدقر اردے کرواضح فرمایا کہ دوقعی جس دن اللہ کی طرف سے کوئی خاص نعما ہو، خاص اس دن بطور یا دگارعیدمنا نا بشکر نعمت کا اظہار کرنا چائز اور دُرست ہے "۔

چواب:...اگر بدعت وممنوع نه ہوتا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور آپ صلی الله علیه وسلم کے صحابہ رضوان الله علیه ما اور آپ صلی الله علیه وسلم کے صحابہ رضوان الله علیه ما المجتمعین ضرورعید میلا ومناتے ، جب انہول نے نہیں بنائی اور ندمن کی تو کسی کوئی شریعت تصنیف کرنے کا کیا حق ہے ...؟ اور جمعہ کوتو خود رسول الله علیه وسلم نے کیوں عید قرار نہیں ویا؟ کیا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو الله علیه وسلم کے کیوں عید قرار نہیں ویا؟ کیا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے کیوں عید قرار نہیں ویا؟ کیا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا الله علیه وسلم کے کیوں عید قرار نہیں ویا؟ کیا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوشل نہیں تا کی خوشی نہیں تھیں۔؟ (۱)

#### مرة جيميلاو

سوال:... ہمارے ہاں بیمسکارز ریجٹ ہے کہ مرق جیمیلا دیوں ناج تزہ ، خالانکہ اس میں آنخضرت صلی التدعلیہ دسلم کا تذکار مقدی ہوتا ہے ، چرحضرت حاجی ایداد ابقد مہاجر کی نے رسالہ ہفت مسئلہ میں اس کوجائز فر مایا ہے ، جب کہ دیگرا کا بردیو بندم قدیہ میلا دکو بدعات اور مفاسد کی بنا پر اس کو بدعت کہتے ہیں ، اس سلسلہ میں حضرت مولا نامحہ سرفراز خان صفدر صاحب ہے بھی رجوع کیا میلا دکو بدعات اور مفاسد کی بنا پر اس کو بدعت کہتے ہیں ، اس سلسلہ میں حضرت مولا نامحہ سرفراز خان صفدر صاحب ہے بھی رجوع کیا گیا ، مگران کے جواب سے بھی تشفی نہیں ہوئی ۔ آنجناب سے اس مسئے کی تنقیع کی درخواست ہے کہتے صورتھال کیا ہے ؟

چواپ : ... بحتر مان ومكر مان بنده! زيدت مكارجم، السل مليكم ورحمة القدو بركاته \_

نامہ کرم موصول ہوا، یہ ناکارہ از حدم معروف ہے، اور جس موضوع پر لکھنے کی آپ نے فرہ کش کی ہے، اس پر صدیوں سے خامہ فرسائی ہور ہی ہے، جدیدفتنوں کو چھوڑ کرا یسے فرسودہ مسائل پر اپنی صلاحیتیں صرف کرنے سے دریغ ہے، اس لئے اس پر سکھنے کے لئے طبیعت کسی طرح آیادہ نہیں، خصوصاً جب بیرد بکھتا ہوں کہ حضرت مخدوم مویا نامحمر سرفراز خان صاحب مدخلہ اسعالی (جن کے علم

 <sup>(</sup>١) وضع الحدود والترام الكيفيات والهيئات المعينة في أوقات معينة لم يوجد ذلك التعين في الشريعة. (الإعتصام ج: ١ ص: ٣٩، طبع دار الفكر بيروت).

 <sup>(</sup>٢) ومنها إلتزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الإحتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة السي صلى الله عليه وسلم عيدًا، وما اشبه ذلك... الخـ (الإعتصام ج: ١ ص: ٢٩).

وفضل اورصلاح وی کی زکو ہ بھی اس؛ کارہ کول جاتی تو بڑاغنی ہوجاتا) کی تحریبھی شافی نہیں سمجھی گئی تو اس؛ کارہ و آجے میہ زکے بے ربط الفاظ سے کیاتسلی ہوگی؟ لیکن آپ حضرات کی فر ، کش کا ٹالنا بھی مشکل ، ناچار دو چار حروف لکھ رہا ہوں ، اگر مفید ہوں تو مقام شکر،'' ورشکالائے بدیریش خاوند۔''

#### مسئلے کی وضاحت کے لئے چندامور ملحوظ رکھئے!

اقل الله الله بين تو ندكونى شك وشهه ب نه اختلاف كى گنج سُ كه آنخضرت صلى القد مديه وسلم كا تذكار مقدى اعلى ترين مندوبات بين سے ب، اوراس بين بھى شبنين كه ' ميلا ذ' كے نام سے جو مخفلين سجائى جاتى بين ان بين بهت كى با تين الكى ايجادَ سرى گئى بين جو حدود شرع سے متجاوز بين ، لينى مروجه ميلا دوو چيزوں كا مجموعه ہے ، ايك مستحب و مندوب ، لينى تذكار نبوى صلى القد مديه وسلم ، دوم وہ خلاف شرع خرافات جواس كے ساتھ چيپال كردى گئى بين اور جن كے بغير ميلا وكوميلا و بى نبين سمجھا جاتا ، گوياان كو ' لاز مريميلا و' كي حيثيت و دوري گئى ہے۔

دوم :... جو چیزا پی اصل کے اعتبارے مباح یا مندوب ہو، مگر عام طور سے اس کے سرتھ فتیج عوارض چیپ کر لئے جاتے ہوں ،اس کے ہارے میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے؟ اس میں ذوق کا اختلاف ایک فطری چیز ہے، جس کی نظر نفس مندوب پر ہوگ اس کا ذوق یہ فیصلہ کرے گا کہ ان عوارض ہے وہ شک احتراز کرنا چاہئے، مگر نفس مندوب کو کیوں چھوڑ ا ج نے ، بخلاف اس کے جس کی نظر عوام کے جذبات در جی نات پر ہوگی اس کا فتوی ہے ہوگا کہ خواص تو ان عوارض سے بدا شہراحتراز کریں گے، لیکن عوام کو ان عوارض سے دو کنا کسی طرح ممکن نہیں ،اس لئے عوام کو اس سیلاب سے بچانے کی میں صورت ہے کہ ان کے سامنے بند با ندھ دیا جائے ، یہ دونوں ذوق اپنی اپنی جگہ جسے ہیں ، اور ان کے درمیان حقیقی اختلاف نہیں ، کیونکہ جولوگ جواز کے قائل ہیں وہ بھی نفس مندوب کو قائل نہیں ، اور جو عدم جواز کے قائل ہیں وہ بھی نفس مندوب کو نا جا تر نہیں کہتے ، البتہ خلاف شرع عوارض کی وجہ ہے تا جائز کہتے ہیں۔

سوم:...اس فوق اختلاف کے رونما ہونے کے بعد لوگوں کے تین فریق ہوجائے ہیں: ایک فریق تو ان بزرگوں کے توں و فعل کوسند بنا کراپی بدعات کے جواز پر استداد ل کرتا ہے۔ وُ وسرا فریق خودان بزرگوں کومبتدع قرار دے کران پرطعن و ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرا فریق کتا ہے، اوران کے بزرگوں کے قول وفعل کی ایک تو جیسرا فریق کتا ہے، اوران کے بزرگوں کے قول وفعل کی ایک تو جیبہ کرتا ہے کہ ان پرطعن و ملامت کی گنجائش ندر ہے، اورا گر بالفرض کوئی تو جیبہ بھے میں ندآ ئے تب بھی یہ بچھ کر کہ بیہ بزرگ معصوم نہیں تو جیبہ کرتا ہے کہ ان پرخیان محمد میں بہتے دوئوں مسلک افراط و تفریط کے ہیں اور تیسرا مسلک اعتدال کا ہے۔

ان امور کے بعد گزارش ہے کہ حضرت ماجی صاحب نوراللہ مرقدہ کے نعل سے اہل بدعت کا استدلال قطعاً غلط ہے ، کیونکہ ہماری گفتگو میلا د ' کے ان طریقوں میں ہے جن کا تماشا دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس میلا دکوتو حضرت حاجی صاحب ہمی جائز ہیں ہے ، اور جس کو حاجی صاحب جائز کہتے ہیں دہ اہل بدعت کے ہاں پایانہیں جاتا ، اس کی مثال ہالکل ایس ہے کہ مرز ا غلام احمد قادیا فی کہتا ہے کہ 'مسیح موجود' کا آنامسلی ن جمیشہ مانے آئے ہیں ، اور میں ' مسیح موجود' ہوں ، لبذا قرآن وحدیث کی سری پیشگوئیاں میرے حق میں ہیں، پس اگر مرزا قاویانی ،قر آن وحدیث والا''مسیّج موعود' نہیں ، اوراس کا قر آن وحدیث کواپی وات پر چسپال کرنا غلط ہے تو ٹھیک اس طرح اہل بدعت کے ہاں بھی حضرت حاجی صاحبّ والا' میلاد' نہیں ،اس لئے حضرت ؒ کے قول وفعل کو ایٹے ''میلاڈ' پر چسپال کرنامحض مغالطہ ہے۔

بہرعال میں اور ندان اور اعتدال کا مسلک وہی ہے جو حضرات اکا ہر ویو بندنے اختیار کیا کہ ندہم مروجہ میلا دکو میچ کہتے ہیں اور ندان اکا ہر کو میتدع کہتے ہیں میری مختصر وضاحت تھی۔ آپ کے بارے بیس میری مخلصانہ نصیحت ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو دین کی سریاندی اور اپنی اصلاح پر صرف کریں ، تا کہ ہم آخرت بیس خداتوں کی بارگاہ بیس سرخ روہوں ، موجود وور میں حق طبی کا جذبہ بہت کم رہ بلندی اور اپنی اصلاح پر صرف کریں ، تا کہ ہم آخرت بیس خداتوں کی بارگاہ بیس سرخ روہوں ، موجود وور میں حق طبی کا جذبہ بہت کم رہ گیا ہے۔ جس شخص نے کوئی غلط بات ؤ ہن میں بھی کی ہزار ولائل ہے اسے بھی وَ ، وہ اسے جھوڑ نے کے لئے تیار نہیں ، بس آ دمی کا مذتی ہے ، ہزار ولائل ہے اسے بیٹ بیس مانتا ؟ اس فکر میں نہ پڑنے ۔ کا مذتی ہے بہت کی وضاحت کر کے اپنے کا م میں لگے ، کوئی مانتا ہے بیٹ بیس مانتا ؟ اس فکر میں نہ پڑنے ۔ حافظ وظیفہ تو وُعا گفتن است و بس

### جشن ولاوت بإوفات؟

سوال:...جارے ہاں ۱۲ رائیج الاقرل کوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا یوم ولا دت بڑے تزک واختشام ہے منایا جا تا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز پیچشنِ ولا دت ہے یاو فات؟

جواب: ... ہمارے یہاں رئے الاقل میں 'سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم' کے جلوسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور' جشن عید میلا دالنبی' بھی بڑی وُھوم دھام ہے منایا جاتا ہے، چراغاں ہوتا ہے، جھنڈیاں لگتی ہیں، جسے ہوتے ہیں، جلوس نگلتے ہیں، ان تمام اُمور کو آنخضرت صلی کو آنخضرت صلی اللہ فکر کواس بات پرغور کرنا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ فکر کواس بات پرغور کرنا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولاوت میں مشہور قول ۱۲ رربیج الاقل کا ہے'' کیکن مخفقین کے نزدیک راجے ہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحث میں مشہور قول ۱۲ رربیج الاقل کا ہے'' کیکن مخفقین کے نزدیک راجے ہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحث میں دفات شریفہ دراجے اور مشہور قول کے مطابق ۱۲ رہبیج الاقل کو ہوئی۔ ''کویا

(١) والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولديوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأوّل وهو القول الثالث في الكلام المصف وهو قول محمد بن استحاق بن يسار وإمام المغازى وقول غيره قال ابن كثير وهو المشهور عبد الجمهور وبالغ ابن الحوزى وابن الجزار فقلا فيه الإجماع وهو الذي عليه العمل. (المواهب اللديّة ج. ١ ص:١٣٢ طبع دار المعرفة، بيروت).

(۲) وقيل لشمان خملت منه قال الشيخ قطب الدين القسطلاني وهو احتيار أكثر أهل الحديث ونقل عن ابن وجبير بن مطعم وهو اختيار أكثر من له معرفة بهذا الشأن يعنى التاريخ واحتاره الحميدي وشيخه بن حزم وحكى القضاعي في عيون المعارف إجمعاع أهل الزيح عليه ورواه الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم وكان محمد عارفًا بالسب وأيام العرب أخذ ذلك عن أبيه جبير. (المواهب اللديّة مع شرحه ج١٠ ص١٣١-١٣٢ طبع دار المعرفة بيروت).

(٣) وكانت وفاته يوم الإثنين بلا حلاف من ربيع الأوّل وكاد يكون إجماعًا . . . ثم عند إسحاق والحمهور أنها في الشابي عشر منه رفتح البارى، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ح: ٨ ص: ٢٩ ). فتوفى عنيه الصلاة والسلام حين زاغت الشمس ودلك عند الزوال . . . ثم الذي عند ابن اسحاق والحمهور ( إلّ الله الله عند الزوال . . . ثم الذي عند ابن اسحاق والحمهور

'' جشن عید'' منا ُناروافض کے م<sup>ہ</sup>م محرَم کی تقلید ہے ، اور کسی کی بری منا ُنا ( خواہ پیدائش کی ہویا و ف ت کی ) خود خلا ف عقل و دانش ہے ، حصرت شاہ عبدالعزیز صاحب ؒ '' متحفۂ اثناعشریۂ' میں تحریر فر ہاتے ہیں :

" نوع پائز دہم امثال متجد وہ را یک چیز بعیند دانستن ، وایں وہم خیلے برضعیف انعقولی غلبہ واردحتی که آب دریا وشعلہ و چراغ و آب فوارہ را اکثر اشخاص یک آب و یک شعلہ خیال کنند، واکثر شیعہ دری وات خوو منہمک ایں خیال اند، مثلاً روزی شورا در ہرسال کے بیابد آس را روزِشہا دے حضرت إمام عالی مقام حسین علیہ انسلام گمان برند واحکام ماتم ونوحہ وشیون وگریہ و زارے وفق س و برقر ارے آغاز نہند مثل زنان کہ ہرسال بر

<sup>(</sup>تيماثي الأوران) أنه مات لاثبتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل ...... ثم ان وفاته عليه الصلاة والسلام في البوم الإثبين. (المواهب اللدنيّة مع شرحه ح ٣ ص:١١١٠ طبع دار المعرفة، بيروت).

ر۱) فصل فی حوادث السّنة الحادیة عشرة من الهجرة . وفیها مرض رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر الأرمعاء من صفر و كان ذلك الیوم ثلالین من شهر صفر المذكور . (بدل القوة فی حوادث سنی النبوة ص ۲۹۲ طبع جامعة السند، حبدرآباد، پاكستان، أینصّا البدایة والبهایة ج۳۰ ص ۱۹۷، تباریخ طبری ج۳۰ ص ۱۸۳، تباریخ این كثیر ح ۲ ص ۲۱۱.
 ص ۲۱۱.

میت خوداین عمل نم بید، حالانکه عقل بالبدا بهت میداند که زمان امرسیال غیر قارست برگز جزاو ثبات وقر ارندارد و
اعادهٔ معدوم محال وشهادت حضرت امام در دوز سشده بود که این روزازان روز فاصد بزار و دوصدسال دارداین
روز را بآن روز چه اشخاد و کدام من سبت و روز عیدالفطر وعیدالنخر رابرین قیاس نباید کرد که در آن جه ماییسروروشاو سه سال بسال متجد وست یعنی اداء روز ه رمضان وادائی جی خانه کعبه که (شکو المنعمة المعتجد ده) سال بسال
فرحت وسرورنو پیدا میشود ولهندااعی دشرائع برین و بهم فاسد نبایده بلکه اکثر عقلا نیز نوروز مهرجان وامثال این
تجد دات و تغیرات آسانی را عید گرفته اند که برسال چیز بیدای شود و موجب تجدداً حکام بیباشدو علی بذاالقیاس
تعید بعید بابا شجاع الدین و تعید بعید غدیروامثال ذالک بنی برجمین و بهم فا نسدست از ینج معنوم شد که روز نزول
آیید (آلیوهٔ آنکهمَلْتُ لَکُمُ دِیْنکُمُ ) و روز نزول و می و شب معراح را چراورشرع عید قر ارنداده اندوعیدالفطروعید
آیید (آلیوهٔ آنکهمُلْتُ لَکُمُ دِیْنکُمُ ) و روز نزول و می و شب معراح را چراورش عاشورا که در سال اول بموافقت
النخر را قرار داده اند و روز تولد و و فات بیج بیج را عید نگر دانیدند و چراصوم یوم عاشورا که در سال اول بموافقت
مرور قرحت می امند علیه و سلم بها آورده بودند منسوخ شدورین بهم بهین سرست که و بهم را د خطے نباشد بدون
تجد و نهمت حقیقهٔ سروروفرحت نمودن یاغم و م تم کردن خل ف عقل خالص از شوائب و بهم است ...
تبد و نهمت حقیقهٔ سروروفرحت نمودن یاغم و م تم کردن خل ف عقل خالص از شوائب و بهم است ...

(تحضا ثناعشريه، فارى، ص: ٣٥١)

ترجمہ: ''نوع پانزوہم نی نی امثال کو ایک چیز بعینہ جاننا اور ہیوہ کر ناضعیف العقول پر بہت غلبہ رکھتا ہے، یہاں تک کہ در یا کے پانی اور شعلہ اور چراغ اور آب فوارہ کو اکثر لوگ ایک آگ اور ایک شعلہ خیال کرتے ہیں۔ مثلاً ہرسال دسویں محرم کی ہوتی ہے، ہر سال روز شہاوت حضرت یا م عالی مقام حسین علیہ السلام کا گمان کرتے ہیں اور احکام ماتم اور شیون اور گریہ وزاری اور فغاں و بے قراری شروع کرتے ہیں، عورتوں کی طرح کہ ہرساں اپنی میت پر بیٹمل کرتے ہیں، عوالا نکہ عقل صرح جانی ہے کہ ذہ نہ ہرسال کا غیر قار ہے، یعنی قرار نہ پکڑنے والد ، کوئی جزاس کا ثابت وقائم نہیں مالا نکہ عقل صرح کے جانی ہے کہ ذہ نہ ہرسال کا غیر قار ہے، یعنی قرار نہ پکڑنے والد ، کوئی جزاس کا ثابت وقائم نہیں رہتا ، اور اس زمانے کا لوٹنا بھی محال ہے ، اور شہاوت حضرت یا م رضی انتہ عنہ کی جس دن ہوگی اُس دن ہے اِس

عیدالفطراور عیدِقربال کواس پرقیاس کرنائبیں چاہئے، کیونکداس میں خوشی اور شاوی سال درسال نی ہے، لیونکداس میں خوشی اور شاوی سال درسال فرحت و مرور نیا پیدا ہوتا ہے۔ اس واسطے عید بن شریعت کی اس وہم فاسد پر مقرز نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اکثر عقلاء نے بھی ٹوروز اور مہر جان اور اَمثال اس کی نئی ہاتوں اور تغیر آسی نی کو خیال کر ہے عید اِختیار کی ہے کہ ہرسال ایک چیزنٹی پیدا ہوتی ہے، اس پر نئے نئے اَحکام کئے جاتے ہیں اور علی ہذا القیاس ہا ہا فتیار کی عید منا نا اور غدر برخم کی عید منا نا اور غدر برخم کی عید منا نا اور غدر برخم کی عید منا نا اور مشل این کے ، اس کی بنا، وہم فاسد پر ہے، اور اسی موقع سے شجاع الدین کی عید منا نا اور غدر برخم کی عید منا نا اور مشل این کے ، سب کی بنا، وہم فاسد پر ہے، اور اسی موقع سے

معلوم ہوا کہ جس روز ہے آیت نازل ہوئی: "الیوم انحملت لمٹنے دیننگنے" اور جس دن وی نازل ہوئی اور شب معلوم ہوا کہ جس روز ہے آیت نازل ہوئی: "الیوم انحملت لمٹنے دینیے ہے" اور عید الفطر اور عید قربال کوعید تفہرایا، وہ دن بھی تو ہری خوشی کے ہتے، ایسے کسی نبی کے تولد اور وفات کے دن کوعید نہ تھہرایا اور روزہ عاشورا کا کہ اول سال یہود کی موافقت ہے آنخضرت سلی امتد عدید وسلم نے رکھا تھا، کیول منسوخ ہوا؟ ان سب باتوں میں یہی جبید تو ہے کہ وہم کوظل نہ ہوئے کہ وہم کوظل نہ ہوئے گائے بغیر کسی نئی تھت ھے قرحت اور سرور کا ہونا یا تم کرن ، اس عقل کے خلاف ہے جوا آمیز ش وہم سے خالص ہے۔ "

علاوہ ازیں اس سے کے جشنوں میں وقت ہر ہوہ وتا ہے، ہزاروں رو پید ضائع ہوتا ہے، ٹمازیں غارت ہوتی ہیں، نمود و نہ نش ہوتی ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بے تجابی و بے پروگ ہوتی ہے۔ ذراغور کیجے! کیاان تمام ہاتوں کوآنخضرت سنی امتد ملیہ وسلم کی سیرت طبیبہ اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوہُ حسنہ سے کوئی جوڑ ہے؟ اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر ان تمام چیز دل کاروار کھنا کتنا ہڑا ظلم ہے ۔۔۔؟

آنخضرت صلی الله علیه و کل و دیشریفه اور آپ کا وجو دِسامی سرا پارحمت ب (حق تعالی شانه کی مزید عنایت درعنایت درعنایت یک به بیسی آنخضرت صلی الله علیه و کلک المشکر) مگراس یک به بیسی آنخضرت صلی الله علیه و کلک المشکر) مگراس محمت سے قائدہ اُنھائے و الله و کا تحقدی اُسو اُنسی الله علیه و سنت و سیرت کو اپنانے اور آپ کے مقدی اُسو اُنسی محمد و سیرت کو اپنانے اور آپ کے مقدی اُسو اُنسی محمد و سیرت کو اپنانے اور آپ کے مقدی اُسو اُنسی محمد و سیرت کو اپنانی کی جاتی ہوئی ارز انی کی جاتی ہے کہ بی آپ صلی الله علیہ و سلم کی شریف آور کی کا مقصد و حدید ہے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوہ حسنہ ہراُمتی کے لئے بینارہ نور ہے اور دِین و دُنیا کی فلاح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ک تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وعادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُحکام وارشادات کے اتباع پرموقوف ہے اور اس کی ضرورت صرف نماز روزہ وغیرہ عبادات تک محدود نہیں، بلکہ عقائد وعبادات، معاملات ومعاشرت، اخلاق و عادات اور شکل وشائل الغرض! زندگی کے ہرشعے کو محیط ہے۔

اُ متِ مسلمہ کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوہُ حسنہ کی پیروی کا التزام متعدّدوجوہ سے ضروری ہے۔
اوّل: جن تعالیٰ شانہ نے بار بارتا کیدات بلیغہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وفر مال برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کا تھم فر مایا ہے، جکہ اپنی اطاعت و بندگی کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے ساتھ مشروط فرمایا ہے، چنانچہ ارش دہے:

"مَنُ يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ." (الساء:٨٠)

دوم: بهم لوگ" لا إله إلاً المتدمجر رسوں اللذ" كا عبد كرك آپ صلى المتدعليه وسلم پر إيمان لائے بيں اور جمارے اس ايمانی عبد كا نقاضا ہے كہ بهم آنخضرت صلى التدعليه وسلم كے ايك ايك فيلے پر ول وجان ہے راضى ہوں، آپ صلى التدعليه وسلم كے ايك ايك علم كا نقصل كريں اور آپ صلى التدعليه وسلم كى ايك ايك سنت كو أينا كيں، حق تعالى شانه كا ارشاد ہے:

"فَسَلَا وْرَبِّكَ لَا يُوْمِنُون حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَر يَيْنَهُمْ ثُمْ لا يَجِدُوا فِيْ الْفَاهِ ال

سوم:...آنخضرت على التدعليه وسلم برأمتى كے لئے محبوب بين اور بيمبت شرط ايمان ب،ارشاونيوى ب:

"وَاللّه فَى نَفْسِى بِيَدِهِ! لَا يُوْمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَى أَكُون أَحَدُ بِالله مِنْ وَالِده وَوَلَدِهِ
وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ."

(مَحِى بَحَارَى، كَتَابِ الا يُمان، باب حب الرسول على الدعلية وسلم من الايمان عن المن الايمان عن المن الله على الله عليه وسلم من الايمان عن المن الله على ال

چہارم:...آ مخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای کمال ان نیت کا نقط معراج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسم کی تمام
ادا کمیں ، تمام منتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اُسوہ حسنہ مظہر کم ل بھی ہے اور مظہر جمال بھی ۔ پس جوشف جس قد رآ مخضرت صلی
اللہ علیہ وسم کی چیروی کرے گا اور اے جس قد راُسوہ رسول اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتد اوا تباع نصیب ہوگی ، اس قد رکم ل انسانیت عبرہ وور ہوگا ، اور جس قد را ہے اُسوہ نبوق ہے بُعد ہوگا ، اس قد روہ کمالات انسانیت ہے گرا ہوا ہوگا ۔ پس آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای '' انسان کا مل' کے لئے معیار اور نمو نے کی حیثیت رکھتی ہے ۔ پس نہ صرف اہل ایمان کو بلکہ پوری انسانیت کو لازم ہے کہ کمال انسانیت کو معراج تک بہنچنے کے لئے اس '' انسان کا مل' 'صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی چیروی کرے ، واللہ اعلم! لازم ہے کہ کمال انسانی کی معراج تک بہنچنے کے لئے اس '' انسان کا ملائد علیہ وسلم جوب رَبِ اللہ ایمان کو بلکہ عید وسلم کے اس وہ کا میں اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شائل اور احادیث کا متند ذخیرہ موجود ہے ، اور ہردور جس اکا بر امر اصلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شائل اور احادیث کا متند ذخیرہ موجود ہے ، اور ہردور جس اکا بر امر احد حدرات ہو گئی ہے انداز جس مرتب فر مایا ہے ، تاکہ اُمت ہر شعبۂ زندگی جس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شائل اور احادیث کا متند ذخیرہ موجود ہے ، اور ہردور جس اکا بر امرات موجود ہے ، اور احدر اس کا بر انسان کی بروی کو اپنا مقصد زندگی بنائے اور اُسوہ نبوی کے قو لب میں اپنی زندگی کے تمام شعبوں کوڈ حالے۔

موجودہ دور میں جبکہ سرؤر کو نیمن صلی القد علیہ وسم کی سنتوں سے مغابرت بڑھتی جارہی ہے اور مسلمان اپنے وین کی تعییمات اور اپنے مقدی نبی سلی القد علیہ وسلم کے اُسوؤ حسنہ کوچھوڑ کر غیروں کے طور طریقے اپنار ہے ہیں ،اس بات کی شدید مرورت ہے کہ مسلمانوں کو چندروزہ جشن منانے کے بجائے ان کی من ع محم گشتہ کی طرف بار بار بلایا جائے اور انہیں اسمامی تعییمات اور سرکار دو عالم صلی است میں منتوں کی دعوت دی جائے ، کیونکہ مسلمانوں کی دُنیوی داُ خروی ہر طرح کی صلاح وقداح اِتباع سنت ہی میں مضم ہے۔

### ماتمی جلوس کی بدعت

سوال:... ماتمی جنوس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ کب اور کیسے ایج د ہوئے؟ نیز یہ کہ حالیہ واقعات میں علائے اہل سنت نے کیا تجاویز چیش کیس؟

جواب: بمحرّم کے ماتمی جلوسوں کی بدعت چوتھی صدی کے وسط میں معز الدولہ دیلمی نے ایجاد کی یشیعوں کی متند کتاب '' منتہی الآ مال'' (ج:اعر:۳۵۳) میں ہے:

" جمله (ای مؤرّضین) نقل کرده اند که ۳۵ ساه (سی صدو پنجاه ودو) روز عاشور معزالدوله دیلی امر کرده بلی بغداورا به نوحه ولطمه و پنتی برا مام حسین و آنکه زنها مویها را پریش ن وصورتها را سیاه کنند و بازار بارا به بندند، و برد کا نها پلاس آویزال نمائند، وطباخین طبخ نه کنند، وزنها کے شیعه بیرول آمدند درحالیک صورتها را به سیابی و گیک وغیره سیاه کرده بودند وسیدی زدند، ونوحه می کردند، سالها چنیس بود سابل سنت عاجز شدند از منع آل، لکون المسلطان مع المشیعة."

ترجمہ:.. "سب مؤرّ خین نے نقل کیا ہے کہ ۳۵۳ھ میں عاشورہ کے دن معز الدولہ دیلمی نے اہل بغداد کو امام حسین رضی القدعنہ پر نوحہ کرنے ، چہرہ پٹنے اور ماتم کرنے کا تھم دیا اور یہ کہ عورتیں سرکے بال کھول کر اور منہ کالے کرکے نگلیں، بازار بندر کھے جا کیں، وُ کا نول پر ٹاٹ لٹکائے جا تھی اور طب ٹ کھان نہ پکا کیں۔ چنانچ شیعہ خوا تین نے اس شان سے جنوس نکالا کہ ویگ وغیرہ کی سیابی سے منہ کا ہے کئے ہوئے بنتھ اور سینہ کو لی ونوحہ کرتی ہوئی جارہی تھیں۔ سراہا سال تک یہی رواح ریااور اہل سنت اس (بدعت) کورو کئے سے عاجز رہے ونوحہ کرتی ہوئی جارہی تھیں۔ سراہا سال تک یہی رواح ریااور اہل سنت اس (بدعت) کورو کئے سے عاجز رہے ، کیونکہ یا دشاہ شیعوں کا طرف وارتھا۔"

حافظا بن كثيرٌ في البدايه والنهاييه من ٥٢ ساه كه ذيل مين يهي واقعداس طرح نقل كيا ب:

"في عاشر المحرّم من هذه السنة أمر معز الدولة بن بويه -قبحه الله- ان تغلق الأسواق، وان يلبس النساء المسوج من الشعر، وأن يخرجن في الأسواق، حاسرات عن وجوههن، ناشرات شعورهن، يلطمن وجوههن، ينحن على الحسين بن على بن أبي طالب. ولم يكن أهل السنة منع ذلك لكثرة الشيعة وظهورهم، وكون السلطان معهم."

(البداييوالنهايه ج:١١ ص:٣٣٣)

ترجمہ:... ''اس سال (۳۵۲ھ) کی محرّم دسویں تاریخ کو معزالدولہ بن بویہ دیلمی نے تھم دیا کہ بازار بندر کھے جا کمیں ،عورتیں بالوں کے ٹاٹ پہنیں اور ننگے سر، ننگے منہ، بالوں کو کھولے ہوئے ، چبرے پیٹی ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ برنوحہ کرتی ، بازاروں میں نگلیں ، اہل سنت کواس سے رو کناممکن نہ ہوا، شیعوں موئی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ برنوحہ کرتی ، بازاروں میں نگلیں ، اہل سنت کواس سے رو کناممکن نہ ہوا، شیعوں

کی کثر ت وغلبه کی وجدہ اوراس بنا پر کہ حکمران ان کے ساتھ تھا۔''

اس سے واضح ہے کہ چوتھی صدی کے وسط تک اُمت ان ماتم جنوسوں سے بیسرنا آشناتھی ،اس طویل عرصے میں کسی نی امام نے تو در کن راکسی شیعہ مقتدانے بھی اس بدعت کورَ وانہیں رکھا ، ظاہر ہے کہ ان ماتمی جنوسوں میں اگر ڈرابھی خیر کاپہلو ہوتا تو خیرالقرون کے حضرات اس سے محروم شدر ہتے ،حافظ ابن کثیرؓ کے بقول:

"وهذا تكلف لا حاجة إليه في الإسلام، ولو كان هذا أمرًا محمودًا لفعله خير القرون وصدر هذه الأمَّة وخيرتها. وهم أوّلني به "لو كان خير ما سبقونا اليه" وأهل السنة يقتدون ولا يبتدعون."

(البداية النهاي ج:١) ص:٣٥٣)

ترجمہ!..! اور بیا یک ایسا تکلف ہے جس کی اسلام میں کوئی حاجت و گنجائش نہیں ، ورندا گربیا مرلائق تحریف ہوتا تو خیرالقر ون اور صدراؤل کے حضرات جو بعد کی اُمت ہے بہتر وانصل ہتے ، وہ اس کوضر ور کرتے کہ وہ خیر وصلاح کے زیادہ ستحق تھے ، پس اگر بیخیر کی بات ہوتی تو وہ یقینا اس میں سبقت لے جاتے۔اور اہل سنت ، سلف صالحین کی افتد اکرتے ہیں ،ان کے طریقے کے خلاف ٹی بدعتیں اختر اع نہیں کیا کرتے۔''

الغرض جب ایک خود غرض حکمران نے اس بدعت کو حکومت وافتدار کے زورے جاری کیااور شیعوں نے اس کو جزوایمان بنالیا تو اس کا متیجہ کیا نگلا؟ اس بھی جنوں سی شیعہ فساد کا اکھاڑا ابن گیا اور تو تلمین سین نے ہرسال ماتی جلوسوں کی شکل میں معرک مکر بلابر پاکرنا شروع کر دیا ،حافظ ابن کثیرٌ سات سے حالات میں لکھتے ہیں :

"ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وثلاث مائة، في عاشر المحرّم منها عملت الرافضة عزأ الحسين كما تقدم في السنة الماضية، فاقتتل الروافض وأهل السُّنة في هذا اليوم قتالًا شديدًا وانتهبت الأموال."

(البداية والتهبي ع:١١ ص:٢٥٣)

ترجمہ:..'' پھر ۳۵۳ھ تروع ہوا تو رافضیوں نے دسمحرَم کو گزشتہ سال کے مطابق ما تمی جلوس نکالا ، پس اس دن روافض اور اہل سنت کے درمیان شدید جنگ ہوئی اور مال لونے گئے۔''

چونکہ فتنہ وفسادان ماتمی جلوسوں کالازمہ ہے،اس لئے اکثر و بیشتر اسلامی مما لک بیں اس بدعت سیرے کا کوئی وجوونہیں،حقٰ کہ خودشیعی ایران میں بھی اس بدعت کا بیرنگ نہیں جو ہمارے ہاں کر بلد ئی ہتمیوں نے اختیار کررکھ ہے،حال ہی میں ایران کے صدر کا بیان اخبارات میں شائع ہوا، جس میں کہا گیا:

" علم اورتعزیے غیر اسلامی ہے۔ عاشورہ کی مرۃ جدرُسوم غلط ہیں۔ ایران کےصدر فامندا کی تقید۔ تہران (خصوصی رپورٹ) ایران کےصدر خامندا کی نے کہا ہے کہ بوم عاشورہ پر امام حسین رضی اللہ عند کی یاو تازہ کرنے کے مرۃ جہ طریقے بکسر غلط اور غیر اسلامی ہیں۔ اسلام آباد کے اتمریزی اخبار "مسلم" کی رپورٹ کے مطابق ایر ، ٹی سربراہ مملکت نے نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ بیطریق شمود وٹمائش

پر بنی اور اسلامی اُصولوں کے منافی ہے۔ فضول خرچی اور اِسراف جمیں ا مام حسین رضی استدعنہ کے راستے ہے وُور کر ویتا ہے۔ انہوں نے عکم اور تعزید کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ خواہ پیر جراب و گذید کی شکل میں ہی کیوں نہ ہوں ، یا د تازہ کرنے کی اسلامی شکل نہیں ، ان نم کئی چیزوں پر تم خرج کرنا حرام ہے اور عاشورہ کی رُوح کے منافی ہے ، کیونکہ یوم عاشورہ تفری کا دِن نہیں ہے۔ اہام خمینی کے فتوی کا حوالہ و ہے ہوئے صدر خامنہ ای نے کہا کہ ذہبی تقریبات کے دوران ل وَدُ البینیکر کو بہت اُو پُی آ واز میں استعمال نہیں کرنا چاہے اور عزاواری کے مقام پر بھی پڑ وسیوں کوکوئی تکلیف دہ ہونا چاہئے اور شریات کے دوران کو ایا ہے۔ لوگون کو ماتم کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہئے اور شریباس کرتا چاہئے اور میں استعمال نہیں کرتا چاہئے اور شریباس کرتا چاہئے اور شریباس کرتا چاہئے اور شریباس کرتا چاہئے اور شریباس کرتا ہے کہا کہ کرتے کے کئے تکلیف دہ ہونا چاہئے۔ اور دنامہ نیک کرنا چی پیر 10 درجم 40 سالے 10 کو کہ 10 کے لئے تکلیف دہ ہونا چاہئے۔ اس دروزنامہ نیک کرنا چی پر 10 درجم 40 سالے 10 کی اور کی کے لئے تکلیف دہ ہونا چاہئے۔ اس دروزنامہ نیک کرنا چی پر 10 درجم 40 سالے 10 کا کرنام 40 سالے 10 کی کرنام 40 سالے 10 کی کرنام 40 سالے 10 کو کی کو کو کو کی کو کو کی کرنام 40 سالے 10 کو کرنامہ 40 سالے 10 کے کئے تکلیف دہ ہونا چاہئے 10 کے کئے کا کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کی کرنامہ کی کرنام 40 سالے 10 کی کرنام 40 کی کرنام

ہندو پاک میں ہید ماتی جلوس انگریزوں کے زوئے میں بھی نگلتے رہے اور'' اسلامی جمہوریہ پاکستان'' میں بھی ان کا سلسلہ جاری رہا۔ اہلِ سنت نے اکثر و بیشتر فراخ دِلی و رواداری ہے کام لیا اور فضا کو پُر امن رکھنے کی کوشش کی ،لیکن ان تمام کوششوں کے بوجود بھی یہ بدعت فتنہ وفساد ہے مبر انہیں رہی۔ انگریزوں کے دور میں تو ان ماتی جلوسوں کی اجازت قابلِ نہم تھی کہ'' لڑا وَاور حکومت کرو'' انگریزی سیاست کی کلیدتھی ،لیکن یہ بات نا قابل فہم ہے کہ قیام پاکستان کے بعد اس فتنہ وفساد کی جڑکو کیوں باتی رکھا گیا، جو ہر سال بہت می قیم جانوں کے ضیاع اور ملک کے دولمیوں کے درمیان کشیدگی اور منافرت کا موجب ہے …؟ بظاہر اس بدعت سینہ کو جاری رکھنے کے چند اسپاب ہو سکتے ہیں:

ایک بیک بیک بیک ارباب حل وعقد نے ان ماتی جلوسوں کے حسن وقتے پر نہ تو اسلامی نقط رنظر سے خور کیا اور نہ ان می شرقی نقصانات اور مصرتوں کا جائزہ لیا جو اِن تمام ماتی جوسوں کے لازمی نتائج کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ایک نظام جوانگریزوں کے زمانے سے چلا آتا تھا، انہوں نے بس اس کو جول کا توں برقر اررکھنا ضروری سمجھا اور اس میں کسی تبدیلی کوشان حکمرانی کے خلاف تصور کیا۔ عاشور اے محرتم میں جو تی و عارت اور فتنہ و فساد ہوتا ہے، وہ ان کے خیال میں کوئی غیر معمولی بات نہیں، جس پر کسی پریشانی کا اظہار کیا جائے ، یا اے غور وفکر کے لائق سمجھا جائے۔

وُ ومراسب بیدکہ المی سنت کی جانب ہے ہمیشہ فراخ قلبی وروا داری کا مظاہرہ کیا گیا ،اوران شرانگیز ماتمی جنوسوں پر پابندی کا مطالبہ نبیں کیا گیا ،اور ہمارے حکمرانوں کا مزاج ہے کہ جب تک مطالبہ کی تحریک نداُ ٹھائی جائے وہ کسی مسئے کو شجیدہ غوروفکر کا مستحق نہیں سمجھتے یہ

جناب صدر کراچی تشریف لائے اور مختلف طبقات سے ملاقا تیس فرہ کیں ،سب سے پہلے شیعوں کوشرف یاریا لی بخشا گیا، آخر میں مولا نامحد بنوری ،مولا نامفتی ولی حسن اور مفتی محمد رفیع عثانی صاحب کی باری آئی ،مولا نامفتی محمد رفیع عثانی نے نہایت متانت و شجیدگی اور بڑی خوبصور تی سے صورت حال کا تجزید چیش کیا،لیکن اہل سنت کی اشک شوئی کا کوئی سامان نہ ہوا۔

اللِ سنت ہی طور پر میرمطالبہ کرتے ہیں کہ:

ا:... ان ما تمي جلوسول پر پايندي عائد کي جائے۔

٣:...جن شریسندول نے قومی ونجی املاک کونقصان پہنچایا ہے،ان کور ہزنی وڈ کیتی کی سزادی جائے۔

الناسنت كى جن الماك كا نقصان بهواءان كا بورامعا وضه ولا يا جائے۔

٣٠ ... اللي سنت كے جن رہنماؤل كو "جرم بے كنابى "ميں نظر بند كيا كيا ہے ، ان كور ہا كيا جائے۔

## مخصوص راتول میں روشنی کرناا ور حبصنڈیاں لگانا

سوال:...کیا ستائیسویں رمضان کی شب اور ہارہ رہتے الاقرل کی شب کور دشنیوں اور جھنڈیوں کا انتظام کرنا ہا عثِ تواب ہے؟ (۱) جواب:...خاص راتوں میں ضرورت ہے زیادہ روشن کے انتظام کوفقتہا ء نے بدعت اور اسراف (نضول خرچی) کہا ہے۔

## نعرهٔ تکبیر کےعلاوہ دُوسر نے نعر بے

سوال: ...جیس کہ آپ کومعلوم ہوگا کہ افواج پاکتان کے جوان جذبہ جہاد، جذبہ شہددت اور حب الوطنی سے سرشار ہیں اور ملک کے لئے کئی قربانی سے دریغ نہیں کرتے ، جنگ ایک ایساموقع ہے کہ اس میں موت یقینی طور پر سامنے ہوتی ہے اور ہر سپاہی کی خواہش شہادت یا غازی بنتا ہوتی ہے۔

جنگ کے دوران اور مشقوں میں فوجی جوان جوش میں مختلف نعرے لگاتے ہیں ، مثلاً: نعر ہ تجمیر: القدا کبر! نعر ہ حیدری:
یاعلیٰ مدو۔اب اصل مسئلہ' یاعلی مدو' کا ہے ملک بھر کے فوجی جوان' یاعلیٰ مدو' پکارتے ہیں الیکن اکثر عدہ ءے سنا ہے کہ شرک عظیم اور
گناہ ہے، جے القد تعالی معاف نہیں کرتا، تو کیا'' یاعلی مدو' کا نعرہ وُرست ہے یانہیں؟ کیونکہ اس نعرے کے بعد اگر موت واقع
ہوجائے اور بیدواقعی شرک ہوتو معمولی تا تمجی کی وجہ ہے کتن بڑا نقصان ہوسکتا ہے؟

نیز اکثر مسجدوں اور مختلف جگہوں پر'' یا اللہ'''' یا محد'''' یارسول اللہ'' کے نعرے درج ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: ...اسلام میں ایک بی نعرہ ہے، یعنی نعرہ کہیں: القدا کبر۔ باتی نعرے لوگوں کے خودتر اشیدہ ہیں بنعرہ حیدری شیعوں کی ایجاد ہے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں خدائی صفات کا عقیدہ رکھتے ہیں ، ینعرہ بلا شبدلائتِ ترک ہے اور شرک ہے۔

'' یا محم'' اور'' یا رسول اللہ'' کے الفاظ لکھنا بھی غلط ہے، اس مسئلے پر میری کتاب'' اختلاف اُمت' میں تفصیل ہے لکھا گیا ہے۔
اے ملاحظ قرمالیں۔

## موت کی اطلاع دینا

سوال: چندا حادیث مبارکه آپ کی خدمت میں ارسال میں ، جو که درج ذیل میں ، ان کامفہوم لکھ کرمشکور فرمائے:

(۱) قال العلامة الحموى رحمه الله: قوله: وفرشه وايقاده أى وقت الصلاة يقدر ما يدفع الطلمة ومن البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من ايقاد القناديل الكثيرة في ليالي معروفة في السنة كليلة نصف من شعبان الخررعمز عيون البصائر حـ ٣٠ صـ ٢٠٠٥، القول في أحكام المساجد).

ا:... "غَنْ عَبُدِاللهِ عَنِ النَّبِيِّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمُ وَالنَّعْي، فإنَّ النَّغي منْ عَمل الْجَاهِليَّة" (ترندي ١٠٠٤ ص:١٩٢١)\_

٣: " عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي احَدًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكُون نَعْيًا وَإِنَّى سمعتُ رسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وسَلَّم يَنْهِي عَنِ النَّغِي. " (رَّدُن ج: اص: ١٩٢ طبع الحج اللَّهُ المُمسَعيد كمين كراجي ) ــ

جناب مولانا صاحب! بيتواحاديث مباركه بين اور جارے علاقه من بيرسم ورواج ب كه جب كوئى بھى ( عا ب امير جويا غریب) مرجائے تومسجد کے لاؤ ڈائیٹیکر کے ذریعے بیاعلان کیا جاتا ہے کہ فلال بن فلاں فوت ہوا ہے، نماز جذزہ ۳ بجے ہوگا، یا جنازہ نکل گیا ہے، جناز وگاہ کو جاؤ ،تو کیا بیا ملان جائز ہے یا صادیت کے خلاف ہے؟ اگر خلاف و نا جائز ہوتو ان شاء اللہ بیا علانات وغیرہ آئندہ نہیں کریں گے۔ مدلل جواب ہے نوازیں۔ نیزیہ بھی ہنتے ہیں کہ سجد کے اندراذ ان وینا مکروہ ہے؟

جواب:...عام ابل علم کے نز دیک موت کی اطلاع کر تاجائز بلکہ سنت ہے ، ان احادیث میں اس ''نہ عبی'' کی ممانعت ہے جس کا اہل جاہلیت میں دستورتھا کہ میت کے مفاخر ہیا ن کر کے اس کی موت کا اعدان کیا کرتے تھے۔

## اعلانِ وفات کیسے سنت ہے؟

سوال:...آپ کا فتوی پڑھ کر آسلی نہیں ہوئی۔ آج کل ہمارے محلے میں بیمسئلہ بہت ہی زیر بحث ہے، اس کئے اس کا فونو اسٹیٹ کر کے آپ کو دو بارہ بھیج رہا ہوں ، تا کے تفصیل ہے دلیل ہے جواب دے کرمٹنگورفر مائیں۔موت کی اطلاع کرنا سنت لکھ ہے تو مبربانی کر کے اس کی وکیل ضرور لکھنے گا۔

ا :...ز مانة جاببيت ميں جودستورتھ اعلى ن كا اتو و وكن الفاظ ہے اعلان كرتے تھے؟

۲: مسجد کے اندرا ڈان دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب شاید بھول گیا۔مہر ہانی کر کے اس کا جواب جلدی وینا، تا کہ اُلجھن ڈور ہو۔ بہت بہت شکر ہے۔

جواب: ...موت اورمیت کی اطلاع دیناجائز بلکه سنت ہے، اس سلسے میں درجے ذیل نصوص ملاحظہ ہوں: ا :. . "في الحديث أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعنى لِلنَّاسِ ٱلنَّجَاشِيُ، اخرجه (بخاری ج: ۱ ص: ۲۲ آء نسائی ص: ۲۲۱ء طبع دار السلام ریاض) ترجمه: . '' حدیث میں ہے کہ آنخصرت صلی ائتدعدیہ وسلم نے شاہ نبی تنی کی موت کا اعلان فر مایا تھا۔'' ٢: "وفي قتح الباري (١١٤،٣): قال ابن العربي، يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى. اعلام الأهل والأصحاب واهل الصلاح فهذا سنة، الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالبياحة ونحو ذالك فهذا يحرم، وقد نقله الشيخ في الأوجز (١٩٣٣) عن الفتح. " ترجمہ: ... فتح الباری میں ہے کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ موت کی اطلاع دینے کی تین حالتیں ہیں:
اقبل: اہل وعیال ، احباب واصی ب اور اہل صلاح کو إطلاع کرنا بيتو سنت ہے۔ ووم: فخر ومباحات کے لئے مجمع کشر کوجمع کرنے کے لئے اطلاع کرنا اور بین کرنے کے لئے اطلاع کرنا اور بین کرنے کے لئے اطلاع کرنا اور بیان کرنے کے لئے اطلاع کرنا اور بیان کرنے ہے۔ اور بیان کرنے ہے اور بیان کرنا بیکروہ ہے۔ موم: لوگوں کو آ ہو بکا اور بین کرنے کے لئے اطلاع کرنا اور بیان کرنے ہے۔ اور بیان کرنے ہے اور بیان کرنے ہے اور بیان کرنا ہے۔''

""..." وفى العلائية: ولا بأس بنقله قبل دفنه وبالإعلام بموته ... الخدو فى الشامية: قوله وبالإعلام بموته: اى اعلام بعضهم بعضًا، ليقضوا حقد هداية: وكره بعضهم ان ينادى عليه فى الأزقة والأسواق، لأنه يشبه نعى الجاهلية، والأصح انه لا يكره اذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم.. فان نعى الجاهلية ماكان فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة وهو المراد بدعوى الحاهلية فى قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس ما من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية... شرح المنية (شامى ٢-٣٣٩) وكذا فى المخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية... شرح المنية (شامى ٢-٣٣٩) وكذا فى

ترجمہ:.. '' اور علائیہ میں ہے کہ میت کو فن کرنے سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل کرنے اور موت کے اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں... انے ۔ اور فقاوی شامی میں ہے: '' اور اس کی موت کی اطلاع ویٹا یعنی ایک دوسر ہے کواس لئے اطلاع ویٹا تا کہ اس کا حق ادا کر سکیں ، (ج نز ہے ) اور بعض حضرات نے بازاروں اور گلیوں میں کسی کی موت کے اعلان کو کمروہ کہا ہے، کیونکہ بیز مانہ جا بلیت کی موت کی اطلاع ویٹے کے مشابہ ہے۔ جی جی بیب کہ سے کمروہ نہیں ہے، جب کہ اس اعلان کے ساتھ ذیا نہ جا بلیت کی سمانو حداور مروے کی بڑائی کا تذکرہ نہ ہو .... ہی کہ بیٹ کے جا بلیت کی سموت کی اطلاع دو ہے کہ جس میں دل کی تنگی اور بین کا تذکرہ ہو، اور بہی مقصود ہے آئے ضرت سے اللہ علیہ وسلی القد علیہ وسلی کی موت کی اطلاع دو ہم میں سے نہیں ہے جس نے منہ کو بیٹا اور گر بیان پھاڑ ہے اور جا بلیت کے صلی القد علیہ وسلم کے اس ارش دکا کہ: وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے منہ کو بیٹا اور گر بیان پھاڑ ہے اور جا بلیت کے حسلی القد علیہ وسلم کے اس ارش دکا کہ: وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے منہ کو بیٹا اور گر بیان پھاڑ ہے اور جا بلیت کے حسلی القد علیہ وسلم کے اس ارش دکا کہ: وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے منہ کو بیٹا اور گر بیان پھاڑ ہے اور جا بلیت کے حسلی القد علیہ وسلم کے اس ارش دکا کہ: وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے منہ کو بیٹا اور گر بیان پھاڑ ہے اور جا بلیت کے وہ کہ کہ ''

۴:...مسجد میں اذان کہنا مکرو و تنزیبی ہے، البتہ جمعہ کی دُوسری اذان کامعمول منبر کے سامنے چلا آتا ہے۔

قبر براُ ذان دینا

سوال:...جناب میرامسئلہ بیہ ہے کہ جارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے آئے ہی ہمیں

<sup>(</sup>١) ويسبغي أن يودن عملي المأذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد كذا في فتاوي قاصيحان. (عالمكيري ح: ١ ص: ٥٥) الفصل الثاني في كلمات الأذان والإقامة وكيفيتهما).

 <sup>(</sup>٢) وإذا جملس على المنبر أذن بين يديه فأقيم بعد تمام الخطبة بذلك حرى التوارث، كذا في البحر الرائق. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٣٩ ١، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

ا یک نئی اُلجھن میں ڈال دیا ہے، وہ سے کہ وہ میت کو دفنانے کے بعد تلقین کے بعد ہوازِ بلندا ذان دیتے ہیں۔

چواب:..علد مدشائ نے حاشیہ درمختار میں دوجگہ اور حاشیہ بحر (ج:۱ ص:۳۹۹) میں اس کا بدعت ہونانقل کیا ہے۔ سوال:... ہمارے ہاں میت کے ہاتھ ناف پرر کھ دیتے ہیں ، پیطریقۂ کس حد تک ڈرست ہے؟ ہم ری رہنم کی فرہ کمیں ،ہم بری اُلجھن میں ہیں۔

جواب:...میت کے دونوں ہاتھ اس کے پہلوؤں میں دیکھ جائیں، سینے پریاناف پرنبیں۔ (۳)

# بزرگوں کے مزار برعرس کرنا، جا دریں چڑھا ناان سے نتیں مانگنا

سوال:...کئی جگہ پر پچھ بزرگوں کے مزار بنائے جاتے ہیں ( آج کل تو بعض نقتی بھی بن رہے ہیں )اوران پر ہرسال عرس ہوتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں،ان سے نتیں ما نگی جاتی ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟

جواب: ... یہ باکل ناجائز اور حرام ہے، "بزرگوں کے عرسوں کے رواج کی بنیاد غالبًا یہ ہوگی کہ کسی شیخ کی وفات کے بعد ان کے مریدین ایک جگہ جمع ہوجا یہ کریں اور پچھ وعظ ونصیحت ہوجا یا کرے ۔لیکن رفتہ رفتہ یہ مقصد تو غائب ہوگیا اور بزرگوں کے جانشین باتن عدہ استخوان فروشی کا کاروبار کرنے گے اور''عرس شریف' کے نام سے بزرگول کی قبرول پرسینکڑوں بدعات و محرّمات اور خرافات کا ایک سیلاب اُٹم آیا اور جب قبرفروشی کا کاروبار چکتا دیکھا تو لوگوں نے ''جعلی قبریں' بنانا شروع کرویں ، ان للدوانا ایدراجعون!

## بزرگوں کے مزارات پر جا کرمرا قبہ کر کے ولایت سیکھنا

سوال:...بعض حضرات بزرگوں کے مزارات پر جا کر مراقبے کی حالت میں کشف کرتے ہیں اور ولایت سیکھتے ہیں ، کیا ہہ جائز ہے؟

جواب:...جوحضرات رُوحانیت کے اتنے بیندمرتبے پر فائز ہوں ، وہ فوت شدہ بزرگوں کی رُوحانیت سے استفادہ کر سکتے

<sup>(</sup>۱) (تنبيه) في الاقتصار على ما ذكر من الوارد وإشارة إلى أنه لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن، وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة ... إلح. (فتاوي شامي، باب صلاة الجنائز ج: ۲ ص ٢٣٥٠، وأيضًا فتاوي شامي ج: اص ٣٨٥).

 <sup>(</sup>٣) ورأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة كما .... .. قيل وعند إدخال الميت القبر قياسًا على أوّل خروجه للدنيا لـكن رده ابن حجر في شر العباب. (منحة الخالق على البحر الرائق ج: ١ ص.٢٩٩).

 <sup>(</sup>٣) ويلين مفاصله ويرد ذراعيه إلى عضديه ثم يمدّهما ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يمدها ويرد فخذيه إلى بطه وساقيه إلى
 فخذيه ثم يمدّها كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥٤ ، الفصل الأوّل في المحتضر).

 <sup>(</sup>٣) كره بعص الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين والأولياء. قال في فتاوى الحجة وتكره السنور على القبور. (شامي ج: ٢ ص:٣١٣ء تتمة، فصل في اللبس).

ہوں گے۔ مگرعام لوگوں کے لئے بیرج ترنہیں ،ان میں فسادِعقیدہ کااندیشہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### قبر پر پھول ڈالناخلاف سنت ہے

سوال:...ا ہے عزیز وں کی قبر پر پانی ڈالنا، پھول ڈالنا، آٹا ڈالنااورا گربتی جلانا سیجے ہے یانبیں؟ جواب:... فن کے بعد پانی حیمٹرک دینا جائز ہے، پھوں ڈالنا خلاف سنت ہے، آٹا ڈالنامہمل ہوت ہے اورا گریتی جارنا محروہ وممنوع ہے۔

## قبروں پر پھول ڈالنے کے بارے میں شاہ تراب الحق کا مؤقف

گزشتہ جمعہ ۱۲ روتمبر ۱۹۸۰ءروز نامہ جنگ میں سوال ت وجوابات کے کالم میں ایک سوال کا جواب ویتے ہوئے جناب محمد پوسف لدھیانوی صاحب نے قبروں پر پھول ڈالنے کو خلاف سنت قرار دیا ہے۔ بحیثیت ایک سی مذہبی خیال ت رکھنے کے پیش نظر ہمارا فرض ہے کہ ہم سیکے کی نشا ندہی کریں۔ واضح ہو کہ قبر پر بچھول ڈالٹافطعی خلا فیہ سنت نہیں ہے۔ جبیہا کہ حدیث رسول مقبول صلی اللّٰدعليه وسلم ہے تابت ہے كہ ايك مرتبه حضورا كرم صلى اللّٰدعليه وسلم ،صحابه كرام رضى اللّٰدعنهم كے ساتھ دوقبروں كے پاس ہے گز رے اور فر مایا کہ: ان دونوں قبروں پرعذاب ہور ہاہے ،تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترش خ لی ادراس کو چیر کر دونوں قبروں پر ایک ایک گاڑ دی۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یو چھنے ہرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: جب تک بیتر رہیں گی ،ان پر عذاب میں کمی رہے گی۔ (مشکلوة شریف باب آواب الخلاء فصل اوّل) اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہ عبدالحق محدث وہوی رحمة القدعليہ نے افعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ: اس حدیث ہے ایک جماعت نے دلیل پکڑی ہے کہ قبروں پرسبزی، پھول اورخوشبو ڈالنے کا جواز ہے۔ مُلاَّ علی قاری نے مرقات میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ مزاروں پرتر پھول ڈالنا سنت ہے۔ نیز عدامہ عبدالغنی نا بسیؓ نے بھی'' کشف النور'' میں اس کی تصریح فر مائی ۔طحطا وی علی مراقی الفلاح میں صفحہ: ۱۳ سامیں ہے کہ: جہ رے بعض متأخرین اصحاب نے اس حدیث کی رُوسے فتوی ویا کہ خوشبواور پھول قبر پرچڑ معانے کی جوعا دت ہے، وہ سنت ہے۔ فقد حنفیہ کی مشہور ومعروف کتاب فناوی عالمگیری کتاب الکرا ہیت جلد پنجم ، باب زیارت القبو رمیں قبروں پر پھول ڈالنے کوا چھافعل لکھ ہے۔ نیز علامہ شامی نے

 <sup>(</sup>١) وأما الإستقادة من روحانية المشائخ الأجلة ووصول الفيوض الباطنية من صدورهم أو قبورهم فيصح على الطريقة المعروفية في أهلها وخواصها لا يما هو شائع في العوام. (المهندعلي المفند ملحقة به فتاوي خليلية ح١١ ص١٨٠٣ السؤال الحادي عشر، طبع مكتبة الشيخ كراچي). تقصيل كيك الاظهو: التكشف عن مهمات النصوُّف ص: ١١٣ طع کتب خانه مظهری).

<sup>(</sup>٢) قوله ولا بأس بنوش المماء علينه بل أن يندب، لأنه صلى الله عنيه وسلم فعله بقبر سعد كما رواه ابن ماجة، وبقبر ولده ابراهیم كما رواه ابوداؤد في مراسيله، وأمر به في قبر عثمان بن مظعون كما رواه البزار. (شامي ج ٢ ص ٢٣٥). واعلم أن المنظر المذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الي ضرائح الأوليء الكرام تقرنا اليهم فهو بالإجماع باطل وحرام . الخـ (درمختار ح.٢ ص ٣٣٩، قبيل باب الإعتكاف).

بھی ش میں جوفقہ حنفیہ کی معروف کتاب ہے جلداؤل بحث زیارت القبور میں اسے مستحب کہا ہے۔ لبذا ٹابت ہوا کہ قبروں پر پھول ڈاٹے کوخلاف سنت کہن سخت جہالت اور علم دین کتب احادیث و کتب فقدے نابلد ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے خیال میں روز نامہ '' جنگ'' کواس مسلم کی ول آزار کی والی بحث سے بچنا جا ہے اور جواب دینے والول کو بھی تنبید کردین جا ہے۔ شاہ تراب الحق قادر ک

مسئلے کی شخفیق لیعنی قبروں پر پھول ڈالنا بدعت ہے

سوال: روزنامہ" جنگ" ۱۳ اردئمبر کی اشاعت میں آپ نے جوایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ: " قبروں پر پھول چزھان خلاف سنت ہے "۱۹ روئمبر کی اشاعت میں ایک صاحب شاہ تراب الحق قادری نے آپ کو جابل اور کتاب وسنت سے بہرہ قرار دیتے ہوئے اس کوسنت لکھ ہے ، جس سے کافی لوگ تذبذب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ براہ کرم بیضیون دُورکی جائے۔

جواب: ...اس مسئلے کی تحقیق کے لئے چندا مور کا پیش نظرر کھنا ضروری ہے:

ا: ..! سنت 'آتخضرت صلی القد مدید وسم کے معمول کو کہتے ہیں۔ فسفائے راشدین اور صحابہ و تا ہجین کے مل کو بھی سنت ک ذیل میں شار کیا جاتا ہے۔ جو ممل خیر القرون کے بعد ایج و ہوا ہووہ اسنت نہیں کہلاتا۔ قبروں پر پھول ڈالنااگر ہمارے وین میں سنت ہوتا تو آتخضرت صلی القد عدید وسلم اور صی ہے و تا بعین اس پر ممل پیرا ہوت الیکن پورے ذخیر و حدیث میں ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ آتخضرت صلی القد عدید وسلم نے یاکسی خلیفہ راشد و کسی کی ایک نے قبروں پر پھول چڑھائے ہوں ، اس کئے بیان تخضرت صلی القد ملیہ وسلم کی سنت ہے، نہ خدف نے راشدین کی ، نہ صحابہ کی ، نہ تا بعین کی۔

اند...ہارے وین میں قرآن وحدیث اور اجماع اُمت کے بعداً تمہ مجبتدین کا اجتباد بھی شرقی جمت ہے۔ پس جس آمل کو سے اہم مجبتد سے جائز یا سنحس قرار دیا ہو، وہ بھی سنت ہی ہے تابت شدہ چیز بھی جائے گی۔ قبرول پر بھول چڑھانے کو کسی اہم مجبتد نے بھی مستحب قرار نہیں دیا۔ فقد فقی کی تدوین ہورے اہم اعظم اور ان کے عالی مرتبت شاگر دوں کے زمانے سے شروع ہونی، اور ہمارے انگر تھا استن و آواب کو ایک ایک کر کے مدوّن فرہ یا ، مگر ہمارے پورے فقہی و خیرے میں کسی امام کا بی قول و کر نہیں کہا گیا گیا کہ قبروں پر بھول و کہ مانا بھی سنت ہے یا مستحب ہے، اور نہ کسی امام وفقیہ سے بیہ منقول ہے کہ انہوں نے کسی قبر پر بھول چڑھائے ہوں۔

٣:...جيها كه علامد شاميٌ نے كھ ہے ، تين صديوں كے بعد ہے متأخرين كا دور شروع ہوتا ہے ، پدھنرات خود مجتبد

(١) الشئة لعة العادة، وشريعة. مشترك بين ما صدر عن البي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبين ما وظب السي صلى الله عليه وسلم عليه ملا وحوب. والتعريفات للجرجاني ص ١٠١، طبع المكتبة الحمادية، أصول الفقه الإسلامي ص ١٠٥، طبع المكتبة الحمادية، أصول الفقه الإسلامي ص ١٠٥، طبع المكتبة الحمادية، أصول الفقه الإسلامي ص ١٠ص: ٢٠٩٩).

(٣) السُّنَّة معناها في اللغة الطريقة والعادة .... واعلم ان لفظ السُّنَة عبد الإطلاق مثل قول الراوى السُّنَة كدالا يعيد الإختيصاص بسُنَة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يحتمل سُنته وسُنَّة الصحابة ولا يتعين احدهما إلا بدليل عبدنا لأن تقليد الصحابي لما كان واحبًا كانت طريقته متعة كطريقة الرسول عليه السلام. (تيسير الوصول إلى علم الأصول ص ١٢٠٠٠) و ٢٦٨

نہیں تھے، بلکہ ائکہ مجتہدین کے مقلد تھے، ان کے استحسان سے کسی فعل کا سنت یا مستحب ہونہ ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ امام ربانی مجدد الف ثانی کمتو ہات شریفہ میں فقاد کی غیاثیہ سے قل کرتے ہیں کہ: (۲)

'' شیخ امام شہید نے فرمایا کہ: ہم مشائخ بینے کے استحسان وہیں لیتے ، بلکہ ہم صرف اپنے متقدین اسی ب بے قول کو لیتے ہیں ، کیونکہ کسی مطاقے میں کسی چیز کا روائ ہو جاناس کے جواز کی دلیل نہیں۔ جواز کی دلیل وہ تع مل ہے جوصد راق ل (زہن خیر القرون) سے چلا آتا ہو، تا کہ ید دلیل ہواس بات کی کہ خود آنخضرت صلی امتد علیہ وہ کم نے صحابہ کواس ممل پر برقر اررکھا تھا ، کیونکہ بیآ نخضرت صلی امتد علیہ وہ نب ہے ہی تشریح موگ ، لیکن جوت مل کہ حصد راق ل ہے متواتر چلا شاتا ہوتو بعد کے لوگوں کا فعل جمت نہیں ، الآبیہ کہ اس برتمام ملکوں کے تم م انسانوں کا تعامل ہو، یہاں تک کہ اجماع ہوج نے اور اجماع جمت ہے۔ دیکھے اگر لوگوں کا تعامل شراب فروشی یا سود خور کی پر ہموج نے تواس کے حلال ہونے کا فتوی نہیں دیا جائے گا۔'' ( کمتوب: ۵۳ دوم)

ا مام شہید کے اس ارش و سے معلوم ہوا کہ اگر مشارِ نج متاخرین نے قبروں پر پھول چڑھانے کے استحسان کا فتو کی دیا ہوتا،
شب بھی ہم اس فعل کو' سنت' نہیں کہد سکتے تھے۔لیکن ہمارے متا خرین مش کئے میں ہے بھی کسی نے بھی قبروں پر پھول چڑھانے کے
جوازی استحسان کا فتو کی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کے مُلَّ علی قاری اور علامہ شائی نے متا خرین شافعیہ کا فتو کی تو فقل کیا ہے (جیسا کہ آگے
معلوم ہوگا) گر انہیں کسی حنی قورین میں ہے کوئی بھی قول نہیں مل سکا۔ اب انصاف کیا جا سکتا ہے کہ جو ممل نہ تو صاحب
شریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، نہ صح ہے و تا بعین سے ، نہ ہمارے آئے جہتدین سے ، نہ ہمارے آئے جستہ کہا جا سکتا ہے۔ متقدین و متا خرین سے ، کیا اس

۳٪ ، شاہ صاحب نے مشکلو ق آ داب الخلاء سے جوحدیث نقل کی ہے کہ آنخصرت صلی الند مدیدہ سلم نے دوقبروں پرشاخیں گاڑی تھیں ،اس سے عام قبروں پر پھول چڑھائے کا جواز ٹابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدیث میں صراحت ہے کہ بیشاخیں آنخضرت صلی

 <sup>(</sup>١) قبال البذهبي، البحد الفاصل بين العلماء المتقدمين والمتأخرين رأس القرن الثالث وهو الثالث مأة، فالمتقدمون من قبله
 (١) قبال البذهبي، البحد الفاصل بين العلماء المتقدمين والمتأخرون رأس القرن الثالث وهو الثالث مأة، فالمتقدمون من قبله
 (١) قبال البذهبين العليل، ملحق رسائل ابن عامدين ج٠١ ص: ١٢١، طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>٢) كما ذكر في الفتاوى الغياثية قال الشيخ الإمام الشهيد رحمه الله سبحانه لا نأخد باستحسان مشائخ بلخ وانما بأخد بقول أصحابنا المتقدمين رحمهم الله سبحانه، لأن التعامل في بلدة لا يدل على الحواز، وانما يدل على الجواز ما يكون عنى الإستمراز من الصدر الأوّل ليكون ذلك دليلا على تقرير النبي عليه وعلى آله الصلوة والسلام اياهم عنى ذلك فيكون شرعًا عنه عليه وعلى آله الصلوة والسلام، واما إذا لم يكن كذلك لا يكون فعلهم حجة إلّا إذا كان ذلك من الناس كافة في البلدان كنها ليكون إجماعًا، والإجماع حجة ألا ترى انهم لو تعاملوا على بيع الخمر وعلى الربوا لا يُفتى بالحل. (مكتوبات إمام رباني ص: ٣٨) ا، مكتوب: ٥٣، دفتر دوم، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) صيت كاغاظية إلى عن ابن عباس قال. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: انهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. . وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بمصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، قالوا. يا رسول الله! لم صنعت هذا؟ فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم يببسا. (مشكوة ح: الله البه آداب الخلاء).

القد مدید وسم نے کا فرول یا گنا ہگا رسلم نوں کی ایک قبروں پرگاڑی تھیں جو خداتی ں کے قبر وعذاب کا مور تھیں۔ عام قبروں پر گاڑی تھیں جو خداتی ں کے قبر وعذاب کا مور تھیں۔ عام قبروں برگاڑی تا آنخضرت سلی القد علیہ وسلم نے جو معاملہ شاؤو تا در فساق کی متنہ ور ومعذب قبروں کے ساتھ قرمایا، وہی سلوک اولیا ، القدی قبور طبیبہ کے ساتھ روار کھنا، ان اکا برکی سخت اہائت ہے اور پھراس کو است ' کہنا ستم بالا کے ستم ہے۔ سنت تو جب ہوتی کہ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم نے گناہ گاروں کی قبروں کے بجائے (جن کا معذب ہونا آپ میں القد عدیہ وسلم کو وی تطعی ہے معلوم ہوگیا تھا) اپنے چہیتے جی سیّد الشہدا، حضرت جز ہرضی القد عدیا اپنے یا ڈیلے اور مجبوب بھائی حضرت جنان بن مظعون رضی القد عنہ یا کی اور مقدس می فی گرے بیسائی خراے فرایا ہوتا۔

2:.. پھر آنخضرت صلی القد مدیہ وسلم کوتو ال قبرول کا معذّب ہونا و جی تطعی ہے معلوم ہوگی تھا، اور جیب کے مسلم (ن: ۲ سلم کا شدہ مدیث جاررضی القد عدیث میں تقریح کے بہ آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم نے ان کے لئے شفاعت فر مائی تھی اور قبولیت شفاعت کی مذت کے لئے بطور عدمت شخیس نصب فر مائی تھیں۔ اس لئے اوّل تو یہ واقعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور مجز ہا تھا ہے۔ اور اس کا شار مجزات نہوں میں کیا جاتا ہے۔ الفرض کوئی شخص اس کو آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کی خصوصیت اور مجز ہا تا ہے۔ الفرض کوئی شخص اس کو آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کی خصوصیت اور مجز ہون معلوم کرے، تب بھی اس صدیث سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے نام و وہ بطور طلامت قبر پر شخیس نصب کرسکتا ہے، لیکن اس صدیث سے عام قبروں پرشاخیس ہوجائے اور وہ شفاعت کی اہلیت بھی رکھتا ہو، وہ بطور طلامت قبر پر شاخیس نصب کرسکتا ہے، لیکن اس صدیث سے عام قبروں پرشاخیس کی گڑنے اور وہ شفاعت کی اہلیت بھی رکھتا ہو، وہ بطور طلامت قبر پر شاخیس نصب کرسکتا ہے، لیکن اس صدیث سے عام قبروں پرشاخیس گاڑنے اور پھول پڑ ھانے کا سنت نبوی ہو، کسی طرح شابت نہیں ہوتا، اور نہاں صفعون کا اس حدیث سے کوئی وُ ورکاتعلق ہے۔ حہ فظ بدر اللہ ین عنی عمر می تاب تنہیں ہوتا، اور نہاں مضمون کا اس حدیث سے کوئی وُ ورکاتعلق ہے۔ حہ فظ بدر اللہ ین عنی عمر می تقاری میں لیسے تیں:

'' اس طرح جوفعل که اکثر لوگ کرتے ہیں بیٹن پھول اور سبزہ وغیرہ رطوبت والی چیزیں قبروں پر ڈالنا، یہ کوئی چیز ہیں (لیس بیشٹی)،سنت اگر ہے تو صرف شاخ کا گاڑنا ہے۔''(۲)

۲:...شاہ صاحب نے حضرت شاہ عبدالحق محدث و ہوگ کی اضعۃ اللمعات کے حوالے سے مکھا ہے کہ: '' ایک جماعت نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ قبروں پر مبزی اور پھول اور خوشبوڈ النے کا جواز ہے۔''

کاش! جناب شاہ صاحب یہ بھی لکھ دیے کہ حضرت شیخ محدث وہلویؓ نے اس قول کونقل کر کے آگے اس کو إمام خطابیؒ کے تول سے زدیجی کیا ہے، حضرت شیخ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) قال يا جابرا هل رأيت بمقامي؟ قدت نعم يا رسول الله! قال. فانطبق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنًا فأقسل بهما حتى إذا قست . . . فقلتُ قد فعلتُ يا رسول الله! فعَمْ ذاك، قال إنى مررت بقبرين يعذبان فأحست بشعاعتى ال يرقّه داك عنهما ما دام العصال رطبيل إلح. (صحيح مسلم ج٣٠ ص ١٨٠٥) باب حديث جابر الطويل). (٣) وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. (شرح النووى على مسلم ج٣٠ ص ٨١٥).

السبح المناه الم

پس شیخ رحمہ اللہ نے چند مجبول الاسم لوگوں ہے جو جواز نقل کیا ہے ،اس کوتو نقل کر دینااور'' اُنمہ اہل علم وقد وہ شراحِ حدیث' کے حوالے ہے'' این بخن اصلے ندار دورصد رِادّ ل نبود'' کہہ کر جواس کے بدعت ہونے کی نصریح کی ہے،اس سے چیٹم پوٹی کرلیٹا،اہل علم کی شان ہے نہایت بعید ہے…!

اور پھر حضرت شیخ محدث وہلوگ نے "لمعات التنقیع" میں حنفیہ کے امام حافظ فضل القدتو رپشتی کے سائ قول کے بارے میں جو بیقل فرمایا ہے:

"قول لا طائل تحته، و لا عبرة به عند أهل العلم." (ج:٢ ص:٣٣) ترجمه:..." بيايك بِمغزوبِ مقصد قول ب، اورا البِعلم كزد يك اس كاكونى اعتبار أبيس."

کاش!شاہ صاحب اس پربھی نظر فر مالیتے تو انہیں معلوم ہوجاتا کے حضرت محدث دہلویؒ قبروں پر پھول چڑھانے کا جواز نہیں نقل کرتے ، بلکہا سے بےاصل بد مت اور بے مقصداور نا قابلِ اعتبار بات قرار دیتے ہیں۔

2:... شاہ صاحب نے منظ علی قاری کی مرقات کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ: '' مزاروں پر پھول ڈالناسنت ہے' یہاں بھی شاہ صاحب نے شخ علی قاری کی آگے پیچھے کی عبارت و کھنے کی زحمت نہیں فر مائی ۔ مُنزا علی قاری نے مزاروں پر پھول چڑھانے کوسنت نہیں کہا، بلک اِمام خطا بی شاہ میں این چرشافی کا قول نقل کیا ہے کہ: '' ہمارے (شافعیہ کے ) بعض متنا خرین اُصحاب نے اس کے سنت ہونے کا فتو کی ویا ہے'' اِمام خطابی اور اِمام فووی کے مقابلے میں ان متنا خرین شافعیہ کی ، جن کا حوالہ این چرشافی نقل کر رہے ہیں، جو قیمت ہونے کا فتو کی ویا ہے'' اِمام خطابی اور اِمام فووی کے مقابلے میں ان متنا خرین شافعیہ کے متنا خرین کا قول ہے، اُنکہ حضیہ میں ہے کی نے اس کے جواز کا فتو ی نہیں دیا، نہ حصقہ میں علمات وین نے اور نہ مُلاً علی قاری نے بھی کہی حقی کا فتو کی نقل کیا ہے۔ متنا خرین حضیہ میں سے امام حافظ فضل القد توریشتی '' کا قول اُو پر گزر چکا ہے کہ یہ ہے مغز بات ہا اور یہ کہ اہلی علم کے نزویک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز علامہ مین کا قول گزر چکا ہے کہ یہ ہے مغز بات ہا اور یہ کہ اہلی علم کے نزویک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز علامہ مین کا قول گزر چکا ہے کہ یہ ہے مغز بات ہا اور یہ کہ اہلی علم کے نزویک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز علامہ مین کی کوئی اعتبار نہیں۔ نیز علامہ مین کا قول گزر چکا ہے کہ یہ ہے مغز بات ہا اور یہ کہ اہلی علم کے نزویک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز علامہ مین کا قول گزر چکا ہے کہ یہ ہے کہ قبروں ویٹی وی وی فیورہ ڈالنا کوئی سنت نہیں۔

٨:... شاه صاحب نے ایک حوالہ طحطا وی کے حاشیہ مراقی الفلاح سے نقل کیا ہے۔علامہ طحطا وی نے جو پیچھ لکھا ہے وہ "فسسی

<sup>(</sup>۱) خطالي كهاز أئمّه اللّيظم وقد وهُ شراحٍ حديث من اي قول را رَدّ كرده است وانداختن سبزه وكل را برقيور بهتمسك باي حديث انكارنموده و گفته كه اي شخن اصلی نداردودرصد رِاُوّل نبوده به (اشعة اللمعات ج:۱ ص:۲۱۵ء طبع رشيديه) به

 <sup>(</sup>٢) ثم رأيت ابن حجر صرح به وقال: قوله لا أصل له مموع بل هذا الحديث أصل أصيل له، ومن ثم أفتى بعض الألمة من متأخرى أصحابنا بأن ما اعتبد من وضع الريحان والحريد سنة لهذا الحديث. (مرقة، باب اداب الحلاء ح ١ ص ٢٨٦).

شرح المشكاة "كبركرمُلَّا على قارئ كروالے كالحام، اس لئے اس كوستقل حواله كبناى غلط ب، ابت اس ميں يتفرف ضرور كرديا كيا ہے كه شرح مشكوة ميں ابن مجرِّ بعض متأخرين أصحاب شافعيه كا قول نقل كيا ہے، جے شاہ صاحب كے حوالے ميں "اب جمارے بعض متأخرين اصحاب نے اس صديث كى روے فتى ديا "كبهكراہے متأخرين حنفيه كى طرف منسوب كرديا كيا، گويا شرح مشكوة كے حوالے ہے كچھ كا كچھ بناديا ہے۔

9:... شاہ صاحب نے ایک حوالہ علہ مدشا مگ کی ردّ المحمّا رہے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کومستحب تکھا ہے۔ یہاں بھی شاہ صاحب نے نقل میں افسوئں ٹاک تساہل بیندی سے کام نیا ہے۔

ملامدش می نے ایک مسئلے کے شمن میں صدیث جرید نقل کر کے تکھا ہے کہ:

عدامت می کی اس عبارت میں قبروں پر پھول ڈالنے کا استجاب کہیں ذکر نہیں کیا گیا، بکہ بطور اتباع تھجور کی شاخ گاڑنے کا استجاب اخذ کیا گیا ہے، اور آس وغیرہ کی شاخیں گاڑنے کو اس پر قبیاں کیا گیا ہے، اور اس کی عدت بھی وہی ذکر کی ہے، جو امام قور پشتی کے بقول 'ل طائل اور اہل علم کے نزدیک غیر معتبر ہے' پس جبکہ ہمارے ائتمال علمت کورَ قرکر چکے ہیں تو اس پر قبیاس کرنا بھی مردود ہوگا۔
علامہ شامی نے بھی بعض شافعیہ کے نوے کا ذکر کیا ہے، جس معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ائم احداث میں سے ک کا فتو می علامہ شامی کی بیس فل سکا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکت ہے کہ ہمارے ائم کے خلاف ایک غیر معتبر اور بے اثر تعلل پر قبیاس کر ٹائس حد تک معتبر ہوگا۔

ایک حوالہ شاہ صاحب نے شیخ عبداننی نابسی کانقل کیا ہے۔ ان کا رسالہ ' کشف النور' اس نا کارہ کے سامنے نہیں کہ اس کے سیاق وسیاق پرغور کیا جاتا ، گراتی بات واضح ہے کہ علا مدشائی ہوں یا شیخ عبدالغنی نا بلسی ، یابار ہویں ، تیر ہویں صدی کے برزگ ، یہ سب کے سیاق وسیات پرغور کیا جاتا ، گراتی بات واضح ہے کہ علا مدشائی ، جون کی تقلید کر نا ہے ، پس اگر علا مدشائی ، جیخ عبدالغنی نا بلسی یا کوئی اور سب کے سب ہی رک طرح مقلد ہیں ، اور مقدد کا کام اپ امام متبوع کی تقلید کر نا ہے ، پس اگر علا مدشائی ، جیخ عبدالغنی نا بلسی یا کوئی اور برزگ ہمارے اُن کے الفاظ میں بہی عرض کیا جاسکت ہے :

 <sup>(</sup>١) وفي شرح المشكّرة وقد أفتى بعص الأثمة من متأخرى أصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سة لهذا الحديث. (حاشيه طحطاوي ص٣٣٠ قبيل باب أحكام الشهيد، طبع مير محمد كتب خانه).

ر٣) فتاوى شامى ح٣٠ ص ٣٠٥٠، بات ريارت القبور. ويوخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع، ويقاس عليه ما اعتبد في زماننا من وضع أغصان الآس ونحوه وصرح بذلك أيضًا جماعة من الشافعية، وهذا أولى مما قاله بعض المالكية من أن التحفيف عن القبرين ادما حصل ببركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم أو دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره.

"اینجا قول إمام الی حنیفه و إمام ابو یوسف و إمام محد معتبر است ، نیمل الی بکرشبلی والی حسن نوری " (دفتر ، قر کتوب ۲۲۹۱) ترجمه نست یهال امام ابوحنیفه امام ابو یوسف اور امام محد کا قول معتبر ہے ، ند که ابو بکرشبلی اور ابوالحسن نوری کاعمل "

۱۰: .. جناب شاہ صاحب نے اس ناکارہ کی جانب جو اَلفاظ منسوب فرمائے ہیں، یہ ناکارہ ان سے بدمزہ نہیں، بقول عارف:
 بدم تلفتی و خرسندم عقاگ الله تکو تلفتی
 جواب تلخ می زیبد لب تعن شکر خارا

غالبًا سنت نبوی کے عشق کی میربہت بلکی سزا ہے جوش ہ صاحب نے اس نا کارہ کو دی ہے۔اس جر مِعظیم کی سزا کم اتی تو ہوتی کہ بیٹا کارہ ہارگا ہِ معلیٰ میں عرض کرسکتا:

#### بجرم عشق توام می کشند وغوغالیست تو نیز برسر بام آکه خوش تماشالیست

بہرحال اس ناکارہ کوتو اپنے جہل درجہل کا اقر ارداعتر اف ہے، اور 'بتر زائم کہ گوئی' پر پوراوثوق واعتاد۔ اس لئے بینا کارہ جن بہت ہی محق طاغہ ظ جن بشاہ صاحب کی قندوشکر سے بدمزہ ہوتو کیول ہو؟ لیکن بدادب ان سے بیم ض کرسکتا ہوں کہ اس ناکارہ نے تو بہت ہی محق طاغہ ظ بیل اس کو' خلاف سنت' کہا تھ (جس بیل سنت نبوی سے ثابت نہ ہونے کے بوجود جوازیا استحسان کی گنجائش پھر بھی بی رہ جاتی ہو جاتی تھی )، اس پرتو جناب شاہ صاحب کی بارگاہ سے جہالت اور نابعہ ہونے کا صلداس نئے مدان کوعطا کیا گیا، کیکن امام خطابی '، امام نووی ک امام تو رہشتی '، امام خطابی گیا، کیکن امام خطابی '، امام نووی ک امام تو رہشتی '، امام خطابی گیا، کیکن امام خطابی '، امام نووی ک امام تو رہشتی ' امام خطابی گیا، کیکن امام خطابی ' امام نووی ک المام تو رہشتی ' امام خطابی آبال المحمل مشکر ، لاطائل ، غیر معتبر عنداہل العلم اور لیس بیشی فر مایا ہے ، ان کے الفاظ کی نبست بہت ہی سخت ہیں ۔ سوال یہ ہے کہش ہ صاحب کی بارگاہ سے ان حضرات کو کس اِ نعام ہے نواز اجائے گا؟ اور پھر شاہ عبدالحق محدث و ہلوی جوان بر رگول کو' اکر اہل علم وقد و کا شراح حدیث' کہ کہ کرخراج شخصین پیش کرر ہے ہیں اور ان کی تو ثیق و تا کید فر اتے ہیں ، ان کوکس خطاب سے نواز اجائے گا؟ کیا خیال ہے ان حضرات کو' علم دین کی کتب احادیث وفقہ' کی پھی خبرتھی ، یا یہ بھی شاہ صاحب کے بقول ' سخت جہالت بیل مبتلا' شخصی ؟

اان... ای بحث کوختم کرتے ہوئے بی جاہتا ہے کہ جناب شاہ صاحب کی خدمت میں دو بزرگوں کی عبارت ہدیہ کروں ، جن سے ان تمام خلاف سنت اُمور کا حال واضح ہوج ہے گا،جن میں ہم میتلا ہیں۔

المبی عبرت شیخ عبدالحق محدث و ہوی رحمہ اللہ کی ہے، وہ ' شرح سفر اسعادۃ ' میں لکھتے ہیں:

"بہی عبرت شیخ عبدالحق محدث و ہوی رحمہ اللہ کی ہے، وہ ' شرح سفر اسعادۃ ' میں لکھتے ہیں:

"بہت ہے اعمال وافعال اور طریقے جوسلف صالحین کے زمانے میں مکر وہ و ناپیند یدہ تھے، وہ آخری نرمانے میں مستحن ہوگئے ہیں۔ اور اگر جہال عوام کوئی کام کرتے ہیں تو یقین رکھنا جا ہے کہ ہزرگول کی اردا ہے

طیبہال سے خوش نہیں ہوں گی ،اوران کے کمال ودی نت اورنورانیت کی ہارگاہان سے پاک اورمنز ہے۔''(ا) (ص:۲۷۲)

اور حضرت إمام رباني مجدّوالف ثاني رحمه الله لكصة بين:

"جب تک آدمی بدعت حسنہ ہے بھی، بدعت سینہ کی طرح احر از ندکرے، اس دولت (اتباع سنت) کی ٹوبھی اس کے مشام جان تک نبیس پہنچ عتی۔ اور بیہ بات آج بہت ہی ؤشوار ہے، کیونکہ پورا عالم دریائے بدعت میں فرق ہو چکا ہے، اور بدعت کی تاریکیوں میں آرام پکڑے ہوئے ہے۔ کس کی مجال ہے کہ کی بدعت کے انگوٹے فیل نے بدعت کے انگوٹے فیل ندہ کرتے میں لب کشائی کرے؟ اس وقت کے اکثر عدہ بدعت کورواج دینے والے اورسنت کومٹ نے والے ہیں۔ جو بدعات پھیل جاتی ہیں تو مخلوق کا تعامل جان کران کے جواز بلکہ استحسان کا فتو کی دے ڈالتے ہیں اور بدعت کی طرف ہوگوں کی راونمائی کرتے ہیں۔''(۱)

( وفتر دوم مكتوب: ۵۴)

و عاکرتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ ہم سب کو اتباع سنت نبوی کی تو فیق عطافر مائے۔ قبروں بریجول ڈالنا بدعت ہے،'' مسئلہ کی شخفیق''

(۱) بسا مگال دافعال داوضاع کدورز مان سنف زمکر دیات بود د، درآخرز مان ازمستیات گشته واگر جبال وعوام چیز که کنندیفین که رواح بزرگان از اس راضی نخوا بد بود، دساحت کمار دویانت دلورانهیت ایش ل منز داست از ارب (شرح سفرالسعادة مس۲۷۳) به

(۴) تااز بدعت حسندررنگ بدعت سیر احتر از تماید بوئے ازیں دولت بمشام جان اونرسد، وایں معنی امروز مصحر است کدیا م درور یائے بدعت فرق گشته است و بفعمات بدعت آرام گرفته، کرامجال است کدوم از رفع بدعت زند، و به احیائے سنت لب کشاید، اکثر علاوایں وقت روائ و بهند بائے بدعت اند، ومحوکند بائے سنت، بدعتهائے کان شدہ را تعامل خلق وانستہ بجواز بلکہ باسخسان آل فتوی ہے دہندومردم راببدعت ولالت مینویند۔ ( مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، کمتوب: ۵۳ مین شدہ را تعامل خلیق ایج ایج سعید)۔ اتن بات مزیدع ش کروینا مناسب ہے کہ جب ہم کی چیز کوسنت کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسے آنخضرت صلی القد علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب کرنا جائز نہیں جو آپ صلی القد عدیہ وسلم کی ذات سے منسوب کرنا جائز نہیں جو آپ صلی القد عدیہ وسلم کی ذات سے منسوب کرنا جائز نہیں جو آپ صلی القد عدیہ وسلم نے نہ کی ہو، نہ تو انہ علی اللہ عدیہ وسلم سے صلی القد عدیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہو، نہ محابہ و تا بعین نے مسب سے بورے عشق سخے ،اس پر عمل کیا ہو۔ ہورے زیر بحث مسلے میں شاہ صاحب بھی میں ثابت نہیں کر سکے کہ آنخضرت صلی اللہ عدیہ وآلہ وسلم بنفی نیس قبروں پر پھول چڑھاتے ہے یہ کہ آپ سے مسلم والقد عدیہ و آلہ وسلم منافری پر پھول چڑھاتے ہے یہ کہ آپ سے میں واجہ الدوسم نے امت کو اس کی ترغیب دی ہے، یا صحابہ و تا بعین نے اس پر بحث آیا میں منافرین کے تیز بحث آیا ہے اور بعض متافرین میں ہے کسی نے قیاس واجہ ہا دبی سے اس کے استحسان کا فتری و یا ہو۔ یہ مستدالیہ متافرین کے ذیر بحث آیا ہو اور بعض متافرین شافعیہ و حنفیہ و ہو گئے۔ نے شدو ہو اس کی استحسان شاہت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر محققین شافعیہ و حنفیہ و ہا کہ استحسان شاہت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر محققین شافعیہ و حنفیہ و ہا کہ خور اسیدہ بات کو استحسان کی جو زائر میں کے استحدال کی ترویہ کردی ہو اور اسے ہوں اس کے استحسان کو استحدالی العلم قرار دیا ہے۔ اگر شاہ صاحب بنظر انصاف می تو ایک چور کو جے آئر محققین بروی ہوں ہوں ہوں کہ میں است کو استحدالی کی ترویہ ہوں ہوں کے استحدالی کی ترویہ ہوں ہوں ہوں ہوں کہ کو کو استحدالی کی تو در اشیدہ بات کو آخو منسوب کرنا تھیں جرفر میں ہوئی کی کو کہ ایک خور تر اشیدہ بات کو آخو میں ہوں کے استحدالی کی کو کہ ایک خور تر اشیدہ بات کو آخو میں ہوئی کے کہ کو کہ ایک خور تر اشیدہ بات کو آخو میں ہوئی کی دور آئے میں کرنے کی کو کہ کو کہ اس کے کو کہ کو کر کے کہ کو کہ

۲: ہمارے شاہ صاحب نہ صرف ہے کہ اسے سنت کہہ کرآ تخضرت صلی القد عیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک غدط بات منسوب کر رہے ہیں بلکہ اس سے بیٹر ہے کہ انہوں نے قبروں پر پھول چڑھائے کو عقائد میں شامل فر مالیا ہے ، جیس کہ ان کے اس نقرے سے معلوم ہوتا ہے:
 اس نقرے سے معلوم ہوتا ہے:

" حقیقت حال بیہ کہ اخبارات ورسائل میں ایسے استفسارات ومسائل کے جواب دیئے جا کیں جس سے دُوسروں کے جذبات مجروح نہ ہول اوران کے معتقدات کوشیس نہ پہنچے۔"

ہے، وہ قرماتے ہیں:

''اس وقت تمہارا کیا صل ہوگا جب فقت ہوعت تم کوڈھا تک لے گا؟ بڑے ای میں بوڑھے ہوج کی گا۔ اور بچے ای میں جوان ہول گے، لوک ای فقتے کوسنت بنالیں گے، اگر اسے چھوڑا جائے تو لوگ کہیں گے سنت چھوڑ دی گئی۔ (اورایک روایت میں ہے کہ: اگر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ سنت تبدیل کی جارہی ہے کہ: اگر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو لوگ کہیں گے، جہلا کی سنت تبدیل کی جارہی ہے )۔عرض کیا گیا کہ: یہ کہ ہوگا؟ فرمایا: جب تمہارے عدیء جائے رہیں گے، جہلا کی کشت ہوجائے گی ہرف خوال زیادہ ہول گے گرفقیہ کم امراء بہت ہول گے، امانت دار کم آخرت کے ممل کے جو نیا تلاش کی جائے گی اور غیر دین کے لئے فقد کاعلم حاصل کیا جائے گا۔''(۱)

(مندواري ج: اص: ۵۸ ، باب تغير الزمان ، طبع نشر السنة باكتان)

اس کے شاہ صاحب اگر قبروں پر پھواوں کو معتقدات میں شامل کرتے ہیں تو بیرہ ہی نمو پسندی ہے جو بدعت کی خاصیت ہے اور اس کی اصلاح پرش ہ صاحب کا ناراض ہونا وہی یات ہے جس کی نشا ندہی حضرت عبداللد بن مسعود رضی اللہ عقد نے فرمائی ہے، حسبنا اللہ و نعم الو کیل!

سان۔۔۔مسئلے کی تحقیق کے آخر میں میں نے شاہ صاحب کوتو جہ دِیا کی تھی کہ قبروں کے پھولوں کو'' خل ف سنت'' کہنے کا جرم پہلی ہار مجھ سے جی سرز دنبیں ہوا، مجھ سے پہلے اکا ہر انئمہ اعلام اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ سخت الفاظ استعمال فر ما چکے ہیں، اس لئے شاہ صاحب نے صرف مجھ ہی کوچ بل و نا بلدنہیں کہا ، ہلکہ ان اکا ہر کے قل میں بھی گنتا خی کی ہے۔

حق پہندی کا تقاضایہ تھا کہ میر ۔ اس توجہ ولانے پرشاہ صاحب اس گتا ٹی ہے تائب ہوجاتے اور یہ معذرت کر ہے تے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ پہلے اکا بربھی اس بدعت کور ذکر بھے ہیں۔لیکن افسوس! کہ شاہ صدحب کو اس کی توفیق نہیں ہوئی، البتہ میں نے الفاظ میں نرمی اور کیک کی جوتشری میں انقوسین کی تھی، اس کوغلوم معنی پہنا کر جھے ہیں:

الف: ... 'جب آپ كنزد كيك پھولول كا ڈا سناجائز ياستحسن ہے ياس كے ہونے كى گنجائش ہے تو اس موضوع پرطون ك برياكر نے كى كياضرورت تھى؟''

جن بیمن! اس تشریح میں، میں پھولوں کے جواز یا استحسان کا فتو کی نہیں دے رہا، بلکہ اپنے پہلے الفاظ' خلاف سنت' میں جو زمی اور کچکتھی اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ کو تمجھا نامقصود تھ کہ آپ بھی اس کومین'' سنت نبوی' نہیں سبجھتے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اس کے جوازیا استحسان ہی کے قائل ہول گے۔ بیعقبیدہ تو آپ کا بھی نہیں ہوگا کہ خود آنخضرت صلی اللہ عدید وسلم قبروں پر پھوں

(۱) عن عبدانه قال: قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير، ويربو فيها الصغير، إذا ترك مها شيء قيل تركت السُّنة (وفيه رواية متقدمة. فإذا غيرت قالوا عبرت السُّنة) قال. ومتى ذاك؟ قال. إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قداؤكم والشمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لعير الدين. (مسند دارمي ج: ١ ص: ٥٨، باب تغير الزمان وما يحدث فيه، طبع نشر السُّنة ملتان، پاكستان).

چڑھایا کرتے تھے، اس لئے آپ میرے الفاظ'' خلاف سنت' میں بیتاُ ویل کر سکتے تھے کہ گوییم ل سنت سے ٹابت نہیں، مگر ہم اس کو مستحسن مجھ کر کرتے ہیں، عین سنت سمجھ کر نہیں، مگر افسوس کہ آپ نے میری مخاط تعبیر کی کوئی قدر نہ کی، بلکہ فوراً اس کی تر دید کے لئے کر بستہ ہوگئے اور بجائے علمی ولائل کے تجہیل وحمیق کا طریقہ اپنا یا۔ اب انصاف فرما ہے! کہ طوف ان کس نے برپا کیا، میں نے یا خود آنجناب نے؟ اور جو ممل کہ آنخضرت صلی ابتد علیہ وسم اور صی بہ و تا بعین سے ثابت نہ ہو، اس کو خدا ف سنت لکھنے کو جناب کا متصبح دی حجمور نے سے تعبیر کرنا بھی سوقیا نہ اور بوزاری زبان ہے، جو اہل علم کوزیب نہیں ویتی۔

ای شمن میں شاہ صاحب قرماتے ہیں:

ب:.. ' حیرت کی بات ہے کہ آپ اس اَمر کوخلاف سنت قرار دے رہے ہیں اور دُوسری طرف آپ کواس ہیں جائز بلکہ مستحب ہونے کی گنجائش نظر آتی ہے ، اُزراد نوازش ایک کوئی مثال پیش فرما کمیں جس ہیں کسی اَمر کو باوجو دخلاف سنت ہوئے کے مستحب قرار دیا گیا ہو۔''

گویاشہ صاحب بیکہنا چاہتے ہیں کے جو کام آنخضرت صلی التدعیہ وسلم سے نابت نہیں ، وہ مستحب تو کیا جائز بھی نہیں۔ اس لئے وہ مجھ سے اس کی مثال طلب فرماتے ہیں۔ جناب شہ صاحب کی خدمت ہیں گزارش ہے کہ ہزاروں چیزیں ایک ہیں جوخلاف سنت ہوئے کے باوجود جائز ہیں۔مثلاً: ترکی ٹو پی یا جناح کیپ سنت نہیں گر جائز ہے ، اور نم زکی نیت زبان سے کرنا خلاف سنت ہے ، گرفقہ ء نے اس کو سنحسن فرمایا ہے ، لیکن اگر کوئی شخص اس کوسلت کہنے مگے تو غلط ہوگا۔

۳٪... قاب سنت کے آگے بدعت کا چراغ بے نور ہوجاتا ہے۔ شاہ صاحب قبروں کے پھووں کا کوئی ثبوت آنخضرت صلی المتدعلیہ وسم اور صحابہ و تا بعین کے عمل سے بیش نہیں کر سکے ، اور ندمیرے ان دلائل کا ان سے کوئی جواب بن پڑا جو میں نے اکا برائم کہ سے اس کے بدعت ہونے پڑقل کئے تھے ، اس سے شاہ صاحب نے اس ناکارہ کی ' کتاب نہی'' کی بحث شروع کر دی۔ مدامہ میں گل کے معرف کریا تھا، شاہ صاحب اس کونقل کرکے تکھتے ہیں :

'' راقم الحروف (شاہ صاحب) اہلے عم کے سامنے اصل عربی عبدت پیش کر رہا ہے اور انعاف کا طالب ہے کہ لدھیانوی صاحب نے اس عبارت کا مفہوم سے پیش کیا ہے بلکہ ترجمہ بھی وُرست کیا ہے یانہیں؟''
شاہ صاحب سے قارئین کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایک ایساانا ڈی آ دمی جوعربی کی معمولی عبدت کا مفہوم تک نہیں سمجھتا، جگہ ایک سطری عبارت کا ترجمہ تک صحیح نہیں کرسکتا، اس نے بڑے اکا ہر کی جوعبارتیں قبروں پر پھوں ڈانے کے خلاف سنت ہوئے برنگ برنے اکا ہر کی جوعبارتیں قبروں پر پھوں ڈانے کے خلاف سنت ہوئے برنگ برنگ کی ہیں ،ان کا کیااعتبارہے؟

راقم الحروف کوعلم کا دعویٰ ہے نہ کتاب فہمی کا معمونی طالب ہے، اور طالب علموں کی صف نعال میں جگہل جانے کو فخر وسعادت سمجھتا ہے:

<sup>(</sup>١) البية بالإجماع وهي الإرادة والتلفظ عبد الإرادة بها مستحب هو المحتار. (الدر المختار مع شرحه ج ١ ص١٥٠).

## گر چداز نیکال نیم کیکن به نیکال بسته ام در ریاض آفرنیش رشتهٔ گلدسته ام

تگرشاہ صاحب نے اصل موضوع ہے ہٹ کریلاوجہ'' کتاب بنبی'' کی بحث نثروع کردی ہے، اس لئے چنداُ مور چیش میں:

اقیل:...شہ صاحب کوشکایت ہے کہ ہیں نے علا مدعینیؓ کی عبارت کا ندمفہوم سمجھ ، ندتر جمدیجے کیا ہے۔ ہیں اپنا اور شاہ صاحب کا تر جمد دونو ں نقل کئے دیتا ہوں ، ناظرین دونوں کا موازنہ کر کے دیکھے ہیں کہ میرے ترجمہ میں کیاستم تھا۔ شاہ صاحب کا ترجمہ:

'' اورای طرح (اس کا بھی انکار کیا ہے) جو اکثر ہوگ کرتے ہیں۔ لیعنی تر اشیاء مثلاً: پھول اور مبزیاں وغیزہ قبروں پرڈال دیتے ہیں۔ بیہ پھینیں اور بے شک سنت گاڑنا ہے۔'' راقم الحروف کا ترجمہ:

"ای طرح جوفعل که اکثر لوگ کرتے ہیں، یعنی پھول ادر مبزہ وغیرہ رطوبت والی چیزیں قبروں پر ڈالنا، پیکوئی چیز نبیس (لیس بشی) سنت اً سرہ تو صرف شاخ کا گاڑنا ہے۔''

اس امرے قطع نظر کدان دونوں تر جمول میں ہے کون ساسلیس ہے اور کس میں گنجلک ہے؟ کون ساصل عربی عبارت کے قریب ترہوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دونوں ہے بہی سمجھا جا تا ہے کدشاخ کا گاڑنا تو سنت ہے گر پھول اور سبز دوغیرہ ڈالنا کوئی سنت نہیں ، اس نیجی مدان کے ترجے میں شاہ صاحب کو کیاستم نظر آیا؟ جس کے لئے وہ اہل میم سے انساف طبی فرماتے ہیں۔

وم:...اس عبارت کے آخری جمین و انسا الشنة الغوز "کار جمد موصوف نے بیفر وایا" اور بشک سنت گاڑ ہے "
حالانکہ عربی کے طالب علم جانتے ہیں کہ" انم" کا لفظ حصر کے لئے ہے، جو بیک وقت ایک شے کی نفی اور ذوسری شے کے اثبت کا
فائدہ ویتا ہے۔ ای حصر کے اظہار کے لئے راقم الحروف نے بیر جمد کیا ہے کہ:" سنت اگر ہے تو صرف شاخ کا گاڑ نا ہے" جس کا
مطلب میہ ہے کہ پھول اور مبزہ وغیرہ تر اشیاء ڈ النا کوئی سنت نہیں ،صرف شاخ کا گاڑ نا سنت ہے۔لیکن شاہ صاحب" انما" کا ترجمہ
" ہے شک "فرماتے ہیں۔ سیحان اللہ وبحد و! اور لطف میر کہ الناراقم الحروف کوڈ انٹنے ہیں کہ تو نے ترجمہ غلط کیا ہے۔

سوم: جس عبارت کا میں نے ترجمر نقل کیا تھا، شاہ صاحب نے اس کے ماتبل و مابعد کی عبارت بھی نقل فر مادی۔ حالانکہ اس کو '' قبروں پر پھول'' کے زیر بحث مسئلے ہے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان سے افسوت ک تسائح بیہ او اکر انہوں نے ''و گذلک ما یفعله اکثر الناس '' سے لے کرآ خرعبارت ''فافھم' "ک کو امام خطائی کی عبارت بجھ لیا ہے ، حالا تکہ یہ اِمام خطائی کی عبارت نہیں ، بلکہ ملامہ شخی کی عبارت ہے۔ حدیث کے سی طالب علم کے مین کی عبارت ہے۔ اوم خطائی کا حوالدانہوں نے صرف ''وضع الیاب سالجوید'' کے لئے دیا ہے۔ حدیث کے سی طالب علم کے سامنے بی عبارت رکھ دیجتے ، اس کا فیصلہ بھی ہوگا۔ کیونکہ اوّل تو ہر مصنف کا طرز نگارش متاز ہوتا ہے ، اِمام خطائی جو چوتھی صدی کے خص

بین، ان کا پیطر زِتحریزی نبیس، بلکه صاف طور پر بیعلامه بینی گاانداز نگارش ہے۔ علاوہ ازیں اوم خطائی کی مع لم اسنن موجود ہے، جن جن حضرات نے اوام خطائی کا حوالہ ویا ہے وہ'' معالم' بی ہے ویا ہے، شاہ صاحب تھوڑی می زحمت اس کے دیکھنے کی فرمالیت تو آنہیں معلوم ہوج تا کہ اوم خطائی کا حوالہ ویا ہے اور حافظ بینی نے ان کا حوالہ کس حد تک دیا ہے؟ ان تم ما مور نے قطع نظر کرتے ہوئے اگر ''و کے ذالک ما یفعلہ آگٹو الناس … الغ' کی عبارت کو ''انگو الخطابی ''کے تحت داخل کیا جے نے (جیب کہ شاہ صاحب کو خور فرق ہی ہوئی ہے) تو عبارت تو عبارت پر ایک بار پھرغور فرق ہی ہوئی ہے) تو عبارت پر ایک بار پھرغور فرمالیں اور حدیث کے کی طالب علم سے بھی استھوا ب فرمالیں۔

چہارم:... بیتوشاہ صاحب کے جائزہ کتاب بھی کی بحث تھی ،اب ذراان کے''صحیح ترجمہ' پر بھی غور فر ما ریاجائے۔ حافظ عینیؓ کی عبارت ہے:

"ومنها: انه قيل هل للجريد معنى يخصه في الغرز على القبر لتخفيف العذاب؟ الجواب: انه لا لمعنى يخصه، بل المقصود ان يكون ما فيه رطوبة من اى شجر كان، ولهذا انكر الخطابي ومن تبعه وضع الجريد اليابس."

(عمدة القارى ج: ٣ ص: ٢١١ طبع دار الفكر، بيروت)

شاه صاحب اس کاترجمہ یوں کرتے ہیں:

'' اس حدیث سے متعلق مسائل میں سے بیجی ہے کہ بعض حضرات بیدریا فت کرتے ہیں کہ تخفیف عداب کے لئے قبر پرخصوصی طور پرشاخ ہی کا گاڑنا ہے؟

توجواب بیہ کہ شاخ کی کوئی خصوصیت نہیں ، بلکہ ہروہ چیز جس میں رطوبت ہو، مقصور ہے۔خط کی اوران کے تبعین نے خشک شاخ کے قبر پرر کھنے کا انکار کیا ہے ....الخے''

شاہ صاحب کا بیر جمہ کس قدر پُرلطف ہے؟ اس کا اصل ذا تقد تو عر لی دان ہی اُٹھ سکتے ہیں! تا ہم چندلطیفوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔

الف: علامه ينتن في ال حديث معلقة احكام ومسائل ص: ١١٨ من المااسة المحكم "بيان استنباط الأحكام" كعنوان سه بيان فرمائ بين اور ص: ١٢٠ سه ص: ١٢١ تك "الأستلة والأجوبة "كاعنوان قائم كركاس حديث به متعلق چندسوال وجواب و كاب منها" كار جمه متعلق چندسوال وجواب و كاب منها" كار جمه فرمات بين " منها" كار حمه فرمات بين " الله حديث معتمقة مسائل بين سه بيم بي "شاه صدب غور فرمائيل كدك يبال" حديث كمسائل" وكرك جارب بين " الله حديث معتمقة مسائل بين سه بيم بين "شاه صدب غور فرمائيل كدك يبال" حديث كمسائل" وكرك جارب بين "."

ب: ... بخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے معذّب قبروں پر'' جرید' نصب فرما کی تھی ، اور'' جرید' شاخِ خرما کو کہا جا تا ہے۔علامہ عینیؓ نے جوسوال اُٹھ بیاوہ یہ تھا کہ کیا شاخِ تھجور ہیں کوئی ایس خصوصیت ہے جود فع عذاب کے لئے مفید ہے، جس کی وجہ ہے آپ سلی القد عديد وسلم في السين في مايا؟ يابي مقصود من درخت كى شاخ سے حاصل بوسكنا تقا؟ علامه ينتى جواب ديتے بين كه بنيس! شائ تهجور كى كوئى خصوصيت نبيس، بكه مقصود بير ہے كه ترشاخ بوء خواه كى درخت كى بوربية تقاعلامه ينتى كاسوال وجواب مارے شاه صاحب في موال وجواب كار جمه يوں كرتے بين:
في سوال وجواب كامه عن نبيل تمجھا، اس لئے شاه صاحب سوال وجواب كا ترجمه يوں كرتے بين:

"ابعض حضرات بدور یافت کرتے ہیں کہ تخفیف عذاب کے لئے قبر پر خصوصی طور پرشاخ ہی کا

گاڑنا ہے؟

توجواب ہے ہے کہ شاخ میں کوئی خصوصیت نہیں بلکہ ہروہ چیز جس میں رطوبت ہو، مقصود ہے۔'' اگرشاہ صاحب نے مجمع انتحار یالغت حدیث کی کسی اور کتاب میں'' جرید'' کا ترجمہ دیکھ میں ہوتایا شاہ عبدالحق محدث دہوی کی شرح مشکلو قاسے اس حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فر مالیہ ہوتا تو ان کو ملامہ میٹنگ کے سوال وجواب کے سیجھنے میں اُلبحصن چیش نہ آتی ،اوروہ یہ ترجمہ نہ فرماتے۔

اوراگرشدت مصروفیت کی بناپرانہیں کہ ہوں کی مراجعت کا موقع نہیں ھاتو کم از کم اتنی بات پرتوغورفر مالیتے کہ اگر عدامہ بینی کا مدے بیہ ہوتا کہ شاخ کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ ہرطوبت والی چیزے بیہ مقصدہ صل ہوجا تا ہے تو الگلے ہی سانس میں وہ پھول وغیر ہ ڈالنے کو''لیس بھی'' کہدکر اس کی ففی کیوں کرتے 'تر جمد کرتے ہونے تو بیسوچنا چاہئے تھ کہ ملامہ کے بیدونوں جمعے آپس میں نمرا کیوں رہے ہیں؟

ہے: ... چونکہ شاہ صاحب کے خیال مبارک میں عدامہ مینی شاخ کی خصوصیت کی نفی کر کے ہر رطوبت و لی چیز کو مقصود قرار وے رہے ہیں ،اس لئے انہوں نے علامہ کی حبارت سے "من أى شحو سكان" كاتر جمہ ہى غائب كرديا۔

و: ... پھر علامہ بینی نے "ولھذا أنكر الحطابی" كہدكرا ہے سوال وجواب پرتفریع پیش كی تقی ،شاہ صاحب نے "لھدا" كا ترجمہ بھی حذف كرديا، جس سے اس جملے كاربط ہی، قبل ہے كث گيا۔

ہ:.. "و كىذلک ما يفعله أكثر الناس" ہے علامہ يئن تے اس سوال وجواب كى ؤوسرى تفريخ ذكر فرما كى تھى ، تمارے شاہ صاحب نے اسے إمام خطا بن كے انكار كے تحت درج كركے ترجمہ يوں كرديا: "اوراى طرح اس كا بھى انكاركيا ہے جواكثر لوگ كرتے ہيں "اس ترجمہ بيں" اس كا بھى انكاركيا ہے "كے اغاظ شہ ہصاحب كا خود اپناا ضافہ ہے۔

و:.. على مدينين في تبرول بر بجول وغير أو النظور "بين الهرك في جيز نبيل) كبدكر فره يا تقا: "انسما السنة الغور " بين السنت صرف ش أكا كا أن بين أس برايد اعتراض بوسكنا تقا، الله كاجواب و ي كراس كة خريس فرمات بيل: "فافهه " جس بيل اشاره تقا كه الله جواب برمزيد سوال وجواب كي تنج أش ب يكر جمار ي شاه صاحب چونكه بيسب يجهد إمام خطا في كه نام منسوب فرما رسي بيل ، الله ي و و برو سي فرمات بيل ،

" پھر بے چارے ڈط نی نے بحث کے اختام پر "ف افھم" کے لفظ کا اضافہ تھی کیا گرافسوں کے مولانا صاحب موصوف نے اس طرف توجہ نے فر مائی۔" یا کارہ، جناب شاہ صاحب کے توجہ دِلانے پر تنظر ہے، کاش! شاہ صاحب خود بھی توجہ کی زحمت فرما کیں کہ وہ کیا ہے کیا سمجھاور لکھ رہے ہیں۔

شایدعلامہ بیننگا ہے" فافھم" بھی الہامی تھا، حق تعالیٰ شانۂ کو معلوم تھ کہ علامہ بیننگ کے ۵۳۵ سال بعد ہمارے شاہ صاحب، علد مذکی اس عبارت کا ترجمہ فر ، کمیں گے،اس لئے ان ہے" فہ افھم" کالفظ تکھوا دیا، تا کہ شاہ صاحب، علامہ کی اس وصیت کو پیش نظر رکھیں اور ان کی عبارت کا ترجمہ ذراسوچ سمجھ کر کریں۔

پنچم:...'' کتاب فنجی''اور''صحیح ترجمه'' کے بعداب شاہ صاحب کے طریق استدلاں پربھی نظر ڈال لی جائے ،موصوف نے علامہ بینی کی مندرجہ بالاعبارت ہے چندفوائداس تمہید کے ساتھ اخذ کئے تیں:

'' فدکورہ باما ترجے ہے لدھیا نوی صاحب کی کتاب بنہی اور طریق استدال کا اندازہ ہوجائے گا۔ لیکن ناظرین کے لئے چنداُ موردرج ذیل ہیں۔'' ا:...شاہ صاحب نمبر:ا کے تحت لکھتے ہیں:

'' شاخ نگانا ہی مسنون نہیں ،اس چیز کوتر ہونا چاہئے۔لہذا خشک چیز کالگانا مسنون نہیں ،البتہ شاخیں سیزاور پھول تر ہونے کے باعث مسنون ہیں۔''

پھول ڈانے کامسنون ہونا علامہ عینی کی عبارت سے اخذ کیا جارہاہے، جبکہ ان کی عبارت کا ترجمہ خودشاہ صاحب نے یہ کیا ہے: '' اوراسی طرح اس کا بھی انکار کیا ہے جوا کٹر لوگ کرتے ہیں یعنی تراشیاء مثلاً پھول اور مبزیاں وغیرہ قبروں پر ڈال دیتے ہیں، یہ پچھ بیں اور بے شک سنت گاڑتا ہے۔''

پھول اورسبزہ وغیرہ تر اشیاء قبر پر ڈالنے کوعلامہ بینی خلاف سنت اورلیس بشی فرہاتے ہیں، لیکن شاہ صاحب کا اچھوتا طریق استدیال اس عبارت سے پھولوں کا مسنون ہونا نکال لیتا ہے۔ شاید شاہ صاحب کی اصطلاح میں ''لیس بشی'' ( کی کھیلیں، کوئی چیز نہیں) کے معنی ہیں: ''مسنون چیز''۔

٢: ... شاه صاحب كافا كده نمبر: ٣ اس عيمى زياده ولجيب بك:

'' وضع یعنی ڈالنامسنون نہیں بلکہ غرزیعنی گاڑنامسنون ہے، اور خطابی نے اٹکار پھولوں اور سبزیوں کے ڈالنے کا کیا ہے۔ کہ گاڑنامسنون ہیں: کے ڈالنے کا کیا ہے نہ کہ گاڑنے کا جیس کہ آگی عبارتوں سے فلاہر ہے، اس طرح دو بنیادی اشیاء مسنون ہیں: ایک تورطب ہونا، ڈومرے غرز۔''

شاہ صاحب کی پریش نی ہے ہے کہ علامہ بینی (اور شاہ صاحب کے بقول اہام خط بی) تو پھوہوں کے ڈالنے کولیس بھی اور غیر مسنون فرہارہ جیں، اور شاہ صاحب کو بہر حال بھولوں کا مسنون ہونا ٹابت کرتا ہے، اس سئے اپنے مخصوص انداز استد ال سے ان کے قول کی کیا خوبصورت تا ویل فرماتے ہیں کہ خطائی کے بقول بھولوں کا ڈالن تو مسنون نہیں، ہاں! ان کا گاڑ ناان کے نز دیک بھی مسنون ہے۔ اللہ الصحد!

شاہ صدب نے کرنے کو تو تا ویل کردی لیکن اوّل تو پیبیں سوچا کہ ہماری بحث بھی تو پھولوں کے ڈالنے ہی ہے متعلق ہے،
اوراس کا غیر مسنون ہونا جناب نے خود ہی رقم فرمادیا۔ پس اگر اس ناکارہ نے قبر پر پھول ڈالنے کوخلاف سنت کہ تھا تو کیا جرم کیا ؟

پھراس پر بھی غور نہیں فرمایا کہ جو حضرات اولیاءامقد کے مڑارات پر پھول ڈال کرآتے ہیں، وہ تو آپ کے ارش دے مطبق ہمی خلاف سنت فعل ہی کرتے ہیں، کیونکہ سنت ہونے کے لئے آپ نے دو بنیادی شرطیں تجویز فرمائی ہیں: ایک اس چیز کارطب یعنی تر ہون،
اور دُوس ہے اس کا گاڑ تا، نہ کہ ڈالنا۔

پھراس پربھی غور نہیں فر ، یا کہ قبر پرگاڑی تو شاخ جاتی ہے ، پھولول اور سبز یول کوقبر پرکون گاڑا کرتا ہے؟ ان کوتو لوگ بس ڈ الا ہی کرتے ہیں ، پس جب پھولول کا گاڑنا عادۃ ممکن ہی نہیں اور نہ کوئی ان کوگاڑتا ہے اور خودش ہ صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ کسی چیز کا قبر یرگاڑنا سنت ہے ، ڈ الناسنت نہیں تو جناب کے اس فقرے کا آخر کیا مطلب ہوگا کہ :

" خطا فی نے اٹکار پھولوں اور سنریوں کے ڈالنے کا کیا ہے نہ کہ گاڑنے کا ۔ "

کیاکسی ملک میں شاہ صاحب نے قبروں پر پھولوں کے گاڑنے کا دستور دیکھا، ن بھی ہے؟ اور کیا میمکن بھی ہے؟ اگر نہیں تو ہر بارغور قرمائے کہ آخر آپ کا بیفقرہ کوئی مفہوم محصل رکھتا ہے ...؟

پھرجیں کہ اُوپر عرض کیا گیر، شاہ صاحب بیساری وقیل اوم خطائی سے زبردئ منسوب کررہے ہیں، ورنہ اوم خطائی کی عبارت میں پھرجیں کہ اُوپر عرض کیا گیرہ مناسب ہے گاڑنے اور ڈانے کی'' باریک منطق'' کا اُور دُور کہیں پتانہیں۔مناسب ہے کہ یہاں اوم خطائی کی اصل عبارت پیش خدمت کروں مشاحب اس پرغور فر والیں ،حدیث'' جرید'' کی شرح میں اوم خطائی کھتے ہیں:

"وأما غرسه شق العسيب على القبر وقوله "لعله يخفف عنهما ما لم يبسا" فانه من ناحية التبرك بأثر النبى صدى الله عليه وسلم و دعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًا لما وقعت به المسئلة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا الى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه، والله اعلم!"

(معالم السنن ج ١ ص ٢٥٠ طبع المكتبة الأثرية، پاكستان)

ترجمہ:... 'رہا آ بخضرت میں المدعبیہ وسلم کا شاخ خرما کو چیر کر قبر پرگاڑ نا اور یہ فرما نا کہ: ' شاید کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوجب تک کہ یہ شاخیس خشک نہ ہول' تو یہ تخفیف آ مخضرت ملی المدعلیہ وسلم کے اثر اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی وُعائے تخفیف کی برکت کی وجہ سے ہوئی ، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ ملی المدعلیہ وسلم نے جو ان قبروں کے حق میں تخفیف کی برکت کی وجہ سے ہوئی ، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ ملی المدعلیہ وسلم نے جو ان قبروں کے حق میں تخفیف کی دعائی ، ان شاخ و میں تری باقی رہنے کی مدت کو اس تخفیف کے لئے صدمقر رکر دیا گی تھا، اور اس تخفیف کی ہے وجہ ہیں تھی کہ مجبور کی ترشاخ میں کوئی ایسی خصوصیت پوئی جاتی ہے جو خشک میں نہیں یائی جاتی ، اور بہت سے علاقوں کے عوام اپنے مُردوں کی قبروں میں مجبور کے بیتے بچھا دیتے ہیں فشک میں نہیں یائی جاتی ، اور بہت سے علاقوں کے عوام اپنے مُردوں کی قبروں میں مجبور کے بیتے بچھا دیتے ہیں

اور میرا خیال ہے کہ وہ ای کی طرف گئے ہیں ( کہ تر چیز میں کوئی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے جو تخفیف عذاب کے لئے مفید ہے ) حالا نکہ جو ممل کہ بیلوگ کرتے ہیں ،اس کی کوئی اصل نہیں ، والقداملم!'' سن ... شاہ صاحب نے تیسراا فاوہ مینی کی عبات ہے بیا خذ کیا ہے:

'' قبروں پر پھول ڈالنے کا سلسد کوئی نیانہیں، بلکہ خطا کی کے زمانے سے چلا آتا ہے، اور یہ بھی تہیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہوں بلکہ خطائی کا بیان ہے کہ یہ خل' اکثر الناس' کا ہے۔'

شاہ صاحب اس نکتہ آفرین سے بیٹا ہت کرنا جائے ہیں کہ خطائی کے زمانے سے قبروں پر بھوں چڑھانے پر سواد اعظم کا اجماع ہے، اوراس ' اجماع'' کے خلاف لب کش کی کرنا گویا الی دوڑ ندقہ ہے، جس سے سواد انظم کے معتقد ات کوئیس بہجی ہے، مگر قبلہ شاہ صاحب اس نکتہ آفرین سے میں میں مدرجہ ذیل اُمور پرغور فرمالیتے تو شاید انہیں اینے طرز استدیال پرافسوں ہوتا۔

ا قراند..وہ جس عبارت پراپٹاس نکتے کی بنیاد جمارہ جیں ،وہ امام خطائی گنبیں بکد مدامہ نینی کی ہے،اس لئے قبروں پر پھول چڑھانے کو امام خطائی کے زمانے کے 'اکثر الناس' کا فعل ثابت کرنا بنا ، الفاسد ہی افاسد ہے، ہن! بیوں کہتے کہ امام خطائی کے زمانے کے 'عوام' 'مُر دے کی قبر میں مجبور کے تربیع بچھ یا کرتے تھے، ملامہ بیٹی کے زمانے تک بیسلسد مجبور کے بتول سے گزر کر پھول چڑھاتے تک پہنچ گیا۔

ٹانیاند ، جب سے میسلسلہ عوام میں شروع ہواای وقت سے علائے اُمت نے اس پرنگیر کاسلسہ بھی شروع کردیا۔ خطائی نے ''اس کی کوئی اصل نہیں'' کہدکراس کے بدعت ہونے کا اعلان فرہ یا اور علامہ یعنی نے ''لیس بشی'' کہدکراس کو خلاف سنت قرار دیا۔ کاش! کہ جنب شاہ صاحب بھی حضرات علائے اُمت کے نقش قدم پر چلتے ، اور عوام کے اس نعل کو ہے اصل اور خلاف سنت فرماتے ۔ ہبر حال! اگر جناب شاہ صاحب خطائی یا بیٹن کے زمانے کے عوام کی تقلید فرمار ہے ہیں تو اس ناکارہ کو بحول القد وقوت اکا بر عامی نہ نعل کے علائے اُمت اور اُئمہ دین کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت حاصل ہے اور وہ اہام خطائی اور علامہ بینی کی طرح اس عامیانہ فعل کے خلاف سنت ہونے کا اعلان کررہا ہے۔ جناب شاہ صاحب کو اگر تقلید عوام پر فخر ہے تو یہ نیج مدان ، اُئمہ وین کے اِتباع پر نازال ہے اور سنت ہونے کا اعلان کررہا ہے۔ جناب شاہ صاحب کو اگر تقلید عوام پر فخر ہے تو یہ نیج مدان ، اُئمہ وین کے اِتباع پر نازال ہے اور سنت ہونے کا اعلان کررہا ہے۔ جناب شاہ صاحب کو اگر تقلید عوام پر فخر ہے تو یہ نیج مدان ، اُئمہ وین کے اِتباع پر نازال ہے اور سنت ہونے کا اعلان کررہا ہے۔ جناب شاہ صاحب کو اگر تقلید عوام پر فخر ہے تو یہ نیج مدان ، اُئمہ وین کے اِتباع پر نازال ہے اور پر سنت ہونے کا اعلان کر بہا ہے۔ جناب شاہ صاحب کو اگر تقلید عوام پر فخر ہے تو یہ نیج مدان ، اُئمہ وین کے اِتباع پر نازال ہے اور پر سام خطائی اُن ایک کے ایک کو بر نازال ہے اور پر سنت ہونے کا اعلان کر بہا ہے کہ کو بر ان کا بر ان کے ایک کو بر ان کا بر ان کے ایک کو بر ان کی کے برائے کو برائی کو برائی کو برائی کو برائی کا کرو کو برائی کو برائی کو برائی کے برائی کو برائی کو برائی کر برائی کو برائی کو برائی کے برائی کو برائی کر برائی کو برائی کو برائی کر برائی کو برائی کو

#### ہر کے راہبر کا رے ساختند

ٹاڭ:... جناب شاہ صاحب نے علامہ بینی کی عبارت خط کی کی طرف منسوب کر کے بیسراغ تو نکال ایں کہ پھولوں کا چڑھا نا خط کی کے زمانے سے چلا آتا ہے ، کاش! وہ کہیں سے بیجی ڈھونڈ لاتے کہ چوتھی صدی (خطائی کے زمانے) کے عوام نے جو بدعتیں ایجاد کی ہوں ، وہ چود ہویں صدی میں نہ صرف ' سنت' بن جاتی ہیں ، بلکہ اہلِ سنت کے عقائد وشعد رہیں بھی ان کو جگٹل جاتی ہے۔ انالندوا ناالیہ داجھون!

جناب شاہ صاحب نے اگر میرا پہلامضمون پڑھا ہے تو امام شہید کا ارش دہمی ان کی نظر ہے تز را ہو گاجو امام ربانی مجد والف ٹانی '' نے قروی غیاثیہ سے نقل کیا ہے کہ متاخرین (جن کا دور چوتھی صدی سے شروع ہوتا ہے ) کے استحسان کو ہم نہیں سیتے ۔غور فرمائے! جس دور کے اکابراہل ملم کے استحسان ہے بھی کوئی سنت کابت نہیں ہوتی ، شاہ صاحب اس زمانے کے عوام کی ایج و کردہ برعات کو' سنت' فرمار ہے ہیں اوراصرار کیا جار ہاہے کہ ان بدعات کے بارے میں اس زمانے کے اکابراہل ملم نے خواہ پچھای فرمایا ہو، ہمیں اس کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ، چونکہ صدیوں ہے عوام اس بدعت میں ملؤٹ ہیں ، البذا اس کو ظار ف سنت کہنا روانہیں۔ میں نہیں سبحت کہاں' لا جواب منطق''سے شاہ صاحب نے اسے ظمیر کو کیسے مطمئن کرایا۔

رابعاً:...ہی رے شاہ صاحب تو امام خطائی کے زمانے کے عوام کوبطور جمت ودلیل پیش فر ، رہے ہیں اور عددے اُمت کی نکیر کے علی اسرغم ان کے فعل سے سند پکڑ رہے ہیں۔ آ ہے ! ہیں آپ کواس سے بھی دوصدی پہلے کے ''عوام'' کے بارے میں اہل علم کی رائے بتا تا ہوں۔

ص حب ورمختار نے باب الاعتکاف سے ذرا پہلے بیمسئلہ ذکر کیا ہے کہ اکثر عوام جومُردوں کے نام کی نذرو نیاز وسنے ہیں اور اولیاء اللہ کی قبور پرروپ پھیے اور شمع میں وغیرہ کے چڑھا وے ان کے تقرب کی غرض سے چڑھاتے ہیں ، یہ بالا جماع باطل وحرام ہے ، اللّا یہ کہ فقراء پرصرف کرنے کا قصد کریں ۔ اس معمن ہیں انہول نے ہمارے امام محمد بن الحن الشیب فی مدوّن فد ہب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ (اللّا یہ کہ فقراء پرصرف کرنے کا قصد کریں ۔ اس معمن ہیں انہول نے ہمارے امام محمد بن الحن الشیب فی مدوّن فد ہب نعمانی رحمۃ الله علیہ (اللّا یہ کہ فقراء پرصرف کیا ہے:

"ولقد قال الإمام محمد: لو كانت العوام عبيدى لأعتقتهم وأسقطت ولائي وذلك لأنهم لا يهتدون فالكل بهم يتعيرون." (در تزار ج:٢ ص:٣٠٠)

ترجمہ:...'' اور إمام محمد فرما یا کہ: اگر عوام میرے غلام ہوتے تو میں ان کوآزاد کردیتا اوران کوآزاد کرنے کی نسبت بھی اپنی طرف نہ کرتا ، کیونکہ وہ ہدایت نہیں پاتے ،اس لئے ہر مخص ان سے عارکرتا ہے۔'' علامہ شامیؒ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

'' اہلِ فہم پر مخفی نہیں کہ امامٹی مراداس کلام ہے عوام کی فدمت کرنا اور اپنی طرف ان کی کسی قتم کی نسبت ہے دُوری اختیار کرنا ہے، خواہ ولاً (نسبت آزادی) کے ساقط کرنے ہے ہو، جو تطعی طور پر ٹابت ہے اور اس اظہارِ براءت کا سبب عوام کا جہل عام ہے، اور ان کا بہت ہے اُ حکام کو تبدیل کروینا، اور باطل وحرام چیزوں کے ذریعہ تقریب حاصل کرنے کی کوشش کرنے پس ان کی مثال اُنعہ م کی ہے کہ اَ علام وا کا ہر اِن سے عار کرتے ہیں ، اور ان عظیم شناعتوں سے برا،ت کا ظہار کرتے ہیں ....''

ہیں، اور ان عظیم شناعتوں سے برا،ت کا ظہار کرتے ہیں ....''

ہیں، اور ان عظیم شناعتوں سے برا،ت کا اظہار کرتے ہیں ....''

ہیں، اور ان عظیم شناعتوں سے برا،ت کا اظہار کرتے ہیں ....''

را) واعلم أن بالمدر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخد من الدراهم والشمع . فهو بالإجماع باطل الح.
 (درمختار ج۲۰ ص: ۳۳۹، قيل باب الإعتكاف).

الا يخفى على دوى الأفهام أن مراد الإمام بهذا الكلام انما هو ذم العوام والتباعد عن نسبتهم اليه بأى وجه يرام ولو باسقاط لولاء الثابت الابرام و دلك بسبب حهلهم العام وتعييرهم لكثير من الأحكام، وتقربهم مما هو باطل وحرام، فهم كالأمعام يتعير بهم الأعلام، ويسرؤن من شنائعهم العطام. (فتاوى شامى ح.٣ ص ٣٣٠، مطلب في النذر الذي يقع للأموات إلح).

کیکن اس کے دوصدی بعد کے عوام کی بدعات ہمارے شاہ صاحب کے سئے عین دِین بن جاتی ہیں اور بڑے احمینان کے ساتھ فرہ ت ہیں کہ پھول چڑھانے کا سلسلہ تو اِمام خطائی کے دور سے چلا آتا ہے، اور یہ بیں سوچتے کہ یہ دبی عوام ہیں جن کے جہل عام اور تغیرِ آ دکام کی شکوہ شنجی ہمارے اُعلام وا کا برکرتے جلے آئے ہیں۔

بیاس نا کارہ کے مضمون پرشاہ صاحب کی تنقیدات کے چندنمونے قارئین کی خدمت میں پیش کئے گئے ہیں، جن سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ شاہ صاحب اوران کے ہم ذوق حضرات بدعات کی ترویج واشاعت کے سئے کیسی کیسی تاُویل ت ایجادفر ماتے ہیں حق تع لی شانۂ سنت کے نورسے ہمارے دِل و دِ ماغے اورزُ وح وقلب کومنوّرفر ، کیس اور بدعات کی ظلمت ونحوست سے اپنی بناہ میں رکھیں۔

# مجھ اصلاح مفاہیم کے بارے میں

سوال:..علوی مالکی نام کے ایک کلی عالم کی کتاب کاار دوتر جمہ'' إصلاحِ مفاجیم'' آج کل زیرِ بحث ہے، بعض حضرات اس کتاب کودیو بندی بریلوی نزاع کے خاتمہ میں ممد ومعاون قرار دیتے ہیں ، تو بعض ؤوسرے اسے دیو بندی موقف کی تغلیط اور بر ہوی مؤقف کی تائیدا ورتصدیق ہجھتے ہیں ، تیجے صورت حال سے نقاب کشائی فر ، کر ہماری راہ نمائی فر مائی جائے۔

جواب: ... بی ہاں! مکہ کرمہ کے ایک عالم شخ محمول ماگی کی کتاب "مفاهیم یجب ان تصحح" کا فی دنوں سے معرکۃ الآراء بنی ہوئی ہے، پاکتان میں اس کا ترجمہ" اصلاح مفاجع 'کنام ہے شائع کیا گیا، اوراب ہمار حطقوں میں اس پر اچھا فاصا نزاع بر پاہے۔ '' اورید یہ الہور''' الخیر، ملتان' اور'' حق چاریار، چکورل' میں اس سلسہ میں کافی مضامین ش کع ہو چکے ہیں۔ کتاب کے ناشر جناب پروفیسر الحاج احمد عبد الرحمٰن زید لطفہ' نے اس سلسلہ میں اس ناکارہ کی رائے الحروف نے ان کے خط کے جواب میں اس کتاب پر مفصل تھرہ کا ارادہ کیا، اور چنداور اق کھے بھی، لیکن پھر خیاں آیا کہ اس کے لئے طویل فرصت درکارہوگی ، اس لئے ایک مختصر ما خط ان کی خدمت میں مکھ دیا، چونکہ اس بارے میں استف رات کا سسلہ جرگ رہتا ہے، چنا نچہ حال ہی میں ایک صاحب کا خط آیا اور اس بارے میں اس لئے من سب معدم ہوا کہ اس سلسمیں اپنی رائے کا ظہرار کرویا جائے۔

ہٰذاؤیل میں پہنے وہ مختصر ساخط دیا جارہ ہے جو جناب پروفیسر احمد عبد الرحمن کے نام مکھا گیا تھا،اس کے بعد وہ مفصل خط پیش خدمت ہے، جوانبی کے نام لکھنے شروع کیا تھا،لیکن اے اُدھورا چھوڑ کر مختصر خط لکھنے پراکتف کیا گیا،اوراس کی پیکیل بعد میں گائی.ورآخر میں چند حضرات کے خطوط اوراس ٹاکارہ کی جانب سے ان کے جوابات ورج کئے جارہے ہیں،واللہ الموفق لکل حیر و سعادہ!

> يهملا خط بسّم اللهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيَّم مخدوم وكرم جنّاب برو فيسراحمرعبدالرحمٰن صاحب زيدلطفا السلام عليكم ورحمة المندو بركانة!

> محمد بوسف عفاالتدعند ۱۳۱۵/۲/۴۰ ه

> > دوسراخط

يشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

جناب مخدوم ومكرم زبيرت اطافهم ،السلام عبيكم ورحمة الله وبركاته!

جناب کا گرامی نامہ موصول ہوئے گئی دن ہوئے ،جس میں اس نا کارہ ہے'' اصلہ جے مفاجیم'' کے بارے میں رائے طلب کی ''ٹی تھی 'گریدِنا کارہ جناب کے تھم کی تھیل ہے بوجو و چند قاصر رہا:

اند بینا کاروایٹے مشاغل میں اس قدر آلجھا ہواتھ کہ ڈاک کا جواب نمٹ نے سے بھی عاجز رہا، اور بعض سوالات ایسے تھے جوایک مقالے کا موضوع تھے، بید خیال رہا کہ ذراان مشاغل سے فرصت بلے تو کتاب کو دیکھوں تب ہی کوئی رائے عرض کر سکول گا۔ ایک عدیم الفرصتی میں ایک ضخیم کتاب کا سرسری پڑھنا بھی مشکل تھا، چونکہ آنجناب کا تقاضا بھی سوہان رُوح بنا ہوا ہے، اس لئے رُوس ہے مشاغل سے سرف نظر کرکے کتاب کودیکھا اور جواب بکھنے کی نوبت آئی۔

۲:...اس نا کارہ کوا کا برِسلف کی کتابوں ہے اُ کتاب شہیں ہوتی ، نہ ان کے مطالعہ سے سیری ہوتی ہے،لیکن ہی رہے جدید محتقین کے اسلوب وانداز سے ایسی وحشت ہوتی ہے کہ ان کی کتابوں کے چند صفحے دیکھنا بھی اس نا کارہ کے لئے اچھا خاصا مجامدہ ہے، اس لئے اس کتاب کواُٹھا کردیکھنے ہی کو جی نہیں جاہا۔

سن. بینا کاره ، زندگی بهر طحدین و مارتین سے نبردا زمار با ، اوراس کا ہمیشہ بید وق رہا کہ:

تیخ برال بهر ہر زندیق باش اے مسلمان! پیروصدیق باش!

لیکن اپنول کی لڑائی ہیں'' وخل در معقولات' سے بینا کارہ بھیشہ کترا تا رہا،'' إصلاحِ مفاہیم'' کے بارے ہیں ہمی اپنی رائے فلہ ہر کرنے سے '' پُر حذر' رہا ، کیونکہ بیہ کتاب خود ہمارے شُخ نوراللہ مرقدہ کے حصقہ ہیں بھی متنازع فیہ بی ہوئی ہے۔ میرے محترم ہزرگ جناب صوفی محمدا قبال مہا جرمد نی اس کے پُر زور حامی ومؤید ہیں ، انہی کے تھم سے بیکتاب عربی سے اُردو میں نقل کی گئی ، اور انہی کے تھم سے پاکستان ہیں شاکع کی گئی ۔ وُوسری طرف حضرت شخ نورالقد مرقدہ کے عقیدت مندول کا ایک بڑا صقداس کتاب کو' شکر میں پٹا ہوا نے ہوارو بتا ہے۔ اس نا کارہ کا بی خیال رہا کہ تیری حیثیت' نہ تین میں ، نہ تیرہ میں!''، اس لئے اگر تو اس معرکہ سے گریز ہی کر سے قربہ بھول شاعر:

### فقلت لمحرز لما التقينا تجنب لا يقطرك الزحام

چنانچ قبل ازیں صوفی صاحب زیدمجد ہ کے احباب کی جانب ہے ایک رسالہ'' اکابرکا مسلک ومشرب' ش تع ہوا ، اور پھرانہی مضامین کو'' اسلامی ذوق'' نامی رسالہ کی شکل میں شائع کیا گیا ، اور اس ناکارہ ہے ان دونوں رسالوں کے بارے میں رائے طلب کی گئی ، لیکن '' ایاز! بقدرخویش به شناس' کے چیش نظراس ناکارہ نے مبرِسکوت نہیں تو ڑی ، اور ان دونوں رسالوں کے بارے میں پچھ مکھنے سے اغماض کیا۔

٧٠:..دراصل سکوت کی سب سے بڑی وجہ بیتی کہ اس زمانے میں کوئی کی سننے کو تیار نہیں، برخص اپنی رائے ایے جزم و اور اتنی پختگی کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ گویا ابھی ابھی جبریل علیہ السلام حکم خداوندی سے نازل ہوئے ہیں، جب اپنی رائے پر جزم و وثوق کا بیالم ہوتو دُوسرے کی رائے کوکون ابھیت دیتا ہے؟ اختلاف کرنے والہ خواہ کتن بڑا عالم ربانی ہو، اور نہایت، خواص کے ساتھ اختلاف کرنے عالم بوتو دُوسرے کی رائے کوکون ابھیت دیتا ہے؟ اختلاف کرنے والہ خواہ کتن بڑا عالم ربانی ہو، اور نہایت، خواص کے ساتھ اختلاف رائے کا اظہار کرے اس کو اللہ مشاہ اللہ واللہ مشاہ اللہ علیہ کی ماس کے اس ناکارہ نے ایسے نزائی اُمور میں مفید وکارگر ہوگی نہیں، ابعد قعوب میں من فرت اور فقت میں اضافہ کا سبب ضرور ہے گی ، اس لئے اس ناکارہ نے ایسے نزائی اُمور میں اُخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لیسے تو کور نے جان بنار کھا ہے:

"بَلِ اتُسَمِرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَتَنَاهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَى إِذَا رَأَيْتَ شُحًا مُطَاعًا وَهوى مُسَّبَعًا دُنَيًا مُؤْتَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلَّ ذِي رَأْي بِرَأْيِه، وَرَأَيْتُ اَمْرًا لَا بُدُ لَكَ مِنْهُ فَعَلَيْك

نَفْسَکَ، وَدَعُ الْمُو الْعُوَامِ!"

ر محد: '' نیکی کا تھم کرتے رہو، اور برائی سے بچتے رہو، یہاں تک کہ جب و کیھو کہ جرص و آز کی اطاعت اور خواہت ہے کی ہیروی کی جارہی ہے، اور جرصا حب رائے اللہ عت اور خواہت ہے کی چیروی کی جارہی ہے، اور جرصا حب رائے اپنی رہے پر فارش ہے ہو اور جو اور جو اور خوام کے قصہ کو اپنی بر فارش کی بیروی کی میں کہ ایس ہے کہ اس کے بغیر جو رہ نہیں ، تو اپنی فکر کرو، اور عوام کے قصہ کو جھی ہے دائے۔

حضرات سلف میں میں مقولہ معروف تھا کہ اپنی رائے کو مجم مجھوں یہ حضرات اپنی فہم کو ناقص اور اپنی رائے کو میں جاتے تھے،
اور ہمیشہ اس کے منتظر رہتے تھے کہ کوئی ان کو نسطی ہے آگاہ کرے تو وہ اس ہے رجوع کر میں۔ حضرت مولا ناسید محمد بوسف بنوری رحمة المتد عبیہ فرماتے تھے کہ: ابتدائی دور میں المتد عبیہ فرماتے تھے کہ: ابتدائی دور میں (حضرت حکیم الامت کے تعلق سے تبل) مجھ سے بچھ نسطیاں ہوئی ہیں ، میرا جی چا ہتا ہے کہ آپ (حضرت بنوری) جسے حضرات میری کتابوں کو دکھر کے کہ کا علمان کر دوں۔

عارف بالله حطرت اقد " أميز عبدائى عار فى قد س سرة فرمات يتھ كه: ايك بارمولا نا بنور كُ ن " بينات " بين ايك مضمون مهما ، بعد ميں مجھ سے ملنے كے لئے آئے تو بيس ن ان ہے كہا كہ: يہ بات جوآپ نے لكھى ہے ، بيآپ كى شان كے خلاف ہے افور آ كہنے گے كه: " فعطى ہوئى ، معانى كرد تيجئے! آئندہ نبيس ہوگ ۔ " حضرت ڈاكٹر صاحب اس بات کو قل كر كے فرہ ت تھے كه: " بھئى! مولا نا بنور كى بڑے آدى تھے!" حضرت بر باربہ فقرہ دُم اتے۔

سے ہورے ان اکابرے واقعات ہیں جن کوان گنہ گارآ تھوں نے ویکو، ہمارے شیخ برکۃ العصر، قطب الع کم مولان محمد زَر یا مباجر مدنی قدس سرہ کے یہاں تو مستقل اُصول تھا کہ جب تک ان کی تحریر فرمودہ کتاب کودو تھتی عالم ویکھ کراس کی تصدیق و تصویب نہیں فرمادہ ہے تھے وہ کتاب نہیں چھتی تھی۔ ای سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے اسلاف سلف صاحبی ٹی ہے نفسی ، اخلاص وہ تنہیت اور فنائیت کا کیا عالم ہوگا ؟ لیکن اب ہمارے یہ راست بھارائے کا ایسا غلبہ ہے کہ شکو گی کی سفنے کو تیار، نہ ہ ننے کو الله ہا ما اللہ سے کہ شکو گیا تا ہے ، کہ اور تو اس ناکارہ کی رائے کی کوئی تو تیار ، نہ ہوئی تو قلوب میں سلے بینا کارہ این اور تو اس ناکارہ کی رائے کہ موٹی ہے ، بلکہ اگر اپنی رائے کسی صاحب کے خارف ہوئی تو قلوب میں منافرت بیدا ہوئے کا خطرہ قوی ہے۔

حیاۃ الصی ہہ (ج:۲ من: ۱۰) میں حضرت ابوعبیدہ اور حضرت معاذرضی القدعنہ کا ایک محط حضرت عمر رضی القدعنہ کے انم عل کیا ہے، جس کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ: '' جمیں بتایا جاتا تھا کہ آخری زمانہ میں اس امت کا بیحال ہوج نے گا کہ طاہر میں بھائی بھائی جو ں گے، اور باطن میں ایک و وسرے کے دشمن ہوں گے، ہم نے بید خط آپ کی ہمدروی و خیر خواہی کے لئے لکھا، خدا کی پناہ! کہ آپ اس کوسی اور چیز برمحمول کریں۔''

حضرت عمر رضی الله عندنے اس کے جواب میں تحریر فر مایا کہ:

'' آخری زمانے کے بارے میں آپ حضرات نے جو پھیلات ہے، آپ اس کے مصداق نہیں اور ندیہ وہ زمانہ ہے، یہ دو زمانہ ہوگا جس میں رغبت ور مہت ظاہر ہوجائے گی، اور لوگوں کی رغبت ایک وُوسرے سے دنیاوی مفادات کی غرض سے ہوگی، بلاشہ آپ حضرات نے جو پھیلکھا ہے وہ خیرخوابی و ہمدردی کے طور پر لکھا ہے، اور مجھے اس سے استغنانہیں، اس لئے از راہ کرم مجھے لکھتے رہا کیکئے!''

الغرض! ندکورہ وجو ہات کی بنا پر بینا کارہ'' إصلاحِ مقاجیم'' کے بارے ٹن آپ کے تھم کی تقیل کرنے میں متا مل تھا، اور جی کہ چاہتا کہ بیں چھ ند کھوں، لیکن پھر خیال ہوا کہ آپ منتظر جواب ہوں گے، اور آپ کو جواب نہ ملنے کی شکایت ہوگ ۔ اس لئے محض امتثالِ تھم کے لئے لکھتا ہوں ، ور شہیں جا نتا ہوں کہ میں کیا اور میر کی تحریر کیا ؟ وی کرتا ہوں کہ میر کی تحریر فائند بین اف فد کا ہا عث نہ جند اللہ مانی اعو فر بک من مشو نفسی! وہ رحیم وکر یم میر کی تحریر کے شرے اپنے بندوں کو تحفوظ فر مائے، اور میر کی غلطیوں کی پردہ پوٹی فرمائے ،انہ رحیم و دو د!

کتاب'' اصلاحِ مغاہیم'' کے سرسری مطالعہ ہے اس ٹاکارہ نے جواُ مورنوٹ کئے، اگر ان پرمفصل گفتگو کی جائے تو اچھی ضخیم کتاب بن جائے گی ، اس سئے جزئیات مسائل پر گفتگو کرنے کے بجائے چنداُ صولی اُ مور کی نشاند ہی پراکتفا کروں گا، و اللہ ولی التوفیق!

اقل نیسہ جناب مصنف سعود یہ میں اقامت پذیر ہیں ، اور اس ماحول میں ایسے حضرات کی آواز غالب ہے جو ذراذرای باتوں پرشرک کا فتو کی صادر کرتے ہیں ، توسل کا شدّ و مد ہے انکار کرتے ہیں ، اور آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے روضہ مقد سہ کی زیارت کے اراوے سے سفر کرنے کو بھی روائیس بچھتے ، جناب مصنف کا مطمح نظر ان حضرات کی تشد و پہندی کی اصلاح ہے ، اوروہ یہ چاہے ہیں کہ دائل کے ساتھ مان حضرات کے روبیہ ہیں لچک اور اعتدال پیدا کیا جائے۔ ہندو پاک کا خرافاتی ماحول جناب مصنف کے سام خنیس ، اوروہ اس سے واقف نہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے عوام کیسی کیدی بدعات وخرافات میں بیتلا ہیں ، اس لئے ان عوام کی سام اصلاح جناب مصنف کے چش نظر نہیں ۔ اس لئے فطری بات ہے کہ جناب مصنف کی تحریر ہیں سفی حضرات کی شد ہے بے جا کی اصلاح کی کوشش تو نظر آتی ہے ۔ کہ یہی ان کی کتاب کا اصل موضوع ہے ۔ لیکن عوام کی غلط روی و کی قلری کی اصلاح ان کی تحریر ہیں اصلاح کی کوشش تو نظر آتی ہے ۔ کہ یہی ان کی کتاب کا اصل موضوع ہے ۔ لیکن عوام کی غلط روی و کی قلری کی اصلاح ان کی تحریر ہیں نظر نہیں آتی ۔ اس کے برغس ہمار نے اکا برد یو بند کو دونوں فریقوں کے افراط و تفریط ہے درمیان راہ اعتدال پر قائم رہ اور انہوں نے برئی خصرات کی شدت و ختی ہمیں ، اس لئے ہمارے اکا بردیو بند کو دونوں فریقوں کے افراط و تفریط کے درمیان راہ اعتدال پر قائم رہ باور اس میں میں اور جوام کی عامیا نہ کہ برابر رکھا:

در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق ہر ہوستا کے نہ دائد جام وسندان باختن

الغرض! ان متنازع فیدمسائل میں جواعتدال وتوازن ہمارے اکا بڑے یہاں نظر آتا ہے، اے بینا کارہ ' لسان المیز ان' سمجت ہے۔ یہیں ہے معنوم ہوتا ہے کہ جناب مصنف کی بیا کتاب ہمارے اکا بڑے ذوق ومسلک کی ترجمان نہیں، بلکہ اس کا پلیہ اہل

بدعت کی طرف جھکا ہوا ہے، البذا جن حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ مالکی صاحب کی بیکتاب ہی رہے اکابڑ کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے، اس ناکارہ کے خیال میں ان حضرات نے نہ تو ہم رہ اکابڑ کے مسلک دمشرب کوٹھیک طرح سے بہضم کیا ہے اور نہ انہوں نے ، مکی صاحب کی کتاب ہی کودنت نظرے بڑھا ہے۔

دوم: .. کتاب پر بہت ہے ہزرگوں کی تقریظیں شبت ہیں، جن کو ایک نظر دیکھنے کے بعد قاری مرعوب ہوجا تا ہے، ان بزرگول کی تقریظ و تصدیق کے بعد مجھا ہے کم سواد کے لئے بظاہر ختلہ ف کی گنجائش نہیں رہتی ، کیکن اس نا کارہ کے خیال میں جن بزرگول کی تقریظ و تصدیق اس کتاب کو مسودہ پڑھنے اس کتاب کی مسودہ پڑھنے اس کتاب کے مقد صد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں فرمائی ، یا تو ان بزرگول نے کتاب کا مسودہ دیکھنے کی ضرورت نہیں مجھی ، یا ان کوغور و تأمل کا موقع نہیں ملا محض جن بیار مصنف کی عقیدت واحترام میں یا بعض کسی لاکق احترام بزرگ کی تقریظ و کھے کر انہوں نے بھی کتاب پر صاد کردیا ، ایک تقریظ و کھے کر انہوں نے بھی کتاب پر صاد کردیا ، ایک تقریظ و کھے کر انہوں نے بھی کتاب پر صاد

الغرض كتاب برشے بغيراس پرتقريظيں لكھوائے اور مكھنے كارواج اس ناكارہ كے خيال ميں سيح نہيں، بيروش لائل إصلاح ب، اس ناكارہ كا خيال بين سيح نہيں، بيروش لائل إصلاح ب، اس ناكارہ كا خيال ب كه جناب عنوى مالكى صاحب كى كتاب "مقاهيم يجب أن تصحح" (عربي) پرتقريظات كاجوا نبار نظر آر ہاہے، بير جناب مصنف كے احترام ميں بغيركت برشے لكھى تين ميں مادكرديا گيا احترام خصيت كود كھے كران كى تقليد ميں صادكرديا گيا ہے، اس لئے اگر بينا كارہ اس كتاب كے بارے ميں اسى رائے كا ظهر ركر رہا ہے جوتقريظ لكھنے والے بزرگوں كى توثيق وتعديق كے خلاف ہوتواس كوان بزرگوں كے توثير ميں سوادب كارتكاب شہرہ جائے، اور ندان اكابر كے علم وضل كے منافی قرار ديا جائے، كيونك بزرگوں ہي كارش دہے كہ:

## گاہ باشد کہ کودک نادال بہ غلط پر بدف زند تیرے

سوم:...اُ و پرغرض کر چکا ہوں کہ جناب مصنف کا اصل مدعا سلفی حضرات کے تشدد کی اصلاح ہے، جو زیر بحث مسائل میں ان کے یہاں پایا جاتا ہے، اور جس میں وہ کسی نرمی اور کیک کے روا دار نہیں، جناب مصنف ان کواپٹی اس شدت میں فی الجمعہ معذور بھی سمجھتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:

'' ان کوہم اپنے حسن طن کی بن پر معدُ ورسمجھیں گے، اور کہیں گے کہ نیت تو ان کی سیجے ہے، امر ہا معروف اور نہی عن المنکر کی فر مہدواری سیجھتے ہوئے اس طرح ان لوگوں نے کیا ہے، سیکن ہم کہیں گے کہ ان حضرات سے اور نہی عن المنکر کی فر مہدواری میں عن المنکر میں حکمت و مصلحت اور عمدہ طریقہ اختی رکرنا چیا ہے''
ایک ہات رہ گئی کہ امر ہا کمعروف اور نہی عن المنکر میں حکمت و مصلحت اور عمدہ طریقہ اختی رکرنا چیا ہے''

یدو اُصول جو جناب مصنف نے تاب کے آغاز بی میں قلم بند کئے ہیں ، بڑے بی قیم اورز تیں اُصول ہیں ، بلکہ یوں کہن چا ہے کہ داعی نہ اسلوب کی زورِح رواں ہیں۔ایک بید کہ اسپے مخالفین ، ناقدین بلکہ محف وین تک کے ہارے میں بھی بیدسن ظن رکھ جائے کہ دان کی تنقید کا منشا اگر اخلاص ہے ، اور وہ وہ قعتاً رضائے الہی کے لئے ایسا کرر ہے ہیں ، تو نہ صرف بید کہ وہ معذور ہیں ، بلکہ اِن شا اللہ ما جور بھی۔

دوم بیر کہ امر ہالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے بلند پایہ کام میں بھی حکمت ومصلحت کے مطابق احسن سے احسن طریق اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

مجھے یہ تو قعظی کہ جناب مصنف نے جس داعیان اُسلوب کی نشاند ہی فرہ نی ہے، وہ خود بھی اس کی پابندی فرہ کی سے کہ ان کی یہ کتاب اُسلوب دعوت کاش ندار مرقع ہوگی ، اور وہ متنازع فیہ مسائل کوتلم بند کرتے ہوئے ایس عمدہ طریق اپنا کیں گے کہ ان کی بیات بڑی خوشگواری سے ان کے قاری کے گلے ہے اُرّ جائے۔ بلاشبہ فطری طور پر ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جس بات کو ہم جق اور صحیح بیات بڑی خوشگواری سے اس کی حقانیت کے قائل ہوج کیں ، کیونہ ہم اپنی بات احسن طریق سے محافظ ہیں ، کیونہ میں کہ خوش اسلو فی سے سبکدوش اس کو منوا نے کے ہم مکلف نہیں ، ہم نے بڑی خوش اسلو فی سے اپنی بات مخاطب کے سامنے پیش کردی ، ہم اپنے فریضہ سے سبکدوش ہوگئے ، آگا ہے خاطب ما نتا ہے پائیس ؟ یہ اس کی فرمدداری ہے ، اور اس کی صوابد یہ ہے۔

جھے افسوں ہے کہ جناب مصنف، جن حفرات کونسن طن کی بنا پر معذور سیجھتے ہیں ، انہی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے داعیا نداور مصلحاندا نداز تخاطب اختیار نہیں فرمایا ، بلکہ مناظراند ومجاولا ندا نداز اختیار کیا ہے۔ اور اگریہ بات یہیں تک محدود رہتی تب بھی فی الجملہ اسے گوارا کیا جاسکتا تھا ، گرافسوں ہے کہ جذب مصنف نے اپنی تحریر میں ترشی بلکتھی کا عضراس قدر تیز کردیا ہے کہ بیتو تع از بس مشکل ہے کہ ان کی بات ان کے مخاطب کے گئے ہے بہ آسانی اُتر جائے گی ، مصنف نے شاید ہی کوئی نکتہ ایس اُٹھایا ہوجس میں انہوں نے اپنے مخالفوں کو جابل ، غی ، کم عقل ، کم نظم ، بنگ نظر ، بدفہم جیسے ' خطابات' سے نہ نواز اہو۔

مثلاً: '' خالق ومخلوق کا مقام' کے زیرعنوان بید فرکرتے ہوئے کرتی تعالیٰ شانہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وہملم کو بہت ی خصوصیات عطافر مائی ہیں ، جن کی بنا پرآنخضرت صلی اللہ علیہ وہم وسرے افراد بشرے متناز میں ، مصنف لکھتے ہیں : '' بیا مور بہت لوگوں پر ، ان کی کم عقلی ، کم فہمی ، ننگ نظری اور بدنہی کی وجہ سے مشتبہ ہوگئے ، تو انہوں نے جلدی سے ان اُ مور کے قائمین پرفکر اور ملت اسلامیہ سے خروج کا تھم لگادیا۔'' (اصلاح مغاہیم ص : ۵۷) ایک جگہ کا فین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں :

" بيدواضح جبالت ہے۔"

مترجم کابیر جمداصل عربی متن کے مطابق نہیں ،اصل متن کے اغاظ بیہیں:"و هسلا جهل مسحص "(اور بیا محض جہالت ہے "یا" خالص جہالت ہے ")۔

ايك اورجگه لكھتے ہيں:

'' حالاً نکہ حقیقت میں بیر جہرست و تعنت ہے۔'' (مفاہیم عربی ص: ۹۶)

الغرض! کتاب میں مسلسل یہی انداز چلا گیاہے، اور جناب مصنف نے اپنے موقف سے اختلاف رکھنے والوں کے بارے میں اس قتم میں اس قتم کے الفاظ استعمال کرنے میں کسی بکلف سے کام نہیں لیاہے، ظاہر ہے کہ اگر جناب مصنف کے پیشِ نظر واقعی اس طبقہ کی اصلاح اس انداز گفتگو سے مشکل ہے، بقول عالب:

> نکالا چاہتا ہے کام طعنوں سے تو اے غالب! ترے بے مہر کہنے پر بھلا وہ مہر ہاں کیوں ہو؟

اس نا کارہ کا خیال ہے کہ سعود ہے جن متشدہ حضرات کی اصلاح کے لئے جناب مصنف نے خامہ فرسائی کی ہے، وہ
اس کت ب کے مطاعہ سے اصداح پذیر نہیں ہوں گے بلکہ ان متوحش الفاظ وخطابات کو پڑھ کر ان کے موقف میں مزید شدت پیدا
ہوجائے گی ، اس کتاب کے خلاف جوالی کتب ورسائل کا ایک تیاسلسلہ شروع ہوجائے گا ، ادھر پچھ عرب حضرات مصنف کی تائید
وہمایت میں کھڑے ہوجائیں گے ، اور قلمی جہاد کریں گے ، یوں یہ کتب متعلقہ حلقہ کی اصلاح کے بجائے ایک نے معرکہ کا رزار
کی راہ ہموارکرے گی۔

یہ توسعودی ماحول میں اس کتاب کے تارونتائی ظاہر ہوں گے، جہاں تک ہمارے ہندہ پاک کے ماحول کاتعلق ہے! میں اُوپر ذکر کر چکا ہوں کہ ان متنازع فیہ مسائل میں یہ ں تین فریق پہلے سے موجود ہیں ، ایک گروہ انہی سلفی حضرات کا ہے جن کا تذکرہ اُوپر آچکا ہے ، ان پر تو وہی اثر ات ہوں گے جو ابھی ذکر کر چکا ہوں ۔ دُوسرا گروہ ہمارے اکا بردیو بند کا ہے ، میں بتاچکا ہوں کہ یہ کتاب اُوپر آچکا ہے ، ان پر تو وہی اثر ات ہوں گے جو ابھی ذکر کر چکا ہوں ۔ دُوسرا گروہ ہمارے اکا بردیو بند کا ہے ، میں بتاچکا ہوں کہ یہ کتاب ہمارے اکا بڑے دُو وق وشر ب کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتی ، دیو بندی صلفہ میں یہ کتاب افتر ات واختشار کوجنم دے گی ، پچھ حضرات اس سے براء کتاب کی تائید وجمایت میں اگر بودیو بند کے مسلک کواس کتاب کے مطابق ڈھالئے کی سمی فرما کیں گے ، اور پچھ حضرات اس سے براء سے کا علان واظہار فرما کیں گے۔ یوں اہل حق کے طبقہ میں ایک نے اختشار وضفشار کا دروازہ کھلے گا۔ البتہ تیسرا گروہ ہر یلوی حضرات کا

ہے، وہ اپنے موقف کی تائید وحمایت اور ہمارے اکا بڑکی تجہیل تحمیق کے لئے اس کتاب کے خوب حوالے دیں گے، اور کتاب پر ثبت شدہ بھاری بھر کم تقریظات کے ذریعیدان کو دیو بندی حلقہ پر الزام قائم کرنے میں اچھی خاصی آسانی ہوجائے گی۔کاش! کہ طباعت سے پہلے اس سلسے میں مشورہ کرلیا جاتا تو اس نا کارہ کی رائے میں اس کی اشاعت آپ کی جانب سے نہ ہوتی۔

چہارم :... جس طرح ہر شن کی '' نبست' اپنا کے خاص رنگ رکھتی ہے، جواس شن کے حافظ کے اکثر منتسبین پر تمایاں ہوتی ہے، مثلاً: رائے پوری حضرات کی نبست کا رنگ ان کے حلقہ پراس قد رنمایاں ہے کہ آ دمی دور ہی ہے دیکے کر بیچان جا ہے ہے کہ یہ حضرات رائے پوری سلسلہ ہے سلک ہیں۔ ای طرح حکیم الامت تھا نوی قد س سرہ کے حلقہ پر حضرت کی نبست کا رنگ اتنا نم بیال ہے کہ ایک صدحب بھیرت آ سانی ہے بیچان لیتا ہے کہ ان حضرات پر حضرت کا رنگ بوتا ہے، دواس کے حققہ مقتبیت پر غاس اور طرح ہر شن کی نبست کا ایک رنگ ہوتا ہے، جواس کے حققہ مقتبیت پر غاس اور طرح ہر شن کی نبست کا ایک رنگ ہوتا ہے، ای طرح ہر شن کی نبست کا ایک رنگ ہوتا ہے، ای طرح ہر مصنف کا بھی ایک خاص رنگ ہوتا ہے، جواس کے حققہ مقتبیت پر غاس اور جناب ہوتا ہے، مودودی صاحب کی تحریر کا ایک خاص رنگ ہے، ذاکٹر اسرارصا حب کی تحریر کی گئیرہ ، دفیرہ و غیرہ ، دفیرہ کی مالیاں ہوتا ہے، جو کی خاص رنگ ہے ، دواس کے حققہ مقتبیت بھی نہ ہوں ، جناب مالی جناب عنوی مالی صاحب نے بھی ذیر گفتگو کتاب' منا ہم ' بیل ایک خاص رنگ بھرا ہے، جس کی طرف او پر اشار و کر چکا میں مالی ہوتا ہے ، جو اس کے دوالی کو محتف کا میں مگئی ہوا ہے، جس کی طرف او پر اشار و کر چکا سے صاحب ہوں ، جو موقف ہو اول کو محتف کی مقتبیت بھی نا ، اب جو جو خال اس اور کو میں ایل مین کے ، دو مودودی ہو گو اس کی دواران سے ذرا سااختلاف کرنے کو بھی تک نظری ، جہالت و بدئنی پر محول کریں گے ، بیاس اختماف کی جناب مصنف ہو تو بیل پر فور کریں گے ، شان کے لئے ہمارے اکابر کا حوالہ مفید ہوگا ، یونکہ جب ان حصرات کے دل میں بطور سنی گئی ہو سے ہم گئی ہو کہ مقابلہ میں دورہ کی ہو بیات کو مقتبی انظر ہیں ، تو عقیدت ہو بیات ہو تقری کی دل کی بات کیا دفتر ہیں ، وہی عالم دونوش فہم ہیں ، اورودی منصف دوسی انظر ہیں ، تو عقیدت ہے بیات ہو تھر کی گؤتھ انظر ہیں ، وہی عالم دونوش فہم ہیں ، اورودی منصف دوسیج انظر ہیں ، تو عقیدت ہے بیات کی انظر ہیں ، تو کا می مقابلہ دونوش فہم ہیں ، اورودی منصف دوسیج انظر ہیں ، تو کا میں مقابلہ دونوش فہم ہیں ، اورودی منصف دوسیج انظر ہیں ، تو کا میں مقابلہ ہوتی کیا کہ دونوں کی بات کیا دونوں کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کیا کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کی کو کیا گئی

بیایک ایک صورت حال ہے جس کے تصوری ہے بینا کارہ پریٹان ہے کہ جناب علوی صاحب کے عقیدت مندوں سے افہام وتفہیم کی کیاصورت کی جائے ؟ اوران کے دل پر کس طرح دستک دی جائے ؟ و الله المست عان و لا حول و لا قوۃ الا باللہ! اوراس پریٹائی بیس اس وقت و و چنداضا فیہ و جاتا ہے جب و کھتا ہوں کہ ہمارے شیخ نوراستہ مقدہ کے حلقہ ہی کے حضرات، جناب مالکی صاحب کے دام عقیدت و محبت کے آسیر ہیں، اورا ہے اکا برکے مسلک و مشرب کو طوی صاحب کے نظریات پر ڈھال رہے ہیں، فبالی صاحب کے دام عقیدت و محبت کے آسیر ہیں، اورا ہے اکا برکے مسلک و مشرب کو طوی صاحب کے نظریات کو ڈھال رہے ہیں، فبالی الله المست کے دام عقیدت و محبت کے آسیر ہیں، اورا ہے اکا برکے مسلک و مشرب کو طوی صاحب کے نظریات کو گل شمہ بھی نصیب الله المست کے دام کو گل شمہ بھی نصیب فرما دے تو جم اس کے سے ہم حفوظ رہیں۔

بینجم:...اس نا کارہ نے یہال تک جو پھولکھ وہ یہ پھر کرلکھا کہ جن ب شیخ محرعلوی مالکی صاحب خوش عقیدہ عالم ہیں،اوران کے جیش نظر صرف متشدد حضرات کی اصلاح ہے، لیکن '' حق چاریار'' میں حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین مدخلد العالی نے پر بلوی مکتب کے جیش نظر صرف متشدد حضرات کی اصلاح ہے، لیکن '' حق چاریار'' میں حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین مدخلد العالی نے پر بلوی مکتب کے دیمالیہ ماہنامہ'' جہانِ رضا، لا ہور'' کے حوالہ ہے یہ جیب وغریب انکشاف کیا ہے کہ جناب مصنف محمد علوی مالکی وراصل بر بلوی

عقیدہ کے حال اور فائنسل ہر بلوی جناب موار ناحمد رضا خان مرحوم کے بیک واسط خدیف میں ، اور جناب معنوی صاحب کی فاضل ہر بیوی سے عقیدت کا بیدعالم ہے کہ علوی صاحب ان کے ہارے میں قرفاتے ہیں :

"نحن بعرف تصبيعاته و تأليفاته فحبه علامة السنة، وبغضه علامة البدعة."

ترجمہ: '' ہم امام احمد رضا کوان کی تصانیف اور تألیفات کے ذریعہ جانتے ہیں، پس ان سے محبت رکھنا سٹت کی علامت ،اوران سے عن و، ہدعت کی نشانی ہے۔''

(اس تحریر کے بعد حضرت مولانا قاضی مضیر حسین مدخلہ اعالی کے پورے مضمون کا فوٹو ما ہنامہ ''حق عاریا' سے عل کیا جورہا ہے۔ ) جورہا ہے۔ )

حضرت قاضی صاحب مدخلد العالی کے اس انکشاف کے بعد غور وفکر کا زاویہ یکسر بدل جاتا ہے ،اورصاف نظر آئے لگتا ہے کہ: ا:...'' اصلاحِ مفاتیم'' دراصل ہر بلوی مکتب فکر کے ایک فاضل اور جناب مولا نااحمد رضا خان ہر بلوی مرحوم کے ایک مالی عقیدت مند کی تالیف ہے ، جو ہر بلوی عقائد ونظریات کی نشر واشاعت کے لئے مرتب کی گئی ہے۔

اس کتاب کا مدعا صرف سلفیوں نے تشد دکی اصداح نہیں (جیسا کہ میں نے بطور حسن ظن اس کا اُوپرا ظہار کیا تھ) بلکہ
 اس کا اصل بدف دیو بندی حضرات کے مقد بدیس بریلوی حضرات کے نقط نظر کی بھریور جمایت و تا ئید ہے۔

سان۔۔۔ جال ، غبی ، کم فہم ، بدفہم اور منسعیت وغیرہ اف ظ کی تکرارے مقصود دراصل اکا بردیو بند (حضرت قطب العالم مول نا رشید احمد گنگو ہی ہے ہمارے شیخ برکة العصر مول نامجد زکر یامہا جزید نی تک تمام اکا بر ، نورا مقدم راقد ہم ) کی تجبیل وتحمیق ہے۔

سم:... جناب مصنف نے دیو بندی حضرات کی تقریظوں کا جوانبارلگایا ہے اس کی اصل غرض بھی طاہر ہوتی ہے کہ تقریظ ت کا پیاہتمام دراصل اکا ہر دیو بند کے خلاف خود دیو بندی حضرات ہے '' اجتماعی فتو ک' لینا ہے ، تا کہ بیتمام تقریظ کنندگان بھی اپنے اسلاف کو جابل ونا دان قرار دیئے ہیں متفق ہوجا کمیں۔

3: بریلوی حضرات کے خیا است معودی مشائخ کے بارے میں سب کومعلوم ہیں ،کیکن جناب مصنف عنوی مالکی نے از راہ احتیاط شیخ الاسلام حافظ ابن تیمید اور شیخ محمد بن عبدالو ہاب نجدی کا نام بڑے احترام سے لیا ہے، اور جگہ جگہ ان کے حوالول سے اپنی کتاب کومرضع ومزین کیا ہے۔

ایک ایسانشخص جومورا نا احمد رضاف ناربر بلوی کی محبت کوئی ہونے کی اوران کی می لفت کو بدعتی ہونے کی علامت قرار دیتا ہو، اس سے ان سعود کی اکابر کی مدح و تحسین آجھ جیب می بات معلوم ہوتی ہے، لیکن میشایدان کی مجبور کی ہے کہ اس کے بغیر سعود کی ماحول میں اس کتاب کا شائع ہونا مشکل تھا۔

۱:... بیرے محترم بزرگ جناب صوفی اقبال صاحب زید مجدہ اوران کے رفقا جو جناب مصنف علوی مالکی صاحب کی تناب کے بیت مدر اح جیں ، اور اس کی نشر واشا عت بیس سی بلیغ فر ، رہے جیں ، ان کوبھی اس ناکارہ کی طرح جناب مصنف ہے حسن ظن رہا ہوگا ، اور یہ نبیال ہوا ، ہوگا کہ یہ بزرگ (جو بہت کی سبتوں کے جامع جیں ) سلفی تشدد کے مقابلہ میں ''جہا و کبیر'' فر مارہے ہیں ، اس لئے

حتى اله مكان ان كى اعانت واجب ہے۔ ان حضرات كو جناب مصنف كى حقیقت معبوم نبیں ہوگى ، كيونكه برزرگوں كاار شاد ہے كہ: 'خبث باطن نه گردوسالہ، معلوم!

اگریدروایت صحیح ہے کہ جناب صوفی صاحب زیدمجدہ جناب علوی ، لکی صاحب کے با قاعدہ صفہ بگوش بن گئے ہیں ، تو یہ بھی ای ناواتھی اور حقیقت تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ مجھے تو قع ہے کہ جدیدیا بد برجیبہ ان پراصل حقا کق منکشف ہوں گے تو یہ حضرات اپنے موقف پر نظرِ ثانی ہیں کسی پس و پیش کا اظہار نہیں فر ہائیں گے۔

ے:...جب شیخ عنوی مانکی صاحب کا بر بیوی طبقہ ہے منسلک ہونا عالم آشکاراہو چکا ہے، توان کی تتاب کے نکات پر دیو بندی بر بلوی اتنی دومف ہمت کی دعوت دینا دراصل دیو بندیوں کو بر بیوی حضرات کے موقف کی حقانیت کے شہیم کرنے کی دعوت دینا ہے، اور سیاست بھی پچھ کم انجو بنہیں کہ سے میک طرفہ دعوت دیو بندی اکا برکے منتسبین کی طرف ہے دی جارہی ہے۔ مولا نااحمد رضاخان مرحوم کی جماعت کا ایک فر دبھی اس دعوت میں نمایاں نہیں، اس لئے دُومر لفظوں میں بلائکلف ہے کہا جا سکتا ہے کہ بید یو بندیوں کو بر بیوی بن جو نے کی دعوت ہے، اور سے کہ ہمارے اکا برجو بدعات کے طوف ان کے مقابلہ میں اب تک سرشکندری ہے دہے ہیں، اب اس دیوارکو تو رہ جائے کہ اور یو جائے، اور عوام کو بدعات کی دادیوں میں بھٹلنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا جائے، و کا فعل اللہ ذالک!

بیاک نا کارہ نے ارتج لا چند نکات عرض کردیئے ہیں ، دل کومگیس تو قبول فر مایئے ، ورنہ'' کارئے بد بریش خاوندا''امید ہے مزاج سامی بعافیت ہوں گے۔

> والسلام! محمد بوسطت عفااللدعنه

## تيسراخط

'' جناب حضرت اقدس مولا نا محمد یوسف لدهیانوی صاحب مدظلا، الله تعالی آپ کی زندگی مبارک میں برکتیں عط فرمائے۔

السل م المسلم المسلم ورحمة الله و بركانة كے بعد عرض ہے كہ بل بيع يضد نهايت دكھ كي س تحولكور ها مول كدا يك عرص ہے حضرت مولا ناع زيز الرحمن صاحب وامت بركاتهم كامر يد مول اور حضرت ہے عجب بھی ہے۔ ان كے بارے بيل ول بالكل صاف ہے، ليكن كتاب "إصلاح مفاجيم" كى تائيد كى وجہ ہے ايك عام وين كہتے بيل كہ: اب ان كاعقيدہ تھي نہيں رہا، لہذا تمہارى بيعت ورست نہيں، حضرت نے مجھے جومعمولات بتائے ان پر عمل كر رہا ہوں۔ آپ بھی اس سلسلہ ہے تعنق ركھتے ہيں، اس سے عرض ہے كہ مجھے كي كرتا چاہئے؟ ميرے لئے جو راستہ افتيار كرتا چاہئے، ارشاد فرھ ميں! كيونكه آپ كو بھی حضرت الدس شنخ اكد يث ہے وولت ضافت نصيب موئى ہے، اس لئے بهتر رائے ويں گے بشكريا!

المون ہے، اس لئے بهتر رائے ويں گے بشكريا!

آپ بزرگوں كاعقيدت مندا يك بند كاف اور ہوں۔ تكيف ہوتی ہے۔ "

#### جواب

### محترم ومكرم السل عليكم ورحمة القدويركانة!

حفرت مولا ناعزیز الرحمن مدفلند کے ساتھ اس ناکارہ روسیاہ کو بھی نیاز مندی کا تعلق ہے، وہ میرے خواجہ تاش ہیں، اور اس ناکارہ ہے کہیں بہتر وافضل ہیں، تاہم'' اصداحِ مف ہیم' کے مضہ بین سے اس ناکارہ کو اتفاق نہیں، اور یہ ہمارے اکا برُحضرت قطب العالم گذائوں نور استدم قدہ سے لے کر جمارے شیخ برکۃ العصر قطب العالم قدس سرہ تک کے قداق ومشرب کے قطعاً خلاف ہے۔ اس ناکارہ نے کتاب کے ناشر مورا نا احمد عبد الرحمن صدیقی زیدلافظ کے اصرار پراس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ان کے نام ایک خطیم کردیا ہے۔

کتاب کے مصنف جن ب عنوی ما تکی صاحب در اصل پر بیوی کمتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ، سنا ہے کہ ہی د سے صوفی محمد اقبال صاحب زید مجد اف سے با قاعدہ ہیں ہوگئے ، اس لئے ان کی کتاب کی اشاعت کرنے گئے، واللہ اعلم! بید وایت کہاں تک صحیح ہے؟ جن ب مول ناعز بر الرحمن صاحب زیدہ مجد ہ صوفی صاحب ہے بہت ہی اظلاص رکھتے ہیں ، اس لئے وہ بھی اپنے رفقا کے ساتھ اس کے پُر زورمؤید ہوگئے ، اور اس تح یک کان م' ویو بندی پر بلوی اتحاد کی مخلصا نہ کوشش' کر کھالیا ، حالا نکہ ہی رے اکا بڑکی طرف سے تو اس کے پُر زورمؤید ہوگئے ، اور اس تح یک کان م' ویو بندی پر بلوی اتحاد کی مخلصا نہ کوشش' کی طرف سے افتر اق ہوا تھا ان کو اتحاد کی وقت وی جائے ، جن حضر ابت (پر بلو پوں) کی طرف سے افتر اق ہوا تھا ان کو اتحاد کی وقت وقت میں موثی جائے۔

بہرحال اس نا کارہ کے خیال میں یہ بزرگ جو'' اصلاحِ مفاہیم'' کی بنیاد پر'' دیو بندی بریلوی اتحاد'' کی دعوت لے کراُ تھے ہیں ، یہ بزرگ اپنی استحریک میں مخلص ہیں ، تا ہم ان کا موقف چندوجوہ ہے درست نہیں ، و المعلم عند اللہ ا

اق ل: . یہ کہ حضرت شیخ نورا مقدم کی خدمت میں سالب سال رہنے اور خلافت واجازت کی خلعت سے سرفراز ہونے کے بعد ان کا کسی علوی مالکی سے رشتہ عقیدت و بیعت استوار کرنا چہ معنی ؟ کسی کی طرف آئے اُٹھا تھا کربھی نہیں و کھنا چ ہے تھا، یہ حضرت شیخ نوراللّٰد مرقدۂ سے تعلق ووابستگی ہے بے وفائی ہے۔

دوم :..ان حضرات نے جناب موں ، کئی صاحب کی حقیقت اوران کے نظریات کی گہرائی کونبیں سمجھا ، اوریہ کہ ان صاحب کی شخصیت کی تکویّن کن کے ہاتھ ہے ہوئی ؟ اُسران حضرات کو علم ہوتا کہ بید حضرت دراصل جناب مولا تااحمد رضا خان کے خانوا دو کے ساختہ پرداختہ ہیں ، تو مجھے یقین ہے کہ بید حضرات ان صاحب کے حلقہ عقیدت میں شامل نہ ہوتے ، اوران کے نظریات کی تروی و تشہیر میں این صاف بیتیں صرف نہ فرماتے۔

سوم:...' إصلاح مفاجيم' ك ذربيدان حفرات في ديوبندى حلقه كى اصلاح كابيرٌ اأنهايا ہے، جس كا مطلب بيہوا كه دونوں فريقوں كدرميان اختلاف ونزائ كا جوميدان كارزار پون صدى ہے گرم رہاہے، اس بيں غلطى اكابرو يوبندى كي تقى ،اب بيه حفرات چاہتے ہیں كہ ديوبند يوں كوان كي نسطى كا احساس دلاكراس غلطى كى اصلاح پر آمادہ كيا جائے ۔ وُومرى طرف بريلوى حضرات كى اصلاح كي آمادہ كيا جائے ۔ وُومرى طرف بريلوى حضرات كى اصلاح كى كوشش نام كو يعى نبيس، گويا سارا قصورا كابر ديوبند كا قفا، اہلى بدعت اپنے طرز عمل ميں سراسر معصوم اور حق بجانب ہيں،

چنانچہ بریدوی حضرات اس کواپنی فنتح قرار دے رہے ہیں ،اور رس کل میں اس کا برملا اظہار کرنے بیگے ہیں بخور کیا جاسکتا ہے کہ اصلاح کی بید یک طرفہ ٹریفک -خواہ وہ کتنے ہی جذبہ اخلاص پر ہنی ہو-کہاں تک ہنی برحق اور مثمر خیر ہوسکتی ہے؟

چہارم:...اصاغرکا کام اکابر کی ابتاع وتقلیداوران کے نقشِ قدم پر چان ہے، نہ کہ ان کی اصلاح! بینا کارہ اپنے اکابر کا کمترین نام لیوا ہے، اور اپنے اکابر کوار باب قوت قد سیہ بھتا ہے۔ وُوسر بے لوگ برسوں کی جھک مار نے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچیں گئے، میرے بیا کابراً پی فراست اور قوت قد سیہ کی برکت سے پہلے دن اس نتیجہ پر پہنچ بچکے تھے، لیکن ' اصلاح مف جیم' کی تحریک کی روح بیب کہ میرے بیا کابراً نے غلطی کی تھی ، اب ان کے اصاغر کوچا ہے کہ اپنے بروں کی غلطی کی اصلاح کریں ، اِنا اللہ و إِنا إليه اِحد بدا

پیچم:...ان حضرات نے بیتو ویکھا کہ اگر دیو بندی، رَقِ بدعات میں ذرا ڈھیلے ہوجا نیں تو دونوں گر دہوں کے درمیان اتفاق واتحاد کاخوشنماشیش گل تیار ہوسکتا ہے، گران حضرات کی نظراس طرف نہیں گئی کہ پھرتجد بید دین اور رَقِ بدعات کافرض کون انجام دے گا؟ اور سنت کے اسلحہ سے لیس ہوکر حریم دین کی پاسپانی کون کرے گا؟ پھرتو عرس ، توالی اور اس تشم کی چیزیں ہی دین ہے بازار میں رہ جا تیں گی ، و لَا فعل اللہ ذالک!

تششم:...علوی مالکی نسبت بی کا اثر ہے کہ بیہ حضرات جلی یا خفی انداز ہے تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس
" بیاری" ہے بچائے کے لئے فکر مندر ہتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے شیخ نورائلہ مرقدہ تبنیغ کے ستونِ اعظم تھے، اوراالی تبلیغ حضرت شیخ نورائلہ مرقدہ کی کتابوں اور آپ کی تعلیمات کو حرزِ جان بنائے ہوئے نفل و حرکت کررہے ہیں، اگر عبوی مالکی صاحب کی نسبت کے بجائے حضرت شیخ نورائلہ مرقدہ کی نسبت کا رنگ غالب رہتا تو ان حضرات سے بڑھ کر تبلیغ کا کو کی مؤیدنہ ہوتا۔

سہرحال بینا کارہ بمجھتاہے کہ بیہ حضرات اپنی جگہ تخلص ہیں ،کیکن اس تحریک میں ان کی نظرے کئی چیزیں اُوجھل ہوگئی ہیں ،اور میں اب بھی تو قع رکھتا ہوں کہ جلد یا بدیران کواپنی غلطی کا احساس ہوجائے گا۔

آپ کے لئے اس روسیاہ کا مشورہ یہ ہے کہ آپ، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب کی بیعت میں بدستورشا ال رہیں ، اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کو پوری پابندی سے بجالا کیں ، لیکن علوی مالکی نسبت کا رنگ قبول نہ کریں ، بلکہ اپنے اکا ہر کے ذوق و مشرب پر رہیں ، اگرمولا ناموصوف آپ کوخود ہی اپنی بیعت سے خارج کردیں توکسی دُوسر ہے بزرگ سے تعبق وابستہ کرلیں ، اس کے بعد بھی مولانا موصوف کے تق میں اونی سے ادنی کا ارتکاب نہ کریں۔

بلاقصد جواب طویل ہوگیا ہم خراشی پر معذرت جا ہتا ہوں ، اورکوئی لفظ آپ کے لئے یا آپ کے شنخ کے لئے نا گوار ہوتو اس پر بلاتکلف معافی کاخواستگار ہوں۔

محمد ليوسف عقاملدعنه

211/10/11/10

# ضمیمه جات ۱:... قاضی مظهر حسین مدخلهٔ کے انکشا فات ۱ بنامهٔ ' حق جاریار'' کانکس

'' کی مالکی کٹر بریلوی ہیں'':

مول نامحد بن علوی مالکی موصوف کی تصانیف "حول الاحتفال بالسمولد النبوی الشریف" اورزیر بحث آب اصدی مول نامحد بن مفاجیح الله بین این وجه ہے کہ حول الدخفاں کا اصدی مفاجیح "کے مطابع بین ایک وجہ ہے کہ حول الدخفاں کا ترجمہ بھی" میلاد مصطفی "کے نام سے ایک بریوی عالم نے لکھا ہے اور اس کتاب کی اشاعت بھی بریلوی مسلک والوں نے کی ہے۔ ایک طرح ان کی بعض وُ ومری تصانیف کا ترجمہ بھی بریلوی عماء نے کیا ہے۔

۲: کیکن پر بلوی مسلک کے ماہنامہ' جہان رضا' فروری ۱۹۹۲ء کے مطالعہ ہے تواس میں کسی شک وشید کی گنجائش باقی مبین رہتی کہ آپ میں کسی شک وشید کی گنجائش باقی مبین رہتی کہ آپ منز بر بلوی عالم جیں، چنانچواس شارہ کے ص ۲۶ پر حسب ذیل عنوان سے مولا تا کی مالکی کے صالات بین سے گئے جیں: گئے جیں:

> " خانوادهٔ بریل کاایک عرب مفکر" فضیعة الشیخ پروفیسرڈاکٹر محمدعلوی الحسنی المالکی مدخلاۂ از جنب مفتی محمد خان صاحب قادری مدخلہ العالی

آپ کا اسم گرای محمر، والد کا نام معوی اور دادا کا نام عبال ہے، آپ کا تعنق خاندان سادات سے ہے، سلسلۂ نسب ۲۰ واسطوں سے رساست بہ بسطی استد علیہ وسم تک پہنچنا ہے۔ مسد کا مالکی اور مشر با قادری ہیں، کیونکہ آپ کے دادااور والد گرای دونول شہرادہ اس حضرت اسطی بند شاہ مصطفی رضا خان رحمۃ القد علیہ کے خلفا تھے، اور آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت خطیب مدید مواد تا ضیا ،ابدین مدنی قد دری رحمۃ القد علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ مکہ مکر مدیل پیدا ہوئے ہیں، وہیں پرورش بائی، مسجد حرام مدرسة الفلاح اور مدرسہ تحفیظ اخر آن الکریم سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ نب یت قد آور شخصیت کے مالک ہیں۔

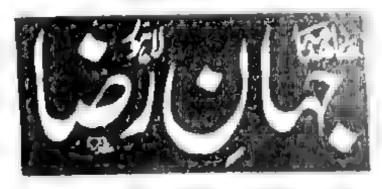

بارگاه رضویت سے عقیدت 👚 طامہ سید محد عوی ماکی کی اینے علم و کمشل کو اورانیت دینے کے لئے بارگاہ رضوت سے اپنا صد لیتے ہیں یک دجہ ہے کہ آپ کو اصلالا كرام كى شال من المحشت لركى اور زبان ورازى كرئے والول سے سخت نفرت ركھتے ہيں اور انس ان کی الله حرکترں سے باز رکنے کی کوشش بھی قراتے ہیں ۔ اعلیٰ معرب انام احمد ، شا فامل برطوی ندس سرو کے علم و فعنل کے بیت مدعا ہیں - بیعت عالم اسیة والعہ ررکوا ہے ہیں۔ حسن مفتی المقم علامہ موبانا مصطفیٰ رصا نوری بمطوی قدس مرو تیسری بار دب ج و رورت ك ي تويف في محك ويان مت ب الماء و مثال كو طافت اجازت نے نوازا دہیں علمہ سید محمد طوی یا تھی کو بھی تمام سلامل کی اجازت عطا قرائی۔ امام احد رضا فاصل بریکوی سے عقیدت مولاد علم معلق درس شرف العلوم (وُحاك ) عج و زيارت كے لئے تشريف في الله كئے أو دبال معترت مولانا معتى سعد اللہ كى سے الد قات كى مفتى سعد اللہ كى كے اياء ير ان كا وقد علام سيد محمد علوى ماكل سے ما قات کے لئے کیا ووران ملاقات مولانا غلام معطنی نے کما ہم الل معرت مولانا اور دشا خان فاشن برطوی رحمت احد علیہ کے شاگردوں کے شاگرد میں اتنا سے ی علامہ ماکل سردقد اٹھ کمڑے ہوئے اور فردا فردا مردا مردا میں لوگوں سے مصافحہ اور معانقہ فرایا اور بے مد تنظیم کی شیت پایا کیا ، قور چی کیا گیا انسول نے اپن بوری وجہ مول تا خلام معطیٰ اور ان کے مرابیاں کی جانب فرا دی اور ایک استدی آو بھر کر فرایا "سیدی علاس مولانا اور رضا خال

مولا ناضياء الدين قادري ي

ال بوحت کی نشانی ہے"

خودمولا نا مالکی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن ہوگوں سے میں نے سندِ صدیث حاصل کی ہے، ان میں سے ایک معمرترین بزرگ جن کی عمرسوسال سے زاکد ہے، مولا نا ضیاء الدین قادری ہیں، ان کی سند نہایت اعلیٰ وافضل ہے، انہوں نے جن بزرگوں سے روایت کی محرسوسال سے زاکد ہے، مولا نا ضیاء الدین قادری ہیں، ان کی سند نہایت اعلیٰ وافضل ہے، جویشخ زینی دھلان مفتی کہ کے ہم عصر ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر آپ کی کتاب '' الطالع السعید'' کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر آپ کی کتاب '' الطالع السعید'' کا مطالعہ نہایت مفید ہیں۔ اس موضوع پر آپ کی کتاب '' الطالع السعید'' کا مطالعہ نہایت مفید ہیں۔ وہی ہیں جن کے کی ماکی صاحب خلیفہ ہیں۔ یہمول نا ضیاء الدین صاحب قادری جومورا نا احمد رض خان کے شاگر دومرید ہیں، وہی ہیں جن کے کی ماکی صاحب خلیفہ ہیں۔

ماحب فاطل بریلوی کو ہم ان کی تقلیقات اور تعلیقات کے ذریع حائے ہیں ۔ وہ

المست ك علامد سے - ال مع محبت كرة منى بوق كى علامت و اور ان سے بقن ركمنا

فن حديث ميں ڈاکٹريث:

آپ نے جامعہ از ہرمھر میں فن حدیث اور اُصولِ حدیث کے موضوع پر ڈاکٹریٹ گ۔

(ایفا ص:۲۷)

آپ نے مختلف تغلیمی، تدریکی، تربیتی اور انتظامی ذمہ داریاں سنجا لئے کے ساتھ ساتھ تیں سے زائد کتب تصنیف کی ہیں،
جو عالم اسلام کے لئے رہتی وُ نیا تک رہنمائی کا کام دیں گی۔

(ایفا ص:۳۰)

نبر:٩...حول الإحتفال بالمولد النبوى الشريف بشن ميلادالنبي صلى الله عليه وسلم كموضوع برلاجواب كتاب (سنة صنعاب)

نمبر: ۲۳ .. مفاهیم بجب ان تصحح الذخائو المحمدید، پرلوگول نے جواعتراض واردکر کے ندوافہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی،ان کا جواب اس کتاب میں ویا گیا ہے۔

بارگا و رضویت سے عقیدت: علامہ سید محمد علوی مالکی کی اپنے علم وقضل کونورانیت دینے کے لئے بارگا و رضویت ہے اپنا حصہ لیتے ہیں ، بہی وجہ ہے کہ آپ اسلاف کرام کی شان ہیں انگشت ٹمائی اور زبان درازی کرنے والوں سے بخت نفرت رکھتے ہیں اور انہیں ان کی غلط حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش بھی فرماتے ہیں۔اعلیٰ حصرت امام احمد رضا فاضل ہر ملوی قدس سرہ کے علم وفضل کے ملا ہے دعا ہیں۔

بیعت غالبًا ہے والد بزرگوارے ہیں،حضور مفتی اعظم علامہ مولا نامصطفیٰ رضا نوری بربیوی قدس سرہ تیسری بارجب نجے و زیارت کے لئے تشریف لے گئے وہاں بہت ہے ملاء ومشائخ کو خلافت اجازت سے نوازا وہیں علامہ سیدمحمہ علوی مالکی کوبھی تمام سلامل کی اجازت عطافر مائی۔

نوٹ: بیمولا ٹاغلام مصطفیٰ رضا بر بلوی ہڑے ہیں مولا نااحمد رضا خان صاحب بریلوی کے۔

ا مام احمد رضا فاضل ہر بلوی ہے عقیدت: مولا تا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم ( وُھاکہ ) جج و زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت مول نامفتی سعد القدی ہے ملاقات کی مفتی سعد اللہ کی ہے ایما پر ان کا وفد علامہ سید محمد علوی مالکی ہے مل قات کے لئے گیا، دوران مل قات مول نا غلام مصطفیٰ نے کہ ہم اعلیٰ حضرت مولا تا احمد رضا خال فاضل ہر بلوی رحمۃ القد علیہ کے شاگر دول کے شاگر دول کے شاگر دوبی، اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سروقد اُنھی کھڑے ہوئے اور فر دا فر دا تبحی لوگوں سے مصر فی اور معافقہ فر ماید اور بے صفح فی اور معافقہ فر ماید اور بے صفح فی اور معافقہ فر ماید اور بے صفح فی اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فر ماوی اور ایک صفح فی اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فر ماوی اور ایک شفتہ کی آ ہ مجر کر فر ماید : ' سیدی علامہ مورا نا احمد رضا خان صاحب فاضل ہر بلوی کو ہم ان کی تصنیفات اور تعلیقات کے ذریعہ جانتے ہیں، وہ اہلی تنظیر کی معامد کی مطابقہ کی مطابقہ کے ملامہ تھے، ان سے محبت کر نائی ہونے کی علامت اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی تشافی ہے۔' (ایسنا ص: ۱۳)

مندرجہ بالا حالات وواقعات ہے واقف ہونے کے بعد تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ مولانا تکی مالکی جوفنافی البریلویت ہیں،آپ کومولا ناضیاءالدین صاحب قاوری کے ملاوہ مولا نااحمد رضاحان صاحب کے لڑے مولا نامصطفیٰ رضاخان صاحب ہے بھی اجازت و خلافت حاصل ہے،اورآ پاس حد تک مولا نااحمد رضا خان صاحب فاضل ہریلوی کے عقیدت مند ہیں کہان کواہل حق واہلِ باطل اور اللِ سنت واہلِ بدعت کے لئے معیار حق قرار دیتے ہیں،اورغیر مبہم الفاظ میں کہتے ہیں کہ:

"ان سے محبت كرنائى مونے كى علامت ہادران سے بغض ركھنا الى بدعت كى نشانى بے-"

۲:...مولا تااحدرضاف بربلوی کی علم غیب کے موضوع پرتصنیف"المدولة السمکیة بالمادة الغینیة" (عربی طبع جدید ۱۹۸۷ء) کے افتتاحیہ بیس ڈاکٹر محمد مسعوداحمد لکھتے ہیں:

"امام احمد رضا کی محبوبیت اور مرجعیت کا جواس وقت عالم تھا اس کے پیچھ آثاراب بھی نظر آئے ہیں۔
آیے مولا ناغلام مصطفیٰ (مدرس مدرسر عربیشرف العلوم راجٹ بی بنگلہ ویش) کی زبانی سنے:
" ۱۳۵۳ء میں جج بیت اللہ شریف کے موقع پر چندر فیقوں کے ساتھ مولا ناسید محمد علوی (مکم معظمه)
کے دردولت پر حاضر ہوئے ، جب اپناتوں ف ان الفوظ سے کرایان حین تسلامید اعملی حضوت مو آلانا
احسد رضا خان ہویلوی رحمہ اللہ علیہ (غلام مصطفیٰ ، سفرنامہ حربین شریفین ، بنگلہ ویش مطبوعہ ۱۹۲۰ء میں اور پھر فرمایا:
میں ۱۲۲) توسید محمد علوی سروقد کھڑے ہوگئے اور ایک ایک سے معانقہ ومصافی کی اور پھر فرمایا:

"نحن نعوف تصنيفاته و تأليفاته فحبه علامة السنة و بغضه علامة البدعة."

ہم الام اند رضافان کو ان کی تعدیف اور تالیفات کے ذریعہ جائے ہیں، ال معجبت سنت کی علامت ہے، اور ان معناد برعت کی نشائی ہے۔"

علامت ہے، اور ان معناد برعت کی نشائی ہے۔"

## ا كابرِ د يوبند ،مولا نااحمد رضاخان كي نظر ميں

یہ حقیقت کمی اہل علم سے تخفی نہیں کہ مولا نا احمد رضا خان ہریلوی نے اپنی کتاب ''حسام الحرمین'' میں قطب الارشاد حضرت مولا نارشیدا حمد گنگوہی ، ججة الاسلام حضرت مولا ناحمد قاسم نا نوتو ی ، مؤلف ''بسلال اجب و د'شرح الی داؤدومولف'' براجین قاطعہ'' حضرت مولا ناشیل احمد صاحب تحدث سہار نپوری ، اور حکیم الامت حضرت مولا ناشرف عی صاحب تھا نوی ، رحم ماللہ، پر کفر کا فتوی لگایا ہے ۔ چونکدا کا بری عبارتوں میں قطع و برید کر کے تکفیری مہم چلائی گئی تھی ، اس لئے شنخ العرب والعجم حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی رحمة الله علیہ نے بھی ان کے جواب میں ''الشہاب الله تقب'' کھی ، حضرت مولا نا محمد منظور صاحب نعمی نی اور حضرت مولا نا مرتضیٰ حسن صاحب جاند بھی دوری رحمۃ الله علید وغیرہ علی ہے ویو بند نے ان کے رق میں کتا میں کتابیں کھیں۔'' حسم الحرمین'' کے تکفیری فتووں کی بنا پر بی صاحب جاند ہو ہیں تریفین نے اکا برعلیا نے دیو بندگو ۲ موالات بھیج جن کے جوابات حضرت مولا تا خلیل احمد صاحب نے تکھے ، جن پر اس والات بھیج جن کے جوابات حضرت مولا تا خلیل احمد صاحب نے تکھے ، جن پر اس والات بھیج جن کے جوابات حضرت مولا تا خلیل احمد صاحب نے تکھے ، جن پر اس والات بھیج جن کے جوابات حضرت مولا تا خلیل احمد صاحب نے تکھے ، جن پر اس کی میں شریفین نے اکا برعلیا نے دیو بندگو کا میں شریفین نے ایک تھی بیں ، ہم دیو بندگی بریبوی محاد آر کی نہیں جان اور شدی بریبوی محاد آر کی نہیں جان کے دوری بریوی عماد آر کی نہیں جان سے بے۔

اس وفت جهاری بحث خصوصی طور بر جناب صوفی محمدا قبال صاحب (مقیم مدینه منوره) مولا ناعبدالحفیظ صاحب کلی اورمولا نا

عزیز الرئمن ہزاروی ہے ہے، جو حضرت شی احدیث مولانا محمدز کریاص حب مہاجر مدنی رحمۃ القدعدیہ کے متوسلین اور خلفاء میں ہے ہیں،
کیونکہ ان حضرات نے مولانا کی ماکل کی کتاب مفاہیم کا اُردوز جمہ '' اصلاح مفاہیم'' کے نام سے شائع کیا ہے، اور جناب صوفی محمد
اقبال صاحب موصوف نے مولانا احمد عبد الرحمن صاحب صدیق (نوشہرہ) کے نام بعنوان '' اُردوز جمد شائع کرنے کا مقصد' اس تاب
کی کھمل تائید کی ہے، چنانچہ کی میں:

'' زیرِ نظر کتاب'' المفاجیم' کے اُردوتر جمہ میں فیصد بھت مسئلہ اور المہند والے ہی مسائل کو مہمی دلائل کے ساتھ خوب واضح کیا گیا ہے، جس کوعرب وعجم میں فریقین کے جبیر علمائے کرام نے خوب سراہا ہے۔'' (ص: ۱۲)

حال نکدانہوں نے جو نظریات عرس ، انعقاد محفلِ میلا داور روح نبوی کا ان مجالس مولود میں حاضر ہونے وغیرہ کے بیش کئ بیں ، ان کے ردّ میں ، کا برعاب و یو بند کہ بیں شائع کر چکے ہیں ، تو کیا موما ناعزیز الرحمن صاحب کے نز دیک بیدا کا برعاب نے ویو بند، جمہورا بل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں۔

۲:..مولانا کی مانکی نے مولانا احمد رضہ خان صاحب کی محبت کواہل سنت کی ، اور ان کے ساتھ بغض کواہل برعت کی نشانی قرار دیا ہے ، ان کے نز دیک مولد نااحمد رضا خان صاحب معیار حق ہیں اور مولانا احمد رضاص حب اکا برد یو بند کی تکفیر کرتے ہیں۔

## قول فيصل

ہم دیوبندی، بریلوی تنازع بڑھ تانبیں چاہتے، لیکن جب کوئی مسلد در پیش آئے گا تواس کوہم اکا برعلائے دیوبندگی تحقیق کے مطابق حل کریں گے۔ہم ان حضرات اکا برعلائے دیوبند کو، حضرات خاندان ولی اللّبی کے بعد فد ہم آبابل سنت والجماعت کا ترجمان اور وارث تسیم کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات و وکشتیوں میں پاؤل ندائکا کیں، جن واضح ہے، ہم آپ حضرات کواس وقت تک س بن دیو بندی قرار دیتے رہیں گے جب تک کر آپ مولانا کی ماکی موصوف کی تیاب ' المفاجیم' اور ''حول الاحتفال بالمولد السوی الشریف' سے صف ف طور پر برا مت کا مال نہیں کرتے ، و ما علینا إلا البلاغ!

غادم الميسنت مظهر حسيين غفرك: ٢٦ رشعبان ١٥ ١٨ هـ.

## ٢: .. فضيلة الشيخ ملك عبدالحفيظ مكى كاخط:

" مخدوم مكرم ومحتر محصرت مولا نامحمد بوسف لدهي نوى ، و زقكم الله و ايانا محته و رضو انه ، آمين السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، و بعد!

یہ و دنوں قبل سندن پہنچا تھا، وہاں کچھ دوستوں نے رس لے ' بینات' محرم الحرام ۱۹ ۱۱ سے کا دکھایا، جس میں آ مخد وہ کا مضمون بعنوان' کچھ اصلاحِ مف جیم کے ہارہ میں' ویکھ پڑھا، اس کتاب اوراس کے مصنف سے متعنق کافی کچھ معنومات چونکہ اس سیاہ کار کے خیال سیاہ کار کے خیال میں بین بین بین بین بین بین آ بخناب کا مضمون چونکہ کئی جگہ ایسا رُخ افتیار کر گیا ہے جونبیں ہوتا چاہئے تھا (اس سیاہ کار کے خیال میں )، اور وجہ اس کی بظا ہر شیخ معلومات کی عدم دستیا بی ہے۔ اس لئے خیرخوا بی کے طور پر بیہ وچا کہ آ س مخد وم کی وسیح النظری، ور وسعت صدری وکر یم ندا فلاق سے فائدہ اُٹھ تے ہوئے ضرور یہ چیزیں خدمت علی میں عرض کر دول، ویسے سیاہ کار بھی بیش میں کوشش کر تارہا ہے کہ جھڑ وں میں نہ پڑے اور جو آ پ نے اس بارے بیش فرمایا ہے، آئ کل کے صال ت کے بارے بیل پورا چرااس کا موق وی میں ہے موجہ کہ ہیں ہیں ہے جلدی میں ہے موجہ کہ ہو گئے کہ بقل ہر یہ معنومات شاید کی اور ذر لید ہے آ س مخدوم تک نہ بھی سینے جلدی میں ہے موجہ ہی ہی چند ملاحظات نمبر وار عرض کروں گا۔ آئجنا ہا بی بی و حسلتگی وقوی استعداد سے ان شاء المدخود ہی اس کا منش و متصد ماصل کر لیں گے۔

ا: .. آن مخدوم نے کئی جگہ پہلے وُ وسرے اور تیسرے خط میں سیا ظہار فرہ یا ہے کہ (جن حفرات نے اس پر تقریفات ثبت فرمائی ہیں، اس نا کارہ کا احب س ہے کہ انہوں نے ہے پڑھے مؤلف کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے لکھ دی ہیں .. .. النی کا انکہ سیات واقعہ کے بانکل خداف ہے، چونکہ حضرت مور ناعاشق البی صاحب مدظلہ العالی کے بارے ہیں بھی اس سیاہ کار کو بیا ندازہ ہوا تھ کہ ان کو بھی بعض لوگوں نے اس کے خلاف مختلف اندازے ابھارا اور یہی تاکر ویا تو انہوں نے حضرت مول ناعز بر الرحمن صاحب مدظلہ کے خلاف با قاعدہ بعض حضرات کو خط لکھا، جس کا اس سیاہ کار کو بہت افسوس ہوا۔ مگر حضرت مولا ناعاشق البی صاحب کو اس سیاہ کارنے معذور جانا کہ انہیں میچے معلومات نہیں تھیں اور اوگوں نے خط انداز سے بحرکا یا، لبذا حضرت کی خدمت میں اس سیاہ کارنے معذور جانا کہ انہیں میکے معلومات نہیں تھیں اور اوگوں نے خط انداز سے بحرکا کیا، لبذا حضرت کی خدمت میں اس سیاہ کا رہے کہ اس بارے میں مفصل عربیف تحرک کیا ، کو ایک فوٹو اسٹیٹ اس عربیف کے ساتھ ارسال ہے، آ س مخدوم سے مرزارش ہے کہ اس عربیف کو خرور اہتمام سے برڑھ لیس ، تا کرتقر بیغات کے بارے میں حقیقت حال واضح ہوجائے۔

۲:... پہلے خط میں جوآ نجناب نے اخیر میں لکھا ہے کہ (اگر کی نے پڑھا ہے قواس و ٹھیک طرح سمجھانہیں، نہ ہارے اکابر
کے مسلک کو میچ طور پر ہضم کیا ہے بلکہ اس نا کارہ کو یہاں تک '' حسن ظن'' ہے کہ بہت ہے ؛ وسرے حضرات نے کتاب کے نام کا
مفہوم بھی نہیں سمجھا ہوگا... الخ ) بیسب پچھآ ں مخدوم نے لکھ دیا۔ یاللعجب - حالا نکد آپ جانے ہیں کہ مقرظین میں جھڑت مول نامحد
ما مک کا ندھلوی ، حضرت مولا ناسید حامد میال ، حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثمانی صحب ، حضرت مولا نامفتی محمد تی عثمانی صحب ، اور
حضرت مولان ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر مدخلہم امعالی جیسے حضرات ہیں۔ یہ سیاد کاراس پر کیا تھے ہے کرے الا ہم حال آ نجن ب جا کہ

مجسمہ تواضع ہیں، طبیعت مبارکہ کے لی ظ سے ایسے جملے ایسے حفزات کے بارے میں باعث جیرت وتعجب ہیں، اس لئے بیشبہ پڑتا ہے کُرک نے آنجناب کوبھی اس بارے میں مرہ نہ دیا ہو، ورنہ ایسے کیوں لکھا جاتا؟ والقداعلم! ندن میں ایک صاحب علم وتحقیق نے آپ مخدوم کامضمون پڑھ کرازخوداس سیاہ کارے فرمایا مسکراتے ہوئے (ایسالگتا ہے کہ کس نے حضرت مولا نالدھیا نوی کوبھڑ کا یا اور ان سے پیضمون کھوایا ہے ) واللہ اعلم!

ایریش بھی بیسیاہ کا ربھوار ہا ہے، جس میں اس نا بکار کا منصل مقدمہ بھی ہے، اور وہ ای غرض ہے ارسال ہے کہ جیسے حضرت مولا نا ہا شق اللہ بیشت بھی بیسیاہ کا ربھوار ہا ہے، جس میں اس نا بکار کا مفصل مقدمہ بھی ہے، اور وہ ای غرض ہے ارسال ہے کہ جیسے حضرت مولا نا ہا شق اللہ صاحب کی ضدمت میں بھی عرض ہے کہ اسے بغور واہتی م سے ملاحظہ فر ما یا جائے اور مقدمہ یا اصل رسالہ میں جو اصلاحات آ ہے بجو ہز فرہ ویں گے، ان شاء امتدان پر عمل کیا جائے گا، بشر طیکہ مقصو و رسالہ کے خات ند ہو۔ یہ بہت حضرت مولا نا عزیز الرحمن صاحب سے بھی مطے ہو چکی ہے، وہ بھی بالکل تیار ہیں کہ جو اصلاح ور قرو و بدل فرما ویں گے ان شاء امتد کر دیا جائے گا، بشر طیکہ رسالہ کا مقصد فوت نہ ہو، اس ہے متعلق اصلاحات کے بارے ہیں جا ہے اس سیاہ کار کومطلع فرما ویا جائے اور جائے حضرت مولا ناعر پر الرحمن صاحب کورا و لینڈی۔

۱۲۰۰۰ است المراح من المراح المرتب سے خطیس حضرت صوفی محما ابن تو سید محموط کی کار بیعت ہی تہیں کرتے۔

اس سیاہ کار نے ایک و فعصرا حانا ان سے بوچھ تی تو انہوں نے فر مایا تھا کہ: جس کسی کو بیعت نہیں کرتا ، البتہ سے جے کہ انہوں نے حضرت صوفی صاحب کو سلسلہ شاذلیہ بیس المراز البتہ سے کہ انہوں نے حضرت صوفی صاحب کو سلسلہ شاذلیہ بیس الموز ت و خلافت دی ہے ، اور یہ انجناب کے علم میں ہوگا کہ حضرت صوفی صاحب کوئی مشائخ سے حضرت کے بعد اجازت مرحمت فر مائی ، اس سیاہ کار کے علم کے مطابق ان میں حضرت مولا نامحمر میاں ، حضرت مولا نافقیر محمد اور ایک نقشہ ندی ہزرگ جو کہ ف باؤری خان میں تھے ، ای طرح ایک اور جگہ ہے بھی غالبا ہوئی ہے ، اور تصوف کے لی ظا ہے اس میں بقشہ ندی ہزرگ جو کہ ف باؤری خان میں تھے ، ای طرح ایک اور جگہ ہے بھی غالبا ہوئی ہے ، اور تصوف کے لی ظا ہے اس میں بقشہ ندی ہزرگ جو کہ فرات کے خود آس مخد و مرکو حضرت اقدی ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس مرا نا نے اجازت مرحمت فر مائی ، ای طرح اور حضرات کو کئی اور حضرات کے گئی اور حضرات نے ۔

3:... حفرت مولا ناع ریز الرحمن صحب کے ایک مرید نے آس مخدوم کو جو خطالکھا، اس میں انہول نے ٹوٹ ویو کہ: '' سید حفرات تبلیغی جماعت کے خداف ہوتی ہے' اور اس کومن وعن آس مخدوم نے مان کر سید حفرات تبلیغی جماعت کے خداف ہوتی ہے' اور اس کومن وعن آس مخدوم نے مان کر سید محمد علوی مالکی تبلیغی کام اور تبلیغی بھی ہوتی ہے جو رہے سید محمد علوی مالکی تبلیغی کام اور تبلیغی بھی ہوتی ہے جو رہے سید محمد علوی مالکی تبلیغی کام اور تبلیغی کام میں لگے ہوئے ہیں، اکا ہرین سے قبلی تعلق رکھتے ہیں، اور خود و و صعودی حضرات مکہ مکر مدہ جدہ و مدید میند منور و والے جو پیختگی ہے تبلیغی کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ بمیشان کی مجلس میں یا بندی و اجتمام ہے آتے ہیں، مکہ سید محمد علوی صاحب کے ہال سیقا سیقا اور در ساور ساور سائر درسان درسان درسان درسان درسان کی جسید صاحب طلبہ کوخو و پڑھاتے ہیں۔

بهرهال حضرت مولانا عزيز الرحمن صاحب مظهم العالى كے متعلق بيالزام كدوة تبليغ كے خلاف و بن بناتے ہيں ، اس سياه كار

کے خیال ہیں غلطہ بی پر جن ہے۔ چونکہ دائے ونڈ والول نے حضرت شیخ قدس سرۂ کے انتقال کے فور آبعد تبلیغی نصاب نے فضائل وروو شریف ''کونکال دیا تھا، اور جب ان کا محاسبہ کیا گیا تو ان ہیں سے ایک صاحب نے غلط بیانیوں سے پُر ایک خطاکھا، جس کے جواب ہیں ان کی غلط بیانیاں واضح کی گئیں اور یہ کہ یہ کا مہبلیٹی اُصول کے بھی خلاف ہے۔ ۔۔۔۔۔ان کے جونکہ ایسے عناصر کی مخالفت ہوگئی ہوگی ، اس لئے اس مرید نے کہ جھولی کہ توفوذ بائد حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مدخلہ نے نفس تبلیغی کام کی مخالفت کی ہے۔ حالا تکہ بیسیاہ کا رجا تنا ہے کہ و نے کہ حضرت مولانا کے کتنے ہی مریدین آگر کہا جائے کہ ان کے سینئلڑ ول بلکہ بڑاروں مریدین تبلیغی جماعت میں اجتمام سے لگے ہوئے جی اور حضرت مولانا خودان کا تعدرف کی باراس سیاہ کار سے کرواچکے جیں ، گئی ان میں سے اپنے اپنے محلول اور علاقوں کے امیر وذ مددار جیل اور حضرت مولانا خودان کا تعدرف کی جائے تو کسے لیقین کرلیا جائے اس الزام کا ؟ ہاں! البتہ وہ بات برحق ہے کہ بعض ایسے افرادوعن صر کی ضروری غشت کرتے ہوں گے اور کی ہوگے جیس نفسائل درود شریف نکالا یہ اور کوئی ہا اصولی کی ہو، اور اس طرح کی تنقید وا فراد کی خلافت تو جسمت میں ہا تان یکون خلاف الا میاور حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب تو حضرت شیخ قدس مرہ کی خالفت تو جسمت کی مخالفت تو جسمت ہیں ہوتی ہو جسمت سے ان یکون خلافہ اور حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب تو حضرت شیخ قدس مرہ کی عاشق صادق ہیں ، ان سے کہ عالی کی تو قد کی جائی ہے ؟ باللہ !!

۲:... آخری اوراہم بات بیک آنجناب نے حصرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ کے ' حق چار یار' میں مضمون کی وجہ سے بیا گئے ۔.. کے مطرح میں مطرح میں مطرح میں کہ جہد علوی مالکی وراصل بربلوی عقیدہ کے حال اور فاصل بربلوی جناب مولانا احمد رضا خان مرحوم کے بیک واسطہ خلیفہ بیں' اھ۔۔

اس بارے میں بیسیاہ کا راپنی معلومات آل مخدوم کی خدمت میں بھی اور آپ کے توسط سے حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں بھی چیش کرنا چاہتا ہے جومندر جہ ذیل میں (پھراس کے بعد إن شاءالقد حضرت قاضی صاحب کے چیش کردہ حوالہ جات و دلائل پر مجمی پچھوض کروں گا):

عرض ہے کہ سید جھ علوی ماکل جن کی پیدائش غالبًا ۱۳۳ او یا ۲۵ سال ہی ہے، مکہ معظمہ بیل پیدا ہوئے، ساوات حنی خاندان ہے، دسیول پشتوں ہے ان کے والد سید علوی بن عائدان ہے، دسیول پشتوں ہے ان کے والد سید علوی بن عباس مالکی مرحوم کے ہمارے تمام اکا بر سے تعلقات تھے، اور ہمارے اکا بر کے بہت زیادہ مداح تھے۔ بچپن سے بیسیاہ کا رخود در کیور ہا ہے کہ مدر سرصولتیہ میں ان کا ہمیشہ آنا جانار بہتا تھا، ہمارے آقا حضرت شیخ قدس سرہ کی خدمت میں جب تک حیات رہے ہمیشہ بہت ہی محبت و تعلق ہے آتے رہے، طرفین سے بہت ہی دیادہ محبت کا معاملہ ہوتا، مرحوم سید علوی صاحب کی طرف سے بہت ہی زیادہ حضرت کا اکرام ہوتا، بالکل حضرت کے شایان شیان سال سے محب کا معاملہ ہوتا، مرحوم سید علوی ما دب کی طرف سے بہت ہی ان سید علوی ما حب کی ہمیشہ جانا اور ان کا بہت اہتمام سے ان کی صاحب کی ہمیشہ آند ورفت رہتی تھی، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کا ان کے ہاں ہمیشہ جانا اور ان کا بہت اہتمام سے ان کے ہاں آئا۔ ایک دفعہ یہ ہیں کہ محرت مولانا سعید صاحب مرحوم کے ہاں تھا تو سید صاحب نے حضرت مولانا سعید صاحب خورت مولانا سعید کے ہاں آئا۔ ایک دفعہ یہ ہی گھ گھڑے اور سب لوگوں کو (حاضرین کو ) مخاطب کر کے فرہ یا: "الشہدو الذی احب ھلا الرجل!" کی بار جوش و جذبہ میں ہیں جنے و ہرائے۔ ای طرح جو بھی اسے اکا برہندویا کے سے مکہ کر مدج تے سب بی سے تعلق و مجت کا معاملہ کی بار جوش و جذبہ میں ہیں جنے و ہرائے۔ ای طرح جو بھی اسے اکا برہندویا کے سے مکہ کر مدج تے سب بی سے تعلق و مجت کا معاملہ کی بار جوش و جذبہ میں ہیں جنے و ہرائے۔ ای طرح جو بھی اسے اکا برہندویا کے سے مکہ کر مدج تے سب بی سے تعلق و مجت کا معاملہ

فر اتے ،ای وجہ سے جب ان کے بیٹے یہ سید محمد عنوی مالکی مصنف ' مفاہیم' ، تعہیم سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ان کو وارالعلوم ویو ہند سکیل تعلیم کے لئے بھیجا ورجیسا کہ سید محمد علوی صاحب نے اس سیاہ کار کوخو و سنایا کہ وہ چھاہ تک وارالعلوم ویو بند بیس مقیم حضر سے موالا نا محمد کے بھیجا اورجیسا کہ سید محمد علوی صاحب اور حضر سے معرائے انحمن صاحب رحمة القد علیہ کی مہمانی و تگر انی بیس رہے اور سب اساتذ وخصوصاً حضر سے مولا نا سید فخر الدین صاحب اور حضر سے مولا نا فخر الحدین صاحب اور حضر سے مولا نا فخر الحدید و غیرہ سے استفادہ کیا ،مگر و ہاں طبیعت شخت خراب ہوگئی جس کی وجہ سے رہنا مشکل ہوگیا اور مجبوراً حسر سے سے رخصت سے رخصت سے رخصت کے اور پھر جامعہ الاز ہر سے ٹی ایج ڈی کیا۔

خودان سید محمد عنوی مالکی کا حال میہ ہے کہ بہت محبت سے اپنے دارالعلوم و یو بند کے قیام کے قصے سنتے ہیں، بلکہ جبر، بط کی طرف سے ندوۃ انعلماء کے بچاس سالہ جشن میں گئے تو اس کے بعد خاص طور سے حضرت مولانا سیدا سعد مدنی کے ہمراہ وارالعلوم و یو بنداور مظاہرالعلوم و ہال کے اکا ہرہے ملنے واستیقا وہ کرئے کے لئے گئے۔

حضرت مفتی شفتی صاحب اور حضرت بنوری قدل سمرہ سے بہت زیادہ تعلق تھا اور ہے، ہمیشدان کے تذکر ہے کرتے ہیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب نے اپنی تقریظ میں اس تعلق کا حوالہ بھی ویا ہے، جب حضرت بنوری ختم نبوت کی تحریک ہے۔ عضرت مولانا ڈاکٹر مین شریفین آئے تواس وقت اس سیاہ کارنے خود ویکھا کہ مدینہ منورہ میں کی روز تک لگا تارسید محمد علوی مالکی بڑے اہتمام سے حضرت بنوری قدس سرۂ کے ساتھ مساتھ دیتے تھے۔

 اور بهم لوگوں نے آگے ہو ھر باری باری مصافی شروع کیا، سب سے پہلے سیدعبدالقا در آزادص حب کا تعارف ہوا، پھر مولانا فرح منیف جا ندھری کا، جس پر فیرالمدارس کا بھی تذکرہ آیا اور ساتھ حضرت مولانا فیر محمصا حب اور حضرت اقدس تھا نوی کا بھی ، پھرا فیر میں مولانا فیاء التقاکی صاحب نے مصافی کیا، جب اس سیاہ کارنے ان کا نام بتایا توسیدصا حب نے فر مایا: "المقاسم میں نسبة الی میں ؟" تو عرض کیا گیا کہ: "المنی قاسم العلوم مدرسة فی ملتان "توسیدصا حب نے فر میا:" والمحدوسة نسبة الی المشیخ مصحمد قاسم العلوم مدرسة الی الشیخ محمد قاسم العلوم مدرسة فی ملتان "تو جھٹ سیدص حب نے ایپ ایک ش گروکو جو تپائی اُن اُن الله المسلم علی ایک شار باتما ہوں کہا کہ: "نعم!" تو جھٹ سیدص حب نے ایپ ایک ش گروکو جو تپائی اُن اُن اراکہ باتھا کی ورسے کو پکڑا کر کہا کہ: "نسبة کو اللہ باتھا کی دائے بتائی تھی اور اس پر پھڑ تھی اور اس کی بات ہور تی تھی اور سیدصا حب نے مولانا قاسی کا ہاتھ حجمت سے پکڑا ہوا تھا تھی وڑ انہیں، اور پھراس احتراض کا جواب سیساری بات ہورتی تھی اور سیدصا حب نے مولانا قاسی کا ہاتھ حجمت سے پکڑا ہوا تھا تھی وڑ انہیں، سیدصا حب نے بو چھاطال بے کم سے کہ اور کن علی اور مشائح بمند کی اس بحث بیل تذکرہ کیا؟ تو انہوں نے حضرت انو تو تی ! تیرے سیدصا حب نے بورگ کا بھی نام سیاتو اس پر پھڑ کی کرمولانا فیاء القامی نے اسے انداز میں ہاتھ لہرا کر فر میا: "واہ قاسم نالوتو تی ! تیرے اس بحث بیل تکرہ کیا؟ تو انہوں نے حضرت انوتو تی ! تیرے اسے انداز میں ہاتھ لہرا کر فر میا: "واہ قاسم نالوتو تی ! تیرے وہ نام کیا تھی کا میرے !"

سيدصاحب نے قامی صاحب کا جوش ديك تو مجھ سے پوچھا كه كيا كہا انہوں نے؟ تو ميں نے الاكه " انہول نے خوشی كا ظہار كيا ہے!" تو سيدصاحب اُر گئے كه انہيں ان كے جوش والے جملے كافقطى ترجمه كركے بتا كيں ، تواس سياه كار في اس كاحرفا حرفا ترجمه كرويا ، تواس پرسيدصاحب شجيده ہو گئے اور جوش ميں فرمايا كه: "نعم! كيف لَا هو الإمام السكبير المحاهد العظيم الله ى جمع بين العلم والعمل والجهاد والرد على النصارى والهندوس .... النح. "بهت كھتقريباً ووچارمت حضرت

نا نوتو کی قدس سرۂ کی ہی سیرت مبارکہ، ان کے کارنا ہے، ان کے علوم ومعارف کو ہی بیان کرتے رہے، جس کارڈعمل یہ ہوا کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو مولا نا ضیاء القا کی مصر ہوئے کہ سید صاحب انہیں کوئی ہدید دیں اور انہوں نے اپنے سبز روا جو کندھوں پر تھا (غالبًا) وہی ان کو پیش فرمادیا۔

بہرحال بدایک واقعہ ہے جس کے گواہ سب کے سب زندہ سلامت ہیں ،ان سے تقیق کی جاستی ہے۔

البت یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ اس وقت سعودی عرب وہلجی عما لک میں جوایک فکری وعقا کدی معرکہ پر پا ہے، اس میں اگر سنق حضرات کے بڑے بڑے اللے قالل حق وجمہورائل سنت کے بڑے سید محم علوی یا کئی ہی لوگوں کی نظروں میں شہرہوتے ہیں، اس وجہ ہے پر میلوی حضرات کے یہ پوری کوشش ہے کہ وہ سید محم علوی مالکی کو ہر میلوی ٹابت کردیں، اس لئے بعض جگہ غلط بیانیاں بھی ہو رہی ہیں اور کہیں مبالغہ بھی (جیسے کہ اخیر میں یہ یہ وہ کارٹابت کرے گا) کیکن حقیقت حال یہ ہے کہ خود سید محم علوی مالکی صاحب اپنے آپ کوکس پلڑے میں ڈالتے ہیں؟ اس سیوہ کارٹی بیتی وحتی معلویات کے مطابق وہ اکا ہر دیو بند کی طرف مائل ہیں، خود اس تقاریظ کے مسئلے ہیں ویکس پلڑے میں ڈالتے ہیں؟ اس سیوہ کارٹی بیتی کی تقاریظ کی ہیں، یہ نہ کہا جائے کہ ہر بیوی علاء کی تقاریظ شاید اس لئے نہ لی مسئلے ہیں ویکھئے کہ انہوں نے عرب کے ٹی سکول کے ایسے میں ویک کہ بینے جو کہ ہر بیوی علاء کے خالف مشہور ہیں، تو اس سے فاکدہ نہ اُٹھا سکتے "چونکہ انہوں نے عرب کے ٹی سکول کے ایسے میں ویک کر ہیں جو کہ ہر بیوی علاء کے کئر طول کے ایسے میں ویکھئے جو کہ ہیں۔ جو کہ ہر بیوی ویل ہیں کی طرح ان حضرات نجدی سلفی عماء کے کئر مخالف سمجھے جاتے ہیں۔

بلکدای سیاہ کارکی قطعی رائے ہے کہ انہوں نے قصداُ وعداُ ایسا کیا ہے، تا کہ عملاً وہ اکا برعمائے اہل سنت و جماعت ( دیو بند ) ہی کے پلڑے میں پڑیں ،اس کی تائید میں عرض کروں کہ حضرت مول ، عزیز الرحمن صاحب کی تقریظ میں جو بیالفاظ کھے ہوئے ہیں :

"فقد رأينا دائمًا شيخا الإمام القطب محمد زكريا الكاندهلوى المدنى قدس الله سرة يحبه حبًّا شديدًا ويعتبره كأحد ابنائه وهو ايضًا من اعظم الحبين لشيخنا في حياته وبعد مماته كما انه عظيم الحبة والتقدير لمشايخه ومشايخنا الذين استفاد من علومهم وفاضت عليه بركاتهم كإمام العصر اعدث الجليل السيد محمد يوسف البنورى الحسيني، والإمام الحدث الكبير السيد فخر الدين المرادآبادى شيخ الحديث بدار العلوم ديوبند، والإمام المفتى محمد شفيع الديوبندى المفتى الأعظم لباكستان، والإمام الداعية المحدث الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى وامثالهم قدس الله سرهم، والأرواح جنود مجندة ما تعارف مها ائتلف وما تناكر منها اختلف."

توجب بہ جملے سیدصاحب نے تقریظ میں پڑھے تو ہمارے سامنے تقریظ والے ورق کو مجت وعقیدت سے اپنے سر پر تعااور پرافعاظ فرمائے: "نعصہا علی السر أس و العین!" تو بتا ہے السے کوئی ہر بلوی کرسکتا ہے؟ ہاں! بیضرور ہے کہ چونکہ بید ہو ہو بندی ہر بلوی جھڑا ہندو پاک کا ہے، انہیں ان زیاد تیوں کی خبر نہیں جو ہر بلوی حضرات نے اکا ہر و یو بند کے ساتھ کی ہیں، اس لئے علی علی عرب کے دل ہیں ہر بلویوں کے ہارے میں وہ حساسیت (الرجک) بھی نہیں جو عام طور پر دیو بندیوں میں ہوتی ہے، اور بیا کی طبعی امر ہے، اس

نئے جب کوئی بر بیوی عالم ان کے ہاں جاتا ہے تو وہ حضرات نقاء قلب سے اس سے ملتے ہیں اور اگر وہ عقیدت ومحبت کا اظہار بھی کرے اور ان کے فکری وعقائدی مخالفین کے ساتھ اپنی بدعقیدگی اور دشمنی کا کھل کر اظہار بھی کرے تو وہ ان سے کھل جاتے ہیں۔

ہرعلاقے کے پچھ معروضی حالات ہوتے ہیں، جن کے اثرات لازمی ہوتے ہیں، عرب علاقوں خصوصاً سعودیہ اور خلجی علاقوں میں ومصروشام میں تنین مسائل میں اختلاقات چوٹی پر ہیں:

ا: .. بسلفیت اوراس کے مقابل اشعریت و ماتر پدیت۔

التينيدوعدم تقليد

سو:...نَصوف کی حقاشیت اورا نکارِنَصوف \_

اب بیسیاہ کارحضرت قاضی مظہر حسین صاحب مدخلۂ کے دلکل کی طرف آتا ہے، جس سے انہوں نے سیدمجد علوی ، لکی کا بریلوی بلکہ '' کٹر بریلوی'' ہونامستنبط فر مایا ہے۔ یہاں سفر میں بیسیاہ کا راصل رسالہ'' حق چاریار'' کی طرف تو رجوع نہ کر سکا ، البتہ آنجنا ب نے جو'' بینات'' بیل ان کا پورامضمون اس امر سے متعلق نقل فر مایا ہے، اسی پراکتفا کیا گیا ہے، اور اسی لئے'' بینات'' بی کے صفحات وسطور کے حوالے ہوں گے۔

وعویٰ تمبر: ان بینات ص: ۸ ۳ سطر: ۱۹ پر ہے کہ: '' آپ ضلیفہ اعلی حضرت خطیب مدینہ مولانا ضیاء امدین قادری رحمة الله عدیہ کے خدیقہ جیں ....الخ یُ'' یہ تو دعویٰ ہے جناب مفتی محمد خان صاحب قادری کا ، ماہنا میں ' جہانِ رضا'' میں ، گراس دعوی کی دلیل جو چند سطر وں کے بعد دی گئی ہے، اسے بھی ملاحظہ فر مائے'' بینات' 'ص! ۴۸ سطر: ۲۴ جوبلفظہ ریہ ہے:

'' خودمولا نامالکی ایک مقام پر مکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے بیں نے سندِ صدیث حاصل کی ہے، ان ہیں سے ایک معمرترین بزرگ جن کی تمرسوس ال سے زائد ہے مولا ناضیاء الدین قادری ہیں....الخ ۔''

تو قصدا جازت طریق وخلافت کانبیں ہے، بلکہ اجازت صدیث کا ہے، اور اس سے کوئی کسی کا خلیفہ نبیں بنیآ، بلکہ اجازت صدیث کا ہے، اور اس سے کوئی کسی کا خلیفہ نبیں بنیآ، بلکہ اجازت صدیث کے لئے معتقد ہونا اور ہم مقیدہ ہونا کچھ بھی ضروری نبیں ہے، جبیبا کہ اللّٰ فن سے مخلی نبیس، لہذا بید دعوی نو باطل ہوگیا کہ سید محم علوی مالکی صاحب مولا ناضیاء الدین قادری مدنی کے ضیفہ ہیں۔

د وسرا دعویٰ:... ملاحظه بوینات ص: ۵۰ سطر: ۲۴:

" بیعت عالبًا بین والد بزرگوار سے بیں ،حضور مفتی اعظم علامہ مولا نامصطفیٰ رض نوری بریلوی قدی سرہ تیسری ہار جب مج وزیارت کے لئے تشریف لیے گئے تو وہاں بہت سے علاء ومشاکح کوخلافت واجازت سے نوازا، و بیں علامہ سید محمد عنوی مائی کوئیسی تمام سلاسل کی اجازت عطافر مائی۔''

اس سیاہ کار کی رائے یہاں بھی بہی ہے کہ یا تو یہ بھی اجازت حدیث ہے، جس کوخلافت وطریقت پرمحمول کیا گیا ہے، پھریہ واقعہ س زمانہ کا ہے؟ اس کی بھی پچھ خبر نہیں ،اور بیا نوعیت ہوئی ؟ بہر حال دعوے کی کوئی دلیل نہیں ذکر کی گئی۔

بہر حال تیسرے دعوے وولیل کو ملاحظہ فریسے اور ہریلو ہوں کی غفلت اور ہمارے حضرت قاضی صاحب مدخلۂ کی سادگ بھی

ملاحظه بو:

تیسرادعوی نسبراعوی نام سطر: ۱۱ درای طرح ص: ۵۳ سطر: ۸ پراور ص: ۳۹ سطر: ۵۱ پر بیہ کہ:

'' مولانا غلام مصطفی مدر کی شرف العلوم ڈھا کہ جج وزیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت مولانا مفتی سعداللہ کی سے ملاقات کی مفتی سعداللہ کی کے ایما پر ان کا وفد علامہ سیدمحمہ معوی مالکی سے ملاقات کے لئے گیا، دوران ملاقات مولانا نام مصطفی نے کہ کہ: ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمدرضا خان فاضل پر بلوی رحمة الته عدیہ کے شاگر دوں کے شاگر دویں، اتن سنتے ہی عل مہ مالکی سروقد اُٹھ کھڑ ہے ہوئے اور فر دا فر دا خر دا خروا نا غلام سے مصافی و می نفتہ فر مایا اور بے حد تعظیم کی ، شربت بلایا گیا، قہوہ چیش کیا گیا، انہوں نے پوری تو جہمولانا غلام مصطفی اوران کے ہمراہیوں کی جانب فر مادی اور ایک شھنڈی آ ہ مجر کر فر مایا:

میدعلامه احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کوہم ان کی تقنیفات اور تعلیقات کے ذریعہ جائے بین، وہ اہل سنت کے علامہ تھ، ان سے محبت کی ہونے کی ملامت ہے اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نثانی ہے۔''

ای طرح ص: ۵۱ اورص: ۴۹ پر ہے، تگر ویکھیے ص: ۵۲ پر بعینہ یہی قصہ جب ڈاکٹر محد سعود احمد صاحب'' الدولة المکیہ'' کے

افتتا حید میں نقل فرہ ستے ہیں تو ذرایختیقی انداز سے اس کاس بھی درج فرہاتے ہیں ، نو لکھتے ہیں بعفظہ بینات ص: ۵۳ سطر: ۱۲ ملہ حظہ ہو:

'' آ ہے مولا نا غلام مصطفی مدرسہ عربیا شرف العلوم راجث ہی بنگلہ دیش کی زبانی سنئے ، ۲۲ ساوھ میں جج بیت القدشریف کے موقع پر چندر فیقوں کے ساتھ مول ٹاسید محمطوی ، لکی ( مکہ معظمہ ) کے در دولت پر حاضر ہوئے ....الخے ۔''

توال سے بیثابت ہوا کہ بیرحاضری ۲۲ ساھیں ہوئی، یہال بیشبہ نہ کیا جائے کہ ممکن ہے کہ سہو ہوگی ہواور بیرحاضری ۱۹۷۲ عیسوی سن میں ہوئی ہو، اس لئے کہ جس سفرنا مدسے بید حکایت نقل کی جارہی ہے وہ ۱۹۰۷ء میں چھپ ہے جبیب کہ اس بینات صل: ۵۲ سطر: الپر قدگور ہے۔

اب آیے ویکھنے ۲۲ سا ہے ہیں سید شرعلوی مالکی کی عمر شریف مشکل ہے آٹھ سال کی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں نہ کورہ و فدان سے ملئے نہیں آیا بلکہ حقیقت ہے ہے کہ یہ وفدان کے والد ہزرگوار سیدعلوی بن عباس مالکی رحمۃ القدعیہ سے ملئے آیا ہوگا اور انہوں نے حرمین شریفین کے عام علاء واشراف کے طریقہ پرجیسے ہرمہمان خصوصاً اگر علاء ہوں تو ان کا بھی اکرام شربت وقبوہ سے کیا، البعۃ جو عبارت نقل کی گئی وہ ''اگر ثابت ہوج کے'' اور اس میں بھی مبالغہ شہوتو اسی پرجمول کی جائے گی کہ اس سے مراوا نہی فہ کورہ تین مسائل ''سلفیت ، تقلید، نقسوف'' کی بنا پر، بر بنائے می صمت سیفیوں غالیوں کے یہ اغاظ استعال کئے گئے ہوں نہ کہ بمقابل اکا ہر و ایو بند، پونکہ ۲۲ سالہ ہونی آئے ہوں نہ کہ بمقابل اکا ہر و ایو بند، پونکہ ۲۲ سالہ ہونی آئے ہے تقریباً چوالیس سال پہلے علی خجد وہا بیان سلفیت اور علی ہوئے زائل سنت و جماعت کا آپس میں اختلاف بہت زوروں پر نہا بیت گرم تھا۔ و کیھئے'' الشہا ب ال قب' میں حضرت شخ اماسلام مدنی قدس سرہ کے قلم مبارک سے اس کا پھے تمونہ مل

بہرحال ہے ملاقات جو کہ سیدمحمدعلوی کی طرف منسوب کی گئی اور حصرت قاضی مظہر حسین صاحب مدخلہ بھی اس کے دھو کے میں آ گئے اوراس کی بنا پر سیدمحمدعلوی پر کمٹر پر بیلویت کا الزام لگاتے ہیں اورا پنی معلومات کے مطابق '' حق واضح'' قرار دیتے ہیں ، بیصاف صاف ٹابت ہوگیا کہ نہ مد قات ہمارے ان سیدمحمد معلوی ہے ہوئی اور نہ ہی وہ عبارت انہوں نے کہی۔

اس لئے اس ساہ کارکا یہ پختہ خیال ہے کہ جیسے پہلے دعوی میں خلافت مو ما ناضیاء الدین سے قطعاً غلط ہے، وہ صرف او زت صدیث ہے، اور یہ تیسرا دعوی بھی قطعة غیط ہے، اس طرح ؤو مرا دعوی بھی یا تو اجازت حدیث پر بی محمول ہے اور یا وہ ان کے والد صاحب کا قصہ ہے، ان کانہیں، اور ہے بھی اس زمانے کا جب سارے اُ مورخی تھے اور وہ تین اُ مورجواُ و پراس سیاہ کارنے ذکر کئے ہیں صاحب کا قصہ ہے، ان کانہیں، اور ہے بھی اس زمانے کا جب سارے اُ مورخی تھے اور وہ تین اُ مورجواُ و پراس سیاہ کارنے ذکر کئے ہیں کدا نہی کواصل سب سیحتے ہیں، چونکہ سیدعوی کو پینہ چیا ہوگا کہ میدلوگ (بریلوی) انسانی نہیں، اشعری یا ہتریدی ہیں۔ سونی کو اس سب بی کھ بیل ۔ سانہ اُنہیں مان کو اہل سنت سیحتے ہیں، یقین کرتے ہیں اور بیسب بی کھ بیل ۔ سانہ سافی منکرین تصوف و تقلید کے، نہ کہ بہت بلہ اکا برو یو بند کے، چونکہ سیدعلوی مالکی مرحوم کی زندگی بھی ساری ہی رہ سامنے ہے کہ بہت بال سافی منکرین تصوف و تقلید کے، نہ کہ بہت بلہ اکا برو یو بند کے، چونکہ سیدعلوی مالکی مرحوم کی زندگی بھی ساری ہی رہ سامنے ہے کہ ہمارے انہوں نے مقابلہ علی ہے و یو بند کہی جونکہ سیدعلوی مالکی مرحوم کی زندگی بھی ساری ہی رہ تو کسے یہ تھور گیا جا سکتا ہے کہ بی عبارت انہوں نے مقابلہ علی ہے و یو بند کی جونکہ سیدعلوی ہاگی مرحوم کی زندگی بھی ہو تو کسے یہ تقور گیا جا سکتا ہے کہ بی عبارت انہوں نے مقابلہ علی ہے و یو بند کی جونکہ سیدعلوں گیا جا سکتا ہے کہ بی عبارت انہوں نے مقابلہ علی ہوگی ؟

یہ پچھ معلومات ہیں جوعرض کردی گئی ہیں ،آل مخدوم ہے گزارش ہے کہا ہے خالی الذبن ہوکر ماحول ہے متاکر ہوئے بغیر پڑھیں ،اورارشادِر بانی:

"يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِبِإِ فَتَبَيَّنُوا انْ تُصِيْبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ." (الحجرات: ٢)

کو لکو ظار کھا جائے ،مزید کس استیضاح کی ضرورت مجھیں توبیسیاہ کارحاضر ہے ،البتہ جو پچھ نبط بنا پر لکھا گیا،گزارش ہے کہ احسن انداز سے اس کا تدارک ضرورفر مالیا جائے ، یہی آں مخدوم ہے اُمید ہے۔

> وزادكم الله توفيقا نحابه وقربا لديه بفضله وكرمه، آمين والسلام عليكم روحمة الله وبركاته

عبدالحفيظ الندن ١٩رجولا ئي ١٩٩٥ء ــ"

راقم الحروف كاجواب

بسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ للهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَّطَفَى!

بخدمت عالی قدر مخدوم و معظم جناب الشیخ انتخر ممول ناعبدالحفیظ کی ، حفظ الله ، السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته! کرامت نامه بسلسله '' إصلاحِ مفاجیم'' جناب محترم حافظ صغیراحد زید بطفه' کے ذر بعید موصول ہوا تھا ، اور لندن سے واپسی پر اس کی نقل مولوی محمد رفیق میمن کے ہاتھ بھی موصول ہوئی ، جواب لکھنے ہیٹھا تو بچوم مشاغل نے آ دبوچا ، بقول صائب: ویدن کیک روئے آتشناک راصد دل کم است

د بدن یک رونے استاک را صدول م است من بیک دل عاشق صد آتشیں رخسارہ ام

بېر ھال مختصراً عرض کرتا ہوں:

ا ، ۳ : ... آنجناب نے پہلے اور ؤوسر نے نمبر میں حصولِ تقریظات کی تفصیل (بحوالہ خطبن م مولانا عاشق الہی مدظلنہ) دری فر مائی ہے ، اسے پڑھ کرانداز ہ ہواکہ ان تقریضات کا مہیے ہونا دراصل آنجناب کی جدوجہدا دروج ہت وشہامت کی کرامت ہے:

كار زلف تست مشك افشانی اما عاشقال

مصلحت را تبھتے برآ ہوئے چیں بستہ اند

قارئین کی سہولت کے لئے مناسب ہوگا کہ آنجناب کے مکتوب بنام مولا نا عاشق الہی مدظلۂ کا وہ حصہ جس میں آپ نے حصول تقریظات کی تفصیل تحرمر فر مائی ہے، یہال نقل کردیا جائے:

'' .....جس زمانے میں سیسیاہ کارمدینہ منورہ میں مقیم تھا تو غالبًا رہے الاول یار بھے الآخر ۴۸ ساھ کے سن ون سید محمد عنوی مالکی کا لندن سے فون آیا کہ میں بچھادن کے لئے لندن آیا ہوا ہوں ،حضرت مولا نا یوسف مثالا صاحب کے ہاں دوروز دارالعلوم بری گز ار کر آیا ہوں ، انہول نے جز اہ امتد خیر اُمیری بہت فاطر مدارات ک ، بڑا جلسے بھی کرایا ، جس میں ہزاروں کا مجمع ہوا ، وغیرہ وغیرہ .... پھر بیا بھی بتایا کہ میں نے اپنی کتاب "مفاهيم يجب ال تصحح" كاليك تشخيص البيل بديديا جي يره كروه بهت فوش موسة اور تصوصاً جوعالم اسلام کے مختلف علمائے کرام نے تقاریظ لکھی ہیں ،ان کود مکھے کر بہت خوش ہوئے ،تو میں نے کہا کہ: گو یہ بیاجماع ہے علمائے اسلام کا نجد یول کے غلط عقا کد ونظریات کے خلاف ۔ جس پر حضرت مول نا بوسف متا ا نے بنس کر كها: مكراس ميں ايك كمي ہے! ميں نے يو جھا: وہ كيا؟ تو انہوں نے كہا كہ: اس ميں علمائ الله السنت والجماعه و بوبندی حضرات کی تقاریظ نبیں اور ان کے بغیر اجماع نہیں ہوسکتا ، چونکہ ایک عالم ان کے علم کا لو ہا مانتا ہے۔ جس پر میں نے کہا کہ: بیآ پ نے بچ کہااور میں اب فوراً اس کی کوشش کروں گا۔ پچھاور تفصیل بھی اس ذیل کی يتائي اور پھريه کہا كه: ميں انجمي تو فورا اندُونيشيا، سنگايور وغيره جاريا ہوں، غالبًا ايك ۋيڑھ ماہ بعد فلال فلال تاریخوں میں جاریا نیج ون میرے باس ہیں، اگرتم بھی ان تاریخوں میں فارغ ہوتو میں سنگا یور ہے کراچی آ جاؤل گا اور کراچی ہے لا ہور اکٹھے چلیں گے، چونکہ مجھے تقاریظ میں زیادہ اہمیت ایک تو حضرت مولا نامجمہ ما لک کا ندهلوی کی ان کے علم کی وجہ ہے ، اور ؤ وسر ہے مولا نا عبدالقہ در آ زاد کی ان کی سیاسی و جاہت کی بنا پر۔ میں (عبدالحفیظ) نے ان سے وعدہ کرلیا کہ آپ احتیاطاً ایک ہفتہ اس تاریخ سے بل مجھے فون کرلیس تا کہ بات کی ہونے بران شاءاللہ یا کستان پہنچ جاؤں گا۔

لہذاایک ہفتہ قبل ان کافون آگیا اور معین تاریخ ہے ایک روز قبل ہے او کارکرا ہی آئی گیا۔ معبدالخیل میں حضرت مولا تا یکی مدنی مدفلہ کے ہاں مہمان رہے، وہاں سے میں نے سید محمد علوی مالکی سے کہا کہ یہاں کرا چی میں ہمارے تین ہڑے میں مراکز میں (وارالعلوم، فاروقیہ، بنوری ٹاؤن)، ان کی بھی اگر تقاریظ لے میں تو بہتر ہوگا، تو انہوں نے اس کومناسب جانا، لہذا رابطہ کیا تو ہت چلا کہ حضرت مولا تاسیم المقد خان صاحب تو وہاں نہیں ہیں، البتہ دونوں جگہ وقت طے کر کے ہم دونوں مع حضرت مولا تا یکی مدنی صاحب کے گئے، دونوں جگہ خورات نے نہایت محبت واکرام کا معاملہ فر مایا اور دونوں نے بیمناسب مجھا کہ کتاب ہمیں دے دی جائے، جب آپ بی بنجاب سے واپس آویں گئو ہم انہی طرح مطالعہ کر کے تقریظ لکھ دیں گے۔ سیدص حب اس پر حب آپ بینجاب سے واپس آویں گئو ہم انہی طرح مطالعہ کر کے تقریظ لکھ دیں گے۔ سیدص حب اس پر راضی ہو گئے اور ہم لا ہور روانہ ہو گئے، وہاں ہم رات کو پہنچ، حضرت حافظ سنج مادیہ صاحب وغیرہ حضرات لینے راضی ہو گئے اور ہم لا ہور روانہ ہو گئے، وہاں ہم رات کو پہنچ، حضرت حافظ سنج مادیہ کا ندھلوی تو اگلے دن کی سفر یہ جارے ہوں، لہذا مطار لا ہور پر حضرت حافظ صاحب سے بنتہ چلا کہ حضرت مولان گھ ما مک کا ندھلوی تو اگلے دن کی سفر یہ جارے ہوں، لہذا مطار لا ہور سے سیدھا حضرت مولان کا ندھلوی کے گھر ہی گئے، وہ نشظر میں کہ وہ دن کی سفر یہ جارے ہیں، لہذا مطار لا ہور سے سیدھا حضرت مولان کا ندھلوی کے گھر ہی گئے، وہ نشظر میں کون کی مور یہ جارے ہوں۔

انہیں خبر کردی گئی تھی ، ٹل کر بہت خوش ہوئے ، اور جب سیدصاحب نے مقصود بتایا تو انہوں نے بھی یہی فرہ یا کہ ابھی تو مجھے کتاب دے دیں رات کو إن شاء القد مطالعہ کرلوں گا اور ضح آپ میرے ہاں ناشتہ کریں ، اس وقت تقریظ بھی وے دول گا۔ ضبح ہم لوگ ناشتہ کے لئے پہنچ تو حضرت مولا نامجہ مالک کا ندھلوی نے بہت ہی زیادہ اس کتاب پرخوشی کا اظہار فرمایا ، وہال کے بعض نجد یول کے غلو کے پچھے لطیفے بھی سنائے اور کتاب کو بہت سراہا ، پھر اس کتاب پرخوشی کا اظہار فرمایا ، وہال کے بعض نجد یول کے غلو کے پچھے لطیفے بھی سنائے اور کتاب کو بہت سراہا ، پھر اسے دست مبارک ہے کہا تھی ہوئی تقریظ مرحمت فرمائی ، جس کے بیالفاظ ملاحظ فرمائیں :

"وفى الحقيقة ان هذا الكتاب يحتوى على موضوع مبتكر ومضامين عالية تحتاج اليه العلماء والطلاب، وفيه من حسن ذوق المؤلف وعلو فكرته ما تحل به المغلقات فى موضوعات كثيرة فى اصول الدين، ولا شك ان هذا الكتاب كشف الحجاب عن نكات مستورة وبعيدة عن انظار العلماء فجزاه الله احسن البجزاء واسبغ عليه من نعمه الظاهرة وباطنة. نسأل الله تعالى ان يمتع المسلمين وخاصة اهل العلم به ويعلوه دائما فى مشارق الأرض ومغاربها."

بیا تفاظ این قسم مبارک سے تی ای دین علام تعلی حضرت مول نا محمد ، لک کا ندهوی قدس سر ف نے اس بارہ بین ، اور نوشی و مسرت کے اس بارے بیں جو آٹاران کے چہرے مبارک پر تھے وہ بیان سے باہم ہیں ، اور بہت ہی محبت و شفقت اورا کرام واعز از کا معاملہ سید محملوی صاحب سے کیا جس سے سید صحب بہت مجوب بھی ہوئے ، پھر حضرت مولا نا عبدالرض اشر فی کے ہاں دار الاہتمام میں گئے ، انہوں نے بھی بہت زیاوہ اعزاز واکرام فر میا ، جہ معداشر فید کھایا اور دونوں حضرات نے حضرت کا ندهوی کی تقریظ کی تاکید و قصد بی کی ۔ پھر یہال سے مولا نا سید عبدالقادر آزاوہ حب سے وعدہ تھا، وہاں گئے ، انہول نے جب تاکید و قصد بی کی ۔ پھر یہال سے مولا نا سید عبدالقادر آزاوہ حب سے وعدہ تھا، وہاں گئے ، انہول نے جب بھر سے کا ندهوی کی تقریظ کی عبدالقادر آزاوہ حب سے وعدہ تھا، وہاں گئے ، انہول نے جب بھر سے کا ندهوی کی تقریظ کی سے مولا نا قرادہ مولان عبدالغی صاحب مولانا کے ، انہول نے بھر سے کھر رکھا تھا، جن میں حضرت ش ہ فیس صاحب مولانا عبدالغی صاحب مولانا علی اصغرصاحب اور مولان عبدالغی صاحب مولانا آزادہ صاحب اور مولانا تقریظ لکھنے کے لئے تیار ہیں ۔ جب جہ رہ سے کھی پیشوا حضرت مولانا محمد ما مک کا ندهلوی نے پوری رات مطالعہ کے بعداس کہ بی بی سے کھوا میں ، مگر سید صحب نے کہا کہ معمون تیں رکھا کے بیاں جس طرح آپ کوگر موجا ہیں اس کے بارے میں ہم سے کھوا میں ، مگر سید صحب نے کہا کہ دیے ہیا وہ کی دختر سے مضورہ سے ایک مختر جامع مضمون تیں رکیا ہو ہے اس وہ تیں وقت ہا تھو کول ہا تھر حضرت نفیس شاہ صاحب مدظاء العالی نے تحریز فرمادی ، جس کے بیا غاظ طاحظہ ہوں :

"باننى اصالة عن نفسى ونيابة عن مجلس علماء باكستان واعضائه المنتشرين بفضل الله في كل مدينة من مدن باكستان وخارجها والذي يضم نحو عشرين الف عالم لقد اطلعنا على كتاب مفاهيم يجب ان تصحح الذى صنفه فصيلة العلامة السيد الشريف محمد بن السيد علوى مالكي المكي فوجدناه يحتوى على ما عليه اهل السنة والجماعة سلفًا وخلقًا، وقد اجاد فيه وافاد بالأدلة القرآنية والحديثية ونرجوا من الله سبحانه وتعالى ان يجمع كلمة المسلمين على الحق المين ونحن معه في جهاده في الدعوة الى الله ونصرة اهل الحق، اهل السنة والجماعة .... الخي"

مولا ناعبدالقادرآ زادص حب نے تقریظ پر دستخط کئے اور اُدیر ندکورہ بالا جاروں حضرات نے اس پر تائید دتقعد لیق فرمائی....۔''

نیز یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس ناکارہ نے تقریفات کے بارے میں جوبت محف طن وتخیین ہے کہی تھی، وہ بڑی حد تک سیحے نکل،
چنانچہ جنب نے مولا نامحہ تقی عثانی زیدمجہ ف کی تقریفا کا بھی حوالہ دیا ہے، یہ اس ناکارہ کی نظر سے نہیں گزری، مگراب ''ابلاغ''(ربیع الول ۱۹ سمارہ، اگست ۱۹۹۵ء) میں شائع ہو چکی ہے، اس کی تمہید سے واضح ہے کہ یکسوئی کے ستھ کتاب کود کھنے کا موقع ان کوئیس ملا،
یہ ان کی ذبانت ووقیقہ رسی تھی کہ انہوں نے ایک شب کے طائرانہ مطابع میں بھی کتاب کے اصلاح طلب چند پہلوؤں کی نشاندہ ی کردی، ورندان کے لیجات فرصت میں اس کی گئجائش نہیں تھی، اس لئے ضروری معموم ہوتا ہے کہ '' البلاغ'' ۱۲ سماھ میں شائع شدہ حضرت مولا نامجہ تقی عثانی مدظلہ کی تقریفا مع ترجمہ اور اس کے مداحظ سے بھی یہاں نقل کردی جا کیں۔
وہ تکھتے جن کیں۔

#### "بسّم اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيِّم

شیخ محماوی ما تکی کی عربی کتاب "المفاهیم یجب ان تصحح" آن کل بعض ملمی صقول میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے، بالخصوص اس کے اُردو ترجمہ کی اشاعت کے بعد یہ بحث شدت اختیار کرگئی ہے، اس بحث کے دوران یہ حوالہ بھی دیا جارہا ہے کہ احقر نے اس کتاب پرکوئی تقریظ کھی تھی ، اس بن پرصورت حال کی دضاحت کے دوران یہ حوالہ بھی دیا جارہا ہے کہ احتر نے اس کتاب پرکوئی تقریظ کھی تھی ، اس بن پرصورت حال کی دضاحت کے لئے درج ذیل تحربرشائع کی جارہی ہے:

اس کتاب کے مصنف شیخ مجد علوی مالکی مکہ مکر مد کے ایک ممتاز ومشہور عالم شیخ سید علوی مالکیؒ کے صاحب، مان کے والد ہے اکا برعلائے دیو بند مثلاً: احقر کے والد ما جد حضرت مولا نامفتی شفیع صاحب، حضرت مولا نا بدیرعالم صاحب اور حضرت مولا نا سیدمجھ یوسف بنوری صاحب، رحمہم القد، کے تعلقات رہے بیں ، اور انہی تعلقات کی بناپر ان کے صاحبز اور محمد علوی مالکی علوم وین کی تحصیل کے لئے پچھ مدت پاکستان بیں ، اور اختر کے والد ماجد اور حضرت مولا ناسیدمجھ یوسف بنوری صاحب سے تعمد اور استفاد سے کا شرف میں رہے ، اور احقر کے والد ماجد اور حضرت مولا ناسیدمجھ یوسف بنوری صاحب سے تعمد اور استفاد سے کا شرف صاصل کیا۔ اس زمانہ میں ان سے احقر کی بھی ملا قاتیں رہیں ، لیکن ان کے واپس سعودی عرب جانے کے بعد مرتوں ان سے کوئی رابطہ شہوا۔

اب سے چندسال پہلے کہ جت ہے کہ اچا تک ان کا فون آیا کہ میں کرا چی میں ہوں، اور انڈونیشیا
سعودی عرب جاتے ہوئے صرف آپ سے ایک ضروری ہت کرنے کے لئے کرا چی میں تھہرا ہوں، اور
ملاقات کرن چا ہتا ہوں، چنا نچے وہ دارالعوم تشریف لائے، ان کے ساتھ محتر مولا نا ملک عبدالحفیظ صاحب بھی
تھے، اس دقت انہوں نے ذکر کیا کہ نجد کے ملاء جن مسائل میں غیرضروری تشدوکر تے ہیں، ان کی وضاحت کے
لئے انہوں نے "مفاهیم یہ حب ان تصحح" کے نام سے ایک کتاب کسی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس
کتاب پر برادر معظم حفرت مولان مفتی محمد فیج صاحب مدظاہم اور احقر تقریظ کسے، انقاق سے اس وقت میں
انہائی مصروف تھا اور ایک دن بعد ایک سفر پر جانے والا تھا۔ احقر نے عذر کیا کہ اس مخضروفت میں کہ بو پر ھنا
ادر تقریظ لکھن میرے لئے مشکل ہوگا، اس پر انہوں نے عالم عرب اور پاکستان کے بعض عیوء کی تقریفات
اور تقریظ لکھن میرے لئے مشکل ہوگا، اس پر انہوں نے عالم عرب اور پاکستان کے بعض عیوء کی تقریفات
دکھا کمیں، جن میں کتاب کی بڑی تعریف کی گئی ان کا کہنا تھا کہ آپ ان تھا کہ آپ ان تھا کہ آپ ان کو بروں میں سے کی پر دیخط کر سختے
ہیں، یاان کی بنیا و پر چند تا کیدی سطر پر کھی علی ہیں، جس کے لئے زیادہ وقت ورکار نہ ہوگا۔

اس کے جواب میں احقر نے عرض کیا کہ: اگر چہ بید حضرات علماء احقر کے لئے قابل احترام ہیں، لیکن تقریظ ایک امانت ہے، اور کتاب کو دیکھے بغیراس کے بارے میں کوئی مثبت رائے ظاہر کرنا میرے سئے جائز نہیں! انہوں نے اس بات ہے انفاق کیے، لیکن ساتھ ہی بیداصرار بھی فر مایا کہ میں کسی نہ کسی طرح کتاب پر نظر ڈال کراس برضرور کچھ کھوں۔

وقت کی تنگ کے بوجود میں نے ان کے اصرار کی تھیل میں کتاب کے اہم مباحث کا مطالعہ کیا، اس مطالعہ کے دوران جہاں جھے، ن کی بہت کی باتیں درست اور ق بل تعریف معلوم ہوئیں، وہیں بعض اُ مور ق بل اعتر اض بھی نظر آئے، اس لئے میں نے انہیں فون کیا کہ میں کتاب کی کلی تا تید وتقریظ سے قاصر ہوں، کیونکہ اس میں بعض اُ مورا یہ موجود ہیں جو قابل اعتر اض ہیں۔ فاضل مؤلف نے مجھ سے کہا کہ میں وہ قابل اعتر اض اُ مور میں اُن تقریظ میں ش مل کر دول۔ احقر نے بھر یہ درخواست کی کہ بیاک صورت میں ممکن ہے کہ میری تحریر پوری شائع کی جائے اور اس میں کوئی حصہ جیوز انہ جائے۔ انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد ہیں نے ایک تحریک میں کتاب کے قابل تعریف اور ق بل اعتر اض دوٹوں پہلوؤں کی مکن حد تک وضاحت کی کوشش کی۔ میر سے ہرا در ہزرگ حضرت موال نامفتی محمد رفع عثم نی صاحب مظلم نے بھی کتاب کے متعدہ حصوں کود کھنے کے میر سے ہرا در ہزرگ حضرت موال نامفتی محمد رفع عثم نی صاحب مراض کے دوالے کردی گئی۔

اس کے بعد مجھے اس بات کا انتظار رہا کہ کتاب کے نئے ایڈیشن میں یہ تحریر شاکع ہو، لیکن ہا وجود یکہ کتاب کے نئے ایڈیشن میں یہ تحریر شاکن ہوں کی ہا۔ کتاب کے کئی ایڈیشن میں میری یہ تحریر شاکن ہیں کی گئی۔ کتاب کے کئی ایڈیشن میں میری یہ تحریر شاکن ہیں گئی۔ اب جبکہ بعض حضرات نے اس کتاب کا اُردو ترجمہ کر کے اسے یا کستان میں شاکع کیا تو میرے

ہ رے میں بعض جگہ بیر حوالہ بھی دیا گیا کہ ہم نے بھی اس کتاب پر تقریظ کھی تھی۔اس لئے عزیز گرامی قدر مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب سلمۂ نے ضرورت محسوس کی کہ ہماری اس تحریر کا اُردو ترجمہ شائع کر دیا جائے ، تا کہ لوگوں کومعلوم ہو سکے کہ ہماری تحریر میں کیا بات تکھی گئے تھی۔

چنانچہ انہوں نے ہماری اس عربی تحریر کا سلیس اور واضح ترجمہ کیا ہے، جوذیل میں پیش کیا جارہا ہے، اس کے ساتھ ہی شروع میں اہل علم کے لئے اصل عربی تحریر کامتن بھی شائع کیا جارہ ہے۔

یہاں یہ بھی واضح رہنا ضروری ہے کہ جب میں نے یہ تر ریکھی تھی تو کتاب عربی میں شائع ہور بی تھی،
اوراس کے مخاطب اہل علم سے ،اس لئے کتاب کے اچھے یابر سے پہلوؤں کی طرف مخضرا شارہ کر سے کتاب میں
اس تحریر کی اشاعت میں ہم نے کوئی حرج نہیں سمجھ لیکن چونکہ کتاب کے قابل اعتراض پہبوعوام کے لئے مصر
اور منا لط انگیز ہو کتے تھے، اس لئے ہماری رائے میں اس کے اُردوتر جمہ کی اشاعت مناسب نہیں تھی، اہذا اس
تحریر کے اُردوتر جمہ کو کتاب کے اُردوتر جمہ پر تقریظ ہرگز نہ سمجھا جائے، اور نہ تقریظ کی حیثیت میں اسے ش نع

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اصل عربی تجریر مصروفیت اور عجلت کی صالت میں کھی گئی تھی ، جس میں اشارے کا فی سمجھے گئے۔ کتاب کے ہر ہر جز پر تبھرہ اس وفت پٹیٹر نظر نہیں تھا، مہذا یہ بات خارج از امکان نہیں کہ جن باتوں پر اس تحریر میں تنقید کی گئی ہے ، کتاب میں اس کے علاوہ بھی تا بل بتنقید جھے موجود ہوں ، و الله سبحانه و تعالمی الموفق!

محمد تقی عثمانی ۵رصفرالمظفر ۱۳۱۷ه

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيْمِ تقريط على كتاب "مفاهيم يجب ان تصحح"

الحمد الله وب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا ومولَانا محمد النبي الأمين، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين.

وبعد! فقد طلب منا الأخ الكريم فضيلة العلامة المحقق الشيخ السيد محمد علوى المالكي، حفظه الله ورعاه، ان اتقدم اليه برأى في كتابه "مفاهيم يجب ان تصحح" وما ذالك الا من تواضعه لله، فانه من اسرة علمية نبيلة هي اجل من ان تحتاح الى تقريظ مثلنا لمؤلفاته، وان والده رحمه الله تعالى معروف في عالم الإسلام بعلمه وفضله، وورعه

وتقواه، وانبه بنفضل الله تعالى خير خلف لخير سلف، بارمه، ورجاء لدعواته، وابداء لما اخذنا من السرور والإعجاب بأكثر مباحثه، وما سنح لنا من الملاحظات في بعضها.

ان الموصوعات التي تاولها المؤلف بالبحث في هذا الكتاب موضوعات خطيرة ظهر فيها من الإفراط والتفريط ما فرق كلمة المسلمين، وآثار الخلاف والشقاق بيمهم بما يتألم له كل قلب مؤمن، وقلما يوجد في هذه المسائل من ينقحها باعتدال واتزان، ويضع كل شيء في محله، سالكا مسلك الإنصاف، محترزا عن الإفراط والتفريط.

وان كثيرا من مثل هذه المسائل مسائل فرعية نظرية ليس مدارا للإيمان، ولا فاصلة بين الإسلام والكفر، بل وان بعضها لا يسئل عنها في القبر، ولا في الحشر، ولا عند المحساب، ولو لم يعلمها الرجل طول حياته لم ينقص ذالك في دينه ولا ايمانه حبة خردل، مثل حقيقة المحياة السرزخية وكيفيتها، وما الي ذالك من المسائل النظرية والمفلسفية البحتة، ولكن من المؤسف جدا انه لما كثر حولها النقاش وطال الحدال، اصبحت هذه المسائل كأبها من المقاصد الديبية الأصلية، او من عقائد الإسلام الأساسية فجعل بعض الناس يتشدد في امثال هذه المسائل، فيرمي من يخالف رأيه بالكفر والشرك والضلال، وان هذه العقلية الضيقة ربما تتسامح وتتغاضي عن التيارات الهدامة التي تهجم اليوم على اصول الإسلام واساسه، ولكنها تتحمس لهذه الأبحاث النظرية الفرعية اكثر من حماسها ضد الإلحاد الصريح، والإباحية المطلقة، والخلاعة المكشوفة، والمنكرات المستوردة من الكفار والأجانب.

لقد تحدث اخونا العلامة السيد محمد علوى المالكي حفظه الله عن هذه العقلية بكلام موفق، واثبت ان من يؤمن بكل ما علم من الدين بالضرورة، فنه لا يجوز تكفيره لاحتياره بعض الآراء التي وقع فيها الخلاف بين علماء المسلمين قديما.

ثم تحدث عن بعض هذه المسائل الفرعية التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين، وطعن من اجلها بعضها بعضا بالتكفير والتضليل، مثل مسئلة التوسل في الدعاء، والسفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بآثار الأنبياء والصحابة والصالحين، وحقيقة النبوة والبشرية، والحياة البرزخية، وان الموقف الذي اختاره في هذه المسال موقف سليم مؤيد بالدلائل الباهرة من الكتاب والسنة، وتعامل الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، وقد اثبت بأدلة واضحة واسلوب رصين، ان من يجيز التوسل في

الدعاء، او التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء، او يسافر لزيارة روضة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقده من اعظم القربات، او يؤمن بحياة الانبياء في قبورهم حياة برزخية تفوق الحياة البرزخية الحاصلة لمن سواهم، فانه لا يقترف اثما فضلا عن ان يرتكب شركا او كفرا، فان كل ذالك ثابت بأدلة القرآن والسنة، وتعامل السلف الصالح واقوال جمهور العلماء الراسخين في كل زمان.

وكذالك تحدث المؤلف عن الأشاعرة ومسلكهم في تأويل الصفات، لا شك ان الموقف الأسلم في هذا هو ما يعبر عنه المحدثون بقولهم: "امرها بلا كيف" ولكن التأويل اتجاه اذى اليه اجتهاد الأشاعرة حفاظا على التنزيه، ومعارضة للتشبه، وما اداهم الى ذالك الا شدة تسمسكهم بعقيدة التوحيد، وصيانتها عن شوائب التحسيم، وقد نحا هذا المنحى كثير من فطاحل العلماء المتقدمين الذين لا ينكر فضلهم إلا جاهل او مكابر، فكيف يجوز رمى هؤلاء الأشاعرة بالكفر والضلال، واخراجهم من دائرة اهل السنة، واقامتهم في صف المعتزلة والجهمية، اعاذنا الله من ذالك!

وما احسن ما قاله اخونا المؤلف في هذا الصدد:

اف ما كان يكفى ان يقول المعارض: الهم رحمهم الله اجتهدوا فأخطاوا في تأويل الصفات، وكان الأولى ال يسلكوا هذا المسلك، يدل ان ترميهم بالزيغ والضلال، نغضب على من عدهم من اهل السنة والجماعة.

وان هذا المنهج للتكفير الذي سلكه المؤلف سلمه الله في امثال هذه المسائل، لمنهج عادل لو اختاره المسلمون في خلافاتهم الفرعية بكل سعة في القلب ورحابة في الصدر، لانحلت كثير من العقد، وفشلت كثير من الجهود التي يبذلها الأعداء في التفريق بن المسلمين.

ثم لا بدمن ذكر الملاحظات التي سنحت لنا خلال مطالعة هذا الكتاب، ولا منشأ لها إلّا اداء واجب الود والنصح لله، وامتثال امر المولف نفسه، وهي كالتالي:

ان المساحث التي تكلم عنها المولف حفظه الله، مباحث خطيرة قد اصبحت حساسة للغاية ووقع فيها من الإفراط والتفريط ما وقع، وان ترميم ناحية وبما يفسد الناحية الأخرى والتركيز على جهة واحدة قد يفوت حق الحهة الثانية، فالمطلوب من المتكلم في هذه المسائل ان يأخذ باحتياط بالغ، ورعاية للجانبين، ويكون على حذر

ممن يستغل عباراته لغير حق.

وب ما ان هذا الكتاب متجه الى رد الغلو فى تكفير المسلمين ورميهم بالشرك من اجل تعظيمهم ومحتهم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، او الأولياء والصلحاء، فمن الطيعى ان لا يكون فيه رد مبسوط على من يعلو فى هذا التعظيم غلوا نهى عنه الكتاب والسنة، وعلماء الشريعة فى كل رمان ومكان، ومع ذالك، كان من الواحب فيها ارى مطرا الى حطورة الموضوع، ان يكون فيه المام بهذه الناحية ايضا، فيرد فيه، ولو بايجار، على من يجاوز الحد فى هذا التعظيم بما يجعله موهما للشرك على الأقل.

١٠. وجدنا في بعض مواضع الكتاب اجمالًا في بعض المسائل المهمة ربما يخطى بعص الناس فهمه، فيستدلون بذالك على حلاف المقصود، ويستغلونه لتأييد بعض النظريات الفاسدة، ومها مسئلة "علم الغيب"، فإن المؤلف حفظه الله تعالى مو عليها مرا سريعا، فذكر أن علم العيب لله سبحانه وتعالى، ثم أعقبه بقوله: "وقد ثبت أن الله تعالى علم نبيه من الغيب ما علمه، وأعطاه ما أعطاه" وهذا كلام حق أريد به أنباء الغيب الكثيرة التي أو حاها الله سبحانه وتعالى الى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن من الناس من لا يكتفى بنسمة هذه الأنباء اليه صلى الله عليه وسلم، بل يصرح بكونه عليه السلام عالم العيب، علما محيطا بحميع ما كان وما يكون الى قيام الساعة، فنخشى أن يكون هذا العيب، علما محيطا بحميع ما كان وما يكون الى قيام الساعة، فنخشى أن يكون هذا الإجمال موهما الى هذه الطرية التي طال رد جمهور علماء أهل السنة عليها.

"ز... و كذالك قال المولف في نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: "فانه حى الداريين دائم العنبايية بأمّته، متصرف باذن الله في شورونها، خبير بأحوالها، تعرض عليه صلوات المصلين عليه من امته ويبلعه سلامهم على كثرتهم." (ص. ١٩) والظاهر انه لم يرد من التصرف التصرف الكلى المطلق، ولا من كونه "خبيرا بأحوالها" العلم الحيط التام بجميع الجزئيات، فإن ذالك باطل ليس من عقائد اهل السنة، وإنما اراد بعض التصرفات الجزئية الشابتة بالنصوص، كما يظهر من تمثيله بعرض الصلوات والسلام عليه، واجابته عليها، ولكن نخشى أن يكون التعبير موهما لخلاف المقصود، ومتمسكا لبعض المغالين في الجانب الآخر.

٣ : . . لقد احسى المؤلف، كما سبقت الإشارة منا الى ذالك، في تأكيده عسلي الإحتياط اللازم في امر تكفير مسلم، فلا يكفر مسلم ما دام يوجد لكلامه محمل

صحيح، او محمل لا يوجب التكفير على الأقل، ولكن التكفير شيء، ومنع الرجل من استعمال الكلمات الباطلة او الموهمة شيء آخر، والإحتياط في التكفير الكف عنه ما وجد منه مندوحة، ولكن الإحتياط في الأمر الثاني هو المنع من مثل هذه الكلمات بتاتا.

ومن ذالك قول المؤلف: "فالقائل: يا نبى الله اشفنى واقض دينى، لو فوض ان احدا قال هذا، فانما يريد اشفع له فى الشفاء، وادع لى بقضاء دينى، وتوجه الى الله فى شأنى، فهم ما طلبوا منه الا ما اقدرهم الله عليه وملكهم اياه من الدعاء والتشمع، فالاسناد فى كلام الناس من امحاز العقلى." (ص. ٩٥) وهذا تأويل حسن للتخلص من التكفير، وهو من قبيل احسان النظن بالمؤمنين، ولكن حسن الظن هذا الما يتاتى فيمن لا يرفض تأويل كلامه بدالك، اما من لا يرضى بهذا التأويل بنفسه، كما هو واقع من بعض الناس، فيما اعلم، فكيف يؤول كلامه بما لا يرضى به هو؟

وبالتالى، فان هذا التأويل وان كان كافيا للكف عن تكفير القائل، ولكنه هل يشجّع على استعمال هذه الكلمات؟ كلا! بل يمنع من ذالك تحرزا من الإبهام والتشبه على الأقل، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال لفظ "عبدى" للرقيق لكونه موهما، فالواجب عندى على من يلتمس التأويل لهؤلاء القائلين ان يصرح بمنعهم عن ذالك، لئلا يشجعهم تأويله على استعمال الكلمات الموهمة، فان من يرعى حول الحمى اوشك ان يقع فيه، ومثل ذالك ينقال في كل توسل بصورة نداء، وباطلاق "مفرج الكوبات" و "قاضى الحاجات" على غير الله سبحانه وتعالى.

۵:... قد ذكر المؤلف حفظه الله ان البدعة على قسمين: حسنة وسيئة! فينكر على الثانى دون الأول، وان هذا التقسيم صحيح بالنسبة للمعنى اللغوى لكلمة البدعة، وبهذا المعنى استعملها الفاروق الأعظم رضى الله عبه حين قال "نعمت البدعة هذه!" واما البدعة بمعناها الإصطلاحي، فليست إلا سيئة، وبهذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة!"

۲:... لقد كان المؤلف موفقا في بيان الخصائص النبوية حيث قال: "والأنبياء صلوات الله عليهم وان كانوا من البشر يأكلون ويشربون ... وتعتريهم العوارض التي تمر على البشر من ضعف وشيخوخة وموت، إلا انهم يمتازون بخصائص ويتصفون بأوصاف عظيمة جليلة هي بالنسبة لهم من الزم اللوازم . ... الخ-" (ص:٢١) ثم ذكر

عدة خصائص الأنبياء، ولا سيما خصائص النبى الكريم صلى الله عليه وسلم لئلا يزعم زاعم انسه عليسه السلام يساوى غيره فى الصفات والأحوال، والعياذ بالله! والحق ان خصائصه صلى الله عليه وسلم فوق ما نستطيع ان نتصوره ولكنما نعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل من ان نحتاج فى اثبات خصائصه الى الروايات الضعيفة، فان حصائصه النابئة بالقرآن والسنة الصحيحة اكثر عددا، واعلى منزلة، واقوى تأثيرا فى القلوب من الخصائص السمذكورة فى بعض الروايات الضعيفة، مثل ما روى الله لم يكن له ظل فى شمس ولا قمر، فانه رواية ضعيفة عمد جمهور العلماء والحدثين.

النبوى المولد النبوى المراف سلمه الله تعالى: "ان الإجتماع لأجل المولد النبوى الشريف ما هو إلا امر عادى، وليس من العبادة في شيء، وهذا ما نعتقده وندين الله تعالى به." ثم يقول: "ونحن ننادى بأن تخصيص الإجتماع بليلة واحدة دون غيرها هو الجفوة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم."

ولا شك ان ذكر النبى الكريم صلى الله عليه وسلم وبيان سيرته من اعظم المسركات، وافضل السعادات اذا نم يتقيد بيوم او تاريح، ولا صحبه اعتقاد العبادة في اجتماع يسوم مخصوص بهيئة مخصوصة، فالإجتماع لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط جائز في الأصل، لا يستحق الإنكار ولا الملامة.

ولكن هناك اتجاها آخر ذهب اليه كثير من العلماء الحققين المتورعين، وهو ان هذا الإجتماع، وان كان جائزا في نفس الأمر، غير ان كثيرا من الناس يزعمون انه من العبادات المقصودة، او من الواجبات الدينية، ويخصون له اياما معينة، على ما يشو به بعضهم باعتقادات واهية، واعمال غير مشروعة، ثم من الصعب على عامة الناس ان يراعوا الفروق الدقيقة بين العادة والعبادة.

فلو ذهب هو لاء العلماء، نظرا اليه هذه الأمور التي لا ينكر اهميتها، الى ان يمتنعوا من مثل هذه الإجتماعات رعاية لأصل سد الذرائع، وعلما بأن درء المفاسد اولى من جلب المصالح، فانهم متمسكون بدليل شرعى، فلا يستحقون انكارا ولا ملامة.

والسبيل في مثل هذه المسائل كالسبيل في المسائل ابحتهد فيها، يعمل كل رجل وينفتى بما يراه صوابا ويدين الله عليه، ولا يقوق سهام الملامة الى ابحتهد الآخر الذي يخالفه في رأيه.

وبالجملة فان فضلية العلامة المحقق السيد محمد علوى المالكي حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين، على الرغم من بعض هذه الملاحظات، نقح في هذا الكتاب كثيرا من المسائل التي ساء عند بعض الناس فهمها، فاتي بمفاهيمها الحقيقة، وادلتها من الكتاب والسنة، فارجوا ان يدرس كتابه بعين الإنصاف، وروح التفاهم، لا بعماس المجدل والمراء، واسأل الله تعالى ان يوفقنا نحن وجميع المسلمين ان نكون قائمين بالقسط شهداء لله ولو على انفسنا، انه تعالى سميع قريب مجيب الداعين، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين!

مفتی محمد تقی عثمانی حادم طلبه بدار العلوم کراتشی مفتی محمد رفیع عثمانی رئیس دارالعلوم کراتشی ۱۳

## "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولًانا محمد النبي الأمين، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان الى يوم الدين!

برادر کرم، علام محقق جناب شیخ السید محمد عنوی مالی ، حفظ المتدور عاده ، نے خواہش ظاہر فر مائی ہے کہ ان کی اسک کتاب "مف اهیم یہ جب ان تصحح" پرہم اپنی رائے تقریظ کی صورت میں پیش کریں ، وہ جس شریف علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ، اس کی بنا پر دہ اپنی تصانیف میں ہم جیسوں کی تقریظ سے بے نیاز ہیں ، ان کے والد اللہ اللہ وضل اور زہر و تقوی کی بدوت عالم اسلام میں معروف شخصیت کے حامل سے اور خود مصنف بجم التدا ہے والد گرامی کے جانشین ہیں۔ اس لئے ان کی بیخواہش درحقیقت ان کی قوضع فی املاء علم اور حالیان علم سے ان کی محبت ، اور ان کی طرف سے تلاش حق کی آئیدوار ہے۔

بہرحال آئندہ سطور کی تحریر کا مقصدان کی خواہش کی تکمیل بھی ہے اوران کی دع وَں کا حصول بھی ، نیز جہال اس تحریر کا مقصدا پنی مسرت کو ظاہر کرنا ہے ، کیونکہ کتاب کے اکثر مباحث کو دیکھے کر جمیں بہت مسرت ہوئی وہاں اس تحریر کے ذریعہ کتاب کے بعض مباحث کے بارے میں ابنا تبصرہ ظاہر کرنا بھی پیش نظر ہے۔

مؤلف نے اپنی کتاب میں جن مسائل کوموضوع بحث بنایا ہے، بلا شبہ وہ نازک موضوعات ہیں، ان مہاحث میں افراط وتقریط نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ کرکے ان میں اختلاف وافتراق کی فضا کوجنم دیا ہے، جس سے آج ہرمؤمن کا دل دکھا ہوا ہے، ان مباحث میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے، جواعتدال اور توازن کے ساتھان مسائل کو پر کھیں، ہر بات کواپنی تھے جگہ پر کھیں، اورافراط وآخریط سے ججے ہوئے انصاف کا

راستداختیار کریں۔

ان مسائل میں اکثر مسائل وہ ہیں جوفروگ بھی ہیں اور نظریاتی بھی ، ندان پر ایمان کا دارو مدارہے ، نہ سیمسائل اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں ، بلکدان میں سے بعض مسائل تو وہ ہیں کدان کے بارے میں سوال ہوگا ، نہ حشر میں ، نہ حساب و کتاب کے وقت ان کے بارے میں بازیرس کی جائے گی ۔ اگر کسی شخص کو عمر بھران مسائل کاعلم نہ ہوتو نہ اس کے دین میں کوئی کی آتی ہے اور نہ اس کے ایمان میں رائی پر ابر فرق آتا ہے ، جیسے مثلاً : میں مئلہ کہ حدیت برزخی کی کیا حقیقت اور اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس جیسے مسائل محض نظریاتی اور فلسفیانہ حیثیت رکھتے ہیں۔

لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ انہی جیسے مسائل ہیں جب بحثیں کھڑی ہوجاتی ہیں اور طویل من ظرے کئے گئے تو یہی مسائل'' دین کے اصلی مقاصد' یا' اسلام کے بنیادی عقائد' سمجھے جانے لگے اور کتنے ہی لوگ ان جیسے مسائل ہیں تشدو کی راہ اختیار کر کے اپنے مخالفین پر کفر، شرک اور گمرا ہی کے الزاہ ت عا کد کرنے گئے۔ بساوقات اس انتہا ببندا نہ تنگ نظری کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ان جیسے فروگ نظریاتی مسائل میں تو بہت پرجوش ہوتی ہے، گمراسلام کے اساسی اصولوں پر جملہ آوران قو توں کے مقابلہ میں چشم پوشی ہے کام لے کران سے صرف نظر کر لیت ہے جو کھلی دہریت ، مادر بدر آزادی اور کھلی عربانی کو پھیلانا ، اور کھار واغیار سے درآ مدشدہ مشرات کوفروغ وینا جا ہی ہوں۔

براورم جناب علامہ سید محمر عنوی ، لکی سحفظہ القد – نے اس فر ہنیت کے بارے میں خاص تو فیق کے ساتھ گفتنگو کی ہے اور بید بات ٹابت کی ہے کہ جوآ دمی دین کی تمام ضرور بات پر ایمان رکھتا ہوتو محض اس بنا پر اس کی تحفیر جائز نہیں کہ اس نے ان اختلہ فی مس کل میں کسی ایک جانب کی رائے کو اختیار کر لیا ہے ، جن میں علائے اسلام کے مابین شروع ہے اختلاف رباہے۔

پھرمؤلف نے ان فروگ مسائل میں سے بعض کا ذکر کیا ہے، جن میں مسل نوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا، اور پچھلوگوں نے محض ان مسائل کی وجہ سے دوسروں کو کا فریا گمراہ قرار دیا۔ ان مسائل میں دعامیں وسید کا جواز، نبی کر پیم صلی القد عدیہ وسم کی قبراطبر کی زیارت کی نبیت سے سفر کی اجازت، انبیائے کرائم، صحابۂ اور صلحاء کی نشانیوں سے برکت حاصل کرنا، نبوت، بشریت اور حیات برزخی کی حقیقت میں اختلاف جیسے مسائل شامل ہیں۔

مؤلف نے ان جیسے مسائل میں جو درست موقف اختیار کرلیاوہ بلاشہ قرآن وسنت کے روش ولائل، اور تو ی استوب کے مواق دلائل، اور تو ی استوب کے ساتھ یہ بات اور صحابہ اُور سنف صالحین کے تعامل سے ثابت ہے، مؤلف نے واضح ول کل اور تو ی استوب کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ جوشخص وی میں توسل کو جائز سمجھتا ہو، یا انجیاء اور صلحاء کی باتی ماندہ شد نیول کو باعث برکت جانتا

ہو، یا روضۂ اطہر کی زیارت کو ہاعث تو اب عظیم ہجھ کراس کے لئے سفر کرتا ہو، یا انہیا علیہم اسلام کے لئے قبروں میں ایس حیات برزخی پر ایمان جو دوسرول کے مقابلہ میں کہیں زیادہ برخی ہوئی ہے، تو ایسا شخص کس گناہ کا بھی مرتکب نہیں، چہ جا ئیکہ وہ شرک یا گفر میں مبتلا گردانا جائے، چونکہ بیسب با تیں قرآن وسنت کے دلاکل ہے تا بت بیں اسف صالحین کا ان بڑمل رہا ہے، اور جمہور ماہ ئے راشخین ہرزیانہ میں اس کے قائل رہے ہیں۔

ای طرح مؤلف نے اش عرہ اوران کی جنب سے صفات باری تھیں میں تأویل کے مسلک پر بھی گفتگو کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سب سے بہتر سلامتی کا موقف تو وہ ہی ہے جے محد ثین نے اپنے اس قول سے تعبیر کیا ہے: "امرو ھا بلا کیف" یعنی بلا کیفیت بیان کے ان کے تو کل رہو، لیکن بہر حال تأویل کا وہ مسلک جسے اشاعرہ نے تشبید کے بالق بل تنزید باری تھی کے پیش نظراجتہا دی طور پر اختیار کیا ہے وہ بھی ایک جسا شاعرہ نے تشبید کے بالق بل تنزید باری تھی کے پیش نظراجتہا دی طور پر اختیار کیا ہے وہ بھی ایک جا تر توجید ہے، جسے اشاعرہ نے محض عقیدہ تو حید پر کھمل تمسک اور تجیم کے شبہات سے بچنے کے سے اختیار کیا، اور بید بھی ایک حقیقت ہے کہ متقدین میں سے بہت سے ایسے اکا برعلیء نے اس مسلک کو اختیار فر مایا ہے، جن اور بید بھی ایک حقیقت ہے کہ متقدین میں سے بہت سے ایسے اکا برعلیء نے اس اس عرہ پر کفر و گرائی کی کے علم وفضل سے وہ کی خض انکار کرسکتا ہے جو یا جائل ہو، یا حقائل کا منکر ، اس لئے ان اش عرہ پر کفر و گرائی کی تہمت لگا نا یا نہیں اہل سنت کے وائرہ سے نکال کر معتز لہ اور جمید کی صف میں ل کھڑ اکر نا کسے جائر ہوسکت ہے؟ اعاف نا اللہ مین فالک کی الکہ اللہ میں فائل کا منگر ، اس فی فائل کی جائر ہوسکت ہو کا نا کا نہیں اہل سنت کے وائرہ سے نکال کر معتز لہ اور جمید کی صف میں ل کھڑ اکر نا کسے جائر ہوسکت ہو اعاف فا اللہ میں فائل کا منگر ، اس فی فائل کی ان ان میں فائل کی خال کی ان ان ان میں فائل کی ان ان ان میں فائل کی فائل کر معتز لہ اور جمید کی صف میں ل کھڑ اگر نا کسے جائر ہوسکت اعاف فائل اللہ میں فائل کی ان ان ان میں فائل کی ان ان ان میں فائل کی ان ان ان ان ان کی ان ان ان میں فائل کی ان ان ان ان ان ان ان ان کھڑ کے ان ان ان کی کھڑ کے ان ان ان کی کو ان کہ میں ان کھڑ اگر اگر نا کسے جائر ہو سکت کی ان کی میں کی کھڑ کے ان ان کی کی کے ان ان کی کی کھڑ کے ان ان میں کو کھڑ کے ان ان کی کی کی کی کی کی کو کی کھڑ کے ان ان کھڑ کی کے کہ کی کی کے کہ کو کی کھڑ کے کہ کی کو کھڑ کے کو کھڑ کی کی کی کی کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کی کر کی کی کو کی کو کی کو کھڑ کے کہ کو کی کی کی کی کے کہ کی کو کر کو کی کی کی کو کی کے کہ کی کو کھڑ کی کو کی کی کو کر کے کی کی کی کر کی کر کر کی کی کو کی کی کی کو کر کی کی کے کی کو کر کی کی کو کو کی کے کہ کو کی کو کی کے کو کی کی کو کی کو کر کی کی کو کر کے کو ک

## برادرمؤلف نے اس سلسلہ بی کتنی اچھی بات کہی ہے:

'' کیامعترض کے لئے اتنا کا فی نہیں کہ وہ یہ کہدد ہے کہ ان (علائے اشاعرہ) نے اجتہاد کیا تھا، جس میں ان سے تأویلِ صفات کے مسئلے میں چوک ہوگئی ،اور بہتر بیتھا کہ وہ بیداستہ اختیار نہ کرتے ، بجائے اس کے کہ ہم ان پر بجی اور گمرا ہی کی مہتیں لگا کمیں اور جوشخص انہیں اہل سنت والجماعت میں ہے بجھتا ہواس پر غفیمناک ہول ۔''

ان جیسے مسائل میں مؤنف سلمہ امقد نے جو فکری راستہ اختیار کیا ہے بلاشبہ وہ اعتدال کا راستہ ہے، جے اگر مسلمان کشادہ قلبی اور وسعت صدر کے ساتھ اختیار کریں تو بہت کی اُلجھنیں دور ہو عتی ہیں، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والی وشمن کی کوششوں پریانی چھیرا جاسکتا ہے۔

اس کتاب کے مطابعہ کے دوران بعض ایسے اُمور بھی سامنے آئے جن کے بارے میں اپنا تنجرہ پیش کرنا ضرور کی ہے اوراس کا مقصد بھی ادائیگئ محبت ، جذبہ بخیر خوا ہی نیز مؤلف کے حکم کی اطاعت کے سوا پھھاور نہیں ہے ، وہ اُمور درج ذیل ہیں :

ا: بہن مباحث کے بارے میں مؤلف -حفظہ اللہ- نے گفتگو چھیٹری ہے، وہ مباحث نازک بھی بیں اور انتہائی درجہ کے حساس بھی ، ان مسائل میں افراط وتفریط کی بہت گرم بازاری ہوچکی ہے، ان مسائل میں کسی ایک جانب کی اصلات بعض اوق ت وُ وسری جانب میں نے و پیدا کردیتی ہے، اور کسی ایک جہت میں پوری تو جدمر کوز کر لینے ہے بھی کبھی وُ وسری جہت کا حق بالکل ضائع ہوجا تا ہے، لہٰذاان مسائل میں گفتگو کرنے کے لئے لازم ہے کہ وہ دونوں جانب کا پورا خیال رکھتے ہوئے انتہا کی احتیاط کو اپنائے تا کہ اس کی عبارات خلاف حق میں استعمال نہ ہو شکیں۔

چونکداس کتاب کاموضوں ہے ہے کہ ان لوگوں کے نلو پر رڈ کیا جائے جوعام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، یا ان لوگوں کو مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، جورسول القد صلی الند ملیہ وسلم اور اولیا، وصلحاء کے ساتھ محبت و تعظیم کا معاملہ کرتے ہیں، اس لئے یہ فطری امر ہے کہ کتاب ہیں ان و وسر بے لوگوں پر تفصیلی رڈ موجود نہ ہو جو اس تعظیم کے اندر ایسے نلو ہیں مبتلا ہیں، جس ہے کہ کتاب وسنت نے بھی منع کیا ہے، اور علمائے شریعت بھی ہرز مانے ہیں اور ہر جگہ اس پر رڈ کرتے آئے ہیں، گراس کے بوجود ہمارے خیال ہیں موضوع کی اہمیت کے چیش نظر سے بات طروری تھی کیا ہے، اور علم اور کرتے آئے ہیں، گراس کے بوجود ہمارے خیال ہیں موضوع کی اہمیت کے چیش نظر سے بات طروری تھی کہ اس جانب بھی تو جددی جاتی اور جا ہے مختصرا ہی ہی مگر ان لوگوں پرضر وررڈ کیا جاتا جو اس تعظیم میں ایسانلو کرتے ہیں جو کم از کم موجم شرک ضرور ہو جاتا ہے۔

٣٠٠٠. ٢٨ نے محسوں کیا کہ بعض اہم مسائل ہیں استے اجمال سے کام لیا گیا ہے کہ جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو تکی ہو تکی ہو تکی ہو استہ فاصد نظریات کے اپنے فاسد نظریات کے اپنے استعمال کر سے جی ان مسائل ہیں ہے ایک ' علم غیب' کا مسکد ہے، جس پر مؤلف -حفظہ اللہ ۔ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان مسائل ہیں ہے ایک ' علم غیب' کا مسکد ہے، جس پر مؤلف -حفظہ اللہ عبت تیزی ہے گزر گئے ہیں ، انہوں نے اتنا تو ذکر کیا کہم غیب اللہ جانہ وقع کی کے بئے (خاص) ہے، گراس کے فوراً بعد لکھا:

'' بیہ بات ثابت ہے کہ امتد تھ لی نے اپنے ٹی کوغیب کا جو حصہ سکھایا تھا وہ سکھا ویا اور جو دینا تھا وہ دیے دیا۔''

یہ بات توحق ہے جس ہے مؤلف کی مرادیہ ہے کہ القد سجانہ وتعالی نے اپنے نبی کریم صلی القد ملیہ وسلم کو بذریعہ وحی انباء الغیب کی حضور صلی القد ملیہ وسلم کی جانب اس نبیت پر اکتفائیس کرتے بلکہ وہ صراحتا یہ بات کہتے ہیں کہ حضور صلی القد علیہ وسلم " عالم الغیب ' عالم الغیب ' علم محیط سے ،اور انہیں قیامت تک کا جسمیع ما کان و ما یکون (جو پچھ ہو چکا اور جو پچھ ہونے والد ہے ) کا علم محیط صاصل تھا۔ ہمیں ڈر ہے کہ مؤلف کا یہ اجمال کہیں اس نظریہ کا وہم نہ بیدا کردے جس کی جمہور ملائے اہل سنت مصل تھا۔ ہمیں ڈر ہے کہ مؤلف کا یہ اجمال کہیں اس نظریہ کا وہم نہ بیدا کردے جس کی جمہور ملائے اہل سنت مصل تھا۔ ہمیں ڈر ہے گئی ۔

سا:...ای طرح مؤلف نے نی کریم صلی القدعدیہ وسلم کے بارے میں تحریر فرمایا ہے: '' بے شک وہ دارین میں زندہ میں ، اپنی امت کی طرف مسلسل متوجہ میں ، امت کے معاملات میں اللہ کے حکم سے تصرف فرماتے ہیں ، امت کے احواں کی خبرر کھتے ہیں ، آپ کی امت کے دروو پڑھنے والوں کا درود آپ سلی اللہ ملیہ وسلم پر چیش کیا جاتا ہے ، اوران کی کثیر تعداد کے باوجود ان کا سلام آپ تک پہنچار ہتا ہے۔''

ظاہرتو یہی ہے کہ تصرف ہے مؤلف کی مراد تصرف کل مطلق نہیں ، اور ندامت کے احوال ہے باخبر رہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمام جزئیات کا علم محیط حاصل ہے ، کیونکہ ایسا بھنا بالکل باطل بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف بھی۔ بظاہر مؤلف کی مراد یہ ہے کہ آپ کے لئے بعض جزئی تصرفات، نصوص سے ثابت ہیں جیسا کہ خودمؤ ف نے مثال میں صلاق وسلام کا پیش ہونا اور آپ کا جواب دینا ذکر کیا ہے۔ لیکن ہمیں ڈر ہے کہ رہ تعبیر بھی خلاف مقصود کا وہم پیدا کرنے والی ہے ، اور ذوسری ج نب کے بعض نمو پند افراداس کو اپنامت کی بیا۔

٣٠ :.. ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مؤلف نے بیہ موقف بہتر اختیار کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی تخفیر ہیں پوری اختیاط لازم رکھی جائے ، اور جب تک سی مسلمان کے کلام کا سیح محمل ممکن ہویا تم از تم اس کے کلام کا ایسا مطلب مراد لین ممکن ہوجو اے نفر ہے بچاتا ہو، حتی الامکان اس کی تکفیر ندگی جائے ۔ لیکن (بیاب معوظ رہنی چاہئے ) کہ کسی مسلمان کی تکفیر کرنا اور بات ہے اور مسلمان کو باطل کلم ت یا موہم کلم ت سے روکنا وُ وسرا معاملہ ہے ، تکفیر ہیں تو اختیاط ہی بے تک میکن ہوسکے تکفیر ہے بچ جائے ، لیکن دُ وسرے معالمے ہیں اختیاط ہی بیہ کہ دب تک میکن ہوسکے تکفیر ہے بچ جائے ، لیکن دُ وسرے معالمے ہیں اختیاط ہی بیہ کہ ان کلمیات کے استعمال سے بالکلیدروگا جائے۔

#### مؤلف نے اس سلسلے میں تکھا ہے:

'' کہنے والے کا یہ کہنا کہ:'' اے اللہ کے نبی! جمھے شفا دے دے اور میرے قرض اوا کروئ '، اگر فرض کرلیا جائے کہ کسی نے بہی کہا تو بھی تو اس کی یہی مراوبوگی کدانے نبی! آپ شفا کے لئے سفارش فرمادیں اور میرے معاطے میں اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ فرما ئیں، تو انہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وہ ہی چیز طلب کی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کوقد رہ وی اور مالک بنایا ہے، یعنی وعا ورسفارش، تو عوام کے کلام میں بیا ساومجاز خقلی کے قبیل ہے ۔'' (ص: ۹۵) کہا لک بنایا ہے، یعنی وعا ورسفارش، تو عوام کے کلام میں بیا ساومجاز خقلی کے قبیل ہے ۔'' (ص: ۹۵) حسن طن و جینی کے لئے بیا تھی تا ویل ہے، اور بیمؤمنین کے ساتھ حسن ظن رکھنے پر مئی ہے، بگر یہ حسن طن و جینی کام دے سکتا ہے جہاں قائل خودا ہے کلام کی اس تاویل کورڈ نہ کرتا ہو، کیکن آگر کوئی قائل اس حسن طن و جین کام دے سکتا ہے جہاں قائل خودا ہے کلام کی اس تاویل کورڈ نہ کرتا ہو، کیکن آگر کوئی تو گھر اس کے کلام کی وہ تاویل کو بذات خود قبول نہ کرے، جیسا کے ہم رہ علم کے مطابق بعض حضرات کا بہی حال ہے تو پھر اس کے کلام کی وہ تاویل کی مقر اس کے جس پروہ خودراضی نہیں۔

مزید برآل میتاً ویل اگراس قائل کوتکمنیرے بچا بھی لے تو کیاان جیے کلمات کے استعمال کی حوصد

افزائی کی جاسکتی ہے؟ ہرگزنہیں! بندان جیے کلمات ہے اس قائل کوروکا جائے تا کہ ایہام شرک اور مشرکین کے ساتھ شبید کم از کم بیداند ہو۔ اس کی مثال ہے ہے کہ رسول القصلی القد عدید دسلم نے حدیث شریف ہیں اپنے غلام کو "عبدی" کے حدیث شریف ہیں اپنے غلام کو "عبدی" کہ جاتھ ہے۔ کہ رسول القطام وہم تھا۔
(رواہ سلم مشکوق ص: ۷۰ میر)

ال لئے ہم رے خیال کے مطابق جو تحفی ان قائلین کے کلام میں تأویل کا خواہش مند ہواس پر واجب ہے کدوہ صراحی آئیں اس جیے کلام سے رو کے تا کہ موہم شرک کلمات کے استعمال کی حوصد افرائی شہو، اس لئے کہ جو تحفی اس کے کی جس جے جائے کا امکان بہت فی سب ہے۔ اس لئے کہ جو تحفی کی اس کے کی جس جے جائے کا امکان بہت فی سب ہے۔ (اشارة المی المحدیث المدی احر جہ الشیحان وفیه، "و من وقع فی الشبھات وقع فی الحرام، کراعی یرعی حول المحمی یوشک ان یو تع فیہ، الا و ان لکل ملک حمی اللا من حمی الله محارمه استحکو قالمس تکی میں اللہ محارمه استحکو قالمس تکی میں اللہ محارمه استحکو قالمس تکی اللہ میں اللہ محارمه استحکو قالمس تکی میں اللہ میں اللہ محارمه استحکو قالمس تکی اللہ میں اللہ محارمه استحکو قالمس تکی اللہ میں ا

ای طرح ہروہ توسل جس میں الفہ ظِ ندا اختیار کئے جا کمیں یا غیراملّہ کے لئے '' مفرج کروہ بت' یا '' قاضی الحاجات' جیسے الفہ ظاستعمال کئے جا کمیں ،ای تھم میں داخل ہیں۔

۵:.. مؤلف - حفظہ اللہ - فی ذکر کیا ہے کہ بدعت کی دوشمیس ہیں: حسنہ اورسینے ، وُ وسری تشم منگر ہے گر پہی نہیں ۔ بدعت کے لغوی معنی کے اعتبار سے بیت ہم سی ہے ، اورسیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے معروف قول: "نعصت البدعة هده!" (رو وابنی ری منگوة المصائع ص:۱۰۵) ہیں بدعت کوائی لغوی معنی ہیں استعال کیا ہے، کیکن بدعت اگر اپنے معنی اصطواحی ہیں یہ جائے تو وہ سینے ہی سینے ہے، اور ای لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروی: "کل بدعة ضلالة!" (رواوسیم منگوة المصائع ص:۲۵) یعنی ہر بدعت گر اہی ہے۔ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فروی نی نی خداوندی این کتاب میں خصائص نبویہ کا بھی ذکر کیا اور فرویا؛

'' انبیائے کرام میں السل م اگر چدانسانوں میں ہے ہوتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں۔ ، ، اوران پر بھی وہ تمام عوارض پیش آتے ہیں جو باتی انسانوں کو پیش آتے ہیں، کمزوری، بڑھا پا،موت وغیرہ، مگروہ اپنی بعض خصوصیات کے ذریعہ عام انسانوں ہے ممتاز ہوتے ہیں، اور ان جبیل القدر عظیم الشان صفات کے حامل ہوتے ہیں جوان کے حوالہ سے لازم ومزوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔''

پھرمؤلف نے انہیائے کرام علیہ السلام اور خصوصانی کریم صلی القد علیہ وسلم کی خصوصیات و کرفر ما تھیں تاکہ کسی کے وہن میں یہ بات نہ آجائے کہ العیا و باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات اور احوال میں وُ وسرے عام انسانوں کے برابر ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہمارے تصورات سے بھی کہیں بالاتر ہیں۔لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعتقادر کھتے ہیں کہ آپ کی فرات مبارک اس سے بالاتر ہے کہ ہم ضعیف بالاتر ہیں۔کہ جم صوصیات ایس کے جو خصوصیات میں کہ تاری جو خصوصیات میں جو خصوصیات میں ہوئے ہوئے ہوئے کہ تاری کہ بیار کہ ہوئے ہوئے ہوئے کہ جو خصوصیات میں ہوئے ہوئے ہوئے کہ تاریخ کے کہ تاریخ کی کہ تاریخ کے کہ تاریخ کی جو خصوصیات کا بات کریں۔اس کے کہ تاریخ کی اور اجاد یہ جو جو حصوصیات کا بات کریں۔اس کے کہ تاریخ کی اور اجاد یہ جو جو حصوصیات کا بات کریں۔اس کے کہ تاریخ کے کہ ت

ٹابت شدہ ہیں وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں اورفضیت میں بھی ، نیز قلوبِ انسانی میں ان کی تأثیر، روایات ضعیفہ سے ثابت ہونے والی خصوصیات کے مقابلے ہیں کہیں زیادہ قوی ہے، مثلاً: کتاب میں ذکر کردہ بےروایت کہ آپ کا سابیمبارک نہتھا، جمہور ملاءاورمحدثین کے نزویک ضعیف ہے۔

### 2:.. مؤلف سلماللدلكين بين:

'' مولد نبوی شریف کے لئے اجتماعات عادت پر بنی ایک معاملہ ہے، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ،ہم اس کا اعتقادر کھتے ہیں اور فیما بینناو بین اللہ اس کے قائل ہیں۔''

#### پھرآ کے لکھتے ہیں:

'' ہم اعلان کرتے ہیں کہ صرف ایک رات کے ساتھ اجتماع کو تخصوص کرلینا نبی کریم صلی القد ملایہ وسلم کے ساتھ بڑی بے وفائی ہے۔''

ال میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی القد عدید وسلم کا ذیر مبارک اور آپ کی سیرت مبارکہ کا بیان انتہائی ہا برکت اور اور ہا عث سعادت عمل ہے، جبکہ اے کسی خاص دن یا خاص تاریخ کے ساتھ مقید نہ کیا ہائے ، اور بیا بھی اعتقاد نہ ہو کہ کسی خاص دن میں ، کسی خاص ہیئت کے ساتھ اجتماع کرنا عبادت ہے، ان شروط کا لحاظ مرکتے ہوئے رسوں اللہ صلی القد علیہ وسلم کے ذیر مبارک کے لئے اجتماع فی نفسہ جائز ہے، جو اٹکاریا ملامت کا مستحق نہیں۔

لیکن یہاں ایک اور نقط نظر ہے جے محقق اور اہلِ تقویٰ علماء کی ایک بڑی جماعت نے اضیار فرہ یہ اور وہ یہ کہ یہ اجتماع خواہ فی نفسہ جائز ہو، لیکن بہت ہے لوگ اسے عبادات مقصودہ یا واجبات دید یہ سے سیحیتے ہیں ، اور اس کے لئے مخصوص دنوں کو متعین کیا جاتا ہے ، اور پھر اس میں خلط اعتقادات اور ناج کر افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے ، مزید برآل عام لوگوں سے یہ تو قع رکھنا کہ وہ عادت اور عبادت کے درمیان وقیق فرق کا خیال رکھیں گے ، بڑا مشکل ہے ، لہذا ان فدکورہ بالا اُمور کے پیشِ نظر کہ جن کی اہمیت سے انکار نیس کیا جا سکتا ، اگر ان متقی علمائے کرام نے یہ موقف اختیار فرمایا کے سرق انجا ورجلب مصالح پر دفع مفاسد کومقدم رکھنے جسے اُصولوں کی بنا بران جسے اجتماعات سے رکن ہی ضروری ہے ، تو یقینا ان کا موقف دلیلِ شرعی پر گرن ج کرنہیں ۔

ان جیسے مسائل میں وہی راستہ درست ہے جو مجتبد فیہ مسائل میں اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر آ دمی اپنے عمل اور فتو کی میں وہ راستہ اختیار کرے جواس کی نگاہ میں درست ہے اور جس کا وہ فیما بینہ و بین امتہ جواب وہ ہوگا ، اور اسے جائے کہ دُوسرے اجتہا دی موقف کے قائل حضرات پر ملامت کے تیر برسانے سے گریز کرے۔ خلا میں جوگا ، اور اسے جائے کہ دُورہ تنجرہ میں جوگز ارش سے پیش کی ہیں ، ان کو ملح ظ رکھتے ہوئے محترم جناب

علامہ تحقق اسید محمط کی المالک - حفظہ اللہ و نفع بہ الاسلام و المسلمین - نے اپنی کی بیسان بہت سے دلائل کومنقے کیا ہے جن کے بیچھے میں لوگوں کو فلطی ہوتی ہے۔ مؤلف نے ان کا حقیقی مفہوم کی ب وسنت کے دلائل کی روشنی میں ڈکر کیا ہے۔

ہم اُمیدکرتے ہیں کہ ان کی کتاب می صمت اور مخالفت کے جوش کے بی ہے الصاف کی آکھ سے مفاہمت کی فضا ہیں پڑھی جائے گی۔ استدی فی سے دعائے کہ وہ ہمیں اور تمام مسمانوں کواس کی توفیق عط کر ہے مفاہمت کی فضا ہیں پڑھی جائے گی۔ استدی فی سے دعائے کہ وہ ہمیں اور تمام مسمانوں کواس کی توفیق عط کر ہے ہم اللہ تعالی کے لئے حق کی گواہی و سیتے ہوئے انصاف قائم کرنے والے بئیں ، اگر چہ ہمارے اپنے فلاف ہی کیوں نہ ہو؟ انب تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین!''

مفتی محمد تقی عثمانی خادم الطلبه بدار العلوم کراچی مفتی خمدر فیع عثمانی رئیس جامعه دارانعلوم کرایجی

یکی قصہ مولا تا محد ، لک کا ندھلوئ کے ساتھ ہوا ، کہ ان کو بھی ایک رات کی مہدت ہی ، چونکہ ان کو کتاب کے اصل ہدف سے
پہلے ہی آگاہ کر دیا گی تھا کہ یہ کتاب تکفیر کرنے والے سلفی منشد دین کی اصلاح کے لئے لکھی گئی ہے ، اس لئے انہوں نے اس فظ انظر
سے سرسری دیکھا اور را توں رات تقریظ مکھ کرھنج ناشتہ پر آپ کے حوالہ کردی ، مرحوم زندہ ہوتے اور متنازع فیہ نکات کے بارے ہیں ان
سے رجوع کیا جاتا تو ان کی رائے مولا نامح تقی صاحب سے مختلف ندہوتی ، باتی ہزرگوں نے مولا نامرحوم کی بھر پور تقریظ و کھے کر ان کے
احترام ہیں کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہی تہجی ، حدید کہ ایک ہزرگ نے اپنی طرف سے اصالہ اور ہیں ہزار علاء کی جانب سے نیاتا
صاد کر دیا ، پیشا بیدا پی نوعیت کی منظر داور بے نظیر مثال ہوگی۔

سان... آنجناب نے '' اکابر کا مسعک و مشرب' ن می رسالہ کے بارے میں (جس کا ذکر میری تحریم میں اسطردادا آگیا تھا)

دائے طسب فرمائی ہے ، اور بیک '' جواصدا ہ ت تجویز کی جا کیں ان پڑھل کیا جا کے گا، بشرطیکہ مقصو و رسالہ کے خلاف نہ ہو' بیا یک مستقل اور تفصیل طلب موضوع ہے ، تا ہم بینا کا رواتنا عرض کر دینا کا ٹی سجھتا ہے کہ اس ناکا روکے خیال میں '' مقصو و رسالہ' بی محل نظر ہے ، جن حضرات نے ہمارے اکا ہر قدس اللہ اسمارہ ہم کے خلاف فتوں نگائے (اور جن کا سلسمہ تا قرم تحریر پوری صدت و شدت کے ساتھ جاری ہے ) ان کو اس سے بازر کھنے کی کوشش کی جاتی ، نہ کہ ہم رے کا ہر کے جاشیہ ہرداروں کو ''و دوا لو تلدھن فیلدھنوں ''کی راوپ جاری ہو گئے کوشش کی جاتی ، ورائل ہرعت کو اہل سنت منوانے کی راواختیار کی جاتی ہمائی روایت نقل کروی تھی کہ وہ جن بسید عبوی سے دارے میں اس ناکا رونے سائی روایت نقل کروی تھی کہ وہ جن بسید عبوی سے بیعت ہوگئے ہیں ، میں آنجنا ہی اممنون ہوں کہ آپ نے اس کی اصداح فرماوی کے سید علوی تو کسی کو بیعت ہی نہیں کرتے ، '' البتہ یسیح ہے کہ انہوں نے حضرت صوفی صد جب کو سلسمہ شافیہ میں اجازت و خلافت دی ہے' انتھی مسلفظ کے المشویف ہی حب فی حب نے علی میں جن کے کہ انہوں نے حضرت صوفی صد جب کو سلسمہ شافیہ بیا اور اجن کو الفت دی ہے' انتھی مسلفظ کی المشویف ہی جن صد جب نے حضرت صوفی صد جب کو سلسمہ شافیہ بی اور از ت و خلافت دی ہے' انتھی مسلفظ کی المشویف ہی حب نے میں اس ناکارہ کے '' انتھی مسلفظ کی المشویف ۔ جن صد جب نے دیں جن صد ب

مجھ سے نقل کیا تھا، غالبًا انہوں نے خلافت واجازت ہی کو بیعت َر نے ہے تعبیر َرویا ہوگا، بہر حال اس اصلاح پر جناب کا تدول ہے ممنون ہوں، گواس نا کارو کی تقریع اب بھی صحیح ہے، یعنی شیخ معوی سے حضرت صوفی صاحب کی ہم مشر بی وہم رنگی، اوران کے مسلک و مشرب کی اشاعت کا جذبہ۔

3...دهنرت مولا ناعزیز الرحمٰن کے مستر شد کا نوت کو استہینی جماعت کے خااف ذہن بناتے ہیں استہ نے اپنی آخواد فلط بھی قرار دیا ہے، کیونکہ ' حضرت موصوف کے بزاروں مریداس کا مہیل گئے ہوئے ہیں ، ہاں البتہ یہ بات برحق ہے کہ بعض افراد وعن سے کی ضرور مخافت کرتے ہوں گے ، جنہوں نے فضائل درورشریف کو الله کی نصب سے نکالا ' چیئے اید غلط نہی ہی ہی ، الله تعالیٰ کرے کہ جنہوں نے فضائل درورش یف کو بیٹی نصب سے نکالا ' چیئے اید غلط نہی ہی ہی ، الله تعالیٰ کرے کہ جنہوں ہے ، جنہوں نے فضائل درورش نفت کرنے والا نہ ہو، حضرت موصوف کو بھی اس غلط نہی سے جوان کے دیارے شریدہ وی میں کوئی ، س مہارک کا میں کوئی نے میں کوئی ، س مہارک کا میں کوئی اس مناط نہی ہو کہ اس غلط نہی ہے جوان کے مرید کو بوئی ، رنجیدہ نہ ہونا جا ہے کہ بقول عارف :

### در بائے فراوال نشود تیرہ بہ سنگ عارف کہ برنجد تنگ آب است ہنوز

۲:... آنجناب نے شخ علوی کا ہورے اکا برخصوصا ہارے شخ نورائلد مرقد فی ساتھ والبائلا تعلق بہت ہی تفصیل کے ساتھ زیب آم فرہ یا ہے، اور بریلوی ابنام ہے: "حق جاریار" بیل جو پکونی کیا ہے، اس کی جر پورتفلیط فرمائی ہے، اس ہے اس ناکارہ کو بہت ہی انشراح ہوا، فسجوز اکسم الله احساس المجوز اعلیم عظم حسین السحون اعلیم عظم حسین اسلام کی اس کی جر پورتفلیط فرمائی ہے، اس ہے اس ناکارہ کو بہت ہی انشراح ہوا، فسجوز اکسم الله احساس المجوز اعلی عظر مرح سیمطوی کے حالات ہے واقف نہیں ہوں گے اس لئے ان کا بریلوی پرچہ 'جہانِ رضا' کیا می کو بریلوی قرار وینا ایک فطری امرتفال اس لئے ان کو (اوراان کی تقلید میں اس ناکارہ کو ) تو معذور جھنا چاہئے ۔ ''جہانِ رضا' کا یہ پرچہ فروی ہو ہوں گا ہے کیا ہوں کے اسلام علی مضافی کے مرسالہ '' کے باس کے عرصہ میں شخ علوی کو بریلوی کو بریلوی گئی ، پور سے تین سال کے عرصہ میں شخ علوی کی بریلو حت فال بالمولد النبوی المشویف'' کے نام ہے کوئی تر وید نیس آئی ، نہ کی وضاحت کی ذہمت کی گئی ، پھر سیمطوی کے رسالہ '' حسول الموسند المبوی المسلوم کے اسلام کی اسلام کے اسلام کے اس سالٹ کی اسلام کے اسلام کی اسلام کے اس کی تصوف کا جمکا کو بریلویت و کی کتاب کا ترجمہ بریلوی کو فی تر وید کی اسلام کی ان کی تصنیف کا جمکا کو بریلوی کو کو سے تر وید کی اسلام کی سان کی تصنیف تاتی ہونے کی علامت ہے ، اور یہ کہ '' اور یہ کہ '' سیدعلوی کو فیضل بریلوی کے فلیفہ ضیا ، اللہ بدعت کی نشانی ہونے کی علامت ہے ، اور یہ کہ '' اور یہ کہ '' سیدعلوی کو فیضل بریلوی کے فلیفہ ضیا ، اللہ بدعت کی نشانی ہونے کی علامت ہے ، اور یہ کہ '' اور یہ کہ '' سیدعلوی کو فیضل بریلوی کے فلیفہ ضیا ، اللہ بدعت کی نشانی ہونے کی علامت ہے ، اور یہ کہ '' اور یہ کہ '' سیدعلوی کو فیضل بریلوی کے فلیفہ ضیا ، اللہ بدعت کی نشانی ہو نے کی علامت ہے ، اور یہ کہ '' سیدعلوی کو فیضل بریلوی کے فلیفہ ضیا ، اللہ بدعت کی نشانی ہو نے کی علامت کے ، اور یہ بی کی علامت کی اور کی کو خلیفہ ضیا ، اللہ بدعت کی نشانی ہو نے کی علامت کے ، اور کی کے خلیفہ ضیا ، اللہ بو کی کی علامت کی مسلام کی برا ہونی کی خلیفہ کی کو مسلام کی ساتھ کی کی کا می کی مسلام کی کی کا می کو کی کو کو کی کو کی

ان تمام أمور کو پیشِ نظر رکھ کر انصاف سیجے کہ ایک خالی الذہن آ دمی کو جذب مصنف کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی حیا ہے ؟ جذب قاضی مظہر حسین صاحب پر خفا ہوئے کے بجائے ہونا ہیں چاہئے تھا کہ خود شیخ علوی ، کئی کی جانب ہے ' جہانِ رضا'' کے آخریں گزارش کرنا ضروری ہجھتا ہول کہ اگر میرے کی لفظ سے قبلہ صوفی صاحب کی ، مولا ناعزیز الرحمن صحب کی ، آپ
کی یاکسی اور کی دل آزاری ہوئی ہو، اس سے بصد ندامت غیر مشروط معافی کا خواستنگار ہول ، جن ایسے الفاظ کی نشاند ہی کردی جے ،
نشاند ہی کے بعدان کو قلم زَدکردوں گا، صفا کہتا ہول! مجھے نہ ان ہزرگوں سے پرخش ہے، نہ کدورت، بمکہ جیس کہ پہلے بھی لکھ چکا ہوں
ان کوایے سے بدر جہاافضل جانتا ہوں۔

جہاں تک بینے عنوی کی کتاب'' اصلاحِ مفاہیم'' کا تعلق ہے، وہ آپ کے عرب ماحول میں مفید ہویا نہ ہو، مگر جارے یہاں کے وہ حول میں مفید ہونے کے بجائے مفنر ہے، کاش! کہاہے یہاں شائع نہ کیا جاتا۔

آنجناب نے ایک ہزرگ کامقور نقل قرمایا ہے کہ لدھیانوی کوبھی کسی نے بھڑ کا دیا ہے، یوں تو اس فقرہ کی کوئی اہمیت نہیں، بے چاری مٹی پر بزار جوتے رسید کر دو، اس کو شکایت نہیں ہوگی ، تا ہم بی عرض کر دینا ہے جانبیں ہوگا کہ مجھے میرے ا کابڑ کے نقدس نے بھڑ کا یاتھا، بقول عارف رومی ؛

> گفتگوئے عاشقاں در امر دب جوشش عشق است نے ترک ادب

جن" اكابر"كانتساب سے مهرى دُنيا وآخرت وابسة ب، ايك طبقدان كى عزت وحرمت سے كھيل رہا ہو، اور بم

بالواسطہ یا بلاواسطہان کے پلڑے میں اپناوزن ڈال رہے ہوں ، تو مجھالیک مٹی کے لئے بھڑ کنالازم ہے، آپ یا آپ کے محترم بزرگ اس بارے میں جورائے بھی قائم فرما کمیں ، آپ کاحق ہے۔

> رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِلإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَخْعَلُ فِي قُلُوْبِنَا غِلَا لَلَّذِيْنِ امْنُوْا رَبِّنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَّحِيْمٌ.

والسلام محمد بوسط عفاالتدعنه کراچی

۳:.. بمولا نازرولی خان کا خط محترم ومکرم حضرت مولانامحمد پوسف صاحب لدهیانوی زیدت معالیکم السلام علیکم ورحمة الله و بر کانه!

التدكرے مزاج سامی بخير ہول، آنجناب كا بلادعرب كے مشہورا ورحقق عالم شيخ محمد علوى مالكى يرتبعره اوران كى كمّاب مفاہيم اوراس کے ترجمہ اِصلاحِ مفاہیم پرمبسوط تیمرہ نظرے گزرا، تیمرہ خالص مخلصا نہ گرحد درجہ غیرنا قدانہ اورغیرمخیاط ہے، کیونکہ موصوف کی صرف ایک کتاب بلکہ اس کے ترجمہ کو دیکھے کرانہیں ہریلوی اور رضا خانی سمجھنا کم از کم ہمارے ہزرگوں کا اور آپ جیسے دانش مندشا ہمار کھنے والے کی شان کے لائق نہیں ، بیدد کھے کرحد درجہ جیرت ہوئی کہ تبھر ہ نگا رکوشنخ عنوی اوران کی مطبوعہ اور متنداول کتب کے بارے میں معلومات نہیں ہیں یاان کے تبعرہ میں کوئی کا منہیں لیا گیا۔حضرت اقدی قاضی مظہر حسین صاحب وامت برکاتہم بوجوہ ہم سب کے مخدوم اور کریم بزرگ ہیں، مگران کی تحریراور مزاج اقدی کی پُرتشد وجولا نیوں میں بھی بھی اینے بی زیر وز برہوجاتے ہیں۔حضرت والا ہی کے فاضلان قلم سے قافلہ حق کے سالارمحمود الملة والدين حضرت اقدس مولا نامفتي محمود صاحب رحمة القدعليه کے خلاف" احتجاجی مکتؤب بنام مولا تامفتی محمود' جبیبا سوہانِ زُوح رسالہ شائع ہواہے ،جس کے بارے میں حصرت مولا نامفتی احمدالرحمٰن صاحبٌ ہے تُفتَكُوكرتے ہوئے حضرت مولا نامفتی محمود صاحبٌ نے فر مایا تھا كہ: ہم اہلِ باطل ہے مقابلہ كرتے ہیں تو بفضلہ تعالى كامياب ہوتے ہیں،لیکن اپنے جو پیچھے سے چھرا گھونیتے ہیں تو اس سے چلانہیں جا تا۔حضرت قاضی صاحب کا اخلاص ، تدین ،منصب احقاق حق و ابطالِ باطل ہم جیسےخوروہ نالائق تو کیاا کا برصلحاء کے ہال مسلّمہ ہیں، تمرمسلسل ردّ وقدح کے میدان نے شایدان کی تحریر میں پھھاس طرح کی شدت بھی پیدافر ، نگ ہے۔آ ب نے اپنی پوری تحریر کی اساس و ہنیا دحضرت قاضی صاحب کے انکشافات جومبتدعین کی جاہلانہ اور مقلوب حکایات پرمشمتل ہے، رکھی ہے۔ میرے خیال میں شیخ علوی کی کتا ہے آپ نے دیکھی ہی نہیں جس میں انہوں نے محدث بمیر حضرت اقدس الثینج السیدمحمہ یوسف بنوریؓ کے ساتھ اپنا شرف تلمذ بخاری وتر مذی میں اور حضرت سینے الحدیث مولا نا زکریا صاحبؓ ہے مؤطاا مام مالک اورسنن الی داؤدمیں بلکہ پچے مسلم میں بھی اور حصرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب اور دیگر اجد بیعائے دیو بند سے اپنا شرف المذكاذ كرفر ما يا بـــ يشخ كى كمّا بكانام" الطالع السعيد المنتخب من المسلسلات و الأسانيد" ب، نيز شخ عوى جامع ار ہرج نے سے بسے جامعہ اسلامی (مدرس طرب ) ہیں ساں دو پڑھ بھے ہیں، اور اس کا والبانہ عقیدت و مجت بھرا تذکرہ وہ اپنے حظرات ہیں اور بھا اس ہیں کرتے رہتے ہیں، حضرت شخ الحدیث صحب نے ''آپ ہیں'' وغیرہ ہیں ان کا مجت بھرا ہری وہ اما تا داخل کا اضہ رفرہ یا ہے، بایث ہش موی بھارے موری ہوے میں ان کا محبت بھرا ہری وہ وہ اسلامی المعربی میں مقترونہیں ہیں، لیکن وہ رضافی فی یا ہر ہوی وہ بھری ہوی بھر ہوی ہوں ہوں میں ان محت خوا اجد تد شون اور سیدا جا کھ حضرت جا ہی جا جس ہی مقترونہیں ہیں، لیکن وہ رضافی فی یا ہر ہوی بھر بھی ہوگ ہوگ ہوا ہو کہ مسترخوا اجد تر شون اور سیدا جا کھ کہ محت اس میں خطاوہ وہ ایک بھی ہو ہوں ہو میں ان محت میں اسلام میں کہ ہوں میں میں خطاوہ وہ ایک بھی ہوئی ہوں ہوں کہ بھی اور ہیوا معلوات کے ساتھ بھی تھی کہ بھی سے تھے کہ اجوائی ہوئی ہوئی کہ میں تھا وہ بھی تھی اکا بیا ہوئی کہ میں موج بھی نہیں تھا اور معروف اقبال صاحب یا مولوی عزیز الرحمن کی تھی تھے کہ آپ صوفی اقبال صاحب یا مولوی عزیز الرحمن صاحب کی جماعت کی براحمن موج بھی نہیں سے تھے کہ آپ صوفی اقبال صاحب یا مولوی عزیز الرحمن صاحب کی جماعت ہوئی ہوئی نہیں کہ بھی ہم سوج بھی نہیں سے تھے کہ آپ صوفی اقبال صاحب یا مولوی عزیز الرحمن صاحب کی جماعت بھی تھی اکا براحمت کی نہیں ہوئی ہوئی نہیں کہ موج بھی نہیں ہی اسلامی کا وہ موروں موروں تھی تھی میں اسلامی کا موج ہوئی نہیں کے خواص استدار دامت برکاتھم اورخود حضرت مول نا حبیب صاحب نہیں کہ ان سے معلورہ موری تھی تھیں کہ ان کی اسلامی کا وہوں کی ایک خوات نے بہ بھی تا ہوئی ہوئی نہیں کہ ان سے معلورہ کی تو کر سیاعت اسلامی کا وہوں کی اور ان کے نظر اسلامی کی ایک فرونت نے بہ بھی تاتھ ہوئی ہوئی ہوئی تھیں کہ اگر کہ ان سے معلورہ کی تو کر تھی تھی تھیں کہ ان کے خوات استدال نہیں کہ اور ان کے نظر اسلامی کی ایک فرونت نے بر بینیا تو من سباعت استدار بینات میں کرنا انہارے اسلاف کا وطر و دیا تت رہا ہوئی تو کر کے بیں بھی میں ، اگر شیرات نے بیات تیں کرنا انہارے اسلاف کا وطر و دیا تت رہا ہوئی تو کر کے بیات تو بر سے اعتمال بھی کی کرنا انہارے اسلام کا وطرو کو دیا تت رہا ہوئی کی تو کر کر گوئی ہوئی گوئی تو کر کی تو کر کر گوئی ہوئی گوئی تو کر کے کہ بھی تو کر کے کوئی تو کر کر گوئی تو کر کر گوئی ہوئی کرنا انہارے اسلام کا وہ کوئی تو کر کر گوئی تو کر کر گوئی کوئی

بشنود بإنشنو دمن الے موئی می تنم

قاضی صاحب دامت برکاتہم کا انکٹ ف کہ شیخ علوی ہر میلوی عقیدے کے حامل اور مولوی احمد رضاخان کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں ،اور جناب علوی کی فاصل ربیوی کی عقیدت کا بیرعالم ہے کہ وہ احمد رضاخان کے بارے میں لکھتے ہیں :

"نحن نعرف تصنيفاته وتأليفاته فحبه علامة السنة ويغضه علامة البدعة."

واقعی بیانکشاف و تحقیق عجیب تو بیجی نیس غریب و مسکین ضرور ہے ، کیونکہ اس کا حوالہ مولوی غلام مصطفی مبتدع ہے ، اگرو تعی بیٹ علوی کومولوی احمد رضا ہے بیعقبیرت ہے تو اجلہ علائے ویو بند کوانہوں نے مش کئے حدیث کیسے تنظیم کیا ہے جن کے بارے میں مولوی احمد رضا من کلھتے ہیں:

'' دیوبندی عقیدہ رکھنےو، لے کا فراوراسلام سے خارج ہیں۔'' (فآوی رضویہ ج:۴ ص:۲۲۲) اور ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ:

" مولوى خليل احمد، رشيدا حمداورغلام احمداوراشرف على من شك في كفوهم وعذابهم فقد

كفر!''

صرف ضیاء الدین مقدی سے اور ادمیں اجازت لینے سے علوی صاحب ملائے ویوبند کے مخالف اور رضا خاتی بدعتی نے ہیں ، تو حضرت بنوری ، حضرت مفتی محد شفیع اور حضرت شیخ الحدیث اور حضرت مولان عبدالغفور مدنی رحمهم الله سے اسانید حدیث اور اج زت اورادے اہل حق کے قریب کیوں نہیں مانے جاتے ؟ امیدے کدان مخضرات پر آپ غور فر مائیں گے: اندُك چيش تو تگفتم غم دل ترسيدن

که دل آ زرده شوی ورنه یخن بسیار است

یہ خوش فہمیاں تو اہلِ حق کو بھی لاحق ہو جاتی ہیں ، جیسے آپ کی تحریر میں اور قاضی صاحب کی تحریر میں احمد رضا کے لئے'' مولا نا'' اور'' مرحوم'' کے الفاظ لکھنا بھی مبتدع کے ساتھ لائق برتا ؤروش کے خلاف ہے، جس کے ردّ میں بہت کچھ موادموجود ہے، تاہم شیخ عبوی کی ضیاء مقدی بدعتی اور مولوی احمد رضا جیسے مبتدع کے بارے میں خوش فہمی اس درجہ کی ہے در نہ وہ علائے دیو بندے شاگر داور ان کے مستفيداوران كحدورجمعتقداورمعترف بين،جوإن شاءالتدالعزيزآب كسامن بتدريج آئ كر،والسلام مع التحية والإكوام! خادمكم الفقير

محمدز رولي خان عفي عنه ٣٢/محمالحرام١١١١١

راقم الحروف كاجواب

بشم الله الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْم

بخدمت مخدوم ومحترم جناب مولا نازرولي خان صاحب، زيدت مكاركم

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

ا :... اصلاحِ مفاجیم' کے بارے میں اس ناکارہ و نابکار کی جوتح ریشائع ہوئی ہے، اس کے بارے میں آنجناب کا کرامت نامه موصول ہوکر موجب امتنان ہوا، آنجناب کواس نا کارہ ک'' غیرنا قدانہ وغیرمختاط' تحریر سے اذیت پینجی ، اس پر نادم ہوں ،میرے قلم ہے جولفظ ایسا لکلا جورضائے الٰہی کےخلاف ہو،اس پر ہارگاہِ الٰہی ہےصدقِ دل ہے تو بہ کرتا ہوں،اور آنجناب ہے اور آپ کی طرح دیگرا حباب ہے،جن کواس تحریر ہے صدمہ پنجاہو،غیرمشر وط معانی کا خواستگار ہول۔

٢:...جوجوالفاظ آنجناب كوغيرنا قدانه اورغير محتاط محسول ہوئے ہوں ، ان كونشان ز دہ كر كے بھيج ديجتے ، بيں ان سے رجوع کا علان کر دوں گا ،اوران کی جگہ جومختاط الفاظ استنعال ہوئے جا ہئیں وہ بھی لکھ دیئے جا تیں۔

٣:..شالَع شده تحرير كے صفحہ: ٢٩ سے صفحہ: ١٣ تك جو پچھالكھ ہے، وہ جناب شيخ محمدعلوى مالكى كو' ايك خوش عقيدہ عالم'' سمجھ کرلکھا ہے، جس کی تصریح صفحہ: اس کے نکتہ: ۵ کی پہلی دوسطروں میں موجود ہے، البتہ نمبر: ۵ سے جوعبارت شروع ہوتی ہے، وہ جذب قاضی صاحب کے انکشافات پر مبنی ہے، یعنی صرف دو صفحے کی تحریر، لیکن آنجناب نے میری پوری تحریر ہی کو جناب قاضی

صاحب کی تقلید ہانتیجے قرار دیے دیا۔

سمان میں شائع ہوا، ساڑ ہے تین سال بعداس نا کا حوالہ دیا ہے، جوفر وری ۱۹۹۲ء میں شائع ہوا، ساڑ ہے تین سال بعداس نا کارو نے قاضی صاحب کے حوالہ ہے اس کا فوٹو شائع کر دیا تو سار انزلہ اس'' غریب مسکین' پرآ گرا، تین ساڑ ھے تین سال تک کی عقیدت کیش کو خیال تک نہیں آیا کہ شیخ عبوی کو خانو الا وَہر بلویت ہے مسلک کیا جارہا ہے۔

2:... جہانِ رضا 'میں' خانواد ہُریل کا ایک عرب مفکر' کے عنوان ہے' نصیعۃ اشیخ پروفیس ڈا سٹر مجمد معوی الحسنی امائکی مدخلہ' پر پوراایک مضمون شائع ہوتا ہے،جس میں اعدان کیاج تا ہے کہ:'' آپ کے دردااور والدگرا می دونول شنہ او وائی حضر ہے مفتی اعظم ہندشاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ ملیہ کے ضفا تھے، ورآ پ،خلیف اطلی حضر ہے ،خطیب مدینہ موالا ناضیاء الدین مدنی تو وری رحمۃ اللہ کے طلبہ کے ضیفہ بیل' پاکتان کے کسی ویو بندی صفہ ہے اس کے بارے میں' صدائے برخواست' تین سال کے بعدا اگر قاضی صاحب ملیہ کے ضیفہ بیل' پاکتان کے کسی ویو بندی صفہ ہے اس کے بارے میں' صدائے برخواست' تین سال کے بعدا اگر قاضی صاحب میں جہانِ رضا' کے اس مضمون کا فوٹوش کے کرر ہے ہیں ،اور بیروسیواس کا حوالہ دے ڈالٹ ہے، تو بیروسیاہ بھی مجرم اور تاضی صاحب بھی مشہدہ بانا مللہ و إنا إلیه و اجعون!

۲:... یشخ علوی کی تالیف لطیف' الطاع السعید' کا مطالعہ واقعی اس مجہولِ مطلق نے نہیں کیا ، اس میں مداحظہ فر ، لیا ج ہے ، اس میں کس بدعتی کا تذکر و تو نہیں ہے؟ اگر واقعی ایس ہوتو کیا تعجب کہ' جہانِ رضا' کی روایت (جس کی تر و بدآج تک اس روسیا ہے کہ میں نہیں آئی ) بھی بچھ غلط نہ ہو ، کیونکہ خواجہ حافظ بہت پہلے فر ما گئے ہیں :

> اے کبک خوش خرام کیا ہے روی بناز غرہ مشو کہ گربہ زاہد نماز کرد...

> > ادریہ جمی مکن ہے کہ:

معثوق مابه شرب بابرس برابراست با ما شراب خورد و با زامد نماز کرو

ے:... جن ب علوی صاحب کی و وسری کتابوں میں ان کی کتاب "حول الاحتفال النبوی" بھی تو ہے، جس کو بریلوی حضرات نے أردو میں شائع کیا ہے، آنجناب نے انعقا دِمیلا و کے لئے" سیّدالطا کفہ" کا حوالہ تو دے دیا، کیکن بینیں دیکھا کہ اعاظم خنفاء (اور ہی رے اکا بردیو بند ") کا طرز ممل اس بارے میں کیار ہا؟ اور آج شخ علوی ماکھی کی کتاب پر جو" دیو بندی بر بیوی اتھ و' کی شخص کیار ہا؟ اور آج شخ علوی ماکھی کی کتاب پر جو" دیو بندی بر بیوی اتھ و' کی گئی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا...؟

۱۱ کارہ نے تو '' اصلاح مفاہیم' کے ایک دوحوالے، بطورِنمونہ دیئے تھے، جس میں موصوف نے اپنے 'قطۂ نظر ے انتظاء نظر ہے انتظام نظر کے ایک دوحوالے، بطورِنمونہ دیئے تھے، جس میں موصوف نے اپنے 'قطۂ نظر کے انتظام کے انتظام کی نظر کی اور جہالت و تعنت کے فتو ہے صادر فر مائے ہیں ، کتاب کا خودمط اعد فر م لیجئے اور پھر بتا ہے کہ بہارے اکا برگوان فتو وں کی زو بیں نہیں آئے ؟

آ خرمیں سمع خراش کی معافی جا ہتے ہوئے اصلاح کا طالب ہوں ، یہ نا کارہ قو واقعی'' نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں!''میر اکا ہڑجوفر ، نیں ان کا مقلد محض ہوں ،اور آپ حضرات جواصلاح فر ، کیں وہ سرآ تکھوں پر ا

اللُّهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن!

والسلام

محمد لیوسٹ عفاملڈعنہ ۱۹۱۲/۱/۲۹ء

# ۳:... جناب محمد ابوزبیر شخصر کا خط

بخدمت اقدس حضرت مولا نامحمد بوسف صاحب دامت بر کاجم سلام مسنون!

ماہنامہ بینات کا بندہ مستقل خریدار ہے، محرم الحرام کا رسالہ پڑھ کر بندہ جیران ہوا کہ اصلاح مفاہم کے سلیلے میں اختلاف کہ کھو کہ ہوا تھا کہ جناب کے مضمون نے تیل چھڑ کے کا کام کیا، آپ تو جائے ہیں کہ حضرت شخ نور القدم قدہ کی تڑپ خانقا ہوں کو آباد کرنے کی تھی، اس کے لئے آپ نے آخری عمر میں مختلف سفر بھی کئے، حضرت کے وصال کے بعد حضرت شخ کی تڑپ کو لے کر چلا والے اگر کوئی ہیں تو وہ یہ ہیں حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مول نا عبدالخفیظ کی صحب دامت برکاتہم، حضرت مول نا عبدالخفیظ کی صحب دامت برکاتہم، حضرت مول نا عبدالخفیظ کی صحب دامت برکاتہم، بیدوہ حضرات ہیں جنہوں نے خانقا ہوں کو آباد کر نے کے لئے رات دن ایک کردیا اور اس اہم کا م کے لئے اپنے آپ کو وقف کردیا اور اس اہم کا م کے لئے یہ حضرات سفر فرمار ہے ہیں، اس وقت ان حضرات کے لئے اپنے آپ کو وقف کردیا اور اس ان کا کہ میں ہوگئیں اور روز اندل کھوں مرتبد درود شریف پڑھا جا ہا ہے، عالی مما تیوں نے پوری وشش کی کہ کی طرح ان کا راستہ بند کیا جائے ، آخرکا ران کو بیموقع ملا اور اصلہ ح مفاہیم کے اختلاف کو اتنا بڑھا یا گیا گویا کہ کفر واسلام کی جنگ ہور ہی ہور تی ہے، اور جمارت نے اپنے درمالے ہیں اس اختلاف کو بڑھانے کے لئے وقف کردیے، اس کنر بیل ورث اس کی جنگ ہور تی ہور تھانے کے لئے وقف کردیے، اس کی جنگ ہور تی ہور کو جن ہور کی جنگ ہور تی ہور کی خور ہور کی جن کی اور گی ہیں ورنداس کی آب کو کوئی جن ان بھی نہیں تھا۔

اور عجیب بات سے کہ اصلاح مفاہیم پر تقریظیں لکھنے والے گئی ایک ہزرگ ہیں ایکن جب تیمرہ کیا جاتا ہے تو سب کوچھوڑ کر حضرت مولا ناعزیز الرضن صاحب وامت برکاہم پرنزلداً تارا جارہا ہے ، اس کونا نصافی نہ کہیں اور تو کیا کہیں آنجناب نے بھی اپنے تیمرہ میں اس ناانصافی کا مظاہرہ کیا ہے ، آپ جھے مخلصوں ہے ایک تو قع نہتی ، یہیں ہے ہے بات بچھ میں آتی ہے کہ حضرت شیخ کے مشن کو لے کر چلنے والوں کے خل ف ایک بہت بری سازش کی جارہ ہی ہا وران کو بدنام کیا جارہ ہے ، اوراب تو ذاتیات تک نوبت پہنچ گئی ہے ، جس کی لیسیٹ میں آنجنا ہے بھی ہیں کہ ایک نجی خط کوشائع کر کے عوام کو ان حضرات سے دور کرنے کی کوشش کی ہے ، ایک نجی خطاتھا اس کو و سے بی جواب دے دیا جاتا ، آنجناب کا قلم غیروں کے مقابلے میں اپنوں کے لئے بہت بخت تھا۔

ؤ وسری بات رہے کہ تکی مالکی صاحب نے وہ کتا ہے سافیوں کے خلاف الہمی ہے، تبھیرہ کے شم وٹ میں آنجنا ہے ہے بھی مہی فرہ یالیکن آ گے چل کر حضرت قاضی صاحب نے انکش ف فرمادیا کہ وہ ہم رے میں و کے بارے میں مکھا ہے، عجیب ہات ہے کہ ہم خود اہے اکابرین کو گاہیں ولوارہے ہیں ، کل ، تکی صاحب أین كتاب شفاء الفواد میں ہم رے ا كابر كاتذكر وبزے عمد ہطریقہ ہے كيا ہے، اور'' انمہند'' ہے تقریباً چھصفحات اپنی تباب میں فرکر کئے ور جہارے اکا برین کا کیار محدثین فی البند کے نام ہے تذکر رہ کیا۔ حضرت مولا ناعبدالحفيظ كل صاحب نے بتایا کہ ملی و تکی صاحب حضرت منتی کی خدمت میں حاصری ویت اور حضرت منتی ان وسید ہوئے کی اجہ سے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے ، اور آئ جمی مائعی صاحب کے ہاں حیات صحابہ کی تعلیم سرائی جاتی ہے۔حضرت وارنا عبدا حفیظ صاحب کمی نے بتایا کہ کمی والکی صاحب جب یا ستان تشریف لائے تو میں خود ان کے ساتھ تھا، مختلف عود کے کرام ہے انہوں نے ا عداح مفاہیم پر تقریظیں لکھوا کمیں ، تو حفترت کی صاحب نے عرض کیا کہ: \* پچھ قریظیں بربیوی عدی سے بھی لکھوالیں ،اس پر ہی ، لکی صاحب نے فرمایا کہ: ان میں کوئی بڑا عالم نبیل ہے۔اب آپ بتا کی ایسے مخص کو جو بھارے اکا برکی خدمت میں بھی حاضری وے ، ہمارے بزرگوں کا تذکرہ بھی کرے اور ہورے مناب کی تماہ کی تعلیم بھی کرائے ،اس کو ہم زبروی بریلوی بنانے کی کوشش کریں اور سلفیول کے متعلق اس نے جو پچھ لکھا، اس کوا ہے اکا ہر ہر چسیاں کردیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آنجتاب کواگر مالکی صاحب کے ہ رے میں پچھمعلوم ہی کرناتھ تو وہ آ یے حضرت مولا ناعبدالحفیظ صاحب کی ہے معلوم کرتے ،حضرت قاضی صاحب کوان کے بارے میں کیاتھم ہے؟ ان کے حالات تو وہی بڑا سکتا ہے جو مکہ شریف میں ان کے قریب ہو، حضرت قاضی صاحب کا حال تو بیہ ہے کہ بندہ کی پھیے مہینہ ملاقات ہو کی بعل شریف پر کھھ بحث چل پڑی، بندہ نے عرض کیا کہ: میر آتعلق حضرت شیخ نوراںڈ مرقدہ ہے ہے،او ۔انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کے فوائد ذکر کئے ہیں ، اس پر حضرت قاضی صاحب نے فر مایا کہ: حضرت بیٹنج کو چھوڑ دو ، ان کی بات کیوں مانتے ہو؟ حضرت تھانوی کی بات انو! اب ان وہ حضرت شیخ ہے اتنا بغض ہے اور آنجنا ہے ان کے مش قدم پرچل رہے ہیں۔ پھر کئی ماکئی صاحب مکہ شریف میں جیں ، وہاں پر ؤنیا بھر نےلوگ آتے ہیں ، ہرمسلک والے آتے ہیں ، اوران ہے بھی مل

پہرں یا راحان حب معہ مربیت میں ہوہ ہی پر دبیا ہمر سے دیں ہمر سطت وہ سے ہیں اور دان سے ہیں اور دان سے میں اور دان سے میں اور دان کے تعریف قرماو ہے ہیں ، تو کیا اس کی وجہ سے وہ کمٹر ہر بلوی ہوگئے؟ آنجناب نے رہمی الزام لگا یا کہ حضرت صوفی صاحب دامت ہر کا تہم نے حضرت شیخ رحمہ القد سے بے و ف کی کے کہ انگی صاحب کے حفظہ میں داخل ہو گئے ہیں۔

کاش کہ آنجناب اس کی تحقیق فرمالیتے ، مالکی صاحب کی کیا حیثیت ہے، حضرت صوفی صاحب زیدمجد ہ کے مقابے میں بیہ سراسر حضرت ہو فی صاحب دامت بر کا تہم پر ہزار کل سراسر حضرت ہو فی صاحب دامت بر کا تہم پر ہزار کل مالکی جیسے قربان ہوجا تمیں۔

ماہنامہ بینات کے مدیر حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب بھی کل مالکی صاحب کے اوران کی کتاب کے مداح ہیں، آنجناب ان سے تحقیق فرمالیتے۔

چندون قبل بندہ کا صوبہ مرحد جانا ہوا، تنی علاء ہے اس سلسلہ میں بات ہوئی ، اکثر علاء کی رائے بیقی کے آنجناب ایک بڑی

شخصیت بین، آپ کاایک علمی مقدم ہے، آپ کوالی با تیں نہیں مکھنی چا بئیں تھیں۔ تحریر کی طورلت کی معافی جا ہتا ہوں ، گر کوئی تخت بات محسوس ہوتو اس کی معافی جا ہتا ہوں ، ابقد پاک تم م قلوب کوحق پر جمع

فره دے، امید ہے کہ دعوات صالحہ میں فراموش نہیں فرمائیں گے۔ والسلام محمد ابوز بیر سکھر یہ

# محدابوز بیرسکھروی کے خط کا جواب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيْمِ

مخدوم ومكرم! زيدمكاركم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاند!

نامه کرم لائق صداحترام واکرام ہوا، بینا کاروتو واقعتاً'' نہآناں میں ہےنہ ایناں میں'''' نہ تین میں، نہ تیرہ میں۔'' آنجناب کا گرامی نامہ تین مضامین برمشمتل ہے:

ا:...اکا بر ثلاثہ (صوفی صاحب، مول ناکی اور مولا ناعز بر الرحمٰن دامت برکاتہم وزیدت فیوضہم) کا پینخ نور اللہ مرقدہ کے فیض کو عام کرنا، اللہ تعی لی ان حضرات کو اخلاص کے ساتھ مزید ترقیات سے نوازیں، بینا کا رہ ان پراسی طرح رشک کرتا ہے جس طرح ایک فقیر بے نواکسی رئیس پر رشک کرتا ہے اس ناکارہ نے بد تکلف اپنے خط میں لکھا ہے:

'' حضرت مولا ناعزیز الرحمن مدخله کے ساتھ ،س نا کارہ وروسیاہ کا بھی تعلق ہے ، وہ میرے خواجہ تاش

ہیں ،اوراس ٹا کارہ ہے کہیں بہتر وافضل ہیں۔''

لہٰذااس ضمن میں تو آنجناب نے میری معلومات ، ورمیرے حسن طن میں کوئی اضا فیہیں فرمایا۔

۲:... بین عوی مالکی کے بارے میں جو کچھاکھاوہ بر بیویوں کے پرچہ' جب نِ رضا' کے حوالے سے لکھ ،اگریہ نعط ہے تو بہت آسان بات ہے، شیخ علوی مالکی صاحب سے' جہانِ رضا' کے مندرجات کی تر وید کرادی جائے ، میں اس تر وید کوش لکع کر کے اپنی تفریعات واپس لے اول گا۔

سان دست حضرت صوفی صاحب مدظلہ کے بارے میں ایک ثقدراوی کی سائی روایت درج کی ہے، اگر بیفلط ہے تو اس سے تو ہر تا ہوں ،اور موصوف سے بھی معافی چاہتا ہوں ،مناسب ہوگا کہ اس روایت کی تر دید حضرت صوفی صاحب زید مجد ہی ہے کرادی جائے تا کہ اس کوش گئع کر کے اس کے ساتھ اپن تو بہ نامہ بھی شائع کرووں۔

ان اُمور کے علاوہ جو بات بھی اس نا کارہ نے غلط کھی ہواس کی نشا ندہی فریا دی جائے ،اس سے برا تکلف زجوع کرلوں گا، اُمید ہے مزاجے بعافیت ہوں گے ، دُعا وَل کا محتاج اور البتی ہوں۔

> محمد بوسف عفائلدعند ۱۲/۲/۲۱ ه

# ۵:... چناب اختر علی عزیر می کا خط بهم انتدار حمن الرحیم تا تو بیدار شوی نایه کشید مرد درند عشق کاریست که به آه و فغان نیز کنند

محتر می جناب مولانا محمر بوسف لدهها نوی صاحب زید مجدهٔ السلام ملیکم ورحمة الله و بر کانته، مزاج بخیرا

اً سرچہ بندہ ماہنامہ'' بینات'' کا خریدار نہیں تاہم مستقل قاری ضرور ہے ، اور آپ کے ادار یہ اور بیانات محبت ہے دیکی ہے، کیکن اس شارہ محرم احرام میں آپ کامضمون ' 'چھ اصدح مقاہیم کے بارے میں' نظرے گزرا، اپنے پیرومرشد، ولی کامل، عالم بائمل حصرت شیخ الحدیث مولا نامحدز کریامها جریدنی نورالقدم قد ہ کے باغ تصوف اور چینستان سلوک کے حقیقی وارث ونگران مجامد ملت حضرت مولا نامجدعز بزالرحمن صاحب وامت بركاتهم كمتعلق آب كتح بركروه مضمون كامطالعدكيا ، فطرى بات ب كهزن وملال س رنجیدہ اورغم وفکر سے نڈھال ہوا۔ جناب بحتر ملا آپ نے ایک ایسے عظیم مجاہد کے خلاف (بدون شخقیق کے )اوراق کثیرہ سیاہ کئے ہیں جو کہ ہر باطل کےخلاف سیف بے تیام ہوکر میدان عمل میں کودتے ہیں۔ردّ روافض کا فریضہ ہو، یا مودودی صاحب کے غلط نظریات پر ضرب کاری کا ،مرزائیت کا جنازه نکالنا ہو یا تو ہین رسالت کیس ، ڈاکٹر اسراراحمد کا تعاقب ہویا پروفیسرط ہرالقا دری کا مقابلہ ہموقع پر یہ بدنی سبیل ابتداغیاراوراسد م دشمن قو تو ساکا قلع قمع کرتے ہیں اور مع مذا مثبت روبیاور تغییری سوچ رکھتے ہوئے ا کابر دیو بندے تقش قدم پرخصوصاً ہے بیٹنے قدس سرۂ کی نیابت کر ہے سوئے ہزاروں مخلوق خدا کواللہ کا بیارا نامسکھا یااوران کی وساطت ہے ان بندگان خدا كاتعلق اہنے مولى ہے بن گيا (اگرا في نس زفر ، نين تو آپ بھي اس كة كل بول كے)،آپ كومعلوم بونا جا ہے كہ ان كى توجہ و برکات سے اوراسلوب اکابرا پنانے کی وجہ ہے را الینڈی میں (اور جہال جہال ان کے مسترشدین ہیں ، ن کے علی قول میں بھی ) کنتی مساجد بربلوی کمتب فکر والول ہے آزاد ہو کر دیو بندیوں کے ہاتھ آگئی ہیں،خود راقم سطور کا جوعلاقہ ہے کا ٹنگ ضعع مردان، بہیے ہر بلو یوں کے قبضہ میں تھا، ہمارے یا بنج جیم میں ئے کرام (جو کہ جید مدرس عالم میں ، اکوڑ و خٹک اور امداد العموم پیشورے فارٹ التحصیل ہیں اور حضرت مولا ناعزیز الرحمن صاحب زیدمجدہ ہے بیعت ہیں ) نے یہاں اپنے شیخ کے اصول پر کام شروع کیا ،الحمد ملڈ کہ کافی ملہ قلہ ہر بلویت کے زہر سے نیج گیا ،لیکن نہ جھگڑا ہوا، نہ خون خرابہ، اپنے اکا ہر کے طرزیرِ ذکر و دور دشریف اور تضوف کا راستہ اختیا رکر کے بریلویت کا جناز ونگل گیا،جس کی تقیدیق آ ب مولا ناعطاءالرحمن صاحب اورمولا ناامداد امتدصاحب مدرسین جامعه بنوری ٹاؤن ہے کریکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے علاقہ کے رہنے والے ہیں۔

میرے محترم! آپ نے کتاب' اصل ح مفاہیم' اوراصل عربی کتاب پر جوتبھرہ کیا ہے، مجیب ہے، آپ نے لکھا ہے: ' جن حضرات نے اس پر تقریظ ت ثبت کی جیں ، اس نا کارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑھے محض مؤ ف کے ساتھ حسن ظن اور عقیدت

ے مغلوب ہوکر مکھ دی ہیں۔' (ص: ۳۰) بات میہ ہے کہ آپ نے صرف کتاب کو دیکھا ہے لیکن کتاب کے پس منظر اور پیش منظر ت اطلاع حاصل نہیں کی ہے، واقعہ اس کاش مدہے کہ جن حضرات نے تقریفات ثبت کی ہیں وہ بعدمطاعہ کتا ہے گئیں،مثلاً: پینخ الحدیث مولانا محد ما لک کا ندهلوی مرحوم نے بغیر مطالعہ کے تقریظ کرنے سے معذرت ظاہر کی تھی ، پھر جب مطابعة قرمایا تو تقریظ شبت قرمائی (اس کی آپ معلومات کر سکتے ہیں)،اس طرح باقی حضرات کے تقاریظ بھی، نہذا نتیجہ بیڈکار کہ آپ کا حساس مبارک ببنی برغلط ہے اور ان حضرات نے تقریظات کتاب پڑھ کرعقیدہ رکھتے ہوئے اظہارِ تل کی بنیاد پر شبت فرمائی ہیں۔ پھرآپ نے مکھاہے:'' گرکسی نے یڑھا ہے تواس کوٹھیک طرح سمجھ نہیں ، نہ ہمارے ا کا برے مسلک کوٹیج طور پر بہضم کیا ہے... نخ ۔' (بیبنات ص: ۱۳) تو یہ بھی علم کے سمندر پراجارہ داری اورٹھیکیداری کا دعوی ہے کے صرف آپ کا مطالعہ اورفہم ٹھیک ہے، باتی تم محضرات ( پینخ الحدیث مول نامحد مالک کا ندهلوی، پینخ الحدیث مول ناسیدها مدمیار صاحب، خییفه پینخ الاسل م حضرت مدنی نورا متدمر قدهٔ امیر جمعیت معائے اسل م، جامعه العلوم الرسلاميه كے نظم تعييمات مولانا عبدالرزاق اسكندرصاحب، شيخ الحديث مولانا عبدالكريم صاحب كلاچي، مولانا عبدا غادرآ زرد، شيخ الحديث مولا نامفتي محد فريدصاحب وامت بركاتهم العاليه اوران جيسے بيسيوں حضرات علائے كرام كا ماضمه خراب ہے۔ نه كتاب كے نام کامفہوم بچھتے ہیں اور نہا کا برعلائے و بو بند ( کنڑ اللہ جماعتہم ) کے نداق سے واقفیت ،شاباش! ہایں عقل وواکش بہ بیڈر یخت ۔ پھرتو وہی بات ثابت ہوئی جس ہے آپ انتہائی حد تک اضہار بیزاری کر چکے ہیں کہ'' اب ہمارے استبداورائے کا ایسا نسبہ

ے کہنہ کوئی کسی کے سننے کو تیار نہ ماننے کو .... الخے۔'' (بینات این ۲۳۳)

لیکن استخریر کے یا وجود آپ اپنی رائے کو حرف آخرا وروحدۂ ماشر یک رہ مانتے ہیں ، یا تی تم م ا کا برعدہ وکا ہاضمہ خراب ہو گیا ، بلك كتاب كن متك نبيل پينچ يمكي، پس مثل مريز صادق موا: "فو من المطو و وقع تحت الميز اب" ـ

آپ نے صاحب کتاب پر تنقید کی ہے کہ اس نے واعیا نہ استوب اور مصلحاندا ندا اِنتخاطب اختیار نہیں فرہایا. الخ ، (بینات ص: ٣٨) توراقم كبتاب:

> غیر کی آتھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر و کمچه اینی آنکه کا غافل ذرا شهتر بھی

آب نے خود حضرت ﷺ اعدیث تور، مند مرقدہ کے محبوب خلیفہ مرحلقہ عشاق جناب حضرت صوفی اقبال صاحب زید مجد ہ ہوشیار پوری ثم المبدنی اور مجامد مصرت مواا ناعزیز ارحمن صاحب اور دائل کبیر مورا ناعبدالحفیظ صاحب مکی اور دیگر خلفائے کرام کو (جوابھی تک حقیقی طور پرحضرت قدس سرۂ کے مشن کے نگہبان میں )اینے شنخ کے ساتھ بے و ف کی کا طعنہ دیا ہے اور اپنے شنخ ہے ہے و فی لَی نعوذ ہاں میں نتا الک وہ مخص ہی کرسکتا ہے جو کم عقل ، کم فہم ، تنگ نظر ، جاہل ، بدفہم اور متعنت ہو، تو جوا غد ظاملوی مالکی نے اپنے می گفین (متشدر سلفی حضرات) کے حق میں استعمال کئے ہیں وہ آپ نے حضرت شیخ کے محبوب ضف نے کرام کے حق میں لکھ دیئے ،تو پھر کیول آب كا انداز تخاطب داعيانه اورمصلحانه اورييخ علوى كامن ظرانه ومي دلانه؟

این گنابیست که درشبرشانیز کنند

مع بذات بالائے میں میں کہ کتاب' مفاتیم' پرتقریظ ت تو مختلف عمائے کرام نے کی ہیں، لیکن بدف اعتراض صرف مول نا عزیز الرحمن صد حب ہیں، کیاانہوں نے کسی کا باپ مارا ہے؟ آپ کم از کم جامعہ کے ناظم تغیمات سے نمٹ جا کیں: تمہاری زلفول میں آئی تو حسن گہلائی وہ تیرگی جو میرے تامہ سیاہ ہیں تھی

بی آب نے جن اکا برے متعبق آبھ ہے کہ انہوں نے اکا برکا مسلک سے طور پر بہضم نہیں کیا ہے، ان بیل سے شیخ الحد بیث محصرت مول نا حامد میں صاحب اور شیخ الحد بیث مول نا محمد ما لک کا ندھیوگ اب اس دار فن سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور آپ مکر رسد کرران کے متعبق ارشاد قرماتے ہیں کہ: انہوں نے حسن ظن سے کا م لیا ہے، مطابعہ نہیں کیا ہے، ایسانہیں کرنا چاہئے وغیرہ وغیرہ، تو کیا اموات کے متعلق ایسے اتواں کہن (جبکہ وہ بنی برحقیقت بھی نہیں جیسا کہ مابق میں گزرا) ہے او بی نہیں ہوگی؟ اگر چہ آپ کہتے ہیں کہ: اس کوان بزرگوں کے حق میں سوء اوب کا ارتکاب نہیں جھنا چاہئے۔'' (بین سے ص: ۲۵) لیکن میضر درسوء اوب ہوگا جبکہ اکا برک مرول پر ایسے امور تھوپ دیے جا میں جن سے وہ بری ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے ہم نے کتاب دیکھ مطابعہ کیا اور اسے معتمل اور جا مع پایو وغیرہ، اور آپ احتیال تکا مہارا نے رفر والے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے ہم نے کتاب دیکھ مطابعہ کیا اور اسے معتمل اور جا مع پایو وغیرہ، اور آپ احتیال سے برقر والے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے ہم نے کتاب دیکھ مطابعہ کیا اور اسے معتمل اور جا معیل ہو قائلہ کے قبیل ہے۔

سے تن م أموراس بروات كرت بيں كه آپ قاضى مظهر حسين صاحب سے متأثر بيں ، اوران كا پريشر آپ پر برا ہے ، ليكن يوو

رہے کہ قاضی مظہر حسین صاحب نے کسی کو معافی نہیں کیا ہے، پرائے تو پرائے ہیں، ابنول پرائی ملغار کرتے ہیں جیسے کہ کفرواسلام کی جنگ ہو۔ حضرت مولا نامفتی محمود اور حضرت مولا نا ندام غوث ہزروی کے ساتھ ان کر الی ہوتی رہی ،اس کے بعد مولا ناحت مولا ناسمتے الحق صاحب ، مولا نافضل الرحمن صاحب ، مولا ناضی مولا نا عبدالمقد صاحب ، مولا نافضل الرحمن صاحب ، مولا ناصفی مولا نااسمتے الحق صاحب مولا نااسمتی سند بیوی اور ان کے ملاوہ مختلف علی کے سرام کے ساتھ جہاد کہیں کرتے رہے ، یہی وجہ ہے کہ تحریک مولا نااسمت سن صفر سے شروع ہوچی ہے اور ابھی تک صرف چکواں اور جہلم کے مضرفات سے باہر نہ کل سکی ، کیونکہ کی قصنی صاحب مولا کا مولا سنت سن صغر سے شروع ہوچی ہے اور ابھی تک صرف چکواں اور جہلم کے مضرفات سے باہر نہ کل سکی ، کیونکہ کی قصنی صاحب جن کے دوست ہیں کل ان کے سرتھ میدان کا رزار میں ہوں گے۔

جن کے دوست تھے ، آج ان کے دشم میں شروع کی نسمت کا رنگ عام میں دیتا ہے الحق میں ان کے میں تھ میدان کا رزار میں ہوں گے۔

آپ لکھتے ہیں کہ: ''اگر حضرت شیخ کی نبعت کا رنگ نا س رہتا ۔ الخ یہ' (بینات س: ۲۵) تو جن ب مکرم! حضرت شیخ نورالله مرقد فی نبعت کا رنگ جننا حضرت مولا ناعزیز الرحمن زید مجد فی پر چزھ گیا ہے، اس کی نظیر نبیل ملتی، بلکہ ٹی چیدہ چیدہ جا ہے کہ سالہ سے سن ہے کہ حضرت شیخ نورالله مرقد فی کے حقیقی وارث اور نعم البدل حضرت مولا ناعزیز الرحمن صاحب ہیں، اور جتن کا مرد فرق ضاله و باطلہ کا ان سے اللہ تعالی نے میں وہ بھی قابل رشک ہے، للبذا ایسی شخصیت کے متعلق بدون تحقیق ایسی با تیس منسوب کرنا کسی طرح زیب نہیں ویتا۔

القدتع فی ہم سب کوصراطِ متنقیم پر چلنے کی تو فیق مرحمت فرہ ئے ہمکن ہے خط میں بعض جملے ناخوشگوار ہوں ہمیکن مجروح قلب راتم السطور ہے ایک ہم سب کوصراطِ متنقیم پر چلنے کی تو فیق مرحمت فرہ کے ہمکن ہے خط میں بعض جملے ناخوشگوار ہوں۔ سے نکلے ہیں بہٰذا ہرواشت کیا جائے ہم ہم ہٰذامع فی کاخواستدگار ہوں۔ ہندواختر علی عزمزی

خادم دارالعلوم عنارو قيه كالنك ضلع مردان ٣ رصفر ٢٦ مهاره \_"

## جناب اختر علی عزیزی کے خط کا جواب

بسم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

مخدوم ومعظم زيدت الطاقهم ،السل معليكم ورحمة الله وبركانة!

محبت نامه موصول ہوکر موجب عزت افزائی ہوا، یہ ناکارہ اپنے ای مضمون میں مکھ چکا ہے کہ یہ ' نہ تین میں ہے، نہ تیرہ میں!'' میں کیا، اور میری رائے کیا؟ کوئی لفظ سیح کھا گیا تو مالک کی عنایت، ورنداس روسیاہ کی تحریح ف غلط کی طرح منادینے کے ائق ہے، اس ناکارہ کو علم کیا؟ انسانوں کی صف میں شار کرنے کی مخبائش نہیں، کہ بیڈودا پنے کو ہم تم سے بدتر سمجھتا ہے، إلا أن يتعمد نبى الله بو حصته!

میرے اکابر، میری تحریر کے جس لفظ کے بارے میں فرمادیں کہ یہ غلط ہے، اس سے بغیر کسی بحث کے تو بہ کرتا ہوں اس نا کا رونے کتا ب کے بارے میں لکھاتھ کہ یہ ہمارے اکابڑ کے ذوق ومسلک کی ترجمان نبیں ، دیو بندی بریلوی متنازع فیدمسائل میں ہمارے اکا بڑکو خلفین کی جائب سے جو کہا گیں ، رہ جرہا ہے ، ان مسائل میں ہمارے اکا بڑئو تی ہوتھ ، بینا کارہ ، کم فہم ان مسائل میں ہمارے اکا بڑکو تھے ، بینا کارہ ، کم فہم ان مسائل میں ہمارے اکا بڑکے مسلک کی ترجمان قررویا میں کئی گیک کو گوارا نہیں کرتا ، ندمصالحت کو تیجہ جھتا ہے ، جن بزرگول نے اس کتاب کو ہمارے اکا بڑک مسلک کی ترجمان قررویا ہے ، ان کے بارے میں اپنااحساس کھا کہ یہ قرائس کے اس کتاب کو تیز و تندمن بیت نامہ کے بعد بھی جھے افسوس ہے کہ بینا کارہ اپنے اس احساس میں کوئی تبدیلی بیاتا ، ان تقریظ کنندگان کی ہے اولی مقصود نہیں تھی ، بلکہ بقول عارف روئی :

## گفتگوئے عاشقال در امر رب جوشش عشق است نے ترک ادب

بہر حال اگراس دوسیاہ کا کتاب کے بارے میں بیرخیاں نلطے تواس سے سوبار تو بہر تا ہوں ،وحسا أبسوى نفسسى ان المفس الأهارة بالسوء إلّا ها درحمہ دبی ااور جن بزرگوں کے بارے میں اثر کہ ادب "سمجھ گیاہے،اس سے بھی تو بہر تا ہوں۔ جن بزرگوں کے جن بزرگوں کے آنجناب نے نف کل ومنا قب رقم فرہ ئے جیں، اس نا کارہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا، کیونکہ بیان کارہ خودان کو اس نے آنجناب کے نف کل ومنا قب را اور اس نگ بہائم کا ان بزرگوں سے تقابل ہی کیا؟) سیدعوی کے بارے میں ان جہاب رضا " کے حوالے سے جو پکھی کھیا ہے، مصنف ہ شاء القد بقید حیات ہیں، ن سے "جہاب رضا" کے صفحون کی تر دید کرادی جائے قب یہ کارہ این تفریعات ونٹان کے کوئی علی اللہ ملائ و پس لے لے گا۔

آ نجناب نے اس نا کارہ کے بارے میں جوتندو تیز الفاظ استعمال فر مائے ہیں ، ان کے سئے حافظ بہت پہلے فر ماگئے ہیں: برم منتی وخرسندم عفاک اللّہ ککو گفتی

یہ میرے ما مک کی متناری ہے کہ اس زوسیاہ ئے سارے عیوب پرآنجناب کو مطلقہ نہیں فر مایا ، ورنہ '' بتر زائم کہ گفتی'' ،امد تعاق اس زوسیاہ کے عیوب کی پرود پوشی فرمائمیں ،اورمیرے اکا بڑے ،رجات عالیہ کو ہلندہے بلندنز فرمائمیں۔

وعوات صالحه کی درخواست ہے،اور کو کی افظ جنا ہے کی شان کے خلاف صادر ہوا ہوتو ندامت کے ساتھ معذرت اور معانی کی التجا کرتا ہوں ، والسلام!

> محمد لیوسف عفاالله عنه ۱۳۱۲ م ۱۳۱۲

خیریت کے بعد عرض ہے کہ بندہ آپ کی رہنم کی جا ہتا ہے، مسئد ریہ ہے کہ بندہ کا اصلاحی تعلق مولا نا عزیز الرحمن صحب

دامت برکاتہم سے ہے، ان کا اور حضرت مول نا قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم کا اختد ف پیدا ہو، ہے، چٹانچے ان کی طرف سے میں نے خود سنا ہے کداب وہ فر ماتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، فتندا قبالیہ یا فتنه ۶ بیزیہ کہدکر پکارتے ہیں۔

مید خطی اس کے لکھ رہا ہوں کہ ایک ہوت کی تھدی تی جاہت ہوں ، اور وہ یہ کہ حضرت مولان عزیز الرحمٰن صاحب دامت برکاتہم کے خیفہ کی مجس میں میں خود بیشہ ہوا تھا، تو انہوں نے یہ بات آپ کی طرف نبست کر کے فرمائی کہ حضرت مولانا محمہ یوسف صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب دامت برکاتہم سے مسجد حرام میں محافی مائلی ہے ، کیا آپ کے نزد یک ایک کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں؟ اور قضی صاحب کا ہر رسالہ ایک کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں؟ برائے مہر بانی اس کی حقیقت سے بندہ کو مطلع فر مادیں کہ ایہ ہوا یا نہیں؟ اور قضی صاحب کا ہر رسالہ میں ان کا تذکرہ کر تاکیب ہے؟ اور اب ان میں سے حق پر کون ہے؟ لیعنی کون اعتدال پر ہے؟ اور کون اپنے اکا ہرین کی اتباع کر رہ ہے؟ اور ان کی بندہ کی بندہ کی بندہ بہت نے دہ پر بیثان ہے ، کیونکہ اصاباحی تعلق کا معاملہ ہے اور اس میں آج کل کے دور میں در نہیں کرنی چاہئے ، نیز بندہ کے سے خصوصی دی کی درخواست ہے کہ امتدت کی اسے مختص بندول کے ساتھ رکھا ور ان کے ساتھ اُٹھا کے ، ایمان پر خاتمہ فر مانے اور ہر بدعت سے بچاہے ، تحریم شطی کی محافی اپنی ہوں ، والسلام!

دعا دُن کا محتاج اجمل حسین

## الجواب

براو مِحتر م .....انسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

حضرت مول ناعزیز الرحمن صاحب ہے اس بندہ کواختلاف تھا، اور ہے، مگر اس نا کارہ کی عادت کسی کے پیچھے پڑنے کی نہیں ہے، اور بیجوآ ب نے فرمایا ہے کہ:

" حضرت مورا ناعزیز الرحمن صاحب وامت برکاتهم کے خلیفہ کی مجس میں میں خود جیٹ تھ ، انہوں نے آپ کی طرف نسبت کرکے فرمایا کہ: محمد یوسف نے حضرت مول ناعزیز الرحمن وامت برکاتهم سے مسجد حرام میں معافی مائی ہے۔"

یے واقعہ اُلٹ گیا ہے، اصل قصد یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے حضرت مولا ناع زیز الرحمن صاحب وامت بر کاتہم ہے گفتگو شروع کردی ، اور یہ گفتگو بیت القدشریف کے دروازے تک جاری رہی ، مولا ناعزیز الرحمن بیٹھان آ دی ہیں ، انہوں نے غصرے کہد دیا کہ یس اس پر مباہدہ کرنے کے لئے تیار ہوں ، میں اس گفتگو ہے اتعلق تھا، کیکن جب انہوں نے مباہلہ کا تذکرہ کی تو میں نے مولا نا محتر مکا دامن پکڑ ااور کہا کہ: بیت القدشریف سامنے ہے، چلئے میں اس وقت آپ ہے مباہلہ کرتا ہوں! اس پروہ ڈھیے پڑ گئے اور بات گئی گزری ہوگئی ، بعد میں انہوں نے اس پر معذرت کی ، یہ خواصہ ہے ساری کہانی کا۔ مولا ناعزیز ارحمن میرے پیر بھائی بیں ، بیل ان کا احترام کرتا ہوں اوران کو اپنے سے ہزار ہاور جہ بہتر جانتہ ہوں ، کین مسلک سالائے دیو بند کے نام سے جو کچھانہوں نے بین اس سے بیز ارہوں ، اوراس کو اپنے شیخ کے مسلک کے فلاف ہجھتا ہوں۔

مالائے دیو بند کے نام سے جو کچھانہوں نے کبھا ہوں اوران سے اکتساب فیض کریں ، لیکن ان فضولیات اور لغویات بیل اپنے اوقات کوض نکح مت کریں ۔ میرادین وعقیدہ یہ ہے کہ:

'' حضرت محمصلی القد علیہ وسلم جو پچھ ، بقد کی طرف سے لے کرآئے ، اور جو پچھ سف صالحین ، صحابہ و تابعین ، اور ہی القد علیہ وسلم جو پچھ ، بقد کی طرف سے لے کرآئے ، اور جو پچھ سف صالحین ، صحابہ و تابعین ، اور ہی رہے گئے تو رالقد مرقد ہ تک ہی رہ اکا بردیو بندئے سمجھا وہ برحق ہے ، اگر میری رائے یا سی اور کی رائے کے مسئلے میں ان کے خلاف ہوتو وہ قابل رقہے!'' والسلام

محمد بوسط عفا مندعنه ۱۳۱۸ مهر ۱۳۱۸ ه

۷:... د یو بندی بریلوی اختلاف حقیقی یا فروعی ؟

## دارالعلوم ديو بند كافتو ي

کیافر ماتے ہیں عمائے وین ومفتیان شرع متین مسئد فیل ہیں ہورے یہاں تقریباً دو تین سال ہے بیا ختلاف روز افزوں ہوتا جار ہا ہے اور ہمارے اکا بردیو بند کے مسئسسین فریقین ہیں شقسم ہوتے جار ہے ہیں ،لہذا مندر جد فیل اُمور کا مفصل ویدلل ، توالد کتب جواب باصواب تحریفر ماکر ہماری رہنم کی فرمائیں۔ ہریلوی ، دیو بندی اختلاف فروگ ہے یا اُصولی اور اعتقادی ؟ ایک ہم عت کہتی ہے کہ فریقین کے درمیان بیا ختلاف فروگ ہے ، اور ہمارے عمائے دیو بند اور اکا بردیو بند نے جو تحق اختیار کی تھی عارضی ، وروقتی تھی ، کیونکہ دونوں فریق اہل سنت والجماعت ہیں ہے ہیں اور مسلک حنی پر قائم ہیں ، اش عرواور ماتر بدید کے بیان کر دوعقائد پر قائم ہیں ، اش عرواور ماتر بدید کے بیان کر دوعقائد پر قائم ہیں ، اش عرواور ماتر بدید کے بیان کر دوعقائد پر قائم ہیں ، بیعت وارشادیس بھی دونوں فریق سے طریقہ پر موجود ہیں۔

اب چونکہ اسلام دشمن عن صرقوت ہے اُ بھر ہے ہیں، لبذا دیو بندیوں اور بر بیویوں کومتحد ہو کران کا مقابلہ کرنا جا ہے ، ماضی کے تجربت کی روشنی میں بناا کمیں کہ کیا ایسا اتنی وعملاً کا میاب ہوگا؟ کیا اس مقصد کے لئے ویو بندیوں کو اپنے اُصولی موقف اور مسائل سے تجربت کی روشنی میں بنا کمیں شریک ہونا جا گڑہے؟
سے بٹنا اور عرس ومیلا واور فاتحدو غیرہ میں شریک ہونا جا گڑہے؟

ؤوسری جماعت سیکتی ہے کہ اکابر دیو بند کا اختلاف بر بیویوں سے فروعی ہی نہیں بلکہ اُصوبی اور اعتقادی بھی تھا اور ہے، مثلاً: نور و بشر کا اختلاف، علم غیب کلی کا اختلاف، مختار کل ہونے کا اختلاف، حاضر و ناظر، قبروں پر بچود کا اختلاف وغیرہ و غیرہ اہم اور عظیم بیں ، نیز اکابر دیو بند کے بارے بیل تحفیری فتاوی ان کی کتابوں میں بیں ، لہٰذا ان سے انتحاد کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وواپی کتابوں سے تکفیری فتاوی فکال دیں اور ان سے برا ہت ظاہر کریں اور اپنے عقائد ورست کریں۔

اول الذكر حصرات ميلا دشريف اور عرب وغيم و كے جواز اور استحباب پر ا كابر ديو بند كے بعض اقوال ہے استدلال كرتے

بیں، مثلُ: رسامہ ہفت مسئد مصنفہ حضرت مومانا اثر ف می تھانوی رحمۃ ابتد مدید، نیز حضرت شیخ الحدیث مول نامحد زکریاصا حب رحمۃ ابتد علیہ کے بعش اقوال ہے۔

اب دریافت صب امریہ ہے کہ کی بریلو ہوں کی میس میلا دوعرس وغیرہ میں مصلحتا شریک ہونا جائز ہے؟ کیاان کے اعماں کو مصلحتا برداشت کر کے متحد ہونے کی وعوت دینا جائز ہے؟ کیا ہے اختلاف اُصولی اور اعتقادی ہے یا فروعی؟ کیا بریوی بھی اہل سنت والجماعت ہیں؟

کی ہر بلوبوں کی بدعات فی نفسہ ہمارے حضرات ویو بند کے یہ سبھی جائز ہیں اور مباح؟ نقش نعلین شریفین کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس سے استبراک، چومنا، سر پر رکھنا وغیرہ جائز ہے؟ بید مسائل پاکستان میں بہت عام ہوت جارہ ہیں، ابھی تک علمائے ویو بند کے قبی وگی وی کی میں اور کے جارہ جائیں۔ اسلام! ویو بند کے قبی وگی کو بیروگ ویا وقط واسلام!

> المستفتی اسماعیل بدات از مدینه منوره ۱۸ بر۱۰ بر ۱۸ ایراه

# الجواب ومن الله التوفيق

#### حامدًا ومصليًا ومسلمًا، اما بعد!

و وسری جماعت کا خیال سے کے درمیان صرف فروگی اختلاف ہوا ور گہیں بھدا صولی اور اعتقادی بھی ہے، اور پہلی جہ عت کا خیاس سے کنفر میں بھی ہے کہ درمیان صرف فروگی اختلاف ہے اور دونوں فریق اہل السنت والجماعت میں سے ہیں اور مسلک حنی پر قائم ہیں ، بیعت و رشاد ہیں بھی دونوں فریق سے طریقہ پر موجود ہیں ، بیعت و رشاد ہیں بھی دونوں فریق سے طریقہ پر موجود ہیں ، بیعت و رشاد ہیں بھی دونوں فریق سے طریقہ پر موجود ہیں ، یونکہ بر بلویوں (رضافانوں) نے اہل السنت والجماعت کے عقائد ہیں بھی اضافہ کیا ہے، اور ایسے فروگ مسائل کو بھی دین کا جزویتایا ہے جن کی فقہ حنی میں واقع کو کی اصل خیاں است والجماعت کے عقائد میں جو راصول اور بنیادی عقائد بردھائے ہیں: اند فور و بشرکا مسئلہ ہیں ، بیعت اور فروگ مسائل کو بھی دین کا مسئلہ ہیں کا فیمس کی ہیں فیر اللہ کو پکارتا ، قبروں پر سے مسئلہ ہیں اللہ کو بیاں انہ قبروں پر چڑھ و ہے چڑھ تا ، میلا دِمر قرجه اور قروگ مسائل ہیں غیر اللہ کو پکارتا ، قبروں پر چڑھ و ہے چڑھ تا ، میلا دِمر قرجه اور تعزیر و بین میلا و مرقبی ان کی ایجاد میں ، جو صرت کردھات ہیں ۔ اور بیعت و ارشاد ہیں بھی ان لوگوں نے بہت کی غیر شرکی چیزوں کی آئیز شرک ہی وہ میں اور وقتی وہ میں اور وقتی ہیں ، بیک سے جو مین اور ویدو ہیں ۔ اور بیعت وارشاد ہیں بھی ان لوگوں نے بہت کی غیر شرکی چیزوں کی آئیز شرک کے وہ میں اور وقتی ہی است و میں اور وقتی ہیں کہ بیٹ کی خوبی طریقہ ان کی اور کو تھی وہ میں ہی اور مید ہیں ان کے اموان کو بیک کم بین کی جو کر کیا کہ بیک سے بی ان کے اموان کو بیک کم بیاد کی اور کو کہ کی کر بیا کیا ہو ہی ہی ان کے افعان کو بیک کم بیاد کی کوشش کی ہیں آئی بھی ان کے افعان کو بیک کر بیا کیا

رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ '' مسلک منتی '' سیک منتی '' سیک کے صنیف ہے ،اس سے استدلال سیح نہیں ہے ،اور حضرت شیخ سہار نبوری رحمۃ القد طبیہ کے ایسے اقوال ہمارے علم میں نہیں۔ اور ہر بیویوں کی مجالس میلا واور عرس وغیرہ میں مصنی شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے ، اور اس کی ممانعت ''و دوا لمو قد ہو قلید ہوں'' میں ذرکورہے ،اور ''لمسکم دین کم ولی دین'' میں اشار و بھی ای طرف ہے ،اور محضرت تھانوی رحمۃ القد معید نے امدا والفت وی تن ۵ ص : ۱۰ سامیل تحریر فرمایا ہے کہ :

"رسوم بدعات کے مفاسد قابل تسامح نہیں!"

اور ن : ٣٠ ص : ٠ ٣٨ كيسوال وجورب كاخل صديب كه عرس وغيره بدعات بين جولوگ شريك بهوت بين، ن ك يضرورت تغظيم وَتَكريم كرنے والے بھى "من وقو صاحب بدعة فقلد أعان على هدم الإسلام" كامصداق بين۔

اور بعض بدعات کے فی نفسہ جائز ہونے کا مطلب میہ کہ دہ اُمور فی نفسہ تو جائز ہوتے ہیں، جیسے جناب رسول الته صلی الله علی الله وسلم کی والدہ تِ مبارکہ کا تذکرہ ، مگر استرام اور شر کا وقیود کی پابند کی کی وجہ سے وہ چیزیں بدعت کے زمرہ میں واخل ہوجاتی ہیں، اور وہ ناجائز ہوجاتی ہیں۔

اورنقش نعل مبارك كى توفى اصل نبيس ب، اوراستبراك اوراس كوچومنا ، مر پرركهنا باصل ب، اورحضرت تق نوى رحمة الله علم عديد في المداوالفتاوى ج: ٣ ص ٢٠١٠ سيس الله "نيل الشفاء بنعل المصطفى "عدجوع فرماليب، والله اعلم وعلمه اتم واحكم!

الجواب صحيح محمد طفير الدين معيدا حمد بإلن بورى عفاه لتدعنه العبد نظام الدين مفتى دارالعلوم ديوبند مفتى دارالعلوم ديوبند عادم دارالعلوم ديوبند مفتى دارالعلوم ديوبند معتمده كاسماه معتمده كاسماه

# ٨:..مظا ہرالعلوم سہار نیور کا فتو ک

#### بشم اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

کیا فرہ تے ہیں علمائے دین (دیوبند) اس بارے میں کہ حضرات اکابرین ویوبند کا جماعت بر میویہ ہے جو آب تک اختراف رہا ہے، یہ اختلاف فروگ ہے یا اُصولی وعقائد کا اختراف ہے؟ اور جو ہدعات بریلویوں نے اختیار کررکھی ہیں، مشراً: تیجہ ہیں اس ہے بیسواں، ہی قبروں برسایا نہ عرس، میا وکا قیام، اجتماعی سرام وغیرہ ان اُمورکی اکابرویو بندخصوصاً حضرت مولا نارشید، حمد گئلوبی اور حضرت مولا ناشخ الاسلام سید حسین احمد مدتی اور ان کے خلفاء و تل مذہ نے جوشدت ہان کی تر دیدکی تھی ، کیا موجودہ علی نے دیوبنداس پر قائم ہیں؟ یااس میں کھے خفت آگئی ہے؟ اور کیا جماعت بریلویہ کوکسی بھی اعتبار سے اہل سنت والجماعت میں شار کیا حاس کی اعتبار سے اہل سنت والجماعت میں شار کیا جا ہے؟

كيان لوگول كائم بب حضرات اشاعره اور حضرات ماتريديد كے موافق ہے؟

بعض ایسے لوگ ہیں جو حضرت شیخ احدیث مولانا محمد زکر یا کا تدھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے انتساب کے مدعی ہیں ، انہوں نے یوں کہنا شروع کیا ہے کہ: اکا بردیو ہند جو بدعات سے منع قر ، تے تھے وہ سدًّا للباب تھا ، اور عارضی طور پران سے بیخنے کی تا کیدفر ، تے تھے ، اور بیاکہ صلحتوں کی بناپران بدعات کو اختیار کر لیٹا جا ہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا واقعی موجود ہ حضرات علائے دیو بندنے بریلویوں کی بدعات کی مخالفت میں پچھے ہلکا بن اختیار کرلیا ہے؟ اور کیامصلحتاً ہلکا ہوجا نامناسب ہے؟

اور کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرؤ کچے دیوبندی تھے؟ ان کے اکابڑنے جوسوچ سمجھ کربدہ ت، بر بلویہ کاتخی سے مقابلہ کیا تھ، کیا بیش الحدیث کو گوارانہیں تھا، ان سے انتساب رکھنے والے جوبعض ہوگ بر بلویوں کی بدی ت (جیسا کہ حال ہی میں ایک پاکستانی صدحب نے '' اکابر کا مسلک ومشرب' کے نام سے ایک کتا بچے شائع کیا ہے ) والے اعمال کومصلحت کے نام سے اختیار کرنا من سب بجھتے ہیں، ان لوگوں کی رائے کا کیا وزن ہے؟ کیا ان ہوگوں کے انتساب سے حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرؤ کی شخصیت برحرف نہیں آر ہاہے؟ بینوا توجو وا!

السائل اساعیل بدات ، مدینه مثوره

### الجواب

حضرات علیائے ویو بندجن کے اسائے گرامی سوال میں ندکور ہیں ،اوران کے تلاندہ اورخلف ءسب کے تنبع سنت تھے،اور ہر ایک چیز کے شدت کے ساتھ مخالف ہے جوشری اُصول کے مطابق بدعت کے دائرہ میں آتی ہو، چونکہ حسب فرہ بن نبی اکرم صلی اللہ عبیہ وسلم ہر بدعت گراہی ہے، اس لئے اس گراہی ہے امت کو محفوظ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اس سلسمہ میں ان کی چھوٹی بڑی کتا ہیں معروف و مشہور ہیں ، اور ان کے تر و بدی مضامین اور فقاوی ، اور '' البرائین القاطعہ'' '' المہند علی انمفند'' اور '' اشہا ب الله قب' ، معروف و مشہور ہیں ، اور ان کے تر و بدی مضامین اور فقاوی ، اور '' البرائین القاطعہ'' '' المہند علی انمفند'' اور '' اصل ح الرسوم' 'میں موجود ہیں ، انہوں نے سوچ سمجھ کر اپنی عالمانہ ذمہ داری کو سامنے رکھ کر خوب کھل کر نہ صرف بر میلویوں کی بدعات کی بلکہ ہراس بدعت کی (جواعتقاوی ہو یا عملی ) جس کا کس بھی علاقہ میں علم ہوا بختی ہے تر و یدفر مائی ، ان

بدعت بھی سنت نہیں ہوسکتی ،لہذااس کی تر وید بھی عارضی نہیں ہوسکتی ،اوراس کی تر دید میں ہلکا بین اختیار کرنے کی شرعاً کوئی اجازت نہیں۔

حضرات اکابر د نوبند نے جو بدعت کی تر دید کی اوراس بارے میں جومضبوطی کے ساتھ اہل بدعت کے ساتھ جم کرمقا ہد کیا ، ان کی اس محنت اورکوشش سے کروڑول افراد نے بدعتوں سے توبہ کی ،اورسنتوں کے گرویدہ ہوئے۔ آج گرکوئی شخص ہوں کہتا ہے کہ ب بدعتوں کی ٹر دید میں شخق نہ کرنی چاہئے یا مصفقان کو سی تاویل سے اپندین چاہئے ،ایس شخص دیو بندی نہیں ہے،اً سرچدا کا بردیو بند ہے متعلق ہونے کا مدعی ہو۔حضرت شنخ احدیث مولا نامحدز کریاصا حب کا ندھوی قدس سرہ بہت ہی کے دیو بندی ہتے،اپنے اکا بڑے مسلک ہے سرموانح اف کرن انہیں گوارا نہ تھا،ان کی ساری زندگی اوران کی کہ بیس اس پر گواہ بیں، جوکوئی شخص ان کی طرف بدعت کے ہارے میں ڈھیلا پن منسوب کرتا ہے، وہ، بنی بات میں سے نہیں ہے۔

ہم سب وستخط کنندگان کی طرف ہے تہ م مسمانوں پر واضح ہوج ، چ ہے کداب بھی ہم ای و یو بندگ مسلک پرشدت کے س تھ تائم ہیں ، جو ہمارے عہدا وّل کے اکا بڑے ہم تک پہنچاہے ،ہمیں کسی تشم کی خفت گوارانہیں ہے ، و ہاملة التو فیق ا

محد عاقل عفا، مدعنه محد عاقل عفا، مدعنه مناظم معدد اسدر سين قائم مقام ناظم مقصود على عدم مقصود على مفتى مدرسه مفتى مدرسه مفتى مدرسه

(مهرداراله فهآءمظا هرالعلوم سهار نپور)

#### ٩:...سبحانك هذا بهتان عظيم!

بشم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيِّم

میر یا بعض مختص احب نے مجھے، طلاع دی ہے کہ علوی ماکی صاحب کی کتاب'' اصلاحِ مفاہیم' پرمیرے تأثرات اور '' بین ت' میں اس کی اشاعت کے بعد پجھی، عاقب اندیش حضرات سید ھے سادے مسمانوں اور میرے احباب میں بیفلطنہی پیدا کر رہے ہیں کے بعد پجھی عالیٰ کر دیا ہے، اور جناب عبوی ، کلی صاحب نے'' چیثم بدوور!'' مجھے شاذیب سسد میں ضافت وے دی ہے۔ سب حانک ھدا بھتان عظیم امیں اپنے شیخ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولا نامحدز کریا مہا جرمدنی نورانلہ مرقدہ کے بعد کی ووسرے سے بیعت واجازت تو کہ، اس نیت ہے کسی دُوسرے کی طرف دیکھنا ہمی گناہ سجھتا ہوں! جولوگ میری طرف یہ بیت منسوب کرتے ہیں، میں ایسے حضرات کو اللہ سے ڈرنے اور عنداللہ مسئویت کی یا دو ہائی کراتے ہوئے عض کروں گا کہ کی تی میں ایسے حضرات کو اللہ سے ڈرنے اور عنداللہ مسئویت کی یا دو ہائی کراتے ہوئے عض کروں گا کہ کل تی مت کے دن اگر انڈ تی لی آپ سے اس بہت ن وافتر اے ہرو میں یو چھلیں تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا...؟

میں آج بھی علوی ، کئی کو ہر بلوی عقیدہ کا حامل اور مبتدع سمجھتا ہوں ، میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی ، اور نہ ہی دیکھنا جا ہتا ہوں ، دوراللہ تعالی سے بدعت وہوئی کے فتنے سے پناہ ، نگتا ہوں ، اور خاتمہ بالخیر کی ڈے کرتا ہوں۔ والسلام

محمد لیوسف عفاایندعنه ۲۱۹/۸/۲۰ ه

### منّت ما ننا كيون منع ہے؟

سوال: .. بعض وگوں سے ساہے کہ نذر کی شریعت میں ممانعت آئی ہے،اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب:...حدیث میں نذرہے جوممانعت کی گئی ہے،علاء نے اس کی متعددتو جیہات کی ہیں: ایک بیر کہ بیض جاہل یہ بیجھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہوجا تا ہے، حدیث میں اس خیال کی تر دید کے لئے فر ، یا گیا ہے کہ نذر سے القد تعالی کی تقدیم نہیں منتی۔ ووم: مید کہ بندے کا میکہن کہ: اگر میرے مریض کوشفا ہوجائے تو میں استے روزے رکھوں گا، یا اتن مال صدقہ کروں گا، مین ظاہری صورت میں القد تعالیٰ کے ساتھ سودے ہازی ہے، اور میعبدیت کی شال نہیں۔ ()

## كعبهكي نياز

سوال:... "وَالْبُدُنَ جَعِلْنَهُمَ الْكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللهِ" كَتِي كَنْ نِازِكَ أُونَ ، بِرَتَفْيِراور رَجْ مِيل كَعبه كَنْ نِازِيا كَعبه بِ اللهِ" كَتِي كَانْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ أَوْنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَوْنُ اللهُ اللهُ

جواب: ... کعبہ بیت اللہ ہے ، اس کے کعبہ کی نیاز دراصل زبِّ کعبہ کی نیاز ہے۔

# كيانبى كى نياز، الله كى نياز كبلائے گى؟

سوال:...حضرت محرصلی الله علیه وسم الله کے رسول ہیں ، ان کی نیاز بھی رَبِّ کعبہ بی کی نیاز ہے۔ ای طرح تمام اور یاء کی نیاز ہے پھر کیوں منع کیا جاتا ہے؟

جواب:...بہت نفیس سوال ہے، ہدی کے جانور ربّ کعبد کی نیاز ہے، ان کی نیاز کی جگدمشاعر جج یعنی حرم شریف ہے، اس

(ا عن أبى هريرة وابن عسر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاندروا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وفي الشرح قال القاضي عادة الناس تعليق النذور على حصول المنافع و دفع المضار فيه عنه فإن ذلك فعل البخلاء . . . . والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفي اوّلا في مقابلة ما سيحصل له ويعلقه على جلب نفع أو دفع ضرّ و دلك لا يغني عن القدر شيئًا. (مرقة شرح مشكوة ح٣٠ ص ٣٠٠) باب في الندور).

لئے مجازان کے کعبی نیاز کے جانور کہ جاتا ہے، بخلاف آنخضرت حسی ابند علیہ وسلم اور اولیا و کرام کے کے ان کی نیاز ابند کے بیٹر کا میں معہود نہیں وال کے جان کی نیاز ابند کے مزارات پر جونڈ ریں لوگی جاتی ہیں واگراس سے مقصد و ہاں کے فقر اوپر صدفتہ ہوتو بیتڈر اللہ کے داولی جاند کی نیڈر گرار نی مقصود ہوتو بیترام ہے، یونکہ نڈرعباوت ہواور محدفتہ ہوتو ہوتا ہے اور جہت مجدہ بیت بد ہے، عبورت بد ہے، کیمن رسول ابند کی جانر نہیں واللہ میں اس کی مثال میت ابند کی طرف مجدہ ہے کہ وقوق تعالی شاند و کیا جاتا ہے اور جہت مجدہ بیت بد ہے، لیکن رسول ابند صلی اللہ معید وسلم کو مجدہ جائز نہیں۔

### اولياءاللد كےمزارات يرنذر

سوال: کعبکی نیاز کاونٹ کے سیسے میں آپ نے فرہ یا کے اولیاءامند کے مزارات پرا گرنڈ ریتے مراد وہاں نے فقر ا پرتقمد تی ہوا ورایصال ثواب صاحب مزار کو ہوتو بیاجا کڑے۔

ا وسری بات میر کو تا اور پیر طریقت بنے کے لئے جن شرا مطاور اوصاف اور باطنی کم ات کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ تمام مستند کتب تصوف میں لکھا ہے اور خاص طور پر امداؤ السلوک میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر میہ اوصاف شنخ میں نہ ہوں تو اس کا شنخ خریقت بنتا حرام ہے، تو جناب! یہ بہ تیں آن کل اکثر مشائخ میں نہیں پائی جاتیں (آپ جیسے بچھ بزرگ یقینا ان اوصاف کے حامل

ا) وفي الدر المحتار علم ان الذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والريت و بحوها إلى صرائح الأولياء الكرام تقرنًا إليهم فهو بالإحماع باطل وحرام. وفي الشامية قوله باطل وحرام، لوحوه منها أنه بذر لمحلوق والسندر للمحلوق لا يحور لأنه عباده، والعبادة لا تكون لمحلوق. إرد اعتار ج ٢ ص ٣٣٩ منطلب في البذر الدي يقع للأموات).

ہوں کے گرمیں اکثریت کی بات کرر ماہوں کے۔

جواب: ..ربط شخ بذر بعدایصال تواب اور بذر بعدزیارت قبورضرور دون چاہئے ، بیکشرالنفع ہے،انمدیند!اس نا کارہ کواس کافی الجملہ اہتمام رہتا ہے۔

ا مداؤ السلوک کی شرط پرتو آئ شاید ہی کوئی پورا اُ ترے، بینا کارہ صف عرض کرے کداس شرط پر پورائبیں اُ تر تا تو حائث نہیں ہوگا۔ اس لئے بینا کارہ مشائج حقد کی طرف محول کرنا ضرور کی بہتا تھا مطلقا افکار کر دیتا تھا کہ بیں اہل نہیں ہوں، لیکن میرے بعض بروں نے جھے بہت ڈائٹا کہ تم حضرت شیخ کی اجازت کی تو بین کرتے ہو، تب ہے اپنی ناا بلی کے باو جود بیعت لینے مگا اوراب تو جا شیداور ڈھیٹ ہو گیا ہوں ، اندتھ کی ان لوگوں پر رحم فرمائے ، جن میں پیراورشیخ اس زوسیاہ جیسے لوگ ہوں ، بس وہ می قصہ ہے جو تذکر قالر شید میں حضرت گنگو ہی قدس مرہ نے ایک ڈاکو کے بیر بنے کا لکھا ہے۔ ( )

(۱) ایک روز ارشادفر مایا که: ایک قزاق تفا،لوث ماریش بهت مشهورتها ،تمام عمراس نے قزاتی بین گزاری ،آخر جب بوژ هااورضعیف ہوگی ،تو دِل بین سوحیا كداب الركهيل چورى كى تو بكرا جائے گا،كوئى اور حيدايہ كرنا جائے جس سے بڑھا ۽ آرام ئے گزرجائے۔ بہت سوچا ،آخر خيال آيا كـ سوائے ہيرى م بدن کے اور کوئی پیشراییا نبیل جس میں بیآ خری عمرراحت سے کئے۔ بس بیموج کروہ مخص ایک گاؤں کے قریب جنگل میں برلب وریانسیج ہاتھ میں لیے کر بیٹھ گیا۔ یا نچوں وقت فریعٹر، نماز ا دا کرتا ونوگ جو إدھرکو آتے جاتے ، وواس کو یکھا کرتے وآخر چندروز کے بعد گاؤں والول بیں اس کی عقیدت پیدا ہونے تکی ، یہ ہم تذکرے ہونے کلے کہ بیکوئی بزرگ ہماری خوش تصبی ہے اوحرآ شکلے۔ رفتہ رفتہ لوگوں کی آمدشروع ہوگئی ، اور لگے ان کی خاطر مدارات کرنے ، یہاں تک کے دونوں وفت کھانا آتاء اور ہرایک یوں جا ہتا کہ میں ان کی خدمت کروں۔ بیک جھونیز ابھی ان کے رہنے کولوگوں نے وہیں دریا کے کن رے پر بنا دیا۔ اس مخص نے کم کوئی اختیار کرنی مشاک کی مورت بنا کر پھووظیفہ بھی شروع کردیا تھا۔غرض لوگ زیارت کوآتے آتے بیعت کی خواہش بھی کرنے لگے، اس نے ان کومرید بتایا اور قرکر کرنے کے لئے کلمہ تو حید مقین کردیا۔ مرید بیعت ہونے کے بعد اپنا کام کرتے لگے، اور پول سوج کر کہمیاں صاحب تن تنہا جنگل میں پڑے رہتے ہیں ، رات برات کو آکلیف ہوتی ، لاؤ دریا کے کنارے ان کے قدموں میں رہائش اختیار کریں۔ وہ بھی پہیں آ پڑے۔ اب تمام شب ننی اثبات کا ذِکر ہونے لگا ،غرض کنڑت ذِکرے جنگل معمور ومنور ہوگیا ،لوگ ؤور دراز ہے ان کی خدمت میں آتے اور نذریں پیش کیا کرتے ،فقوعات کی جب زیاد تی ہوئی تو خدام نے لنگر بنایا درآئندو۔ وندکوروٹی دینے گئے، پھرتو آئے والوں کی تعداداور بھی بڑھ گئی۔خدا ک شان ا وہ دس ہیں خدام بباعث احتقادتھوڑ ہے عرصے میں منزل مقصود کو پہنچ گئے ، اس وقت ان خاوموں نے مشور و کیا کہ لاؤ خیال تو کریں کہ حضرت کس م ہے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ لکے خوش کرتے ، چیے ماو تک فکر کیا ، تکر پی نے مقام کا پیانہ گا ، آخر کہنے سکے کے حضرت کے مقاہ ت اس درجہ ہا کی بین کہ ہمارا کمندفکر وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے۔سب نے متفق ہوکر مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ: حضرت! ہم خدام نے جدہ ہ تک خور کیا بھرآپ کے مقامات کا بہانہ چلاء آب ہم کو برائے خد اپنے مرتبے ہے مطلع فر مادیں۔ پیرصاحب میں نیک لوگوں کی صحبت اور کثر ت نماز وروز ہ سے حق گوئی کی خصلت پیدا ہوگئی تھی ،اس ك جواب ديا: " به ئيو! من ايك قزاق بور، عمر محراوث وركها تارباء اب برها ي من جب مجه سے يد بيشه ند بوسكنا تو كھائے كا يرحيله اختياركيا ، باقى درویش کن سے جھے بچھ بھی مناسبت نہیں۔ 'خاوموں نے کہا ای نہیں احضرت تو سرتھسی ہے ایسے اٹھا ظافر ماتے ہیں ، تب ال محفص نے تسم کھائی اور کہا: '' وابند! میں نے جو پچھ کہا ہے، بچ کہا ہے، اس میں انکسارٹیمیں ہے، میں ہرگز اس قابل ٹبیں ہوں کہ کوئی بیعت ہو، میں نہا بہت گنہگارا ور نااہل شخص ہوں ہم الوگ تحض حسن عقیدت کی بنا ہراس مرتبہ مکال کو پہنچ گئے ہو۔''اس وقت ن اوگول نے پیرے ارش دکوحق سمجھ کر جناب باری تعالی میں التجا کی کہ:'' بار ارد! جن کے باعث تونے اپنی رحمت کا مدے ہم کو ہدایت فر مائی ہے اُن کوہھی اپنے خاص بندول میں شال فر ماے۔''القد تعالیٰ نے ان بوگول کی ؤ ماس لی اور یر کو بھی اپنے یا ک لوگوں میں شامل فر ما رہا۔ اس قصے کونٹل فر ما کر حصرت ا مام ربانی قدرس سرہ نے ارشاد فر مایا: '' مجھے بھی پچھآتا تا جا تائبیں ہے، بوگول کونؤ بہ اً براه یا کرتا بوت که یمبی وسیله میری نجات کامور" ( تغرکرة الرشید «حصه دوم اص: ۱۳۴،۲۴ طبع مکتیه» بحرالعلوم ، جوناه رکیث ،کرا چی )\_

## صرف دِل میں خیال آنے سے نذر تہیں ہوتی

سوال: ... محترم مولاناصاحب! آپ کے جواب سے پچھٹفی نہیں ہوتی، وجداس کی بیہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، "جو پچھتم مانو گے تو اللہ تعالی کو تمہار کی نیت کا عمم ہوج ہے گا' (سورہ بقرہ: ۲۷۰) نیت کے ہارے میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: " بے شک تمام اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے۔ " بلندا ہر خص کو وہ بی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگ (حوالہ مجھ بخدی کا ب ایدن ہب اللیمة )۔ وُ وسر کی جگدا میک اور ارشاد بھی ہے: " اور تمہارے چپرول اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھا وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے عمول کود کھتا ہے۔ " اور ایک روایت میں ہے، آپ نے سیند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمای: " تقویل یہاں ہوتا ہے۔ "

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ ضوص نیت کا مقام دل ہے اور چونکہ سائکہ نے خلوص نیت ہے دل بیں اس کی منت ، نی تھی اور جس کو پورا کرنے کے لئے ابھی تک وہ اپنی فر مدداری جھتی ہیں ، مگر اپنے حال ت کی وجہ ہے معذور ہیں اورخوداس کی اوا نیگی نہیں کر سکتی ہیں ، البندا آپ سے اس کاحل پوچھا ہے ، مگر آپ کا جواب ہے کہ دل ہیں خیال کر لینے سے نیت نہیں ہوتی ، جب تک کہ زبان سے نیت کے الفاظ اوا نہ کئے جو نیس ۔

مندرجہ بالاقر آن کی آیت اور دونوں حدیثوں کی روشنی میں آپ کا جواب غیر سلی بخش ہے، چونکہ سما کلہ کی نیت سرسری نہ تھی اور حقیق نیت تھی ، جس کی ادائیگی یا متبادل حل کے لئے وہ بے چین ہے۔ وجداس کی بیہ ہے کہ نذر کسی ایسی چیز کواپنے اُوپر واجب کر لینے کو کہتے ہیں جو پہلے سے ابتد تعالیٰ کی طرف سے واجب نہ ہواور چونکہ س کلہ نے منت مانی تھی ، چاہے وہ دل میں خیال کر کے کی ہو، اس کی اوائیگی اان پر واجب ہو جاتی ہے، بصورت دیگر وہ گنہگا رہوتی ہیں۔

وُوسرى ایک اہم بات یہ بحد کر رسول القد صلى الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے: نذر مت و ناکرو، اس لئے کہ نذر تفتریری اُمور میں پچھ بھی تفع بخش نہیں ہے، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نگل جاتا ہے (حوالہ سیح مسلم کنساب السندر اور سیح بخاری کنساب الایساں و الندر)۔ ان احاویث سے معموم ہوا کہ اس قسم کی نذر لا یعنی اور ممنوع ہیں۔ اور اگر میر سے بچھنے میں پچھنطی ہے تو میری اصلاح فرمائیں۔

جواب: ... نذر کے معنی ہیں کی ایس عبادت کو اپنے ذمہ لذم کر لینا جواس پرلازم نہیں تھی ،اور' اپنے ذمہ کرلین' زبان کا فعل ہے جمن دل میں خیال کرنے ہے وہ چیز اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتی ، جب تک کہ زبان سے الفاظ ادا نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی نیت کر لینے سے نماز شروع نہیں ہوتی ، جب تک کہ بیر تحریم کے دعمرہ شروع نہیں ہوتے ، جب نماز کی نیت کرنے سے جج وعمرہ شروع نہیں ہوتے ، جب تک کہ تلبیہ کے الفاظ نہ کہے۔ طلاق نہیں ہوتی ، جب تک کہ تلبیہ کے الفاظ نہ ابن سے نہ کہے۔ اور کا خیال دل میں آنے سے طلاق نہیں ہوتی ، جب تک کہ طلاق نہیں ہوتی ۔ اس طرح نڈر کا خیال دل ک

 <sup>(</sup>١) حقيقة النذر التزام الفعل بالقول مما يكون طاعة لله عزّ رجلٌ ومن الأعمال قربة . إلخ. (أحكام القرآن لابن العربي ج:٢ ص:١٨).

میں آئے ہے نذر بھی نبیں ہوتی ، جب تک کہ نذر کے الفاظ زبان سے نہ کہے جا ئیں۔ چنانچہ علامہ شامی نے کتاب الصوم میں شرح ملتقیٰ ہے نقل کیا ہے کہ'' نذرز بان کاعمل ہے۔'' <sup>(1)</sup>

آپ نے قرآن پاک کی جوآیت نقل کی ، اس میں فرمایا گیاہے'' جوتم نذر مانو'' میں بتا چکا ہوں کہ نذر کا ، نن زبان سے ہوتا ہے، اس لئے ہےآ بہت اس مسئلے سے خلاف نہیں۔

آپ نے جوحدیث نقل کی ہے کہ'' اعمال کا مدار نیت برہے''اس میں عمل اور نیت کوالگ الگ ذکر کیا گیا ہے، جس سے معلوم جوتا ہے کہ صرف نیت کرنے سے عمل نہیں ہوتا، بلکھ مل میں نیت کا تھے ہونا شرط قبولیت ہے، نہذا اس حدیث کی روسے بھی صرف نیت اور خیال سے نڈرنہیں ہوگی، جب تک کہ ذبان کا عمل نہ یا یا جائے۔

و وسری حدیث میں بھی دلوں اور عملوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا، جس ہمعلوم ہوتا ہے کہ صرف دل کے خیال کا نام عمل نہیں،
البتہ عمل کے سئے دل کی نبیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ '' نذرمت مانا کر و'' بیحدیث صحیح ہے عمر آپ نے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ '' اس متم کی نذر لا بعنی اور ممنوع ہے'' بیٹیجہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر حدیث شریف کا بہی مطلب ہوتا کہ نذر لا بعنی اور ممنوع ہے تو شریعت میں نذر کے بور اکر نے کا تھم نہ دیا جاتا، حالا نکہ تمام اکا برامت متفق میں کہ عبادت مقصود وکی نذر سے جو اور اس کا بورا کر نالازم ہے۔

حدیث میں نذر ہے جوممانعت کی گئی ہے، علاء نے اس کی متعدد تو جیہات کی جیں، ایک بید کہ بعض جاہل میں بھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہوجا تا ہے، حدیث میں اس خیال کی تر دید کے لئے فر مایا گیا ہے کہ نذر سے القد نعالی کی تقدیم بیں ٹاتی ، دوم میہ کہ بندے کا بیہ کہنا کہ اگر میر ہے مریض کو شفا ہو جائے تو میں استے روزے رکھوں گایا اتنا مال صدقہ کروں گا۔ فلا ہری صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی ہے، اور بیعبدیت کی شان نہیں۔

<sup>(</sup>١) وفي رد الحتار. وفي شرح الملتقي والبذر عمل اللسان. (شامي ح.٣ ص:٣٣٣ طبع جديد).

<sup>(</sup>۲) يحتمل أن يكون سبب الهي عن البذر كون الباذر يصير ملتزمًا له فيأتي به تكلفا بعير نشاط. إلخ. (شرح البووي على صحيح مسلم ج:۲ ص:۳۳، كتاب النذر).

# غلط عقائدر كھنے والے فرقے

## اُمت کے بہتر فرقوں میں کون برحق ہے؟

سوال: ... خواجہ محد اسلام کی کتاب '' موت کا منظر مع مرنے کے بعد کیا ہوگا؟'' کے اندر صفحہ نامس بوتوان'' اُمت محمہ یہ یہ وہ و نصار کی اور فارس و رُوم کا انتباع کرے گی'' کی تفصیل میں نہی پاک صلی انتہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھا، جس میں آپ نے فرہ یا: ''بلہ شبہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہوگئے تھے، اور میر کی اُمت کے تہتر 'نہی فرقے ہوں گے جوایک کے عداوہ سب دوز خ میں جا کیں گے۔ صی بہ نے عرض کیا: وہ (جنتی ) کون س ہوگا؟ ارشاد فر ، یا: (جواس طریقے پر ہوگا) جس پر میں اور میرے صی بہ ہیں۔' میرا تعلق اہل سنت والجہ عت ہے ، دورے ضرمیں کون س مذہبی فرقہ نبی کے ارشاد کے مطابق صبح ہے؟

جواب:..اس سوال کا جواب توخودای حدیث میں موجود ہے، یعن: "ما انسا علیہ و اصحابی!" پس بید کیھ بیجے کہ آنخضرت صلی اللہ عدید وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پرکون ہے؟

## جماعت حق سے کون می جماعت مراد ہے؟

سوال:...الله تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارش دہے کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی ہوگی جوحق پر ہوگی ،اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ جماعت کون سی ہوگی؟ جبکہ اس زمانے میں تو بہت می جماعتیں ہیں جواپنے آپ کوچھے کہتی ہیں۔

جواب:...حدیث میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے:"ما اُنیا علیہ و اُصحابی" جولوگ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں۔تفصیل کے لئے میرارس لہ" اختلاف اُمت اور صراط منتقیم" ضرور و کھے لیجئے ، واہتداعم!

### حق برقائم رہنے والی جماعت

سوال:...وہ کون می جماعت ہے جو قیامت تک صرف اور صرف اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی؟ آج کل کون اصل مجاہد ہے؟ اور ان میں شریک ہونے کا کیار استہ ہے؟

جواب:...حدیث شریف کامفہوم بیہ کے میری اُمت میں ایک جماعت ہمیشد تن پر قائم اور غالب منصور رہے گی ، اور وہ

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسمم ليأتين على أمّتي كما أتى على بسي اسرائيل ..... كلهم في البار إلّا ملّة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. (مشكوة ص٣٠٠، باب الإعتصام).

اہلِ باطل سے برسرِ پیکاررہے گی۔اس حدیث شریف کے مطابق الحمد لقد! ہمیشہ اہل جن کی جماعت اہل باطل کے مقابلے میں معرکہ آر رہی ہےاور دہے گی۔<sup>(۱)</sup>

### گمراه فرقوں کی نشاند ہی

سوال: ... ہم پاک سرز بین ہے ہہررہ والے لوگوں کو جب بھی کوئی پاکسانی رسالے، ڈائجسٹ پرنظر پڑے قہ ہم ضرور خرید کر پڑھتے ہیں، اور پھروہ ہاتھوں ہاتھ ویگراً صحاب تک بھی پہنچ جاتا ہے، کین مقبولیت اس جرید ہے کوملتی ہے جو سیاست کی غداظت اور ذہبی فرقہ بازی ہے پاک ہو۔ آپ ہے صرف اتن بات کہنی ہے کہ جب اللہ: رسوں، کتاب اور کعبہ ایک ہے قو پھر صرف اسلام، وین کی بات کریں، اس کے آگے یا پیچھے ویو بندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ کی اضافت لگا کر بات کومشکوک نہ کریں۔ جب ہم ری زندگی موت صرف اللہ کے لئے ہے تو صرف اللہ اور رسول اللہ کی بات کھن کا فی ہے۔ فریق بن نیا بنتا پہندیدہ ہو تنہیں، ہم مسلم ہیں اور ہمارا ایک بی فریق ہے، ایک ہی گروپ ہے، اور وہ مسلم ہے۔ اس ہے آگے نفرت اور تفرقہ ہے۔ جے نہ اللہ پر میس کے۔ اللہ ہمیں اور نہ اللہ کے بندے ایک میں گروپ ہے، اور وہ مسلم ہے۔ اس ہے آگے نفرت اور تفرقہ ہے۔ جے نہ اللہ پر میس کے۔ اللہ ہمیں اور نہ جھے سلم کی حیثیت سے میری بات پر میس کے۔ اللہ ہمیں اور نہ تھے سلم کی حیثیت سے میری بات پر میس کے۔ اللہ ہمیں اتحاد وار تفاق کی ہرکات سے ٹوازے اور فرقہ بازی سے باک رکھے۔

جواب:...ا بیک مسممان کے لئے جہاں امتد تعالی اور اس کے رسول صلی امتد عدید وسلم کے وُوسرے آحکام پڑمل کرنا ضروری ہے ، وہاں گمراہ اور بإطل فرقوں سے بیزاری اور اہل حق سے ساتھ وابستگی بھی ضروری ہے ، یہ بھی امتد ورسول ہی کا تھم ہے:

(التوبة: ۱۹۹۱)

ترجمہ: ... ایک ایمان والو! امتد سے قروا ورسے لوگوں کے ساتھ ہوجا کہ "

### ۲۷ ناری فرقوں کے نیک اعمال کا انجام

سوال: ... کی عالموں کی زبانی سناہے کہ حضورِ اگرم صلی انته علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تیں مت تک مسلم نوں کے تہتر فرقے ہوں گے ، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں واخل ہوگا جبکہ بقایا فرقے دوزخ میں داخل ہوں گے ، تو اس حدیث کے متعلق مسلامعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ: اب جبکہ منہ صرف یا کستان میں بلکہ تقریباً ہر ملک میں مسلمانوں کے کئی فرقے بن گئے ہیں ، اور نہ جانے اور کتنے فرقے پیدا ہوں گئے تو کیا ان سب فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا ؟ نیز ایک کے علاوہ دیگر جو نیک کام کرتے ہیں کیا اس کا ان کو اَجزئییں ملے گا؟ اگر ایک کے علاوہ ہاتی سب فرقے دوزخ میں جا کیں گئو وہ دوزخ سے بھی نہیں تکلیں گئی ؟

کیا اس کا ان کو اَجزئیں ملے گا؟ اگر ایک کے علاوہ ہاتی سب فرقے دوزخ میں جا کیں گئو وہ دوزخ سے بھی نہیں تکلیں گئی ہے کہ کئے جو صدیث کا مطلب ہجھنے کے لئے چندا مورکا ذبی میں رکھنا ضروری ہے ، اس حدیث کا مطلب ہجھنے کے لئے چندا مورکا ذبی میں رکھنا ضروری ہے :

 <sup>(</sup>١) وعن معاوية رضى الله عنه قال. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لا يزال من أمّني أمّة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتّى يأتي أمر الله وهم على ذلك. منفق عليه. (مشكوة ح٢ ص٠٥٨٣، باب ثواب هذه الأمّة).

اوّل: جس طرح آدمی غلط انگال (زن، چوری وغیره) کی وجہ ہے دوزخ کامستحق بنمآ ہے، اسی طرح غلط عقا کدونظر پات کی وجہ ہے دوزخ کامستحق بنمآ ہے، اسی طرح آدمی غلط عقا کدونظر پات کی وجہ ہے جست کامستحق ہے، اس حدیث میں ایک فرقہ ناجیہ کا ذکر ہے جو تیجے عقا کدونظر پات کی وجہ ہے جنت کامستحق ہے، اور ۲۲ کے دوزخی فرقوں کا ذکر ہے جو غلط عقا کدونظر پات رکھنے کی وجہ ہے دوزخ کے مستحق ہول گے۔

دوم :... کفروشرک کی سزاتو دائی جہنم ہے، کا فرومشرک کی بخشش نہیں ہوگ ،ادر کفروشرک سے کم درجے کے جینے گناہ ہیں ،خو،ہ ان کا تعلق عقیدہ ونظریہ سے ہو یااعمال ہے،ان کی سزادائی جہنم نہیں بلکہ سی نہ سی وقت ان کی بخشش ہوجائے گی ، خواہ المقد تعالی محنن اپی رحمت سے یا سی شفاعت ہے، بغیر سزا کے معاف فرمادیں یا پچھ سزا بھگنٹے کے بعد معافی ہوج ئے۔

سوم :... غلط نظریات وعقا کدکو بدعات و اہواء کہا ج تا ہے ، اوران کی دونشمیں ہیں۔ بعض تو حدِ کفر کو پہنچتی ہیں ، جولوگ ایک بدعات کفریہ میں ہیں اور بعض بدعات حد کفر کوئییں پہنچتیں ، جولوگ ایک بدعات کفریہ میں ہیں اور ان کا معاملہ الذرق کی ہے جواور گئاہ گاروں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کا معاملہ الذرق کی کے سپر د میں ہوتا ہوں وہ گئی رحمت سے یاکسی کی شفاعت ہے ، بغیر من اکے معاف فرمادیں یا سزاکے بعد بخشش ہوج ہے ۔ (")

ان تینوں مقدمات سے ان ۲۷ فرقوں میں ہرایک کے ناری ہونے کا مطلب ہوگا کہ جوفر قے بدعات کفریہ بیل جہتلا ہوں ان کے لئے دائی جہنم ہے اور ان کا کوئی ٹیک عمل مقبول نہیں ، اور جوفر قے ایک بدعات میں بہتلا ہوں گے جو عَرْتونہیں مگرفت اور ً ناہ ہے ، ان کے لئے دائی لیران کو اَجربھی ملے گا۔ اور فرقد کنا جید کے جوافر اوعمی گن ہوں میں بہتلا ہوں گے ان کے سرتھا ان کے اعل ل کے مطابق معاملہ ہوگا، خواہ شروع بی ہے رحمت کا معاملہ ہویا برعملیوں کی سن اے بعدر ہائی ہوجائے۔

### مسلمان اور کمپیونسٹ

سوال:...ایک صاحب نے اخبار میں تھا کہ: خدانخواستہ ایک مسلمان کمیونسٹ بھی ہوسکتا ہے۔ پڑھ کر بہت ؤ کھ ہوا، میر ا عقیدہ ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابط بحیات ہے اور کمیونزم ایک الگ عقیدہ اور ضابط بحیات ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اسلامی تغییمات کی روشنی میں مطلع فرمائیں کہ آیا کوئی شخص بیک وقت مسلمان اور کمیونسٹ ہوسکتا ہے؟

جواب: ... مجھے آپ کی رائے ہے اتفاق ہے ، اسلام اور کمیونزم الگ الگ نظام ہیں ، اس کے کوئی مسلمان کمیونسٹ نہیں ہوسکتا ، اور نہ کوئی کمیونسٹ مسلمان روسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفُرُ أَنْ يُشُرِّكَ بِهِ وِيَغْفَرُ مَا ذُوْنَ ذَلَكَ لَمَنْ يُشَآءُ". (النساء ٢٠١١).

 <sup>(</sup>۲) فان فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب. السبب العاشر شفاعة الشافعين، السبب الحادى عشر عفو أرجم الراحمين من غير شفاعة. (شرح عقيده طحاويه ص:۳۲۵ تا ۳۲۱).

<sup>(</sup>سع) الصاحوات وال

### ذكري فرقے كے كفرية عقائد

سوال:...میراتعلق ایک ایسے فرقے ہے ہے جس کا کلمہ، نماز اور دُوسرے ارکان عام مسمانوں ہے الگ ہیں، زکو ۃ پر عقیدہ نہیں رکھتے ، حج اور قربانی بھی نہیں کرتے ، ہرائے مہر بانی جواب دیں کہ:

ا :.. ال فرقے کے ماننے والوں کی شخشش ہوگی کہ بیں؟

٣ :... ال قرقے كے مانے والے مسلمانوں كے زُمرے ميں آتے ہيں يانہيں؟

دوروز قبل ایک دوست کی وساطت سے ایک پمفدٹ طاجس میں درج ذیل عظ کد تھے، وضو کی ہمیں ضرورت نہیں ، اس لئے کہ دِل کا وضوہ وتا ہے۔ پانچ وفت فرض نماز کے بدلے میں تین وفت کی دُ عاکا ٹی ہے، اس میں قیم وزکوع کی ضرورت نہیں ہے، قبد رُخ کی ضرورت نہیں ہے، ہرسمت دُرخ کرکے پڑھ سکتے ہیں، جس کے لئے صرف تصور کا ٹی ہے۔ روز ہتو اصل میں آگھ، کان اور زبان کا ہوتا ہے، کھانے پینے سے روز ہنیں ٹو شا، ہما راروز ہوا بہر کا ہوتا ہے جوشتے دیں بجے کھول سے جو تا ہے، وہ بھی اگر کوئی رکھنا جا ہے، ور نہ روزہ فرض نہیں ہے۔ ذکو ق کے بجائے آمد نی پر رو پید میں دوآنہ فرض ہے۔ جج فرض نہیں، عبادت ، لی تصرف سے کرے معاف کرائی جاسکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ ۔ کیا ایسے عقائد کے حامل لوگ مسلمان سمجھے جو سکیں گے۔

جواب: بہس فرویا جماعت کے عقائد مسلم نوں کے بیں اور دِینِ اسلام کے بنیادی ارکان (کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوۃ) کوبھی وہ تشلیم نبیل کرتے، وہ مسلمانوں کے زُمرے میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ اور جولوگ خدا تعالی کے نازل کر دہ دِین کونہ مانیں، ان کی بخشش کی کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جواسلام کی کسی بات کا بھی قائل نہ ہو، وہ مسلمان کیسے ہوسکتا ہے ۔. ؟ (۱)

### بہائی مٰرہب اوران کے عقائد

سوال:...ایک مسئد حل طلب ہے، بیمسئد صرف میرانبیں بلکہ تمام پاکستانی مسلم نوں کا ہے اور فوری تو جہ طلب ہے، مسئلہ بیہ ہے '' اسلام اور بہائی تدہب'' بہائی ٹدہب کے عقائد میہ ہیں:

ان کعبے سے مخرف ہیں ان کا کعباسرائیل ہے، بہاءاللدی آخری آرام گاہ۔

٢:..قرآن پاک ہے مخرف ہیں،ان کی ندہبی کتاب بہاءاللد کی تصنیف کروہ ' کتاب اقدل' ہے۔

سن ان کے ہاں وحی نازل ہوتی ہے اور ہوتی رہے گ۔

٣ :... جهاداور جزيينا جائز اورحرام ب\_

(۱) لا نزاع في تكفير من أنكر من صروريات الدين. (اكفار الملحدين ص. ۲۱) . ان الإيمان هو تصديق البي صلى الله تعالى عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله . . . . ثم المراد من المعلوم ضرورة كونه من المدين بحيث يعلمه العامة . . . إلخ. (شرح فقه اكبر ص: ۱۰۳). فمنكر الضروريات الديبية كالأركان الأربعة التي بني الإسلام عليها الصلوة والزكوة والصوم والحح وحجية القرآن ونحوهما كافر آثم. (فواتح الرحموت شرح مسلم النبوت ص: ۱۱۲ طبع لكهنق.

۵:... پردهنهازے۔

۲:... بینکاری سود جا نزے۔

ے:... بہائی ندہب کا عقیدہ ہے کہ 'عنرت بہا ،اند ہی خدا کے دامل اور اکمل مظہر ظہوراور خدا کی مقدس حقیقت کے مطبع انوار ہیں۔

٨:..ان كے نام اسلامي ہوتے ہيں۔

9نہ کیا بیڈ رست ہے کہ بقول بہا ،امتدا تیک ہی زون ، غدی ہے ،جو بار بار پیٹیبران کے جسد فاکی میں فلا ہر ہوتا ہے۔ ۱۰:۔۔ میٹتم نبوّت اور ختم رسالت ہے منکر ہیں ، ن کا کہن ہے کہ خدا ہرا لیک ہزار سال کے بعد ایک مصلح پیدا کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا۔

جومسلمان ان کا ند بہب اختیار کررہے ہیں و والحد ہورہے ہیں؟

جواب:... بہائی ندہب کے جوعقا ئدسوال میں درن کئے گئے ہیں ان کے اورو باطل ہونے میں کوئی شبہیں، اس کئے سی مسلمان کوان کا ندہب اختیار کرنا جائز نہیں، کیونکہ بہائی ندہب اختیار کرنے کے بعد کوئی شخص مسلم ن نہیں روسکتا۔

ذ کری فرقہ غیر مسلم ہے

سوال: میں ایک تعلیم یوفتہ شخص ہوں۔ میرے آباء و اُجداد خود کو مسلمان کہلاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم

'' ذَ رَی' بیں۔ میں نے اتنی ساری کتابیں پڑھی ہیں گرکسی کتاب میں میں نے اس کافہ کرنہیں سنا۔ میں سعود یہ کو بیت ، قطر ، دینی بھی گیا ہوں ، میکن میں نے ویوں میں پرفر قذیمیں دیکھ ۔ میں نے اپنی فٹ بال ٹیم کے ساتھ بنجاب ، سرحد ، بلوچتان اور اندرون سندھ کا بھی دورہ کیا ہے گئن میں نے اس فرقے کا نام کہیں نہیں سنا۔ میں جران ہوں کہ ہم قر آن مجید پرکمل یقین رکھنے کا اعتراف کرتے ہیں ور اس والد ، والد ، والده ، والده والده ، والده والده ، والده والده ، بڑے بھائی اور دیگر افر اور گیر افراد ہے اس با نقال ہوگیا افراد ہے اس با نقال ہوگیا ۔ میرے والدہ حب کا عقریب انقال ہوگیا ۔ میرے والدہ حب کا عقریب انقال ہوگیا ہوگیا ۔ میرے والدہ حب کا عقریب انقال ہوگیا ۔ بیش نے والدہ صاحب کا عقریب انقال ہوگیا ۔ بیش نے والدہ صاحب کا عقریب انتہاں ، میں نماز پڑھوں گا ، لیکن وہ مجھے روک دی ہیں ۔ آپ ہے استد ما ہے کہ تفصیلی جواب سے نوازیں ، آیا والدہ صاحب کو مجھوڑ دُوں یا نماز پڑھوں ، جبکہ وہ مجھے سے ناراض ہوں گی ۔ آخریمیں کیا کروں ؟

جواب:...ذکری فرقے کے لٹریچر کا میں نے مطالعہ کیا ہے، وہ اپنے اُصول وفر وع کے اعتبارے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ان کا حکم قادیا نیوں، بہا ئیوں اور مہدویوں کی طرح غیر مسلم اقلیت کا ہے۔ جو ہوگ ذکر یوں کو مسلمان تصوّر کرتے ہوئے ان میں شامل ہیں ان کو تو بہ کرنی چاہئے اور اس فرق میا طلعہ ہے برا ، ہے کرنی چاہئے۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت ضرور کریں، کیکن نماز روز و اور دیگر ہیں۔ ان کو تو بہ کرنی چاہئے اور اس فرق میا طلعہ ہے برا ، ہے کرنی چاہئے۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت ضرور کریں، کیکن نماز روز و اور دیگر

<sup>(</sup> ا ) لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكمار المنحدين ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٢) صني گزشته كاحواله نمبرا ملاحظه فرماتمين \_

احكام خداوندي ميں ان كى اطاعت نەكرىي \_ (١)

## ذ کری مسلمان نبیس،ان کا جناز ه، ذبیحه جا ترنبیس

سوال: ... بوچتان میں ایک قوم' ذکری' کے نام ہے آباد ہے، یہ قوم اپنے آپ کو' ذکری مسلم' کہتے ہیں۔ یہ نماز پڑھتے ہیں اور ندر وزے رکھتے ہیں، صرف پانچ وقت ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے رسول القصلی القدعیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانے ہیں، بکدان کا کہن ہے ہے کہ ہمارا نبی ' إمام مہدی' ہے، جوعفریب آئے گا۔ یہ صرف فجر کے وقت ایک زکوع، ایک بجدہ کرتے ہیں، اور صرف ذکی الحجہ کے دس روزے رکھتے ہیں، ک ۲ ررمضان کو تج کرتے ہیں، ان کا تج بلوچت ن کے شہر تربت کی ایک پہاڑی ہے جس کا نام' کو و مراذ' بتاتے ہیں۔ یہ قوم تر آن تھیم بھی پڑھتی ہے، یہ ایپ جن زے کو بھی ذکر دیتے ہیں، ان کے ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہکہ ایپ عبادت خانے میں گول وائرے کی صورت میں بیٹ کر تج میں ایک ایام بیٹھت ہے۔ یہ عبدا ایمنی کی قربانی فجر کی نمازے پہلے کرتے ہیں، ان کا کلمہ بھی ہی درجہ فیل موالوں کا جواب دیجئے:

سوال: .. جم انبين مسلمان كهه سكته بين؟

جواب:...ان کے عقائد مسمانوں ہے الگ ہیں، اس لئے ان کومسلمان کہنا سیح نہیں، بلکہ وہ قادیا نیول کی طرح غیرمسم ہیں۔(\*)

سوال: ان کے سہ تھ کی مسلمان مرد یا عورت کا بیاہ دینا تیجے ہے؟
جواب: کی مسلمان مرد وعورت کا ان کے ساتھ نکاح سیح نہیں۔ (۳)
سوال: ان کے جنازے میں کوئی مسلمان شرکت کرسکتا ہے؟
جواب: ان کے جنازے میں شرکت جا ترنہیں۔ (۳)
سوال: ان کے جنازے کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا وُ رست ہے؟
جواب: ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا جا ترنہیں۔ (۵)
سوال: ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا جا ترنہیں۔ (۵)
سوال: ان کا ذریح کیا ہوا جانور کا گوشت کھانا تیجے ہے؟

<sup>(</sup>١) "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانِ بِوَالِنذَيْهِ إِحْسَانًا . . " فأمر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف مع النهي عن طاعتهما في الشرك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (احكام القرآن للجصاص ح٣٠ ص: ٩ ٢).

<sup>(</sup>٣) ورد البص بأن ينكر الأحكام التي دلّت عليها البصوص القطعية من الكتاب والسُّنّة كحشر الأجساد مشلًا كفر .. الخ وشرح عقائد ص: ١٢١).

٣) وحرم نكاح الوثنية وفي الشامية. وفي شرح الوجير وكل مذهب يكفر به معتقده ... الح. (شامي ج:٣ ص.٣٥).

<sup>(</sup>٢) الصلوة على الجارة . وشرطها اسلام الميت . الخ. (عالمكيري ح. ١ ص. ٢٢ ١ ، الصلاة على الميت).

<sup>(</sup>۵) أما المرتد فلا يغسل ولا يكفن وانما يلقي في حفيرة كالكلب الخد (البحر الرائق ج ٣ ص ٢٠٥٠).

جواب :...ان كاذ بيجه حلال نبيس \_ (١)

## ذكر بوں كے ساتھ مسلمانوں جبيبا سلوك كرنا دُرست نہيں

سوال: ... ہمارے بلوچوں ہیں ایک فدہب ہے ' ذکری'' ،یدلوگ خودکو اِسلام کا ایک فرقہ سجھتے ہیں۔ باقی عقا کدکو چھوڑ کریں لوگ دمضان المبارک کے روز وں کوفرض نہیں سجھتے ، اور ان کے قدہب کا مرکز'' کو وِمرا دُ' تربت شہر کے قریب ہے ، یہاں یہ ۲۵ ویں رمضان کو ایک خاص فریضہ اور کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں ون وہاڑے کھاتے پیتے ہیں اور رمضان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور طرفہ یہ کہ یہ سب پچھ حکومت پاکستان کی گرانی میں ہوتا ہے۔ رمضان کی تو بین وخلاف ورزی بڑے پیانے پرسرعام اور حکومت کی فورس کی با قاعدہ گرانی ہیں ہرسال ہوتی ہے۔

جواب:...ان کے عقائد پرمیراایک منتقل رسالہ موجود ہے، جومیرے مجموعہ رسائل کی پہلی جلد میں شامل ہے۔' خلاصہ یہ ہے کہ ان کے عقائد مسلمانوں کے بیس ،ان کومسلمان سمجھنا ،اورمسلمانوں کا ساہر تا وَان کے ساتھ کرنا وُرست نہیں۔

تمام مسلمان ال بات سے واقف ہیں کہ اسلام کے ارکان پانچ ہیں ، ان ہیں سے کسی ایک رُکن کا انکار بھی انسان کو کفر ک سرحد تک پہنچا دیتا ہے۔ ذکری لوگوں کے بارے ہیں جہال تک جھے علم ہے وہ کلمہ اِسلام کے بھی قائل نہیں ، نمی زروزے کے بھی منظر ہیں ، زکو ق کی جگہ اپنے ملائی کو چسے دیتے ہیں ، اور بیت اللہ کی جگہ ''کو وِ مراذ' کا حج کرتے ہیں ، ان عقائد کے باوجو دان کا مسلمان ہونا عقل وہم ہے یاراتر ہے ، وابتداعم!

## ذكرى فرقه مسلمان نبيس، بلكه زنديق ومرتدب

سوال:...مسئد بیہ کے '' ذکری'' فرقے سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ میل جول رکھنا اور شادی کرنا کیسافعل ہے؟ واضح رے کے '' ذکری'' نماز نہیں پڑھتے ،البنة قرآنِ پاک کی تل وت کرتے ہیں، رمضان کے روزوں کے علاوہ ذی الجج کے ابتدائی دس دنوں میں بھی روزے رکھتے ہیں۔ازراہ کرم! قرآن وحدیث کی روشنی ہیں بے بتاہیے کہ'' ذکری'' فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد سے نکاح جائزے یا نہیں؟ آیا نہ کورہ فرقے کے لوگوں کا شار'' اہل کتاب' ہیں ہوتا ہے یا نہیں؟

جواب: ..ذکری فرقه مسلمان نہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کا بیاہ شادی جائز نہیں، اور دہ اہلِ کتاب نہیں، بلکہ قادیا نیوں ک طرح نِیْدیق اور مرتد ہیں۔ 'فکری ندجب پر مستقل رسالہ اس نا کارہ کی تابیف ہے، اس کوملاحظہ فرما میا جائے۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>۱) فلا توكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد (عالمگيري ج: ۵ ص:٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) بنام ' كياذكرى مسلمان بير؟' " رسائل يوعى ' بين شامل بيء طبع كمتبدلدهيانوي كراجي -

 <sup>(</sup>٣) ورد النصوص بأن ينكر الأحكام التي دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسنة كحشر الأجساد مشلا كفر الخ. (شرح عقائد ص: ٢١).

<sup>(</sup>٣) وان اعترف به (الدين الحق) لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الأمِّة فهو الزنديق. والمستواي شرح المؤطاح: ٢ ص: ١٣).

<sup>(</sup>٥) رسال يوغى، طبع مكتبه لدهمانوي-

#### ذكري فرقے كے عقائد

سوال:...ذکری فرقہ اوراس کے عقائد کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔

جواب:...ذکری فرقہ جس کے افراد بلوجتان کے علد وہ کرا چی ہیں بھی پائے جاتے ہیں اور جو ملاحجرائکی کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرتا ہے،اس فرقے کے بارے میں عام لوگوں کو، بلکہ خوداس فرقے کے لوگوں کو بھی معلومات بہت کم ہیں۔اس کی وجہ سیب کداس فرقے کی ندہجی کی جیس کے بارے میں اور وہ عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں۔ چونکہ اس فرقے کے لوگ اپنا تعارف ندہ مسلمان' کی حیثیت سے کراتے ہیں،اس لئے بعض لوگ ناواقفی کی وجہ سے ان کومسلمانوں ہی کا ایک فرقہ سمجھے لیتے ہیں۔

جناب مولانا اختشام الحق آسیا آبادی بلوچستان کے ایک محقق عالم ہیں، موصوف نے برسہابری تک اس فرقے کے بارے میں شخقیق کی اور اس فرقے کے ندہبی پیشوا وَل کا قلمی لٹریچر فراہم کیا، جس کی روشنی میں انہوں نے ایک مفصل اِستفتاء مرتب فر ، یا ہے، یہ استفتاء تمام تر ذکری لٹریچر کے حوالوں پرمشمتل ہے جس کے مطالعے سے واضح ہوجا تا ہے کہ:

ا:...ذكرى فرقه مُلَا محمداتكي كومهدى معبوت محصتاب-

٣: . بيفرقيه آنخضرت صلى القدعلية وسلم كوخاتم النهيين نهيس ، نناء بلكه مُلّا محمدا كلى كوخاتم النهبين سجصتا ہے۔

ا: ال فرقے کے نزدیک مُلَّا محداثی تورخداہے، رسول و نبی ہے، سیّدالمرسلین ہے اور تمام انبیا ئے کرام اور ملائکہ عظام مُلَّا محدا کی کے خدام ہیں۔

"ن… یفرقد شریعت محمد بیکومنسوخ سمجھتا ہے، بیلوگ اسلام کے اہم ترین رکن نماز کی ادائیگی کو کفر سمجھتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کو'' چوتر' اُٹھ نے والے'' کہدکران کا نماق اُڑاتے ہیں۔ بیلوگ روز ور مضان کے منکر ہیں، اس کے بجائے انہوں نے مختلف اوقات کے روز ہے جو یہ کرر تھے ہیں۔ شرعی زکو ق کا اِنکار کرتے ہیں، اس کے بجائے کم سے کم دس فیصد اپنے قد ہی چیٹواؤں کوئیکس اوقات کے روز ہے جو یہ کررتے ہیں اور یہی ان کے نزد یک دیتے ہیں۔ ججِ اسلام کے منکر ہیں، اس کے بجائے تربت (بلوچستان) ہیں واقع کو و مراد کا جج کرتے ہیں اور یہی ان کے نزد یک دشام محمود'' ہے۔

۵:...ذکریوں کے بقول قرآنِ کریم کے جالیس اجزاء نتھ اور مُلاَ محمد اُنگی کوید اِختیار دیا گیا کہ ان چالیس اجزاء میں سے جو جا بیں اجزاء این این این این این این میں سے جو جا بین این این میں سے دس اجزاء این کے انتخاب کرلیں، چنانچے مُلاَ محمد اُنگی نے ان میں سے دس اجزاء این کے لئے منتخب کر لئے جو اسرار خداوندی پر مشتمل تھے، باق اہل خلاج کے چوڑ دیے ،اس موقع پریہ شعر بھی نقل کیا ہے:

من زقرآن مغز را برداشتم استخوان به چیش سگال بگذاشتم

(میں نے قرآن کامغز لے لیااور ہریاں کتوں کے آگے چھوڑ دیں)

٢:...ال فرقے كن يك" محدرسول الله" عدم او مُلّا محدائلي ب، ( آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا اسم كرامي" احد" تها،

'' محر'' ۔۔۔ مرادآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بیس بلکہ مُلّا محمد آئی ہے )۔

ے:... بیفرقه تمام مسلمانوں کوجومُلا محمدا ککی کنہیں مانتے ، کا فرقر اردیتا ہے۔

یہ تمام عقائد اس استفتاء میں باحوالہ درج کئے گئے ہیں،مولانا موصوف نے اپنے استفتاء میں ذکر بول کے بیتم م عقائد باحوالہ درج کرکے علمائے اُمت ہے اِستفتاء کیا ہے کہ:

ا:...جوفرقه اورجوفر دایسے عقائدر کھتا ہو کیا وہ مسلمان ہے یا ہیں؟

٢:... آياان سے رشتہ كرنا وُ رست ہے يانہيں؟

سن اوران كا ذبيحه حلال ب يانبير؟

راقم الحروف نے اس اِستفتاء کے جواب میں قر آنِ کریم ،احادیث نبوی اورا کا براُ مت کے فیصلوں کے حوالے سے ثابت کیاہے کہ:

ا:..ایسے عقا کدر کھنے والے لوگ قطعاً مسلمان نہیں ، بلکہ ان کا حکم مرتدین کا ہے۔

٢: .. سيمسمان كان كے ساتھ رشتہ نا تاجا تر نہيں۔

سو:...ان گاذبیجه حل لنبیس، بلکه مردار ہے۔

ذکری ند بب کے عقائد کا مطابعہ کرتے ہوئے ہے جیب انکشاف ہوا کہ ذکری ند بب اور قادیانی ند بب کے درمیان جبرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے، اتنی شدید مشابہت کہ گویا قادیا نہت، ذکری ند بب کا نیاایڈیشن یااس کا چربہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان مشابہت کی تفصیدات ایک مستقل رسالے کا موضوع ہے، حق تعالیٰ شانه کو منظور ہواتو اس موضوع پر مفصل لکھا جائے گا، سردست ان دونوں کے درمیان مشابہت کا ایک ایجالی خاکہ پیش خدمت ہے:

ا:...ذکری غدہب مُلَا محمد انکی کومہدی آخر الزمان مانتاہے، اور قادیانی ندہب مرز اغلام احمد قادیانی کومہدی معہود اور مہدی آخر الزمان مانتاہے۔ آخر الزمان قرار دیتا ہے۔

۲:...ذکری فدہب مُلَا محدائی کوامقد تعالی کا نوروظہور مانتاہے، اور قادیانی فدہب مرز اغلام احمد قادیانی کوخدا کا نوروظہور ، نتا ہے، ورقادیانی فدہب مرز اقادیانی کا ایک اِہما می تام'' نوراللہ'' ہے۔ (تذکرہ ص:۱۳۲) نیز مرز اقادیانی کا ایک اِلہم ہے:'' ظہورک ظہورگ'' (تیراظہور میراظہور ہے) (تذکرہ ص:۷۰۰)۔

سا:...ذکری مذہب مُلَّا محمد انگی کوتمام رسولوں ہے افضل ، نتا ہے، اور قادیانی مٰدجب مرزاغلام احمد قادیانی کے اس دعوے پر ایمان رکھتاہے:

> انبیاء گرچہ بودہ اند کبے من بعرفان نہ کمترم زکیے

آنچه داد است هرنبی را جام داد آل جام را مرا به تمام داد آل جام را مرا به تمام دنده شد هر نبی بامدنم هر رسولے نبال به پیر منم

ترجمہ:..'' نبی اگر چہ بہت ہوئے ہیں ، گر میں معرفت اللی میں کسی نبی ہے کم نہیں ہوں۔ جوجام کہ اللہ تعالیٰ نے ہرنبی کو دیاہے ، وہ پورے کا پورا مجھے دے دیا ہے۔ میرے آئے سے ہرنبی زندہ ہوگیا ، ہررسول میرے کرتے میں پوشیدہ ہے۔''

۳۰:.. ذکر یوں کاعقیدہ ہے کہ قرآنِ کریم کے چالیس پارے نظے، جن میں سے دس پارے مُلَّا محمدانگی کے ساتھ مخصوص کردیئے گئے، اور قادیا نیوں کاعقیدہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی وحی نے دس پاروں کانہیں بلکہ بیس پاروں کا قرآنی وحی پر إضافہ کی ہے، مرزاغلام احمد قادیانی لکھتا ہے:

"اورخدا كاكلام ال قدر مجھ پر ہواہے كما كروہ تمام لكھا جائے تو ہيں جزوے كم نہيں ہوگا۔"

(هيقة الوحي ص:١٩٩١)

ان کری فدہب کے عقیدے میں نجات صرف مُلَّا محد اُنگی کی پیروی میں ہے، اور قادیا فی عقیدہ ہے کہ نبیل بلکہ مرزاغدام
 احمد قادیا نی کی پیروی مدارنجات ہے۔

۲:...ذکری لوگ مُلاً محمدانکی کے نہ ماننے والے تمام مسلم نول کو کا فرقر اردیتے ہیں ، اور قادیا فی مرز اغلام احمد قادیا فی کے نہ ماننے والول کو کا فرقر اردیتے ہیں ، قادیا نیول کا خلیفۂ ووم مرز امحمود لکھتا ہے :

'' کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر وُ اسلام سے خارج ہیں۔'' انہوں نے حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر وُ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینۂ صدافت ص:۳۵)

مرزابشيراحمدانيم السلكمتاب:

" ہرایک ایسا شخص جومویٰ کوتو مانتا ہے، گرعیسیٰ کونیس مانتا، یاعیسی کوتو مانتا ہے گرمحمد کونیس مانتا، اور یا محمد کو مانتا ہے ہر محمد کونیس مانتا، اور یا محمد کو مانتا ہے پرمسیح موعود (مرزا قادیانی) کونیس مانتا وہ نہ صرف کا فر بلکہ پکا کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔''
ہے۔''

ے:...ذکر یول کے نز دیک محمد رسول التد صلی الله علیه وسلم کا لایا ہوا دین منسوخ ہے، اور قادیا نیول کے نز دیک مرزا غلام احمد قادیا نی کے بنز دیک مرزا غلام احمد قادیا نی کے بغیر دین اسلام تعنتی، شیطان، قابل نفرت اور مردہ ہے (ضمیر براین احمدیه ص:۱۳۹)۔

ان چند کلمات سے اندازہ ہوگا کہ دسویں صدی کے جھوٹے مہدی منزا محمدائی اور چود ہویں صدی کے جھوٹے مہدی کے ووئ ونظریات کے درمیان کس قند رمشا بہت ہے؟ پس جس طرح قادیانی اپنے عقائد کفریدی وجہ سے مسلمان نہیں، ٹھیک اس طرح فرک کو گفریدی وجہ سے مسلمان نہیں، ٹھیک اس طرح فرک کو گفریدی مسلمان نہیں، تھالی شانڈا مت مسلمہ کوتمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔

# " بھائی، بھائی" کہلانے والے پانچ نمازوں کے منکرین کاشرعی حکم

سوال:... ہمارے شلع یدین میں ایک شہر شد و غلام علی کے زویک گاؤں جاتی محب علی لغاری ہے، ہمارے گاؤں میں بھیل ہندو غدہب کے لوگ رہتے ہیں، سیالوں سے ہندو غدہب کے لوگ رہتے ہیں، وہ ہرایک غدہب کے آدمی ہے گائے آپ وُ' بھائی، بھائی اوراپنے غدہب کے ہبلیغ و وسرے غدہب کے ہندووں ملے ہیں تو مسلمان کہلواتے ہیں، وہ ہرایک غدہب کے ہندووں میں کرتے ہیں، مثلاً: کہ ہمارے غدہب میں نماز کا ایک وقت، میں اور کوئی مسممان ملتا ہے، اے طرح طرح کی پیشکش کرتے ہیں، مثلاً: کہ ہمارے غدہب میں نماز کا ایک وقت، تمہارے غدہب میں پائچ وقت ہے۔ انہوں نے ایک مسلمان سے کہا: تم ہمارے ساتھ اٹڈ یا چلو! اس نے پوچھا: کیے؟ اس نے کہا: پاسپورٹ اور وُوسرے کا غذات میں تم کھوا تا کہ بیل کی اشر فی ہوں، بس ا تناکھوانا، رہوگے تم مسلمان، بس ہم گھوم کے آئی کی اسپورٹ اور وُوسرے کا غذات میں تم کھوا تا کہ بیل گاؤں ہوں، بس ا تناکھوانا، رہوگے تم مسلمان، بس ہم گلوں ہے بات گے۔ وہ آوی تو بچھی پڑھا لکھا آدمی تھا اور جمعہ کی نہ زیڑھتا تھا، اللہ کے کرم سے اس نے اس ہندوکو بھگادیا، اس نے ہم لوگول سے بات کی ، ہم نے کہا: بھی کا تو تو خدا کا شکر اواکر کہاس کا فرکی جیال سے نے گیا۔

جواب:...جب وہ خود مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دِین میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے،اوران کے دِین میں صرف ایک وقت کی نماز، تو گو یا وہ خود تشلیم کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں۔ باقی رہا یہ کہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ بات آپ کی تحریر سے واضح نہیں ہوئی۔ (۱)

### آغاخانی، بوہری شیعہ فرقوں کے عقائد

سوال:.. آغا خانیوں کے عقا کد کیا ہیں؟ نیز ویگر فرتوں یعنی جماعت اسلمین ، بوہری اور شیعہ کے پس منظرا ور فی طاعقا کد بھی بیان سیجئے۔

جواب: ... آغا خانی فرقے کے عقائد پر'' آغا خانیت کی حقیقت' کے نام سے ایک رسالہ شاکع ہو چکا ہے، اس کا مطالعہ فرمائے۔ بوہر کی فرقہ بھی آغا خانیوں کی طرح اساعیلیوں کی ایک شاخ ہے۔ '' جماعت المسلمین' غیر مقلدوں کی ایک جماعت ہے، وہ اکتمہ اَربحہ کے مقلدین کومشرک کہتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے عقائد وفظریات عام طور پرمعروف ہیں، خلفائے مطابقہ رضی القدتع الی عنہم کو ایک بیت اور منافق ومرقہ بھے ہیں اور قرآن کریم میں رَدّو بدل کے قائل ہیں، اس کے لئے میرارسالہ' ترجمہ فرمان علی برایک نظر'' و کھے لیا جائے۔

<sup>(</sup>١) لا براع في تكفير من أنكر من ضروريات الدّين. (اكفار الملحدين ص: ١٦١ وايضًا في اكفار الملحدين ص ٢٠٣).

## آغاخانی، بوہری بھی قادیا نیوں کی طرح ہیں

سوال:...جس طرح سے قادیا نیوں سے ملناء کھاٹا پیتامنع ہے، کیاای طرح آغا خانیوں اور ہو ہر یوں سے بھی منع ہے؟ جواب:...ان کا بھی وہی تھم ہے، اتنا فرق ہے کہ قادیا نی لوگوں کو مرتد کرتے ہیں، آغا خانی اور بوہرے اپنے ندہب ک دعوت نہیں دیتے۔

خمینی انقلاب اورشیعوں کے ذبیجہ کا حکم

سوال:...آپ کاایک مسئلہ جولائی ۱۹۸۱ء کے اقر اُڈ انجسٹ میں پڑھ کہ الریشیع کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ قبلہ میں اپنے تعارف میں صرف ہیکہوں گا کہ میں ایک عالم وین نہیں الیکن ایک وین وارمسلمان ضرور ہوں۔ آپ کے ان الفاظ کو اپنی عملی زندگی میں ویکھا تو میر حقیقت ہے بعید نظر آئے ،جس کی وجہ بیہ ہے کہ میں نے کافی عرصہ عرب ممالک میں گز ارا ہے اور اب بھی متحدہ عرب امارات میں ہوں ۔سعود بیہ عراق ،شام ، بحرین اورمسقط میں جو گوشت آتا ہے ، وہ آسریلیا اور ڈ ٹمارک سے آتا ہے۔ مرغی فرانس سے آتی ہے، میں نے ان کے ذیجے پرشک کی بنا پر کئی علائے کرام سے تحقیق کی بلیکن افسوس کہ کہیں ہے بھی جواب تسلی بخش نہل سکا۔ بلکہ کئی حضرات نے کہا کہ ہم خودتونہیں کھاتے لیکن کھانے میں حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ اسل می ملک ہے،سربراہ مسلمان ہے،کسی نے کہا کہ بس حلال مجھ کر کھالو لیکن میں عمائے کرام کے سامنے بیے کہنے کی گستاخی نہ کرسکا کہ جرام گوشت میرے حلال سمجھ کر کھانے سے حلال نہیں ہوسکتا، خدا جانے ہمارے علماء کی سمپری تھی کہ وہ مسئلہ بتانے سے بھی گریز کرتے ہیں، یا بیہ واتعی ہی حلال ہے۔ای مجتس کی وجہ ہے ایک دن ایک شیعہ ساتھی سے ملاقات ہوئی ، ہوٹل میں کھانے کا سوچا تو وہ صاحب بو لے کہ میں تو ہوٹل میں صرف دال کھا تا ہوں ، وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ گوشت کا ذبیجہ مشکوک ہے ، اس لئے اجتناب کرتا ہوں۔ خیر قصہ کوتا و میں نے ان کی وساطت سے ان کے ایک عجفی عالم وین سے رابطہ قائم کیا ، ان سے بہی سوال پوچھا تو انہوں نے صاف حرام کہا۔ ان سے ان ک خوراک کے بارے میں یو چھا تو بولے کہ یہاں پرسمندر کے کنارے ہرروز پچھ ڈ نے ذیج ہوتے ہیں، وہاں سے ہم گوشت لے آتے ہیں، اگر چداس میں وُشواری کافی ہے، لیکن حرام نہیں کھاتے، بلکہ سبزی دال اس کانعم البدل موجود ہے۔ یہاں پر ایک بیاطی کر کے ان کو بتا دیا کہ میراتعلق فقیر حقی ہے ہے ، ان ہے وہی آپ والہ مسئلہ پوچھا تو فریانے لگے کہ بیران صاحب کی اپنی محقیق ہے ، ممکن ہے ہمیں مسلمان نہ بچھتے ہوں۔البتہ ذہبیج کے لئے مسلمان کا تنجیر پڑھنا شرط ہے اورمسلمان کے اُصول دِین شرط ہیں۔ بہر حال کہانی بہت لمبی ہوگئی ہے، مجھے آ ب سے جو شکایت ہے، اس کی گستاخی کی پہلے معانی جا ہوں گا کہ آ ب ایک غیرمسلم کے ذبیح پریفین کرتے ہیں حلال ہے،اوروہ بھی مشین ہے ذنح کیا ہوا ( حالانکہ پاکستان میں بھٹودور میں بیرندن کے خانے علاء نے ای لئے بند کرا دیئے تھے )، اور ایک مسلمان کوغیرمسلم کہتے ہوئے اس کے ذیجے کوحرام قرار دے رہے ہیں، حالا تکدایک مسلمان کو غیرمسلم کہنا کتنا جرم ہے کیکن بیعام ہو چکا ہے، ہم آلیں ہیں بھی ایک ؤ دسرے کوغیرمسلم کہہ جاتے ہیں، جھے یہ بات وُ کھو بتی ہے کہ

<sup>(</sup>۱) مزیدتنصیل کے لئے ویکھتے: آنا خانی ندہب چندمنروری معلومات ص:۱۱، عمراہ کن عقائد ونظریات طبع مکتبہ لدھیا نوی۔

آپ جیسے جیدعالم ایسے مسائل بیان فرما کس کہ جب اوس، امریکہ، افغانت نے بہانے ہم کومنانے کی کوشش میں ہیں۔ بہرحاں قبلہ مجھمنا اہل اور جاہل کی سوخ کا جہاں تک تعلق ہوہ یہ کرئے مرتز یہ بچی سمال ہوچکی ہے، بیمسائل بھی بھی پہلے بیس اٹی ۔
گئے، بیاس وقت اُٹھے جب ایران میں اسلامی انقلب آیا۔ مجھے یہ شک بور با ہے کہ وائٹ ہا کی سختم سعود یہ کی سنہ می تعلی میں ہم تک بنج یہ جہ رہا ہو، اور امریک اپنی ہیں ہی رکی طربت سے فائدہ اُٹھ رہا ہو، بنج یہ جہ رہا ہو، اور اس میں ہی رکی طربت سے فائدہ اُٹھ رہا ہو، بنج یہ جہ رہا ہو، اور امریک اپنی شکست کا ہدلدایران کے بچائے مسلما ول سے بین جا ہت ہوا در اسماس ہی رکی طربت سے فائدہ اُٹھ رہا ہو، خدا کر سے میرے خیال سے فلط ہول ۔ قبلہ میر گزارش ہے کہ جھے معاف رکھ ن، اور اسماس ہے کہ ہمیں اُٹو ت کا سبق دیں اور میں اور اسماس ہوں کا نام ختم ہو ۔ آپ کا اشرہ وہ ہوں ۔
اُٹر آ نی یہ شیعد ٹی کی جنگ ہوئی کی بندی تک پہنچ گی، تاد قلیک برصنی میں مسلمانوں کا نام ختم ہو ۔ آپ کا اشرہ وہ ہوں سے تک کے سعود یہ کی حکومت اور کواس کی حالت ہے آپ والقت میں، جو کہ عالم اسمام کا مرکز ہے، باقی اس شیعد ٹی جنگ میں کئے مسلمان قتی ہوں گے، اس کے عذاب و تو اب میں آپ ہرا ہر ک میں، جو کہ عالم اسمام کا مرکز ہے، باقی اس شیعد ٹن جنگ میں کئے مسلمان قتی ہوں گے، اس کے عذاب و تو اب میں آپ ہرا ہر ک میں، جو کہ عالم اسمام کا مرکز ہے، باقی اس شیعد ٹن جنگ میں کئے مسلمان قتی ہوں گے، اس کے عذاب و تو اب میں آپ ہرا ہر کے میں ہوں گے۔

جواب: جہال تک آپ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ' میں غیر مسلم کے شینی ذیجے کو بھی حل ل کہنا ہول' توبیآ پ کا زا حسن ظن ہے۔ اہل آباب کا ذیجے تو قرآن مجید میں حلال قرار دیا گیا ہے، اور شینی ذیجے کو میں مردار سمجھتا ہوں۔ ای طرح اہل آباب کے علاوہ کسی وُوسرے غیر مسلم کا ذیجے بھی مردار ہے۔ جہاں تک آپ کے اس فقرے کا تعلق ہے کہ' میں مسلمان کے ذیجے کوحرام کہنا ہول' میکھی غلط ہے۔ شیعہ اثناعشری کے بارے میں میں نے یہ کھا تھا کہ:

ا: .. قر آنِ كريم كوتح يف شده تجية بين \_

٣:.. بتمام ا كا برصحابه رضى التدعنهم كو كا فر ومرتديا ان كے صفحه بگوش سيجھتے ہيں۔

سان... باره امامول كاورجه انبيائ كرام ميهم السلام سے برده كر مجھتے ہیں۔

را قال تعالى وطعام الذين أولوا الكنب حلَّ لْكُهُ والمائدة ٣). أيضًا ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود واستسارى فندل وضعام الذين أوبوا الكتب حلَّ لَكم "قال اس عباس وأبو أمامة ومحاهد وسعيد ال جبير وعكرمة وعطاء المحسن ومكحول وإبراهيم السحعي والسندى ومقاتل بن حيّان "بعي ذبائحهم" وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن تاسحهم حلال للمسلس، لأبهم يعتقدون تحريم الذبح لعير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلّا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه على ولهم عدلى وتقدس (تفسير ابن كثير ج:٢ ص ١٣٥٨، ٢٥٩).

ولا بحل للحد عبر كنابي من واثني ومجوسي ومرتد. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص. ٢٩٨، كتاب اللهائح).

ال وقت الحمینی انقلاب کاکوئی اتا پتائیس تھا، ال میں بھی میں نے شیعد عقائد کے انہی تین نکات پر بحث کرتے ہوئے مکھاتھا کہ:

'' شیعد فرہب نے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی وفات کے پہنے دن سے اُمت کا تعلق اس کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کا من وینا چاہا، اس نے اسل می ساری بنیا دوں کو اُکھاڑ پھینے کی کوشش کی، اور اسلام کے بالتھا بل اللہ نیا وین تصنیف کر ڈالا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شیعہ فرجب اسلام کے کلمے پرراضی نبیس، مکداس میں انعملی ولمی الله، و صعبی رسول الله، و حلیفته بلافصل کی پوندکاری کرتا ہے۔ بنائے! جب اسلام کا کلمہ اور قرآن بھی شیعوں کے لئے لائق تسلیم نہ ہوتو کس چیز کی کسریاتی رہ جاتی ہے؟ اور بیساری خوست ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین سے بقض وعداوت کی، جس سے ہرمومن کو اللہ کی پناہ ماگئی علیہ علیہ علیہ کہ جس سے ہرمومن کو اللہ کی پناہ ماگئی علیہ علیہ کے۔''

اس میں شیعہ فرہب کی بنیاد "بغض صحاب" کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا:

'' الغرض بیتمی وہ غلط بنیادجس پرشیعہ نظریات کی عمارت کھڑی گئی،ان عقائد ونظریات کے اوّلین موجدوہ بیہودی الاصل منافق منے (عبدائقد بن سبااوراس کے زفقاء) جواسلامی فنو حات کی بلغار ہے جل بھن کر کیاب ہوگئے تنے۔''

آنجناب کا'' محینی انقلاب'' کو' اسلامی انقلب'' کہنااس امرکی دلیل ہے کہ آنجناب کو تمینی صحب کے عقائد و نظریت کا عمر خیس سے کا میں ہے کہ ایک ہوئی ہے کہ مہنامہ عمر خیس ہے کہ مواد نامجہ منظور نعمانی کی کتاب'' ایرانی انقلاب'' کا مطاحہ فرمالیس یا کم ہے کہ مہنامہ '' بینات'' کراچی رہی الا قال اور رہی ال فی کے مہما ہے گئاروں میں اس ناکارہ نے جو پھی کھا ہے اس کو و کھے ہیں ، بشرط انصاف آپ فلا فہنی و ورموجائے گی ہیں نہیں جمتا کہ وہ کیا'' اسلامی انقلاب' ہے جس میں حضرات خلف کے راشد میں اور اکا برصحابہ کو کا فرومن فق اور مکاروخو و فرض کہ کرتیرا کیا جائے اور جس میں چالیس فیصد تی آبادی کو کھی کرر کھ دیا جائے ، ندائیس ایپ مسلک کے مطابق زندگی گڑارنے کی اجازت ہو، اور ندآ واز اُٹھانے کی ، اگر اس کا نام'' اسلامی انقلاب' ہے تو شاید ہمیں'' اسلامی انقلاب' کی مطابق زندگی گڑارنے کی اجازت ہو، اور ندآ واز اُٹھانے کی ، اگر اس کا نام'' اسلامی انقلاب' کی ساخب سنبری تھیلیوں میں ہم تک پہنچایا جارہ ہے، ہے آنجناب کا حسن ظن ہے اور میں آپ کو ایس میں معذور ہے ہیں ہوا کہ اس لئے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آبی نہیں سکتی کہ آئے کے دور میں کوئی کام روپ چیے کے لیے کے بغیر محض رض نے البی اور اُمت محمد ہے ساتی صاحب اک سمجھ میں آبی نہیں سکتی کہ آئے کے دور میں کوئی کام روپ چیے کے لیے کے بغیر محض رض نے البی اور اُمت محمد ہے ۔ بیلی صاحبا کی جم طوات والتسلیمات … کی خرخوابی کی غرض ہے بھی کیا جا سکتا ہے ۔ بہرحال اس کا فیصد'' روز جز'' میں ہوگا کہ اس ناکارہ پر اُختاب کا بیالزام کس صد تک حق بجانب تھا…؟

### كياشيعهاسلامي فرقه هي؟

سوال:...آپ کی تألیف کرده کتاب" اختلاف امت اورصراطمتنقیم" کی دونو ، جلدوں کامکمل مطابعه کیا، کتاب بہت ہی

پندآئی اور بہاں ریاض شہر میں اکثریت چونکہ حن بعد کی ہے جو کہ آمین ہا تجہر ، رفع یدین اور فاتح طف ال ہ مسب کچھ کرتے ہیں ، گراس کسب کے مطالعے ہے میں اپنے فد ہب حفیہ میں مزید پختے ہوگیا ہوں اور چونکہ پاکستان میں بھی میر اتعلق ہونی مظہر حسین صدب مظلدات کی جیسے علوء کے ساتھ و ہا ہے اور ان ہے بھر انذا بیعت کا سلسلہ بھی ہے اور انہوں نے اہل سنت والجماعت کا سیح معنوں میں جو راستہ ہے وہ ہمیں بتایا اور فد ہب شیعہ ہے بھی کافی واقفیت ہے، کیونکہ حضرت قاضی صاحب نے روافض کے تقریباً برعقیہ و پر کہ باکھی ہا اور آپ نے بھی اپنی کتاب میں تعمام کے اور آسان معاذالقد! فیط ہا وراگر اسلام جی ہے تو شیعہ فہ بب کے نام اور باطل ہونے میں سی عاقل کو شہبیں ہون جو ہئے ، جس کا مطلب بھی ہے کہ شیعہ وائر و اسلام ہے خارج میں شار کرنا اور باطل ہونے میں تاہوں اپنی تقصودی بات کی طرف کہ شیعہ کے کافر اور زندیق میں تو پھر ان کو اسلام کی فرقوں میں شار کرنا میں دور وہ بی میں میں مواط متنقیم کی گھیک تھیک میں دور وہ بی ہیں ہے جسب ان کا کلمہ اور اذان ان بمان میں تاہ میں کہ بی ہے جسب ان کا کلمہ اور اذان ان بمان میں تو کی دائی سے بھر ہم سے جدا ہے تو پھر اسلامی فرقوں شیعہ کے ہوا، اور آپ نے بھی اپنی کتاب میں تو کی دائیل سے اس فرقے کو کافر ثابت کی طرف کے بھی اپنی کتاب میں تو کی دائیل سے اس فرقے کو کافر ثابت کیا ہے۔ اور عام لوگ تو میں تیجہ میں میں میں مواط سیسی کی جب ہوتا ہے۔ اور عام لوگ تو میں تیجہ ہوتا ہے۔

جواب:... ماشاء الله! بہت نفیس سوال ہے، اس کا آسان اور سلیس جواب میہ ہے کہ'' اسلامی فرقوں'' سے مراد ہے، وہ فرقے جن کو عام طور سے مسلمان سمجھ جاتا ہے، یا اسارم کی طرف منسوب کیاج تا ہے۔

شیخ ایومنصور ماتریدی ، جوعقا کدیس حفیہ کے امام ہیں ،ان کی کتاب کا نام ہے '' مقالات الاسلامیین '' یعنی'' اسلامی فرقوں کے عقا کد' اس میں شیعہ،خوارج وغیرہ ان تمام فرقوں کا ذکر آیا ہے جو اسلام کی طرف منسوب ہیں ،حالانکدان میں ہے بہت سوں پر گفر کا فتو کی ہے۔ میری جس تحریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے اور جس پر اشکال فر مایا ہے ،وہ گویا شیخ گئی کتاب کے نام کا ترجمہ ہے۔ اطلاع نے ... اور بھی بعض احباب نے بہی آپ والا اشکال ذکر کیا تھا، اگر چہ اشکال کا صحیح جو اب موجود ہے جو او پر ذکر کر چکا ہوں ، تا ہم ہم نے کتاب کے منے ایڈیشن میں '' اسل می فرقو ل'' کا فظ حد ف کر دیا ہے۔

## شيعول كے تقيہ كی تفصیل

سوال: بشیعوں کی یہاں تقیہ کی کی صورت ہے؟ شیعہ ایک مثال دیتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوئی نے بادشاہ وفت کے ظاف فتوی و یا، جب ان کولوگ گرفتار کرنے کے سئے آئے تو وہ مجد میں عباوت کررہے تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو دوقدم چھے ہٹ کرکہا کہ: ابھی یہاں تھے ایہ واقعہ میں نے اپنے کی مولوی صاحب سے سنا ہے، شیعہ اس کوئی حضرات کا تقیہ کہتے ہیں، اہذا آپ بتا کیں کہ تقیہ کس کو کہتے ہیں؟

جواب:...شاه عبدالعزيز صاحبٌ كاجو واقعه آپ نے لكھا، اس كى تو مجھے تحقیق نہيں ، البته اى تسم كا واقعہ حضرت مويا نامحمہ

ق مم نانوتو کی با کی دارالعلوم دیو بند کا ہے، اور بیت قید نیس اور بیت تیسی اور بیت تیسی اور بیت بیل تا ہے، جس کا مطلب بیہ کہ کو اور سیجے اور مقائد دو اعمال میں بطاہرا المی سنت کی موافقت کی جائے ۔ پن نچے حضرت می رضی القد عذہ مہر س سے کہ اپنے مقائد کو چیپ پا جائے اور عقائد و اعمال میں بطاہرا المی سنت کے وین پر شمل کرتے رہ اور انہوں نے شیعہ وین کے کہ مسلے پر بھی بھی کمی نمیں فرماین بھی حال ان باقی حضرات کا مراب حق وین پر شمل کرتے رہ اور انہوں نے شیعہ وین کے کہ مسلے پر بھی بھی کہ ان از مقاکداً کر حضرت علی اور ان کی حضوات کا رسیدے کے دو مین پر شیاری الزام تھا کہ اگر حضرت علی اور ان کے مقائد کی دو معارک الزام تھا کہ اگر حضرت علی اور ان کے مقائد کہ وہ معارک کے بعد کے دہ حضرات ، مسلمانوں کے ساتھ شیر وشکر کیوں رہے؟ اور سواد اعظم ابل سنت کے عقائد وائل کی موافقت کیوں کرتے رہے؟ شیموں نے اس انزام کو ایک سیک سیس کی دور پر دو ان ان کے مقائد عام مسلمانوں کے نبیں نے اس انزام کو ایک سیس کی دور پر دو ان اور ہوں کہ دور سیاتھ کے دور سیل کی موافقت کیوں کرتے رہے گئیں ہیں ہو کہ میں سواد واقعظم مسلمانوں کے نبیں نہیں تھی اندر کھتے تھے اور خفیہ خفیدان کی تعلیم میں سیس ہوئی تھیں، میر میں تو ان مقائد کہ کہ بیاں کی نمازی کی طاف کے راشدین (اور بعد کے آئمہ) کی افتد ایمس بوئی تھی ، کیکن تنہائی میں جاگر انوالے تھے ، اور ان کی نمازی کو طاف کے رائن پر اس کی نمازی مور کی افتد ایمس بوئی تھیں دیر چونی کی برا میں بر بیا کے 'تھی کے ان پر ایک کی افتد ایمس بوئی تھیں دیر چونیا بر بنائے ' تقیہ' تھی ، کیکا فروں اور مرتد وں کے پیچھینی دیر چونیا بر بنائے ' تقیہ' تھی ، کیکا فروں اور مرتد وں کے پیچھینی دیر چونیا بر بنائے ' تقیہ' تھی ، تھی ، کیکا فروں اور مرتد وں کے پیچھینی دیر چونیا بر بنائے ' تقیہ' تھی ، تھی میں برا کا برا پاغلی کی برا تھے ۔

یہ ہے شیعوں کے 'تقیہ' اور' 'سمان' کا خلاصہ ہم اس طرزِ عمل کونفاق سمجھتے ہیں، جس کا نام شیعہ نے تقیدر کے چھوڑا ہے، ہم ان اکا برکو' تقیہ' کی تہمت ہے بری سمجھتے ہیں اور ہمیں نخر ہے کہ ان اکا برکی پوری زندگی اہل سنت کے مطابق تھی ، و واس کے والی بھی تھے، شیعہ فرہب بران اکا برنے ایک دن بھی عمل نہیں کیا۔ (۱)

### شیعوں کے بارہ إماموں کے نام

سوال: شیعوں کے بارہ اِمام کون کون سے بیں؟ اور بار ہویں امام کو جو نامعلوم غار میں وقن کر دیا تھیا ہے، وہ کون سے بیں؟ ویسے توسینکڑ دل امام بیں،ان بارہ کی تخصیص اہل شیع نے کیوں کی ہے؟

جواب:..شیعهان باره بزرگور کوامام معصوم مانتے بیں: احضرت علی ، ۲-حضرت حسن ، ۳-حضرت حسین ، ۲-حضرت و رئین العابدین ، ۵-حضرت محمد نقی ، ۲-حضرت محمد نقی ، ۵-حضرت محمد نقی ، ۵-حضرت محمد نقی ،

را) قوله. ويورى، التورية أن يظهر خلاف ما أصمر في قلبه. اتقاني. قال في العباية فجاز أن يراد بها هـ اطمئنان القلب وأن يراد الاتيان بلفظ يحتمل معيين. (فتاوي شامي ح: ٦ ص ١٣٣٠، مطلب بيع المكره فاسد . إلخ).

<sup>(</sup>٢) تفعيل ك ك حضرت شهيدكي كتاب" شيعة ي اختلاف" و يكفية -

۰۱- حضرت محرتقی ،۱۱ - حضرت حسن عسکری ،۱۲ – حضرت مهدی منتظر رضی امتدعنهم تخصیص کی و جه توشیعوں ہی کومعلوم ہوگی ۔ <sup>(۱)</sup> حضرت على رضى الله عنه كوُ ' مشكل كشا'' كبنا

سوال: ... حضرت على رضى الله عنه كو " مشكل كشا" " كهنا جا تز ہے؟

جواب: "' مشكل نُش'' كالفظ جس معني ومفهوم مين آج كل استعمال هوتا ہے، وہ تو قطعاً جا ترنبيس ليكن'' حل مشكلات بخاری'''' حل مشکلاتِ قرآن''' حل مشکلات حدیث''' حل مشکلات فقه' وغیره وغیره کے اغاظ علائے أمت کے زبان ز دہیں۔ اورمسائلِ مشکلہ کے حل کرنے کے خاص ملکہ کی وجہ ہے کسی نے حضرت علی کرم القدوجہہ کو'' مشکل کشا'' لیعنی مشکل مسائل کی گر ہ کشائی كرنے والے، كہا ہوتو اس ميں كوئي اشكال نہيں۔ اب روايت تو يا ونيس ، كہيں شايد پرُ ها تھا كه'' حل عوايصات'' كارير لقب حضرت على مرتم التدوج په کوحضرت عمر رضی التدعنه نے دیا تھا۔

بہرحال اگرکسی خوش عقیدہ عالم یا بزرگ نے بیلقب استعمال کیا ہوتو اس کا مہی مغہوم ہے، اورعوام کالانع م اگر استعمال کریں توان کی اور بات ہے۔

### شیعہا ثناعشری کے پیچھے نماز

سوال:... جاری ایک تنظیم ہے جس کے اراکین کی ممالک ہے تعلق رکھتے ہیں، ان اراکین کی کثیر تعداد (بردی ا کثریت ) کی ہے، یہ تنظیم لندن کے امپیرئیل کا لج میں ہے، کالج نے نماز کے لئے ایک کمرہ دیا ہے،طلبہ میں ہے ہی کوئی پنج وقت نماز پڑھا دیتا ہے، جمعہ کی نماز کے لئے بھی طلبہ میں ہے کوئی خطبہ پڑھتا ہے اور پھر نماز جمعہ کی امامت کرتا ہے، اب تک امامت اورخطبہ دینے والے طلبہ تی ہی رہے ہیں ، کچھ شیعہ (اثناعشری) طلبہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خطبہ دیں گے اورنم زیڑ ھائیں گے ۔سوال یہ ہے کہ کیاا ثناعشری شیعہ طلبہ خطبہ و ہے سکتے ہیں اور کیا رینماز کی امامت کر سکتے ہیں ، کیاان کے پیچھے ہماری نماز ہوجائے گی ،اگر فتوی کے کچھ دلائل بھی تحریر فریادیں تو نوازش ہوگی۔

جواب: اثناعشری عقیده رکھنے والے حضرات کے بعض عقائدا سے بیں جو اسلام کے منافی ہیں ،مثلاً: ا:... ان کاعقیدہ ہے کہ تبن حیاراً شخاص کے سواتمام صحابہ کرام آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے بعد مرتبر ہو گئے تھے،' ۲، وربیہ کہ حضرات ضفائے ثلاثہ کا فرومنافق اور مرتد تھے۔ ۲۵ سال تک تمام اُمت کی قیادت یہی منافق و کا فراور مرتد کرتے رہے،حضرت علیؓ اور دیگرنمام صحابہؓ نے انہی مرتد وں کے بیچھے نمازیں پڑھیں۔

<sup>(</sup>١) زعمت الشيعة خصوصًا الإمامية منهم ان الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليٌّ، ثم ابنه الحسس، ثم أخوه الحسين، ثم ابنه زين العابدين، ثم ابنه محمد الباقر، ثم ابنه جعفر الصادق، ثم ابنه موسى الكاظم، ثم ابنه على الرضا، ثم ابنه محمد التقيء ثم ابنه على اللقيء ثم ابنه الحسن العسكري، ثم ابنه محمد القاسم المنتظر المهدي وقد اختفي خوفًا من أعداته وسيظهر (شرح العقائد ص:١٥٣ –١٥٥ طبع خير كثير).

<sup>(</sup>٢) تقصيل مد حظافر ما كمين: أردوتر جمه غيية الطالبين ص:١٣٤ له ١٣٢، طبع دارالاشاعت كراجي \_

۳:...ا ثناعشری علائے متقدیمین ومتاخرین کاعقیدہ ہے کہ قر آنِ کریم جوحفرت علی رضی اللہ عنہ نے چھیالیا تھا، اس کوصحابہؓ نے قبول نہیں کیا، اور موجودہ قر آن اُنہی خلفائے ٹلا شہ کا جمع کیا ہوا ہے، اور اس میں تحریف کردی گئی ہے، اصلی قر آن امام غائب کے ماتھ عنار میں محفوظ ہے۔ (۱)

سان اٹناعشری عقیدہ پیھی ہے کہ بارہ اماموں کا مرتبہ انبیاء ہے بڑھ کر ہے، بیعق کدا ٹناعشری کتابوں میں موجود ہیں۔

ان عقا کد کے بعد کس شخص کونہ تو مسلمان کہا جا سکتا ہے، اور نہ اس کے پیچھے نمر زہو عتی ہے، اس لئے کسی مسلمان کے لئے اٹنا عشری عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا سیجے نہیں، جس طرح کہ کسی غیر مسلم کے پیچھے نماز جا کرنہیں، والقدائم اِ (۳)

د جماعت المسلمین ''اور کلمہ طبیبہ

سوال:... آج کل ایک نئی جماعت 'جماعت اسمین' جو که کوژنیازی کالونی میں ہے، یہ لوگ کلم پرطیبہ کوئیں مانے کہ یہ قرآن تریف اور حدیث میں ہے، یہ لوگ کلم پرطیبہ کوئیں مانے کہ یہ قرآن تریف اور حدیث میں نہیں ہے، اس لئے آپ لوگ ملط پڑھتے ہیں ،اصل کلمہ ،کلمہ شہروت ہے، جو لوگ کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے وہ مسلمان ہیں یانہیں؟ان کے ساتھ اُٹھنا ہیں خاری، لیماوینا ، کھانا پینا جائز ہے کہ نہیں؟

جواب:...کلمہ شہادت میں کلمہ طیبہ ہی گی گوا ہی دی جاتی ہے، اگر کلمہ طیبہ کوئی چیز نہیں تو گوا ہی کس چیز کی دی جائے گی؟ دراصل مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لئے شیطان لوگوں کے دِل میں ٹی ہو تنس ڈالٹار ہتا ہے، یہ لوگ گمراہ بیں ان سے مختاط رہنا جا ہے۔ جماعت اسلمیون والول سے رشنتہ نانٹہ؟

<sup>(</sup>١) الأنوار المعمانية ص:٣٥٤ تا ٣١٣ طبع ايران.

 <sup>(</sup>٢) وان من ضروريات منذهبنا أن الأستنا مقامًا الا يبلعه مَلَك مقرَّب والا نبيِّ مُرسلٌ. الحكومة الإسلامية ص ٥٢ طبع تهران.

<sup>(</sup>٣) والتفصيل في خير الفتاوي ج ١ ص. ٣٨٩ تا ٣٣٦، طبع مكتبه امداديه، ملتان.

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا اله وأن محمدًا عبده ورسوله الله عنه (٣٠). أيضًا "مكتوب على العرش لا اله الا الله محمد رسول الله لا أعذب من قالها." (اسماعيل بن عبدالعفار الفارسي في الأربعين عن ابن عباس، كنز العمال ح ١ ص. ٥٤).

کہتے ہیں کہ رشتہ دینے سے انکار کردیں۔ مذکورہ ہا ؛ حارت میں ہم کس طرح انکار کرسکتے ہیں؟ اس کے لئے ہمیں شرعی جو زور کار ہے۔ آپ سے استدعا ہے کہ آپ وضح فتوی دیں کہ آیا'' جماعت اسلمین'' کے لڑکے سے نکاح مسلمان لڑکی کا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اُمید ہے گہآپ جلداس سلسلے میں ہماری را ہنمائی قرما گیں گے جشکر ہیں۔

جواب:..'' جماعت المسلمین'' و لے قرغیر مسلم نہیں ، نیکن آپ کو، مجھ کو اور تمام مسلمانوں کو کافر اور'' غیر مسلمین'' کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر اللہ تعال نے پیر ہوچھ ریا کہ ایسے وگول میں کیوں رشتہ کیا تھا؟ تو کیا جواب ہوگا ۔؟

## شیعہ کوحدود حرم میں داخلے ہے منع کرناسعودی حکومت کی ذمہ داری ہے

سوال: ..ایک دوماه قبل شیعه رافضی عمینی ، بیروکاروں کے لئے'' الفر قان'' لکھنو '' بینات' و'' اقر اُ ڈانجسٹ' کراچی اور '' المسلمون'' سعودی عرب کے شاروں میں متعدّومما مک کے مفتیا ب کرام نے کفر کے فتوے صادر فرمائے ، عالم اسلام کے بینخ ایاسلام اور مفتی اعظم سعودی عرب جناب اشیخ عبدالعزیز بن بازیے تمینی کے خارج از اسدم اور مرتد بونے کا فتوی صاور فر مایا۔اور،س فنوے کی تا ئیدرابطہ یا نم اسل می کے عامی اجرال منعقدہ اکتوبر ۱۹۸۷ء نے بھی کردی (بحوالہ'' انسلسون'' مکہ کمر تمیہ )۔قرآن واحادیث مبارکہ کے فر، ن کے مطابق کسی کا فر ہمشرک ہمرید کو حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ، جبکہ شیعہ ڈکر بیت اس سال مہلے سے بھی ڑیا وہ بڑھ چڑھ کر جج کے بہانے صدو وحرم میں واخل ہوکرا سینے کمینے بن کا مظاہرہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، جبکہ عالم اسلام پر شیعہ ذُرّیت کے کفر وگندے عزائم کھل جکے ہیں۔ یو چھن بیرجا ہتا ہوں کہ اب شیعہ لوّگ سی بہائے حدو دحرم میں داخل ہو جا کیں تو اس شدید گستاخی کے معاونین میں ہے کس کو پڑا مجرم کردانا جائے گا؟ (الف) اس مسلم ملک کے سربراہ کوجس نے حج وعمرہ باکسی بہانے شیعول کواینے ملک سے مکہ مکر نمہ جائے گی جازت دی؟ (ب) سعودی عرب کی حکومت وانتظامیہ کوجس نے حدود جرم میں شیعوں کو داخل ہونے کی اجازت دی؟ (ج) اس مسلم ملک کے عوام کو جوشیعہ کے گفر وگندے ارا دوں ہے باخبر ہوکر بھی اینے ملک کے سربراہ کو مجبورکر کے شیعہ کا فریوگوں ہر مکہ مکر مدجانے پر یابندی نہ مگوا نمیں؟ نیز جومسلمان حکومت شیعوں کو حج پر جانے کی اجازت دے گی جبکہ کا فروں کا نہ حج مقبول ، نہ حدو دحرم میں داخل ہوئے کی اجازت ،تو کیا وہ حکومت بیعذر پیش کرے کہ ملک کے قانو ن میں کو کی دفعہ ایس نہیں جس کی گرفت ہے ہم شیعوں کو جج ہے رو کے سکیس ، کیا شریعت مطہرہ اس حکومت کا بیعذ رقبول کرے گی ؟ جولوگ شیعوں کے کفرو نا یا ک عزائم ہے آگاہ ہو کر بھی ان کو کا فرت مجھیں یا علی لہ علیان نہ کہددیں ،غیرت اسلام ان برز دلوں کوکس نام سے بکارتی ہے؟ جواب: شبعوں کے بہت سے کفریہ عقیدے ہیں، مثلاً: وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں ،کلمۂ اسمام ہیں "علمی ولی الله وصبى رسول الله و خليفته ملا فصل" كالضافه كرتے بيں،جس كى كوئى اصل نبيں كلمه تثريف صرف" له اله الا الله محمد رسول متذ' ہے، وربعد کے اغاظ ہے اصل ہیں، اور ان بعد کے لفاظ کو مدار ایمان قرار دینا شخت ترین گناہ ہے۔ اُمّ ایمومنین حضرت سنیدہ عائشہ رضی ہندعنبا پرتنہت نگاتے ہیں،جن کی براءت سورۂ نور میں آئی ہے۔اور حضرت ابو بکرصدیق رضی ابتدعنہ، فاروق اعظم رضی ابتدعنہ کو كا فرقر ار اينة بين، بلدتمام صى به كر المرُّو كا فروم تدكينة بين جبكة قرآن ياك مين التدتع لي في صى به كرامٌ كايمان كي شهادت وي

ہاوران ہے راضی ہونے کا اعلان فر مایا ہے، رضی الته عنہ ورضوا عند۔ اور ابو بکر صدیق رضی الته عنہ کو تو قرآن پاک میں حضور مدید اسلام کا خاص صحی فی قرار دیا ہے: ''اف یکھول کے ساحیہ لا تعنی کی ''ال لئے یہ شیعہ قطعی طور پر کا فراور دائر ہُ اسلام ہے خارج ہیں، 'ان کا داخلہ صدود حرم میں بند کرنا حکومت سعود ہے کی فرمدواری ہے، کیونکہ بیلوگ جی کی غرض ہے بھی نہیں بلکہ ذو مرے مسلما نول کا جی ما داخلہ صدود حرم میں بند کرنا جا خراب کر سے جاز مقدی جاتے ہیں، اور ف دی کا داخلہ عبر شریف بلکہ مجدوں تک سے بند کرنا جا خراب مرک خراب کر ای خراب کی حیثیت کے مطابق فرمدواری ہے کہ ان کا صدود حرم میں داخلہ بند کریں اور کرا کیں۔ ہرمسلمان حکومت اور علاء وعوام سب کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق فرمدواری ہے کہ ان کا صدود حرم میں داخلہ بند کریں اور کرا کیں۔ ورث میب ورجہ بدرجہ گنا ہگار ہوں گے۔ (")

## پاکستان کے علماءمودودی کے مخالف کیوں ہیں؟ نیز مودودی کی کتب کے حوالے کیوں نہیں ملتے ؟

<sup>(</sup>۱) الرافضي اذا كان يسب الشيحين ويلعهما . العياذ بالله . فهو كافر وهو لاء القوم حارجون عن ملّة الإسلام وأحكامهم أحكام المرتدين. (فتاوي عالمگيري ح ٢ ص ٢٦٣ طبع بلوچستان بك دُپُو، كوئنه).

<sup>(</sup>٢) وقوله أولنك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خانفين، يدل على أن على المسلمين إحراجهم مها إذا دحلوها لو لا دلك ما كانوا خانفين بدخلوها والوجه الثاني قوله وسعى في حرابها و دلك يكون أيضًا من وجهين احدهما أن يحربها بيده والشانى إعتقاده وجوب تنخويها لأن دياناتهم تقتصى ذلك وتوجيه ثم عطف عليه قوله أولنك ما كان لهم يدحلوها إلا حائفين و ذلك يدل على معهم منها على ما بينا. وأحكام القرآن للجضّاص ح اص ١١ طبع سهيل اكيدمي). أن قوله ما كان لهنم أن يدحلوها إلا خانفين وإن كان لفظه لفط الخبر لكن المراد منه النهى عن تمكينهم من الدحول. والتفسير الكبير ح ٣٠ ص ١١ طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

وی گراہ، ملط کاربوتا تو ملک عرب خصوصاً تی زمیں اس کی عزنت نہ ہوتی، وہ سب اس کو بہت بردا سیح عالم تفور کرتے ہیں، لیکن پائستان والے نہ سمجھے۔'' فتن مودود دیت' تو مشہور ہے، ہی رہے پاس موجود ہے، کئی صاحبان سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ آخر پاکستان میں کئی بڑے برائے نہ مودود کی کی حمایت میں ہیں، آخر یہ بھی تو عالم ہیں، ان کومودود دیت کی منطی نظر کیوں نہیں آتی ؟ ندکورہ بالا اعتراضات کا ان کو کیا جواب دیا جائے؟ اُمید ہے کہ لیک کرائیں گے۔

جواب:.. مودودی صاحب کی کتابوں کے صنعے نہ ملن اس وجہ ہے بھی ہوسکتا ہے کہ کتابیں نئی جھپتی ہیں تو ان میں صفحات ہمل جاتے ہیں ، اور بعض اوقات عبر تیں بھی بدر دی جاتی ہیں۔ جناب مودودی صاحب سے علاء کو ذاتی رجمٹ نہیں ، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس کو جواب و بینے کی ضرورت نہیں ، کل قیامت میں حقیقت کھل جائے گی۔ اہل ججاز اگر مودودی صاحب کے معتقد ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ موصوف کی زیادہ ترکت ہیں اُردو میں ہیں۔ ہم رصال اگر کوئی بات غلط ہوتو بقول مودودی صاحب کے ' اس کو غلط ہی کہا جائے گا''۔

## مودودی کو گمراہ کہنے والے جی ایم ستید کے بارے میں کیوں خاموش ہیں؟

سوال: ... مولانا صاحب! بیس نے ایک معافی نامد مکھ، گرآپ نے اس کوطنز بنایا، آخر کیوں؟ میں نے ایک کتاب مودودی صاحب اوران کی تحریرات کے متعلق چنداہم مضابین' تعجب ہے کہ آپ لوگوں نے تو مولانا مودودی کے لئے کفر کا فتو کی صادر کر دیا، گرسندھ میں، تی ایم سیند بعیضا ہے، اس نے کھا ہے کہ نعوذ بابقہ کہ: '' محمد (صلی القہ عدیدوسلم) عرب کا چالاک ترین انسان تھا، اس نے اپنی چالاک ہے کام لے کر معصوم عربوں کو اپنی میں بند کر لیا' اور یہ کہا کہ: '' فذہب، قیامت، حساب و کتاب نہیں ہے، انسان کا ناتا انسان بیدا ہوا ہے، مرجو کے گا، اور جب اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی حادثہ ہوجائے تو آدمی مرجاتا ہے'' انسان کا ناتا بہتر رہے جو ڈتا ہے۔ کیا ایسا شخص مسلمان کہلاتا ہے؟ مگر صدحیف! کہ آپ لوگوں نے اس کے نظریات کے بابت کوئی تنقید نہیں کی، میری بندر سے جو ڈتا ہے کہ آپ کی جماعت کو اس سے وئی خطرہ نہیں، ظاہر ہے وہ حکومت میں نہیں آسکتا، لیکن مودودی مرحوم کی چونکہ ایک منظم تحریک ہے، اور وہ بالکل سید سے راست پر جار ہی ہے، اور اقامت دین کی کوشش کر رہی ہے، اس لئے آپ نے ہر دور میں شخت شخص میں بینیا، مردی ہے، اس لئے آپ نے ہر دور میں شخت نقصان پہنچایں، گزارش ہے کہ جی ایم سید کے بارے میں اس پر پھی روثی ڈالئے ، مشکور ہوں گا۔

جواب:...جہاں تک مجھے معلوم ہے،مودودی صاحب کو کا فرتونہیں کہا گیا،البندان کے غلط نظر یات کی تر وید ضور کی ل ہے۔

بی ایم سیّد کے نظریات اس کے صلقے تک محدود میں ، اس کی تر دید کے معنی عام لوگول میں اس کا تعارف کرانے کے ہوں گے! خدانخواستہ اس کے نظریات بھی مودودی سا حب کی طرح تصلیے لگیس توان کی تر دیداس سے بڑھ کر کرنی پڑے گی۔ () کے! خدانخواستہ اس کے نظریات بھی مودودی سا حب کی طرح تصلیے لگیس توان کی تر دیداس سے بڑھ کر کرنی پڑے گی۔ اس کے اس کی تر دید کرتے ہیں ، فلال سے نہیں ، اس

<sup>(</sup>١) عزيم على ك يه المحمد من المحمد في المحمد المن المحمد ا

لئے اس کے دریے نہیں ہوتے۔اختلاف الگ چیز ہے، گر مجھے توقع نہتی کدآپ عمائے اُمت کے بارے میں ایسے پاکیزہ خیالات رکھتے ہیں۔ دُعا کے سوااور کیاعرض کرسکتا ہوں کہ القد تعالی مجھے اور آپ کواہل حق سے وابستہ کرے، اور دُنیاو آخرت میں اپنے نیک بندول کا ساتھ نصیب فرمائے۔میرے خیال میں ہم اب بے کار مشغلے میں جتلا ہو گئے ہیں ،اس لئے اس کوڑک کردیا جائے۔

# عیسائی بیوی کے بیچ مسلمان ہوں گے یاعیسائی؟

سوال:...اگرکوئی مسلمان آ دی کسی عیسائی فد جب کی عورت ہے جبت کرتا ہوا ور پھر وہ اس عورت کے فد جب کا ہوکر شادی
کرے اور جب شادی کے بعد بچے ہوں تو آ دھے مسلمان اور آ دھے عیس کی یعنی وہ عورت شادی ہے پہلے کہددی ہی ہے کہ دو بچے عیسائی
ہول گے اور دو بچے مسلمان ۔ اب اس کے دو بچے عیسائی ہیں اور دومسلمان ۔ یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکا
مسلمان ۔ آپ جھے یہ بتا کیں کہ یہ کہاں تک شیخ ہے کہ ایک ہی گھر ہیں دو بچے مسلمان اور دو بچے کا فر ہوں؟ اور وہ آ دمی اب شادی کے
استے عرصہ بعد کہتا ہے کہ ہیں مسلمان ہوں ، یہ کہاں تک فر رست ہے کہ ایک شردیاں ہوجہ تی ہیں اور ان کی اول و کہاں تک عیسائی اور

جواب:...اگر کسی مسلمان نے اللِ کتاب سے شادی کی اوراس سے اولا دیدا ہوتو وہ مسلمان ہوگی، بیشر ط کرنا کہ آوھی مسلمان ہوگی اورآ دھی کا فر ، قطعاً غلط ہے۔اورالیک شرط کرنے ہے آوی کا فر ہوجا تاہے، کیونکہ اولا دکے نفر پرراضی ہوتا بھی کفر ہے، اورا گرالی شرط ندر تھی تب بھی اگراولا د کے کا فر ہوجانے کا خطرہ ہوتو عیسائی عورت سے شادی کرنا گناہ ہے۔

## صابئین کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟

سوال:...سورة البقره کی آیت: ۲۲ میں نصاریٰ اور صابئین کی ہابت جو بیان کیا گیا ہے ذراوضا حت فر ماد بیجئے ، کیا بیلوگ بھی جنت میں جائیں ہے؟

## جواب:...ان میں سے جولوّ اسلام لے آئیں وہ جنت میں جائیں گے،اسلام لائے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔

(۱) والولد يتبع خير الأبوين دينًا ... فانه باسلام احدهما يصير الولد مسلمًا. (فتاوى شامى ح: ۳ ص: ۱۹۲).
(۲) ومن أضمر الكفر أو هم به فهو كافر ... من عزم على أن يأمر غيره بالكفر كان بعرمه كافرا .. .. وقد عثرنا على رواية أبى حنيفة أن الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل وفي كتاب "التخبير عن كلمات التكفير" ان رضى يكفر غيره ليعذب على الخلود لا يكفر وان رصى بكفره ليقول في الله ما لا يليق بصفاته يكفر وعليه الفتوى. (فتاوى تاتار خانية ح ۵ ص: ۳۱۳).
(۳) والرضاء بالكفر، كفر وقاضى خان على عالم گيرى ج: ۳ ص: ۵۷).

(٣) ففي الفتح ويبجوز تزوّج الكتابيات، والأولى أن لا يفعل ... فقوله والأولى أن لا يفعل يفيد كراهة التنزيهية في عير الحربية، وما بعدة يفيد كراهة التحريم في الحربية. (فتاوى شامي ح.٣ ص ٥٥ كتاب النكاح قصل في الحرمات).

(۵) "والله أن هَادُوْا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيِّنَ مَنَ امَنَ باللهُ والْيَوْمِ الْاَخِرِ وعمل صَلِحًا فَلَهُمُ أَخُرُهُم عَنْدَ رَبِّهِمْ ... الح" (البقره: ١٢). أيضًا فيمس لم يتبع صحمدًا صلى الله عليه وسلم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنحيل كان هالكًا ... ومن يتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فإن هذا الدى قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملًا إلا ما كان موافِقًا لشويعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. (تفسير ابن كثير ج ا ص ٢٥٥ طبع وشيديه).

نوٹ:... صابئین صابی کی جمع ہے اور '' صابی' ' بغت میں اس کو کہتے ہیں جو ایک دین کو چھوڑ کر ؤوسرے دین میں داخل ہوج ہے ، اہذا صابی وہ لوگ تھے جو آبل کتاب کے دین سے نکل گئے تھے۔ قناد اُہ فر ماتے ہیں کہ: صابی وہ لوگ تھے جنھوں نے اُولا ہوج ہے ، اہذا صابی وہ لوگ تھے جو اہل کتا ہے وہ این کی طرف اُدیان سے جمال کے سے بچھانہ کچھ ہے ہیا، چنانچہ وہ زبور پڑھتے تھے، مل ککہ کی عبادت کرتے تھے اور نماز کعبة اللہ کی طرف منہ کرکے پڑھا کرتے تھے۔ ()

#### فرقة مهدوبيا كيعقائد

سوال:...فرقہ مہدویہ کے متعلق معلومات کرنا جا ہتا ہوں ،ان کے کیا گمراہ کن عقائد ہیں؟ یہ ہوگ نماز ،روز ہ کے پابنداور شریعت کے دعویدار ہیں ، کیا مہدویہ، ذکر بیا بک ہی فتم کا فرقہ ہے؟ مہدی کی تاریخ کیااور مدفن کہاں ہے؟

جواب:...فرقہ مہدویہ کے عقائد ونظریات پر مفصل کتاب مولانا عین القصاق صاحب نے'' بدیہ مہدویہ' کے نام سے لکھی تھی ، جوأب نایاب ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔

فرقه مهدوبیسیّد محمد جون پورک کومهدک موعود سمجھتا ہے، جس طرح که قادیا فی مرزاغلام احمد قادیا فی کومهدی سمجھتے ہیں۔ سیّدمحمد جون پوری کا انقال افغانستان میں غالباً ۹۱۰ ھابیں ہوا تھا۔

فرقد مہدویہ کی تر دید میں شیخ علی متقی محمد طاہر پٹنی اور امام ربانی مجدوالف ٹائی "نے رسائل لکھے تھے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دیگر جھوٹے مدعوں کے مانے والے فرقے ہیں اوران کے عقا کدونظریات اسلام سے ہے ہوئے ہیں ، ای طرح یہ فرقہ بھی غیر مسلم ہے۔ جہال تک مختلف فرقول کے وجود ہیں آئے کا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلوگ نئے نئے نظریات پیش کرتے ہیں اور ان کے ہ فیر مسلم ہے۔ جہال تک محتلف فرقول کے وجود ہیں آئے کا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلوگ نئے نئے نظریات پیش کرتے ہیں اور ان کے ہ نئے وا وں کا ایک صف بن جاتا ہے ، اس طرح فرقہ بندی وجود ہیں آجاتی ہے۔ اگر سب ہوگ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسمی کی اس کا سنت پر قائم مرجتے اور صحی ہہ کرام اور بزرگان وین کے نقش قدم پر چلتے تو کوئی فرقہ وجود میں نہ آتا۔ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ اس کا جواب اُوپر کی سطروں سے معلوم ہو چکا ہے کہ ہمیں کتاب وسنت اور بزرگانِ وین کے راستے پر چینا چاہئے اور جو خفس یا گروہ اس راستے سے ہے جائے ، ہمیں ان کی پیروئ نیس کرنی چاہئے۔

فرقة مهدوبيكا شرعي حكم

سوال:... میں مہدویہ فرتے سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہوئی، میری شادی ایک بی شخص سے ہوئی، میرے سرال والے جانے تھے، اس کے باوجود نکاح ہوا۔ بعد میں ان لوگوں نے میرے والدین اور نانا کے جناز وں میں شرکت نہ کی۔ اس طرح میری دوجھوٹی بہنوں کی شاویوں میں بھی شرکت نہ کی۔ دارالعموم کراچی سے فتوی منگوا کرمیرا تجدید نکاح کرویا گیا۔میری جھوٹی

 <sup>(</sup>۱) فأما البصابئون ...... قال الزجاح معنى الصابئين. الحارجون من دين إلى دين يقال صبأ فلان إدا حرج من دينه
 . وفي البصابئين سبعة أقوال ... والسادس قوم يصلون إلى القبلة ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور قاله قتادة.
 (تفسير زاد المسير ج: ١ ص: ٢١١).

بہنوں کی شادیاں مہدویوں میں ہوئی ہے۔ مولان عبدالرشید نعمی نی ہے بالش فہ گفتگو میں معموم ہوا کہ بیلوگ (فرقہ مہدویہ) ان معنول میں فرنیس میں اس لئے ان کو ایصال تو اب کر سکتے ہیں۔اس وقت ہے اپنے بڑوں کو ایصال تو اب کرنے لگی ہوں۔ معلوم بیکرنا ہے کہ اند مہدویوں کی سنیوں سے شادی جائز ہے بیانیس؟ جبکہ میرے نانائے شروع ہے ہم بہنوں کو اپنے فرقے کی تعلیم نہیں وی ، بلکہ بہنے زیور بقر آن اور نم زکی تعلیم دی ہے۔ ۱۲ دیا ہیں اپنے والدین ، داوا، دادی اور نانی کو ایصال تو اب کر سکتی ہوں؟

جواب:...جن لوگوں کے عقیدے اسلام کے عقیدوں کے مطابق ٹیمیں، وہ مسمان ٹیمل قرآن کریم میں ابند تعالیٰ فرماتے بیں:''اِنَّ الْسَدِیْنِ عِنْد اللهِ الْإِنسَلام''اس لئے جولوگ تیج اسلامی عقائد ٹیمیں رکھتے ،ارکان بٹنے گاندے قائل ٹیمیں ،ان کومسمان ٹیمیں کہا جاسکتا۔''

آ پ ایسا کریں کے قرآن مجید پڑھ کر ایصال تُواب کریں تو یوں ؤی کیا کریں کہ اہندتعہ لی کل مسلمان مردوں اورعور تول کواس کا تُواب عطافر مائے ، وائتداعلم!

### مهدى آخرالز مال اورفرقة مهدوبيه

سوال:..ا مید کر مزائی کیریت ہوں گے،ایک عرصے خیال تھا آپ کو خط تصفی کالیکن عمل کی تو نیق آئے ہوئی ہے۔
میں بڑے شوق و ذوق ہے روز نامہ ' جنگ ' میں آپ کا اور بی کا لم پڑھتا ہوں ،اور آپ کی ای سیسلے کی کتاب کی چھجد یں بھی میرے پاس ہیں۔
میرے نام اور طازمت کا تو آپ کو اس لیٹر ہیڈے علم ہوگیا۔ مزید اپن تق رف کرانے کے سے عرض ہے کہ میں آپ کے
ایک ش کرد (خود بقول ان کے) مولا نا جا فظ محمد اشرف عاطف صاحب ہے میری بہت اچھی سلام دُعاہے ، اور ان سے یہاں ہفتہ وار
ایک درس میں ان سے ہراہر ملا قات ہوتی ہے۔ بیدرس مفتی اشرف صاحب خود دیتے ہیں ، جی ہاں! حضرت مفتی بھی ہیں۔ اُمید ہے
آپ کو یاد آگئے ہول گے، میں آپ دونوں کا مداح ہول اور آپ حضرات کے عم ہے بہت متاثر بھی۔

میرے دِماغ میں ایک مسئلہ بڑے و سے سے صلیلی مجائے ہوئے ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت اِم مہدی سے متعلق کیا حقیقت ہے، میں نے آپ کی تآب میں اس سلسلے کے سوال جواب پڑھے ہیں، جو میں اس خط کے ساتھ مسلک کر رہا ہوں، تا کہ آپ کو زحمت نہ ہوتا ش کر نے کی۔ ای کے ساتھ میں ایک کتاب 'چراغ وین نیوی' کے ان صفحات کی کا لی بھی روانہ کر رہا ہوں، جن میں یہ جا بت کیا گیا ہے کہ امام مبدی آئے اور چلے گئے ، دونوں کومواز نہ کریں تو جھے جیسے کم علم انسان کے لئے یہ فیصلہ کرنامشکل ہے کہ کس کو وُرست ما نیں؟ آپ کہ امام مبدی آئے یقیدنا فرق مبدویہ کے بارے میں سنا اور پڑھا ہوگا ، ان کے عقیدے کے مطابق اہل سنت والجماعت کے پیچھے نماز پڑھن ہو کرنیوں ہے ، اور بھی بہت سارے مسائل میں اختلافات ہیں ، اور سب سے بڑا تو بھی کہ کی فرقے کے مطابق اہام مبدی کا ضہورا بھی تک ہوا ہی تھی میں یہاں باجی عت نماز پڑھتا ہول فرورا بھی تک ہوا ہی تھی عت نماز پڑھتا ہول

 <sup>(</sup>۱) لا مزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الذين. (اكفار الملحدين ص ۲۱). من أنكر المتواتر فقد كفر. (فتاوى عالمگيري ج:۲ ص:۳۹۵، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

کیونکہ نماز میں دونوں فرقوں کا کوئی فرق نہیں ہے،لبذا میں نہیں سمجھتا کہ جھے ہرنماز میں ۲۶ نماز وں کا مفت تواب گنوا نا چاہئے۔ آپ تو جائے بی میں کہان دنوں کسی کوقائل کرنے کے لئے ٹھوس دلائل درکار ہیں،لنبذااییا کچھ مواد میرے پاس ہو و میں

ا پے خاندان اور پھرآ گے بیسلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید اپنے فرقہ والوں کو بتاسکوں کہ حقیقت کیا ہے؟ آپ ملاحظہ کریں گے نہ کورہ ہالا' جراغ دین نبوی' کے صفحات میں امام مہدی کی ولا دت کے ثبوت میں قرآنی آیات کا حوالہ ہے۔ مجھے بیمعلوم ہے کہ آپ ایک اِنتہائی مصروف اِنسان میں ، تاہم جب بھی آپ چندلھات نکال سکیس تو ضرور میری مدد فرمایئے۔ آپ کی طرف سے کوئی جواب آئے تو

ميں اے كتاب مذكورة كے مؤلف سے رابط كروں گاتا كان كوقائل كيا جاسكے ...... " آپ كافنص: معين ہاشمى

چواب: ... جناب محتر مسیّد ولی معین ہاتھی صاحب زیدت عنایاتہم ۔ بعد از سلام مسنون گزارش ہے کہ آنجناب کا گرای نامد موصول ہوا، جس میں آپ نے حضرت مہدی آخرالز مال کے بارے میں اِستفسار فر مایا ہے، اوراس کے ساتھ میری کتاب "آپ کے مسائل اوران کاحل" جلداول کے فوٹو جسیج میں، جن میں امام مبدی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ نیز فرقہ مہدویہ کتاب "خرائع وین نبوی" کے فوٹو بھی ارسال فرم نے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ مہدی آخرالز مال سیّد محمد جو نبوری تھے، جو رقیج اول سے محمد کی آخرالز مال سیّد محمد جو نبوری تھے، جو رقیج اول کے محمد کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی محمد کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے محمد کی تعرب کی تعرب

آ نجناب در یافت فرماتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں ہے کوئی بات سیح ہے؟ فرق مہدویہ کے مطابق مہدی آ خرا نرمان آئے اور چلے گئے؟ یاان کوئسی آئندہ زمائے میں آناہے؟

جواباً گزارش ہے کے فرق رمبد ویہ کومبدی آخرالز مان کی تعیین میں غطانہی ہوئی ہے، سیّد محرجو نپوری مہدی آخرالز ،ن نبیس بتھے۔ یہ موضوع بہت تفصیل چاہتا ہے، لیکن میں چند واضح با تیں عرض کر دیتا ہوں ،اگر کوئی عاقل ونہیم حق طبی کے جذبے سے ان برغور کرے گا تواس پرحقیقت حال عیال ہوجائے گی ،اوراس سے پہلے دو با تیس بطور تمہید عرض کرنا جا ہتا ہوں۔

اؤل:...آنخضرت صلی القدعلیہ وسم نے آخری زمانے بیں ایک خلیفۃ اسلمین کے ظہور کی پیش کوئی فرمائی، جس کو الامام المهدی''کے لقب سے بادکیا جاتا ہے، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ زمین کوعدل وانصاف ہے بھردیں گے، جبیبا کہ ان سے مہنے ظلم وجورے بھری ہوئی ہوگی۔

گزشته صدیوں میں بہت ہے طالق آزماؤں نے اس چین گوئی کا مصداق بننے کے لئے مندمبدویت بچھائی ، لیکن چونکہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چین گوئی کا مصداق نہیں تھے، اس لئے بالآخر بصد نا کامی پر دۂ عدم میں رُوپوش ہوگئے، ان مرعیانِ مہدویت کی ایک مختصری فہرست مولا نا ابوالقاسم رفیق دلاوری کی کتاب'' اَئمیالیس'' میں دیجھی جاسکتی ہے۔

اس قتم کے لوگوں میں پچھ تو عیر ستھے، جن کا مقصد وام ہمرنگ زمین بچھا کرخلق خدا کو گمراہ کرنا تھا، اور پچھ لوگ بہت بہت نیک ستھے، ان کی نیکی و پارس کی کے حوالے سے شیطان نے ان کو دھوکا دیا، اور انہوں نے القائے شیطانی کو الہام رحمانی سمجھ لیے، اور غیط فہم معلوم ہوگئی ہوگی ، گرافسوس کہ اصلاح کا وقت گزر چکا تھا۔ فہم میں مہدی آخرالز ماں ہوئے کا وقت گزر چکا تھا۔ بہر حال ایسے لوگ ہی ایسے کہ موقت ہوگئی ہوگی ، مگرافسوس کہ اصلاح کا وقت گزر چکا تھا۔ بہر حال ایسے لوگ ہوگی ہوگی ہوگے ہے۔

دوم:..کی مدگی مہدویت کے سے اور جھوٹ کو پر کھنے کا طریقہ بیہ ہے کہ اس کو آنخضرت صلی انقد علیہ وسلم کی احادیث صیحہ کی کسوٹی پر چیش کر کے دیکھا جائے کہ مہدی آخر الز مال کی عدا ہات اس شخص میں پائی جاتی ہیں یانہیں؟ اس معیار کوسا منے رکھا جائے تو حق و باطل کا فیصلہ بڑی آسانی ہے ہوسکتا ہے۔

مقام شکر ہے کہ فرقد مہدویہ کے حضرات بھی اس معیار نبوی کوشیم کرتے ہیں، چنانچہ جناب کی مرسلہ کتاب'' چراغ وین نبوی'' کے صفحہ:۱۸۷ پر لکھتے ہیں:

'' آیات قرآنی کے علاوہ اُ حادیث کے معتبر کتب میں تواترِ معنوی کو پنجی ہوئی حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے وجودا درآپ کے پیدا ہونے سے متعلق صد ہاضچے احادیث موجود ہیں۔

چنانچہ حضرت نی کریم صلی اللہ عدیہ وسلم نے قرہ یا کہ: '' مہدی موعود کا پیدا ہونا ضروریات وین سے

ہے' اور' تا وقتیکہ مہدی پیدانہ ہو، قیامت نہیں آئے گ۔' اور' ساری دُنیختم ہو کے اگر ایک بھی دن باتی رہ و گا تو اس دن کو اللہ جل شانہ دراز کرے گا تا آ نکہ اس میں ایسے خض کا ظہور ہوجائے تو جومیرے الل بیت ہے ہو اور میرا ہم تام ہواور اس کے ماں باپ کے نام میرے ہی ماں باپ کے نام ہوں۔' (سنن ابوداؤد) اور '' کیونکر ہلاک ہوگی میری اُمت کہ میں اس کے اقل ہوں ، اور عیسیٰ اس کے آخر اور مہدی میرے افل بیت سے اس کے وسط میں ۔' (محکوٰۃ شریف)

اور'' مہدی خدیفۃ امتد ہول گے''اور'' مہدی موعود کا تھم خدااور رسول کے تھم کے موافق ہوگا۔''اور '' مہدی خطانہیں کریں گے۔''' مہدی مجھ سے ہے میرے قدم بقدم چلے گااور خطانہ کرے گا۔''اور'' مہدی کی فذات معصوم عن الخطا ہوگی وہ مجھی خطانہیں کریں گے۔'' (مصنف نے اس پیرا گراف کی احادیث کے لئے کسی گذات معصوم عن الخطا ہوگی وہ مجھی خطانہیں کریں گے۔'' (مصنف نے اس پیرا گراف کی احادیث کے لئے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ناقل)

ادر" مہدی دافع ہلاکت ہوں گے "اور" تم مہدی ہے بیعت کروگوتم کوان کے پاس برف پرہے ہوکرگزرنا
پڑے۔"
پڑے۔"
حضرت نبی کر پم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جی کی خبر مجزے کے طور پر فر مائی ہے، جومغیبات میں

ے ہے، اوران اُمور کا وقوع میں آنا اُشد ضروری ہے جن کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ عدید وسم نے مغیبات کے طور پر قرمایا ہے۔''

ال عبارت ع چنداً مورواضح بهوج تے ہیں:

البحضرت مہدیؓ کے بارے میں جوآج دیث وارد ہوئی ہیں، وہ متواتر معنوی ہیں۔

۲- آنخضرت صلی املاعدیہ وسلم نے ظہو ہرمہدی کی جو پیش گوئی فر ، ٹی وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کامعجز ہ ہے ، کہ آپ سلی املاء عدیہ سلم نے مستقبل میں پیش آئے والے واقعات کی خبر دی۔

۳۰-اوروہ تمام اُمورجن کے ظہور کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فر ، ٹی ،ان کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق وتوع پیڈ مرہونا ضروری ہے۔

۳ - اگر کوئی واقعہ آنخضرت صلی التدعیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے مطابق وقوع میں نہ آئے تو .. بعوذ ہا متد... معجز و ہوجائے گا ، اور آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کی پیش گوئی۔ نعوذ بالتد ثم نعوذ بالتد... غلط تھہرے گی ، جوقطعاً محال ہے۔

ال سے داضح ہوا کہ جس طرح ، ہل سنت کے نزدیک مہدی آخرانرہ ال کی خبر متواتر ہے ، اس طرح حضرات مہدویہ بھی اس کو متواتر مانے ہیں ، اور جس طرح ، ہل سنت کے نزدیک مہدی آخرالز ہال کا ظہور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہونا ضروری ہے ، اس طرح یہ بات فرق مہدویہ کے نزدیک بھی ضروری ہے ۔ اس تمہید کے بعد آ ہے غور کریں کہ سیدمجد جو نبوری پر آخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی پیش گوئی صدق آئی ہے یا نہیں ؟ اور یہ کہ کیا موصوف کا ظہور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی پیش گوئی صدق آئی ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ کیا موصوف کا ظہور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی پیش گوئی صدق آئی ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ کیا موصوف کا ظہور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی پیش گوئی صدق آئی ہے یا نہیں؟

چونکہ آپ کی مرسد کتاب'' چراغ دین نبوی'' میں فرقد مہدویہ کے نظریے کی تر جمانی کی گئی ہے۔اور اس کی منقولہ بالا عبارت میں حدیث کی تین کتا ہوں...ابوداؤد،مشکو قاشریف اور ابن ماجہ...کاحوالہ دیا گیا ہے،اس لئے مناسب ہوگا کہ ہم بحث کا د، ئرہ سمینے سے بئے انہی کتابون کے حوالے پر اِکتفاکریں۔

مهدى كانام ونسب:

الودا وُدِثر يف ميں حضرت على كرتم الله وجهدكي روايت سے بير حديث ب:

" حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک ہارا پے صاحبز اوے حضرت حسن رضی اللہ عند کی طرف و کیھ کر فرہ یا کہ: میرا یہ بیٹا سیّد ہے، جیسا کہ رسول، ملہ حسی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ نام رکھا تھا، اوراس کی پشت ہے ایک خص ظاہر ہوگا، جس کا نام تہا رہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، وہ اخل ق میں آنخضرت حسلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، گریدنی سافت میں نہیں، وہ زمین کوعدل واضاف سے بھروے گا۔" (۱)

(۱) عن أبني إستحاق قبال قبال عبلني وسطر إلني ابنه الحسن فقال ان ابني هذا سيّد كما سماه البني صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى بإسم نبيّكم صلى الله عليه وسلم يشبه في الحُلق ولا يشبه في الخلق ثم ذكر قصة يملأ الأرص عدلًا. (سنن أبني داوُد ج:۲ ص:۲۳۳ كتاب المهدى، طبع ايج ايم سعيد). اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ امام مہدی کا نام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا اور وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عند کُنسل ہے ہوں گے۔اب بید میکھنا ہے کہ آیا سیدمجھر جو نپوری کا نسب حضرت حسن رضی اللہ عندے ماتا ہے یا ہیں؟'' چرائ دین نیوی'' میں سیّرمجمہ جو نپوری کا نسب نامہ درج قریل ویا ہے:

#### " حصرت عليه السلام كانسب<sup>"</sup>

قائدہ:... یہاں سے یہ جم معلوم ہوا کہ حضرات شیعہ جس امام غائب کو امام مبدی کہتے ہیں وہ بھی تیجے نہیں، کیونکہ اقل تو یہ ایک فرضی شخصیت ہے، جس کا نام لین بھی شیعہ عقیدہ کے مطابق گناہ تصوّر کیا گیا ہے۔علاوہ ازیں ان کے والد گرامی کا نام حسن عسکری فرکر کیا جاتا ہے، جبکہ امام مبدی کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کا نسب بھی حضرت حسن تک نبیس پہنچنا، ہیں اس بحث کو اپنی کتاب ''شیعہ بنی اختلہ فات اور صراط متنقیم'' میں تفصیل ہے لکھ چکا ہوں۔ اس طرح تو دیونی صاحبان جو مرز اغلام احمد تو دیانی بن غلام مرتضی کو مہدی مانے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اقر تو مرز اقادیانی کا نام آنحضرت صلی التدعیہ وسلم کے نام پہنیس تھ۔ ووم: اس کے مرتضی کو مہدی مانتہ علیہ وسلم کے نام پہنیس تھ۔ ووم: اس کے حاندان ہے۔ کے خاندان ہے۔

#### ا مام مہدیؓ خلیفہ وحکمران ہوں گے:

ا۔ '' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم نے ارش و فرمایا کہ: وُنیاختم نہیں ہوگی بیبال تک کہ عرب کا مالک (حکمران) ہومیر ہالی بیت میں سے ایساشخص ، جس کا مام میر سے نام کے موافق ہوگا۔'' ( ٹرندی ج: ۲ س: ۲۲ می، ابوداؤد ج: ۲ می، ۲۳۲، مفقوۃ شریف ص: ۲۷، امام ترندی نے اس کو اور کی ہے۔ اس ۲۲، مفقوۃ شریف ص: ۲۲، امام ترندی نے اس کو اس کے موافق میں کہاہے)

۲- " حضرت عبدالله بن مسعود رضى القدعنه كى وُومرى روايت ميں ہے كه آنخضرت صلى القد مليه وسلم

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدياحتَى يملك العرب رحل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى. (مشكّوة شريف ص: ٣٤٠)، الفصل الأوّل، باب اشراط الساعة).

فائدہ:... بیصدیث'' چراغ دین نبوی'' میں بھی نقل کی گئے ہے، مگر اس میں دوغلطیاں ہیں ، ایک بیر کہ روایت پوری نقل نہیں کی ،جس سے صدیث کی مراد واضح ہوج تی۔ اور فر وسرے بیا' اس کے ،ال باپ کے نام میرے ہی ماں باپ کے نام ہول'' کے اف ظ اپنی طرف سے نقل کردیتے ہیں ، ابوداؤد میں بیا بیا ظائییں ہیں۔

"" -" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہے بھی اسی مضمون کی حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: قیامت ہے پہلے إمام مہدی حاکم ہوں گے۔"

(۲) (رندی خ:۴ ص:۳۱،۱۱۱مرزندی نے اس معدیث کوروایت کرکے کہا ہے کہ بید مدیث ہے) ۳-فرقد مهدومید کی کتاب' چراغ دین نیوی' کے حوالے سے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا بیہ ارشا داو پر گزر چکا ہے کہ: "مہدی خلفیۃ القد ہوں گئے۔"

۵- نیزای کتاب میں بیصدیث بھی گزر چی ہے کہ:'' مہدئ موعود کا تھم خدااور رسول کے تھم کے موافق ہوگا۔'' ۱- نیزای کتاب میں ابن ماجہ کے حوالے ہے بیصدیث گزر چکی ہے کہ:'' تم مہدی ہے بیعت کرو، گوتم کوان کے پاک برف پر سے ہوکر گزرنا پڑے۔'' لیکن مصنف نے اس حدیث کا بیآ خری نقرہ چھوڑ دیا:'' کیونکہ وہ امقد کے خلیفہ مہدی ہیں۔'' (ابن ماجہ)۔

ان أحادیث میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ حضرت مہدی آخرالز مال مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، زوئے زمین پران کی حکومت ہوگی، وہ لوگوں کے درمیان عدل واٹھ ف کے فیصلے کریں گے، اور ان کے فیصلے خدا اور رسول صلی ابتد علیہ وسلم کے حکم کے موافق ہول گے۔ الغرض ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی ابتد عدیہ وسلم کی چیش گوئی ایسے امام مہدی کے بارے میں ہجو مسلمانوں کے خلیف ہرجی ہول گے، ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوگی، اور وہ اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے عدل واقع ف سے شری کو کھرویں گے، جس اللہ علی ایندگی زمین ظلم و بانصافی ہے بھری ہوگی۔

سب جانتے ہیں کہ سید محمد جو نبوری کو کبھی کسی ایک بستی کی بھی حکومت نصیب نہیں ہوئی ، چہ جائیکہ تمام عرب مما لک کے یا

<sup>(</sup>۱) وفي رواية له قال لو له يبق من الدب إلا يوم لطوّل الله ذالك اليوم حتى يبعث الله فيه رحلًا منى أو من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرص قسطًا وعدلًا كما ملتت ظلمًا وجورًا. (مشكّوة ص. ٢٠٣٠، باب أشراط الساعة). (٢) عن أبي هريرة قال: لو لم يق من الدنيا إلّا يومًا لطوّل الله ذالك اليوم حتى يلي هذا حديث حسين صحيح. (ترملى ج٢٠ ص ٢٣). (٣) عس توبان قال وسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . . . . فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلح فإنه حليقة المهدى. (ابن ماجة ص ٤٠٠، باب خروج المهدى).

پوری و نیا کے خدیقہ ہوتے؟ ثابت ہوا کہ سیدمحد جو نپوری کا دعوی مہدویت آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق نہیں تھا، ہذا ان کو امام مہدی آخرالز مال ماننا غلط ہے۔

نیز آنخضرت می القدعلیه وسلم کابید ارشاد که: '' و نیافتم نہیں ہوگی یہ س تک کدان صفات کا خیفہ فعام نہ ہو' یا یہ کہ: '' اگر و نیا کا صرف ایک دن باتی رہ جائے تو اللہ تعالی اس کو دراز کر دیں گے یہاں تک کدان صفات کا خلیفہ بیدا ہو۔'' اس میں دوباتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک بید کہ ایک صف ت کے خدیفہ (امام مہدی) کا ظہور قیامت سے پہلے ضروری ہے، جب تک ایسا خدیفہ فل ہر نہ ہو قیامت نہیں آسکتی۔ دوم یہ کہ اس خیفہ (امام مہدی) کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا، جبکہ لوگ یہ بچھیں گے کہ قیامت کے ظہور میں بس ایک آ دھون باتی رہ گیا ہے۔

ال سے ایک مرتبدا درخاہر ہوا کہ ٹویں صدی ہیں مہدی کا دعویٰ کرنے والی شخصیت (سیّدمجر جو نبوری) کا دعویٰ آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق نبیل تھا، کیونکہ اس کے دعوے کے بعد پوری پانچ صدیاں گزر چکی ہیں، اور چھٹی صدی شروع ہے،
التہ علیہ وسلم کی چیش گوئی عاقل ان الفاظ سے تعبیر نبیس کرسکتا ہے کہ:'' قیامت میں اگر ایک دن بھی باتی ہو' چہ جائیکہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم میہ بات اِرشاد فرمائیں؟

فائدہ:..ان احددیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی غلط تھا، کیونکہ اس کو بھی عکومت نصیب نہیں ہوئی، نہ کسی نے اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی ،اوراس کوگز رے ہوئے بھی ایک صدی گز رچکی ہے،الہٰڈااس کا دعوی بھی "مخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کی پیش کوئی کے مطابق نہ نکلا۔

ا مام مبدئ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہونا:

مشكوة شريف مين ابودا وُد كحوالے سے بيرهديث تقل كى ب:

'' حضرت اُمّ سلمہ رضی القدعنہا آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا ارش وُقل کرتی ہیں کہ: ایک غلیفہ (بادشاہ) کی موت پر (ان کی جانشین کے مسئلے پر)لوگوں ہیں اختلاف و نزاع واقع ہوگا، پس اہلِ مدینہ ہیں ہے ایک شخص وہاں سے نکل کر ملہ مکر مہ کی طرف بھا گ آئے گا (بیخض حضرت مبدی ہوں گے، اور اس اِختلاف و نزاع سے نکل کر ملہ مکر مہ آکر کر و پوش ہوج کیں گے، کیونکہ ملہ مکر مہد وارالامن ہے) پس اِختلاف و نزاع سے پچھلوگ (ان کو پیچان لیس گے کہ یہی مبدی ہیں اور) ان کے پاس آئیں گے، اور ان کو پیچان لیس گے کہ یہی مبدی ہیں اور) ان کے پاس آئیں گے، اور ان کو چچور کر کے چچر اس و واور مقام ابراہیم کے ورمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، (اس طرح حضرت مبدئ مسلمانوں کے اِمام اور فلیفہ بن جا کیں گا۔

ان کے مقابے میں ایک گئر شام سے بھیجا ج ئے گا (بیسفیا فی کا بھیجا ہوالشکر ہوگا، جو کہ اس وقت ملک شام کا بادشاہ ہوگا) پس اس لشکر کو مقام بیدا میں (جو مکہ ومدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے) دھنسادیا جائے

گا، (سفیانی کے کشکر کا زمین میں دھنسا دیا جانا خروج مبدی کی علامتوں میں ہے ایک اہم ترین ملامت ہے، جس کے بارے میں بہت کی احادیث وارد ہیں جوقریب تو اتر کے ہیں) (کذافی مظاہر تن ج: ہم ص: ۴۳ )۔

پس جب لوگ اس کشکر سفیا فی کا دھنس کر ہلاک ہونا دیکھیں اور سٹیں گے تو (سب کو یقین ہوج کے گا کہ یہی حفرت امام مہدی ہیں، چنانچہ بیس کر) شام کے اُبدال اور عراق کے نیک لوگوں کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرآپ کے ہاتھ پر بہت کریں گا۔

پھر قریش کا ایک شخص ، جس کے ماموں قبیلہ یہ نوکلب کے لوگ ہوں گے ، حضرت مہدی گے مقابعے میں کھڑا ہوگا ، پس شخص بھی (اپنے ماموؤل کے قبیلے کی مدد ہے) حضرت مہدی اور ان کے نشکر کے مقابلے میں کھڑا ہوگا ، پس شخص بھی (اپنے ماموؤل کے قبیلے کی مدد ہے) حضرت مہدی اور ان کے نشکر کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا ، پس حضرت مہدی اور ان کا نشکر ان پر غالب آئیں گے ، اور بیہ بنوکلب کا فتنہ ہوگا (اور بیہ فلہور مہدی کی دُوسری علامت ہوگی )۔

اور حفترت مہدی گوگول میں ان کے نبی صلی القد علیہ وسلم کی سنت کے موافق عمل کریں گے، اور اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گا ( یعنی ثبات وقر ار پکڑے گا ، جس طرح کہ اُونٹ جب جینیت اور آ رام وقر ار پکڑتا ہے گا ، جس طرح کہ اُونٹ جب جینیت اور آ رام وقر ار پکڑتا ہے تواپی گردن پھیلا دیتا ہے ) نہیں حضرت مہدی سات سال زمین میں ( بحیثیت خلیفہ کے ) رہیں گے ، پھران کی وق ت ہوگی ، اور مسلمان ان کی نماز جناز ہ پڑھیں گے ۔ ''

(مَضَلُوة شَريف ص: ١٤١١ م ابوداؤو ج: ٢ ص: ٢٣٣، جامع الاصول ج:١٠ ص: ٢١)

<sup>(</sup>۱) عن أمّ سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فيئتيه نباس من أهل مكة فيحرجونه وهو كاره فينايعونه بين الرّكن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الباس ذالك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيعمل في الناس بسُنّة نبيّهم ويلقى الإسلام بحرابه في الخراض فيلبث سبع سنين ثم يتوفّى ويصلى عليه المسلمون. رواه أبو داوُد. (مشكوة ص: ١٥٠)، باب أشراط الساعة).

### حضرت مبدئ انصاری سے جہادکریں گے:

حضرت امام مہدیؓ کا نصاریٰ کے ساتھ مقابلہ ہوگا ، اور حضرت مہدیؓ اوران کے کشکر کونصاریٰ پرغیبہ حاصل ہوگا ، احادیث میں ان کڑا سیوں کی تفصیلات نِرکر کی گئی ہیں ، جومشکو ۃ شریف کے باب الملاحم میں مذکور ہیں (دیکھئے: ص: ۲۵ ۳ ۳ ۲۸ ۳) ان احادیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

ا۔"نصاری کے اُسی جھنڈے ہوں گے،اور ہرجھنڈے کے بنچے بارہ ہزار کالشکر، گویا نول کھ ساٹھ ہزار۔" ۲۔" حضرت مہدیؓ کے لشکر کا ایک تہائی حصہ فنکست کھا کر بھا گ جائے گا، جن کی تو بہ بھی قبول نہیں ہوگ۔ایک تہائی فنج ہوگ ۔ ایک تہائی شہید ہوجا کیں گے، اور بیاں تد تعالی کے نزو کیک افضل الشہد اءش رہوں گے، اور ایک تہائی فنج یا کیں گے، جو آئندہ بھی کسی فننے میں مبتاز نہیں ہوں گے۔" (۱)

(۱) عن عوف بن مالك قال ...... ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كن عاية اثنا عشر ألفًا رواه البخارى وعن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرص يومئد، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بينا وبين الله ين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله الا نخلى بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدًا، ويُقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتون أبدًا . إلخ ومشكوة ص ٢١٣، باب الملاحم).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود قال ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميرات ولا يفرح بغيمة ثم قال عدو يجمعون لأهل الشام ويبجمع لهم أهل الإسلام يعنى الروم فيتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفى هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدابرة عليهم فيقتتلون مقتلة لم ير مثلها حتى ان الطائر ليمر بجنباتهم فلا يخلفهم حتى يخرج ميتا فيتاعذ بنو الأب كانوا مائة فلا يحدونه بقى منهم إلا الرجل الواحد . . إلخ (مشكوة ص : ٢٠١٥ الملاحم).

احادیث شریف میں حضرت مبدیؒ کے زمانے میں ہونے والی "ملحمہ کبری" (جنگ بخطیم) کا جو تقشہ فی کرکیا گیا ہے، جس کا خلاصہ میں نے اوپر درج کیا ہے، سوال ہے ہے کہ کیا کسی مدکی مبدویت کی قیادت میں مسلمانوں کی فصاری کے مقابے میں ایک ہولناک جنگ ہو آئی ہو گئے ہے؟ کیا سیّد محمد جو نپوری نے ملک شام جا کر نصاری کے خلاف اڑا آئی لڑی؟ اگر جواب نفی میں ہے تو آنخضرت سلی ہولناک جنگ ہو گئی ہیں گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوئی ؟ اور نصاری کے خلاف اڑا آئی لڑی گئی ہوئی کی لڑا ایوں کا نام سند علیہ وسلی کی بیش گوئی کے مطابق ان کو مبدی آخر الزمال کہنا کیسے سے ہوگا ؟ اور نصاری کے خلاف حضرت مبدی کی لڑا ایوں کا نام سالی کو اس کو مبدی کی مبدی کے مطابق ان کو مبدی کی ہوئی اور وہ حضرت مبدی آخر الزمال کو ان خونی مبدی کی کہدکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی کے ارشا دات کا مدال آئی اڑا تا تھا۔

خروج د جال:

حضرت مہدیؒ، نصاری کے خلاف مذکورہ جہاد میں مشغول ہوں گے اور ان کوشکست دیتے ہوئے تسطنطنیہ تک پہنٹی ہوئی گے، ایسنے میں خبرا سے گی کہ د جال نکل آیا، حضرت مہدیؒ دس شہسواروں کواس کی تحقیق کے بئے جمیجیں گے، آنخضرت صلی امتدعیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

'' بیں ان کے نام بھی جانتہ ہوں ، اور ان کے بابوں کے نام بھی ، اور ان کے گھوڑ ول کے رنگ بھی ، اور ان کے گھوڑ ول کے رنگ بھی ، اور وہ اس وقت زوئے زمین کے سب ہے بہتر شہسوار ہول گے۔''

کیاستیر محد جو نپوری کے زمانے میں و جال کے نکلنے کی خبر آئی تھی؟ اور کیاستید موصوف نے تسطنطنیہ کے محاذ ہے دس شہسواروں کو وَ جال کی تحقیق کے لئے بھیج تھا؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو انصاف فر وایئے کہ وہ آنخضرت صلی ابتد مدید وسلم کی پیش ً و لَی کے مطابق مہدی آخرالز ماں کہیے ہوئے؟

حضرت عيسى عليه انسلام كانزول اوران كاحضرت مهدي كي اقتذ اميس نماز پڙھنا:

حفزت مہدی خروج وج ل کائ کراس کے مقابلے کے لئے ملک شام واپس آج کیں گے، دریں اثن کہ وہ لڑائی کی تیاری کررہے ہوں گے، نماز کا وقت ہوجائے گا، نماز کے لئے مفیل وُرست کی جارہی ہوں گی، اتنے میں حضرت عیسی بن مریم علیہ اسلام ان نازل ہوں گے، اور اس نماز کی امامت حضرت عیسی علیہ السلام اس نازل ہوں گے، اور حضرت عیسی علیہ السلام اس نماز میں حضرت مہدی کرائیں گے، اور حضرت عیسی علیہ السلام اس نماز میں حضرت مہدی کی اِقتد اکریں گے۔
(مفکوۃ می: ۳۱۲ تا ۱۹۸۳)

کیا سید محمد جو نپوری کے زمانے میں عین نماز کے وفت حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوا؟ اور کیا حضرت عیسی علیہ السلام

(۱) عن عبدالله بن مسعود .. . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّى لأعرف أسمائهم وأسماء آبائهم وألوان حيولهم، هم خير فوارس أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومند رواه مسلم (مشكوة ص ٢٧٤ باب الملاحم).
(٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمنى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسَى ابن مريم فيقول أميرهم تعال صلّ لما! فيقول. لا! إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. رواه مسلم (مشكوة ص ١٨٥، باب نزول عيسى عليه السلام). عن أبى هريرة قال .. .... فإذا جاوًا الشام خرج فينا هم يعدون لمقتال يسوون الصفوف إذا اقيمت الصلوة فينزل عيسَى بن مريم فأمهم .. إلخ رواه مسلم (مشكوة الا ٢١٠)، باب الملاحم).

نے ان کی اقتد ایس نماز پڑھی؟اگراس کا جواب نفی میں ہے تو وہ آنخضرت صلی القد مدید وسلم کی پیش گوئی کے مطابق مہدی آخرالز ماں کیسے ہوئے؟

### حضرت مهدي كي عمرا ورز مانهُ خلافت:

حضرت مبدئ سے جب بیعت خلافت ہوگی تو ان کی عمر چالیس برس ہوگی، چنا نچہ حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنے رس کے اپنے العرف الوردی فی اخبار المهدی' میں حافظ الوقعیمؒ کے حوالے سے بیحدیث غل کی ہے:

" حضرت البوأ مامدرضی القدعند ہے روایت ہے کہ آنخضرت ملی ابقد عدید وسم نے فر مایا کہ: تمہارے ورمیان اور ٹرومیوں کے ورمیان چار مرتبہ مصالحت ہوگی ، چوتھی مرتبہ بید مصالحت ٹرومیوں کے ورمیان کے درمیان میں ہے ایک شخص کے ہاتھ پر ہوگی ، جوسات سال رہے گی ، (بالآخر وہ بھی شتم ہوج نے گی ، اور ان کے درمیان اور تمہارے درمیان صالت بخت پیدا ہوجائے گی )۔ ایک شخص نے کہا: یا رسول ابقد! اس وقت لوگول کا اور موان ہوگا؟ فرمایا: مہدی ہول گے ، میری اولا دمیں ہے ، جا لیس سال کے ، گویان کا چرو چمکدار ستارہ ہے ، اور ان کے دا کمیں ٹرخسار پر سیاہ تل ہے ۔ ، (ا)

س ت سال ان کی خلافت کا زمانہ ہے، جیسا کہ اُوپر حضرت اُمّ سلمہ رضی القدعنہا کی حدیث ہے گزر چکا ہے، ان کی خلافت کے سال بین دجال نکلے گا، اور اس کو قبل کرنے کے لئے حضرت میسی علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت میسی علیہ السلام کے نزول کے دخفرت میسی علیہ السلام کے نزول کے بعد خلافت ان کے میپروہ وجائے گی، اور حضرت مہدی ان کے وزیر کی حیثیت سے دوسال رہیں گے، گویا ان کی کل عمر ۹ مسلم مال ہوگی۔

اس کے برتکس سید محمد جو نپوری کے بارے میں'' چراغ دین نبوی'' وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی عمر ۱۳۳ برس ہوئی، کیونکہ وہ ۷۴ مصیل پیدا ہوئے اور ۱۹۰ مصیل ان کی وفات ہوئی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی عمر بھی اس سے مطابقت ٹبیس رکھتی جوآنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے مہدی آخرالز مال کے بارے میں ارشاوفر مائی ہے۔

میں نے یہ چندمونی موٹی ہاتیں عرض کردی ہیں، جن کوتھوڑ اپڑھالکھا آ دی بھی ہا آسانی سمجھ سکتا ہے، ان کی روشی میں ہر
انصاف پند آ دمی فیصلہ کرسکتا ہے کہ مہدوی فرقے کے حضرات کومہدی آخرالز ہاں کے پہچائے میں فنطی لگی ہے، جس طرح کہ
قادیا نیول نے مرزاغلام احمد آنجہ نی کومہدی معبوداورمہدی آخرالز ہاں قرار دینے میں فلطی کھائی ہے۔اللہ تعالی سے وُعاہے کہ بطفیل
آنخضرت صبی القد علیہ دسم ہمارے ان تمام بھائیول کوبھی آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی چیش گوئی پر ایمان لانے کی تو فیق عطافر ہائیں۔

(۱) وأخرج أبو تُعيبم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (سيكون) بينكم وبين الروم أربع هدن يوم الرابعة على يدى رجل من أهل هوقل يدوم سبع سنين فقال له رجل (من عبدالقيس يقال له المستورد بن حيلان) يا وسول الله من إمام المسلمين يومئذ؟ قال المهدى من ولدى ابن أربعين سنة، كأن وجهه كوكب درى، في حده الأيمن خال أسود. (العرف الوردى في أخيار المهدى ص:۵۳، طبع بيروت).

### تكيل:

آخر میں ا ، م ِربانی مجدّ دالف ثانی شیخ احمد سر ہندگ کی شہادت پیش کرتا ہوں ، وہ مکتو بات ِشریفه دفتر دوم کے مکتوب ۲۷ میں محتے تیں :

" عدا مات قیامت که مخبرص دق مدید وعلی آله الصلوات والتسلیمات از ال خبر داده است حق ست ، اختمال تخلف ندارد ، مثل طلوع آفتاب از جانب مغرب برخلاف عادت ، وظهور حضرت مهدی عدید الرضوان ، وفزول حضرت رُوح الله علی نبینا وعدید الصلو قر والسلام ، وخروج و جال ، وظهور یا جوج و ماجوج ، وخروج دابة الارض ، ورُخ ف نے کداز آسان پیداشود و تمام مردم را فروگیرد و عذاب دردناک کند، مردم از اضطراب گویند" اے پروردگار! مایی عذاب را از مادُ ورکن که ما ایمان ص آریم" و آخر علا ، ت آتش ست کداز عدن خیز د۔

و جماعه از نا دانی گمان کنند شخصے را که دعوی مهدویت نموده بودا زابل بهند، مهدی موعود بوده است، پس بزعم اینال مهدی گزشته است ونوت شده، ونثان مید بهند که قبرش درفره است، درا حادیث صحاح که بحد شهرت بلکه بحد تواتر معنے رسیده اند تکذیب ایس ط گفه است، چه آس سرور عدیه وعلی آره الصلوق والسلام مهدی را علامات فرموده است درا حادیث که درحق آل شخص که معتقد ایثانست آن علامات مفقود اند

درا حادیث نبوی آمدہ است مدید دعلی آیہ الصلوٰۃ والسلام کہ مہدی موعود بیرون آید و برسروے پیارہ ابر بود کہ درال ابر فرشتہ باشد کہ ندا گند کہ ایں شخص مہدی است اور امتا بعت کید۔

وفرموده عليه وعلى آله الصلوة واسلام كه تمام زيين را ما مك شدند جارس با دوكس ازموّ منال وووكس از كافران، ذُوالقرنمين وسليمان ازموَ مناب ونمرود و بخت نصراً زكافران، وما لك خوام برشد آل زمين راشخص پنجم از ابل بيت من يعني مهدى ـ

وفرموده عديه وعلى آله الصلوة والسلام دُنيا نرودتا آئكه بعث كندخدائ تعالى مرد برا أزا الله بيت من كه نام اوموافق نام من بودونام بدراوموافق نام بدرمن باشد، پس پرساز دز مين را بداد وعدل چنانچه پرشده بود بجور وظلم \_

ودر حدیث آمده است که اصحاب کهف اعوان حضرت مهدی خوا بهند بود و حضرت عیسی علی نمینا وعدیه الصلو قا والسلام در زمان و سے نزو بخوا بدکرد، واوموا فقت خوا بدکرد با حضرت عیسی علی نمینا وعلیه الصلو قا والسلام در قال ما در قال خام و سلطنت او در چبار دبم شهر رمض ن کسوف شمس خوا بدشد و در اقال آل ماه خسوف قمر برخلاف عاوت زمان و برخلاف حساب منجمان -

بنظر انصاف باید دید کدای ملامات دران شخص میت بود واست یا ند؟ وعلامات دیگر بسیارست که مخبر

صادق فرموده است علیه وعلی آلدالصلوٰ قاد السلام، پینخ ابن حجز رساله نوشته است در ملامات مهدی منتظر که به دویست علامت میکشد، نهایت جبل ست که با وجود وضوح امر مهدی موعود جمعے در بندالت مانند، بدانهم القدسبی نه سواء الصراط " ( کمتوبات امام ربانی، دفتر دوم ، کمتوب ۱۸۹ تا ۱۹۱۱ مطبور کراچی )

ترجمہ:... '(عقیدہ 19) اور علامات قیامت جن کی مخبرِ صادق علیہ وعلی آلدالصلو ات والتسلیمات نے خبردی ہے سب حق ہیں ، ان میں تخلف کا کوئی احتی لئیں ، مثلاً خلاف عادت مغرب کی جانب ہے آفاب کا طلوع ہونا ، ظہورِ حضرت مہدی علیہ الرضوان ، نزول حضرت رُوح اللہ (عیسی ) علی نہینا وعلیہ الصلوۃ والسوام ، خروج دجالی ، ظہور یا جوج و کا جوج ، خروج دابۃ الارض ، اور ایک وُھواں جوآسیان ہے اُٹھ کرتمام اِٹسانوں کو گھیر لے گا اور لوگوں کو در دناک عذاب میں مبتلا کرد ہے گا ، اس وقت لوگ مضطرب ہوکر (حق تعالی شانہ ہے ) عرض کریں گے : '' اے ہمارے زب ایس عذاب کو ہم ہے وُ در فر مادے کہ ہم ایمان لاتے ہیں ) اور آخری علامت آگ ہے جوعدن ہے اُٹھ گی۔

ا یک گروہ (مہدویہ) اپنی نادانی کی وجہ ہے ایک شخص کے متعمق ،جس نے اہل ہند میں ہے ہوتے ہوئے'' مہدی موعود'' ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بیرگمان کرتا ہے کہ وہ مہدی ہوا ہے۔لہذا ان کے زعم میں وہ مہدی گزر چکاہےاورفوت ہو چکا،اوراس کی قبر کا نشان بتاتے ہیں کہوہ فرومیں ہے۔(لیکن ) وہ سیجے احادیث جو بحد شہرت بلکہ معنی کے لحاط سے حدیتو اتر کو پہنچ چکی ہیں، وہ اس گروہ (مہدویہ) کی تکندیب کرتی ہیں، کیونکہ آس سرور عليه وعلى آلهانصلوة والسلام نے جوعلامتیں'' مہدی'' کی بیان فر مائی ہیں ، وہ علامت ان لوگوں کے معتقد فیشخص کے حق میں مفقود ہیں ، احادیث بوی میں آیا ہے کہ "مہدی موعود" جب ظاہر ہوں گے تو ان کے سریر یادل کا ا یک کلزا ہوگا اور اس اَبر میں ایک فرشتہ ہوگا جو ایکار کر کہے گا کہ پیخص مہدی ہے، اس کی متابعت کرو۔ اور آ پ عدیہ وعلی آلہ انصلوٰ قاوالسلام نے فرمایا کہ: جیارآ دمی بوری رُوئے زمین کے مالک (بادشاہ) ہوئے ہیں ، ان میں دومؤمن اور دو کا قربیں ، ؤُوالقرنین اورسلیمان ،مؤمنوں میں سے تھے،اورنمروداور بخت نصر کا فروں میں ہے، اوراس زمین کا یا نیجواں ما لک میرے اہل بیت میں سے ہوگا ، یعنی مہدی۔ اور آ ب عدیہ وعلی آلدالصلو ق والسلام نے فر مایا کہ: دُنیااس وقت تک ختم نہ ہوگی ، جب تک کہ خدائے تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو پیدا نہ فریا لے کہاں کا نام میرے نام پراوراس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام کےموافق ہوگا ، اوروہ ترمین کو عدل وانصاف ہے ای طرح بھردے گا جس طرح کہ وہ ظلم وجور سے بھری ہوئی تھی ، اور صدیث بیس وار د ہے کہ اُسی ب کہف حضرت مہدی کے معاوتین میں سے ہول گے، اور حضرت عیسی علی نہینا وعدیدالصلوق والسلام ان (مہدی) کے زمانے میں نزول قرما کیں گے،اوروہ (مہدی) دجال کے آل کرنے میں حصرت عیسیٰ علی عمینا وعلیہ الصعوٰة والسلام كي موافقت كريل مجيء اوران (مهدي) كي سلطنت كے ظہور كے زياتے ميں زيانے كي عاوت کے برخلاف اور نجومیوں کے حساب کے بھی برخلاف چودہ ماہ رمضان کوسورج گہن ہو گااورای ، ہ کے شروع میں حیا ندگہن ہوگا۔

اب انصاف ہے دیکے جو نپوری یا سید گھن جائے کہ بید طاہ ات جو بیان کی گئی ہیں س فوت شدہ شخص (سید گھر جو نپوری یا مرز اغلام احمد قاد یانی) میں موجود ہیں یانہیں؟ (ان کے علاوہ) اور بھی بہت ہی علامات ہیں جو مخبر صادق ملیہ وہی آلہ الصلوٰة والسلام نے بیان فر مائی ہیں، شخ ابن ججڑ نے ''حوامات مہدی منتظر'' کے بارے میں ایک رس لا یک س لا یک رس لا یک س ایک رس لا یک موجود کا ہے جس میں دوسو کے قریب عدامات بیان کی گئی ہیں۔ برئی نا دانی ،ور جبالت کی بات ہے کہ مہدی موجود کا محاملہ اتنا واضح ہونے کے باوجود ایک گروہ گراہی میں مبتلا ہے۔ القد سبی نہ ان کو سید ھے رائے کی بدایت محاملہ اتنا واضح ہونے کے باوجود ایک گروہ گراہی میں مبتلا ہے۔ القد سبی نہ ان کو سید ھے رائے کی بدایت دے۔''

وصلَّى اللهُ تعالى على خير خلُقِه مُحمَّد وَّآلِهِ واضحابِهِ اجْمعِيُن

## "ضرب حق" رسالے کی شرعی حیثیت

سوال: ... گزشته دنوں ' ضرب حق' نامی ایک ، ہن مدمیرے ہاتھ لگا، جس کے مدیر کوئی نا درش ہ اور مدیر اعلی سیّد منیق ارحمن گیلانی ہیں ، اس رسالے ہیں حدیث کلھی ہے، جس کے متعلق ہے ، کھا ہے کہ: جامعہ بنوری ٹاؤن والوں نے اس حدیث ہیں تحریق کی انہوں نے اس حدیث ہیں تر ہیں دیا ہے۔ یہ حضرات تمام اکا برعمائے کرام کوشد یہ تنقید کا نش نہ بناتے ہیں۔ اس سیسلے میں وضاحت مطلوب ہے کہ سیّد منتیق الرحمٰن گیلانی کون ہے؟ اور اس کے نظریات کی کی شری حیثیت ہے؟

جواب:...السلام علیم ورحمة القد و بر کاته! ان صاحب کے عقا کدونظریات تواس کی تحریر نے واضی ہوجاتے ہیں ، جب یہ تمام اکا برعاء پر تنقید کرتا ہے۔ دراصل میشخص ا ، م مہدی ہونے کا مدی ہے ، اللہ تعالی جمیں تمام فتنوں سے محفوظ فر ، ئے۔ آپ عالی نے دیو بند میں سے کسی بزرگ کے ساتھ بیعت کا تعلق رکھیں ، اور ان کی ہدایت پر عمل کرتے رہیں ، یہ فتنوں کا ز ، نہ ہے۔ اللہ تعالی خری تعرب فرمائے ، اور اپنی اور اپنی ور ایٹ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے چروی نصیب فرمائے ، اور اپنی اور اپنی ور ایٹ حبیب صلی اللہ علیہ وسل کی تجی محبت نصیب فرمائے۔

# إمام كوخدا كاورجه ديينے والوں كاشرعى حكم

سوال:...میراتعلق ایک خاص فرتے سے رہاہے، لیکن اب خدا کے فضل سے میں نے اس ندہب کوچھوڑ دیا ہے، میں اس ندہب کے چندعقا کدیہال لکھ رہا ہوں۔

عقائد: ...اس ندہب میں امام کو خدا کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور اپنی تمام حاجات وخواہشات حتی کہ گنا ہوں کی معافی بھی انہی ہے ماتی جاتے میں اللہ علیہ وسلم کے معافی بھی ہے ماتی جاتے میں وقت کی '' دُع'' پڑھی جاتی ہے، جو اسلام اور رسول القصلی القد علیہ وسلم کے بتایا ہے، اور بتائے ہوئے طریقے سے بالکل مختلف ہے، نہ تو وضو کا کوئی تصور ہے اور نہ دُکوع و جود کا جورسول القد علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور

جس طمرح ان کے مرداورعورتیں سجے دھیج کر کے جہ عت ف نے جاتے ہیں ، وہ تو آپ نے خود بھی ملہ حظہ فمر ہایا ہوگا۔ روز ہ ، زکو ۃ اور حج اس ندہب کے ماننے والوں پر فرض ہی نہیں۔آپ کہ ب وسنت کی روشنی ہیں بتا کیں کہ کیا ان عقا کد کے ساتھ کو کی شخص مسممان رہ سکتا ہے؟

جواب: آپ نے جوعقا کد لکھے ہیں، وہ اسلام سے یکم مختف ہیں۔ میراخیال ہے کہ ان میں سے بہت ہے مجھداراور پڑھے تکھے حضرات خود بھی محسول کرتے ہوں گے کہ ان کے عقا کد اسلام سے قطعی الگ ہیں، لیکن ایک خاندانی روایت کے طور پروہ ان عقا کد کواپن نے چا آئے ہیں، جن لوگوں کے ول ہیں آخرت کی فکر اور سیح دین اختیار کرنے کی خشش پیدا ہوج تی ہے، ان کو امند تھ بی تو بہ کی تو فیق عطافر ہاو ہے ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپ وامند تھ بی قوبہ کی تو فیق عطافر ہاو ہے ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپ یے ووسند تھ بی سے ایک طرف رہنمائی کریں جو امند تھ بی فی سے تھے تھے ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپ ہوائیوں کی بھی اس ہدایت کی طرف رہنمائی کریں جو امند تھ بی فی سے تھے تا کہ وقیب فرمائی ہے۔

ڈ اکٹرعثمانی گمراہ ہے

سوال:... ڈاکٹر عثانی جوکرا چی میں رہتے ہیں اور مختلف مسم کے پیفدٹ اسٹر پچرش سے کیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جواب:...ڈاکٹرعثانی گمراہ ہے،اس کے نزویک (سوائے اس کی ذات اوراس کے ہم نواؤں کے ) کوئی بھی سیجے مسمان نہیں،سب..بعوذ ہایٹد!..مشرک ہیں،تمام ا کا برأمت گواس نے گمراہ گہاہے۔

# ڈاکٹرعثانی نے دِین کی حقیقت کوہیں سمجھا

سوال:... بین بہت اُلجھا ہوا شخص ہوں ،عقا کہ بھی موروثی ہیں ، جو کہ محدود ہیں ،اب دلچیں جذب محرّ م ڈاکٹر عثانی صاحب کے ساتھ ہے ،وہ بھی اسل م کی حد تک رسوائے آپ کے دیگر مولانا وَل نے میر کی مشکل حل تو اپنی جگہ ، جواب بھی نہیں دیئے۔اب مجھے معلوم ہے کہ آپ عثمانی صاحب کے خلاف ہیں ، ماہنامہ 'بینات' میں مجمزات وکرامات کا ڈاکٹر صاحب کے خلاف پڑھاتھ۔

جواب:..اس ناکارہ کا وجود اگر کسی مسلمان بھائی کی خیرخواہی میں کا م آج ئے تو شاید بید میرے لئے ذریع پہنجات بن جائے ،اس سے بے پناہ مصروفیت کے باوجود میں ہرخط کا جواب دینے کا اہتمام کرتا ہول ،آنجناب کوئی بات دریافت فرما کیل تو اِن شاء اللّٰدا بنی محدود ہم وبصیرت کے مطابق ضرور جواب دُول گا۔

ڈ اکٹرعثمانی صاحب محترم ہمارہ ہی دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں، گران کو یہ خیال ہوگیا ہے کہ محصلی اللہ عدیہ وسم کے لائے ہوئے دین کو پہنی بارانہول نے سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے اکابراُ مت کو . جن کے ذریعے علوم نبوت ہم تک پہنچے ہیں ... گراہ سمجھتے ہیں۔ اور میں ایسے خیال سے ابقد کی سوبار پناہ ما نگتا ہوں۔ کی جز وی مسئے میں اُو پنج ہوجانا، قابل برداشت ہے، لیکن یہ قابل برداشت نبیل کہ کو کی تھے میں اُد ہوں کے بارے میں میرے لیکن یہ قابل برداشت نبیل کہ کو کی تھے میں کہ کو کی قص دو تو حدید خالص 'کے نام پر بوری اُ مت کا صفایہ کرڈا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں میرے

<sup>(</sup>١) ولَا نزاع في اكفار منكر شيء من ضروريات الدِّين. (كليات ابوالبقاء ص٣٥٥، واكفار الملحدين ص ١٣١).

پاس بہت سے سوالات آتے ہیں ، اور ہی جاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نظریات پر تفصیل کے ساتھ لکھوں ، تا کہ آپ ایسے جوحفرات دین کی طلب صادق کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے گرویدہ ہیں ، ان کوسیح فیصلہ کرنے ہیں آسانی ہو، گر ایک تو فرصت نہیں مل سکتی ، دوسرے ہیں جاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے بالمشافہ مقتلوہ و جائے تو شایدا صلاح کی کوئی صورت نگل آئے ،گراس کا بھی موقع نہیں مدا۔ دُاکٹر صاحب نے دِین کی حقیقت کوئیں سمجھا۔

# علامه شرقی اورخا کسارتحریک؟

سوالی:..علامه شرقی کون ہے؟ اور'' فا سارتح یک' کیا ہے؟ نیزان کاشری تھم کیا ہے؟ وضاحت ہے جواب دیں۔
جواب:...علد مدعنایت القدمشرتی کے حالات تو انسائیکلوپیڈیا میں دیکھے لئے جا کیں۔ جھے صرف اتنامعلوم ہے کہ وہ پچھ زیادہ ہی پڑھلکھ گئے تھے، اور ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہ پہنے آ دلی ہیں جضول نے پچھ تقل کیسی ہے، ورنہ پہنے کے سب لوگ بعضا سے مثل سے ۔'' مولوی کا غذ ہب غلط' نام سے انہوں نے نمبر ا، نمبر ۲ .... وغیرہ بہت سے ٹریکٹ ہیں شائع کئے تھے۔ انگر ہزوں کو مسلمانوں سے نہیں ، انگر ہزوں نے سمجھ ہے۔ ایک مسلمانوں سے نہیں ، انگر ہزوں نے سمجھ ہے۔ ایک مسلمانوں سے نہیں ، انگر ہزوں نے سمجھ ہے۔ ایک مسلمانوں سے نہیں ، انگر ہزوں انہوں ، ورنہ اب صرف مسلمانوں گئی ہی بائی تھی ، ایک کانام ، انگر ہزوں ، ورنہ اب صرف مسلمانوں بائی تھی ، ان کانام ، انگر ہوں ، ورنہ اب صرف مسلمانوں بائی تھی ہی بھی ہوں ، ورنہ اب صرف مسلمانوں بائی ہے ، وارند اعلم! '

## ڈ ارون کا نظریۂ اِرتقااور اِسلام

'' ترشد وٹوں بہال کے ایک ڈاکٹر صاحب نے جو' دسنظیم اسلامی'' کے ہائی جیں ،امریکہ جاکراپنے خطبات میں بیفر ماید کے ۔'' حضرت وم عبیدالسلامی جسمانی تخییق کے ہارے میں آنخضرت سلی ابتدعلیہ وسلم نے جو کچھٹر ہیں بیار اور جوا حادیہ بیٹ محیحے میں محفوظ ہے ) وہ صحیح نہیں ، یکونکہ بیا تخضرت سلی التدعلیہ وسلم کا میدان نہیں تھ، اس لئے اس سئے میں اُمت کے لئے آنخضرت سلی التدعیہ وسلم کا ارشاد لائق التفات نہیں ، بلکہ فلاسفہ جیسی ، وثارون وا تب عن ) نے جو نظریہ ارتفاجیش کیا ہے وہ صحیح ہے۔''اس سلسے میں متعد دھفرات نے ہمیں خطوط ہیسیے ، ان سلسے میں متعد دھفرات نے ہمیں خطوط ہیسیے ، ان میں سے ایک کا جواب مع اصل خط کے قار کین کی خدمت میں چیش کیا جارہا ہے۔'' (سعیدا جموبل پوری) موال نہ سیافر مات جیس علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ ایک محقوم عقیدہ درگھتا ہے کہ حضرت آ وم علیہ السلام کی دور قدالے میں انداز کر میں اس کے ایک عقیدہ کر اور کی اسلام کی دور قدالے کے مواصل کے شراد ویتا ہے۔ ۔ واللہ انبت کے مواصل کے بہتے تھے۔ واللہ انبت کے مواصل کے بہتے کو وہ خض اسے ایک عقیدہ پراستد مال لیتا ہے ، حضرت آ وم عیہ والسلام کی دور قدالے کے بہت کی تخلیق کی بابت انبی مواصل ہے گزر کر حیوان کی شکل تک بینچنے کا عقیدہ درگھتا ہے ، جن مواصل ہے گزر کر حیوان کی شکل تک بینچنے کا عقیدہ درگھتا ہے ، جن مواصل ہے گزر کر حیوان کی شکل تک بینچنے کا عقیدہ درگھتا ہے ، جن

<sup>(</sup>١) تنصيل كے لئے وكيمئے: كفاية المفتى ج: ١ ص:٣٠٢ طبع دار الإشاعت كراچى.

مراحل کا تذکرہ ڈارون نے اپنے '' نظریۂ اِرتقا'' میں کیا ہے۔

حضرت آ دم عبیہ السلام کی جسمانی تخییق ہے متعلق جناب رسولِ اکرم صلی القدعلیہ وسلم کی صریح صحیح اور واضح احادیث مبار کہ کو بیخص درخورِ اعتنانہیں سمجھتا، چونکہ اس کے نز دیک صرف وہ احادیث قابلِ اتباع بیں جوعلم الد حکام یا حلال وحرام سے متعلق ہوں ،عمم الحقائق اور حکمت سے متعلق احادیث کی بات ان کے نز دیک وُ وسری ہے۔

بیخص کہتا ہے کہ جو کو کی سمجھتا ہو کہ حضرت آ دم علیہ اسلام کامٹی کا پٹتلا بنایا گیا تھا اور پھر اس ہے جان پٹلے میں زوح پھوکی گئی تھی تو یہ کفرتو نہیں ، ناسمجھی ضرور ہے۔

یشخص حضرت آ دم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق ہے متعنق تفصیل و تحقیق کو'' اُمور دُنیا'' میں سے قرار دیتا ہے ، پجرحضور نی کریم صلی التدعلیہ وسلم کا حضرات صحابہ کرام رضوان التدعلیہ ما جمعین کو مجوروں کی پیوند کاری کے بابت:''اُنتہ اُعسلم باُمور دُنیا کم اِ" والی صدیث کو اینے لئے دلیل کے طور پر پٹیش کرتا ہے کہ حضرت آ دم عدیہ السلام کی جسمانی تخییق ہے متعنق اگر نبی کریم صلی القدعدیہ وسلم نے کوئی واضح موقف اختیار نبیس فر مایا تو کوئی بات نبیس کہ بید معاملہ اُمور دُنیا میں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میدانِ کارنبیس۔ یہ خصص مذکورہ تمام با تیس برسرِ منبر جمعہ کے خطبے میں لوگوں کے سرمنے بیان کرتا ہے ، اس شخص کی متذکرہ بالا باتوں کی روشن میں دریا فت طلب اُموریہ بیں:

﴾ :... کیااس شخص کے مذکورہ بالاعقا کد کواہلِ سنت والجماعت کے عقا کد کہ جاسکتا ہے؟ ﴿ :.. جعفرت آدم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق سے متعبق احادیث کے بارے میں اس شخص کاروبیا گئت خی اور گمرا ہی نہیں ہے؟ ﴿ :... جعفرت آدم علیہ السلام کو' حیوان آدم' کہنا گئتا خی نہیں ہے؟ ﴿ :... کیا شخص تفسیر بالرائے کا مرتکب ٹہیں ہوا؟

﴿ نَهِ :.. آنحضور سلّی اللّه علیه وسلّم اوراسلاف اُمت کاعقیده حضرت آدم علیه السلام کے ٹی کے پُتلے سے بنائے جائے کا ہے یانہیں؟ ﴿ نَهِ :... اللّٰ شخص کی بیعت یاکسی قسم کا تعنق اس کے سرتھ آپ کے نزویک کیسا ہے؟ کتاب وسنت کی روشنی میں تفصیلات سے آگاہ فر ماکر ثواب وارین حاصل کریں۔

چواب:...آنجناب نے ان صاحب کے جوا فکاروخیالات نقل کئے ہیں ،من سب ہوگا کہ پہلے ان کا تنقیدی جائز ولیا جائے ، بعد از ان آپ کے سوالوں کا جواب عرض کیا جائے۔

آ نجناب کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ان صاحب کے عم میں ہے کہ آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم نے حضرت آ دم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق کے بارے میں پچھ تصریحات فرمائی ہیں، جن کو بیصاحب'' اُمورِ وُنیا'' قرار دیتے ہوئے لائق تو جہ اور درخور ِ اعتنائبیں سجھتے ،اس لئے یہاں دو با تول پرغور کرنا ضروری ہے۔

اق ل:... بیک آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے حضرت آدم علیه السوام کی جسم نی تخلیق کے بارے میں اُمت کو کیا بتایا ہے؟ دوم:... بیک آیا آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے بیارشا وات اُمت کے لئے لائق توجز بیں؟

### اُمرِاوْل: تخلیق آ دم علیہ السلام کے بارے میں تضریحات نبوی

آنخفرت صلی ابتدعلیہ وسلم نے حفرت آوم مدیدالسلام کی تخلیق جسم نی کی کیفیت اور اس تخلیق کے مدارج کے سب میں جو تصریحات فرمانی میں ، ان کا خلاصہ بیہ ہے کہ دن تع لی شانہ نے جب حفرت آوم علیہ السلام کی تخلیق کا اراوہ فرمایا تو تمام زوئے زمین ہے مٹی کا خلاصہ بیا ، پیمراس میں پانی ملاکراس کا گارا بیایا گیا ، پیمراس ایک مدت تک پڑار ہے ویا گیا ، پیمراس تک کہوہ گارا ہے ہوئی ، اس سے بوآنے گی اور اس میں چپکا ہٹ کی کیفیت بیدا ہوگئی ، پیمراس گارے سے حضرت آوم علیہ السلام کا ساتھ ہاتھ لمب تا ہوگئی اور وہ تھیکری کی طرح بجنے نگا ، اس دور ان گیا ، پیمراس قال ہے کہ عرصہ پڑارہا ، یہال تک کہ خشک ہوکر اس میں کھنکھن ہٹ بہیدا ہوگئی اور وہ تھیکری کی طرح بجنے نگا ، اس دور ان شیطان اس قالب کے گردگھومتا تھا ، اس بجا بجا کر و کھتا جاتا تھا اور کہتا تھی کہ: اس مخلوق کے بیٹ میں خلا ہے ، اس لئے اپنے آپ پر قابین رکھ سکے گی۔

پھڑائی ہے جان قالب میں رُول پھوتگی گی اور وہ جینے جاگتے انسان بن گئے ، جب ان کے نصف اسی میں رُول واقل ہوئی تو انہیں چھینک آئی اور ان کی زبانِ مبارک ہے پہد کلمہ جونکا وہ "المحد مداللہ" تھا، جس پرحق تعالی شانڈ نے ان کوجواب میں فرمایا: "بسر حمک ربک!" (تیرارت تجھ پرتم فرمائی میں ہے ۔ حضرت آدم ملیہ السلام جس وقت بیدا کئے گئے اس وقت ان کا قد ساٹھ باتھ لمباقہ ، اوران کے تمام جسمانی اعضا اور طاہری و بطنی قوئی کامل و کمل تھے ، ان کونشو ونما کے ان مراحل ہے گزرنانہیں پڑا جن سے اول و آدم گزرکرا ہے نشو ونما کے آخری مدارج تک کے بہتی ہے۔

بیضاصہ ہے آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم کے ان بہت سے ارشادات کا جوحفرت آ دم علیہ السمام کی جسم کی تخییق کے ہارے میں مروی ہیں۔ میں ان بہت می احادیث میں سے یہاں صرف جا راحادیث کے ذکر کرنے پراکتفا کرتا ہوں۔ حدیث اوّل:

"عَنُ أَبِي هُورُرُة رضى الله عَنُهُ قالَ. قال رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَّم: خلق اللهُ عَلَيْ وَجلَّ آذه على صُورته، طُولُهُ ستُون ذِرَاعًا، فلمَّا خَلَقَهُ قَالَ: إِذُهَبُ فِسَلِّمُ عَلى أُولئك النَّفر! وَهُمُ نَفرٌ مَن الْمَلْنَكَة جُلُوسٌ، فَاسْتَمَعُ مَا يُحَيُّونك بِه؟ فإنَّهَا تَجِيَّتُك وتَجيَّةُ ذَرَيَّتِكَ. قَالَ: فَذَهَبِ فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُمُ إِفَقالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ الله! قال: فَذَهَبِ فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ الله! قال: فَزَادُوهُ "وَرَحْمَةُ الله! قال: فَذَهُ سِتُون ذَراعًا، فَلَمُ فَزَادُوهُ "وَرَحْمَةُ الله! قال: يَزَل النَّحَلُقُ يَنْقُصُ بِعُدَةً حَتَّى اللهِ فَكُلُّ مِنْ يُذْخُلُ الْحَنَّة على صُورةِ آذَمَ وطُولُهُ ستُون ذراعًا، فَلَمُ يَزَل الْخَلَقُ يَنْقُصُ بِعُدَةً حَتَّى اللَّانَ."

( صحیح بخاری ج: ۲ س: ۹۱۹ میج مسلم ج: ۲ س: ۳۸۰ واللفظ لؤ مسنداجیه ج: ۲ س: ۳۸۰) ترجمه: ... ترجمه: ... تحضرت ابو بریره رضی الله عشه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارش وقتل کرتے ہیں کہ: الله تع لی نے آدم مدیدالسلام کوان کی صورت بر بیدا کیا تھا ، ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا ، جب ان کو بیدا کیا گیا توان سے فرمایا کہ: جاؤ! اس جماعت کو جاکر سلام کہو۔ یہ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹی تھی۔ پس سنو! کہ یہ جہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ کیونکہ بہی تبہارااور تبہ ری اول وکا سلام ہوگا۔ چنا نچہ آدم علیہ السلام نے جاکران فرشتوں کو ''السلام عیک'' کہا، انہوں نے جواب میں کہا:'' وعلیک السلام ورحمۃ اللہ'' فرشتوں نے جواب میں'' ورحمۃ اللہ''
کے لفظ کا اضافہ کیا۔ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے اوران کا قد ساتھ ہاتھ کا ہوگا، بعد میں ان نوں کے قد چھوٹے ہوتے رہے، جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔''

حافظ الدنیا بن حجرعسقلا فی رحمه الله، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ارشاد: '' الله تعالیٰ نے آدم علیه السلام کوان کی صورت پر پیدا کیا'' کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"والمعنى ان الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالًا، ولَا تودد في الأرحام أطوارًا كذريته، بل خلقه الله رجلًا كاملًا سويًّا من أول ما نفخ فيه الروح، ثم عقب ذلك بقوله: وطوله ستون ذراعًا."

(فتح الباری ح: ۲ ص: ۳۱۲، کتاب الانبیاء باب محلق آدم و ذریته)

ترجمه: ... "اس ارش دکا مطلب بیہ کہ القد تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کوجس شکل و بیئت میں پیدا فر مایا، ان کواسی بیئت وشکل میں وجود بخشا، وہ اپنی ذُرِیت کی طرح پیدائش کے مختلف حالات سے مہیں پیدا فر مایا، ان کواسی بیئت وشکل میں وجود بخشا، وہ اپنی ذُرِیت کی طرح پیدائش کے مختلف حالات سے نہیں گزرے، نہ شکم ماور میں ایک حالت ہے دُوسری حاست کی طرف نتقل ہوئے، بلکہ القد تعالیٰ نے ان کی تخلیق اس طرح فر مائی کہ نفخ رُوح کے وقت ہی سے وہ مر و کامل بھے، اور ان کی تمام جسمانی قو تیں بدرجیئا کہ اللہ تھے، اور ان کی تمام جسمانی قو تیں بدرجیئا کہ اللہ تھے، اور ان کی تمام جسمانی قو تیں بدرجیئا کہ اللہ تھے، اور ان کی تمام جسمانی قو تیں بدرجیئا کہ اللہ تھے، اور ان کی تمام جسمانی قو تیں بدرجیئا کہ اللہ تھے، اور ان کی تمام جسمانی تو تیں بدرجیئا کہ اللہ تھے، اور ان کی تمام جسمانی تو تیں بدرجیئا کہ اللہ تھے، اور ان کی تمام جسمانی تو تیں بدرجیئا کہ اللہ تھے، اور ان کی تمام جسمانی تو تیں بدرجیئا کہ اللہ تھے کی بہی تشریخ اور بہت سے اکا برنے فر مائی ہے۔

حديث دوم:

"عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدُرِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُلُ وَالْحُزْنُ وَالْخَبِيَثُ وَالطَّيِّبُ." (الرمذى ج: ٢ ص: ١٠ ا، ابوداؤد ج: ٢ ص: ١٣٠، مستدرك حاكم ج: ٢ ص: ٢٠ ص: ٣٠٠، مستدرك حاكم ج: ٢ ص: ٢٠ ا، ابوداؤد ج: ١ ص: ١٠ ا)

ترجمہ:... مضرت ابوموی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: بے شک الله تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیامٹی کی مٹھی ہے، جس کو تمام زمین ہے لیا تھا،

چِنْ نچِدادا، دِآ دِم زمین کے اندازے کے مطابق ظاہر بوئی ،ان میں کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ،کوئی کالا اور کوئی ان رنگول کے درمیان ،کوئی نرم ،کوئی شخت ،کوئی خبیث ،کوئی یا کیڑو۔''

حديث سوم:

"عَن أَنس رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةَ ثَرَكَةً مَا شَاءَ اللهُ ان يُتُركَة، فَجَعَلَ إِبُليْسُ يَطيُفُ بِه يَنظُرُ مَا هُوَ، فَلمَّا رَاهُ أَجُوفَ عَرَف أَنَّهُ خُلقَ خَلقًا لا يتمالكُ." (صحيح مسلم ح ٢ ص ٣٢٤، مسند احمد ح٠٢ ص ٢٣٠، مسند احمد ح٠٢ ص ٢٣٠، مسند طيالسي ص: ٣٢٠ حديث: ٢٠٣٢)

ترجمہ: '' حضرت اس رضی القد عندے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ: جب القد تقی کی نے جنت میں آ دم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا تو اس کوائی ھائٹ میں رہنے ویا جنتی مذت کہ القد تعالی کومنظور تھی ، تو شیط ن اس کے گروگھو شنے لگایہ ویکھنے کے لئے کہ یہ کی چیز ہے؟ پس جب اس نے ویکھا کہ اس کے گروگھو شنے لگایہ ویکھنے کے لئے کہ یہ کی چیز ہے؟ پس جب اس نے ویکھا کہ اس کے کہ یہ جب اس نے ویکھا کہ اس کی گئی ہے کہ یہ اپنے اوپر قابونیس رکھ سکے گا۔'' معدیث جہارم:

"عَنُ أَبِى هُوَيُرة رضى اللهُ عَنُهُ عَنِ النّبِيِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ خَلَقَ آذم من تُوَابِ، ثُمَّ جَعَلَهُ طِينًا، ثُمَّ تركهُ حَتَّى إِذَا كَانَ حَمَّا مَّسُنُونًا حَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، ثُمَّ تركهُ حَتَّى إِذَا كَانَ صَلْصَالًا كَالُفَخَّارِ، قال: فَكَانَ إِبُلِيْسُ يَمُرُّ بِهِ فَيَقُولُ: "لَقَدُ خُلِقُتَ لأَمْرِ عَظَيْمٍ!" ثُمَّ نَفَحَ اللهُ فَيْهِ مِنْ رُّوجِهِ، فَكَانَ أُوّلُ شَيْءٍ جَرى فِيْهِ الرُّوحُ بَصَرَهُ وخيَاشِيمَهُ، فَعَطَس فَلَقَاهُ اللهُ حَمدَ اللهُ فَيْهِ مِنْ رُّوجِهِ، فَكَانَ أُوّلُ شَيْءٍ جَرى فِيْهِ الرُّوحُ بَصَرَهُ وخيَاشِيمَهُ، فَعَطَس فَلَقَاهُ اللهُ حَمدَ رَبُّهُ، فَقَالَ الرَّبُ: يَرْحَمُكَ رَبُّكَ! .... الخ" (فتح البارى ج: ٢ ص: ٣٦٣، مسد ابويعلى ج: ٢ ص: ٣٦٣، مسد ابويعلى ج: ٢ ص: ٣٤٠ واللفط له، مجمع الزوائد ح: ٨ ص: ٩٤ ا

 السلام کے جو مدارج ذکر کئے گئے اور اس تخلیق کی جو کیفیت بیان فر مائی گئی ہے،قر آنِ کریم کی بہت می آیات میں اس کی تقعد میں و تصویب فر مائی گئی ہے۔

اقرل:... بیر که حضرت آدم علیه السلام کی تخلیق بلا واسطه مثی سے ہوئی اور بیان کی تخلیق کا نقطهٔ آغاز اور مبداء اوّل ہے، حق تعالیٰ شانہ کا ارشادہے:

"إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِسُدَ اللهِ كَمَثَلِ أَدَمَ، خَلَقَهُ مِنَ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ."

(آلعمران:٥٩)

ترجمہ:...' بے شک حالت عجیبہ (حضرت) عیسی کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ (حضرت) اللہ علیہ کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ (حضرت) آدم کے ہے کہ ان (کے قالب) کومٹی سے بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ (جاندار) ہوجا، پس وہ (جاندار) ہوگئے۔''

دوم :... بركداس من كو يانى سے كوندها كيا بن تعالى كاارشادى:

"إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ "

ترجمہ:... جب آپ کے رَبِّ نے فرشتوں سے ارشاد فر مایا کہ: میں گارے سے ایک انسان (یعنی اس کے پہلے کو) بنائے والا ہوں۔''

سوم: ... بیکه گاراایک عرصه تک پر اربا، بیهال تک که سیاه بوگیا، اوراس پی سے بوآنی گی، چنانچهارشاد ب: "وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلُصلْ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ .." ترجمه: ..." اور بم نے انسان کو بحق بوئی مٹی ہے، جو کہ سرٹے ہوئے گارے کی بی پیدا کیا۔"

( ترجمه حضرت تعانو ی)

چہارم: ... بیک مزید پڑار ہے سے اس گارے میں جیکنے کی صلاحیت پیدا ہوگئ ،ارشاو ہے:

"إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِيْنِ لَّازِبٍ."

ترجمہ:... جم نے ان لوگوں کوچیکی مٹی ہے پیدا کیا ہے۔ " (ترجمہ حضرت تھانویؒ)

ينجم :... يدكهال كارے سے قالب بنايا جو خشك موكر بجنے لگا، ارشاد ب:

"وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّئِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلْ مِنْ حَمَا مَّسُنُونِ." (الحجر:٢٨) ترجمہ:... اور جب آپ کے رَبِّ نے طائکہ سے قرہ یا کہ میں ایک بشر کو بحق ہو کی مثل سے جو کہ سڑے ہوئے گارے سے بٹی ہوگی، پیدا کرتے والا ہول۔"

" خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصلِ كَالْفَخَارِ. وَخَلَقَ الْجَآنَ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّادٍ" (ارحن: ١٥،١٣) ترجمه:..." اس نے اٹسان کوالی مٹی ہے جو تھیکرے کی طرح بجتی تھی، پیدا کیا، اور جنات کو خالص آک ہے پیدا کیا۔'' ششم نی بید کہ جب حضرت آدم علیہ السوام کا قالب مندرجہ بالا مدارج ہے گزر چکا قواس میں زوح بھونگی گئی اور بیوان کی تخلیق کی پخیل تھی ،ارشاد ہے:

"اذُ قال رَبُّكَ للملتكة انَى خالقٌ مشرّا مّنْ طيب فإذا سوَّيْتُه و بفحتُ فيه من رُوحى فقعُوا له سجدين."

ترجمہ: '' جب آپ کے زب نے فرشتوں سے ارشاد فر مایا کے میں گارے سے ایک اٹسان ( یعنی اس کے پہنے کو ) بنانے والہ ہوں ، سو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپی طرف ہے زوت ڈ اں وُوں تو تم مب اس کے پہنے کو ) بنانے کے اللہ جو کے بیا گر ہزتا۔'' کے مب اس کے آگے ہجد ہے میں گر ہزتا۔''

اللدتعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کوا ہے ہاتھوں سے بنایا قر آ ب کریم میں میبھی صراحت فر مائی گئ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق امتدتعالی نے اپنے ہاتھوں سے فر مائی ، چنانچہ

ارشادے:

"قَالَ يَنَابُلِيْسُ مَا مَنَعُكَ أَنُ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىُ."
"قَالَ يَنَابُلِيْسُ مَا مَنَعُكَ أَنُ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىُ."
ترجمہ: . " حق تعلی نے فرہ یا کہ: اے البیس! جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو تجدہ کرنے سے بخھ کو گون کی چیز مانع ہوئی ؟"
کرنے سے بچھ کو گون کی چیز مانع ہوئی ؟"

"ای خلقه بالذات من غیر توسط أب و أم." (تغیرانی السعود ج: ۲ س:۳۲۱) ترجمه:... " یعتی میں ــــــــان کومال باب کے واسطے کے بغیر بڈات خود بیپدا قرمایا۔"

ال تفسیر ہے معلوم ہوا کہ حضرت آ دم علیہ اسل م کے بارے میں : "خلفُٹ بیدی " (بن یا میں نے اس کوا پنے ہاتھوں ہے) فرمانا ، اس حقیقت کبری کا اظہار ہے کہ ان کی تخییق تو بید و تناسل کے معروف فررائع ہے نہیں ہوئی ، یہیں ہے اہل عقل کو یہ بجھنا چ ہنے کہ جس شخصیت کی تخییق میں مال اور باپ کا واسط بھی قدرت کو منظور نہ ہوا ، اس کے بارے میں بید دعویٰ کرنا کہ: " وہ جم دات ، خیوانات اور بندروں کی "جون" تبدیل کرتے ہوئے انسانی شکل میں آیا" کتنی بروی ستم ظریفی ہوگی ...! الغرض "خسلفٹ باتات ، حیوانات اور بندروں کے "جہال حضرت آ دم علیہ السل م کے تو الدو تناسل کے فرریعہ بیرا ہونے کی نفی ہوتی ہوتی ہوتی اس لئے اہل بیر دات ، نباتات اور حیوانوں اور بندروں ہے ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان بنے کی بدرجہ اُؤلی نفی ہوتی ہوتی ہوتی اس لئے اہل

ایمان کے نز دیکے حق وہی ہے جورسول الله صلی الله عدیہ وسلم نے فرمایا ، اور جس کی تفصیلات اوپر گزر چکی ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں انبیائے کرام علیہم السلام کاعقیدہ

قرآنَ كريم كارشاد: "خَسلَقْتُ بِيدَى" (بنايا بين نے اس كواپنے ہاتھوں ہے ) كے مفہوم كواچھى طرح ذبن نشين كرنے كے بعداب اس يربھى غور فر ، بيئے كداس بارے ميں حضراتِ انبيائے كرام بيہم السلام كاعقيدہ كيا تھا؟

حدیث کی قریباً تمام معروف کتابول (صحیح بخاری می مسلم، ابودا دو بتر ندی ، ابن ماجه ، مؤطاله م ، لک اور مسنداحمد وغیره) میں معربت موئی اور حضرت آدم علیمالسلام کا مباحثه ندکور ہے ، حضرت موئی علیه السلام نے حضرت آدم علیمالسلام سے فرمایا:

"أَنْتَ آذَمُ اللَّهِ عَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْجِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلئِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِه."

ترجمہ:.. ان آپ وہی آ دم (عیدالسلام) ہیں کہ انٹد تعالیٰ نے آپ کواپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے رُوح ڈالی اور آپ کواپنے فرشتوں سے تجدہ کرایا اور آپ کوا پی جنت میں تھہرایا۔''

حضرت موی علیہ السلام کے اس ارشاد میں حضرت آوم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ٹھیک وہی اغاظ استعمال کئے گئے ہیں جو ذرکورۃ الصدر آ بہت شریفہ میں واروہ وئے ہیں ، یعنی القد تعالیٰ کا آوم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنانا اور ان کے قالب میں اپنی جانب سے رُوح وُ النا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرات انبیائے کرام میہم السلام بھی بہی عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت آوم علیہ السلام کا قالب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں رُوح وُ الی ، وہ تو الدو تناسل کے معروف مراحل سے گزر کر انسان نہیں ہے ، نہ جماوات ونہا تات اور حیوانوں اور بندروں سے شکل تبدیل کرتے ہوئے آدمی ہے۔

محشر کے دن اہلِ ایمان بھی ای عقیدے کا اظہار کریں گے

حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ اہلِ ایمان قیامت کے دن شفاعت کبری کے لئے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ اسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے:

"أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِه وَأَسُكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسُجَدَ لَكَ مَلِيْكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءً كُلَّ شَيْءٍ."

ترجمہ:... ''آپ آدم ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور آپ کو اپنی جنت ہیں تفہر ایا، اور اپنے فرشتوں سے آپ کو تجدہ کر ایا، اور آپ کو تمام اشیاء کے نامول کی تعلیم فر مائی۔''

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اہلِ ایمان بھی اس عقیدے کا اظہار کریں گے کہ حضرت آ دم عدیہ السلام کی تخلیق حق تعالیٰ شانۂ نے براوراست اپنے دست وقدرت سے فرمائی مٹی سے ان کا قالب بنا کراس میں رُوح بھو تکی اوران کو جیتا جا گتا

انسان بندیان کی تخلیق میں شرقوالدو تن سل کا واسطرتھ ،اور نہ وہ جی وات سے بندر تک ارتقائی مراحل ہے گزر کر'' انسان آ وم' ہے۔

قر آنِ کریم کی آ بیت بینات ، آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کے ارش وات طیبات ، حضرت موی عدیالسلام کے فرمودات ،اور میدانِ محشر میں اہلِ ایمان کی تصریح ت آپ کے سامنے موجود ہیں ، جو خص ان تن م أمور پر بشرطتهم وانعا ف غور کرے گااس پر آفت ب میدانِ محشر میں اہلِ ایمان کی تصریحی تقدید وہ تا ہے جو نصف النہار کی طرح یہ حقیقت روش ہوج نے گی کہ حضرت آ وم علیہ السلام کی جسمانی تخییق کے بارے میں حقیقت واقعیہ وہ تی ہے جو آخضرت سلی الله علیہ وہ تا مصریح تقلید میں تخلیق آ وم علیہ السلام کو کرشمہ ارتقاقر اروینا، صریح طور پر غمط اور نصوص قطعیہ سے انجراف ہے ، وَ اللهُ يَقُولُ اللّٰ حَقَّ وَ هُو يَهُدی السَّبينِ لِ

### أمردوم

## احادیث نبوبیکے بارے میں اس شخص کے خیالات کا جائزہ

اس مخص کا بیکہنا کہ:'' اس مسئلے میں احادیث نبوید لکن تو جداور درخور اعتنائیں'' چندوجوہ سے جہلِ مرکب کا شکار ہے: اقرانی اور آن کریم کی جو آیا ہے بینات ذکر کی گئی ہیں انہیں ارشادات نبویہ کے ساتھ ملاکر پڑھے تو واضح ہوگا کہ آئے آنحضرت سلی القدعلیہ وسلم نے تخلیق آوم علیہ السلام کے سلسلے میں جو پچھ فرمایا ہے، ووان آیا ہے بینات ہی کی شرح و تفصیل ہے، اور جس مسئلے میں قرآن وحدیث دونوں متفق ہوں ، کسی مؤمن کے لئے اس سے انجراف کی گنجائش نہیں رہتی، اور جو مخص فرمانِ البی اور ارش و نبوی کو شلیم کرنے سے پچکچا تا ہے، انصاف فر و سے کہ ایمان واسلام میں اس کا کتنا حصہ ہے…؟

#### حافظ ابن حزمٌ لكھتے ہيں:

اوراس کے نزدیک اس کا شہوت آنخضرت سلی اللہ عدیہ وسم سے سیجے تھا، یا سے ایک بات کا اٹکار کیا جس پر اہل ایمان کا اجماع ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسم نے فرہ کی ہے، تو ایس شخص کا فرہ باچیا نچے ارشاد خداد ندی ہے: ایمان کا اجماع ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ) کی ، بعد اس کے کہ اس بھیجے بات کھل گئی اور وہ چرا اہل ایمان کا داستہ چھوڑ کر ، تو ہم اسے پھیردیں گے جدھر پھر تاہے، اور ہم اسے جھوڑ کہ ویں گے جہم میں۔'

رابعاً: ...آ بخضرت صلی التدعیه وسم کایفر مانا که: " حضرت آدم عیدالسلام کی تخلیق اس طرح ہوئی" یدایک خبر ہے، اور خبر یا تو واقعے کے مطابق ہووہ کی کہلاتی ہے، اور خبر دینے والا سچاسم جماجا تا ہے، اور جو خبر واقعے کے مطابق ہووہ جھوٹی کہلاتی ہے، اور خبر دینے والا سچاسم جماجا تا ہے، اور جو خبر واقعے کے خلاف ہووہ جھوٹی کہلاتی ہے، اور خبر دینے والا جھوٹا قرار پاتا ہے۔ اب بیصاحب جو کہدر ہے ہیں کہ: " آنخضرت سلی التدعلیہ وسم نے حضرت آدم عید السلام کی تخلیق کے بارے میں جو خبریں وی ہیں، وہ واقعے کے خلاف ہیں "ابل عقل غور فرما کی کہاں کا مطلب کیا ہوسکتا ہے؟ کہا ہو تخضرت صلی اللہ علیہ وسلی کی مرت کہ تکذیب نہیں ؟ اور کیا ہے بات عقل ممکن ہے کہا یک شخص آخضرت صلی التدعیہ وسلی کی کی مرت کہ تکذیب نہیں ؟ اور کیا ہے بات عقل ممکن ہے کہا تک شخص آخضرت صلی التدعیہ وسلی کی دی ہوئی خبر کوغط بھی جھتا ہوا ور آپ صلی التدعلیہ وسلی کہاں بھی رکھت ہو ؟ ہر گر نہیں ! "ضدان لا یہ حصم عان!" (بید ورثوں ضدیں جیں جی جی نہیں ہو سکتیں )۔

خامساً: ...ان صاحب کا بیکہنا کہ: '' حضرت آ دم علیہ اسلام کی تخلیق کا واقعہ اُمور وُنیا ہیں ہے ہے، اس سے اس میں اسخضرت صلی التحضرت صلی التدعلیہ وسلم کا ارشاد لا تق التفات نہیں!' ان کی دلیل کا صغری و کبری و ونوں غدط ہیں، اس لئے کہ تفتگو حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ہے، اور جرشخص جا نتا ہے کہ تخلیق اللہ تعالی کا فعل ہے اور خالقیت اس کی صفت ہے۔ اب ان صاحب سے دریافت کیا جائے کہتی تعالی شانۂ کی صفات وا فعال کو بیون کرنا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے یا۔ بغوذ ہاللہ۔.. ڈارون کا میدان کا رہید اور بید کہ اگر صفات وا لہ بید کے بیان میں بھی ۔ بقول اس کے ... آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے ارشا وات عالیہ لائن

اشف سنبیس تو پھراور کس چیز میں آپ صلی اللہ مدید وسلم کی بات رائق اعتماد ہوگی؟ نعو فہ باللہ من مدوء الفھم و فتنة الصدر ا حق تعالی شانہ کی صفات وافعال و و میدان ہے جہاں دائش وخرد کے پاؤں شل میں ، بیدوہ فضا ہے جہال عقل وفکر کے پر جلتے ہیں ، اور عقلِ انسانی ان حقائقِ الہید کا تھیک ٹھیک اوراک کرنے سے عاجز وور ما ندہ ہے ، جہاں سیدالا نبیاء صلی ابتد علیہ وسلم تک بیہ فرمانے پرمجبور ہول:

"اَللَّهُمَّ لا أَحْصَىٰ ثناءً عليْك انْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ على نَفْسِك!"

ترجمه:... ایا الله! میں تیری تعریف کاحق ادا کرنے سے قاصر ہوں ، آپ بس ویسے ہی ہیں جیسا کہ

آپ نے خودا پی ٹنافر مائی ہے۔"

وہاں کی وجہ ہے کہ جن فلاسفہ نے انہیائے کرام عیہم السلام کا اور ہو ہے کہ جن فلاسفہ نے انہیائے کرام عیہم السلام کا دامن چھوڑ کر محض اپنی عقل نارسا کے گھوڑ ہے برسوار ہو کراس میدان میں ترکتازیاں کیس، جیرت و گمراہی کے سواان کے پچھے ہاتھ ندآیا۔
یہ حق تق کی شانۂ کا اِنعام ہے کہ اس نے حضر ات انہیائے کرام عیہم السوام کے ذریعے ان حقائق اِس بیس سے اسٹے جھے کو بیان فرمادیا جس کا انسانوں کی عقل تحل کر سکتی تھی کیسی بجیب ہات ہے کہ ایک مسلمانی کا دعویداراس انعام الہی کا پیشکرادا کر رہا ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے ارشادات کونالائق النقات قراروے کرفلاسفہ محدین کی ؤم پکڑنے کی تلقین کر رہا ہے۔

سما وساً: ... ان صاحب کا بیکہن کہ: '' آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے حضرت آ دم علیہ السلام کی تخییق کے بارے میں کوئی واضح موقف اختیار نہیں فر مایا'' خالص جھوٹ اور آنخضرت صلی القد علیہ وسلم پر افتراء ہے، کیونکہ گزشتہ سطور میں آپ ملاحظ فر ما چکے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوری وضاحت اور کامل تشریح کے ساتھ بیان فر مایا کہ القد تعالی نے رُوئے زمین کی مٹی لے کراس کو یائی ہے گوندھا، بھراس گارے ہے وہ مدید السرم کا ساٹھ ہاتھ کا قالب بنایا، پھراس قالب بیس رُوح ڈالی، وغیرہ وغیرہ و

ان تم مصراحتوں اور وضاحتوں کے بعد کون کہدسکتا ہے کہ: ''اس مسئلے ہیں آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم نے کوئی واضح موقف اختیار نہیں فرمایا''،اورا گراتی صراحت ووضاحت اور تاکید واصرار کے ساتھ بیان فرمائے ہوئے مسئلے کے بارے میں بھی سے کہا جائے کہ:'' آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم نے کوئی واضح موقف اختیار نہیں فرمایا'' تو بتایا جائے کہ اس سے زیادہ'' واضح موقف 'کس الفاظ میں بیان کیا جاتا ۔۔۔؟

"أنتم أعلم بأمر دُنياكم!" كَاتشرتك

ان صاحب نے آنخضرت صلی القد مدیونیلم کے ارشاد: "أنت ما أعلم بالمو دُنیا کم!" ہے یہ کلیہ کشید کرلیا کہ ذیا گئی کام میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد لائق النفات نہیں ،اس سلسے میں بھی چندگز ارشات گوش گڑ ارکر تا ہوں:

اقرل:...ان صاحب نے اس صدیث کود کیمنے اور اسے غلط معنی پہنانے سے پہلے اگر قر آن بین کوا ٹھا کرد کیمنے کی زحت کی ہوتی تواسے اس صدیث کوغلط معنی پہنائے کی جرائے نہیں ہوتی۔

قرآنِ كريم من حق تعالى شانه كارشاوي:

"وَمَا كَانَ لِـمُوْمِنٍ وَلَا مُوْمِنْهِ إِذَا قَضَى اللهُ وَرسُولُـةَ الْمَرّا الْ يَكُون لَهُمُ الْجِيرَةُ مِنَ المُرِهِمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُـهُ فَقَدُ ضَلَّ صَلَّلًا مُّبِينًا." (١٦:١٠) مُرِهِمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُـهُ فَقَدُ ضَلَّ صَلَّلًا مُّبِينًا."

ترجمہ:...'' اور کسی ایمان دار مرد اور کسی ایمان دار عورت کو گنجائش نبیس جبکہ ابتد اور اس کا رسول اسلی القد علیہ وسلم ) کسی کام کھم دے دیں کہ (پھر) ان (مؤمنین) کوان کے اس کام بیس کوئی اختیار باتی رہے، اور چوشخص ابتد کا اور اس کے رسول (صلی ابتد علیہ وسلم) کا کہنا نہ مانے گاو وصر یح گرا ہی بیس جاپڑا۔'' رہے، اور چوشخص ابتد کا اور اس کے رسول (صلی ابتد علیہ وسلم) کا کہنا نہ مانے گاو وصر یح گرا ہی بیس جاپڑا۔''

سے آیت شریفہ ایک وُنیوی معاملے کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا واقعہ مختفرا یہ ہے کہ: آنخضرت صلی الته علیہ وَملم ن اپنی پھوپھی زاد بہن حفرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا عقد حضرت زید بن ثابت رضی الته عنہ ہے کرنا جاہا، چونکہ زید غلہ مرہ چکے تھے، اوھر حضرت زینب بنت جحش قریش کے اعلیٰ ترین خاندان کی چٹم و چراغ تھیں، اس لئے ان کے خاندان والوں کو خاندانی وقار کے لحاظ ہے بیرشتہ بے جوڑ محسوس ہوا، اور حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبد اللہ بن جحش نے اس رشتے کی منظوری ہے عذر کردیا، اس پریدا بیت بشریفہ نازل ہوئی تو دونوں بہ جان و دِل مع و طاعت بجالائے۔

یہاں دویا تیں بطورِ خاص لائق غور ہیں ، ایک بیر کہ کی کارشتہ کہاں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے ؟ ایک خالص ذاتی اور نجی معاصع ملائے ہے۔ انگری کارشتہ کہاں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے ؟ ایک خالص ذاتی اور نجی معاصع ہیں دخل ویتے ہوئے جب آنخضرت سلی التدعیب دسم نے ایک جگہ رشتہ منظور فرماویا تو قرآن کریم کی اس نص قطعی کی رُوسے اس خاندان کو ایٹ ذاتی دُنیوی معاصع ہیں بھی اختیار نہیں رہا، بلکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ دسم کی تجویز کو بہ دِل وجان منظور کر لینا شرط ایمان قراریایا۔

وُوسری قابلِ بحور بات میہ ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسم نے اس رشتے کی جو بجو یز فر مائی تھی ،کسی روایت میں نہیں آتا کہ میہ بجو یز وتی الہی سے تھی ،لیکن قرآنِ کریم نے آنخضرت صلی القدعلیہ وسم کی اس ذاتی تجویز کو' اللہ ورسول کا فیصلہ' قرار دے کر تمام لوگوں کو آگا ہ کر دیا کہ کسی دُنیوی معالمے میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسم کی ذاتی تجویز بھی فیصلہ تفدا وندی ہے،جس سے انجاف کرناکسی مسلمان کے لئے روانہیں!

قرآنِ کریم تو آنخضرت صنی القد عدیه وسلم کی ذاتی رائے کوبھی اللہ تعالی کاحتمی فیصله قرار دیتا ہے، مگراس بدغداتی کی داد و تیجئے کہ کہنے دالے یہ کہدرہے ہیں کہ:'' آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا فیصلہ کی وُنیوی کام میں معتبر نہیں!''

پھر قر آنِ کریم اُمت کونکقین کرتاہے:

"وَمَآ أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نِهِكُمُ عَنَّهُ فَانْتِهُواً" (الحشر: ١)

ترجمہ:... '' رسول (صلی اللہ علیہ وسم ) تنہیں جو پچھ دے دیں اسے لے لو، اور جس ہے روک دیں

رُك جادًا''

لیکن آج بتایا جاتا ہے کہ حضرت آوم عدیدالسلام کی تخلیق کے بارے میں آنخضرت صلی القد عدید وسلم تہہیں جوخبرویں اے قبول

نه كرو، بلكه دُّ ارون كي تقليد ميس انسان كوبندركي ، و يا وقر اردو، انا لله و انا اليه د اجعون!

دوم:...آنخضرت صلی الله عدیه و تعم نے انسانی زندگی کے بے شار پہلوؤں میں انسانیت کی راہ نمائی کی اوراُ موروُنیا کی بزار ہا ہزار گتقیوں کوسلجھایا ،جس کوعلائے اُمت نے آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے معجزات میں شار کیا ہے۔

قاضى عيض رحمه الله "الشفاء" ميس لكصة مين:

"ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم و خصه به من الإطلاع على جميع مصالح الدُّنيا والدِّين ... الخ." (شرح الشعاء للقاضى عياض ص ٢٩٨) ترجمه: "اور من جمله آپ سئى الله عليه وسلم كروش مجزات كايك وه عوم ومعارف بيل جوالله تعالى في آپ سئى الله عليه وسلم كور (انسانى ضرورت ك) تمام مصالح و نياودِين كي اطلاع كساته و محصوص فرمايا."

آنخضرت صلی ابتدعدیہ وسلم نے انسانی زندگ کے تمام شعبوں میں جو ہمہ گیر تعلیمات فر مائی ہیں، بداشبہ اسے معجز و نبوت اور تعلیم ابتی بی بہ جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر طب ومعالجات کا باب سیجے! فلا ہر ہے کہ عداج معالجہ ایک خاص بدنی وجسمانی اور د نبوی چیز ہے، سیکن آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسم نے طب کے ایسے اُصول وکلیات اور فروع وجڑ سُیات بیان فر مائے ہیں کہ عقل جیران ہے، حافظ شیرازی رحمہ اللہ کے بقوں:

#### نگارمن که به محتب نرفت و خط ننوشت بغمزه مسئله آموز صد مدرس شد

اہل عم نے طب بنوی کے نام سے شخیم کتابیں مکھی ہیں، اور حافظ ابن قیم نے '' زادالمعاد' میں اس کا چھا خاصا و خیرہ جمع کردیا ہے، یہ ب بے ساختہ اس واقعے کا ذکر کرنے کو بی چاہتا ہے، جو شیجے مسلم ، ترفدی اور حدیث کی بہت کی کتابوں میں مروی ہے کہ: ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ: میرے بھائی کو اسہ ل کی تکلیف ہے۔ فرمایا: اسے شہد باد و اس نے شہد بایا اور آکر عرض کیا کہ: میں اضافہ کہ: میں اضافہ کہ: میں اضافہ بین سے شہد باد یا تھا گراس سے اسہال اور بڑھ گئے۔ فرمایا: اس کوشہد بالا وَاچ راباریمی قصہ بیش آیا کہ اس کے اسہال میں اضافہ ہوگیا، آپ صلی القدعلیہ وسلم نے چوتھی مرتب فرمایا کہ:

"صدق الله وكذب بطن أخيك!" (جامع الاصول ج: ٤ ص: ١٥٥)

ترجمہ: " اللّٰہ کا کدم سچاہے اور تیرے بھائی کا پیٹے جھوٹاہے!"

اس نے پھرشہد با یا تو اسہال بندہو گئے۔

آنخضرت صلى الله عديدوسلم فرآن كريم كى آيات كى روشى ميل حضرت آدم عليه السلام كتخليق كاجووا قعدارش وفر مايداس كے مقابلے ميں ان صدب كايدكن كد: " حضرت آدم عديداسلام كتخليق اس طرح نبيل ہوئى "اس كے بارے ميل يهى كہا جاسكتا ہے كد: "صدق الله ورسوله! و كذب داروين والد كتور!" ترجمه: "ألتدورسول كافره ن برحق ہے! اور ڈارون اور ڈاكٹر جموت ہوئے ہيں!"

اورا یک طب اور معالیح پری کیا منحصر ہے، زندگی کے کسی ایک شعبے کا تو نام لیجئے جس میں آنخضرت سلی الندعلیہ وسلم نے راہ نمائی نہ فر ، بی ہو، اور جو آنخضرت سلی الله عدیہ وسلم کی ہدایات سے محروم رہا ہو، چلنا پھرنا، اُنھنا بیٹھنا، سونا جاگن، بیوی بچوں، عزیز و اقارب اور دوست احباب سے ملنا جلن مسلح وامن ، حرب د ضرب ، نکاح وطل تی ، بیج وشراء، سیاست وا دب ، اسفرض وُنیوی اُموریس سے کون ساامرایسا ہے جس میں معلم انسانیت صلی اللہ عدیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے غوش شبت نہ ہول؟ شیخ مسلم البودا وَد، نسائی اور ترقدی کی حدیث میں ہے کہ: یہوداور مشرکین نے حضرت سلمان فاری رضی اہتد عنہ پراعتر اض کی:

"قد علمكم نبيكم كل شىء حتى النحواءة؟ قال: أجل!" (ج مع الاصول ج: ٢ ص: ١٣٣) ترجمه:... "تتهمين تو تمهارا ني هر چيز سك تا ب يهال تك كه بكنا موت بهي؟ فرمايا: بال! (جمين آخضرت سلى التدعليه وسلم في يول وبرازك بياً واب سكهائ بين ) يا"

اس اعتراض ہے یہودی کا مقصود ..وابتداعم ... یا تو مسلمانوں پر نکت جینی کرنا تھ کہ آم ایسے ن دان اورکوون ہوکہ یہ ہم ہونا بھی نہیں آتا ہم اس کے ہے بھی نہی کی تعلیم کے بی جی بھی اسلام علوم عالیہ علیہ ہوگا یا اس بھیل کے گئے آتے ہیں ، یہ کیسا نہ ہے کہ لوگوں کو مجتے مصلی القد عیہ وسلم پر اعتراض کرنا تھ کہ انبہ ہیں انبہ ہیں انبہ ہیں اسلام علوم عالیہ ہیں انتہ عنداس کے اس ہے بودہ اعتراض ہے مرعوب نہیں ہوئے بلکہ یہ فرما یا کہ: '' ہوا جہیں رسول القد صلی القد علیہ وسلم بوٹ بلکہ یہ فرما یا کہ: '' ہوا جہیں رسول القد صلی القد علیہ وسلم بول و پر از کا طریقہ بھی سکھ تے ہیں ، اور آپ میں القد علیہ وسلم نے اس فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں آداب کی تعلیم دی ہے۔'' اگر اس کا مقصود مسلمانوں پر اعتراض کرن تھا تو اس کا جواب بیہ ہوگا کہ ، بقد کا شکر ہے کہ ہم نے تو آنخصر ہے ملی القد علیہ وسلم المقد علیہ ہوگر کم ان نول کے طریقے ہے ابھی الخلاء میں جانے کا طریقہ سکھ لیا ہم اپنی فکر کرو کہ تم جانوروں کی طرح پیلیجی حوائج پوری کرتے ہو، گرتم ان نول کے طریقے ہے ابھی تک محروم ہو۔ اور اگر اس کا مقصود آخر خصر ہے میں اس معلیہ وہ بی کہ انسان کی بیط بھی صوبت بھی تھ ہو، مرتم ان اللہ علیہ وہ کہ کہ اس نہی عبور اس کی ایس خوائی کہ ایس کی تعلیمات کی رعایت کرتے ہوئے اور بیر چیز ہیں بھی عبود ہو۔ کو رام وہ کہ وہ وہ کہ میں شار ہونے مگیس ، بلاشیہ آخضر ہو میں القد علیہ وہ کی تعلیمات کی رعایت کرتے ہوئے است نو جیش کھی عبود ہے کہ وہ دے کہ وہ دے کہ وہ دے کہ وہ دوروں میں آتا ہے۔ چنا نچہ ہمارے شخ امشائے شرہ عبداغتی مجددی وہ وہ وہ وہ کہ وہ دوروں میں آتا ہے۔ چنا نچہ ہمارے شخ امشائے شرہ عبداغتی مجددی وہ وہ وہ وہ وہ وہ کہ وہ کہ میں تا تا ہے۔ چنا نچہ ہمارے شخ امشائے شرہ عبداغتی مجددی وہ وہ کی معاوت کے ڈمرے میں آتا ہے۔ چنا نچہ ہمارے شخ امشائے شرہ عبداغتی مجددی وہ وہ کی موروں میں بات ہم کی تعلیمات کی رعایت کر میں تا ہم کی میں بات کے دوروں میں آتا ہے۔ چنا نچہ ہمارے شخ امشائے شرہ عبداغتی مجددی وہ وہ کی میں ہم اس میں تا ہے۔ چنا نچہ ہمارے شن میں بات ہم کی موروں میں بات کی موروں میں آتا ہے۔ چنا نچہ ہمارے شرک ہم اس میں بات ہم کی تعلیمات کی دوروں میں بات ہم کی موروں میں باتھ ہم کی موروں میں بات کی موروں میں ہم بات کی موروں میں کی موروں میں کی موروں کی موروں کی مور

"قال علماءنا ان اتيان السنة ولو كان أمرًا يسيرًا كإد خال الرِّجل الأيسر في الخلا ابتداء أوْلَى من البدعة الحسنة وان كان أمرًا فحيمًا كبناء المدارس" (حاشيه اب ماجة ص.٣)

ترجمه:... "مارے عماء فرماتے بيل كه: سنت كا بج لا نا اگر چه وه معمول بات بهو، مثلًا: بيت الخلا بيل جاتے بوت بوت مثلًا: بيت الخلا بيل جاتے بوت به بایل پاؤل پہلے رکھن، بدعت حسنہ بہتر ہے، اگر چه وه عظیم الشان كام بوء جيسے مدارس كا بنانا۔ " خلاصه بيہ بحد كما أسانى زندگى كاكوئى شعبداوركوئى كوشدا بيانبيں جس بيس أسخضرت صلى الترعليه وسلم في أمت كى راونمى فى نه

قر مائی ہو،ای بنا پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم قر ماتے تھے:

(ابوداؤد الر:۳)

"إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمِنْزِلَةِ الْوِالِدِ أَعَلِّمُكُمْ!"

ترجمه:...'' میں تو تنہارے لئے بمنزلہ والدے ہوں ، میں تم کوتعلیم ویتا ہوں!''

ال لئے ان صاحب کا یہ کہنا کہ: '' أمور وُنیا، آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کا میدان نہیں تھا، اس لئے اُمور وُنیا ہیں آنخضرت صلی اللّه عدیہ وسلم کا تول. بنعوذ ہاللّہ الاَق النّفات نہیں'' قطعاً غلط درغلط ہے...!

سوم: ... بیصاحب آنخضرت صلی القدعدیه وسم کے ارشاد: "أنت ماعله باهو دُنیا کم" کا معائی بیس سمجے، اس لئے اس سے کثید کرلیا کہ دُنیوی معاملات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد لائق التفات نہیں۔ خوب سمجھ لیا جائے کہ اس واقع میں آخضرت صلی الله علیه واقع میں آخضرت صلی الله علیه واقع و معور مشورہ کے تھا، شیخ المشاکخ شہ عبدالغنی محدث وہلوی رحمة الله علیه واشیدا بن ماجه میں الله علیه واقع میں الله واقع

"فعلم أن هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم كان بطريق الإجتهاد والمشورة، فما كان واجب الإتباع."

كان واجب الإتباع."

تر جمد: " پس معلوم ہوا کہ اس واقعے میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جو پچے فر مایا و ہ بطورِ رائے اور مشور و کے تھا، اس لئے واجب الانتاع نہیں تھا۔"

مشورہ اور تھم کے درمیان فرق حضرت بریرہ رضی امتد عنہ کے قصے سے واضح ہے۔حضرت عائشہ رضی القد عنہا نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا، بیشاد کی شدہ تھیں، آزاد کی کے بعد انہوں نے اپنے شوہر مغیث کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، آنخضرت مسلی القد علیہ وسلم نے سفارش فرمائی کہ: بریرہ! تم مغیث کو قبول کر لو! انہوں نے عرض کیا: یا رسول امقد! بیتھم ہے یا مشورہ؟ فرمایا: تھم تونہیں، مشورہ ہے! عرض کیا کہ: اگرمشورہ ہے تو میں قبول نہیں کرتی! (۱)

اس واقعے ہے بھی معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم کا تھم خواہ کسی وُنیوی اَمر میں ہو، واجب التعمیل ہے۔البنۃ اگر بطورِ مشورہ کچھار ش دفر ماسمیں تواس کا معاملہ وُ وسراہے۔

#### آیت سے غلط استدلال

ال صحف كا آيت بشريفه: "والله أنبت كُم مِن الأرُضِ نَساقًا" عددارون كَنظرية إرتقار استدلال كرت جوئ بيكمنا

(۱) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في بويرة خليها فاعتقيها وكان زوجها عبدًا فتحيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها ولو كان حرًا لم يخيّرها. متفق عليه. وعن ابن عاس قال: كان زوح بويرة عبدًا أسود يقال له مغيث كأنى أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة يبكى و دموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عبّاس! ألا تعجب من حت مغيث بويرة، ومن بغض بويرة مغيثًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. لو راحعتيه، فقالست يا رسول الله تأمرني قال: إنما أشفع قالت لا حاجة لى فيه. رواه البخارى. مشكوة، كتاب النكاح، باب الفصل الأول ص ٢٤٢.

کہ:'' حضرت آ دم علیہ السلام بھی جمادات و نباتات اور حیوانات کے مراحل سے گزرکر'' انسان آ دم'' بنے بیٹے' سراسم مہمل اور لا یعنی ہے، کیونکہ:

اقرانی ہے، جوان صاحب کے ذکر کروہ نظر ہے ہے متضاد ہے۔ اب ان صاحب کو دویا توں میں سے ایک بات شلیم کرتی ہوگی۔ یا تو یہ کہ خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم میں متضاد ہے۔ اب ان صاحب کو دویا توں میں سے ایک بات شلیم کرتی ہوگی۔ یا تو یہ کہ خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ... فعر آن کی اس آیت کا صحبح مفہوم نہیں سمجھے، کیونکہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کا وہ مفہوم نہیں سمجھے، کیونکہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کا وہ مفہوم نہیں سمجھے، کیونکہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کا وہ مفہوم منکشف ہوگیا ہوتا جوان صاحب کو القا ہوا ہے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم ، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جسمانی کے بات سام کی تعلق ہوگی کہ وہ اپنے ذہمی سے تر اش کر جو معنی قرآن بارے میں اس سے متضا واور مختلف کیفیت بیان نہ فرہ ہے۔ یاان صاحب کو یہ تسمیم کرتا ہوگا کہ وہ اپنے ذہمی سے تر اش کر جو معنی قرآن کر کے کو پہنا نا چاہجے ہیں وہ سراسر لغوولا لیعنی ہے، اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یک جی تر اس سے متن کی سے متن کر سے متن کی متن کی سے متن کی سے

ممکن ہے کہ بیخض بھی مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح بیعقیدہ رکھتا ہو کہ وہ قرآن کے حقائق ومعارف کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑھ کربیان کرسکتا ہے، چنانچے مرزاغلام احمد قادیانی لکھتا ہے:

" پس بیرخیال کہ گویا جو پھی انخضرت سلی القدعلیہ وسلم نے قر آنِ کریم کے بارے میں بیان فرہ بااس سے بڑھ کرمکن نہیں، بدیمی البطلان ہے۔'' (کراہت العدد قین ص: ۱۹، مندر جزوہ نی خزائن ج: ۷ ص: ۱۹)

الفرض کسی آیت بٹر یفہ ہے کسی ایسے نظر نے کا اِستنباط کرنا جو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی نضریحات کے خلاف ہو، اس سے دو باتوں میں سے ایک بات لازم آتی ہے، یا تو اس سے .. نعوذ باللہ ... آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی تجہیل لازم آتی ہے کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تجہیل لازم آتی ہے کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تجہیل لازم آتی ہے کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تجہیل لازم آتی ہے کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے بارے میں آخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"مَنْ قَالَ فِي الْقُرِّآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ!" (مَحْمَوة ص:٣٥) ترجمه:.. "جس مخض في إلى رائة سے كوئى مفہوم قرآن میں محوتساء اسے جائے كما پنا شھكا تا دوز خ

میں بنائے!''

ٹانیا: ... میآ بہت شریفہ جس سے ان صاحب نے نظریۂ اِرتقا کو حضرت آوم علیہ السلام کی جس نی تخلیق پر جہپال کرنے کی
کوشش کی ہے ، سورہ نوح کی آبت ہے ، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح (علیٰ نبینا وعلیہ العسوٰة والسلام) کا وہ خطاب نقل کیا ہے جو
انہوں نے اپنی قوم کے کا فروں سے فرمایا تھا۔ جو تخص معمولی غور وفکر ہے بھی کام لے گا، اس سے یہ بات مختی نبیں رہے گی کہ حضرت نوح
علیہ السلام اپنی قوم کے افراد کو ڈارون کے نظریۂ اِرتقا کی تعلیم و تلقین نبیں فرمار ہے ، بلکہ ان لوگوں میں سے ایک ایک فرد کی تخلیق میں جن
علیہ السلام اپنی قوم کے افراد کو ڈارون کے نظریۂ اِرتقا کی تعلیم و تلقین نبیں فرمار ہے ، بلکہ ان لوگوں میں سے ایک ایک فرد کی تخلیق میں جن فرمان میں ان غذا کو سے مند ایک مند شکلوں میں
فرمائیں ، ان غذا کوں سے اس قطر و آب کی تخلیق ہوئی جس سے تم پیدا ہوئے ہو، پھر اس قطر و آب کوشکم ، در میں مختف شکلوں میں
تبدیل کر کے اس میں رُوح ڈالی اور تم زندہ انسان بن گئے ، پھر لننج رُوح کے بعد بھی شکم مادر میں زمین سے پیدا شدہ غذا کوں کے

ذریعے تمہارے نشودنما کا عمل جاری رہا، یہاں تک کہ شکم مادر سے تمہاری پیدائش ہوئی اور پھر پیدائش کے بعد بھی تمہارے نشوونم کا سلسلہ جاری رہا، اور بیسب پھھالتہ تعالی نے زمین کی مٹی اوراس سے پیداشدہ غذاؤں کے ذریعہ کیا۔الغرض "و الله أنبت گئے من الأرْضِ نباتًا" میں انسانی افراو کے اس طویل سلسلہ نشوونم کی جانب اشارہ فر مایا گیا ہے جس سے گزرتے ہوئے ہر انسان نشوونم کے اللّارُضِ نباتًا" میں انسانی افراو کے اس طویل سلسلہ نشوونم کی جانب اشارہ فر مایا گیا ہے جس سے گزرتے ہوئے ہر انسان نشوونم کے ملارج سے کرتا ہے، اس سلسلے کی ابتدام ٹی سے ہوتی ہے اور اس کی انتہانشوونما کی تھیل پر۔ چنا نچے حضرت مفتی محمد شفتی رحمہ اللہ نے اس کے عنوان سے اس آیت شریفہ کی حسب فر مل تفییر فر مائی ہے، جو حضرت تھیم الامت تفیر '' معارف القرآن' میں ' فلام تقیر'' کے عنوان سے اس آیت شریفہ کی حسب فر مل تفیر فر مائی ہے، جو حضرت تھیم الامت تفانوی رحمہ اللہ کی '' بیان القرآن' سے ماخون ہے:

"اورالله تعالی نے تم کوزین ہے ایک خاص طور پر پیدا کیا، (یا تو اس طرح کے حضرت آوم عدیہ اسلام شی سے بنائے گئے اور بیاس طرح کہ انسان نطقہ سے بنا، اور نطقہ غذا سے ، اور غذا عناصر سے بنی اور عناصر بین عالم اجزامٹی کے ہیں )۔"
عناصر ہیں عالم اجزامٹی کے ہیں )۔"

ہندااس آیت شریفہ سے (یا دُوسری آیت کریمہ ہے) ڈارون کے ظریہ اِرتقا کوکشید کرنا اپنی عقل وہم ہے بھی زید دتی ہے اور قرآنِ کریم کے ساتھ بھی بے انصافی ہے۔

ان صاحب کے جو دلائل آپ نے ذکر کئے ہیں، ان کی علمی حیثیت واضح کرنے کے بعد اب میں آپ کے سوایات کے جواب عرف کرتے ہوں است کے جواب عمل آپ کے سوایات کے جواب عرض کرتا ہوں، چونکہ بحث طویل ہوگئی ،اس لئے نمبروارآپ کا سوال نقل کر کے اس کے ساتھ میں تھوٹنظر ساجوا بالکھوں گا۔ سوال ا:...کیااس شخص کے مذکورہ بال عقا کدکوا ال سنت والجماعت کے عقا کدکہا جاسکتا ہے؟

جواب:..اس محف کے بیعقا کدابل سنت والجماعت کے عقا کرنیں ،ائر کیا البسنت بالا جماع ای کے قائل ہیں جو حضرت آ دم عدیدالسلام کی تخلیق جسمانی کے بارے ہیں ،حادیث نبویہ میں بیان کیا گیا ہے ،اس لئے اس محف کا پرنظریہ بدترین بدعت ہے۔ سوال ۲:... حضرت آ دم عدیداسلام کی جسمانی تخلیق سے متعلق احادیث کے بارے میں اس شخص کا رویہ گت خی اور گمرائی ہے؟ جواب:... حضرت آ دم علیدالسلام کی جسمانی تخلیق سے متعلق وارد شدہ احادیث کے بارے میں اس شخص کا رویہ بلاشیہ گتا خانہ ہے ،جس کی تفصیل اُویر عرض کر چکا ہوں ،اوریہ رویہ بلاشیہ گمرائی و کج روی کا ہے۔

سوال سوز ... جعرت آ دم عليه السلام و"حيوان آ دم" كهنا سلام خيبي بع؟

چواب: ... حضرت آ دم علیہ اسلام کو نصوص قطعیہ اور اجماع سلف کے علی الرقم '' حیوان آ دم'' کہنا اور ان کا سسلۂ نب بندرول کے ساتھ مدانا'' اشرف المخلوقات' حضرت انسان کی توجین ہے، اور بید شصرف حضرت آ دم علیہ اسلام کی شان میں گت خی ہے، بلکہ ان کی نسل سے پیدا ہونے والے تمام انہیائے کرام علیم السلام کی بھی توجین و تنقیص ہے۔ فل ہر ہے کہ حضرت آ دم عدیہ السلام تمام انسانوں کے باپ جیں، اب اگر کسی کے باپ کو' جانور' یا'' بندر'' کہا جائے تو سوچنا چاہئے کہ یے گالی ہے یا نہیں؟ ای طرح آگر کسی کے بانور کی اولا و'' کہا جائے تو یوصا حب اس کو گائی ہم جھیں گے یا نہیں؟ اور اس کوا پی توجین و نشقیص تصور کریں گے یا نہیں؟

### سوال ٧٠ : .. كياميخص تفسير بالرائے كا مرتكب نہيں؟

چواب:...أو پر ذكر كرچكا بول كه اپنے مزعومه نظريه پرقر آنِ كريم كى آياتِ شريفه كا ذهال تفسير بابرائے ہے اور بيخص، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے ارشادِ كرامى: "فَلْيَتَبُوا أَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّادِ ا" (مَثَلُوة ص: ٣٥) كامستى ہے، يعنی اسے چاہئے كه اپنا شھكانا ووڙ في ميں بنائے۔

سوال ۵:... آخضور سلی الله علیه و سام اوراسداف اُمت کاعقیده حضرت آدم عدیه اسلام کے ٹی کے پُتے بن ئے جانے کا ہے یہ بیں؟ جواب:... اُو پر ذکر کر چکا ہوں کہ آنخضرت سلی الله عدیه و سلم ، صحابہ کر امر اُن اور تم مسف صاحبین کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السوم کا قالب مٹی سے ، فلا سفہ بیعین نے ، س آدم علیہ السوم کا قالب مٹی سے ، فلا سفہ بیعین نے ، س آدم علیہ السوم کا قالب مٹی مفروضے ہیں ، جن کی حیثیت او ہام وضون کے سوا کچھ نہیں ، اور طن و تحمین کی حق و تحقیق کے ہارا سے میں جو پچھ کہ ہے وہ محض اُنکل مفروضے ہیں ، جن کی حیثیت او ہام وضون کے سوا پچھ نہیں ، اور طن و تحمین کی حق و تحقیق کے ہارا دیں گوئی قیمت نہیں ، جن تھ لی کا ارشاد ہے :

"وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، إِنْ يُتَبِعُونَ إِلَا الطَّنَّ، وَإِنَّ الطَّنَّ لَا يُغْنِيٰ مِنَ الْحَقِّ شَيْنًا." ( لَجْم:٢٨)

ترجمه:... "اوران ك پاس اس پركوكى وليل نبيل ،صرف باصل خيال ت پرچل رب بيل، اوريقينا
باصل خيالات آمرين ك مقامع بيل ورائجى مقيد نبيل ، هوتي-"

جوتو میں نورِ نبوّت سے محروم ہیں ، وہ اگر قبل اُز تاری کی تاریک وادیوں ہیں بھٹکتی ہیں تو بھٹکا کریں ، اورظن وتخیین کے گھوڑے دوڑاتی ہیں تو بھٹکا کریں ، اہلِ ایمان کوان کا پس خوردہ کھائے اوران کی قے جائے کی ضرورت نہیں! ان کے سامنے آفٹ ہی نبوّت طلوع ہے ، وہ جو کچھ کہتے ہیں ، ون کی روشن میں کہتے ہیں۔ان کوقر آن وسنت کی روشن نے ظن وتخیین سے بے نیاز کر ویا ہے۔ طلوع ہے ، وہ جو کچھ کہتے ہیں ، ون کی روشن میں کہتے ہیں۔ان کوقر آن وسنت کی روشن نے ظن وتخیین سے بے نیاز کر ویا ہے۔ سوال ۲: ...اس محفل کی بیعت یا کسی تھم کا تعلق اس کے ساتھ آپ کے نز دیک کیسا ہے؟

جواب: ... أو پر کی تفصیل سے واضح ہو چکا ہے کہ جو پچھ آنخضرت صلی التدعیہ وسم نے فر مایا وہی برحق ہے، اور اس مخص کا فلاسفہ کی تفلید میں ارشادات نبویہ سے اِنحراف، اس کی کچے روی و گراہی کی دلیل ہے، اس لئے اس شخص کو ما زم ہے کہ اپنے عقائد و نظریات سے تو بہ کرکے رُجوع الی الحق کرے اور ندامت کے ساتھ تجد پیرائیان کرے، اور کسی شخص کے لئے جو ابتد تعالیٰ پراور اس کے مسول صلی ابتد عدیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اس شخص کی ہم ٹو ائی جا مُزنبیں، اگر کوئی مسلمان اس کی بیعت میں داخل ہے تو اس کے خیالات و نظریات کاعلم ہو جائے کے بعد اس کی بیعت کا فشخ کروینالازم ہے۔

# ڈارون کا نظر بیٹی خالق پر مبنی ہے

سوال:...درندے پرندے اور ہزار ہامخلوق القدی کس طرح پیدا ہوئی، آپ نے جواب میں فرمایا کہ: '' اس بارے میں کوئی تضریح نظر سے نہیں گزری۔'' تو اس بارے میں عقیدہ کیا رکھا جائے؟ اگر فد ہب اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا تو مخلوق کے بارے میں وُارون کے نظر سے نظر سے بار تقاء کوتقویت میں ہے۔

جواب:... ژارون کا نظریة و نقی خالق پر منی ہے، اتناعقیدہ تو لازم ہے کہ تمام اُصناف مخلوق کو خلیق البی نے وجود بخش ہے، لیکن کس طرح ؟ اس کی تفصیل کاعلم نبیس \_ ( <sup>( )</sup>

# انسان کس طرح وجود میں آیا؟

سوال :... جناب مولا ناصاحب قرآن وحديث ہے ثابت ہے كه القد تعالى نے بن نوع انسان ميں حضرت آ وم كو بنايا. ورجم سب ان کی اولا دہیں۔ تمر ۱۵؍ ۱۹۸۹ء بروزِ جمعہ کوہم نے تی وی پردن کے ۱۰ بیجے ایک فلم دیکھی جس میں یہ بتایا گیا کہ انسان مرحلہ دارا س شکل میں آیا لیعنی پہلے جراثیم ، پھر مجھلی ، بندر وغیر واوراس کی آخری شکل آج کے انسان کی ہوئی۔اب آپ وضاحت کے ساتھ بتا تمیں کہ شریعت کا اس بارے میں کیو فیصد ہے؟ اور ایک مسلمان کا اس بارے میں کیاا بمان ہونا جا ہے؟ اگریہ تی وی والی فلم غلط ہے تواس کا ذمہ دار کون ہے؟

چواب:... بیڈارون کا نظریۂ ارتقاء ہے کہ سب ہے پہلا انسان (حضرت آ وم ملیہ انسلام) یکا یک تائم وجود میں نہیں آیا، بلکہ بہت ی ارتقائی منزلیں طے کرتے ہوئے بندر کی شکل وجود میں آئی ،اور پھر بندر نے مزید ارتقائی جست لگا کرانسان کی شکل اختیار كرلى، يەنظرىياب سائىنس كى ۋىيامىس بھى فرسود ہ ہو چكاہے، اس لئے اس طویل عرصے میں انسان نے كوئى ارتقائى منزل طےنبیس كى ، بلكة ترقي معكوس كے طور برانسان تدريجاً ' انسان نما جانور' بتمآ جار ہاہے۔

جہاں تک اہلِ اسلام کانعلق ہے ان کوڈ ارون کے نظریۂ اِرتقا پر اِیم ن لانے کی ضرورت نہیں ، ان کے سامنے قرآنِ کریم کا واضح املان موجود ہے کہ' القدتع کی نے مٹی ہے آ دم کا قالب بنایا ،ای میں رُوح پھونگی ،اوروہ جیتے جا گئے انسان بن گئے۔'''' جس فلم كا آپ نے ذكر كيا ہے ممكن ہے كدان كا قر آن وحديث پر إيمان ند ہو، اور جن لوگوں نے نی وي پر بيلم دِ كھائی وہ بھى قر آن وحدیث کے بجائے ڈارون پر ایمان رکھتے ہول گے،لیکن جس چیز پر مجھے تعجب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس فلم کے وکھائے جانے پرکسی نے احتجاج نہیں کیا ،ایہ لگتا ہے کہ وطن عزیز کوغیر شعوری طور پر لا دین اور ملحد بنانے کی کوشش کی جارہی ہے۔

## مذهب اورسائنس ملين فرق

سوال: مولا ناصاحب! گزارش ہے کہ جوطلبہ سائنس پڑھتے ہیں ان کی نظر میں مذہب کے بارے میں مجیب سنگش پیدا ہوج تی ہے،اگروہ سائنس کو مانتے ہیں تو ند ہب کوجھٹل بھی نہیں سکتے ،لیکن سائنس میں بعض ایسے مظ ہر ہیں جوایک شش و پنج کی کیفیت میں بہتلا کردیتے ہیں۔اب ہم سائنس میں سب سے پہلے نظریة ارتقا کو لیتے ہیں کہ انسان نے بندروں اور بن مانسوں سے ترقی یا کی ہے، سیکن قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ پہلے خدا نے انسان کامٹی کا بت بنایا، پھر جان ڈالی اور حواکوآ دم کی پہلی ہے پیدا کیا، جبکہ سائنس تهتی ہے کہ جب سے آ وم بنا ہے تو حواال کے ساتھ ہے بلکہ اس نے اس کوجتم دیا ہے ، اور آ دم کوبہشت سے زمین پرنہیں اُ تارا گیا ، بلکہ

<sup>(</sup>١) تفصیل کے لئے دیکھیں: '' خطیات بہاول پورکائل جائز وا مطبوعہ مکتبہ لدھیا ٹوی کراچی۔ (٢) ''اِنَّ مثل عیسی عند اللهِ محمثل ادم حلقهٔ من تُرابِ ثُمَّ قالَ لهٔ کُن فیٹخون ' (آل عمران: ٥٩)۔

اسے پیدا ہی زمین پر کیا گیا ہے۔اس سے سوال بیا گھرتا ہے کہ کیا نعوذ ہاللہ بندراور بن مانس یا ؤوسرے جانو رکھی جنت یا دوزخ میں جا کیں گے؟ کیونکہ سائنس کے مطابق ان کی جان بھی تو ہماری جیسی ہے۔

ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رات کوسورج اللہ تعالیٰ کے پاس تجدے میں گرجا تا ہے، اور مبح کوا ہے مشرق کی طرف ہے نگلنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رات کوسورج امریکہ میں ہوتا ہے، یعنی زمین کی وُ وسری طرف۔

ایک حدیث میارکیش آیا ہے کہ ستارے آسان کی جھت کے ساتھ رسوں ہے باندھے گئے ہیں، قبلہ! اگر خلامیں جاکر ویکھا جائے توز مین بھی جائدگی طرح آسان پر نظر آتی ہے، یعنی ہر طرف آسان ہی آسان نظر آتا ہے۔ اور سائنس وان کہتے ہیں کہ کوئی حہیت مہیں۔ سیسب با تیس شک میں مبتلا کر ویتی ہیں۔

اور''جن''کے بارے میں بیرعض ہے کہ کیا''جن' صرف' جنوں''کو مانے دالوں بی کو کیوں پڑتے ہیں؟انگریز اور زوی وغیرہ جو کہ شراب اور دُوسری چیزیں جو کہ انسان کے لئے ناپاک بھی جاتی ہیں،استعمال کرتے ہیں،لیکن ان کو''جن' منہیں پڑتے ۔ کیا بیہ تمام خیامات ایک انسان کے دماغ کو منجمد نہیں کردیتے اور وہ باد وجہ خوف و ہراس کی کیفیت میں رہتا ہے؟ کیا ند ہب اور س کنس ایک ساتھ چل مجتے ہیں؟اگر آپ نے جواب نہ دیا تو ہیں مجھول گا کہ آپ بھی شک میں پڑگئے ہیں۔

جواب:...آپ کا خطنصیلی جواب کا متقاضی ہے، جبکہ میں فرصت ہے محروم ہوں ، تا ہم اشارات کی زبان میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ پہلے چنداُ صول ڈہن نشین کر لیجئے:

انہ سائنس کی بنیا دمشاہدہ وتجربہ پرہے، اور جو چیزیں مشاہدہ یہ تجربہ سے ماوراتیں وہ سائنس کی دسترس سے باہر ہیں، ان کے بارے میں سائنس دانوں کا کوئی دعویٰ لائقِ النفات نہیں، جبکہ وحی اور نبوت کا موضوع ہی وہ چیزیں ہیں جوانسانی عقل، تجربہ اور مشاہدہ سے بال تر ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے اُمور میں وحی کی اطلاع قابل اعتبار ہوگی۔

ان بہت کی چیزیں ہمارے مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں گران کے فی علی واسب کا مشاہدہ ہم نہیں کر سکتے بلک ان کے علم کے لئے ہم کی سیح ذریع بلک ہوتے ہیں ، ایسے اُمور کا محف اس بنا پر انکار کر دینا ہی قت ہے کہ بید چیزیں ہمیں نظر نہیں آر ہیں۔

ساز ... دو چیزیں اگر آپس ہیں اس طرح کر اتی ہوں کہ دونوں کو بیک وفت تسلیم کرنا ممکن تہ ہوتو بیتو نہیں کہا ہ ہسکتا کہ دونوں سیح ہوں ، لامحالہ ایک سیح جوگی اور ایک غلط ہوگی۔ ان ہیں ہے کون سیح ہو اور کون غلط ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لئے ہمیں بید کھنا ہوگا کہ کس کا شوت سے تھی قریعہ ہو وہ جو ہوگی اور ایک غلط ہوگی۔ ان ہیں ہے کون سیح ہو اور کون غلط ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لئے ہمیں بید کھنا ہوگا کہ کس کا شوت سی تھی قریعہ ہو وہ جو ہو گا کہ کس کا شوت سی تھی قریعہ ہو وہ جو ہو گا کہ کس کا شوت سی تھی قریعہ ہو اے؟ اور کس کا ظن و تحفین کے ذریعہ؟ پس جس چیز کا شوت کسی تھی قریعہ ہو وہ جو ہو گا کہ کس کا شوت سی قطعی ذریعہ ہوا ہے؟ اور کس کا ظن و تحفین کے ذریعہ؟ پس جس چیز کا شوت کسی تھی قریعہ ہو وہ جو ہو گا کہ کس کا شوت کسی قطعی ذریعہ ہوا ہے؟ اور کسی کا ظن و تحفین کے ذریعہ؟ پس جس چیز کا شوت کسی تھی قریعہ ہو وہ جو ہو گا کہ کسی باطل یا مؤتل ۔

سمن جو بات اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہواور کس سیے خبر دینے والے نے اس کی خبر وی ہو،اس کوشلیم کرنالازم ہے،اور اس کا انکار کرنامحض ضد وتعصب اور ہٹ دھرمی ہے، جو کسی عاقل کے شایانِ شان نبیں۔

۵:...انسانی عقل پراکٹر و بیشتر وہم کا تسلط رہتا ہے، بہت ی چیزیں جوقطعاً سیحے اور بے غبار ہیں،لوگ غلبہ وہم کی بنا پران کو خلا ف عقل تصوّر کرنے ملکتے ہیں،اور بہت می چیزیں جوعقل سیح کےخلاف ہیں،غلبہ وہم کی وجہ سے لوگ ان کو نہ صبحے مان لیتے ہیں

بیکہان کومطابق عقل منواتے پراصرار کرتے ہیں۔

یہ پانچ اُصول بالکل فطری ہیں ، ان کوالیجی طرح سمجھ سیجئے ، ان میں سے اگر کسی تکتے ہیں آپ کواختلاف ہوتو اس کی تشریح کرڈوں گا۔اب میں ان اُصول کی روشنی میں آپ کے سوالات پرغور کرتا ہوں۔

#### نظرية ارتقا

مسٹر ڈارون کا نظریۂ ارتق تو اَب خووسائٹی ڈنی میں وَ م تو ڈرہا ہاورسائٹ وانوں میں بدن م ہو چکا ہے، کین آپ اسے قر آئی وی کے مقد ہے میں پیش کرے شبہ کا اظہار کررہے ہیں۔ بیسوں کہ انسان کی آفرینش کا آغاز کیے ہوا؟ طاہر ہے کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور کی اندازے اور تخمینے کی بنا پراس ہارے میں کوئی ووثوک ہوت نہیں ہی جاسکتی موجودہ دور کا انسان نہ تو ابتدائے آفرینش کے دفت خود موجود تھ کہ وہ جو پھر کہتا چشم دیدہ مشاہدہ کی بنا پر کہتا ، شہ بیا ہی جینے بنا کہ انسانی تج بے نے اس کی تقسد بی کی ہو، ورشہ ہزاروں برس میں کی ایک بندرکوانسان بن دینے کا اس نے تج بہ سے ضرور دیکھ ہوتا ، یک ایک بندرکوانسان بن دینے کا اس نے تج بہ سے ضرور دیکھ ہوتا ، یک ایک بندرکوانسان بن دینے کا اس نے تج بہ ضرور کی ہوتا۔ پس جب بی نظر بیدمشاہدہ اور تو میں ہیں جو اس کی بنیاد آئکل پہنچ تخمینوں ، اندازوں اور وہم کی کرشمہ سازیوں پر ہی قائم ورجی کے اس کے مقابلہ علی خود خالق کیا تات کا تعلق بی غیر ہم اور دوئوگ ارش و ہے جہے آپ نے سوال میں نقل کیا ہے ۔ اب واوانعد ف دینے کہ ایک مقابلہ علی مقابلہ عمل کی بندر ہے یا خوارون اور ان کے مقددوں کا آئکل پہنچ تخمینہ مائی اس مقابلہ عمل کی بنا کرتے ہیں ، غیر عمل کا تعاض بیتھا کہ ہم ڈارون کے غیر مشاہداتی اور خیر تج بی تو اور کی کہ میانسان کے سلسلہ نسب کو بندر سے طانا ، جبکہ دی آئی اور مشاہدہ و تج بی کے عامیوں کا انسان کے سلسلہ نسب کو بندر سے طانا ، جبکہ دی آئی اور مشاہدہ و تج بین کی سات اور تخمینوں پر اندھ و ہندا کیان نہ کہ میں مقابلہ عمل کی بنا کرتے ہیں ، غیر عمل کی اور مشاہدہ و تج بیا اندھ و تعدد ایسان نہیں لایا کہ جبکہ دی آئی النا تھا کہ کے سے بائی النا تھا کہ بی کی کے بائی انتفات ہو سکتا ہے ؟

حضرت آ دمٌّ اور جنت

نظریۃ ارتقا کے موجدول نے انسان کا سلسلۂ نسب بندر تک پہنچا کرانسانی عقل کی جومٹی پیدگ ہے، اس سے مجھ جاسکتا ہے کہ انسانِ اوّل کے ہرے ہیں ان کے دیگر تخییوں اور قیاسات میں گئی جان ہوگی ، خصوصاً ان کا یہ کہنا کہ: '' انسانِ اوّل کو جنت سے نہیں اُ تارا گیا تھا، بلکہ اس زمین پر بندر سے اس کی جنس تبدیل ہوئی تھی' ، یا یہ کہ: '' حوااس کی بیوٹی تہیں بلکہ ، ستھی' کونٹہیں جا تا کہ جنت وہ ووز ن علم غیب کے وہ تھائی ہواس کی جنس تبدیل ہوئی تھی' ، یا یہ کہ: '' حوااس کی بیوٹی تہیں بلکہ ، ستھی معلومات کا کہ جنت وہ ووز ن علم غیب کے وہ تھائی ہواس کی جنس انسانی مشاہدہ وہ تج بہت بالہ تربیں ، اور جن کے بارے میں صحیح معلومات کا ذریع جس انسانی مشاہدہ وہ تھی تھائی کہ انسان کے مشاہدہ وہ تج بہتی وسترس سے وقعی ہو ہو گئی ہور کی ہو ہو وہ موقیاس کے گھوڑ ہے پر سوار ہوکرا یک ایسے میدان میں ترکنا زیاں کرنا چاہتے وہ ان کے اور اس کے مقال میں کہ وہ تی میں رور موز کے بارے میں ایک گھیارے کا قول جس قدر میں جو ان کے اور کہ میں بڑھ کر ن لوگوں کے انداز ہے وہ تنجینے مصحکہ خیز ہیں جو وہ کا ہی کی روثن کے بغیرا مور اسپیمیں تگ وہ مصحکہ خیز ہیں جو وہ کا ہی کی روثن کے بغیرا مور اسپیمیں تگ وہ مصحکہ خیز ہو سکتا ہے ، اس سے کہیں بڑھ کر ن لوگوں کے انداز ہے وہ تنجینے مصحکہ خیز ہیں جو وہ کا ہی کی روثن کے بغیرا مور اسپیمیں تگ وہ مصحکہ خیز ہو سکتا ہے ، اس سے کہیں بڑھ کر ن لوگوں کے انداز ہے وہ تنجینے مصحکہ خیز ہیں جو وہ کی ایک کی روثن کے بغیرا مور اسپیمیں کیں میک کے بیاں کے دین ان کہ کہ کے دین ان کو کے دین کے انسان کے دین کی کے دین کو کو دین کے دین

تازکرتے ہیں۔ یہ سکین نہیں ہمجھتے کہ ان کی تحقیقات کا دائرہ ما ذیات ہیں ، شہر ما بعد الطبعیات، جو چیز ان کے دائر ہ عقل وا دراک ہے مادرا ہے اس کے بارے میں تیر چلانے کی ہوگی۔قطعاً ممکن مادرا ہے اس کے بارے میں تیر چلانے کی ہوگی۔قطعاً ممکن نہیں کہ ان کا تیر سی وہ جو قیاس آرائی کریں گے اس کی حیثیت رہم بالغیب اور اندھیرے میں تیر چلانے کی ہوگی۔قطعاً ممکن نہیں کہ ان کا تیر سی شخص وہ خود ہمی مدۃ العمر وادی صلالت کے گم گشتہ مسافر رہیں گے اور ان کے مقلدین بھی۔مسلمانوں کو اندھیرے میں ٹا مک ٹو میاں مارنے اور ان وادیوں میں بھنکنے کی ضرورت نہیں ، بھر القدان کے پاس آفنا بینوت کی روشنی موجود ہے، اور وہ ان مور اس جو پھی کہتے ہیں ، دن کی روشنی میں کہتے ہیں۔

#### سورج كاسجده كرنا

سورن کے بحدہ کرنے کی جو صدیث آپ نے نقل کی ہے، وہ صحیح ہے، اور وہ کسی سائنسی تحقیقات یاعام ان فی مشاہدے کے خلاف نہیں۔ انسانی مشاہدہ سے کہ سورج چات ہے، لیکن اس کی رفتار خوداس کی ذاتی ہے یا کسی تا در مطابق ہستی کی حکمت ومشیت کے تابع ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اس صدیث پاک میں ویا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آفناب کے طلوع و خروب کا نظام خودکار مشین کی طرح نہیں، بلکہ حق تعالیٰ کی مشیت وارادہ کے ماتحت ہے، اور وہ اپنے طلوع و خروب کے لئے حق تعالیٰ شانہ ہے اجزت لیت ہے، اور وہ اپنے طلوع و خروب کے لئے حق تعالیٰ شانہ ہے اجزت لیت ہے، اور وہ اپنے طلوع و خروب کے لئے حق تعالیٰ شانہ ہے اجزت لیت ہے، ایک وقت آئے گا کہ حسب وستور طلوع کی اجازت لے گا، گراس کواجازت نہیں ملے گی، بلکہ اُلٹی ست چلئے کا تھم ہوگا، چنا نہی ہوجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا اور قریباً چاشت کے وقت جتنا اُونچا ہوجائے کے بعد پھر مغرب کی جانب لوٹ جائے گا اور اس کے بعد قیامت ہر پاہونے تک پھر حسب معمول طلوع وغروب ہوتا رہے گا۔

#### اب يهال چندا مورلائق توجه بين:

اق ل:... یہ کہ نظام مشمی کا حق تعالی شانہ کی مشیت کے تائع ہوتا تمام ادبیان و نداہب کا مسلمہ عقیدہ ہے، اور جوسائنس وان خداتعالی کے وجود کا اقرار کرتے ہیں انہیں بھی اس عقید ہے ہے انکا نہیں ہوگا۔ جولوگ اس کا رخانہ جہان کوخود کا رمشین سجھتے ہیں اور اسے کسی صافع حکیم کی تخییق نہیں سجھتے ، ان کا نظر یعقل وحکمت کی میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ صافع عالم کے وجود پر دلائل کا یہ موقع نہیں کیونکہ میرا مخاطب بحد القد مسلمان ہے، اس لئے اس کے سامنے وجو و ہاری کی بحث لے بیشون غیر ضروری ہی نہیں ، بے موقع بھی ہے۔ یہاں صرف اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جب بیمستم ہے کہ نہ صرف نظام مشمی بلکہ پورا کا رخانہ عالم ہی القدتی لی کہ مشیت وارادہ کے تائع ہو گا۔ اس کا حروز مرۃ مطبوع وغروب کو بھی ای مشیت کے تائع تسلیم کرنا ہوگا۔ اس تکتے کو آنخضرت صلی ابقد مشیت وارادہ کے تائع ہو کے دوز مرۃ محبرہ کرنے اور آئندہ دن ہیں طلوع کی اجازت لینے سے تجییر فر مایا ہے۔

 ایک خاص اُنق مقرر کررکھا ہے جے 'ڈیٹ لائن' کہ جاتا ہے۔اس خط فاصل ہے اس طرف جمعہ کا دن ہوتا ہے تو دُوسری طرف ہفتہ کا دن ،اگر بیصورت اختیار نہ کی جاتی تو دنول کا تعین ہی ممکن نہ ہوتا ، کیونکہ آفآ بو وُ زیا ہیں کبھی غروب ہی نہیں ہوتا۔اس سے ''ڈیٹ لائن' کے بغیر تاریخ اوردن کے تعین کی کوئی صورت نہیں تھی ۔ پس جس طرح اہل فِن کو دنول کی تعیین کے لئے ایک خاص اُفق مقرر کے لئے رکوئی چارہ نہیں ،ای طرح اگراس کے طلوع وغروب کے لئے بھی علم الہی میں اُفق کا کوئی خاص نقط متعین ہوجس پر چہنچنے کے بعدا سے بغیر کوئی چارہ نہیں ،ای طرح اگراس کے طلوع وغروب کے لئے بھی علم الہی میں اُفق کا کوئی خاص نقط متعین ہوجس پر چہنچنے کے بعدا سے اگلے دن کے لئے نئی اور زت کینی پڑے تو اس پر کوئی عقلی اِشکال نہیں ۔

و وسرااحمال میہ ہے کہ اس اجازت طلوع کے لئے کوئی خاص اُفق متعین نہ کیا جائے ، بلکہ بیہ کہا جائے کہ اس کا کسی بھی اُفق سے طلوع ہونا اور ہے مدید پاک کا نشا میہ ہوگا ہے۔ اور چونکہ اس کا طلوع ہر لحد کسی نہ کسی اُفق سے ہوتا رہتا ہے اس سئے حدید پاک کا نشا میہ ہوگا کہ آتی ہوگا کہ آتی ہوگا کہ کہ خدات کی اس کی حرکت (جس پر کہ آتی ہوگا میں کہ حرکت (جس پر طلوع وغروب کا نظام قائم ہے ) اجازت کے بغیر جاری نہیں رہ سکتی۔

سوم: ... رہاسوری کا مجدہ کرنا ، سویہ چیز اگر ہم ایسے عامیوں کے لئے اچھوٹی اور اچنجا معلوم ہوتی ہے کین اہلِ عَش جانے ہیں کہ کا نئات کی ہر چیز اللہ تھی کی سامنے سر بحد دے اور ہر چیز اس کی عظمت ونقدس کی تبیج پڑھتی ہے ۔ لیکن ہر چیز کی مجدہ دیزی و تبیع خوانی اس کی حالت وفطرت اور شان کے مطابق الگ نوعیت کی ہے ، ہم لوگ چونکہ ان کی' زبان بے زبانی ' مجھنے سے قاصر ہیں ، اس کے ہمیں یہ ہم کر اشرہ فرہ یا گیا ہے: ''وک اسسیکن لا قفظہ وَن تسبید خلف ہے' ' ( گرتم ان چیز وں کی تبیع کوئیں جھتے ) ۔ ہم لوگ جو عشل واوراک اور شعور وفیم کا ایک عام درجہ درکھتے ہیں ، یہ کہر کرول کو تسبید خلف ہے' ' ( گرتم ان چیز وں کی تبیع کوئیں جھتے ) ۔ ہم لوگ جو عشل واوراک اور شعور وفیم کا ایک عام درجہ درکھتے ہیں ، یہ کہر کرول کو مسید خل نئات کی ہر چیز خدات کی ہر چیز خدات کی ہے بھارت میں ان کا کہنا ہے کہ کا نکات صرف زبان عال کا تبدہ وقیع ہے ۔ لیکن جو حضرات علم وادراک اور عشل وفیم میں عام انسانوں سے بالا تر ہیں ، ان کا کہنا ہے کہ کا نکات صرف زبان عال ہی ہے خدات ای کی تبیع خوانی اور اس کے سب حال شعور وادراک کی قدت عطا کر رکھ ہے ، اور ایک کواس کے مناسب زبان کو یائی ہمی عطافر ہی ہے ، اس لئے ہر چیز اپنے اپنے شعور وادراک کے مطابق خدات کی گوئی ہمی عطافر ہی ہے ، اس لئے ہر چیز اپنے اپنے شعور وادراک کے مطابق خدات کی گوئی ہے ، اس کے ہر چیز اپنے اپنے شعور وادراک کے مطابق خدات کی گوئی ہے ، اس کے ہر چیز اپنے اپنے شعور وادراک کے مطابق خدات کی گوئی ہے ، اس کے ہر چیز اپنے اپن گار ڈبان میں اس کی تبیع پڑھتی ہے :

### فاک و بادوآب وآتش بنده اند بامن و تو مرده باحق زنده اند

بہرحال! آفاب کاحل تعالی کو تجدہ کرنا بلاشہ حق اور تیج ہے، خود قرآنِ کریم میں اس کی تصریح موجود ہے، اب وہ تجدہ زبانِ حال ہے ہے بازبانِ مقال ہے؟ اس کی تو جیہ برخص اپنے انداز وعمل و پیانتہ فکر کے مطابق کرسکتا ہے۔اورا گرکسی کی عقل اس کو محض اس لئے نہ و نتی ہو کہ بیا مجوبہ ہے، تو اس ہے بیہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ دُنیا عجائب قدرت ہی کا نام ہے۔

سے انتقیل کرہ ، جے ہم آفاب کہتے ہیں ،اس کا وجود بجائے خود عہا ئب قدرت کا ایک نمونہ ہے ،اور پھراس کے طلوع وغروب کا غدم ایک مستقل اعجوبہ ہے ، اگر خدانخو استہ سورج مہمی ایک آدھ بار ہی طلوع ہوا ہوتا تو وُنیا اس اعجوبہ کے مشاہدہ کی بھی شاید تاب نہ چہارم :... آقاب کا طلوع وغروب کے لئے اجازت لینا، اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ اس کی حرکت میں تھہراؤ پیدا ہوج نے ، بلکہ بیدونوں چیزیں بیک وفت جمع ہو کتی ہیں کہ اس کی حرکت بھی جاری رہے اور وہ اپنی حرکت جاری رکھنے یا بند کر دینے کے لئے اجازت بھی لینا ہو۔ ہ، رمی جد بیدؤ نیا ہیں اس کی بہت مشاہداتی مثالیں پیش کی جاسمتی ہیں، تمریس اس کتے کی مزید وضاحت و تشریح ضروری نہیں بھتا، ابل فہم کے لئے صرف اشارہ کا فی ہے۔

#### ایک صدیث کاحوالیہ

#### جنات کے بارے

جنات کے بارے میں دو ہاتیں قابل ذکر ہیں ، ایک ہے کہ آیا جنات کا وجود ہے یانہیں؟ دوم یہ کہ جنات آ دمی کوکو کی تکلیف پہنچا تکتے ہیں یانہیں؟ جس کوعرف عام میں'' جن لگنا'' کہاجا تا ہے۔

جہاں تک جنات کے وجود کا تعلق ہے، قرآن کریم میں جنات کا ذکر (''جن'یا' جان' کے عنوان ہے) ۲۹ جگہ آیا ہے، اور ''سورۃ الجن' کے نام سے قرآن کریم کی ایک مستقل سورت ہے۔ سورۃ الانعام آیت: ۱۲۸ میں صرف جنوں کو اور سورۃ الانعام آیت: ۱۲۸ میں صرف جنوں کو اور سورۃ الانعام آیت: ۱۲۸ میں صرف جنوں کو اور سورۃ الانعام آیت: ۱۴ سا، اور سورۃ الرحمٰن آیت: ۳ سا، اور سورۃ الرحمٰن آیت: ۳ سا، اور سورۃ الرحمٰن آیت: ۱۰ اور سورۃ الاحق ف آیت ''فیائی الآءِ رَبِ کُ مَا تُکلِّبن' میں بھی، جوا سمبار کُرائی گئی ہے، دونوں کو خطاب ہے۔ سورۃ الحق ف آیت: ۲۹ میں جنات کی ایک جماعت کے آخضرت میں استدام کی خدمت میں آکرائیان لانے کا تذکرہ موجود ہے، وغیرہ و وغیرہ و آیت: ۲۹ میں جنات کی ایک جماعت کے آخضرت میں استدام کی خدمت میں آگرائیان لانے کا تذکرہ موجود ہے، وغیرہ و و کی ایک جائے ہے۔ آئی آن کر می اورا حادیث شریفہ سے داختے ہوتا ہے کہ:

ا:...جنات ایک مستقل مخلوق ہے۔

٢:...ان كى بيدائش آگ سے جوئى ہے۔

سا:...انسانوں کی طرح ان میں تو الدو تناسل کا سلسلہ جاری ہے۔

٣:...انسان كى طرح وه بھى أحكام البيه كے مكلف ہيں۔

۵:...انسان کی طرح ان میں بھی پعض مؤمن ہیں اور بعض کا فر۔

۲:...وه انسان کی نظر ہے اوجھل رہتے ہیں۔

ے:...ان میں سے جو کا فراورسرکش ہوں انہیں'' شیطان' یا'' مروۃ الجن'' کہا جا تا ہے۔

۸:..ان کا جدِ اَبعداہلیں ہے۔

قر آنِ کریم اورا حاویہ نبو نبو نبو کی جات کے بارے میں بھت کچھ ذکر کیا گیا ہے اسے سامنے رکھ کرایک مستقل کتاب تالیف کی جاسکتی ہے، اورعلائے اُمت نے اس موضوع پر کتا بین کھی بھی ہیں، جن میں ''آکام المعر جان فی اُحکام المجان''عربی میں مشہور کتاب ہے۔ جولوگ قر آنِ کریم اور آنخضرت سلی الته علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ان کوتو جنات کا وجود تسلیم کے بغیر چارہ نہیں ، مشہور کتاب ہے۔ جولوگ ان کے وجود کی فئی کرتے ہیں ان کے پاس اس کے سواکوئی دلیل نہیں کہ پیملوق ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اس لئے اگر یہا صول سے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا افکار کردیا جائے تو صرف جنات کے وجود ہی کا نہیں بلکہ ان بیٹ از چیز وال کے وجود کا بھی ان کار کرنا ہوگا جو آنکھوں سے نبیل و یکھا۔ موجود ہی انکار کرنا ہوگا جو آنکھوں سے نبیل و یکھا۔ موجود ہی سائنس نے ایسے جراثیم کا انگرشناف کیا ہے جن کو ایک لاکھ گنا ہڑا کردیا جائے تب بھی ان کا نظر آنامشکل ہے۔ پس اگر بیا صول سے جو لوگوں کو مشور و دیتا جائے ہے مشور سے وآپ احتمانہ مشور ہی ہی ہی سے مشور سے وآپ احتمانہ مشور و کہیں گ

اس کے کداگر چہ یہ چیزیں عام انسانوں کونظر نہیں آتیں، کین آثار وقر ائن ان کے وجود کا پید دیتے ہیں، اور سائنسی ایجادات نے ایک بہت کی چیزوں کا مشاہدہ کرادیا ہے، ہیں ہا دب گزارش کروں گا کداگر سائنسی وُ ور بین یا خور دبین سے نظر آنے والے کسی تنجے منے جرافو ہے پر' ایمان' لا نا واجب ہے اور اس کو تجھٹلانے والا احمق ہے تو نہوت کی وُ ور بین اور خور دبین جن چیزوں کا مشاہدہ کر کے ان کے وجود کر ایمان لا نا کیوں ضروری نہیں ...؟ اور ان کو تجھٹلانے والوں کے وجود کر ایمان لا نا کیول ضروری نہیں ...؟ اور ان کو تجھٹلانے والوں کے ہاتھ ہیں اس کے وجود پر ایمان کا نا کیول ضروری نہیں ...؟ اور ان کو تجھٹلانا کیول حمافت نہیں ...؟ جبکہ جھٹلانے والوں کے ہیں اس کے سواکوئی دلیل نہیں کہ ان کی نظر کوتا وال جیزوں کے مشاہدے سے قاصر ہے۔

جھے آپ سے شکایت ہے کہ جنات کے وجود کی بحث کو آپ نے سائنس سے پیداشد واشکالات میں کیوں جگہ دی؟ سائنس نو (ماذیات کی حد تک) علم وشخیق کا نام ہے، جبکہ جنات کے وجود کی نفی کسی علم وشخیق پر بہنی نہیں بلکہ ناواقفی وجہل پر اس کی بنیاد ہے۔ جنات کا وجود کسی سائنسی اُصول ہے نہیں اُرا تا، اور نہ کوئی سائنسی اُصول جنات کے وجود کی نفی کرتا ہے۔ ہمارے اس دو رجد یدکی ایک مصیبت یہ ہے کہ اس میں ''جہل'' کا نام' 'علم' 'کھ لیا گیا ہے، اور'' یہ بات میرے علم میں نہیں'' کو اس کے وجود کی نفی پر دلیل کے طور پر ویش کیا جا تا ہے۔ گویا گیا ہے کہ اشیاء کا وجود ہمارے علم کتا لیع ہے، ہمیں کسی چیز کاعلم ہے تو وجود بھی رکھتی ہے، اورا گر ہمیں تو سمجھنا چا ہے کہ واقعی ہے کہ اور اگر ور ہمارے علم کے تا لیع ہے، ہمیں کسی چیز کاعلم ہے تو وجود بھی رکھتی ہے، اورا گر ورقعات کو پردی جرائت سے جھٹلا یا جا تا ہے۔

وُوسری بحث یہ کہ آیا جنات آ دمی کولگ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقلاً کوئی چیز اس سے مانع نہیں۔ آج مسمرین م اور
عمل تنویم کے ذریعہ وُنیا جن عجا تبات کا مشاہدہ کر رہی ہے وہ کسی صاحب عقل سے تنی نہیں۔ پس اگرایک آ دمی اپنے خاص مشقی عمل سے
معمول کو مخر اور پچھودیر کے لئے اسے آپے سے باہر کرسکتا ہے، اس کی رُوح سے گفتگو کرسکتا ہے اور اس سے جوچا ہے آگلواسکتا ہے، تو
کیا وجہ ہے کہ اس امکان کا انکار کیا جائے کہ بھی سب پچھ جنات بھی کر سکتے ہیں، جبکہ آ دمی اور جن کی تو ت کا مقابلہ چیونی اور ہاتھی کا
مقابلہ ہے۔ پس جو تعرف مسکین چیونی کرسکتی ہے کیوں انکار کیا جائے کہ وہی تصرف ہاتھی نہیں کرسکتا ...؟

یے گفتگونوامکان پڑتی، جہال تک واقعہ کاتعلق ہے، اس میں شبہیں کہ اس بارے میں بہت ہے لوگ تو ہم پرتی کاشکار ہیں،
اوروہ معمولی طبتی امراض پر بھی'' آسیب زوگی'' کاشہر کرنے تکتے ہیں، کس صحیح معالج کی طرف زجوع کرنے کے بجائے وہ غلائم کے عاملوں کے چکر میں ایسے سینے ہیں کہ مدة العمر انہیں اس جال ہے رہائی نصیب نہیں ہوتی الیکن عوام کی نضول تو ہم پرتی کا علاج بیٹیں عاملوں کے چکر میں ایسے سینے ہیں کہ مدة العمر انہیں اس جال ہے رہائی نصیب نہیں ہوتی الیکن عوام کی نضول تو ہم پرتی کا علاج بیٹیں کہ واقعات کا بھی انکار کر دیا جائے۔ واقعہ بھی ہے کہ بعض شاؤ ونا در حالات میں آسیب کا الرضر ور ہوتا ہے، قرآن کر ہم میں دوجگہ اس کا ذکر آبا ہے۔

ایک جگہ سور و بقر و میں سودخوروں کا ذکر کرتے ہوئے قر مایا گیا ہے:

"اللهِ يُنَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللهِ يُ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيُطِ فَي الْمَسِ." (البَّرُه: ٢٧٥)

ترجمہ: ''' جولوگ کھاتے ہیں سوو بہیں اُنھیں گے تیامت کو گرجس طرح اُٹھتا ہے وہ مخص جس کے

حواس کھود ہے ہوں جن تے لیٹ کر۔'' حضرت مفتی محمد شقیع صاحب رحمہ اللہ اس آیت کی تقسیر میں لکھتے ہیں:

'' ارشاد ہے کہ جولوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے گرجس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ آ دمی جس کو شیطان جن نے لیٹ کرخبطی بنادیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ کھڑ ہے ہونے سے مراد محشر میں قبر سے اُٹھن ہے کہ سودخور جب قبر سے اُٹھن ہے کہ سودخور جب قبر سے اُٹھے گا تو اس یا گل اور مجنون کی طرح اُٹھے گا جس کوئسی شیطان جن نے خبطی بنادیا ہو۔

ال جملے سے ایک ہات تو یہ معلوم ہوئی کہ جنات وشیاطین کے اثر سے انسان ہیہوٹی یا مجنون ہوسکتا ہے اور اہل تجربہ کے متواتر مشاہدات اس پرشاہد ہیں۔ اور حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ ہے کہ اطباء وفلا سفہ نے بھی اس کوشیم کیا ہے کہ صرع ، ہیہوٹی یا جنون مختلف اسباب سے ہوا کرتا ہے ، ان میں بعض اطباء وفلا سفہ نے بھی اس کوشیم کیا ہے کہ صرع ، ہیہوٹی یا جنون مختلف اسباب سے ہوا کرتا ہے ، ان میں بعض اوقات جنات وشیاطین کا اثر بھی اس کا سبب ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کے پاس بجز طاہری استبعاد کے وگی دلیل نہیں ۔ \*\*

وُوسرى جَكَسورة الدانع م مين بدايت جِهورُ كَرَّمُراى اختي ركر في والوسى مثال ويت بوئ فرمايا كياب: "كَالَّــ فِي اللَّهُ عَلَيْنُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَـهُ أَصْحَبٌ يَّدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى الْبَيْدُ ع الْتِنَادِ"

ترجمہ:... مثل ال شخص کے کہ راستہ بھلادیا ہواس کوجنوں نے جنگل میں، جبکہ جیران ہو، اس کے رفیق بلاتے ہوں اس کو جنوں سے جوں اس کورائے کی طرف کہ چلاآ ہمارے یاس ۔''

پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ جنات لیٹ کرآ دمی کونخبوط الخواس بنادیتے ہیں ،اور دُوسری آیت میں اس مخبوط الحواس کی ایک مثال ذکر کی گئی ہے کہ شیطان اس کوراستے سے بہکا دیتے ہیں ،وہ خیران وسراسیمہ ہوکر مارا مارا پھرتا ہے ،اس کے رفقاءاس کوآ و، ز دیتے ہیں کہ ہم ادھر ہیں ،ہمارے پاس آ جاؤ، گروہ اپنی اس مخبوط الحواس کی بناپران کی آ واز پر بھی تو جہبیں دیتا۔

رہا آپ کا پیشبہ کہ: ''جن صرف مانے وا ہول کو کیوں گئتے ہیں؟'' آپ کا پیشبہ بھی اصل حقیقت سے ناوا تغیبت کی ہما پر ہے۔
تقریب فہم کے لئے عرض کرتا ہوں کہ بطور مثل کسی وُ ورا فنا دہ باد پیشین صحرائی کا تصور کیجئے ، اسے کوئی خطرنا ک مرض احق ہوتا ہے گر
دہ مسکین اپنی ناواقفی کی بنا پڑئیں ہجھتا کہ اس مرض کے اسباب وعلل کیا ہیں؟ اور اس کے علاج کی صحیح تد پیر کیا ہو گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ
اس کے اس جہل کی وجہ سے مرض کے اسباب وعلل کی نفی کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہوگا۔ اس مثال کے بعد میں بیعرض کروں گا کہ امریکہ
اور پورپ میں نفسیانی مریضوں کی جو بہتات ہے وہ ہمارے ہاں بھرا احد نہیں ۔ ان مما مک میں ایسے مریضوں کے سئے بڑے بڑے بڑے
شفا خانے بھی موجود ہیں ، علاج معالیج کی سہواتوں کی بھی فراوائی ہے ، ہرمرض کے لئے اعلی درج کے ماہرین اور شخصصین بھی موجود
ہیں ، نفسیاتی معالج بھی ایک سے بڑھ کرایک موجود ہے ، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجودان کے ہاں نفسیاتی مریضوں کی تعداوروز
ہیں ، نفسیاتی معالج بھی ایک سے بڑھ کرایک موجود ہے ، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجودان کے ہاں نفسیاتی مریضوں کی تعداوروز

اسباب میں سے ایک سبب آسیب کا اثر بھی ہوسکتا ہے، جبہ جدید مغرب اس سبب کا ہی منکر ہے۔ اور عرض کر چکا ہوں کہ اس کے اس انکار کا منشا جہل کے سوا کچھ نہیں۔ اندر میں صورت جھے یہ کہنے کی اجازت و یہجئے کہ جدید مغرب کی مثال اس باو پیشین صحرائی کی ہے جو مرض کے اصل سبب کی نشاندہ کی کرتے ہیں، یہ جابل ان کا خاق از ات بیں۔ فرما ہے! کہ ایک صورت ہیں اس کے نفسیاتی مریض یا علاج نہ ہوں تو اور کیا ہو؟ پس یہ ہمنا کہ: '' انگریز اور کو وی چونکہ جنت کے وجود ہی ہے۔ کہ مشرق ہیں اس کئے ان کو جنات بھی نہیں گئے'' حقیقت پیندا نہ بات نہیں، بک صحیح یہ ہے کہ مشرق ہیں تو جنات ہو جنات ہو ہوں کہ خوا الحواس اور نفسیاتی ہزاروں لا کھوں میں ہے کی ایک وحود کا قائل ہے اور نفسیاتی مریض بنات ہے وجود گئے ہیں، لیکن مغرب میں بری کثر ت سے لگتے ہیں اور بے شارلوگوں کو مجبوط الحواس اور نفسیاتی مریض بنات ہے وجود کا قائل ہے اور نفسیاتی مرض کے اسباب کی فہرست میں'' جن'' گئے کو کھی ہوئی بنات ہے وجود کا قائل ہے اور نفسیاتی مرض کے اسباب کی فہرست میں'' جن'' گئے کو کھی ہوئی بنا ہوجا تا ہے ، اللہ ماش جا استحی تشخیص کی بند پروہ علاج میں ہی کہ میاب ہوجا تا ہے ، اللہ ماش و مداوا کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن کہی ہے ظریفی ہوئی بنات کیوں ہے ۔ کہا کہ مسبب کی نشخیص کر سکتا ہے ، نداس کے علاج وہداوا کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن کہیں سے جم ظریفی ہوئی بنات کیوں ہے؟ کہا تو جود کی اتنی بہتات کیوں ہے؟ کہا گئی مریضوں کی اتنی بہتات کیوں ہے؟

مذبب اورسائنس مين تصادم

فوارت بھی فطرت ہے ہیں گراتی ،اس لئے اسلام کوس کنس ہے کوئی خطرہ ہیں ، بلکہ واقعہ بیہ ہے کہ سائنس نے بہت سے ان اسلامی نظریات کو قریب الفہم کردیا ہے جن کو قرون وسطی کا انسان جیرت واستی ہے ،اورا گرسائنس وان کوئی ایساراگ آبا ہے ہیں جواسلام میں اف فد ہوجا تا ہے کہ اسلام بلاشیہ خالق فطرت کا نازل کروہ وین فطرت ہے ،اورا گرسائنس وان کوئی ایساراگ آبا ہے ہیں جواسلام کے قطعی نظریات سے نگرا تا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ فطرت کے خلاف کہتے ہیں۔ اگر آج نہیں تو کل ان کے نظریہ کا غلط اور باطل ہونا ان پر آشکار ہوجا نے گا۔ باول کے سیاہ کمڑے آف ہے کو تھوڑی دیر کے لئے نظرول سے اوجھل ضرور کرستے ہیں مگروہ نہ اس کے وجود کو تھمیں بند کرسکتے ہیں ، شاس کی روشنی کو غائب کرسکتے ہیں۔ اسلام ، پوری انسا نیت کے لئے آفیا ہو بالی چھنیا ہوگا اور آفیا ہو اسلام کی تابائی کو کرسکتے ہیں ، شاس کی روشنی کو غائب کرسکتے ہیں۔ اسلام کی تابائی کو کرسکتے ہیں ، شاس کی روٹوگ اور آفیا ہے اسلام کی تابائی کو کرسکتے ہیں ، شاس کی روٹوگ رولوگ ایپ نظریات کے باول اُٹھا بکتے ہیں لیکن ان باوبوں کو بہر حال چھنٹا ہوگا اور آفیا ہو اسلام کی تابائی کو تابائی کر سکتے ہیں گور کو تابائی کر سکتے ہیں گور کو تابائی کر سکتے ہیں کورٹ کو تابائی کر تابائی کو تابائی

بهرحال جيكنا ہوگا۔

### سائنس دانوں کے إلحاد کے اسباب

سوال:...ه ہنامہ '' بینات'' کراچی بابت ماہ جماوی الاُ ولی ۱۳۹۳ ہیں جناب پروفیسرمجتبی کریم صاحب کا ایک مضمون سائنس کی ابتدائی معلومات پرشائع ہواہے ،موصوف نے پہلے پیرا گراف میں لکھاہے:

" کہا جاتا ہے کہ سائنس پڑھنے والا وہریہ ہوتا ہے، گریہ واقعہ نہیں ہے، سائنس کے اُصولوں کوغور سے ویکھا جائے تو خداوندِ قد دس کے کرشموں کا اعتراف کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، س ئنس دانوں پر وہریہ ہونے کا اِلزام غلط ہے۔"

جواب:...راقم الحروف کے خیال میں یہ بات جزوی طور پرتوضیح ہے، لیکن امریکہ، یورپ، ژوئ اور کمیونسٹ مم لک کے سائنس دان اکثر و بیشتر نیم طحداور و ہریے نظر آئیں گے۔اس میں شک نہیں کہ سائنس ایج دات نے عقل کوورط چیرت میں ڈال دیا،اور ماؤی سطح پر انسان کی راحت وسہولت کی وہ صور تیں وجود میں آئیں جن کا سیجھ مدت پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، گرس کنس دان حقیقت کیرئی تک رسائی ہے محروم رہے۔

'' اینم'' کا جگر چیر کراس کے بنیادی عناصر اور اس کی پنہال تؤت کی دریافت میں وہ ضرور کا میاب ہوئے گرانسانیت کے اجزائے ترکیبی اور اس کی قدرو قیمت کا معمان سے طل نہ ہوسکا۔ انہوں نے تمام علویات وسفلیات کے نظام ارتفا کی کڑیاں بڑی محنت سے تلاش کیس ، مگرخود انسان کی معراج ارتفاا در اس کا مبداء وہنٹی کیا ہے؟ اس کا جواب ان سے نہ بن پڑا۔ وہ کا نئات کی ایک ایک چیز کے اوصاف وخواص کو ڈھونڈ تے پھر ہے، مگر انسانیت کے اخلاق واقد ار ، اور اس کے بنے اور بگڑنے کے اسباب کی جبتو سے وہ ہمیشہ عاجز رہے۔ انہوں نے مختلف اعراض وجوابر کی پیائش کے مختلف آلات ایجاو کئے ، مگر پیائش انسانیت کا بیاندان کے ہاتھ سے گرکر اوٹ کیا۔ انہوں نے بڑی حساس خور دبیوں کے ذریعہ چھوٹے سے چھوٹے جراشیم تک دیکھ ڈالے، مگر انہیں ''خودشناس' کی کوئی

خورد بین میسرندآئی، جس سے انہیں خودا پے نفس کا کوئی جرثو مدنظر آتا۔ انفرض! سائنس کی ترتی نے ایک و نیا بدل کررکھ دی، مگرافسوس کے مشرق ومغرب کے ملحد سائنس دان' خداشنائ 'اور' انسان شنائ 'کی دولت سے تہی دامن ہی رہے۔ بدشبہ ایہ نہیں ہونا چاہئے تھا، مگر ہوا، اور سب کے سامنے ہور ہاہے، ایسا کیول ہوا؟ آیئے اس' کیون 'کا جواب کی' خضرراو' سے دریا وقت کریں۔ حضرت موی وخضر (علی نہیں الصلو ق واسلام) کا جوقصہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، ای قصے میں حضرت خضر علیہ السلام کا ایک ایسا فقرہ صبح بخاری کی حدیث میں مروی ہے، جس سے میعقدہ حل ہوجاتا ہے۔ یعنی حضرت موئی علیہ السلام نے جب طالب علانہ حیثیت میں حضرت خضر علیہ السلام کی رفاقت کی درخواست کی تواس کے جواب میں حضرت خضر عدیہ السلام نے ذریا یا:

"يَا مُوسَى إِنِّى عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَمَنِيْهِ لَا تَعَلَّمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ عَلَمَنِيْهِ لَا تَعَلَّمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِّنَ اللهِ عَلَمَكَ اللهُ، لَا أَعُلَمُهُ." عَلَمَكَ اللهُ، لَا أَعُلَمُهُ."

ترجمہ:...' اے موی! میں اللہ کی جانب ہے (عطا کردہ) ایک ایسے علم پر ہوں، جس کو آپ نہیں جائے ،اور آپ اللہ کی جانب ہے (عطاشدہ) ایک ایسے علم پر (عاوی) ہیں جس کو میں نہیں جانبا' اور ڈوسرگ روایت میں اس کے بجائے بیالفاظ ہیں:

"أَمَا يَكُفِيُكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ ؟ وَأَنَّ الْوَحْىَ يَأْتِيْكَ ؟ يَا مُوْسَى ! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْوَحْىَ يَأْتِيْكَ ؟ يَا مُوْسَى ! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْوَحْىَ يَأْتِيْكَ ؟ يَا مُوسَى ! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْعَلْمَةُ ."
(ج:٢ ص:١٨٩)

ترجمہ:... '' کیا آپ کواتنا کافی نہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں توراۃ موجود ہے، نیز آپ کے پال وق آتی ہے؟ اے موی !میرے پال جوعلم ہے اس کاسکھنا آپ کے شایانِ شان نہیں ، اور آپ کے پاس جوعلم ہے اس پر حاوی ہونا میر ہے بس کی بات نہیں۔''

حفرت خفر علی السلام کے اس حکیمان فقر ہے ہیں جو تجو تہ جھایا گیا، اس کی تشریح کے سئے مندرجہ ذیل نکات ملحوظ رکھے جا کیں:

انہ جن تعالی کی جانب سے مخلوق کو وقتم کے علم عطا کئے گئے ہیں، ایک کا کنات کے اسرار ورموز ، اشیاء کے اوصاف وخواص اور فوا کد وفق ان ات کا علم جے 'علم کا کنات' کی اور فوا کد وفق ان ات کا علم جے 'علم کا کنات' کی اور فوا کہ وفق ان اس کی علم اور ان کے پینکٹر ول شعبے ای 'علم کا کنات' کی شاخیں ہیں، مگر معلومات خداوندی کے مقابلے میں انسان کا بیکا کنات کی ذات وصفات ، اس کی مرضیات وز انسان کی سعادت ایک ذرّہ کی نشا تھ بھی نہیں رکھتا۔ اور اور انسان کی سعادت وشقاوت کی نشا تھ بی کرتا ہے، اور انسان کی سعادت کی نشا تھ بی کرتا ہے، اور انسان کی سعادت کی نشا تھ بی کرتا ہے، اس کی مرضیات اور انسان کی سعادت کی نشا تھ بی کرتا ہے، اس کی مرضیات اور انسان کی سعادت کی نشا تھ بی کرتا ہے، اس کی مرضیات اور انسان کی سعادت کی نشا تھ بی کرتا ہے، اس کی مرضیات اور انسان کی علوم' سے بھی یا دکھیا جاتا ہے۔

ان سیدونوں عم حق تعالی شاند کی جانب سے ہی بندول کوعطا کئے جائے ہیں ہگر دونوں کے ذرائع الگ الگ ہیں جسم اوّل کے لئے احساس بعقل ، تجرب اور فہم وفر است عطا کئے گئے ہیں ، اور جہاں انسانی عقل وخرد کی رسائی نہیں ہو سکتی ، وہاں وحی اور الهم سے اس کی راہ نمائی کی جاتی ہے ، چٹانچے انسان کی وُنیوی زندگی سے متعلقہ تمام علوم کے مبادیات وحی و الهام کے ذریعہ سکھائے گئے:
"وُعَلَّمَ ادُمَ الْأَسْمَآءَ سُحُلَّهَا" مرید براں انسان کی فطرت میں عقلی وتجرباتی عموم ہیں ترتی کی وافر استعداد رکھی گئے۔ اس علم کا ایک

شعبہ حضرت خصر علیہ السلام کو وہ ہی طور پرعط کی گیں ، اور خالق کا کتات کی ذات وصفات کی معرفت اور اس کی مرضیات و نامر ضیات کی بہتیان جو نکہ انسانی اور اک سے بالاتر تھی ، بنابریں اس کا مدار تھن عقل و تج بے پرنہیں رکھا گیا ، جکہ اس کی تعلیم کے لئے انہیائے کرام بیہم السلام کا ایک مستقل سلسلہ جاری کیا گیا ، جس کی ابتداء حضرت ، وم علیہ السلام کا ایک مستقل سلسلہ جاری کیا گیا ، جس کی ابتداء حضرت ، وم علیہ السلام کا ایک مستقل سلسلہ جاری کیا گیا ، جس کی ابتداء ومعاون سعاوت وشقاوت ، فضائل ور ذائل ، عذاب و تو اب کی تفصیلات ہوئی ۔ حضرات انہیاء کیا گیا۔ ان کے سامنے میں تعالیٰ تک چہنچنے کا صاف سخر اراستہ کھولا گیا ، ان کو اس صراط مستقیم کی وقوت پر ما مور کیا گیا ، اس کے مامور کیا گیا ، بہی وہ عمر تی جو گیا ، اور ان حضرات کو او لا و آدم کا مقتدا ہنا کر پور کی اسانیت کی سعاوت و شاہ وت کو ان کے قدموں سے وابستہ کر دیا گیا ، بہی وہ عمر تی جو موٹ عدید انسلام کوعطا کیا گیا۔

است انبیائے کرام (علیم السلم) بھی چونکہ انسانی برادری کا ایک معزز گروہ ہے اور انبیں بھی اس ناسوتی زندگ کی ضروریات بہرعال ماحق بیں، اس لئے وہ انسان کی ویُوی حاجات ہے بیختر نبیں، ندکسب معاش کی حوصلہ محنی کرتے ہیں، نداس زندگ ہے متعلقہ علوم کی نئی کرتے ہیں، بلکہ بشر بط ضرورت خود بھی کسب معاش کرتے ہیں۔ البت زندگ کی حرکت و سکون اور کسب معاش کرتے ہیں۔ البت زندگ کی حرکت و سکون اور کسب معاش کے ہرطور وطریق پر وہ اس نقطہ نظر ہے بحث کرتے ہیں کہ بیچ تو تعالی کے زو کی پندیدہ ہے یا نبیں؟ اور بیر مسافر آخرت کے سئز زاد میں اسلام کی مغزل کو کھوٹا کرتا ہے؟ الغرض! وہ ہر شعبہ زندگ کے متعلق ہم خص کو بدایات ویتے ہیں، جا کڑونا ناج کرتا ہے؟ الغرض! وہ ہر شعبہ زندگ کے متعلق ہم خص کو بدایات ویتے ہیں، جا کڑونا ہم کرتا ہے ہیں، ایجھ اور کی خوا پناموضوع بینا ناان کی اعلی وار فع شان سے فروتر چیز ہے۔ یہی مطلب ہے حضرت جاتے ہیں، گویا و نیا موضوع بینا ناان کی اعلی وار فع شان سے فروتر چیز ہے۔ یہی مطلب ہے حضرت خصر عدید السلام کے اس ارشاو کا کہ: '' اے موی! میر سے پاس جوعلم ہے اس کا سیمنا آپ کے شایانِ شان نہیں۔'' یہی وجہ ہم کہ و خوران حضرات کے ہاتھ اس کا سیمنا آپ کے شایانِ شان نہیں۔'' یہی وجہ ہم کہ و تندگ کو پارین کی ترقی کا تعلق تھا تھا تھوں ہوئی خودان حضرات کے ہاتھ اس کی مخت کو پارین کی ترقی کا تعلق تھا تھا تھوں ہوئی خودان حضرات کے ہاتھ اس کی مخت کو پارین کیل تک پہنچایا اور جب اس پر فتو حات کا در واز و کیک تو اس کی کات کی کرق کیا تھوں تھو تھا تھا ہے کسپر وفر ہیا۔

۳٪ ... انبیائے کرام عیہم السلام پر جو عوم کو لے گئے ہیں ، وہ صرف انہیں کے سے نہیں ہیں بلکہ تمام انسانسیت ان کی مختان ہے ، اس سے کہ ڈینا کا کوئی بڑے ہے ہوا دانشور ، حکیم ، سائنس دان اور فلاسفر ان علوم کو انبیا علیہم السلام کی وساطت کے بغیر حاصل نہیں کرسکتا۔ عام انسانوں کا کمال میں ہے کہ وہ ان علوم نبوت کا پچھ حصد ان حضرات کے ذریعہ حاصل کرسکیں ، نہ وہ تمام علوم نبوت کا احاطہ کر سکتے ہیں ، اور نہ انبیا علیہم السلام ہے مستعلی ہوکر انہیں علوم نبوت کا کوئی شمہ تھیب ہوسکتا ہے۔ یہی مطلب ہے حضرت خصر علیہ السلام کے ارشاد کا کہ: '' اور آپ کے پاس جو هم ہاس پر حاوی ہوجانا میرے بس کی بات نہیں ۔''اگر پر ائمری کا طالب علم ریاضی کے وقتی مسائل یا بنی نظر یہ کی تشریحات سیجھنے ہے قاصر ہے تو اس میں قصور ان مسائل کانہیں بلکہ طالب علم کی بست ذہنی کا ہے۔ انبیائے کر ام علیہم السلام کے سامنے ڈینا بھر کے عقاء و در فلاطون و جالینوں طفل کمتب ہیں ، نہ وہ ان اساقہ فطر ت ( علیہم السلام ) سے مستعلی ہو سکتے ہیں ، نہ ان کے علوم پر حاوی ہوئے کا حوصلہ رکھتے ہیں ۔

فسفہ وسائنس کے ماہرین، علم ووائش اور عظل وہم کے جس مرتبے پر فائز ہیں اس کی وجہ ہے کا بنات کی ہو تلمونیوں ہے بہ سبت وُ وسروں کے زیادہ واقف اور فطرت کی نیز نگیوں کے سب ہے ذیادہ شاما ہیں، ان سے بیو تع بے جائیس تھی کہ وہ قدرت فداوندی کے سامنے سب ہے ذیادہ انہیا ہے کرام عیم السلام کی قدرومنزلت سب ہے ذیادہ انہی پر کھلے گی، وہی الہی ہے ۔ جو انہیا ئے کرام عیم السلام کی قدرومنزلت سب نیاری اور اطاعت و فرما نبرواری کا مظاہرہ سب ہے بڑھ کرائی کی جانب ہے ہوگا، کیکن انہیا ئے کرام عیم السلام ہے وفاداری و جان بٹاری اور اطاعت و فرما نبرواری کا مظاہرہ سب ہے بڑھ کرائی کی جانب ہے ہوگا، کیکن السلام کی اطاعت کو مارتبی اور اطاعت و فرما نبرواری کا مظاہرہ سب ہے بڑھ کرائی کی جانب ہے ہوگا، کیکن السلام کی اطاعت کو مارتبی کی اور السلام کی السلام اور السلام کی بہتر بیب و تربیت کی اس مرحب بی کا تربیل کی تو اسلام کی خور موجہ کی اسلام کی موجہ کی السلام کی موجہ کی بہتر بیب و تربیت کی اسلام کی موجہ کی ہو کہ کی بہتر کی موجہ کی ہو کہ کی موجہ کی موجہ کی ہو کہ کی بہتر کی بیار میں موجہ کی بیار کی موجہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی مطابرہ کی موجہ کی ہو کہ کی بیارے کی موجہ کی ہو کہ کی بیار کی موجہ کی اسلام کی موجہ کی اسلام کی موجہ کی اسلام کی موجہ کی ہو کہ کی بیارے دور کی کی بیار ک

سائنس اپنی تمام ترافاویت کے باوجووان مغرورسائنس دانوں کو وہریت والحاو کے بھنور سے نہ نکال کی، بلکہ اس کے برخس وہ سائنس کو طحداور وہریہ بنانے میں کا میاب ہوگئے۔ سائنس کے ان ٹیم پختہ ادھور نظریات کی بناپر (جن کو آئ شدوید سے خابت کیا جاتا ہے، اور کل ان کے غلط ثابت کرنے پر دلاکل دیئے جاتے ہیں) سائنس کے بہت سے سلم طلبہ نے اسلام کے مقابلے میں وہریت کو لیچ فی ہوئی نظروں سے ویکھنا شروع کرویا، یوں وہریت اور بدویتی سئنسی دورکا فیشن بن کررہ گئی۔ انبیائے کرام ملیم السلام کے مقابلے میں سائنس دانوں کی اس متنکہ اندروش کا سبب ماذیت کا ضعافت تھا، علائے سائنس نے بیز فرض کر لیا کہ ماذیت کا سب عراق ، یہ برت اور بھاپ، بیسیارے اور طیارے، بیا بیٹم اور قوت انسانیت کا کمال بس انہی چیزوں کی خیرہ سامانی ہے، فیفاؤں میں اثری میں تیرتا، چا تھ پر پہنچنا، سورخ کے طول وعرض کو ٹا پنا اور زہرہ ومشتر کی کہریں لانا، بس یکی انسانیت کی آخری معراج ہے، اور بیترتی چونکہ انبیا علیم السلام کے زمانے ہیں نہیں ہوئی اس لئے نہ صرف یہ کہ سائنسی دور، دور نبوت سے مسلمان بھی موجودہ دور کو ' مہذب دور' سے اور دور فدیم کو (جو انبیاء علیم السلام کا دور تھا) '' تاریک دور' سے تعبیر کرتے ہوئے نہیں موجودہ دور کو ' مہذب دور' سے تعبیر کرتے ہوئے نہیں موجودہ دور کو ' مہذب دور' سے تعبیر کرتے ہوئے نہیں موجودہ دور کو ' مہذب دور' انالیدراجھون!

حالانکہ نبوت ہے کٹ کرجس ترتی پرآج کی وُنیا پھولی نہیں ساتی انبیائے کرام علیہم انسلام کی نظر میں اس کی قیمت پر کاہ کے برابر بھی نہیں ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"لُو كَانَتِ اللُّانَيَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَّا سَقَى كَافِرًا مِّنْهَا شوبةً."

(مقلوة ص:١٣٨ كتابالرقاق)

ترجمہ:...' اگراللہ کے زویک پوری دُنیا کی قیمت مجھرے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکواس میں سے یاٹی کا ایک گھونٹ تک شدریتے۔''

انبیائے کرام کیہم السلام کے سامنے آخرت کی لامحدود زندگی ہے، جہال کی نعمت ولڈت اور راحت و آرام کا تصور بھی یہاں

نہیں کیا جاسکتا۔انسان کی کوئی چاہت الی نہیں جو وہاں پوری ندکی جائے ، اور کی ہم کائم اور اندیشہ ایسانہیں جس کے لاحق ہوئے کا

خطرہ وہال در چیش ہو، زندگی ایسی کے موت کا احتمال تک نہیں ، صحت الیسی کہ مرض کا اندیشہ تک نہیں ، جوانی ایسی کہ پیری کا تصور تک نہیں ،

راحت الیسی کہ کلفت کا نام ونشان تک نہیں ، سلطنت آئی ہوئی کہ اس کے مقابلے جس ریز بین و آسان بیضہ مور کی حیثیت رکھتے ہیں۔

فا ہر ہے جس کی آٹھوں کے سامنے آخرت کی ہے جدونہایت زندگی اپنی تمام ترجلوہ افروزی ونعمت سامانی کے ساتھ کھیلی ہوئی ہووہ

ہماری مکروہات وحوادث سے بھر پورزندگی کو کھیل تماشے ہے تعبیر نہ کرے تو اس سے زیادہ سے تعبیر اور کیا ہو کتی ہے ۔۔۔؟ قر آن کر یم نے

ہماری مکروہات وحوادث سے بھر پورزندگی کو کھیل تماشے ہے تعبیر نہ کرے تو اس سے زیادہ سے تعبیر اور کیا ہو کتی ہے ۔۔۔؟ قر آن کر یم نے

ہماری مکر وہات وحوادث سے بھر پورزندگی کو کھیل تماشے ہے تعبیر نہ کرے تو اس سے زیادہ سے تعبیر اور کیا ہو کتی ہے ۔۔۔؛ قر آن کر یم نے

ہماری مکر وہات وحواد شدہ نہائیت کو خوا سیاف فلت سے چونکا یا ہے :

"وَمَا هَلَهِ الْحَيْوَةُ اللَّذَيْ آ إِلَّا لَهُوّ وَلَعِبٌ، وَإِنَّ اللَّارِ الْاَخِرَةَ لَهِى الْحَيْوَانُ، لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ."

ترجمہ:... اور بید دُنیوی زندگی (فی نفسہ) بجراہوولعب کے اور پڑھ بھی نہیں اوراصل زندگی عالم آخرت ہے، اگر ان کوعم ہوتا تو ایسا ندکرتے (کہ قانی میں منہمک ہوکر باتی کو بھلاد بیتے اور اس کے لئے سامان ند کرتے)۔"
سرتے)۔"

چار پائج سالہ بچا گرنکڑی کے چند کمڑے اوھراُ دھرجمع کر کے اور انہیں کیف ماتفق جوڑکر' چاندگاڑی' بنالے تو سے کھیل اس کی فہانت کی دلیل ہے، اور اگر اہامیاں بھی صاحبز اوے کی نقالی میں اس طرح کی'' گاڑیاں' بنانے کوزندگی کا موضوع بنالیس تو بیہ فہانت کی نہیں، بلکہ دماغ چل نگلنے کی علامت ہے۔ آپ ننھے بچوں کوریت اور ٹی کے گھر وندے بناتے روز اندو کیھتے ہیں، اور اگر آپ کسی دن کسی'' بوے صاحب'' کو یہی شغل فرماتے و کھے لیس تو ان صاحب کے ہارے میں آپ کی رائے بچھا اور ہوگ ۔ کپڑوں کی کتر نیس جمع کر کے گڑیاں بنانا تھی بچیوں کا لیند یدہ مشغلہ ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لئے بھی ان کی ای جان بھی ان کی راہ نم کی فرماتی ہیں، لیکن اگر بیگم صاحب تمام کا موں کوچھوڑ چھاڑ کر گڑیوں سے کھیل ہی کوزندگی کامشن بنا میں تو علاج کی ضرورت ہے۔

تھیک ای طرح وُنیا کی پوری زندگی اپنی دِل فریبیوں اور فتنہ سامانیوں کے باوجود انبیائے کرام عیبم السلام کی نظر میں ایک کھیل ہے، اور جن لوگوں نے اس کھیل کواپنی زندگی کا واحد مقصد بنالیا ہے، جن کی ساری محنت اس پر صرف ہور ہی ہے، اور جواس کے

کے چلتے پھرتے اور جیتے مرتے ہیں، وہ اگر چہ برعم خویش بہت بڑے کارنا ہے انجام دے رہے ہیں، نی نئی ایجادیں کر رہے ہیں، یا بڑی بڑی جمہوریتیں چلارہے ہیں، مگرا نبیائے کرام بیہم السلام کے نز دیک ان کی انسانیت قابلِ علاج ہے۔ فرمایا گیاہے:

"قُلُ هَلُ نُنَبِّنُكُمُ بِالْأَخْسَرِيُنَ أَعْمَالًا. الَّذِيْنَ صَلَّ سَعْيَهُمُ فِي الْحَيوةِ الدُّنُيَا وَهُمُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنَعًا."

ترجمہ:...'' آپ (ان ہے) کہتے کہ کیاتم کوالیے لوگ بتا کیں جن کے کارنامے سب سے زیادہ خسارے میں جن کے کارنامے سب سے زیادہ خسارے میں جیں؟ (لوسنو!) بیدہ ولوگ جیں جن کی وُنیا میں کی کرائی ساری محنت ( بہیں ) ضالَع ہوکررہ گئی،اور وہ (برنائے جہل) اس خیال میں جیں کہ دہ (برنا) اچھا کام کررہے ہیں۔''

"مَا لِيُ وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَا كَرَاكِبٍ إِسْتَظُلُّ تَحْتُ شَجرَةٍ ثُمُّ رَاحَ وَتَرَكَهَا." (مَثَاوَة ص:٣٣٣، كَابِ الرَقَالَ)

ترجمہ:...'' مجھے دُنیاہے کیا واسط؟ اور میری اور دُنیا کی مثال تو ایس ہے کہ ایک راہ روکسی ورخت کے سائے میں اُتراء تھوڑی ورجت کے سائے میں اُتراء تھوڑی ورجستایا، پھراسے چھوڑ کرچل پڑا (اور پھراسے دوبارہ وہاں اوٹ کرآئے کی نوبت بھی شہیں آئی )۔''

اور بھی لوگوں کواس حقیقت کبری سے بوں آ گاہ کرتے ہیں:

"كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ." (سَجِ بَخارى جَ:٢ ص:٩٣٩ كَمَّابِ الرَّمَاقِ) ترجمه:... وُتياش ايسے رہوگوياتم يهاں چندروز و مسافر ہويا را ونورو۔ اور يول مجھوكة م الل قبور كى م صف ميں شامل ہو (آج نبيس تو كل تمہارا نام بھى يكارا جائے گا)۔ ا

مابعد المطبعیات سے اندھی بہری سائنس،جس کے زدیک کسی چیز کوشیم کرنے کے لئے اس کومشاہدے کے ہاتھ ہے نول کردیکھنا شرط ہے، چونکہ اس حقیقت کو بچھنے ہے ماجز ہے اس لئے وہ'' ایمان بالغیب'' کے تمام سرمائے نبوّت کوایک خندہ استہزاء کی نذر کردیتی ہے،اور یہال ہے اس کی ملحدانہ شفقت کا آغاز ہوتا ہے۔

الغرض سئنس دانوں کی تمام تر محروی کا ہاعث'' نیؤت' سے انحراف ہے، اوراس انحراف کا ہاعث جہل وغرور۔اگران پر کا نات کی اندرونی حقیقت کھل جاتی تو آئیں معلوم ہوہ تا کہ کا نات صرف یمی نہیں جس کا تعلق موت ہے بل کے مشاہد ہے ہے، بلکہ بیتو اصل کا ننات کا ایک حقیر فر ترہ ہے، اور اس ایک فرتہ کی حقیقت کا بھی ایک فرتہ آئی تک ان پر مشخف نہیں ہوا، گراصل کا ننات اور پھر کا ننات ہے۔ آگے خالق کا ننات کا راز ان پر کھل جائے تو آئیں معلوم ہوجائے کہ کھر بوں ڈالر خرج کر کے چاند ہے چار سیر مٹی ہے آتا ترتی کی علامت نہیں، بلکہ سفاہت و کم عقلی کا نشان ہے۔ وامن نبوت ہے کٹ کرس نیس کی اس' مفیها نی محنت 'نے چار سیر مٹی ہے آتا ترتی کی علامت نہیں، بلکہ سفاہت و کم عقلی کا نشان ہے۔ وامن نبوت ہے کٹ کرس نیس کی اس' مفیها نی محنت 'نے انسانیت کو بے قرار کی و بے چینی اور کرب واضطراب کا'' تحذ'' عطا کیا، اور اس بہجینی کی وقتی تسکیین کے لئے مختلف تہم کی مصنو تی تفریحات اور خشیا ہے کہ ان اس اس کی سائنس کی انسانیت کو بے قرار کی و بیت کہ سائنس کو ترت کی طرف نہیں مڑ جا تا اور جب تک سائنس کی تگ ہوں ان انہیائے وو و نبوت سے تا اور خس تک سائنس کا رُئ ڈیلے سائنس کو نبوت کے دامین ہوجاتی ، دوراس کا سارا ترتیا تی کرام عیہم السلام کے سامنے اپنے علی بھر کی اعتر اف نہیں کرتے ، تب تک سائنس یوستور طور رہ گی اور اس کا سارا ترتیا تی کا رہا ہے سائنس کو نبوت کے دامین ہے دارس کا سارا ترتیا تی کا رہا سائنس کو نبوت کے دامین ہے وارست کا متنظر ہے۔ اس کا مسلم سائنس دانوں کی جرائے و ہمت اور قہم و قراست کا مختطر ہے۔

سائنس کے جدید نظریات نے سڑے سڑ وہریت نواز سائنس دانوں کو بھی '' وجو دِخدا' کے اعتراف پر مجبور کر دیا ہے (اگر چدوہ اتی جرائت نہیں رکھتے کہ کھل کراس کا اعلان کریں )، گریہ بھی نہیں بھوسنا چاہئے کے صرف' وجو دِخدا' کامبہم نصور وہریت کے ارگزیدوں کا تریاق نہیں ہے، نہ مض اس نصور ہے ایک آوئی '' خدا پرست' کہلانے کامستحق قرار پاتا ہے، بلکہ اسے یقین وایمان کی روشنی میں اس سے آگے کے مراحل طے کرنا ہوں گے، یعنی خدا کی صفات کی ہیں؟ اس عالم کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس نے انسان کی امیعائی اور ڈائی کے کیا معیار جمویز کئے ہیں؟

# القرآن ریسرچ سینٹر ظیم اوراس کے بانی محدیث کا شرعی حکم

سوال:...مولا ناصاحب! آج کل ایک نیا فتنة قرآن سینٹر کے نام سے بہت زوروں پر ہے، اس کا بانی محدیثی انگلش میں بیان کرتا ہے اور ضرور یات وین کا انکار کرتا ہے۔ ہم اس انظار میں متھے کہ 'آپ کے مسائل اور ان کاحل' میں آپ کی کوئی مفصل تحریر

شائع ہوگی ، گرآپ کے مسائل میں ایک خاتون کے سوال نامے کے جواب میں آپ کامختصر ساجواب پڑھا ، اگر چہ وہ تحریک حد تک شانی تھی گراس سلسلے کی تفصیلی تحریر کی اب بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ایسی کوئی تحریر تکھی ہویا کہیں شائع ہوئی ہوتواس کی نشاند ہی فر مادیں ، یا پھراز را وکرم اُمت مسلمہ کی اس سلسلے میں راہ نمائی فر مادیں۔

چواب:...آپ کی بات دُرست ہے،'' آپ کے مسائل اور ان کاحل' میں میرا نہایت مختصر ساجواب شائع ہوا تھا، اور احباب کا اصرار تھا کہ اس سلسلے میں کوئی مفصل تحریر آئی جا ہے ، چنا نجیر میری ایک مفصل تحریر ماہنامہ'' بینات'' کراچی کے'' بصائر وعبر'' میں شائع ہوتی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اے افاد ہُ عام کے لئے قار ئین کی خدمت میں پیش کردیا جائے ، جوحسب ذیل ہے۔ مسلمانانِ مندوستان کی ولی خواہش اور جا ہت تھی کہ ایک ایک آزادر پاست اور ملک میسر آجائے جہاں مسلمان آزادی ہے قر آن وسنت کا آئین نافذ کرعیس اورانبیس وین اور دینی شعائز کے سلسلے میں کوئی رُکاوٹ نه ہو، چونکه مسممانوں کا جذیبه نیک تھا، اس کئے اس میں جوان ، پوڑھے بحوام وخواص اور عالم و جابل سب برابر کے متحرک و فعال تھے۔ بالآخر لاکھوں جانوں اورعز توں کی قربانی کے بعد ۱۱۷ راگست ۱۹۴۷ء کو ایک مسلم ریاست کی حیثیت ہے پاکستان معرض وجود میں آگیا۔ قیام پاکستان کا مقصد اسدامی نظام حكومت يعنى حكومت إلبيد كاقيام باوركرايا كيا تقا، جس كاعنوان تقا: " ياكتان كا مطلب كيا؟ لا الدالا الله! " اوربيه ايبانعره تقاجس كے زیر اثر تمام مسمان مرمٹنے کے لئے تیار تھے جتی کہ وہ مسلمان جن کے علاقے تقتیم ہند کے بعد ہندوستان کی حدود میں آتے تھے وہ بھی اس کے قیام میں پیش پیش سے ،لیکن: اے بسا آرز و کہ خاک شدہ!'' مرض بردھتا گیا جول جوں دوا کی!'' کے مصداق، آج نصف صدی سے زید و عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یا کتانی مسلمانوں کواسلامی نظام حکومت نصیب نبیس ہوا، إنا الله و إنا إليه و اجعون ا اُلٹا پاکستان روز ہروز مسائلستان بنما چلا گیا،اس میں ندہجی، سیاسی، رُوحانی غرض ہرطرح کے فتنے پیدا ہوتے چلے گئے، ا کیسطرف اگر انگلینڈ میں مرتد رُشدی کا نتنه رُونما ہوا ، تو وُ ومری طرف یا کنتان میں پوسف کذاب نام کا ایک بد باطن دعوی نبوت لے کر میدان میں آھیا، ای طرح بلوچستان میں ایک ذکری ند بب ایجاد ہوا، جس نے وہاں کعبہ اور حج جاری کیا، یہاں رافضیت اور خار جیت نے بھی پر پُرزے نکالے ، یہاں شرک و بدعات والے بھی ہیں اور طیلہ وسارتنی والے بھی واس ملک میں ایک کو ہرشا ہی تام کا ملعون بھی ہے جن کے مریدوں کو جا ند میں اس کی تصویر نظر آتی ہے، اور خوداس کو اپنے بیشاب میں اپنے مصلح کی شبیہ و کھائی دیتی ہے، اس میں ایک بد بخت عاصمہ جہاتگیر بھی ہے جو تحفظ حقوق انسانیت کی آٹر میں کتنی لڑ کیوں کی جیاد رعفت کو تاریتار کر چکی ہے۔ ای طرح اس ملک میں'' جماعت اسلمین'' نامی ایک جماعت بھی ہے جو پوری اُمت کی جہیل وحمیق کرتی ہے، یہاں ڈاکٹر مسعود کی اولا دبھی ہے جوابیے علاوہ کس کومسمان مانے کے لئے تیار نہیں، یہاں غلام احمد پرویز کی ڈریت بھی ہے جواُمت کو ذخیرہُ ا حادیث سے بدطن کر کے اپنے چیچے لگا ناچا ہتی ہے، اور ان مب ہے آ گے اور بہت آ گے ایک نیا فتنداور نی جماعت ہے جس کے تانے یانے اگر چہ ملام احمد پرویز سے ملتے ہیں، مگروہ کئی اعتبار ہے غلام احمد پرویز کو چھپے جھوڑ گئی ہے، غلام احمد پرویز نے اُمت کواحادیث ے برگشتہ کرنے کی تا کام کوشش کی تھی ، ہاں! البتداس نے چندآیات قرآنی پر بھی اپنی تأویا ت باطلہ کا تیشہ چلایا تھا، مگراس نی جماعت

اور نے فتنے کے سربراہ محدث نامی مخص نے تقریباً پورے اسلامی عقائد کی ممارت کومنہدم کرنے کا تہیمَ سرلیا ہے، چنانچہ وہ تو راۃ ، زَبور ،

انجیل اور وُوسرے صحف آسانی کے وجود اور حضور صلی القد علیہ وسلم کی وُوسرے انبیاء پر نضیلت و برتری اور انبیائے کرام کے مادّی وجود کا منکر ہے، بلکہ وہ بھی اصل بیس تو مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح برگئ تبوت ہے، مگر وہ مرزاغلام احمد قادیانی کی ناکام حکمت علی کو وُ برانا شہیں چاہتا، کیونکہ وہ مرزاغلام احمد قادیائی کی طرح براہ راست نبوت اور عقید وَ اجرائے وحی کا دعوی کر کے قرآن وسنت اور علائے اُمت کے شیخے بیس نبیس آنا چاہتا، بیتو وہ بھی جانتا ہے کہ وحی نبوت بند ہوچکی ہے، اور جوش آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم کے بعد اپنے اجرائے وحی نبوت کا دعوئی کرے وہ دجل و کذا ہوا واجب القتل ہے۔ اس لئے محمد شنخ نامی اس خصص نے اس کا عنوان بدل کر یہ کہا کہ: ''جوشحص جس وفت قرآن پڑھتا ہے، اس پراس وقت قرآن کا وہ حصد نازل ہور ہا ہوتا ہے، اور جہاں قرآن مجید ہیں'' قل'' کہا گیا ہے، وہ اس انسان ہی کے لئے کہا جارہا ہے۔'' یوں وہ ہر شخص کونزول وحی کا مصداق بتا کراپنے لئے نزول وحی اور اجرائے نبوت کے معاطے کولوگوں کی نظروں میں بلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ اس کو یوں بھی تعبیر کرتا ہے:

'' انبیاء اللہ تعالی کا پیغام پہنچاتے ہیں اور لوگول کی اصلاح کرتے ہیں اور میں بھی یہی کام انجام ''

وے رہاہوں۔'

نعوذ بالله! منصب نبوت کو اس قدر خفیف اور بلکا کرکے پیش کرنا اور بیہ جراًت کرنا کہ میں بھی وہی کام کر رہا ہوں جو ...نعوذ بالتد...انبیائے کرام کیا کرتے ہیں ،کیا یہ دعوی نبوت اور منصب نبوت پر فائز ہونے کی نایا ک کوشش نبیس..؟

لوگوں کی نفسیات بھی عجیب ہیں، اگر وہ ماننے پر آئیں تو ایک انسانخص جو کسی اعتبار سے قابلِ اعتماد نہیں، جس کی شکل و شاہت مسلمانوں جیسی نہیں، جس کا رہن سہن کسی طرح اسلاف سے میل نہیں کھا تا، ابلیسِ مغرب کی نقالی اس کا شعار ہے، اُسو ہُ نبوی شاہت مسلمان بھی سے اسے ڈرہ مجرمنا سبت نہیں، اس کی چال ڈھال، رفتار وگفتار اور لباس و پوشاک سے کوئی اندازہ نہیں لگاسکتا کہ پیخص مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ پھر طرہ یہ کہ وہ نصوص صریحہ کا مشرب، اور تا کو بلاتِ فاسدہ کے ذریعے اسلام کو کفر، اور کفر کواسلام باور کرائے میں مرز اغلام احمد قادیا نی کے کان کا نتا ہے، فلسفہ اجرائے نبوت کا نہ صرف وہ قائل ہے، بلکداس کا داعی اور مناد ہے۔

وہ تمام آسانی کتابوں کا بکسر منکر ہے، وہ انبیاء کے ماڈی وجود کا قائل نہیں، آنخضرت منگی القدعلیہ وسلم کے رُوح نی وجود کی بھول جبلیوں کے گور کھ دھندوں ہے آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کی نبوت ورس لت اور ماڈی وجود کا اٹکاری ہے، انبیائے بنی اسرائیل میں سے معفرت مولی علیہ السلام کو آنخضرت صلی القد علیہ وسلم پرتر جج و بتا ہے۔

ذخیرہ احادیث کومن گھڑت کہانیاں کہہ کرتا قابلِ اعتباد گردانتا ہے، غرضیکہ عقائد اسلام کے ایک ایک جڑکا اکارکر کے ایک نیادِین و مذہب چیش کرتا ہے، اورلوگ ہیں کہاس کی عقیدت واطاعت کا دَم مجرتے پھرتے ہیں، اوراس کواپنا چیشوا اورراہ نم مانتے ہیں۔

اس کے برنکس وُ دسری ج نب اللّٰہ کا قرآن ہے، نصوصِ صریحہ اور اُ حادیثِ نبوبیا وُ خیرہ ہے، آنخضرت صلّی اللّٰہ عبیہ وسلّم کا اُسوہُ حسنہ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللّہ علیہم اجمعین کی سیرت وکر دار کی شاہراہ ہے، اور اجماع اُمت ہے، جو پکار پکارکرانسانوں ک ہدایت وراہ نمائی کے خطوط منتعین کرتے ہیں ،گران اُز لی محروموں کے لئے بیسب سیجھ تا قابل اعتاد ہے۔ س قدرلائق شرم ہے کہ بیر مال نصیب، نی اکرم صلی القدعلیہ وسلم کی اطاعت وفر مال برداری کی بجائے اپنے گئے میں اس محد و بے دین کی غلامی کا پشہ سجانے اور اس کی امت کہلانے میں '' نخز'' محسوس کرتے ہیں۔ حیف ہے اس عقل و دانش اور دین و فدہب براجس کی بنیاد الحاد و زُندقہ پر ہو، جس میں قر آن وسنت کی بجائے ایک جابل مطلق کے نفر پینظریات وعقا ندکو درجہ ُاستناد حاصل ہو، سج ہے کہ جب اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں توعقل وخرد چھین لیتے ہیں، جھوٹ سج کی تمیزختم ہوجاتی ہے اور ہدایت کی توفیق سلب ہوجاتی ہے۔..!

گزشتہ ایک عرصے ہے اس میں کے شکایات سننے میں آرہی تھیں کے سیدھے سادہ مسلمان اس فیننے کا شکار ہورہ ہیں،
چانچے اس سلسلے میں پچو لکھنے کا خیال ہوا تو ایک صاحب راقم الحروف اور وارالعلوم کراچی کے فیاوی کی کا پی لائے اور فر مائش کی کہاں
فیننے کے خلاف آواز اُٹھا کی جائے ، اس لئے کہ حکومت اور انتظامیہ اس فیننے کی روک تھام کے لئے نہایت ہے سے س اور غیر شجیدہ ہے،
جبکہ یہ فیننے روز بردوز بردھ رہے ہیں۔ کس قدر لائق افسوس ہے کہ اگر کوئی شخص بائی پاکستان یا موجودہ وزیر اعظم کی شان میں گستا خی کا جبکہ یہ وجہ ہوجہ نے تو حکومت کی پوری مشینری حرکت میں آجاتی ہے، لیکن یہاں قرآن وسنت ، وین متین اور حضرات انبیاء اور ان کی نبوت کا انکار کیا جاتا ہے ، ان کی شان میں نازیبا کلمات کے جائے ہیں، مرحکومت ش ہے کس نبیس ہوتی ، اور انتظامیہ کے کان پرجوں تک نبیس ریگئی۔

اس لئے مناسب معیوم ہوا کہ ان ہر دوتحریروں کو بیجا شائع کردیا جائے ، تا کہ مسلمانوں کا دِین وایمان محفوظ ہوجائے ، اور لوگ اس فتنے کی شکینی سے واقف ہوکراس سے نے سکیس۔

راقم الحروف كالمخضر جواب اگر چدروزنامہ جنگ كے كالم" آپ كے مسائل اوران كاطل" ميں شائع ہو چكا ہے، مگر دارالعلوم كرا چى كافتوى شائع نہيں ہوا، چنا نچيسب سے پہلے ايك الى خاتون كا مرتب كر دہ سوال نامہ ہے جو براہِ راست اس فتنے سے متأثر رہى ہے ، اس كے بعد راقم الحروف كا جواب ہے، اور سب سے آخر ميں اختناميكلمات ہيں، چونكہ دارالعلوم كرا چى كا جواب ہے، اور سب سے آخر ميں اختناميكلمات ہيں، چونكہ دارالعلوم كرا چى كے فتوئى ميں قرآنى آيات اور دُوسرى نصوص كرتر جے نہيں ہے، اس لئے افاوہ عام كى خاطر قرآنى آيات اور عربی عبر رہے نہيں ہے، اس لئے افاوہ عام كى خاطر قرآنى آيات اور كر جہ حضرت تھا نوئ كے ترجمہ سے قال كيا گيا ہے۔

سوال: يمجرّ م مولا نامحمر يوسف لدهيا نوى صاحب ـ السلام عليكم ورحمة القدو بركانة!

احوال حال کی جوات کے جیٹیت مسمان میں اپنادینی فریضہ بچھتے ہوئے دین کو ضرب پہنچانے اوراس کے عقائد کی عمارت کو سارکرنے کی جوکوششیں کی جارہی ہیں ،اس کے متعلق غلط فہمیوں کو دُور کرنے کی حتی الوسع کوشش کرنا جا ہتی ہوں۔
محتر م! یہاں پر چند تنظیموں کی جانب سے تام نہاد پمفلٹ آڈیوا ویڈیوسٹس کے ذریعے ایسالٹریچ فراہم کیا جارہا ہے جس سے بڑا طبقہ شکوک وشہبات اور بے بھینی کی کیفیت کا شکار ہور ہا ہے۔ پاکستان ، جے اسلامی فلفہ وقکر کے ذریعے حاصل کیا گیا ،اس کے شہر کراچی میں ایک شظیم ' القرآن ریسر جے سینٹر' کے نام سے عرصہ چے سات سال سے قائم ہے ،اس شظیم کے بنیادی عقائد مندرجہ ذیل ہیں :

ا:... وُنیا کے وجود میں آنے ہے پہلے انسانیت کی بھلائی کے لئے قرآن پاک معجزانہ طور پر اکٹھا وُنیا میں موجود تھا،مختلف انبیاء پر مختلف ادوار میں مختلف کتا ہیں نازل نہیں ہوئمیں، بلکہ اس کتاب نیعنی قرآن پاک کومختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے پکارا عمیا بہمی توریت بہمی انجیل اور بہمی زّبور کے نام ہے۔

قرآن جوجہاں اورجس وفت پڑھر ہاہے،اس پرای وفت نازل ہور ہاہے،اور جہاں'' قل'' کہا گیاہے،وہ اس انسان کے لئے کہاجار ہاہے جو پڑھ رہاہے۔'

۲:...ا نبیاء کا کوئی ماق می وجود تبیس رہا،اس ڈنیا میں وہ تبیس بھیجے گئے، بلکہ وہ صرف انسانی ہدایت کے لئے Symbols کے طور پر استعمال کئے گئے اور موجودہ ڈنیا ہے ان کا کوئی ماق می تعلق نہیں ۔قر آن شریف کے اندروہ انسانی رہنمائی کے لئے صرف فرضی کر دارول اور کہانیوں کی صورت میں موجود ہیں ۔

۳:..قرآن شریف میں چونکہ حضور صلی القدعلیہ وسلم کوز مانۂ حال لیعن Present میں پکارا گیا ہے، لہذا حضور بحثیت زوح ہر جگہ اور ہروفت موجود ہیں ،اوروہ ما ڈی وجود سے مبرا ہیں اور نہ تھے۔

۳:..حضور کی دیگرانمبیاء پرکوئی فضیلت نہیں، وہ دیگرانمبیاء کے برابر ہیں، بلکہ حضرت موئی، بعض معنوں اور حیثیتوں میں لیعن قرآن پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موک کا کثرت سے ذکر کیا، جس کی وجہ سے ان کی فضیلت حضور پر زیادہ ہے، حضور کے متعلق جتنی بھی احادیث تاریخ اور تفسیر میں موجود میں، وہ انسانوں کی من گھڑت کہا نیاں ہیں۔

ان تمام عقا كدكوم نظرر كھتے ہوئے آپ قرآن وسنت كے مطابق بيفتوى وي كه:

ا:... بيعقا كداسلام كى زوست درست بين يانيس؟

٣:...اس كوأينات والامسلمان رب كا؟

س:...اليي تنظيمون *کوکس طرح رو کا جا*ئے؟

۳:...ایسے محص کی بیوی کے لئے کیا تھم ہے، جس کے عقائد قرآن وسنت کے مطابق ہیں، جو تمام انبیاء، تمام کما بول، آخرت کے دن اورا حادیث پرکمل یفین اورا بمان رکھتی ہو؟

2:...آخر میں مسلم انبیت کے ناطے اپیل ہے کدا ہے۔اشخاص سے بھر پورمناظرہ کیا جائے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کرسکتا، کیونکہ ہم یچے مسلمان ہیں۔

### راقم الحروف كاجواب

جواب:...السلام عیم ورحمۃ اللہ و ہر کاتہ میری بہن! بیفتنوں کا زمانہ ہے اور جس فخص کے ذہن میں جو بات آج تی ہے ، وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے ، اور میں مجھتا ہوں کہ بیسلف بیز اری اور اٹکا رِحدیث کا نتیجہ ہے ، اور جولوگ حدیث کا اٹکار کرتے ہیں وہ پورے دِین کا اٹکار کرتے ہیں ، ایسے لوگوں کے بارے میں ، میں اپنے رسالہ'' اٹکا رِحدیث کیوں؟'' میں لکھ چکا ہوں کہ: '' آپ صلی الندعلیہ وسلم کے پاک ارشاوات کے ساتھ بے اعتنائی برینے والوں اور آپ کے اقوال شریفہ کے ساتھ تھے مسلم کے باک ارشاوات کے ساتھ بے اعتنائی برینے والوں اور آپ کے اقوال شریفہ کے ساتھ تسخر کرنے والوں کے متعلق اعلان کیا گیا کہ ان کے قلوب پر خدائی مہرلگ چک ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان ویقین اور رُشد و بدایت کی استعداد کم کر چکے ہیں ، اور ان لوگوں کی ساری تگ ودو خواہش نفس کی پیروی تک محدود ہے، چٹا نچے ارشاوالہی ہے:

"وَمِنْهُمْ مَّنُ يُسُتَمِعُ إِلَيْكَ، خَتْنَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْم مَاذَا قَالَ انِفًا، أُولِيكَ اللَّذِيْنَ طَبْعِ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبْغُوۤا اَهْوَ آءَهُمْ." (محد،١٧)

ترجمہ: ... 'اوربعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ آپ سلی امتدعلیہ وسلم کی طرف کان لگاتے ہیں ، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ سلی القدعلیہ وسلم کے پاس ہے اُٹھ کر باہر جاتے ہیں تو وُ وسرے اہل عم ہے (آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاوات کی تحقیر کے طور پر) کہتے ہیں کہ: حضرت نے ابھی کیا بات فرمائی تھی؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دِلوں پر مہر کروی ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔'' (ترجمہ حضرت تھ نوئ)

قرآنِ کریم نے صاف صاف بیا علان بھی کردیا کہ انبیائے کرام عیبم اسلام کوصرف اس مقصد کے لئے بھیجا جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے ، پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سرتا لی کرنا کو یاا نکار رسالت کے ہم معنی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسم کی اطاعت کے مشکرین ، انکار رسالت کے مرتکب ہیں۔

آپ صلی الله علیه و کم کے اقوال کو جب قرآن ہی وقی خداوندی بتلاتا ہے (وَ هَا يَسُطِقُ عَنِ الْهُولی۔
اِن هُو َ إِلَا وَحُی یُّوْحٰی) (ابنجہ: ۳،۳) ،اورآپ صلی الله علیه و کلم کے کلمات طیبات کو جب قرآن ہی "گفتداو گفتدالله بود' کا مرتبه ویتا ہے، تو بتلا یا جائے کہ حدیث بنوی کے جست وینیه ہونے میں کیا کسی شک وشب کی مختیات رہ جاتی ہے ۔۔۔ خووقرآن ہی کا انکار لازم نہیں آئے گا؟ اور کیا معلیم نہوت ہیں تبدیل کے معنی خووقرآن کو بدل ڈالنانہیں ہوں گے؟ اوراس پر بھی غور کرنا چاہئے کرقرآن کریم فیصلا نہوت میں تبدیل کے معنی خووقرآن کو بدل ڈالنانہیں ہوں گے؟ اوراس پر بھی غور کرنا چاہئے کرقرآن کریم بھی تو اُمت نے آخضرت صلی الله عدید وسلم ہی کی زبان مبارک سے سنا، اور س کر اس پر ایمان لائے ، تخضرت صلی الله علیہ وسلم الله کے : " بیقرآن ہے "بیارشاد بھی تو حدیث نبوی ہے۔ اگر حدیث نبوی جست نبیس تو قرآن کریم کا یہ فرمانا کہ: " بیقرآن ہے "بیارشاد بھی تو صدیث نبوی ہے۔ اگر حدیث نبوی جست معصوم زبان سے صادر ہونے والی ایک بات تو واجب انتسلیم ہواورڈ وسری نہوں کے جساس مقدس و معصوم زبان سے صادر ہونے والی ایک بات تو واجب انتسلیم ہواورڈ وسری نہوں کے دور ایک مقدی دیا ہوں کا بات ہے کہ اس مقدس و معصوم زبان سے صادر ہونے والی ایک بات تو واجب انتسلیم ہواورڈ وسری نہ ہوں؟

أمير شريعت سيّدعطاء الله شاه بخاريّ نے ايک موقع برفر مايا تھا:

" بیرتو میرے میاں (صلی اللہ عدیہ وسلم) کا کم ل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: " بیداللہ تعالی کا کلام ہے، اور بیمیرا کلام ہے " ورنہ ہم نے تو دونوں کوایک ہی زبان سے صادر ہوتے ہوئے ساتھا۔ " جولوگ بیہ کہتے ہیں کہ:'' قرآن تو جت ہے، گرحدیث جت نہیں ہے۔' ان ظالموں کوکون بتلائے کہ جس طرح ایمان کے معاطعے ہیں خدا اور رسول کے درمیان تفریق نہیں ہوسکتی کہ ایک کو ہا، جائے اور دوسرے کو نہ مانا جائے۔ ٹھیک اس طرح کلام اللہ اور کلام رسول کے درمیان بھی اس تفریق کی تنجائش نہیں کہ ایک کو واجب الاطاعت مانا جے اور دُوسرے کونہ مانا جے ، ایک کوشیم کر بیجئے تو دُوسرے کو ہم صورت تنگیم کرنا ہوگا۔ اور ان میں سے ایک کا افکار کردیئے سے دُوسرے کا افکار آپ سے آپ ہوجائے گا۔ خدائی غیرت کو ارانہیں کرتی کہ اس کے کلام کوشیم کرنے کا دعویٰ کیا جائے اور اس کے نبی صلی اللہ عدیہ وسلم کے کلام کو ارانہیں کرتی کہ اور ایسے ظالمول کے خلاف صاف اعلان کرتا ہے:

".... فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِايتِ اللهِ يَجْحَدُو نَ... " (١، نوم: ٣٣) ترجمه: ... "بس اے بی ایدوگ آپ کے کلام کوئیس تھراتے ، بلکہ بینظ لم ،اللّہ کی آپیوں کے منکر بیّں۔ " لہذا جولوگ اللّہ تعالی پر ایمان رکھنے اور کلام اللّہ کو مانے کا وقوی کرتے ہیں ، انہیں لامحالہ رسول اور کلام رسول (صلی اللّہ علیہ وسم ) پر بھی ایم ن لا ناہوگا ، ورنہ ان کا دعوی ایمان حرف بطل ہے۔ "

جس تنظیم کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، ان عقائد کے رکھنے والے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے وین کی پوری کی پوری عارت کو مسارکر وینے کا عزم کرلیا ہے، نیز انہوں نے تمام شعائز اسلام اور قرآن وحدیث اور انہیاءاور ان پرنازل ہونے والی کتر ہوں کا اٹکار کی ہے، اور جولوگ اسلامی مختقدات کا اٹکار کریں، ان ہیں تاویلات باطلہ کریں، اور اپنے کفر کو اسلام باور کرائیں، وہ محد و ندیق ہیں، اور زیدیق، کا فرومر تدہ ہوں کرے، اس لئے کہ وہ بکرے کے نام پرخز بریا گوشت فروخت کرتا ہے، اور اُمت مسلمہ کو وضحاد ہے کران کے ایمان واسلام کو غارت کرتا ہے، اس بنا پراگر زیدیق گرفتارہ ونے کے بعد تو ہو تھی کر لے تو اس کی تو ہو کا اعتبار نہیں، اس لئے حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو اس اِلحاد وزند قد ہے رو کے، اگر اُک جا کیں تو فیہا، ورندان پر اسلامی آئین کے مطابق ارتد اور ڈندقہ کی سزا جاری کرے۔

ابل ایمان کا ان ہے رشتہ ناطہ بھی جائز نہیں ،اگر ان میں سے کسی کے نکاح میں کوئی مسلمان عورت ہوتو اس کا نکاح بھی فنخ ہوجا تا ہے۔ (۳)

جہاں تک مناظرے کا تعلق ہے،ان حضرات ہے مناظرہ بھی کر کے دیکھا، گمران کے دِل میں جو بات بیٹھ گئے ہے،اس کو قبر کی مثی اور جہنم کی آگ بی وُ ورکر سکتی ہے، واملنداعهم!

 <sup>(</sup>۱) قد ظهر ان الكافر اسم لمن لا ايمان له . . وان كان مع اعترافه ببوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واظهاره شعائر
 الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالإتفاق حص باسم الزنديق. وشرح مقاصد ح: ٢ ص: ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) ان الرنديق لو تاب قبل اخده، اي قبل أن يرفع الى الحاكم تقبل توبته عندنا وبعده لا اتفاقًا. (فتاوي شامي ج٣٠ ص: ٢٣١، مظلب مهم في حكم ساب الأنبياء).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا أتفاقًا يبطل العمل والنكاح ....الخ. (فتاوى شامي ح:٣ ص:٣٨٢، عالمگيري ج:٢ ص:٣٨٣).

#### دارالعلوم كرا چى كا جواب الجواب حامدًا ومصليًا

۲۰۱ :... سوال میں ذکر کردہ اکثر عقائد قر آن وسنت اور إجماع أمت کی تصریحات اور موقف کے بالکل خلاف ہیں ، اس لئے اگر کسی شخص کے واقعتا کیمی عقائد ہیں تو وہ کا فر اور دائر ہُ اسلام سے خارج ہے ، اور اس کے ماننے والے بھی کا فر اور دائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔ خارج ہیں۔

ندکورہ نظریات وعقائد کا قرآن وسنت کی رُوسے باطل ہوناؤیل میں ترتیب وارتفصیل سے ماحظ فرہ کمیں:

ا:... بیر (کہنا کے قرآن پاک کو مختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے پکارا گیا، بھی تورات، بھی انجیل اور بھی زَبور، اور مختلف ادوار میں مختلف کتا بیس ادوار میں مختلف کتا بیس ادوار میں مختلف کتا بیس بوئی ) کفرید عقیدہ ہے، کیونکہ پوری اُمت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صحف آسانی کتا بیس اور قرآنِ کریم میں اس کی تصریح ہے کہ قرآن کے علاوہ تین آسانی کتا بیس ادر ہیں، جن میں سے توراۃ حصرت موی عدیہ اسلام پر، انجیل حضرت عیدی عدید کا انکار کرنا در حقیقت قرآن کریم کی ان آیات کا انکار کرنا ہے، جن میں ان کتا ہوں کے مستقل وجود کا ذکر ہے، درج ذیل آیات اور ان کا ترجمہ ملاحظہ فرما کیں:

"وَ أَنْوَلَ المتَّوْرَةَ وَالْإِنْ جِيلَ. مِنْ قَبُلُ هُدَى لِلنَّاسِ." (آلعران:٣٠٣) ترجمه:..." اور (ای طرح) بھیجا تھا توراۃ اور اِنجیل کواس کے بل لوگوں کی ہدایت کے واسطے۔"

( ترجمه حضرت تفانو ێ)

"وَمَا أَنُولَتِ التَّوْرِاقُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَا مِنْ بَعُدِه."

(آل مُران: ١٥)

ترجمه:... والانكر في الرائل كَ كُن توراة اور إنجيل مُران ك (زمائے كے بہت) بعد "

( ترجمه حصرت تقانويٌ)

"وَ أَتَيَّنَاهُ الْإِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى رَّنُورٌ ـ " (الااكرة: ٣١)

ترجمه:... اورجم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت تھی اور وضوح تھا۔

"وَلْيَحُكُمُ أَهُلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ."

ترجمہ:...' اور انجیل والوں کو جاہئے کہ انقد تعالیٰ نے جو پچھاس میں نازل فرمایا ہے، اس کے موافق تھم کما کرسے''

"وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِةَ وَالْإِنْجِيْلَ." (المائدة:١١٠)

ترجمه:.. " اورجبكه ميں نےتم كو كتابيں اور سمجھ كى باتنس اور توارة اور إنجيل تعليم كيں .. "

"اَلَّـٰذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأَمِّيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِ فَي التَّوْرَةِ

وَ الْوِنْجِيلِ۔" (الرعراف:١٥٤)

ترجمہ:...''جولوگ ایسے رسوں نبی اُٹی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اینے پاس تو راۃ اور انجیل میں لکھ ہوا پاتے ہیں۔''

"وَلَقَدُ كَتَبُنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنُ 'بَعُدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ." (الانبياء:١٠٥) ترجمہ:... ' اور ہم (سبآس فی) کتابول میں و یِ محفوظ (میں لکھنے) کے بعد مکھ چکے ہیں کہ اس زمین (جنت) کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔''

"وَلَقَدُ فَطَّلْنَا بَعُضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعُضٍ وَ أَتَيْنَا دَاوَدَ زَبُورًا." (الاسراء:۵۵) ترجمه:..." اورجم في بعض نبيول كو بعض يرفضيات دى ب، اورجم دا وَد (عليه اسلام) كورْ بورد ب

چے ہیں۔''

( آل عمران: ۹۳)

"فَأْتُوا بِالتَّورةِ فَاتُلُوهَ آنَ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ."

ترجمه:... مچرتوراة ماؤ، پھراس كوپڑھواگرتم سے ہو۔''

"وَكَيْفَ يُحِكِّمُونَكَ وَعَنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيْهَا خُكُمُ اللهِ." (المائدة:٣٣)

ترجمہ:...' اور دو آپ سے کیسے فیصلہ کرائے ہیں حال نکہ ان کے پاس تو را ق ہے، جس میں اللہ کا تھم (ترجمہ حضرت خانویؓ)

-جـ

(المائدة:٣٣)

"إِنَّا أَنُوَلُنَا التَّوْرِاةَ فِيهَا هُدًى وَّنُوْرٌ."

ترجمه!.. "بهم في توراة نازل فرما كي تقى جس مين مدايت تقى اوروضوح تقا-"

"وَقَفَيْنَا عَلَى الْتَارِهِمُ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُهِ مِنَ التَّوْرِاقِدِ" (امائدة:٢٦) ترجمہ:... 'اورہم نے ان کے پیچھے میسی بن مریم کواس حالت میں بھیج کہ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی تورا قاکی تقدیق قرماتے تھے۔ ''

"إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيُن يَدَى مِنَ التَّوُرَةِ."

ترجمہ:...'' میں تمہارے پاس اللہ کا بھیج ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہنے جوتو را ۃ ( آ چک ) ہے، میں اس کی تقید بیل کرنے والا ہوں۔''

"وَمَنُ يَّكُفُرُ بِاللهِ وَمَلْنِكَتِه و كُتُبِه وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِوِ فَقَدُ ضَلَّ صَلْلًا مَعِيدًا۔" (الته: ۱۳۷۱)

ترجمہ:... اور جو محض اللہ تعالی کا انکار کرے ، اور اللہ کے فرشتوں کا ، اور الل کی کتابوں کا ، اور الل کے رسولول کا ، اور روزِ قیامت کا ، تو وہ محض گمرا ہی ہیں بڑی دور جا پڑا۔"

کے رسولول کا ، اور روزِ قیامت کا ، تو وہ محض گمرا ہی ہیں بڑی دور جا پڑا۔"

(ترجمہ حضرت تھا نوئ )

(البقرة: ۲۸۵)

ترجمہ:...' سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اہلا کے ساتھ، اور اس کے فرشنوں کے ساتھ، اور اس کی قرشنوں کے ساتھ، اور اس ک کتا بول کے ساتھ، اور اس کے پیغیبرول کے ساتھ۔''

اور بیر کہنا کہ: '' قرآن جوجس وقت پڑھ رہا ہے، اس پرای وقت نازل ہورہا ہے، اور '' قل' ای کے لئے کہا جارہا ہے جو پڑھ رہا ہے۔'' یہ بھی تعبیر کے لحاظ ہے غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک مرتبہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا نازل ہو چکا ہے، اس کے اوّلین اور است مخاطب نہیں ہے، بلکہ آخرین براہ راست مخاطب نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسلے سے مخاطب ہے اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو مخاطب تھے ایک واسلے سے مخاطب ہے اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو مخاطب تھے اپنے ۔

اند یے عقیدہ بھی کفریہ ہے (کہ انبیاء کا مستقل کوئی وجوز نہیں تھا)، کیونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء کا مستقل وجود تھا، وہ وُنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے اور وہ بشریت کے اعلی مقام پر فائز سخے، انہوں نے عام انسانوں کی طرح وُنیا بیس زندگی گزاری، ان بیس بشری حوائے اور مادّی صفات پائی جاتی تھیں، چنانچہ وہ کھاتے بھی سخے، پینے بھی سخے اور انہوں نے نکاح بھی کئے، اور امتد تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے مجزات بھی ظاہر فرمائے، انہوں نے امتد کے داستے میں جہا دبھی کیا، یہ تمام چیزیں ایس بیل جو دوواور ظہور ہی محال ہے، انہذا یہ کہنا کہنا میں جو دوور کے لئے ماد واور مستقل وجود کا نقاضا کرتی ہیں، اس کے بغیران کا وجود اور ظہور ہی محال ہے، انہذا یہ کہنا کہنا کہنا کی مورت میں موجود ہیں'' بالکل غیط اور قرآن وسنت کی صرح نصوص کے خلاف ہے، اس سلسے میں درج ذیل آیا سے قرآنے یہا حظہ فرما کیں:

"كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيَّن مُبَشِّرِينَ وَمُلْدِرِيْنَ وَالْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتبَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيُمَا اخْتَلَقُوا فِيْهِ." (البَّرة:٣١٣)

ترجمہ:...''سب آدمی ایک ہی طریق کے تھے، پھر اللہ تعالی نے پیغیبروں کو بھیجا جو کہ خوشی (کے وعدے) سناتے تھے اور ڈرائے تھے اور اان کے ساتھ (آسانی) کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فر ما کیں ، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں بیں ان کے اُمورِ اختلافیہ (مَدہِی) بیس فیصلہ فر مادیں۔''

"وَهَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنُدِرِيْنَ-" (الاتعام:٨٨)

ترجمه:... أورجم يَغْيَبرول كوصرف اللواسط بَصِجا كرتے بيل كدوه بشارت ويل اور دُراويل " "يسمَ عُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ أيستِى وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يُؤمِكُمُ هَاذَال "

ترجمہ:... اے جماعت جنت اور انسانوں کی ! کی تمہارے پاس تم ہی میں کے پیفیر نہیں آئے سے جوتم سے میرے اُحکام بیان کرتے تھے اور تم کو آج کے دن ک خبر دیا کرتے تھے۔'' (ترجمہ حضرت تفانویؓ)

''و لَقَدُ اَرُسُلُنَا رُسُلُنَا رُسُلُلَا مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَلُنَا لَهُمْ اَزُواجًا وَ ذُرِیَّةً۔'' (الرحد: ۳۸)

ترجمہ:... '' اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیمیاں اور نے بھی

ویئے۔'' (ترجمہ حضرت تقانویؒ)

"وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي شُكِلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ." (النحن ٣١) ترجمه:..." اورہم برأمت میں کوئی نہ کوئی پیٹیبر جیجے رہے ہیں کہتم اللہ کی عبوت کرواور شیطان سے بچتے رہو۔" پیچے رہو۔"

"وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبُعَثَ رَسُولًا." (الراء:١٥)

ترجمه:...'' اور جم (مجھی) سز انہیں دیتے جب تک کسی رسول کونہیں بھیج دیتے۔'' دین ترزی آئین آئین آئین آئین سے روز ویتران انڈینڈ میٹوں آئی ڈیٹر کا میٹرین کا میٹرین کا میٹرین کی میٹرین کا میٹ

"وَمَا آرُسَلُنَا قَبُلَكَ مِنَ الْمُرُسَلِيُنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا أَكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمُشُونَ فِي الْأَسْوَاق." (اغرتان:٢٠٠)

ترجمہ: ''اورہم نے آپ سے پہنے جتنے پیٹمبر بھیجے،سب کھانا بھی کھاتے بتھے اور ہازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔''

"وَكُمُ اَرُسَلْنَا مِنْ نَبِي فِي الْآوَلِيُنَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ـ "
(الرَّرُف:٢٠٤)

ترجمہ:...'' اور ہم پہلے لوگوں میں بہت سے نبی ہیں جے دہے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے اِستہزاء نہ کیا ہو۔''

"كَمَمَ آرُسَلْنَا فِيُكُمُ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتُلُوا عَلَيْكُمْ أَيسِنَا وَيُزَكِّيُكُمْ وَيُعِلِّمُكُمُ الْكِتبَ وَالْحِكُمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ." (الترة:١٥١)

ترجمہ:... بسطرح تم لوگوں میں ہم نے ایک (عظیم الثان) رسول کو بھیجا تم ہی میں سے ہماری آیات (واُحکام) پڑھ پڑھ کرتم کو سنتے ہیں اور (جہالت سے) تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں اور تم کو کتاب (الٰہی) اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں اور تم کو ایسی (مفید) باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ کھی۔''

"وَ قَالُوا مَالِ هَلَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِى فِي الْاَسُوَاقِ." (الفرقان: ١) ترجمه:... "اوريه (كافر) لوگ (رسول التصلی القد عديه وسم کی نسبت) يول کهنتے بيل که اس رسول کوکيا ہوا کہ وہ (جماری طرح) کھانا کھا تا ہے اور بازارول بيس چاتا پھرتا ہے۔" (ترجمہ حفزت تق نویؒ)

"لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِذْ بَعَثَ فِيُهِمْ رَسُولًا مِّنَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ

ترجمه:... مقیقت میں امتد تعالی نے مسلمانوں پراحسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس ہے ایک ایسے

پینمبر کو بھیج کہ وہ ان لوگوں کو القد تع کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں ، اور ان کو کتاب اور فہم کی یا تیں ہتلاتے رہتے ہیں۔''

"هُوَ الَّذِی اَرْسَلَ رَسُوْلَهٔ بِالْهُدی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٔ عَلَی الدِّیْنِ کُلِّه۔" (اللَّحِ: ۲۸) ترجمہ:..." وہ اللّٰداییا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت دی، اور سچادین ( لیعنی اسلام ) دے کرؤنیا میں جمیجا ہے، تا کہ اس کوتمام و بینول پر غالب کرے۔"

"رَسُولًا يَّتُلُوا عَلَيْكُمْ اينتِ اللهُ مُبَيِّنتِ لِيُخْرِجِ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحتِ من الظَّلُمَاتِ اِلَى النَّوْرِ ـ "

ترجمه:... ایک ایبارسول (بھیجا) جوتم کوالقد کے صاف احکام پڑھ پڑھ کرستاتے ہیں، تاکہ
ایسے لوگوں کو کہ چوا بمان لاوی اورا چھے کمل کریں (کفروجبل کی) تاریکیوں سے نور کی طرف لے آویں۔ ''
ایک لوگوں کو کہ چوا بمان لاوی اورا چھے کمل کریں (کفروجبل کی) تاریکیوں سے نور کی طرف لے آویں۔ ''
الْقَدُ جَآءَ کُم رَسُولٌ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن عَلَيْکُم بِالْمُولِ مِن اللّٰهُ وَمِنِيْنَ عَلَيْهِ مَا عَنِيْمُ حَرِيْصٌ عَلَيْکُمْ بِالْمُولِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن عَلَيْکُمْ بِالْمُولِ مِن اللّٰهِ مِن الللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن الللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن الللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن ال

ترجمہ:.. (اے لوگو!) تمہارے ہاں ایک ایسے پینجبرتشریف لائے ہیں، جوتمہاری مین (بشر) سے ہیں، جن کوتمہاری معفرت کی بات نہایت گرال گزرتی ہے، جوتمہاری منفعت کے بڑے خواہش مندرہتے ہیں، ایسے التحقیق (اور) مہریان ہیں۔''
(یہ حالت توسب کے ساتھ ہے ہالخصوص) ایمان داروں کے ساتھ بڑے ہی شفق (اور) مہریان ہیں۔''
" آیکھا الَّذِیْنَ اَمَنُوا لَا تَرُ فَعُوْ اَ اَصُو اَتَکُمْ فَوُ قَ صَوْتِ النّبِیّ و لا تَجْهَرُوا لَـهُ بِالْقَوْلِ"
(انجرات: ۲)

ترجمہ:...'' اے ایمان وانو! اپنی آ وازیں پیغیبر کی آ وازے بلندمت کیا کرو، اور ندان ہے ایسے کھل کر بولا کر وجیسے آپس میں ایک وُ وسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو۔''

قرآنِ کریم میں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کوز مانہ حال میں جو خطاب کیا گی ہے،اس کی وجہ ہے کہ جس وقت قرآنِ کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خطاب کیا گیا، یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت زوح ہر وقت، ہر جگہ موجود ہیں۔ حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خطاب کیا گیا، یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت زوح ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ ماذی وجود سے مبراہیں) قرآن وسنت کی صریح نصوص اور اہل النة والجماعة کے موقف کے خلاف ہے۔علاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی خص کا یہ عقیدہ ہوکہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر جگہ موجود ہیں، ای طرح حضور اکر مسلی اللہ عبیہ وسلم بھی ہر وقت، ہر جگہ موجود ہیں، ای طرح حضور اکر مسلی اللہ عبیہ وسلم بھی ہر وقت، ہر جگہ موجود ہیں، ای طرح حضور اکر مسلی اللہ عبیہ وسلم بھی ہر وقت، ہر جگہ موجود ہیں، ای طرح حضور اگر کوئی شخص کا یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اگر کوئی شخص کی تاویل کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہے موجود ہیں، تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، اور نصار کی کی شرخ ہیں اور ایسا محفی گر او ہے۔ ماد خلہ ہو: جو اہر الفقہ جو ایسا کھیں ہوئی شرخیں اور ایسا محفی گر او ہے۔ ماد خلہ ہو: جو اہر الفقہ جو ایسا کوئی دیل کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اگر کوئی شوخوں ہیں، اور ایسا محفی کی تاویل کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہوں اس عقیدہ و کے غلط اور فاسد ہوئے ہیں کوئی شرخیں اور ایسا محفی گر او ہے۔ ماد خلہ ہو: جو اہر الفقہ جو ایسا کھیں کے مادانو الفرائی کی طرح رسول کوئی گر اور ایسا محفی گر اور ہونے جو ایسا کوئی گر ان اس کے موجود ہیں اور ایسا کوئی گر ایسا کوئی گر ان اس کے کھوں کوئی گر ان اس کے کہ ان کی کھوں کے خلاف کے کھوں کوئی گر ان اور ایسا کوئی گر کے علیہ کوئی گر کے کہ کوئی گر کے دو کھوں کی کھوں کوئیں کوئیں کوئی گر کے کہ کوئیں کر کے کہ کوئی گر کے دو کوئی گر کہ کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کر کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کر کے کھوں کر کوئی کوئیں کر کوئی کوئیں کوئیں کر کوئی کر کوئیں کوئیں کر کھوں کر کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کر کوئی کوئیں کوئیں کر کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کر کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کر کے کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کر کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کر کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں

مصنفه مولا ناسرفراز صفدرصاحب مدسهم -

البته بعض البته والجماعة كالمتفقة عقيده بكه حضورا كرم صلى الله عديه وسلم بحيثيت مجموعي تمام انبياء سے افضل إلى البته بعض جزئيات اور واقعات ميں اگر كسى نبي كوكوئي فضيلت حاصل ہے تو وہ اس كے معارض نبيس برجيے حضرت موى عليه السوام كوشرف كلام حاصل ہے ، وغيره وغيره ، بيتي م جزئي فضيلتيں آپ صلى الله عليه وسلم كى مجموعى فضيلت كے منافى اور اس كے معارض نبيس بيں ۔

اور بیکہنا کہ: '' حضور صلی التدعید دسم کے متعلق جتنی بھی او ویث ، تاریخ اور تقییر میں موجود ہیں ، وہ ان ٹول کی من گھڑت کہ بنیاں ہیں۔'' در حقیقت او دیث نبویہ کا انکار ہے ، جو کہ موجب کقر ہے۔' پرری اُمت محمد بیکا اس پر اجماع ہے کہ حدیث ، قر آن کر یم کے بعد وین کا ذوسراا ہم مک خذہ ہے ، قر آن کر یم نے جس طرح القدرّ ب العزّت کے احکام کی اِطاعت کو واجب قر ارویا ہے ، ایک طرح جن ب رسول کریم صلی القد عبید وسلم کے افعال واقوال کی بھی اطاعت کو واجب قر اردیا ہے ، البذاقر آن میں بہت سے ایسے احکام ہیں جن کی تفصیل قر آن میں نہت سے ایسے احکام ہیں جن کی تفصیل قر آن میں نہت میں اُن کی تفصیل سے اللہ اللہ کہ تھی اللہ تا اللہ رہ بالعزت نے آب صلی القد علیہ وسلم کے بیان اور عمل پرچھوڑ دی ہیں ، چن نچہ آپ صلی القد علیہ وسلم نے احادیث میں ان کی تفصیلات اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ اپنے قول وفعل سے بیان کیا ، اگر احادیث اِن فول کی من گھڑت ہیں تو قر آن کر یم کے ایسے آحکام پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا ؟ اور یہ میں کیے معلوم ہوں گے؟

اوراللدر بالعزت نے جس طرح قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی ذمدداری لی ہے، اس طرح قرآن کریم کے معانی کی بھی حفاظت کی ذمدداری لی ہے، اور معانی قرآن کی تعیم حدیث ہی جس ہوئی، اور جن ذرائع سے قرآن کریم ہم تک پہنچ ہے، نہی ذرائع سے احادیث بھی ہم تک پہنچی ہیں، اگر بیاحادیث من گھڑت ہیں اور ذرائع تا بالی اعتاد نہیں، توبیا امکان قرآن کریم ہیں بھی ہوسکتا ہے، تو پھر قرآن کریم کو بھی ، بغوذ باللہ ... من گھڑت کہنال زمآتا ہے، بہذااس میں کوئی شبہیں کہ جس طرح قرآن کریم اب تک تفوظ چل آرہ ہے، بہذا اس میں کوئی شبہیں کہ جس طرح قرآن کریم اب تک تفوظ چل آرہی ہیں، اور اللد تعالی نے ان کی حفاظت کا بے نظیر انتظام فر مایا ہے، جس کی تفصیل تدوین حدیث کی تاریخ سے معلوم ہو سکتی ہو بہذا اُحادیث کوانسانوں کی من گھڑت کہا نیال قرار دینا صرح گرا ہی اور موجب کفر ہے۔ مزید تعمید سالت وعہد مزید تعمید سالت وعہد

<sup>(</sup>١) وأفضل الأنبياء محمد عليه السلام، لقوله تعالى: كُنتُم خيْرَ أمَّةٍ .... وذلك تابع لكمال ببيهم الذي يتبعونه . الخد (شرح عقائد ص:١٥ ٢ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۲) من أنكر المتواتر فقد كفر ومن أنكر المشهور يكفر عند البعض وقال عيسى بن أبان يضلل ولا يكفر وهو الصحيح ومن أنكر خبر الواحد لا يكفر غير أنه يأثم بترك القبول هكذا في الظهيرية. رعالمگيري ح: ۲ ص ۲۱۵).

<sup>(</sup>٣) واعلم ان من يعتد بعلمه من العلماء قد اتفق على ان السّنة المطهّرة مستقلة بتشريع الأحكام وانها كالقرآن في تحليل المحلال وتنحريم المحرام، وقد ثبت أنه عليه السلام قال أوتيت القرآن ومثله معه أى وأوتيت مثله من السُّنة التي لم ينطق بها القرآن. (تيسير الوصولي إلى علم الأصول ص ١٣٤ طبع إدارة الصديق، ملتان).

<sup>(</sup>٣) "لُكُلُ أَطَيْعُوا اللهُ وَالرَّسُولُ" (آل عمران ٣٠)، "يَسايُهَا الَّذِين امَنُوا أَطِيْعُوا الله وَأَطِيْعُوا الرَّسُولُ" (الدساء: ٥٩)، "اطيْعُو اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا تُولُوا عَنُهُ وَأَنْتُمُ تَسْمَعُونَ" (الأنفال. ٢٠).

صحابه مين" مصنفه مولا نامحمرر فيع عثاني صاحب مظلم " حفاظت وجميت حديث" مصنفه مولا نانهيم عثماني صاحب\_

" سند..مسلمانوں کوچ ہے کہ جوخص یا تنظیم ایسے عقائد کی حامل ہو،اس سے کسی نتم کا تعلق ندر کھیں ،اوران کے لٹریچراور کیسٹ وغیرہ سے کمل احتراز کریں ،خود بھی بچیں اور دُوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں ،اورار ہا ب حکومت کو بھی ایس نظیم ولائیں تا کہان پریابندی لگائی جاسکے۔

۳:... جو خص ندکورہ عقا کدکو بغیر کسی مناسب تا ویل کے مانتا ہے، وہ خص مرتد اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے، اس کی مسلمان بورت نہیں رہ سکتی ، اور نہ کسی مسلمان عورت کا اس سے نکاح ہوسکتا ہے۔ بیوی اس کے زکاح سے نکل گئی ، اب اس کے عقد بیس کو کی مسلمان عورت نہیں رہ سکتی ، اور نہ کسی مسلمان عورت کا اس سے نکاح ہوسکتا ہے۔ فدکورہ بالشخص کے عقا کد قر آن وسنت ، اِجہ ع اُمت اور اکا برعمائے اہل سنت والجماعت کی تصریحات کے خلاف ہیں ، اس کے لئے درج ذیل تصریحات ملاحظہوں:

"فى شرح العقائد ص: ١٦ : ولله تعالى كتب انزلها على أنبياءه، وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده، وكلها كلام الله تعالى .... قد نسخت بالقرآن تلاوتها وكتابتها بعض أحكامها. وفي الحاشية قوله "ولله كتب" ركن من أركان ما يجب به الإيمان مما نطقت النصوص القرآنية والأخبار النبوية."

ترجہ:...' شرح عقائد ص: ۲۱۷ میں ہے کہ: القد تعالی کی (قرآن کے ملاوہ) کئی کتابیں ہیں جن کو القد تعالی نے اپنے انبیاء پر نازل فرہ یا اور ان کتر بوں میں اُمرونہی ، وعدہ ووعید کو بیان فرہ یا اور بیتمام کتابیں کلام اللی جیں . . . . اور قرآن مجید کے نازل ہونے پر ان سابقہ کتب کی تلاوت اور کتابت اور ان کے بعض اُ حکام کو منسوخ کیا گیا۔ اور حاشیہ میں ہے: قولہ' ومقد کتب' لینی ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن بی بھی ہے کہ ان سابقہ کتب پر ایمان لایا جائے ، جن کے بارے میں نصوصِ قرآنیدا وراحا ویث بنویہ شہادت ویتی ہیں۔'

"و فیه ص: ۵ %: و الرسول انسان بعثه الله تعالی الی الخلق لتبلیغ الأحکام." ترجمه:..." اورشرح عقائد ص: ۵ % میں ہے: اور رسول وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی مخلوق کی طرف تبلیغ اُحکام کے لئے مبعوث فرماتے ہیں۔"

"وفي شرح المقاصد ج: ٢ ص: ٢٣ النبي انسان بعثه الله تعالى لتبليغ ما أوحى اليه وكذا الرسول\_"

ترجمہ:...' اورشرح مقاصد ج:۵ ص:۵ میں ہے کہ: نبی وہ انسان ہے جس کو امتد تعالیٰ ان احکام کی تبلیغ کے لئے بھیجتے ہیں جوان کی طرف وحی فرماتے ہیں اور رسول کی تعریف بھی یہی ہے۔''

"وفي شرح العقيدة الطحاوية لإبن أبي العزص: ٣٣٢: قوله: ونوَّمن بالملنكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين نشهد انهم كانوا على الحق المبين. هذه الأمور من أركان الإيمان، قال تعالى: "امَنَ الرَّسُولُ بِمَآ اَنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، كُلِّ امَنَ بِاللهِ وَمَلَّنِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ (البقرة:٢٨٥)."

وقال تعالىٰ: "لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْوِقِ وَالْمَغُوبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوُمِ الْلاَحِوِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ (البقرة ـ ١٤٤) ـ "

فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللهِ وَمَلْئِكُته وَكُتُبِهِ وَرُسُلِه وَالْيَوْمِ الْاخِرِ فَقَدُ صَلَّ صَلَّلًا بَعِيْدًا (النساء ١٣٧)."

ترجمہ:... "اورائن ابوالعز کی شرح عقیدہ طی ویہ کے ساتھ میں ہے کہ: ہم ایمان لاتے ہیں ملائکہ پر، نبیوں پراوران پرنازل ہونے والی تمام کتابوں پراورہم گواہی ویے ہیں کہ وہ (رسوں) سب کے سب حق پر شھے۔اور یہ تمام اُموراً رکانِ ایم ن میں سے ہیں، چنا نچہ المتدنعی کی کارشاد ہے: "اورمؤمنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ ،اوراس کے فرشتوں کے ساتھ ،اوراس کی کتابوں کے ساتھ ،اوراس کے بیغ بروں کے ساتھ ،اوراس کے بیغ بروں میں سے کی سے تفریق نین نمیل کرتے۔ "اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "کچہ سروں کے ساتھ ،اوراس کے بیغ بروں میں سے کی سے تفریق نین کرتے۔ "اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "کچہ ساتھ ،اوراس کے بیغ بروں میں اپنا منہ شرق کو کر لو یا مغرب کو ،لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص المتد تعالی پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر ،اور فرشتوں پر اور کتب پراور پنج بروں پر۔ "

(ان دلائل ہے معدوم ہوا کہ) اللہ تعالیٰ نے ایمان ہی اس چیز کوقرار دیا ہے کہ ان تمام چیز دں پر ایمان ہوا دراللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں'' مؤمنین'' نام ہی ان لوگوں کا رکھا ہے جو اِن تمام چیز دل پر ایمان موادراللہ تعالیٰ نے قرآن مورین' ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو اِن تمام چیز وں کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ ارشادِ الٰہی ہے:'' اور جو محض امتد تعالیٰ کا انکار کرے، اور اس کے فرشتوں کا ،اور اس کی کتابوں کا ،اور اس کے رسولوں کا ،اور ورقیا مت کا ،اقو وہ محض گر اہی میں بڑی دور جا پڑا۔''

"وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث جبريل، وسوًا له للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورسله .... الخ فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا اتباع الرسل."

(شرح عقيدة طحاوية ص٣٣٣)

ترجمہ:...' اور حدیثِ جریلؓ (جس کی صحت پر بخاری و مسلم متفق ہیں) میں ہے کہ: حضرت جبریلؓ فی آخضرت صلی القد علیہ وسلم سے ایمان کے ہارے میں پوچھا تو آپ سلی القد علیہ وسلم نے فرہ یا: ایمان ہے ہے کہ تو ایمان لائے القد بر ، اس کے فرشتوں پر ، اس کی تمام کہ بوں پر ، اور تم م رسولوں پر .....' پس بیو وا اُصول ہیں کہ تو ایمان لائے القد بر ، اس کے فرشتوں پر ، اس کی تمام کہ بوں پر ، اور تم م رسولوں پر .....' پس بیو وا اُصول ہیں

جن پرتمام پیغیبروں اوررسولوں کا اتفاق ہے، اوراس پرشیح معنی میں کوئی ایمان نہیں لایا مگروہ جواُ نبیاء ورُسل کے تنبعین ہیں۔''

"وفيه ص: ٣٣٩، ٣٥٠: واما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان: بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء، لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم .... وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وانهم بينوه بيانًا لا يسع أحدًا ممن أرسلوا اليه جهله ولا يحل خلافه ... الخ.

.... وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنومن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بان الله تعالى سوى ذلك كتبًا أنزلها على أنبياءه، لا يعرف أسمائها وعددها الله الله تعالى ...

ترجمہ: ... 'اورای کتاب کے ص: ااس پرے: رہے انہیاء اور رسول! پس ہمارے ذمہ واجب ہے کہ ان جس سے ان تمام نبیوں پر ایمان لا ئیں جن کا قرآن مجید بیں القد تعالی نے ذکر قربا ہے، (ای طرح) اس پر بھی ایمان لا ئیں کہ اللہ تعالی نے اس کے علہ وہ دُوسرے انبیاء اور رسول بھی بھیج کہ جن کے نام اور تعداد القد تعالی ہی بہتر جائے ہیں، یعنی اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا ...... اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لا ئیں کہ اللہ تعالی نے ان انبیاء کوجن اُدکام کے پہنچانے کا حکم دیا تھا، ان انبیاء نے وہ تمام اُدکام پہنچاد ہے، اور انبیاء نے ان انبیاء کوجن اُدکام کے پہنچانے کا حکم دیا تھا، ان انبیاء نے وہ تمام اُدکام پہنچاد ہے، اور انبیاء نے ان انبیاء کوجن اُدکام کو اتنا کھول کو بیان کر دیا کہ اُمت جس سے ناوا تقف سے ناوا تقف آدگی کوجی کوئی اِشکال شدم ہا، اور ان کے خلاف کرنا حلال ندر ہا..... اور رہا ان کتابوں پر ایمان لا نا جن کورسولوں پر نازل کیا گیا، سوہم ان تمام ان کتابوں پر ایمان لا نا جن کورسولوں پر نازل کیا گیا، سوہم ان تمام کتابوں پر ایمان لا نے بیں کہ اللہ تعالی نے ان نذکورہ کتابوں کے علاوہ اور کتابیں بھی اپنے انبیاء پر نازل فر ہا کمیں، جن کا نام اور ان کی تعداد سوائے اللہ تعالی نے ان نذکورہ کتابوں کے علاوہ اور کتابیں بھی اپنے انبیاء پر نازل فر ہا کمیں، جن کا نام اور ان کی تعداد سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں جانا۔ ''

"وفى شرح العقيدة الطحاوية للميداني ص: ٣٠ ا: والإيمان المطلوب من المكلف هو الإيمان بالله وملئكته وكتبه بانها كلام الله تعالى الأزلى القديم المنزه عن الحروف والأصوات، وبأنه تعالى أنزلها على بعض رسله بألفاظ حادثة في ألواح أو على لسان ملك وبأن جميع ما تضمنته حق وصدق، ورسله بأنه أرسلهم الى الخلق لهدايتهم وتكميل معاشهم معادهم وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم فبلغوا عنه رسالته....الخ."

ترجمہ:.. ''اورمیدانی کی شرح عقید کا طحاویہ گا: ۳۰ اپر ہے: مکلف (یعنی جن وانس) ہے جو ایمان مطلوب ہے وہ بیہ ہے کہ: استہ پر ایمان لا نا، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی تمام کتابوں پر، اس طرح ایمان لا نا کہ بیاستہ تعالی کا کلام ، کلام از لی اور قدیم ہے، جوحروف اور آ واز سے یا کہ ہے، اور ٹیز القد تعالی نے اس کلام کو اسٹہ تعالی کا کلام کا میں حاوث الفاظ کی صورت میں نازل کیا، یہ فرشتہ کی زبان پراُ تارا۔ اور ٹیز وہ تمام کا تمام کلام جس پر کتاب مشمل ہے جن اور تیج ہے۔ اور اللہ کے رسول جن کو القد تعالی نے اپنی مخلوق کی طرف ان کی مجد ایس کا معاش ومعاد کے لئے بھیجا، اور ان انبیاء کی ایسے مجز ات سے تائید کی جو ان انبیاء کی سے آئی پردلالت کرتے ہیں۔ ان انبیاء نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔''

"قال القاضى عياض فى شرح الشفاء ص: ٣٣٥: واعلم ان من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشىء منه أو سبه أو جحده أو حرف منه أو آية أو كذب به أو بشىء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو اثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك فى شىء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم باجماع."

ترجمہ: ... 'علامہ قاضی عیاض شرح شفاء ص: ۳۳۵ میں لکھتے ہیں: جان لیجئے کہ جس نے قرآن یا کسی مصحف، یا قرآن کی کسی چیز کو ہلکا جانا یا قرآن کو گالی دی یااس کے کسی جھے کا اٹکار کیا یا کسی حرف کا اٹکار کیا یا قرآن کو جھٹلا یا، یا قرآن کے کسی ایسے جھے کا اٹکار کیا جس بھی کسی تھم یا خبر کی صراحت ہو، یا کسی ایسے تھم یا خبر کو ثابت کیا جس کی قرآن نفی کر رہا ہے، یا کسی ایسی چیز کی جان ہو جھ کرنٹی کی جس کوقرآن نے ثابت کیا ہے، یا قرآن کی کسی چیز بیں شک کیا ہے، توابیا آدمی بارا جماع ، اہل عم کے نزویک کا فرے۔''

"وفى شرح العقائد ص ٢١٥: وأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: "كنتم خير أُمة" ولا شك أن خيرية الأُمة بحسب كمالهم فى الدين وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه."

ترجمہ:..'' شرح عقائد ص: ۲۱۵ میں ہے کہ: انبیاء میں سے سب افضل حضرت محمصلی القدعلیہ وسلم ہیں، القد تعالیٰ کے اس قول کی وجہ ہے کہ: ''تم بہترین اُمت ہو'' اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اُمت کا بہترین ہونا وین میں ان کے کمال کے اعتبار ہے ہے، اور اُمت کا دِین میں کامل ہونا بہتا گئے ہے ان کے اس نبی کے کمال کے اعتبار ہے ہے، اور اُمت کا دِین میں کامل ہونا بہتا گئے ہے ان کے اس نبی کے کمال کے ، جس کی وہ امتباع کر دہے ہیں۔''

"وفى المشكلوة: عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا سَيِّدُ وُلُدِ آدَمَ يَوُمَ اللَّقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَّنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبُرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَقِّعٍ." ترجمه:... اور مشکلوة شريف ميں ہے: حضرت ابو ہريره رضى الله عندے روايت ہے، فرماتے ہيں كه: رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: ميں قيامت كے دن اولا دِ آ دم كا سردار ہوں گا، ميں ببلا وہ تخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی ، اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا ، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی

"وفي المرقاة ج: 4 ص. • ١: في شرح مسلم للنووي. ... وفي الحديث دليل علني فيضله عبلي كل الخلق، لأن مذهب أهل السُّنَّة ان الآدمي أفضل من المككة وهو أفضل الآدميين بهذا الحديث."

ترجمه:... اورمرقاة ج: ٤ ص: ١٠ مين ہے كه: يه حديث آپ صلى الله عليه وسلم كى تمام مخلوق ير فضیلت کی دلیل ہے، کیونکہ اہل سنت کا قد بہب ہے کہ آ دمی ملائکہ ہے افضل ہے، اور آ ب صعی القد عدیہ وسلم اس حدیث کی بناپرتمام آ دمیوں ہے افضل ہیں ( تو گویا آ پ صبی القدیمیہ وسلم تمام مخلوقات ہے افضل ہوئے ) '' الغرض پیخص ضال ومضل اور مرتد و زندیق ہے،اسلام اور قرآن کے نام پرمسلمانوں کے دین واپیان پر ڈا کا ڈال رہاہے، اورسید ھے ساد ہے مسلمانوں کو نبی آخرالز مان صلی القدعلیہ وسلم کے دامنِ رحمت ہے کاٹ کرا پنے بیچھے لگا نا چاہتا ہے۔ حکومت یا کتنان کا فرض ہے کہ فورا اس فتنے کا سد باب کرے ، اور اس بے دِین کی سرگرمیوں پریابندی نگائی جائے اور اے ا یک عبر تناک سزا دی جائے کہ اس کی آئندہ آئے والی نسلیس یا در تھیں ،اور کو ئی بد بخت آئندہ ایسی جراًت نہ کر سکے۔ نیز اس کا بھی کھوٹ لگا یا جائے اوراس کی تحقیق کی جائے کہ کن قوتوں کے اشارے پریدلوگ یا کستان میں اورمسلمانوں

میں اضطراب اور بے جینی کی قضاء پیدا کررہے ہیں...؟

## سيحيح بخارى يرعدم اعتماد كي تحريك

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ بیجے بخاری کی روایات واسناد پرعدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے، اس تحریک کے پس پروہ جولوگ یں اس کی تفصیل وفہرست خاصی طویل ہے، بہر حال نمونے کے طور پر صرف ایک مٹال پیش کرتا ہوں۔ اوار وفکر اسلامی کے جنزل سيريتري جناب طابرالمكي صاحب، جناب عمراحمه عثاني صاحب كي كتاب" رجم اصل حدب يا تعزير" كتعار في نوثس مين لكهيت بين: '' اہلِ حدیث حضرات کے علاوہ دُوسرے اسلامی فکرخع وصاً احناف کا امام بخاری کی تحقیقات کے متعلق جونقظة نظرر ہاہے وہ مولا تا عبدالرشیدنعمانی مدرّس جامعہ بنوری ٹاؤن ،علامہ زاہدالکوٹری مصری اور انور شاہ تشمیری کی کتابوں سے طاہر ہے۔

مولا ناعبدالرشيدنعماني ك تحقيقات عصرف ايك اقتباس ملاحظه مو: " كيادوتها كى بخارى غلط ب

ترجمه: ... علامه مقبلي ابن كتاب الأرواح النوافع بين لكصة بين:

ایک نہایت دین دار اور باصلاحیت شخص نے جھے ہے اُلی ک' الفیہ ' (جواصول حدیث میں ہے)

پڑھی اور ہمارے درمیان سیحین کے مقام و مرتبہ خصوصاً بخاری کی روایات کے متعلق بھی گفتگو ہوئی .... تو ان
صاحب نے نبی اکرم صلی القدعدیہ وسلم کوخواب میں دیکھااور آپ سے دریافت کیا کہ اس کیا بیعی خصوصاً بخاری
کی کہا ہے کے متعلق حقیقت اِمرکیا ہے؟

آتخضرت صلى الله عليه وسلم في قرمايا: دوتها في غلط ب-

خواب دیکھنے والا کا گمان غالب ہے کہ بیارشادِ نبوی بخاری کے راویوں کے متعلق ہے، یعنی ان میں دوتہا کی راوی غیر عاول ہیں کیونکہ بیداری میں ہماراموضوع بحث بخاری کے راوی ہی تھے، واللّٰداهلم۔'' (دیکھئے:مقبلی کی کتاب الارواح النوافح ص:۹۸۹،۲۸۹)

اس الجيموتي اور نا درروز گار دليل برطا هرالمكي صاحب لكيت بين:

"بہ ہے بخاری کے فی طور پرسب سے زیادہ سیح ہونے کی حقیقت، اس کوایڈٹ کرنے میں مولان عبدالرشید نعمانی کے ساتھ جامعہ بنوری ٹاؤن کے مفتی ولی حسن بھی شریک رہے ہیں جیسا کہ اپنی حواثی کے آخر میں نعمانی صاحب نے ان کاشکر بیادا کرتے ہوئے بتایا ہے ،عبدالرشید صاحب فرماتے ہیں:

جب بخاری کے دو تہائی راوی غیر عادل ہیں توان کی روایات کی کیا حیثیت جو یقینا بخاری کی دو تہائی روایات کی کیا حیثیت جو یقینا بخاری کی دو تہائی روایات سے زیادہ بنتی ہیں، کیونکہ بہت سے راوی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گئی روایتیں بیان کرتے ہیں۔'
روایات سے زیادہ بنتی ہیں، کیونکہ بہت سے راوی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گئی کی روایتیں بیان کرتے ہیں۔'
(بحوالدرجم اصل حدے یا تعزیر ص: ۹۹)

محتر می! اب آپ جمعے بتا کیں کہ کیا نہ کورہ حوالے ہے جو پھی بیان کیا گیا ہے، آیا وہ جمجے ہے غلطہ؟ اگر آپ کے نزویک کے سمجے ہے تو کیا میں سمجھے بخاری کے نسخ ضائع کرؤوں؟ اور کیا نہ ارس کی انظامیہ کو بذر بعدا خبار ترغیب وُوں کہ وہ اپ مدارس کے نصاب سے صحیح بخاری کو خارج کرویں؟ مجمعے اُمید ہے کہ میری اس اُلجھن کوؤور فرما کرعنداللہ ماجور ہوں گے۔

جواب: ...درج بالاخط ملنے پراس نا کارہ نے حضرت نعمانی منطله العالی کی خدمت میں عربینہ لکھا، جو درج ذیل ہے:

بشم اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْم

'' حضرت مخدوم ومعظم! مدت فیوضهم و برکاتهم ،السلام علیم ورحمة الله و برکاته و برکاته ایندو برکاته و تیز و تندسوال کیا ہے۔

ایک صاحب نے طاہر انہی کے حوالے ہے آ نجناب کی ایک عبارت نقل کر کے تیز و تندسوال کیا ہے۔

یدا سفح نص کا چوتھ خط ہے ، میں نے مناسب سمجھا کہ ''ن و جیسہ المقول بعما لا یو صلی بعد قائلہ'' کے بجائے آ نجناب ہی ہے اس سلسلے میں مشورہ کر لیا جائے ۔ مختصر سما اِشارہ فرما و یا جائے کہ طاہر کی کی نقل کہاں تک صحیح ہے؟

اور ان صاحب کے اخذ کردہ نتیج سے کہاں تک اتفاق کیا جاسکتا ہے؟ چونکہ مجھے ہفتہ کے دن سفر پر جانا ہے اس

کئے میں اس خط کا جواب کل ہی نمٹا کر جانا جا ہتا ہوں۔ دعوات صد لحد کی اِلتجاہے۔ خوید کم محمد پوسٹ عفاللہ عنہ۔''

حضرت موصوف مدظله انعالی نے درج ذیل جواب تحریر فرمایا:
"محتری! و فقنی الله و ایا کیم لما یحب و پر ضلی!
وعیکم السلام ورحمة الله و برکاند ...

ال وقت درس گاه میس "الأرواح النوافخ" موجوزیین، "دراسات البیب" معین سندگی کی تعدیقات میس عرصه ہواجب تلقی صحیحین کی بحث میس آپس کے اختلاف میس لکھا تھا کہ تلقی کا مسئلہ اختلافی ہے، اختلافی احادیث میں اجماع کا دعوی صحیح نہیں، اس پر بحث کرتے ہوئے کہیں اس خواب کا بھی ذکر آگی تھا۔

"امارواح" کے مصنف علامہ تھبلی پہنے زیدی مضے پھر مطالعہ کر کے سنی ہوگئے شے اور عام یسمنیوں کی طرح جیسے امیر بمانی، وزیر یمانی، قاضی شوکانی وغیرہ میں غیر مقلد ہوگئے تھے، انہوں نے تلقی رواۃ کے سلسلے میں اس خواب کا ذکر کیا تھا، خواب کی جو حیثیت ہے طاہر ہے، رواۃ کی تعدیل و تج تے میں اختلاف شروع سے چلا آتا ہے، جا کو ایک خواب کی جو حیثیت ہے طاہر ہے، رواۃ کی تعدیل و تج تے میں اختلاف شروع سے چلا آتا ہے، جا صل تھی تھا، نہوں نے تلقی امت کی بحث کی کہنہ متون کی سردی اُمت کو تلقی ہے ندرواۃ پر، جیسے تمام اختلافی مسائل سے اس سے در کو ایک کا صل ہے۔

قرآنِ کریم کا ثبوت قطعی ہے، کیکن اس کی تعبیر وتفسیر میں اختلاف ہے، پھر کیا اس اختلاف کی بنا پر قرآنِ کریم کو ثرک کردیا جائے گا؟ یہی حال متونِ سیحین وڑوا قوصیحین کا ہے کہ ندان کا متن اُمت کے لئے واجب اُنتمال ہے اور ند ہر راوی بالا جماع قابلِ قبول ہے۔ اب منکرینِ حدیث اس سیسلے میں جو جا ہیں رَوْشِ اختیار کریں۔قرآنِ کریم کی تعبیر وتفسیر میں اختلاف تھ، اور رہے گا۔ روایات کے قبول، عدم قبول میں جمہتدین کا اختلاف تھا، اور رہے گا۔ روایات کے قبول، عدم قبول میں جمہتدین کا اختلاف تھا، اور رہے گا، فحن شاء فلیومن و من شاء فلیکفو۔

والسلام محد عبدالرشید تعمانی ۲۵/۲/۱۵شد

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ

کرئم ومحترم! زیدلطفهٔ السلام علیم ورحمة الله و برکاته آپ کے گرامی نامے کے جواب پر چنداُ مورمخضراً لکھتا ہوں ،فرصت نہیں ، ورنداس پر پورامقا ریکھتا۔ ا:...آپ کی اس تحریک کی بنیاو طاہرالمکی صاحب کی اس تحریر پرہے جس کا حوالہ آپ نے خط میں غل کیا ہے ، اور آپ نے استخرير پراس فقد راعتا دكيا كماس كى بنياد پر جھے ہے دريافت فرماتے ہيں كه:

'' مذکورہ حوالے سے جو بجھے بیان کیا گیا ہے وہ سیجھے ہے یا غلط؟ اگر آپ کے (لیعنی راقم الحروف کے ) نز دیک بھی سیج ہے تو کیا میں سیج بخاری کے نسخے ضا کع کرؤوں؟ اور کیا مدارس کی انتظامیہ کو بذر بعدا خبار ترغیب وُول كهوه البينة مدارس كے نصاب سے سيح بخاري كوخارج كرديں؟"

طاہرائم کی صاحب کی تحریر پراتنا برافیصد کرنے سے مہلے آپ کو یہ سوچنا جائے کہ ان صاحب کا تعلق کہیں منکرین صدیث کے ط نفے ہے تو نہیں؟ اور میر کہ کمیا میص حب اس تنتیج کے اخذ کرنے میں تعبیس و تدلیس ہے تو کا منہیں لے رہے؟

طاہرا کمی کا تعلق جس طبقے ہے ہے ہملیس و تدلیس اس طبقے کا شعار ہے، اور سنا گیا ہے کہ طاہر المکی کے نام میں بھی تملیس ہے،اس کے والدمیا نجی عبدالرحیم مرحوم'' کمی مسجد کراچی''میں مکتب کے بچوں کو پڑھاتے تنے، و ہیں ان کی رہائش گاوٹھی ،ای دوران میہ صاحب پیدا ہوئے اور'' کی مسجد'' کی طرف نسبت سے ملامہ طاہرالمکی بن گئے ، سننے والے بیجھتے ہوں گئے کہ حضرت'' مکہ' سے شریف لائے یں۔

٣ ... مولا ناعبدالرشیدنعی فی مدخله العالی کے حوالے ہے اس نے قطعاً غلط اور گمراہ کن نتیجہ اخذ کیا ہے، جبیبا کے مو ۱ ، مدحله العالی کے خط سے ظاہر ہے، اوّل تو مقبلی زیدی اور پھر غیرمقلدتھا، پھراس کا حوالہ خواب کا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ خواب وین مسائل میں ججت نہیں ''' پھرمول نانے بیر دوالہ بیظ ہر کرنے کے لئے نقل کیا ہے کہ زُواۃ بخاری کے بارے میں بعض لوگوں کی ہیرائے ہے۔مولہ ناعبدالرشیدنعمانی مدخلہالعالی ایک دین مدرسہ کے شیخ الحدیث ہیں ،اگران کی وہ رائے ہوتی جوآپ نے طاہرانمکی کی تلبیسا نہ عبارت ہے بچھی ہے تو وہ آپ کی تحریک'' عدم اعتاد'' کے علم بردارہوتے ، ندکہ بچے بخاری پڑھانے والے بینے الحدیث۔

س:...طاہرالمکی نے امام العصر حضرت مول ٹامحمد انورشاہ کشمیری کو بلاوجہ کھسیٹا ہے، حضرت ؓ نے ہیں برس سے زیادہ سجیج بخاری کا درت دیا،اور تدریس بخاری شروع کرنے ہے پہلے ۱۳ مرتبہ سجیح بخاری شریف کا بغور و تد برمطالعہ فر مایااوراس کی تقام شروت کا بغور و تدبر مطاحه فر ، یا بھیج بخاری کی دو برسی شرصیں'' فنخ الباری'' اور'' عمدۃ القاری'' تو حضرتؑ کوالیے حفظ تھیں جیسے گویا سائے تملی رکھی (مقدمه فیض الباری ص:۳۱)

 <sup>(</sup>١) قال العلامة مُلا على القارئ رحمه الله ولذا لم يعتبر أحد من الفقهاء جواز العمل في الفروع الفقهية بما يظهر للصوفية من الأمور الكشفية أو حالات المنامية. ومرقاة شرح المشكوة ح ٩ ص.٣٥٨، كتاب الفتن. أيضًا - قال ابن السمعاسي رحمه الله ويتواخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه إمتثاله ولا بدء أو لا بدأن يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد كما تقدم. (فتح الباري ج. ١٣ ص. ١٣١ كتاب التعبير، طبع قديمي). (٢) الصدت التحليل إمام العصر محمد أبور الكشميري الذي شاممت نفحة من توجمته قد اعتبي بصحيح البحاري درسا واملاء وخوضا وامعانا ما لم يعتن بما عداد، فطالعه قبل الشروع في تدريسه ثلاث عشرة مرة من أوله إلى اخره مطالعة بحث وفحص وتحقيق، وطالع شروحه المطبوعة من الفتح والعمدة والإرشاد وغيرها من المطبوعة والمحطوطة ما تيسر له في ديار الهسد والححاز وكان العمدة والفتح كأنهما صفحة بين عينيه ثم وفق لتدريسه ما يربو على عشرين مرة دراسة إمعان وتدقيق حتَّى أجهد نفسه شطر عمره في العكوف عليه تحقيقًا وبحثًا. (مقدمة فيض الباري ص١٣١، طبع قاهرة).

حفرت شاه صاحبٌ نه صرف بدكت مح بخارى كو "أصبح المكتب بعد كتاب الله" بجصة بين بلكه محين كا عاديث كى قطعيت كة قائل بين، چناني "فيض البارئ" مين فرمات بين:

'' صحیح کی احادیث قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں یانہیں؟ اس میں اختار ف ہے، جمہور کا قول ہے کہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ شمس الائمہ سرحسی قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ شمس الائمہ سرحسی قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ شمس الائمہ سرحسی حنفیہ میں ہے منابلہ میں ہے حافظ ابن تیمیہ اور شیخ ابن صلاح بھی اسی طرف مائل ہیں۔ ان حضرات کی تعداد اگر چہ کم ہے گران کی رائے ہی صحیح رائے ہے ، شاعر کا بیقول ضرب المثل ہے:

میری بیوی جھے عار دِلاتی ہے ہماری تعداد کم ہے، میں نے اس سے کہا کہ کریم لوگ کم ہی ہوا کرتے میں ۔
(مقدمہ فیض الباری علی: ۵)

حصرت شاه ولى التدمحدث والموكَّ " حجة التدالبالغهُ " مِن لَكِيت مِين :

'' محدثین کا اتفاق ہے کہ صحیحین میں جتنی حدیثیں متصل مرنوع ہیں، صحیح ہیں، اوریہ دونوں اپنے مصتفین تک متواتر ہیں، اور جوشخص ان دونوں کی تو بین کرتا ہے وہ متبدع ہے اور مسلمانوں کے راستے ہے منحرف ہے۔''(۲)

سان سک حدیث کے جو تا اور اس کا واجب العمل ہوتا و دسری چیز ہے، اس لئے کسی حدیث کے جوتے ہے ہوئے ہے الازم نہیں آتا کہ وہ واجب العمل بھی ہو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ منسوخ ہو، یا مقید ہو، یا موقد ل ہو، اس کے لئے ایک عالم کا فی نہیں، یک اس کے لئے ایک عالم کا فی نہیں، یک اس کے لئے ہم امکہ اجہ اجہا در حمہم اللہ کی اجباع ہیں۔ قر آن کریم کا قطعی ہونا تو ہرشک وشبہ ہے بالاتر ہے، لیکن قر آن کریم کی تعفی آیات بھی منسوخ ومؤوّل یا مقید بالشرائط ہیں، صرف انہی اجما کی اشارات پراکتف کرتا ہوں، تفصیل وتشریح کی مخوائش نہیں، والمتداعم!

## خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

سوال:...آپ کوزهت دے رہا ہوں، روز نامہ'' نوائے دفت' الوار ۱۰ ارجون ۱۹۹۰ء میں'' نوربصیرت' کے مستقل عنوان کے ذیل میں میاں عبدالرشید صاحب نے'' بازاور بڑھیا'' کے عنوان سے ایک اقتباس تحریر کیا (تراشدار سال خدمت ہے)، جس میں

<sup>(</sup>۱) القول الفصل في أن خبر الصحيحين يفيد القطع، اختدهوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا؟ فالجمهور إلى أنها تفيد القطع وإليه جنح شمس الأئمة السرخسي رضى الله عنه من الحنفية والحافظ ابن تيمية من الحنابلة والشيخ عمرو بن الصلاح رضى الله عنه وهؤلاء وإن كانوا أقل عددًا إلّا أن رأيهم هو الرأى وقد سبق في المثل السائر التعيرنا أنا قليل عددينا فقلت لها إن الكرام قليل". (مقدمة فيض البارى ص٥٥٠) طبع قاهدة)

 <sup>(</sup>٢) أما الصحيحان فقد إتفق الهدثون على أن حميع ما فيها من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متو اتران إلى مصنفيهما وأبه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. (حجة الله البالغة ج ١ ص:٣٣١، باب طبقة كتب الحديث).

احقر کے علم کے مطابق مصنف نے حدیث نبوی کی نفی، جہاد بالسیف اور جہاد باللسان کے بارے میں اپنی آ را ، اور مسواک (سنت رسول) کے بارے میں ہرزہ سرائی ہے کام لیا ہے۔ آپ سے استدعا ہے کہ میاں عبدالرشید صاحب کی کوتاہ علمی اور ہرزہ سرائی کا مدمل جواب عنامیت فرہ تمیں تا کداحقر اسے روز نامہ بڈامیں چھپوا کر بہت سارے مسلمانوں کے شکوک، جو کہ مصنف نے تحریر بڈا کے ذریعے بیدا کئے ہیں ، وُورکر سکے ، القدنع الی آپ کواجر عظیم عنابت فرما تمیں ۔

" نورِبصيرت" كعنوان ك كها بواميال عبدالرشيد كامتذكره بالامضمون مدب: " باز اور بره هيا"

" روگ نے ایک حکایت آئی ہے ، کسی بڑھیا کے مکان کی جھت پر ایک ہاز آ کے بیٹھ گیا اور اتفاق سے بڑھیا کے ہاتھ آگیا، بڑھیا نے اسے بیار کرتے کرتے اس کی چونج کو دیکھا تو بولی: ہائے انسوس! چونج آئی بڑھ گئی ہے اور آگے سے نیزھی بھی ہوگئی ہے۔ پھر اس کے پنج دیکھے تو اسے اور افسوس ہوا کہ ناخن اسے بڑھ گئے ہیں۔ بڑھیا نے بیٹر کی بڑھی ہوگئی ہوگئی چونج کائی، پھر اس کے پنج ٹھیک کئے، پھر اس کے پر کا ف کرڈ دست کے ، اس کے بعد خوش سے بولی: اب یہ کتنا بیار الگتا ہے!

روی اس سے بینجہ اخذ کرتے ہیں کہ بعض لوگ الحجی بھلی چیز وں کوئکما اور ہے کاربنادیتے ہیں اور سیسی کے ہیں کہ انہوں نے اس کی اصلاح کردی ہے۔ یہی پچھ ہی رے اسلام سے کیا جارہ ہے۔ ایک طرف، سیسی کے اندر سے جہاداور شوقی شہادت نکا لنے کی کوشش ہور ہی ہے۔ ؤ وسری طرف، رسوم پرزور در سے کراعی ل کورُ وح سے ہے گانہ بنایا جارہا ہے، جس سے مسلمانوں ہیں تنگ نظری ، تعصب اور فرقہ پرتی پھیل رہی ہے۔ تیسری طرف ، مسلمانوں کو قصے کہانیوں میں اُلجھایا جارہا ہے، جس کے نتیج میں وہ حقیقت پہندی سے ذور ہو رہے ہیں۔

ایک فوجی افسر نے جھے بتایا کہ ان کے دفتر کے ساتھ جومجد ہے، وہاں نماز ظہر کے بعدا یک کتاب

پڑھ کرسنائی جاتی ہے، ایک دن ابن ماجہ کے حوالے ہے یہ ' حدیث' بیان کی گئی کہ دواشخاص تھے، ان میں

ہ ایک نے شہر دت کی موت پائی ، و وسرا طبعی موت مرا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ طبعی موت مرنے والا شہید ہے گئی برس پہلے جنت میں داخل ہوا۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ چونکہ طبعی موت مرنے والے نے نمازیں زیادہ پڑھی تھیں ، اس سے اس مراض ہوا۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ چونکہ طبعی موت مرنے والے نے نمازیں زیادہ پڑھی تھیں ، اس سے اس می تعلیم کے سراسر منافی نہیں؟ متفقہ مسئلہ ہے کہ شہادت کی موت افضل ترین موت ہے، شہید بغیر کسی حساب کت بے کے سراسر منافی نہیں؟ مشہد بینو جیوں کے اندر سے شہادت کا شوق ختم کرنے کی کوشش تو نہیں؟

کے سیدھا جنت میں جاتا ہے، کیا یہ فوجوں کے اندر سے شہادت کا شوق ختم کرنے کی کوشش تو نہیں؟

مورة القف کی چوتی آیت ہے (ترجمہ): '' القد تف کی فی الواقع انہیں مجوب رکھتے ہیں جوال کی راہ میں صف بستالڑ ہیں، جیسے وہ سیسہ یال کی ہوئی دیوار ہوں۔''

بیواضح طور پرلژائی کے بارے میں ہے۔

لیکن ای افسرنے جمعے بتایا کہ وہاں اس آیت کو چھوڑ کر آیہ: ۱۱ کی تغییر یوں بیان کی گئی ہے: ''جواللہ تعالی کی راہ میں (جہاڈ بیس بلکہ) کوشش کرتے ہیں اپنے اموال سے اپنی جانوں ہے۔'' ظاہر ہے کہ کوشش سے مراز بلیغی ووروں پر جانا ہے۔

ایک اورفوجی افسرنے واقعہ سنایا کہ بہاول پوری طرف ان کے تین ٹینک بڑی نہر ہیں گر گئے جوانوں نے تلاش کی ، دومل گئے ، تیسرا نہ ملہ شام کو کرئل نے جو ماشاء امتدای پر بہیز گار جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ، جوانوں کا اکٹھا کیا اور کہا: معلوم ہوتا ہے کہ آئ تم نے مسواک ٹھیک طرح سے نہیں کی تھی ، اس وجہ سے ٹینک نہیں مل بکل مجمع مسواک اچھی طرح سے کرکے آنا۔ وُ وسرے ون جوان اچھی طرح سے مسواک کر کے نہر میں اُتر بے تعیسرا ٹینک بھی ال گیا۔''

جواب:...میاں صاحب نے پیرزومیؒ کے حوالے ہے'' ہازاور بڑھیا'' کی جو مثیلی حکایت نقل کی ہے وہ بھی بجا،اوراس کونقل کر کے میاں صاحب کا بیار شاد بھی سرآئکھوں پر کہ:

" مبی کھے ہارے اسلام کے ساتھ کیا جارہاہے۔"

چنا نچے میاں صاحب کا زیرِ نظر مضمون بھی اس کی اچھی مثال ہے، جس میں متعدد پہلوؤں ہے'' روایتی بڑھیا'' کا کروارا دا کیا

گیاہے۔

اقل: ... ایک اُمتی کا آنخضرت ملی القدعلیه و کلم ہے جوتعلق ہاں کا تقاضا یہ ہے گرآنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارش و گرامی سنتے ہی اس کا مرجعک جائے ، اور اس کے لئے کسی چول و چراکی گنجائش ندرہ جائے ، اس لئے کہ ایک اُمتی کے لئے ، اگر وہ واقعنا اپنے آپ کو آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم کا اُمتی ہجھتا ہے ، سب سے آخری فیصلہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیصلہ ہوسکتا ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے تھم وارشاو کے بعد ندکسی چول و چراکی گنجائش ہاتی رہ جاتی ہے اور ند آپ ملی القدعلیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف اقبل ہو کئی ہے ، قرآن کرمے کا ارشاد ہے:

"فَالَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيَ الْفَسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا." (التاء: ١٥)

ترجمہ: " کی مستم ہے آپ کے زب کی! بیلوگ ایمان دار نہ ہوں گے جب تک بیات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھڑ اواقع ہواس میں بیلوگ آپ سے تصفیہ کر دالیں ، پھر آپ کے اس تصفیے سے اپنے دِلوں میں شکی نہ باویں اور پورے طور پرتسلیم کرلیں۔"

کیکن ارشاور بانی کے مطابق ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا فیصلہ من کرمیاں صاحب کا سراس کے سامنے نہیں جھکتا، بلکہ وہ اس کو:'' جوشِ جبد داور شوقی شبادت نکالنے کی کوشش اور رسوم پرزور دے کراعمال کوزوح سے بے گانہ بنانے کی غلطی'' ہے تعبیر کرتے ہیں، وہ اس حدیث نبوی اور ارشادِ مصطفوی (علی صاحب الف الف صدوۃ وسلام) کو '' اسلام کی بڑھتی ہوئی چونج ''سمجھ کرروا بتی بڑھیا کی طرح فوراً اسے مقراضِ قلم سے کاٹ ڈالتے ہیں، اور اسلام کی قطع و ہرید کا بیٹل ان کے خیال ہیں'' نور بصیرت'' کہلاتا ہے۔ حایا نکہ روایتی بڑھیا کی طرح ندانہیں میں معلوم ہے کہ اس حدیث شریف کا مدعا کیا ہے؟ نہ وہ میذجائے ہیں کہ جذبہ جہا واور شوقی شہ وت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ وہ اس حدیث شریف کوجذبہ جہا واور شوقی شہ وت کے منافی سمجھتے ہیں، اور انہیں میرحدیث شریف اس طرح فولتو نظر آتی ہے۔ جس طرح بڑھیا کو بازکی چونچ اور بڑھے ہوئے ناخن فالتو نظر آتے تھے۔

دوم:...میاں صاحب ایک فوجی افسر کے حوالے ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ:'' ان کی مسجد میں ظہر کے بعد ایک کت ب پڑھ کر سنائی جوتی ہے،ایک دن وہاں'' ابنِ ماجۂ' کے حوالے سے بیرحدیث بیان کی گئی۔''

یہ کتاب جوظہر کے بعد پڑھ کرسنائی جاری تھی ،حضرت شیخ الحدیث مولانا محدز کریا مہاجر مدنی نورالقدم قدہ کی کتاب 'فضاکل نماز' ہے،اوراس میں یہ' حدیث' صرف ابن ماجہ کے حوالے ہے نہیں ذکر کی گئی، بلکہ اس کے حوالے کے لئے مندرجہ ذیل کتابوں کا نام درج ہے:

ا:... بو طامام ما لک تا:... مستدِ احمد ساند... البودا و ساند... البودا و ساند... البودا و ساند... البودا و ساند... مستدرك حاسم ۱ مستدرك المستدري المستدرك المستدري المستدرك المستدرك

"يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ ا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوْ ا أَنْ تُصِيْبُوا قَوْمًا أَبِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَلِيمِيْنَ."
عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَلِيمِيْنَ."

ترجمہ:...''اے ایمان والو!اگر کوئی شریرآ دمی تمہارے پاس کوئی خبرلائے تو خوب شخفیق کرلیا کرو، بھی کسی قوم کونا وائی ہے ضررنہ پہنچ دو، پھراپنے کئے پر پچھتا ناپڑے۔'' (ترجمہ حضرت تھ نوگ) چنا نے میال صدحب نے بغیر شخفیق کے اس خبر پراعتہ دکرلیا اور حدیث نبوی کواپی نار دا تنقید کے نشانے پررکھالیا۔

موم: ... یہ ' حدیث' جومیاں صاحب کے فوجی افسر کے بقول ابنِ ما جہ کے حوالے سے پڑھی جار ہی تھی ، مندرجہ ذیل

صحابه کرام اسے مروی ہے:

### ا:...حضرت سعد بن الى وقاصٌّ:

مؤطاامام ما لک ص: ۱۲۱، منداحمہ ج: اص: ۱۷۰، صحیح ابن خزیمہ ج: اص: ۱۲۰، متدرک حاکم ج: اص: ۲۰۰۰۔ امام حاکم اس کو اپنی سند کے ساتھ نقل کر کے فرماتے ہیں: صحیح الاسناد۔ امام ذہبی تنخیص متندرک میں فرم نے ہیں: یہ حدیث سی ہے۔ امام نورالدین بیٹی اس کومندامام احمداورطبرانی کے حوالے نے قال کرکے فرماتے ہیں: منداحمہ کے تمام راوی سیح کےراوی ہیں۔

#### ٢:..حضرت عبيد بن حالدٌ:

مسندِ احمد ج: ٣ ص: ٥٠٠، ج: ٣ ص: ٢١٩، ابوداؤد ج: اص: ٢٣٣، نسائي ج: اص: ٢٨١، سنن كبرى بيهج ج: ٣ ص: ١٤ ١، مصباح السنة ج: ٣ ص: ٢ ١ م م تكلوة ص: ٥١ ١ م يهديث بهي صحيح باوراس كيتمام راوى ثقه بير \_ سا: .. حضرت طلحه بن عبيد الله:

منداحمد ج: اص: ١٦٣، ابن ماجه ص: ٢٨١، سنن كبرى بيهتى ج: ٣ ص: ٣٤٣، مند ابويعلى ج: ٢ ص: ٩، منچ این حبان ج:۵ ص:۷۷۷، مند برزار کشف الاستار عن زوا کدالبرز ارج:۴ ص:۲۲۷)\_

ا مام نورالدین بیتی اس حدیث کومند احمد، مند ابویعلیٰ اورمند بزار کے حوالے ہے نقل کر کے قرماتے ہیں: ان تمام کے راوی سیح کےراوی ہیں (مجمع الزوائد ج:۱۰ ص:۲۰۴)۔

٣٠ ... حضرت ابو ہر مریّۃ :

منداحرج:۲ ص:۳۳۳\_

ا، م بیتی قره تے ہیں: باسنادحسن (مجمع الزوائد ج:۱۰ ص:۳۰۳)۔ اور یہی بات شیخ نے امام منذری ہے بھی لقل کی۔

۵:...حضرت عبدالله بن شدادً:

منداحد ج: اص: ١٦٣١، مشكوة ص: ٥١، مجمع الزوائد ج: ١٠ ص: ٢٠١ (حضرت في خي يم ١٠١ ان تمام احاديث کی طرف اشارہ فرمایاہے)۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیرحدیث متعدد صحابہ کرام رضوان الله علیم ہے مروی ہے، ائمہ بحدیث نے اس کی تخ آج فرمائی ہے اور اس کے راویوں کی توثیق و تعدیل فرمائی ہے۔ لیکن ہمارے میاں صاحب کے نز دیک شاید حضرات محدثین کی جرح و تعدیل اور صحیح و محسین بھی ایک فالتو چیز ہے اور وہ اسے روایتی بڑھیا کی طرح کاٹ دینا جا ہتے ہیں۔

چہارم :...صحابہ کرام کے دور ہے آج تک اہل علم اس حدیث کو سنتے ستاتے اور پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں ،لیکن کسی کے گوشئہ خیال میں بھی ہے بات نہیں آئی کہ اس سے جذبہ جہاد اور شوقی شہاوت کی نفی ہوتی ہے، البتہ اس حدیث ہے نمی زکی فضیلت اورطاعت وعبوت کے ساتھ طویل عمر ملنے کی سعادت برضروراستدلال کیا گیا، چنانچے صاحب مصابح البنة اور صاحب مشکلوة نے ال حديث كو "باب استحباب الممال والعمر للطاعة" كتحت ذكركياب، امامنور الدين بيثمّي في اسه ايك بار" نمازكي فضيلت'' كے بيان ميں اور و وسرى بار "باب فيسمن طال عمر ٥ من المسلمين" كے ذيل بين ذكر كيا ہے ، يح ابن حبان ميں بي حدیث درج ذیل عنوان کے تحت ذکر کی گئی ہے:

"ذكر البيان بأن من طال عمره وحسن عمله قد يفوق الشهيد في سبيل الله تبارك وتعالىٰ."

ترجمه:...' اس أمر کابیان که جس شخص کی طویل عمر جواور ممل اچھ جو، وہ بھی شہید نی سبیل امتد ہے بھی فوقیت لے جاتا ہے۔''

الغرض! جہاد فی سبیل امتداور شہروت فی سبیل اللہ کے بہ شار نصائل ہیں ہیکن یہ کوئی بیں جہاد فی سبیل امتداور شہروت فی سبیل اللہ کے بارے ہیں فرہ یا گیا ہے کہ دین کا ستون ہے، جس نے اس کو فرض میں نہ ہونے کے بعد دین کا سب سے قائم کیا اس نے دین کو ڈھادیا۔ چن نچدا سلام ہیں داخل ہونے کے بعد دین کا سب سے بڑا اور سب سے اہم زُکن تماز ہے، تماز کے ان فض کل کو ذکر کرنے سے یہ کیے لازم آ یا کہ جذبہ جہدداور شوق شہادت کو تم کیا جارہ ہے؟ بڑا اور سب سے اہم زُکن تماز کے ان فض کل کو ذکر کرنے سے یہ کیے لازم آ یا کہ جذبہ جہدداور بوان بھی شامل ہیں ) وہ اللہ بادر جو شخص نماز ہی نہیں پڑھت (جیب کہ ہمارے معاشرے کی اکثریت کا حال ہے، جن میں نوجی افسر اور جوان بھی شامل ہیں) وہ اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں کیا جہاد کرے گا ؟ اور اس کے در میں کیا شوق شہادت ہوگا ؟ لیکن میاں صاحب کے خیال میں شامد جذبہ جہاداور شوق شہادت کے مقد ہے میں نمی زروز واور دین کے دیگر اعمال وشع تربھی فالتو چیز ہیں۔ اس لئے اگر آنحضرت صلی اللہ عدید وسلم بھی شوق شہادت کے مقد ہے میں نمی استد سے بڑھ کرفر ما نمیں تو میاں صاحب اس کو بھی مانے کے لئے تیار نہیں ، اب انصاف فر ماسے کے ماشی روایتی بڑھیا کا کروار کون اوا کررہا ہے ۔۔؟

میاں صاحب سورۃ القف کی چوتھی آیت کا ذکر کرتے ہوئے اسے فوجی افسر کے حوالے ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ: '' وہاں اس آیت کوچھوڑ کر آیت نمبر اا کی تفسیر یوں بیان کی گئی کہ: جوانند تع کی کہ راہ میں (جہ دنہیں بلکہ ) کوشش کرتے ہیں اپنے اموال سے ،اپنی جانوں ہے۔ بلکہ ) کوشش کرتے ہیں اپنے اموال سے ،اپنی جانوں ہے۔

ظاہرے کوشش ہے مراز بلیغی دوروں پر جاتا ہے۔''

میں پہلے قرآنی آیت کا حوالہ دے چکا ہوں کہ بغیر شخفیق کے سی سائی بات پر اعتاد کرکے کوئی کارروائی نبیں کرنی چاہئے ،اور میں صاحب کے فوجی افسر کی روایت کا حال بھی اُوپر معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت شیخ ایک حدیث کے لئے ایک درجن کتابوں کا حولہ دیتے ہیں کہ ان' فوجی افسر'' کا حافظ صرف'' ابنِ ما جہ' کے نام کا بوجھ ہمشکل اُٹھا سکا ،ای سے انداز و کیا جاسکتا ہے کہ بات کیا کہی جارہی ہوگی اور میاں صاحب کے راوی نے اس کو کیا ہے کیا تمجھا ہوگا؟

جو بات کہی جارہی ہوگی وہ میہ ہوگی کہ دین کی دعوت وٹبلنغ اور مسلمانوں میں اسلامی شعائز قائم کرنے کی جومحنت بھی ہواس پر '' فی سبیل املڈ'' کا اطلاق ہوتا ہے، خود جہا دفی سبیل املہ بھی اسی محنت کی ایک شکل ہے، چنانچہ سب جانتے ہیں کہ جہا د سے پہلے مسلمانوں کے امیرلشکر کی طرف سے کا فروں کو بیدعوت دی جاتی ہے!

ﷺ:..تم اسلام قبول کرلو بتمهارے حقوق بھی وہی ہوں گے جو ہمارے ہیں ، اور تمہاری ڈ مہداریاں بھی وہی ہوں گی جو ہماری ڈ مہداریاں ہیں۔ ﷺ:...اگرتم اسلام لا نانبیں چاہیے تو ہم نے جواسلام کے قانون کا نظام قائم کررکھا ہے،اس کے ماتحت رہنے کو قبول کرلو،اوراس کے لئے جزیبادا کرو۔

ﷺ:...اگر جزید دے کراسلامی نظام کے ماتحت رہن بھی قبول نہیں کرتے ہوتو مقابلے کے لئے تیار ہوجاؤ، مگوار ہی رااور تمہارا فیصلہ کرے گی۔ (۱)

اسلامی جہاد کی بید فعات ہرطانب علم کومعلوم ہیں، جس سے واضح ہے کہ جہاد بھی وعوت الی اللہ اور اعلائے کلمۃ اللہ ک لئے ہے۔ اس کے بعد وعوت و بہلغ کے '' فی سبیل اللہ'' ہونے ہیں کیا شہرہ جاتا ہے؟ حضرات مقسرین نے '' فی سبیل اللہ'' کی تقبیر میں جو پچھ کھ ہے اس کو ملاحظہ فر مالیہ جائے جس سے معلوم ہوگا کہ علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا بھی'' فی سبیل اللہ'' میں واخل ہے، اور حج وعمرہ بھی'' فی سبیل اللہ'' میں شامل ہے۔ اب کوئی شخص ہے کہت ہے کہ دین کی سر بلندی اورا حیائے اسلام کے سئے جو کوشش بھی کی جائے وہ'' فی سبیل اللہ'' میں واخل ہے، اور اس پر وہی اُجرو تو اب مرتب ہوگا جو'' فی سبیل اللہ'' کے لئے موعود ہے تو اس کی سے بات کی ہے جائے۔

میں میاں صاحب سے میہ پوچھتا ہول کے بلیغی سفروں پر جاناتو آپ کے خیال میں'' فی سبیل اللہ'' میں داخل نہیں ،لیکن'' جہاد فی سبیل اللہ'' کی وہ تین وفعات جومیں نے ذکر کی ہیں ، کیا آپ نے ان کو پورا کر بیا ہے…؟

کیاہ ، ریفوری افسران کافرول کو بید وقوت دیتے ہیں کہتم بھی ہمارے دین میں داخل ہوکر ہمارے بھائی بن جاؤ...؟

کیا بید وقوت دی جاتی ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اسلامی نظام جوہم نے قائم کر رکھاہے، جزید دے کر اس کی ماتحق قبول کرلو؟ اور کیا ہمارے ملک میں واقعتا اسلامی نظام نافذ بھی ہے جس کی متحق کی کسی کافر قوم کو دعوت دے جائے...؟ جب تک آپ اسلامی نظام نہ قائم کرلیں ، اس کی دعوت کیے ہوگا؟ اور اس پر اسلامی نظام نہ قائم کرلیں ، اس کی دعوت کیے ویں گے؟ اور جب تک اس کی دعوت نہ دی جائے ، اسلامی جبر دکھیے ہوگا؟ اور اس پر اسلامی جب دیسے ہوگا؟ اور اس بر اسلامی جب دیسے ہوگا؟ اور اس بر اسلامی جب دیسے ہوگا؟ اور اس معے کوئل فر ، کیں گے ...؟

اورمسواک کے بارے میں میاں صاحب نے جوگل افشانی فرمائی ہے، اس کا جواب خودان کی تحریر کے آخر میں موجود ہے کہ: '' وُ وسرے دن جوان اچھی طرح مسواک کر کے نہر میں اُترے تو تنیسرا ٹینک بھی ٹل گیا۔''

اگرسنت نبوی (علی صاحبہا الف الف صنوۃ وسلام) پڑمل کرنے ہے مد دِخدا دندی شاملِ حال ہوجائے تو اس پر ذرا بھی تعجب نہیں ،اور جب تک مجاہدینِ اسلام سنت نبوی کے پابندنہ ہوں ان کے ساتھ القد تعالیٰ کی نصرت و مددنہیں ہو سکتی ہے۔ سی بہ کرام رضوان القد

<sup>(</sup>۱) وإذا دخل المسلمون دار الحرب محاصروا مدينة أو حصاً دعوهم إلى الإسلام لما روى ابن عباس ان النبي عليه السلام ما قاتل قومًا حتى دعاهم إلى الإسلام، فإن أجابوا كفوا عن قتالهم لحصول المقصد وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل النباس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث، وان امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية . . . . فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٥٥٩ كتاب السير).

 <sup>(</sup>٢) في الدر المختار: في سبيل الله وهو منقطع الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبة العلم وفسره في البدائع بحميع القراب (الدر المختار مع الرد الحتار ج:٢ ص:٣٣٣، باب المصرف).

عیہم اجمعین کے حالات اس کے شاہد ہیں ،اورخود میں مصاحب نے جو واقعد قل کیا ہے وہ بھی اس کی روش دیل ہے ،لیکن شاید میاں صاحب کے ول میں آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں ،اس لئے وہ اس سیحے واقعہ کو غداق میں اُڑا ٹا جا ہتے ہیں ،اور روایتی بڑھیا کی طرح باز کے پُرکاٹ ویٹا جا ہتے ہیں ،حق تعالیٰ شانۂ فہم سلیم عطافر ما کمیں۔

## قرآنِ كريم اور حديثِ قدى

سوال:...من منے خطبات بہاول پورمصنفہ ڈاکٹر تھر حمیداللہ صاحب پڑھنا شروع کئے ہیں ،صفحہ ۲۲ پرایک سوال کا جواب ویا ہے، وہ سوال وجوان پیہال نقل کیا جاتا ہے:

''جسوال • انسحدیث قدی چونکه ضدائے پاک کے الفاظ جیں تو حدیث قدی کوقر آن پاک میں کیوں مہیں شامل کیا گیا؟ وضاحت قرما نمیں۔

جواب: ...رسول التدهلى الله عديه وسم نے مناسب نہيں سمجھا، يہى اصل جواب ہے، كيونكه ضرورت نہيں تھى كر آن مجيد مختل ہو اسارى ضرورت كى چيزيں نہيں تھى كر آن مجيد مختل ہو اسارى ضرورت كى چيزي اس كے اندر ہول اور وقاً فو قاس پر زور دينے كے لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم اور چيزيں بيان كريں جو حديث جي بھى آئى جيں اور حديث قدى جي بھى ، اس سے ہم استفاد و كر سكتے بيں ليكن اس كو قر آن جي شال مل حديث جي الله عليه وسلم نے محسوس نہيں فر مائى ، حديث قدى كى جو كتا بيں جي اان جي ان ميں مولى كرنے كی ضرورت رسول الند عليه وسلم نے محسوس نہيں فر مائى ، حديث قدى كى جو كتا بيں جي ان جي ان ميں كوئى چيز اليكن نہيں ہے جو قر آن پر اضافہ مجمی جا سكتی ہے ، بلك قر آن ، ى كى بعض باتوں كو دُوسر سے الف ظ ميں زور دے كر يائيا كيا ميں ان اور دے كر

یبال آکریں اٹک گیا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کی رائے میرے بنیادی عقیدے سے متصادم معلوم ہوتی ہے، میرا
ایمان ہے کہ قرآن علیم مکمل طور پرلوب محفوظ پرلکھ ہوا ہے اور جرئیل علیہ السلام حسب فر ، ان خداوندی اسے حضور صلی القدعلیہ وسم پر
نازل فر ، تے ہتے ، آئیس یاد کرائے ہتے اور حضور ٹی کر یم صلی ابتد عبیہ وسم اسے اطاکراتے ہتے اور صحابہ کرام کو یاد کرواتے ہتے ، یہ بات
کہ کیا چیز قرآن علیم میں شامل کی جائے اور کون کی چیوڑ دی جائے ، حضور صلی القدعلیہ وسم کے اختیار میں نہتی ۔ اگر ہم یہ تسلیم کرلیں کہ
قرآن حکیم ان آنچوں پر مشتمل ہے جو حضور نبی کر یم صلی انقد علیہ وسلم نے مناسب خیال فر مائیں تو ہماری کتا ہیں یا بنگ کی طرح ہوگ
آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں میری را ہنمائی فرمائیں۔

جواب: آپ کا بیمونف سیح ہے، قرآ نِ کریم کے الفاظ اور معنی حل تعالی شانہ کی جانب سے ہیں، اور حدیث قدی کا مضمون تو القد تعالی کی طرف سے ہے، کی آن محمون کورسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے اپنے اغاظ میں ادا فر مایا ہے۔ قرآن مجید میں

<sup>(</sup>۱) فالقرآن المنزل على الرسول ... .. وهو النظم والمعنى جميعًا في قول عامة العلماء وهو الصحيح .. . الح (حسامي ص ٢٠) . . . . . لأن القرآن وحى كله بألفاظه ومعانيه بزل به الروح الأمين على قلبه، وأما السُّنَّة فألفاظها من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وان كانت السُّنَّة كلها ارائة من الله تعالى الخ. (ما تمس اليه الحاحة على ابن ماحة ص ۵ للشيخ بعماني).

کوئی کی بیشی نہیں ہوسکتی ،اس سے یہ کہنا کہ احادیثِ قد سید حضور اقد س ملی القد علیہ وسلم نے قرآن میں شامل نہیں فرما کمیں ،غلط بات ہے۔ ڈاکٹر حمید اللّٰہ صاحب بیچارے جو پچھوڈ ہن میں آتا ہے ، کہد دیتے ہیں۔انہوں نے کسی اُس ذیبے بیعلوم حاصل نہیں کئے ،اوران خطیات بہاولپور میں بہت کی غلطیاں ہیں۔ ( )

## فكرى تنظيم والول كےخلاف آ واز أٹھانا

سوال:...ہم ایک دینی مدرسہ کی مجلس شوری کے ارکان ہیں مجلس شوریٰ ہاتا عدہ رجسٹر ڈیے مہتم صاحب،حضرت مولانا خیر محمر صاحب کے خلیفہ ہیں ، توامد وضوابط میں درج ہے کہ بیدر سد حضرت مولان ٹانوتو کی اور مول ٹانھانوی کے مسلک ومشرب کے مطابق ہوگا مہتم صاحب کے دوصاحبز ادیفکری تنظیم ہے دابستہ ہیں ،اورمجلس شوری کی ناگواری کے باوجودمہتم صاحب نے انہیں مدرّس تغینات کیا ہوا ہے، یاپ کی سا دہ لوحی ہے فائدہ اُٹھا کرصہ جبز ادوں نے زیادہ مدرّسین دُ ور دُور ہے لاکر اپنے ہم ڈبمن بھرتی کروالئے ہیں ،اوراپنے باپ (مہتم صاحب) کوصد رمملکت کی طرح بے اختیار کر کے مدرسہ پراپٹا ہولڈ کیا ہواہے،جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بی<sup>دع</sup>زت شاہ ولی اللّٰہ اورمولا نا عبیدالقد سندھی کا نام لے کرلوگوں کواپٹی شظیم کی طرف مائل کرتے ہیں ، ان کےاپنے ایک استاد کی رپورٹ کےمطابق بیلوگ ذاتی ملکیت کے قائل نہیں، ٹمینی کےمداح ، جہادِا فغانت ان کے مخالف اور روسی نظام کے حامی ہیں ، عورت کی سربراہی کے قائل میں تبلیغی جماعت کو گمراہ کہتے ہیں ،ای بنا پراپنے خلاف ذہن کے اسا تذہ کو پریشان کر کے نکلنے پرمجبور کردیااور جوطلبوان کے ہم ذہن نہیں ہے ،انہیں بھی مدرسہ سے نکال دیا ہے ، ایٹاور کے اخبار نجات ،ارچ ۱۹۹۸ء کے مطابق اس تنظیم کے ذہن والے طلب ء کا داخلہ صوبہ مرحد کے مدارس میں بند کرویا گیا ہے۔ مولا نامجد سرفراز خان صاحب صفدر نصرت العلوم والول نے بھی ایک سوال کے جواب میں انہیں اسلاف کا می لف تکھا ہے ،اورشر شیطان اور اس کے دوستوں کے شرہے پتاہ ما تکی ہے۔علاوہ ازیں حساب و كتاب مين بھى كچھ كڙ برد ہونے لگ كئى ہے، مجس شورى ميں مبتم صاحب اور شيخ الحديث صاحب جامعہ خير المدارس ملتان، مدرسه خیر العلوم خیر پور ٹامیوالی کے مہتم اور ناظم مدرسه جامعه عماسیه صاد قید مخت آ باد کے علاوہ کچھ مقامی ارکان ہیں،مہتم صاحب بیتو تشلیم کرتے ہیں کہ میرے بیٹول کے نظریات درست نہیں ، لیکن کہتے ہیں کہ اوالا دہوئے کے باعث میں مجبور ہول ، ان کے خلاف کاروائی نہیں کرسکتا، بچوں کی وجہ ہے مہتم صاحب نے شوری کا اجلس بل نا بھی چھوڑ دیا ہے، تواعد وضوا بط کے خلاف، جمع شدہ رقم اپنے ذ اتی ا کا وُنٹ میں جمع کروا کرا پی مرضی ہے خرج کرتے ہیں،ار کا اِن شوریٰ اگر ان کو پو چھنا جھوڑ ویں تو مزید جری ہوکرا پنے نظریات پھیلانے میں بہت بڑھ جائیں گے، یو چھ کچھ کرتے رہنے ہے قدرے مخاطر ہتے ہیں، ال عظیم اور مثالی در سگاہ کو بھی رخ پرلانے کے لئے ان کا نکان ضروری ہے، یو چھنا ہے ہے کہ مسئلے کی رو ہے ہم ارکان شوری ان کو تکانے کی کوشش کرتے رہیں یا خاموش ہوجا کیں؟ ، مهتم صاحب بیمی کہتے ہیں کہ میں ئے آج تک ان کے بیرصاحب سے ان کے تعط عقائمر کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملئے۔ چواب: میرامسلک تواپنے اکابر کے موافق ہے، مدرسہ کے بید حفرات اگراس مدرسہ میں اکابر کے مسلک پڑھمل کریں تو

<sup>(1) &</sup>quot; خطبات بہاول پورکائلمی جائز وا مکتبدلد هیاتوی نے شاتع کر دیا ہے۔

دُنیاواً خرت میں ان کو برکتیں تصیب ہوں گی ، ورشا تدیشہ ہی اندیشہ ہے۔

رہا ہے کہ آپ حضرات کواس کے خلاف آ واز اُٹھانا چاہنے یا خاموش رہنا چاہئے؟ اس سلسد میں گزارش ہے ہے کہ اگر آپ کا آ واز اُٹھانا مفید ہوسکتا ہے تو ضرور آ واز اُٹھائی چاہئے اور اگرفتنہ ونساد کا اندیشہ ہوتو حق تع لی شانہ سے وعاکریں کہ القد تعالی اپنے بندوں کوان کے شرے محفوظ رکھے۔

## تنقيدا ورحق تنقيد

سوال:... بخدمت حضرت مولانا محمد يوسف لدهيانوي صاحب السلام يليم ورحمة الله وبركاته!

مولا ناصاحب! میں بی ایس می کا طالب علم ہوں ، ذہبی گھرانے سے تعلق ہے، اسکول اور کا کیج کے زیانے سے اسابی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوں ۔ مولا ناسید ابوالاعلی مودودی صاحب سے بڑی عقیدت وعبت ہے، میں ان کواس دور کاعظیم فدہبی اسکالر خیال کرتا ہوں ۔ کیکن دُومر سے علی سے کرام مولا ناسید ابوالاعلی مودودی صاحب کے بار سے میں اچھی رائے نہیں رکھتے ، اکا برین اُمت کی تحریک اسلامی پر نفقذ و تفقید مجھ سے بالا از ہے، یہ سوال میر سے لئے بڑی پریشانی کا باعث ہے، اس لئے آ ہے کو عریف کھ رہا ہوں کہ شاید آ ہاس کی وضاحت فرما کیں کہ آخر کیوں مول نامودودی صاحب کی مخالفت کی جاتی ہے؟

## جواب: عزيزم ستمة السلام عليم!

جہیں مولانا سید ابوالاعلی مودودی ہے والبہانہ عقیدت ہے، اور تمہارے لئے بیسوال جرت و پریشانی کا موجب ہے کہ اکا برائمت، جناب سید ابوالاعلی مودودی اوران کی تح کیک اسلامی کی تخاصہ کی تحقید بداسلام، خلام احمد پرویز کی تح کیک طلوع اسلام، خلام احمد پرویز کی تح کیک طلوع اسلام، فلام احمد پرویز کی تح کیک طلوع اسلام، فلام احمد پرویز کی تح کیک طلوع اسلام، فلام احمد پرویز کی تح کیک طلوع اسلام، کو المنظم الرحمٰن کی تح کیک تجد واسلام اور سوشلسٹوں کی تح کیک ترقی پیند اسلام کی مخالفت علماء نے کیوں کی ؟ اس سے جواب میں تم بجب کہ کہوئے کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی ذہنی سطح سے مطابق ' اسلام' کا ایک مصنوعی خاکدا ہے ذہن میں مرتب کر کیا ہے تو معیار قرار دیا، اسلام کی جو چیز اس مصنوعی خاکد میں فٹ ہوگی اے لیا اور جو چیز اس کے بعد محمد رسول الشطی الدھلیے واسلام کے تابع ہے اور علماء کا فرض تھا کہ ان فکر عقل و شعور اور دل ود ماغ ، اسلام کے تابع نہیں ، بلکہ '' اسلام'' کا رڈ وقبول ان کے ذہنی خاکہ ہے ، اور علماء کا فرض تھا کہ ان کے مصنوع '' طلسم اسلام'' کوتو ڈ کر محمد رسول الندھیے وسلم الذھلی الذھیے وسلم کے لائے ہوئے تابع کی اسلام کی ، جو چود و سوسال سے سینوں اور سفین سیس محفوظ چلاآ تا ہے ، امت کود کوت دیتے اور ان نے '' مفکرین اسلام'' کو فتر ہوں کوآ گاہ کرتے۔

تم جانے ہو کہ علمائے امت نے ہر قیمت پر بیفریضہ اوا کیا، انہیں گالیاں وی گئیں، ان پر نقرے چست کئے گئے، ان کا مذاق اُڑایا گیا، ان پر طعن وشفیع کے نشتر چلائے گئے، گرعلمائے اُمت کوتو اپنا قرض اوا کرنا تھا، اور انہوں نے بہر حال اے اوا کیا، اور جب تک جان میں جان اور منہ میں زبان ہے تب تک علمائے اُمت ہے بیتو تع نہیں رکھنی جیا ہے کہ وہ دن کودن اور رات کورات کہنے جب تک جان میں جان اور منہ میں زبان ہے تب تک علمائے اُمت سے بیتو تع نہیں رکھنی جیا ہے کہ وہ دن کودن اور رات کورات کینے

کے جم کاارتکاب ہیں کریں گے۔

ابسنو...! ای طرح کا ایک مصنوی خاکہ جناب مودودی صاحب نے اپنی فیانت وطبی سے اختراع کیا، ای کو ' اسلام کے جو جیوٹوں پر تخریک'' کی حیثیت سے پیش کیا، ای کی بنیاد پر' اسلامی جماعت' تشکیل کی، اور آج ان کی' جماعت اسلام'' کے برے جیوٹوں پر ای مصنوی خاکے کی چھاپ ہے، خدانخو استہ میرا بیہ مطلب نہیں کہ جوظم فہ کورہ بالالوگوں کا ہے، وہی جناب مودودی پر بھی لگار ہا ہوں، نہیں! بلکہ درجات و مراتب کا فرق ہے، ظلمات بعضبا فوق بعض! تشبیہ سے مقصد صرف اتنا ہے کہ'' حقیقی اسلام'' کو سجھنے سے بیسب لوگ قاصر رہاورا سے '' فہمید واسلام'' کو الگ ناک، فقشہ مرتب کرنے میں سب شریک ہیں۔ بیالگ امر ہے کدان میں سے بعض کا مرتبہ نقشہ محدرسول المتد صلی القد عدید وسلام کے اسلام سے ہالکل ہی مختلف ہو، اور بعض کا اس قد رختلف نہ ہو، گراس میں کی شک ہے کدان میں سے ہرایک نے اپنی عقل وہم کے زور سے اسمام کا جو خاکہ مجھا، ای کولوگوں کے سامنے پیش کیا، ای کو مدار مظہر ایا اور اس کی تو م کو وہ دی۔

عربی کی شل ہے: "لکل ساقطۃ الاقطۃ" یعنی ہرگری پڑی چیزکواُٹھ نے والاکوئی نہ کوئی لی بی جاتا ہے۔ ذہنی مطابقت اور
قببی تشاہر کی بنا پر ان بیس سے ہرا یک کو پچھ نہ پچھ افرادل ہی گئے۔ یہ تمہارے سوال کا مختصر سر جواب ہے۔ گرمیرا خیال ہے کہ اس
اجہ ل سے تمہاری شفی نہیں ہوگی ، اس لئے بچھے اس کی بفتر رضر ورت تفصیل کرنا ہوگی ، آئ کی صحبت میں ، میں آپ کو صرف ایک نکتہ پر
غور وفکر کی دعوت دول گا ہتم نے " جماعت اسمامی" کے دستور میں جن ب مودودی صاحب کے تم سے یہ نفتر ہ پڑھا ہوگا:
" رسول خدا کے سواکسی انسان کو معیار حق نہ بنائے ، نہ کسی کو تفید سے بالا تر سمجھے ، کسی کو " ذہنی
غلافی" میں جتلا نہ ہو، ہرایک کو خدا کے بتائے ہوئے اس معیار کال پر جانچے اور پر کھے ، اور جواس معیار کے
لیا تا تا ہے جس ورجہ میں ، اس کواسی ورجہ میں درجہ میں در

(مودودي تدبيب ص: ۵۳ وستورجهاعت اسلام ص: ۴۴ طبع سوم ۱۹۹۲ و)

میں تمہارا وقت بچانے کے لئے'' مودودی قد ہب'' مؤلفہ مولا نا قاضی مظہر حسین صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں ، اس میں در بی شدہ حوا بوں پر کوئی اعتراض ہوتو مصنف ہ شاء امقد بقید حیات ہیں ، ان سے رجوع کر سکتے ہیں ، چا ہوتو بید فرمہ داری میں خود بھی قبول کرنے کو تیار ہوں۔

اس دستوری عقیدہ میں جن ب مودودی صاحب نے ہر فروجہ عت کو بخواہ اس کی اپنی حیثیت بچھ ہی ہو، یہ لقین فرمائی ہے کہ صرف رسول القد سلی الندعلیہ وسلم کی ذات اقدس کو مشتنی کرنے کے بعد کسی اٹسان کو ' تقید' سے بالاتر نہ مجھا جائے ، نہ کسی کی ' ذہنی غلامی' میں جتلا ہوا جائے ، بلکہ جو کسوئی مودودی صاحب اوران کی جماعت کو خدا نے عطا کی ہے، اس پر ہرا یک کو ٹھونک بجا کر پر کھا جائے ، اور پھراس جانج پر کھے کے نتیجہ میں جس کا جو در جہ متعین ہوائے کی درجہ میں رکھا جائے۔

اب ذرا'' مودودی مذہب'' کا مطالعہ کر کے دیکھتے کہ'' تنقید'' کی چھلنی میں چھان پھٹک کرمودودی صاحب اور ان کی جماعت نے اکابر کے کیا کیا در ہے متعین فر مائے ہیں؟ سنتے!! مودودی صاحب بتاتے ہیں کہ: ا:... موی علیہ السلام کی مثال اس جلد ہاز فاتح کی ہے جوابے اقتد ارکا استحکام کئے بغیر مار بچ کرتا ہوا چیا جائے اور پیچھے جنگل کی آگ کی طرح مفتو حہ علاقہ میں بغاوت چیل جائے۔''

(مودودي شبب ص: ۲۳، رس الرجمان القرآن ج: ۲۹ عدد: ٢٠ ص: ۵)

ان بینیمبروں تک کوال نفس شریر کی رہزنی کے خطرے پیش آئے ہیں۔ چنانچہ داؤد عدیہ السلام جیسے جلیل القدر پینیمبرکوا یک موقع پر تنبیہ ک گئی کہ: '' لَا تنبع المهوی فیصلک عن سبیل الله۔ '' (سورہ ص کوع: ۲) ہوائے نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ بیتہ ہیں اللہ کے داستے سے بھٹکا دے گ۔'' (ص: ۲۱)

سا:...'' حضرت دا وُ دعسیه السلام نے اپنے عہد کی اسرائیلی سوسائل کے عام رواج سے متأثر ہوکراوریا سے طلاق کی در ٹواست کی تھی'' ۔'' سے طلاق کی در ٹواست کی تھی۔''

ساند اور کے نعل میں خواہش نفس کا پیچھ دخل تھا، اس کا حاکمانہ افتدار کے'' نامناسب استعال'' ہے بھی کوئی تعلق تھا، اور وہ کوئی ایبافعل تھا جوحق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرہا نروا کوزیب نہ دیتا تھا۔''
دیتا تھا۔''
دیتا تھا۔''

3:... دهنرت نوح علیدالسوام اپنی بشری کمزور یول سے مغلوب اور جا ہلیت کے جذبہ کا شکار ہوگئے ۔۔۔ (ص:۲۱)

۱:..عصمت دراصل انبیا تا کے لواز مِ ذات سے نہیں .....اور بدایک لطیف نکتہ ہے کہ القد تعالیٰ نے بالا راوہ ہرنی سے کسی ندکسی وفت اپنی حفاظت اٹھا کرایک دولغزشیں ہوج نے دی ہیں، تا کہ لوگ انبیا تا کوخدانہ سمجھیں اور جان لیس کہ یہ بھی بشر ہیں۔''

ے:...' انبیائے کرام سے قصور بھی ہوجاتے تھے اور انبیں سز اتک دی جاتی تھی۔'' (ص:۳۱) ۸:...' حضرت یونس عدیہ اسلام سے فریضہ سرسالت کی ادائیگی میں کچھ کو تا ہیں ہوگئی تھیں ، اور غالبًا انہوں نے ہے صبر ہوکر قبل از وقت اپنامستقر بھی تھوڑ دیا تھا۔''

(ص: ۵ سوتنهيم القرآن ج: ۴ سورة يونس وه شيص: ۱۹۲۳ ساسط بع سوم ۱۹۲۴ء)

9:...''صیبہ رضی القدعنہ پر بھی بشری کمزور بول کا غدیہ ہوجاتا تھا، اور وہ ایک دوسرے پر چوٹیں کرجاتے تھے(پوری عبارت مودووی ندہب ص:۵۱ میں پڑھ میں، آگے کی عبارت نقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے)۔''

۱۰:... ''صحابہ کرامؓ جہد وفی سبیل اللہ کی اصلی اسپرٹ سبجھنے میں باربارغلطیاں کرجاتے تھے۔'' (ص:۵۹) ۱۱:... '' ایک مرتبہ صدیق اکبڑجیسا بے نفس متورع اور سرایا للّہیت بھی اسلام کے نازک رّین مطالبہ کو پوراکرنے سے چوک گیا۔'' ۱۲:...' ( آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی ) شخصی عظمت نے رحلت ِمصطفوی کے وقت اضطراری طور پر حضرت عمر الکوتھوڑی و ہر کے لئے مغلوب کرلیا تھا۔''

النظم النظم النظم النظم النظم (خلافت) كا بار ركها كيا تقرب النخصوصيات كے حامل نه على اللہ النظم النظم

سما:...' خلفائے راشدین کے نصلے بھی اسلام میں قانون نہیں قرار پائے، جوانہوں نے قاضی کی حیثیت سے کئے تھے۔'' حیثیت سے کئے تھے۔''

10:..'' حضرت عثمانؓ نے پے در پے اپنے رشتہ دار دن کو بڑے بڑے اہم عبدے عطا کئے ،اور ان کے ساتھ دوسری الین رعایات کیس جو عام طور پرلوگوں بیس مدف تنقید بن کرر ہیں۔'' (ص:ا2)

کے ساتھ دوسری الینی رعایات کیس جو عام طور پرلوگوں بیس مدف تنقید بن کرر ہیں۔''
11:..'' مثال کے طور پر انہوں نے افریقہ کے مالی نمنیمت کا پورانمس (۵ لا کھ دینار) مروان کو بخش دیا۔''

کا:...' اس سعسلہ میں خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ایک تھیں جو بڑے دوررس اور خطرناک نتائج کی حامل ثابت ہوئیں۔''

۱۱:...' دوسری چیز جواس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ (حضرت عثمانؓ) کے سیکر پیڑی کی اہم پوزیشن پر مروان بن الحکم کی ماموریت تھی۔''

ان۔۔۔'' تاریخ بتاتی ہے اور سے بتاتی ہے کہ مروان اور پزیدامت ِمسلمہ کے نزویک ناپسندیدہ شخصیتیں مسلمہ کے نزویک ناپسندیدہ شخصیتیں سمجھی جاتی ہیں، میزم سے نرم الفاظ ہیں جومروان اور پزید کے بارے میں کہے جاسکتے ہیں۔''

(مابنامدفآران ستمبر۲۱۹۱، ص:۳۲)

۳۰:.. د حضرت عثمان رضی القدعنه کی پالیسی کا بیر پہلو (جوفقرہ ۱۸ ایس نقل ہوا) بلاشبه غلط تھا،
اور غلط کام بہر حال غلط ہے، خواہ کس نے کیا ہو، اس کوخواہ کو اہ کی تخن سازیوں سے سیح ٹابت کرنے کی کوشش
کرنا، نہ عقل وانصاف کا نقاضا ہے اور نہ دین ہی کا بیہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو خلطی نہ کہا جائے (اور
"الله! الله! فی اصحابی" کا مطالبہ کیا ہے ... ؟۔ ناقل )۔ "

ا تا: '' ایک اور نہایت کروہ بدعت حضرت معاویہ یک عہد میں بیشر دع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے تھم سے ان کے تمام گورز خطبول میں برسر منبر حضرت علی رضی القدعنہ پرست وشتم کی ہو چھاڑ کرتے تھے ۔۔۔۔۔کی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں وینا، شریعت تو در کنار، انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعہ کے خطبہ کواس گندگی ہے آلوہ و کرنا تو وین واخلاق کے لی ظ سے تخت گھنا وُ تا نعل تھا۔'' (ص:۵۵)

بین سے ہے جن میں اللہ عندے ان افعال میں ہے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عند کے ان افعال میں ہے ہی جن میں انہوں نے سیای اغراض کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی ، (غالبًا اس سنت کی تقلید میں آنجناب نے بھی فاطمہ جن ح کی انتخابی میں ''سیاسی اغراض'' کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی میں آنجناب نے بھی فاطمہ جن ح کی انتخابی میں ''سیاسی اغراض'' کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی طلاف ورزی کی تھی ناقل ) ۔''

۱۲۳: حضرت عمر و بن العاص ..... ہے دو کام ایسے سرز و ہو گئے ہیں جنہیں تلاہ کہنے کے سواکو ٹی چارہ بیں ہے۔''

۳۵: " حضرت ملی کے عبدے دے ویکے ، درآ نحالیہ قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھ ، وہ سب کو معلوم ہے ، حضرت علی کے بورے دینے ، درآ نحالیہ قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھ ، وہ سب کو معلوم ہے ، حضرت علی کے بورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف میں ایک کام (جو ان کے بورے زمانہ خلافت پر پھیلا ہوا ہے ) ایسا نظر آتا ہے جس کو خلافت میں ہم کو صرف میں ایک کام (جو ان کے بورے زمانہ خلافت پر پھیلا ہوا ہے ) ایسا نظر آتا ہے جس کو خلط کئے کے سوا کوئی جا رہ نہیں ۔"

۱۳۶۰... دخترت عائشہ وحضرت حفصہ یہ نبی کریم صلی انقد علیہ وسلم کے مقابلہ میں کیجھ زیادہ جری ہوگئی تھیں اور حضورے زبان درازی کرنے گئی تھیں۔ " (ص :۸۸، ہفت روزہ ایشیالا ہورمؤر ند ۱۹ رنوم ر ۱۹۷۱ء)

۲۹:... تاریخ پر نظر ڈ النے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجد دِ کامل بیدائیں ہوا، قریب تھ کہ عمر بن عبدالعز پڑائی منصب پر فائز ہوجاتے ، گردو کا میاب نہ دوسکے۔ " (ص:۹۱)

۲۸:... ۲۸ عز الی کے تقیدی کام میں علمی و فکری حیثیت سے چند نقائص بھی ہے، اور وہ تین عنوانات پرتقتیم کئے جا سکتے ہیں، ایک قتم ان نقائص کی ہے جوحدیث کے علم میں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے کام میں پیدا ہوئے، دوسری قتم ان نقائص کی جوان کے ذہن پر عقلیات کے فلبر کی وجہ سے تھے، اور تیسری قتم ان نقائص کی جوان کے ذہن پر عقلیات کے فلبر کی وجہ سے تھے، اور تیسری قتم ان نقائص کی جوان کے ذہن پر عقلیات کے فلبر کی وجہ سے تھے، اور تیسری قتم ان نقائص کی جوان کے دہ میں ہیں میں دیں ہوئے کی وجہ سے تھے۔ ''

۳۹:... کی چیز جو مجھ کو حضرت مجد دالف ٹائی کے دفت سے شاہ (ولی اللہ) صاحب اور ان کے خلاف ہے تھا۔ دونت سے شاہ (ولی اللہ) صاحب اور ان کے خلفاء کے تجدیدی کام میں کھنٹی ہے وہ سے کہ انہوں نے نضوف کے بارے میں مسلمانوں کی بیماری کا بورا انداز ونیس لگایا ، اور ان کو پھر وہی غذا دے دی جس سے کمل پر ہیز کرانے کی ضرورت تھی۔'' (ص: ۹۲)

• ۳:.. ای طرح بیر قالب (تصوف) بھی مباح ہونے کے باوجوداس بنا پر قطعی چھوڑ ویئے کے قابل ہو گیا ہے کہ اس کے لباس میں مسلمانوں کو افیون کا چسکہ نگایا ہے ، اوراس کے قریب جاتے ہی ان مزمن مریضوں کو پھروی چیزا بیگم یادا جاتی ہے جوصد یوں سے ان کو تھیک تھیک کرسلا تی رہی ہے۔'

۱۳: '' مسلمانوں کے اس مرض سے نہ حضرت مجدوصاحب ناواقف تھے، نہ شاہ صاحب ، ووٹوں کے کلام میں اس پر تقید بھی موجود ہے ، مگر فا نبال مرض کی شدت کا انہیں پوراانداز ہ نہ تھا، یہی وجہ ہے کہ ووٹوں پر رگوں نے ان بیاروں کو پھروی فیزادی جواس مرض میں مبلک ٹابت ہو چگی تھی ، اوراس کا نتیجہ بیہوا کہ رفتہ رفتہ بر رگوں نے ان بیاروں کو پھروی فیزادی جواس مرض میں مبلک ٹابت ہو چگی تھی ، اوراس کا نتیجہ بیہوا کہ رفتہ رفتہ دوٹوں کا صفحہ پھرای پر انے مرض سے متاثر ہوتا چلا گیا۔'

اختیار کی جوابن تیمید نے کاتھی انگین شاہ ولی القد صاحب کے لئر پیریں تو یہ سامان موجود ہی تھا، جس کا پیھا ثر اختیار کی جوابن تیمید نے کاتھی انگین شاہ ولی القد صاحب کے لئر پیری میں تو یہ سامان موجود ہی تھا، جس کا پیھا ثر شاہ اس اسلامید صاحب کی تحریروں میں بھی باتی رہا، اور پیری مریدی کا سلسلہ سیدصاحب کی تحریروں میں بھی باتی رہا، اور پیری مریدی کا سلسلہ سیدصاحب کی تحریروں میں بھی باتی رہا، اور پیری مریدی کا سلسلہ سیدصاحب کی تحریروں میں بھی باتی رہا، اور پیری مریدی کا سلسلہ سیدصاحب کی تحریروں میں بھی باتی رہا، اور پیری مریدی کا سلسلہ سیدصاحب کی تحریروں میں بھی باتی رہا، اور پیری مریدی کا سلسلہ سیدصاحب کی تحریروں میں بھی باتی رہا، اور پیری مریدی کا سلسلہ سیدصاحب کی تحریروں میں بھی باتی رہا، اور پیری مریدی کی سام کی باتی نہ دو تھی۔''

است است است المحادث اور يمي جہالت ہم ايک نهايت قليل جماعت (غالبًا مودودي صاحب کی اپنی جماعت القل) کے سوامشرق سے لے کرمغرب تک مسلمانوں ميں عام د يکھر ہے ہيں ،خواہ وہ ان پڑھ موام ہوں اور يو نيورسٹيوں کے تعليم يافتة حضرات ،ان سب کے خيالات اور يا دستار بندعهاء ، يا مرقد يوش مشائخ ، يا کالجوں اور يو نيورسٹيوں کے تعليم يافتة حضرات ،ان سب کے خيالات اور طور طريقے ايک دوسرے سے بدر جہامخلف ہيں ،گر اسلام کی حقیقت اور اس کی روح سے ناواتف ہونے ميں مسب بکسال ہيں ۔''

میں نے جناب مودودی صاحب کے بچرے ہوئے دریائے تنقیدے یہ چندقطرے چین کئے ہیں، اور بیسب پچھانہوں نے بڑعم خود، خداکے بتائے ہوئے معیار پر جانچنے اور پر کھنے کے بعدلکھا ہے، میں ان کے ایک ایک فقرے پر بحث کر نائبیں چاہتا ہتم خودسو چو کہ ان تنقیدات کے بعداسلام کا کیا نقشہ ذہن میں آتا ہے؟ البتہ تی چاہتا ہے کے تمہاری سہولت کے لئے چنداصولی باتیں چیش کروں۔

ا:... جناب مودودی صاحب کاار شاو ہے کہ: ''رسول خدا (صلی القدعلیہ وسلم ) کے سواکی انسان کو تقید سے بالاتر نہ سمجھ۔''
ال کے آثار ونتائج پڑفور کرنے کے لئے سب سے پہلے بید یکھے کہ'' تنقید'' کے کہتے ہیں؟ تم جانے ہوکہ بیعر بی کالفظ ہے، جس کے معتیٰ ہیں اور اظہار نقص کے معتیٰ ہیں معتیٰ ہیں اور اظہار نقص کے معتیٰ ہیں استعال کیا جاتے ، یعنی جانچنے ، پر کھنے کے بعد جب کوئی چیز عیب دار ثابت ہوتی ہے، تو اس کے کمزور پہلوؤں کے اظہار کا نام' تنقید'' کی تو اس کا مفہوم اس کے سوا ہے جہیں ہوتا کہ اس کے کمزور پہلوؤں پر دوثیٰ والی ،اس پر نکتہ چینی کی اور اس کے عیوب و نقائص بیان گئے۔

النہ بہت ہے ہے ہے۔ اس میں اس میں اس کے بارے میں سب سے پہلاتصوریا قائم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں سب سے پہلاتصوریا قائم ہوتا ہے کہ انقید' سے پہلے یہ چیز قابل اعتاد نہیں، بلکہ جانج پر کھائی مختاج ہے، اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ یہ لائق اعتاد ہو یک این بین ایک کہ جو سکہ بنداور اور تی سونی صدالائق اعتاد ہوا سے جانچ پر کھنے کی ضرورت نہیں رہتی ،اور شد دیا میں کوئی ایس نظرند آپ نے دیکھا ہوگا جو سکہ بنداور اور تی اعتاد چیز دل کی جانچ پر کھ کرتا پھر سے ۔ الغرض یہ ایک بدیمی اصول ہے کہ جو چیز لائق اعتباد ہاں کی اس میر شدہ مطابق اس پر اس میں سے بیا کی ضرورت نہیں ۔ اور جو چیز مختاج '' عقید' ہے، وہ '' تنقید' ہے اور کا ندار سے یہ دریا فت کرے کہ میاں! اس کا وزان بھی بات استعمال ہوتے ہیں ،آپ نے کسی کونیس دیکھا ہوگا کہ وہ سوداخرید سے وقت دکا ندار سے یہ دریا فت کرے کہ میاں! اس کا وزان بھی درست ہے؟ کیونکہ وہ سرگاری مہر کے بعد '' تنقید' سے بالاتر ہے ، اور اس پر سرکاری مہر کا ہونا ہی اس کے قابل اعتباد ہونے کی صافت ہو ۔ اس کے باوجودا گرکوئی شخص اس دائشندی کا مظاہرہ کرے تو تم جائے ہو کہ اے کیا کہا جائے گا؟

اب جب مودودی صاحب جمیں یہ بناتے ہیں کہ رسول خدا (صلی القدعلیہ وسلم) کے سواکوئی بھی انسان'' تنقید'' سے بالاتر نہیں ، تو اس کے معنی اس کے سواادر کیا ہیں کہ آنخضر سے سلی القدعلیہ وسلم کے سواکوئی انسان بھی ہمارے لئے لائق اعتاد نہیں ،ای اعتماد کو جناب مودودی صاحب'' فر بنی غلای'' ہے تجبیر کر کے بیفر ماتے ہیں کہ'' نہ (رسول خدا کے سوا) کسی (انسان) کی'' فر بنی غدی' میں جنال ہو۔'' کو یا جناب مودودی صاحب کے نز دیک چودہ سوسال کی امت ہیں ایک خض بھی ایسانہیں جس کے کسی قول وفعل پر ہم اعتماد کر سکیں ، تاوفتیکہ مودودی صاحب خدا کے بتائے ہوئے معیار پر جانج کر اس کی درجہ بندی نہ کریں ، اور ہمیں یہ نہ تقد دیں کہ فلال شخص بھی اس حد تک نہیں۔

یں وجہ ہے کہ ان کے خود تر اشیدہ تصور اسلام میں ضف نے راشدین کے قاضیانہ فیصلوں کو بھی قانونی حیثیت عاصل نہیں ہے، حالا تکہ رسول القد علیہ وسلم نے بڑی تاکید ہے امت کو وصیت فرہ کی تھی کہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑیں،
''مشکو قاشریف' میں بیرحدیث تم نے خود بڑھی ہوگی:

"عنِ الْعِرْبَاضِ بْن سارِيَة قَال: صَلَّى بنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّه ذات يَوْم ثُهُ الْقُبُونَ، ووجِلَت منها الْقُلُوب، فقال الْقُبُونَ، ووجِلَت منها الْقُلُوب، فقال رجُلٌ. يَنا رسُولَ الله كَأْنُ هَذِه موعظة بَلِيَعَة زَرَفَتُ مِنْهَا الْعُيُونَ، ووجِلَتُ منها الْقُلُوب، فقال رجُلٌ. يَنا رسُولَ الله كَأْنُ هَذِه موعظة مُودَع فَأَوْصِنا! فقال: أُوصِيكُمْ بتقوى اللهِ والسَّمَع والطَّاعَة وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حِبشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعشَ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيرى إختلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمُ والطَّاعَة وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حِبشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعشَ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيرى إختلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِعُدِى فَسَيرى إختلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمُ بسُنَّتِى وسُنَّة الْخُلفاء الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِيْن، تمسَّكُوا بها وعضُّوا عَلَيْها بِالنَّواجِد، وَإِيَّاكُمُ ومُ حَدَث اللهُ مُورِ، قَانَ كُلُّ مُحَدَث قِلْ بِدُعة وَكُلُّ بِدُعَة ضلالَة وواه احمد وابوداؤد والترمذي وابن ماجة."

والترمذي وابن ماجة."

تر جمد:...'' حضرت عرباض بن سمار بیرضی امتدعند فرماتے میں کہ: ایک دن آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم جمعیں نماز بڑھا کرف رغ ہوئے قو ہماری جانب رخ کر کے بہت ہی پُر اثر وعظ فرمایا، جس سے آنکھیں بہد پڑیں ادرول کانپ کے ، وعظامن کرایک فخف نے عرض کیا کہ: یارسول اللہ! آج کا وعظاتو ایسا (ج مع اورمؤکد) تھا جیسار خصت کرنے والے کا وعظ ہوتا ہے (کہوہ کوئی ایک بات نہیں چھوڑتا جس پر تنبیہ کی حاجت ہو) ہی (اگر واقعی آپ کے دخصت ہونے کا وقت قریب ہے تو) ہمیں کوئی وصیت فرائے (جس کوہم عمر بھر یا در کھیں)۔ آپ نے فرہ یا: بیس تہمیں اللہ ہے ڈرتے رہے کی وصیت کرتا ہوں اور بیک (تم میں سے جواولوا اللم ہواس کی) سنو اور مانو! خواہ وہ جبٹی غلام ہی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ تم میں سے جوفض میر سے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اور مانو! خواہ وہ جبٹی غلام ہی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ تم میں سے جوفض میر سے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے کروہ اسے خواہ وہ جبٹی غلام ہی گیوں نہ ہو؟ کیونکہ تم میں سے جوفض میر سے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے کروہ اسے خواہ مغیوط پکڑلواوروانتوں سے تھام لوہ اور نے نے امور سے اجتماب کروہ کیونکہ برنی بات (جسے کروہ اسے خواہ مغیوط پکڑلواوروانتوں سے تھام لوہ اور نے نے امور سے اجتماب کروہ کیونکہ برنی بات (جسے دین کا جز جمیمانی جائے وہ) بدعت ہے ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ "

YOL

ان اموریس اس خص ہے جس پر'' تقید'' کی افتا ہے جو اور کی اور کی اور کا مثا کیا ہوتا ہے؟ سنو! اگر کسی کے علم پر'' تقید'' کی جائے (خواہ وہ صرف کسی ایک مسئلہ یا معالمہ ہے متعلق ہو) تو اس کا مثا بیہ ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں ان صاحب کاعلم سیحے نہیں ، بلکہ نا قد کا علم سیحے ہے ، یا ناقد اس مسئلہ کو اس ہے بہتر بھتا ہے۔ اس طرح اگر کسی کے تہم پر'' تقید'' کی جائے تو اس کا مثر اپنے تہم کی برتری کا احساس ہے ، اور اگر مل پر'' تقید'' کی جائے تو اس کا مثا اپنے تھی تفوق کا جذبہ ہے ، الغرض جس بات میں آپ دوسرے پر'' تقید'' کریں گے ، اس میں اپنے علم وعمل اور عقل وقہم کے مقابلہ میں دوسرے کے علم وعمل اور عقل وقہم کو فروتر ہمجھیں گے۔ پھر بھی تو ناقد واقع کسی اس میں اپنے علم وعمل اور عقل وقہم کے مقابلہ میں دوسرے کے علم وعمل اور عقل وقہم کو فروتر ہمجھیں گے۔ پھر بھی تو ناقد واقع فائن نہیں ہوتا ، بلکہ وہ اپنی خوش فہمی کے جنون میں اپنے کو ان ان امور میں اس محف ہے جس پر'' تقید'' کی بی فائق ہوتا ہے ، اور بھی واقعتا فائن نہیں ہوتا ، بلکہ وہ اپنی خوش فہمی کے جنون میں اپنی ہوا ، اور اس کی اصطلاح میں اسے '' کہر'' کہتے ہیں ، اور یہی '' کبر' تھا جس کا شکار سب سے پہنے ابلیس ہوا ، اور اس پرخو و فائدا حساس برتری نے اے '' معلم ملکوت' کے بچائے قیامت تک معمون بنادیا۔

اباس اصول کوسا منے رکھ کرفر رامودودی صاحب کی '' تنقید' اور'' اصول تقید' پرنظر ڈالئے ، وہ ہرخض کوئل دیے جیں کہ وہ رسولِ خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سواسلف صالحین میں سے ہرخض پر'' تنقید' کرے، بتا ہے! آخر اس کو کیا نام دیا جے؟ کیا مودودی صاحب کے نزویک ان کی جماعت کا ہرفر وسلف صالحین سے علم وقہم میں فاکق ہے؟ اگر نہیں تو اس کا منشا برخو دغلط پندار کے سوا اور کیا ہے؟ اور پھرمودودی صاحب ہیں کہتے ہیں کہ حضرت یونس عدیاللام سے فریضہ رسالت میں پھی کوتا ہیاں ہوگئی تھیں ،اس وقت ان کا دعوی کو یا بیہ ہوتا ہے کہ وہ فریضہ رسالت کی ذمہ دار یوں کو حضرت یونس علیہ السلام سے زیادہ بجھتے ہیں ، بلکہ شاید خدا ہے بھی زیادہ کو کوگہ کی ایسے خص سے بیر دکرویں جس کے بارے کیونکہ کم از کم مودودی صاحب سے بیتو تع نہیں ہے کہ وہ اپنی جماعت کی کوئی ذمہ داری کی ایسے خص سے بہر دکرویں جس سے بار النام میں انہیں علم ہے کہ وہ اسے پوری طرح ادائیس کر سکے گا ،گر بقول ان سے خدا نے فریفریر سالت کی ذمہ داری حضرت یونس مدیالسلام سے کہ وہ اسے یا حقیا طلح ظاہیں دکھی۔

ای طرح جب وہ کہتے ہیں کہ:'' نوح علیہ السلام جاہلیت کے جذبہ ہے مغلوب ہو گئے تھے'' نو گویا وہ دعوی کرتے ہیں کہ جذبات جاہلیت پر ان کی نظر حضرت نوح علیہ السلام ہے زیاوہ ہے، اور بیرکہ ان جاہلی جذبات پر غالب آنے کی وہ حضرت نوح علیہ

السلام سے زیادہ ہمت رکھتے ہیں ، کیونکہ اپنے بارے میں ان کا ارشادیہے:

'' خدا کے فضل سے میں کو لُ کام یا کو لُ ہوت جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں کیا اور کہا کرتا ، ایک ایک مفظ جو میں نے اپنی تقریم میں کہا ہے ، تول تول کر کہا ہے ، اور بیہ بچھتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا حساب مجھے خدا کو وینا ہے ، نہ کہ بندول کو ۔ چنا نچہ میں اپنی جگہ باعل مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی لفظ بھی خلاف حق نہیں کہا۔''

(مودودي لمب ص:٢٩)

جب وہ کہتے ہیں کہ: '' حضرت داؤد عدیہ السلام نے اسرائی سوسائی کے عام روائ سے متأثر ہوکر فلال کام کیا تھا''اس وقت وہ نہ سے وہ کہتے ہیں کہ: '' حضرت داؤد عدیہ السلام نے اسرائی کی ''فہنی غلامی' میں بہتلا ہوجائے وہ ہینج بری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ماتھ وہ بیتا کر جو اور بیاسے اس کی بیوی کی طلاق کا ساتھ وہ بیتا کر داؤد علیہ السلام کی جگہ اگر حصرت مولانا سید ابوالاعلی مودودی ہوتے تو اور بیاسے اس کی بیوی کی طلاق کا محمل مطالبہ شرماتے۔

جب وہ کہتے ہیں کہ حضرت مع ویڈ نے فلا س معاملہ میں انسانی اخلاق تک کو طونے نہیں رکھا، اس وقت وہ اپنے آپ کوانسانی اخلاقی تک کو طونے نہیں رکھا، اس وقت وہ اپنے آپ کوانسانی اخلاقی ت کا حضرت معاویہ نے شریعت کے فلال قاعدے کی صریح خلاف قیات کا حضرت معاویہ نے شریعت کے فلال قاعدے کی صریح خلاف ورزی کی ، اس وقت وہ اپنے آپ کو حضرت معاویہ نے بردھ کر عالم شریعت کی حیثیت سے چیش کرتے ہیں۔

جب وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدا معزیز سے لے کر حضرت سیداحمد شہید تک ،مجددین کے تجدیدی کاموں میں بیہ بیہ نقائص رہ گئے ،اس وقت وہ بیہ باورکرائے ہیں کہ وہ تجدید واحیائے وین کوان تمام ا کابر سے زیادہ سجھتے ہیں ،اور جب وہ بڑے فخر سے بیہ اعلان کرتے ہیں کہ:

'' میں نے دین کو حال یا ، ضی کے اشخاص سے بچھنے کے بجائے ہمیشہ قر آن اور سنت ہی ہے بچھنے کی کوشش کی ہے (اور قر آن اور سنت کا سجھنا آ نجناب کو کس نے سکھایا تھ؟ حال یا باضی کے اشخاص نے؟ ملا اعلی کے فرشتول نے؟ یہ مرز اغلام احمد کی طرح سب پچھٹکم ، در ہی سے لے کرآئے تھے؟ ناشکر کی حد ہے کہ دو چار اُسٹے سید سے حرف جن اشخاص کی جو تیوں کی برکت سے حال ہوئے ان ہی کونظر انداز کیا جارہ ہے ۔ ناقل اس لئے ہیں بھی یہ معلوم کرنے کے سئے کہ ضدا کا وین جھ سے اور ہر مؤمن سے کیا چاہت ہے، بیدد یکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ قل ل اور فلال بزرگ کیا گہتے ہیں؟ بلکہ صرف بیدد کیھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قر آن کیا کہتا ہے اور سول نے کیا کہا؟ (بنیا دی طور پر ٹھیک یہی نظر بیمرز اغلام احمد قادی فی اور غلام احمد پر ویز کا ہے ۔ نقل )۔''

ال وقت دراصل و ولوگول کو بیبتانا چاہتے ہیں کہ امت کے طویل ترین دور میں کوئی'' بزرگ' ان سے زیادہ دین کو سیجھنے وال پیدانہیں ہوا، خیر! بیا بیک الگ موضوع ہے ، ال پر اِن شاء القد بھی دوسری فرصت میں پچھ کہوں گا۔ سرِ دست مجھے بیکہنا ہے کہ'' تنقید'' کا منتا ہمیشہ:''ان الحیسر حنہ ا'' کا احساس ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعتا کسی سے علم وہم اور عمل واطلاق میں بڑھ کر ہے تواسے بلا شبدا ہے

چھوٹے پر'' تنقید'' کاحق حاصل ہے، اوراگر برخو وغلط احساس برتری اس کا منشا ہوتو اس سے ہمؤمن کو امتد کی بناہ مانگنی جو ہے۔ اب اگر جناب مودوودی صاحب واقعی ان تمام حضرات سے اپنے علم وقہم اور کمل وقتو کی میں فاکق ہیں، جن پر انہوں نے'' تنقیدی'' کی ہیں تو بلاشیہ انہیں'' تنقید'' کاحق ہے، اوراگر ان حضرات کے مقابلہ میں علم وفہم اور کمل وتقوی میں تہی وامن ہونے کے باوصف وہ تنقید کا شوق رکھتے ہیں تو اس کا منشا بجو غرور و پندار اور تکبر کے کیا ہوسکتا ہے؟

۳:... پھر جناب مودودی صاحب کے نظریہ کے مطابق جب چودہ سوسالدامت کا کوئی بھی فرد'' تنقید' سے بالانہیں ، نہ کسی پر اعتماد کیا جاسکتا ہے ، بلکہ خدا کی بٹائی ہوئی کسوٹی پر ہرا یک کوج نچنا اور پر کھنا لازم ہے تو سوال میہ ہے کہ جودین آج کی امت کوسلف صالحین کی نقل وروایت اور علم عمل کے ذریعہ پہنچاہے ، اس پراعتماد کیے کیا جائے جو کہ ہمارے دین کے دلاکل کل جارہیں: انہ برکتاب اللہ۔

۲:..سنت رسول الله ( خلفائے راشدین کی سنت ای کے من میں آ جاتی ہے )۔

٣:..إجماع أمت.

۳:...اور قياس مجتهدين <u>-</u>

اسمہ اجہ اور کے تقیمی مسائل تو یوں ختم ہوئے کہ مودودی صاحب ما شاء اللہ! خود جہتہ مطلق ہیں۔ انہیں وین نہی کے لئے ماضی وحال کے کسی بزرگ سے معمی استفاد وکی حاجت نہیں ، اور جب پورگ امت کو بخار ، دوایت پر ہے ، جن لوگوں کے ہم وگل پر ہی اعتباد کہ ان کے اجماع کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ، اور کتاب وسنت کا مدار ، دوایت و درایت پر ہے ، جن لوگوں کے ہم وگل پر ہی اعتباد نہیں ، ان کی روایت و درایت کی مطابق صحابہ کرائم ایک دوسر کے نہیں ، ان کی روایت و درایت کا حال بھی معلوم ہوگیا ، خصوصاً جبکہ جناب مودودی صاحب کی تحقیق کے مطابق صحابہ کرائم ایک دوسر کی پر چوفیل کیا کرتے تھے ، اور ایک دوسر کے و ( نعوذ باللہ! ) جھوٹا بتایا کرتے تھے ، اگر صحابہ کرائم بھی .. نعوذ باللہ! ... ایسے ہی تھے جس کی تصویم مودودی صاحب کی ' تنقیدات' نے مرتب کی ہو بعد کی امت تو ظاہر ہے کہ ان سے بدتر ہی ہوگی ، نتیجہ سے کہ قرآن و صدیت سے کے کر اجماع و قیاس تک ہر چیز مشکوک اور نا قابل اعتباد کا محت کو ظاہر ہے کہ ان سے جدتر ہی ہوگی ، نتیجہ سے کہ قرآن و صدیت سے حیل کر اجماع و قیاس تک ہر چیز مشکوک اور نا قابل اعتباد کھنی حد تک کہ خدا کے بتا ہے ہوئے ' معیار' پر پر کھکر مودودی صاحب ہمیں نہ بتا کیں کہ فلال چیز کتنی صدتک قابل اعتباد سے اور کتنی صدتک نہیں۔

ذراانساف ہے کہنے کہ مرزاغلام احمد قادیانی اور مسٹرغلام احمد پرویز اس کے سوااور کیا کہتے ہیں؟ اور پھریہ '' خدائی معیار'' مودودی صاحب کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ جس پر جانچ جانچ کر وہ سلف صالحین میں سے ایک ایک فردگ درجہ بندگ کریں گے (اور جیسی درجہ بندی انہوں نے کردی ہے ،اس کا پچھنمونہ تو تم دیکھ ہی جگے ہو) کیاان پر نئے سرے ہے '' وی '' نازل ہوگی؟ یا چودہ سوسال جیھے کی طرف زقندلگا کروہ براوراست رسول التصلی القدعلیہ وسلم ہے قرآن وسنت لیس گے۔ ؟

جب وہ ماضی یا صال کے کسی بھی بزرگ کے واسطے کے قائل نہیں ، نہ کسی کی '' ذہنی غلامی'' کی ذات اٹھ نے کے لئے وہ تیار میں تو آخر' شدائی معیار' انہیں کس غار سے دستیاب ہوگا...؟

۵: بتم يجى جائة ہوكہ ہمارے آخرى دين كواللد تعالى نے قيامت تك محفوظ ركھنے كا فرمدليا ہے، دين كى حفاظت جب ہى

ہو عتی ہے جبکہ نصوص دین کے الفاظ بھی بغیر کسی تغیر و تبدل کے محفوظ رہیں ، ان کے معانی بھی محفوظ ہوں ، پھران پرآ مخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے جس طرح خود عمل كر كے دكھايا اور صحابہ كرام سے اپنے سامنے عمل كرايا، وہ بھى محفوظ ہو، اور پھران اعمال سے جو اسلامى ذ وق، احسانی کیفیت اور دین فہمی کا ملکہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی محفوظ رہے۔غرضیکہ بیرچار چیزیں ہوئیں: الفاظ،معانی، اعمال اور ذوق وین ۔ ہم' وہنی غلامی' کے مبتلا وَل کا تو خیال ہی نہیں بلکہ عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بیر چیاروں چیزیں بغیر کسی انقطاع کے محفوظ رکھیں اور جن حضرات کے ذریعیہ محقوظ رکھیں وہ ہمارے محسن ہیں ،مقتلا کہیں ،معتمد علیہ ہیں ،اور ہم ان کے ذہنی غلام ہیں ،ممنون احسان ہیں ، کیونکہ اگر ان حضرات کو درمیان ہے ہٹا دیا جائے اور بیفرض کرلیا جائے کہ فلال دور میں وہ دین کے الفاظ کو، یا معانی کو، یاعمل کو، یا ذوق کو محفوظ نہیں رکھ سکے تھے؟ یا یہ کدان پراعتاد نہیں کیا جاسکتا، تواس سے پورے دین ہی کی فعی ہوجاتی ہے۔ مگرمودودی صاحب کے نظریہ کے مطابق توان جاروں چیزوں میں ہے ایک چیز بھی لائق اعتاد ہیں رہی ، کیونکہ ماضی اور حال کے برزرگوں کی'' وہنی غلامی'' میں مبتلا ہونے کی ذلت ان کے منصب عالی کے لئے نا قابل برداشت ہے، جس کے لئے وہ کسی طرح بھی آبادہ نہیں۔اور اگر ان کی رعایت سے بیتلیم بھی کرلیں کے قرآن وسنت کے الفاظ محفوظ ہیں ، تب بھی ان الفاظ کومعنی پہنانے اور ان معانی کوملی جامہ بیہنانے اور پھران اعمال ریاضت ہے دین کا ذوق نصیب ہونے کے مراحل باتی رہیں گے، اور چونکہ مودودی صاحب کسی بھی انسان کی'' ذہنی غلای ' قبول کرنے پر آ مادہ نہیں ،اس لئے بیسارے مراحل بغیر کسی کی راہنمائی کے طے کرنے ہوں گے، اس طرح ان کی جماعت کے ایک ایک فرو کے لئے بھی چونکہ سلف صالحین ک' ذہنی غلامی' شجرممنوعہ ہے، اس لئے انہیں بھی اپنی عقل ونہم کی پرواز سے بیمر حلے طے کرنے ہوں گے،اس سے ان کے دین کا جوحلیہ ہے گااس پر کسی تنجرہ کی ضرورت نہیں، حاصل یہ کہ جو تخص آج چودہ سوسال پرانے اسلام کے اندرر ہنا جا ہتا ہے، اس کونو حاملین دین ،سلف صالحین کی'' ذہنی غلامی'' کے بغیر حیارہ نہیں ، اور جوشخص اس ذلت کو بر داشت تبیل کرتا یا نبیل کرنا چاہتا و وخوا و کتنا ہی بلند پرواز کیوں نہ ہوا سلام کو .. مجدر سول الله صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کو ... حاصل نبیں کرسکتاء اگر سلف صالحین کے قال وحال پراعتاد کئے بغیراوران کی'' ذہنی غلامی'' میں مبتلا ہوئے بغیر بھی اسلام کوحاصل کرنے کا کوئی سائنفک طریقہ جناب مودودی صاحب نے ایجادفر مایا ہے، تواس کے معلوم کرنے کامتمنی ہوں، بشرطیکہ وہ مسٹر پرویز اور مرز ا قادياني وغيره ملاحده كطريقت ورامختلف هو..!

النہ بین ہوں، گرمیرا خیال ہے کہ دوائی کا میں بھی معتر ف ہوں، گرمیرا خیال ہے کہ دوائی باند پر دازی میں ایسے الفاظ بھی استعال فرما جاتے ہیں جو موقع وکل کے اعتبار سے بالکل ہی ہے معنی ہوں، مثلاً: یہی ' تحقید' سے بالاتر ، اور' ذہنی غلائ ' کے الفاظ کو لیجے ! ہیا ہے ہیا و سباق کے اعتبار سے بالکل مہمل ہیں، خور فرما ہے ! اگر دین اسلام کی ' ذہنی غلائ ' کوئی عیب غلائ ' کے الفاظ کو لیجے ! ہیا ہے ہیا و سباق کے اعتبار سے بالکل مہمل ہیں، خور فرما ہے ! اگر دین اسلام کی ' ذہنی غلائ ' کوئی عیب نہیں بلکہ لائق صد فخر ہے تو حاملین اسلام اور سلف صالحین کی پیروی اور ' ذہنی غلائ ' کیوں لائق فخر نہیں؟ اور اگر دین اسلام ہم ایسے جا بلوں کی ' تحقید' سے بالاتر کیوں نہ ہوگا؟ ارشاد جا بلوں کی ' تحقید' سے بالاتر کیوں نہ ہوگا؟ ارشاد نہوی: ' لَا تَدَخِتُمِعُ اُمَّتِی عَلَی الصَّلَةُ اللَّهِ ' (میری امت گراہی پر جمع نہیں ہوگی ) کا آخر کیا مفہوم ہے؟ ایک طفل کمت کا تصور کیجے جو پہلے دن مکتب میں گیا ، استاذ نے اس بغدادی قاعدہ شروع کرایا ہو، جب استاذ نے اس کو ایک طفل کمت کا تصور کیجے جو پہلے دن مکتب میں گیا ، استاذ نے اس بغدادی قاعدہ شروع کرایا ہو، جب استاذ نے اس کو

الف، بے کہلا یا تو اس کے جواب میں وہ صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ: حضور! میں چود ہویں صدی کامفکر ہوں، آپ گا' ذہنی غلاگ' کیوں قبول کروں؟ تو اس صاحبزادے کی تعلیم جس قدر' مکمل' ہوگی؟ وہ مختاج بیان نہیں ہم لوگ سحابہ کرام اور دیگر سلف صالحین کے مقابلہ میں وہ حقیق ہمیں دین کی ابجدا نہی ہزرگوں صالحین کے مقابلہ میں وہ حقیق ہمیں دین کی ابجدا نہی ہزرگوں کے ذریعہ حاصل ہوئی ہے، ان کی' ذہنی غلامی' سے انحراف کا نتیج بھی اس صاحبزادے مقابلہ میں ہوگا، خدا مجھے معاف فرمائے، میرا خیال بیہ ہوگا، خدا مجھے معاف فرمائے، میرا خیال بیہ ہوگا، خدا مجھے معاف فرمائے، میرا خیال بیہ ہوگا، خدا مجھے معاف فرمائے کا نتیج بھی اس صاحبزادے سے مختلف نہیں ہوگا، خدا مجھے معاف فرمائے، وہ میرا خیال بیہ ہوگا، خدا میں دو قرآن وسنت کے الفاظ بار باراس لئے استعال کرتے ہیں کہ اسلام معاشرے میں کفروالحاد میں موادودی صاحب کو میں ان لوگوں کی صف کا آ دمی تو نہیں بھیتا لیکن افسوس ہو کہ مودودی صاحب کو میں ان لوگوں کی صف کا آ دمی تو نہیں مجستا لیکن افسوس ہو تو جو دی صاحب نہیں میں سے ایک ایک فردگ' ذہنی غلامی' کی نفی کرتے، دور حاضر کے ملاحدہ کی' ذہنی غلامی' کو تر جو دی صاحب نے سلف صاحب کے منا صدہ کی' ذہنی غلامی' کو تر جو اور انہوں نے ' آترادروی' کا وہی راستا پنایا ہے جس پرآن کا کا ڈرن طبقہ گئٹ دوڑ رہا ہے۔

ے:... جناب مودودی صاحب، سلف صالحین کی اقتدا وانتاع کو'' ذہنی غلای'' کا نام دے کر اس کا نداق اُڑا دے ہیں، حالانکہ بیدوئ ' ذہنی غلامی' ہے جس کوقر آن' سبیل المعومنین'' قراردے کراس کے چھوڑنے والوں کوجہنم رسید کرنے کی دھمکی دیتا ہے، اور پھر بیدوئی' ذہنی غلامی'' ہے جس کوقر آن'المصر اط المستقیم'' قراردے کراس کی ہدایت کی دعا تلقین کرتا، اور پھر بیدوئی '' ذہنی غلامی'' ہے جس کے لئے مسلمان ناک رگڑ کر گئے وقتہ دُعا میں کرتے ہیں، کتنی مکر دہ اور بھونڈی تعبیر ہے، جس راستہ پر مقدسین کے قافلوں کے قائلوں کے قافلوں کے قائلوں کے قافلوں کے کو خوالوں کے قافلوں کے قافلوں کے کامیروں کے قافلوں کے کامیروں کو خوالوں کے کامیروں کی کرنے کے کامیروں کے کامیروں کے کامیروں کے کی کو کی کرنے کو کامیروں کی کو کی کو کامیروں کے کامیروں کے کامیر

تم نے اگر اسلامی دور میں اُمجرنے والے باطل فرقوں کا مطالعہ کیا ہے تو بیت تقیت تم پرآشکارا ہوگی کہ ان سب کی بنیا واسی'' انا ولا غیری!'' پراستوار ہوئی ، ان سب نے سلف ک'' و ہنی غلامی'' سے عار کی اور اپنی عقل وہم کے بازوؤں پرتخیلات کے جنگل میں پرواز شروع کردی ، اور پھر جس کا جدهرمندا ٹھااسی ست اڑتار ہا۔

اسلام میں سب سے پہلے فتذعبداللہ بن سپا یہودی نے برپاکیا، جس کی بنیاد ہیں ' رسول خدا کے سواکسی انسان کو تقید سے

ہالاتر نہ تھے'' پرتھی، پھرای سپائیت کے بطن ہے' فتنہ خواری '' نے جنم لیا، چو بڑی شوخ چشی سے کہتے ہے کہ دھزت علی اور ویگر سحا ہے'

نے دین کو نہیں سمجھا، ہم ان سے بہتر تھے ہیں، پھرا نہی بنیادوں پر معتزلہ، مرجہ، فقد ریدو غیرہ فرقے پیدا ہوئے، ان میں سے ہرا یک نے سلف کی ہیروی کو'' ذہی غلامی' نصور کیا، '' فسف کے بیروی کو ' ذہی غلامی' نصور کیا، '' فسف کے اور واضر میں جوئے نے فرقے پیدا ہوئے ان میں اصول نے سلف کی ہیروی کو ' ذہی غلامی ہی فقد رمشتر کے نظریات کے اختلاف کے باوجود تھہیں ہی فقد رمشتر کے نظریات کے اختلاف کے باوجود تھہیں ہی فقد رمشتر کے نظریات کے اختلاف کے باوجود تھہیں ہی فقد رمشتر کے نظریات کے اختلاف کے کہ وجود کر نا، ان پر تقیدی نشتر چلا نا اور ان کی ہیروی کو رجعت پہندی، دقیا نوسیت، قد امت پرتی، ذہی غلامی ہیسے القاب دیا، دور جدید کا فیشن ہے۔ افسوس ہے کہ جناب مودودی صاحب نے بھی اپنی '' اسلامی تحرکیے'' کی بنیادائی نظریہ پر اُٹھائی ہے۔ ہم دینا، دور جدید کا فیشن ہے۔ افسوس ہے کہ جناب مودودی صاحب نے بھی اپنی '' اسلامی تحرکیے'' کی بنیادائی نظریہ پر اُٹھائی ہے۔ ہم جب خارجیوں کے حالات پڑھے تھو تھر ہمیں ان کی جرائت پر تجب ہوتا تھا کہ دہ ایک انگو نیست کے مقابلے ہیں دین نہی کا دوئی کر رہی ہیں۔ بی جس نے آفی اسلام کو اپنی آئھوں سے طلوع ہوتے دیکھا، جو تیکس سالہ دور نبوت میں آنحضر سے میں ان کی جرائے پر تجب ہوتا تھا کہ دو ایک الی شخصیت کے مقابلے میں وی نوائی کو انہوں سے میں آخف میں ان کی جرائت پر تجب ہوتا تھا کہ دو ایک الی شخصیت کے مقابلے میں وی ان نہی کا دینوں سے بیں جس نے آفی اسلام کو اپنی آئی کھوں سے طلوع ہوتے دیکھا، جو تیکس سالہ دور نبوت میں آخف میں ان کی جرائے کہا کہ دو تیکس سالہ دور نبوت میں آخف میں ان کی جرائے کہا کہ فین

ومعتدعلیدر ما، جونزول وجی کے ایک ایک واقعہ کا بینی شاہرتھا، جس نے اپنی زندگی بجین سے کہولت تک، اسلام پر نارکروی ، ان لوگوں کی عقل کو آخر کیا ہوگیا تھا کہ وہ اس کی وین فہی پر تنقید کرتے تھے۔ گرتاریخ اپنے آپ کو دُہراتی ہے، آج جناب مودودی صاحب کی "تقیدول" نے (جو انہوں نے حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کہاڑ پر کی ہیں) خارجیوں سے متعلق ہمارا سارا تعجب دُورکر دیا۔ مودودی صاحب میں بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کہاڑ پر کی ہیں کہ سکتے تھے، ندان کے بعد کسی کواس کی تو فیق ہوئی ، اب جناب مودودی صاحب کی "تحریک اسلامی نظام بر پاکرے گی، "ان ھی الا جار جینہ جدیدة!" حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فداک فرشیتے حیا کرتے تھے، اور آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے:

''الَا اَسْتَخیبی مِنْ رَّجُلِ تَسْتَخیبی مِنْهُ الْمُلائِکَةُ۔ رواہ مسلم۔'' (مَثَلُوۃ ص:۵۱۱) ترجمہ:۔۔'' کیا میں ایسے شخص سے حیانہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔'' گرمودودی صاحب ان سے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے ، بلکہ ان پر بے لاگ تنقید کرتے ہیں ،آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللّه عنہ کی ہے بناہ قربانیوں سے متاکر ہوکرفر ماتے ہیں :

"مَا عَلَى عُشَمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَذِهِ، مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَذِهِ. رواه الترمذى."

ترجمہ:...' عثان اس کے بعد جو پچھ بھی کریں ان پرالزام نہیں ،عثان آج کے بعد جو پچھ بھی کریں ان پرالزام نہیں۔''

> مگرمودودی صاحب ان پرالزامات کی بوچھاڈ کرنے کوسر مایے فخر ومباہات سیجھتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وصیت قرماتے ہیں:

ترجمہ:...'' میرے ساتھیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! ان کومیرے بعد ہدفت تقید نہ بنالیما، پس جس نے ان سے محبت کی ، پس میری محبت کی بناپران سے محبت کی ،اور جس نے ان سے بغض رکھا، تو مجھ سے بغض کی بناپران سے بغض رکھا۔''

لیکن مودودی صاحب ان کو تقید کی چھلنی میں چھاننا ضروری سیجھتے ہیں، ہر کس وناکس کوان پر تقید کا حق دیتے ہیں، ان کی عیب چینی کر کے امت کوان سے نفرت اور بغض رکھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ لوگ ان کی'' ذہنی غلامی'' سے دست بردار ہوجا کیں، یہ جد پدرنگ میں اسی'' خار جیت' کا احیا ہے، جو صحابہ کے دور میں انجری تھی: ''وَلَمْعَنَ آخِوُ ہلّاِهِ الْاَمَّةُ آوَ لُهَا۔'' (اوراُمت کے پیچلے لوگ بہلوں برلعن طعن کریں گے ) (حدیث نبوی)۔

اس تحریر کوفقیدالامت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کے ارشاد پرختم کرتا ہوں ، تا کدان کے ارشاد سے مودودی صاحب کے

فرامین کا" معیارحق" تمهیں معلوم ہوسکے:

"عَنَ عَبُدِاللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنُ كَانَ مُسْتَنَّا فَلُيَسْتَنَّ بِمَنُ قَدُ مَات، فَإِنَّ الْحَلَّى لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتَنَةُ اُولَئِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا اَفُضَلَ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا اَفُضَلَ هَا إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا اَفُضَلَ هَا إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِاقَامَةِ دِيْنِهِ، هَا لِلْمَّهُ اللهُ لِصُحَبَةِ نَبِيّهِ وَلِاقَامَةِ دِيْنِهِ، هَا لِلْمَّهُ اللهُ لِصُحَبَةِ نَبِيّهِ وَلِاقَامَةِ دِيْنِهِ، هَا لَهُ مَنْ اَخُلَاقِهِمُ وَسِيَرِهِمُ فَأَعُوا لَهُمْ كَانُوا عَلَى اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَالْهُ وَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسِيَرِهِمُ وَسِيَرِهِمُ وَاللهَ مَن اللهُ اللهُ

ترجمہ:... مضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہتم میں ہے جس کوکسی کی اقتدا کرنی ہو لوان حضرات کی اقتدا کرے جونوت ہو چکے ہیں، کیونکہ زندہ آ دمی فتنہ کے اندیشہ سے مامون نہیں، میری مرادمحہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے ۔ بیہ حضرات ساری امت سے افضل ہے، سب سے زیادہ پاک دل ہے، علم میں سب سے گہرے ادر سب سے کم تکلف ہے ، اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفافت، اپنے میں سب سے گہرے ادر سب سے کم تکلف ہے ، اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفافت، اپنے دین کی اقامت و حمایت کے لئے ان کو منتخب فرمایا ، الہٰ ذاان کے فضل و کمال کو پیچانو! ان کے فقش قدم پر چلو! جہاں کے ممکن ہوان کی سیرت و اخلاق کو اپناؤ! کیونکہ وہ سیدھی راہ پر ہے ۔ "

حق تعالیٰ شانۂ ہمیں اور پوری اُمت کواس زرّیں تھیجت پڑمل پیرا ہونے کی تو نیق عطا فر مائے ، اور صراطِ متنقیم پر قائم رکھے،آمین!

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

محمد بوسف عفاالثدعنه